

www.maktabah.org

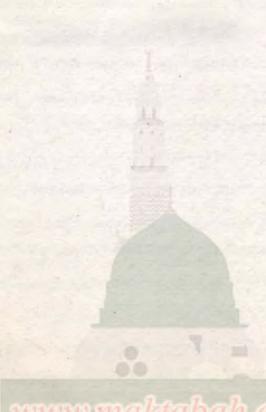

www.maktabah.org

مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الل كتحقيق انيق أورطنوم معارف يحصي بباخرانه احياء علوم البرين الود احتاءالعلوم كالمحادرة متنالاوترمة مضياح التالكين حلناوا مترجن : مؤلانا مختصديق هزاروي يرو كليتونكسي ١٠٠٠ فون ١٥٩٥٠ ١٥٠٠ ورو بالارو الامور

#### جمله حقوق بحق پباشر زمحفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                     | *******   | نام كتاب        |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| جمة الاسلام معرسام محد غزالي                    | *******   | مصنف            |
| مولانا محمر صديق ہزاروي سعيدي                   | ********  | مرجم            |
| ווי)                                            | ********  | جلد             |
| حق نواز نقشهندی                                 | ********* | حواله جات       |
| مولانا محمد يليين قصوري / محمد عبدالله قادري    | بک        | لفيح / پروف ريد |
| مولانا محمد اختر رضا القادري / محمد ادريس قادري |           |                 |
| حاجي حنيف ايند سنز پر نظر ذ 'لا مور             | ********* | بنظرن           |
| چو بدرى غلام رسول                               | ********* | 广               |
| ميال جوادر سول                                  | Time      | S 1             |
| ممل 4 جلدسیت                                    | *******   | تيت             |
| man a let a b a b a m                           |           |                 |

# فهرست جلددوا

| الله الله | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |            |                                            |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفحه      | مضمون                                   | صفحه       | مضمون                                      |
| 1         | يوتفادب                                 |            | , , , , ,                                  |
| 1         | بانجوان ادب                             | 9          | الكانيك أداب كابيان                        |
| 14        | چطارب                                   | 11         | يهروباب.                                   |
| 14        | التوان اوب                              | ",         | روه امور وتنها کھانے والے کے لیے صروری ہی) |
| 40        | تبسراياب.                               | "          |                                            |
| "         | مهانوں کے اُکے کا اُرکھنا               | "          | ببلىقىم                                    |
| 1034      | مهاون عراف کا در این از کر از این ا     | "          | دده آداب جو کانے پینفدم میں)               |
| 14        | مزبان کے ہاں مہان کے جانے کے آواب       | "          | بيعادب                                     |
| 19        | کھانا بیش کرنے سے اُماب                 | 11         | دومراادب                                   |
| 44        | چوتها باب:                              | 14         | تنيرادب                                    |
| "         | آطاب ضيافت                              | 11         | چوتفا ادب                                  |
| m4        | البوليت وعوت كالاب                      | 14         | پاښوان ادب                                 |
| 4.        | وعوت دينے والے كے كر عانا اور سينا -    | 11.        | چ. بیران<br>چشاادب                         |
| 44        | العالمان في المالي                      | 10         | ت كان اوب                                  |
| 11        | المناكرنا                               | "          | ر دوسری قنهم :                             |
| MA        | کانے کا تنب                             | 11         | کا ناکھاتے وقت کے آداب کھانے کے بعد        |
| 40        | زم فذا يلي ش كرنا                       | <b>Y</b> I |                                            |
| 14        | كانا جليك شراطانا                       | 7.9        | دوسراباب:                                  |
| 1         | مردرت محسطان کونا بیش کرنا              | 11         | داخماعی کھا نے کی صورت بین اصافی آواب)     |
| 44        |                                         | "          | ا پيدادب                                   |
|           | والبی کے آواب                           | 11         | روسرادب                                    |
| 1         | مہاں کے ماقد دروازے کا آیا              | 11         | تيراوب                                     |

www.maktavan.org

| А |  |  |
|---|--|--|

| منغم | مضمول                                        | صفحم | مصنون                                                            |
|------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 94   | شسس اخلاق                                    | 44   | مهان نوشی خوشی واب س مو                                          |
| 94   | خوبصورتى                                     | //   | صاحب فانه کی اجازیت                                              |
| 100  | 3.6%                                         | 4    | طبتى اورشرعى آداب اورمنوعات                                      |
| 1.4  | زباده اولادوال عورت                          |      | ۲- آداب نکاح کابیان                                              |
| 1.4  | کنواری عوریت<br>ندین                         | ٥٢   |                                                                  |
| "    | خاندانى موريت                                | 00   | پېلاباب                                                          |
| 1.4  | قريبې <i>ريث</i> نه داريزمو<br>تېسراماب ،    | 11   | دنکاح کونے اور اسسے بیکے کا زخیب)<br>نکاح کی نزغیب داکیات کرمیر) |
| 1.4  | را داب معاشرت                                | 04   | اهادیث مبارکه                                                    |
| "    | فاوندکی ذمرواری                              | 41   | نكاح سے اعراض كرنا                                               |
| 11   | ولبمير                                       | 44   | ناع کے قائد                                                      |
| 1.6  | عور نوں سے شن سلوک                           | N    | نكاح ك نقمانات                                                   |
| 11-  | بوی سے توش طبی                               | 14   | فبيله                                                            |
| 114  | <i>خوسش خلقی میں اعتدال</i>                  | AA   | سوال وصفرت عبلى عليدالسام فضاكا ح كون فيوسا اور                  |
| 110  | غیرت میں اعتدال<br>مفاور ورور روز ال         | 100  | مركار دوعالم صلى الشعليه وسلم في كترت مصافا دباب                 |
| 119  | اخراجات میں اعتدال<br>مردمین کے احکام سیکھیے | "    | ميون يمير ١٤)                                                    |
| 141  | عدل وانعان کے احکام                          | 4.   | جواب<br>دوسرا باب:                                               |
| 144  | بامى اختارف                                  | 4    | عقد نكاح شے وقت كى امور كاخيال ركھا جائے۔                        |
| 140  | جاع کے آداب                                  | "    | . كاح كاركان اورشرالط                                            |
| IYA  | عزل رضبط نوليد)                              | 11   | تقاتب عقد                                                        |
| 144  | ولادت كے أواب                                | 41   | معكوص                                                            |
| 114  | طلاق دينا                                    | 11   | ضابطه                                                            |
| 1179 | طلاق مي المور كمح فطر                        | 125  | ah.org eiles                                                     |

| صفحه | مضوك                                           | صفح  | مفنوان                                                        |
|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1.4  | مات امور کافیال رکھنا                          | 144  | عورت کے ذمرفاوند کے حفوق                                      |
| 414  | م- هلال وحرام كابيان                           | 109  | المسمعاش كاداب كابان                                          |
| 114  | بهداهاب رمدال کی فضیلت حرام کی برای اور درسیان | 101  | پېدلاباب:<br>كىپى ئىنىلىت وترغىپ دايات كرمى)                  |
| 11   | والے درجات)                                    | 101  | اعادیث مبارکه                                                 |
| 4    | ملال كفينيت اور حرام كى براق                   | 100  | اقوال دا تار                                                  |
|      | لآيان يرميه                                    | 104  | تركر كسب                                                      |
| 414  | اعادیث مبارکه                                  | 14.  | ووسراياب:                                                     |
| 44.  | آثار صحاب وتالعين                              | N    | علم كسب                                                       |
| 744  | حلال وحرام کے درجات                            | 11   | خريد و فروضت                                                  |
| YYY  | وام سے پہر کے درجات                            | INA  | سودی کاروباب                                                  |
| 444  | برسنر گاری سے جارورجات کی شالیں                | K.   | بيسلم.                                                        |
| +12  | روسراماب                                       | 144  | نقداحاره                                                      |
| 11   | رشبات مے مراتب اور صدال وحرام سےان             | 164  | مفاریت                                                        |
|      | کامتیان ،                                      | 144  | عفارشركت                                                      |
| 11   | المطلق صلال                                    | 121  | تبيراباب                                                      |
| PFA  | پهلامقام شبه                                   | 1    | معالمات من عدل كا قيام اورظلم سے امتناب                       |
| 440  | و <i>دوسرا مقام ش</i> نبه<br>نند میزارین       | "    | صررعام<br>خاص معا ملیرنے والے کانفصان                         |
| 141  | تبیرامقام کشیه<br>چوتھا تھام کشبہ              | IAM  | عاص عامر رسے واقع واقع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 466  | تبسراماب                                       | 196  | معالمات مين احسان سرتنا                                       |
| 11   | جهان بن ، عوم ، ترک نفت ش وغیره<br>م           | 4.4  | مالي <i>ت برحان جبا</i><br>ما نجوان باب                       |
| "    | ما لك مح طالات                                 | 4.41 | الجركا بي دين اور آخرت كي ارسي المنا                          |
|      | WWW.Mak                                        | 100  | an.org                                                        |

|      |                                      | 7    |                                           |
|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | مضموك                                | صفحر | معنون                                     |
| PHY  | مبت داخرت كي فضيلت                   |      | ال كرسيسين شك                             |
| 141  | اخوت كامفهم نبزدني اورديني بعائي حاس | Y44  | چوتهاباب                                  |
|      | ين زق-                               |      | الى منظالم سے نوب كاطريقه                 |
| 444  | اقنام محبث                           | 1    | وام ال كوعلينده كرنا                      |
| TAY  | الشرتفال كي بيكسي وشمني كرنا         | P.4  | مون کے بیان بن                            |
| TAC  | فابل نفرت دوگوں کے مراتب اوران سے    | p. p | انوال صحابه وتابعين                       |
| 1    | معالمه کی کیفیت                      | 4.4  | اتيان                                     |
| "    | اعتقادمي فنادك اقسام                 | rir  | پانچواں باب                               |
| MAA  | بيغتى مبلغ                           | //   | بادشا سول کے دظائف واتعامات               |
| T74  | عام برعتی                            | 11   | ا يداه ك ذرائح آمنى                       |
| -    | علىخابي                              | rtr  | كس فررال ليام ك اورليف والاكباسو-         |
| 191  | المرنشين كى صفات                     | 446  | جها باب                                   |
| m49  | دوسمراماب                            | 11   | بادت موں کی عالس میں اٹھنا بینیا اوران کا |
| 11   | افرت وممت کے متون                    | "    | اختائ كنا-                                |
| 444  | تيسراماب                             | 11   | يبلى حالت                                 |
| " "  | رسلان، رشته دار، بروسی اورال محتقوق  | 400  | وومرى حات                                 |
| 11   | اوران سے سول کی مقبت ا               |      | اخطرات                                    |
| ררי  | مسلمان سيحقوق                        | 404  | ساتوانباب                                 |
| ran  | ا جا اُیگی سے حقوق                   | "    | منفرق ضروری مسائل وتناوی                  |
| 790  | مكارم اخلاق                          |      | عدات صوق                                  |
| 196  | رئ شدداروں کے مقوق                   | 441  | ه ألفت اورجاني جاسے كابيان                |
| 0    | ال باب اورا ولاد كمي حقوق            |      | ه.الاست اورجان بي                         |
|      | غلاموں کے حقوق ۔                     | 444  | پهلاباب پهلاباب                           |
|      | www.mak                              | (ht) | من وافوت ك تزائط ورجات اورفوائد           |

| صفحر | مضمون                                                       | صفح       | مفحون                                                                    |  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 4-4  | رخصنوں کاعلم سے نیئے وظائفت                                 | 011       | ٨. گوننه نشنی کے اواب کاسیان                                             |  |
| 4.1  | يانج نانون كياوقات                                          | عاد<br>ا  | پہلاباب                                                                  |  |
| 414  | ٨- سماع اوروحد كابيان                                       | 11        | ومنلف شاسب ، افوال اورسر فراتی کے والگل)                                 |  |
| 414  | پهادباب                                                     | //<br>htd | ہزا ہب۔<br>قالمین مخالطن کے دلائل اوران کی کمزوری                        |  |
| 11   | جواز سماع کے سلسے میں علاد کا اختلات اور                    | 010       | ا فغالبت عزلت ركوشنشنی مردوال -                                          |  |
| 11   | على رومونيا كے افزال كابيان                                 | 044       | دوسراباب                                                                 |  |
| 11   | نابب سرود                                                   | 4         | رسنانى كے فوائد اور خرابان نيزاس كى نعنيات                               |  |
| 414  | جوازسماع کے دلائل                                           | "         | وغيره)                                                                   |  |
| 411  | قیاسی سے ثبوت<br>نصوص سے نبوت                               | 11<br>2 M | گوشرنشینی کے فوائد<br>گوشہ نشبنی کی آفات                                 |  |
| 444  | موارین مرست سائ                                             | 11        | ال قبل كررست كے فوائد                                                    |  |
| 11   | تغصيلي عوارض                                                | DOA       | گوشنشنی کے آداب                                                          |  |
| 447  | سماع كوحام قرارد بنے والول ك دلائل اور ان كاور ان كے جوابات | 04-       | ١- آداب سفر كابان                                                        |  |
| 40.  | ان صبراباب<br>دوسراماب                                      | ٥٤٣       | يهدباب                                                                   |  |
| N    | الماعك أأراورآواب                                           | 11        | سؤ کے فوائد، فضیلت اورنبیث                                               |  |
| 11   | ببلامقام وسمجنا)                                            | 060       | آغازسفرسے اختتام کک سے آواب                                              |  |
| 401  | ووسرامقام روجین                                             | 014       | ا باطنی آواب                                                             |  |
| 404  | صوفیا کے اقوال<br>کا وسے افوال                              | 091       | دوسواباب                                                                 |  |
| 441  | ا اسباب کشف<br>اسباب کشف                                    | 11        | مفرین عاصل موسف والی رخصت،<br>سمت فلم نیز قبله اورا دفات کاعلم عاصل کرنا |  |
|      | "غنا، وعاركوزيان اجارا اسكاس كي سات ويوه                    | 094       | دوقع کے علم                                                              |  |
|      |                                                             |           |                                                                          |  |

.

| <b>A</b> |                                                                                         |            |                                            |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--|
| صفح      | مفعون                                                                                   | صفحر       | معنون                                      |  |
| 400      | متوات کی افعام                                                                          | 11,4       | تبراتفام وأواب                             |  |
| 109      | بازارس بإنى جانسوالى فرابان                                                             | W          | سمان سے آداب                               |  |
| 241      | المستول سعد منعلق خرابان                                                                |            | . کا کری و مذاه برای سره کو کاملان         |  |
| 441      | حاموں سے منعلی خرابیاں                                                                  | 441        | ه نبکی کا عکم مین اور رائی سے روکنے کابیان |  |
| 444      | مهان نوازی سے متعلیٰ خرابیاب                                                            | 444        | پېلاباب_                                   |  |
| 444      | عام برائیاں                                                                             | 4          | امربا لمعروفت اورنبي عن النكر كا ويوب      |  |
| 441      | امرادا ورسلاطبن كوامر بالمعروت اورشي عن المنكر                                          | 4          | آيات كرمير                                 |  |
| 444      | ١- أواب عبشت اوراخلاق نبوت كابيان                                                       | 444        | اجادبیث مبارکہ<br>رین                      |  |
|          | ,                                                                                       | ۷.۳        | آنام                                       |  |
| 444      | ترمنب آطاب                                                                              | 4.4        | دوسرایاب                                   |  |
| V        | قران بایک کے ذریعے مجبوب خلائ ترمیت قرار میں<br>اس میں دوریعے مجبوب خلائ ترمیت قرار میں | 1,         | امر بالمعروف كاركان اوركشرائط              |  |
| 1.4      | رسول اكرم ملي دندعليه وللم كسافعان عالبه                                                | //         | میلارکن دمخنسپ                             |  |
| A+A      | مچھاور آماب وافداق<br>سدار کا مصل کیا در اس کا گفتای تنسبر                              | 444        | دومراركن ركس بات كالشاب!)                  |  |
| All      | ريول اكرم صلى المرعلبه وسلم كُلفتكُ وتبسم<br>كان سيمنعاني أب الطاب واخلاق بباكس         | 11         | برانی کا وجود<br>سالهٔ فی این مین سر       |  |
| A19      | ما حاصف على اب الوجو على باس                                                            | //<br>4 mm | برائی نی الحال موجود سرد.<br>برائی ظاہر ہو |  |
| ATT      | مے باوجود ایک معات کردیانا پندیده                                                       | 444        | برائ کا انبها دے بغیر علی مونا             |  |
| VAL      | باتوں ہے آپ کا عیثم بوشی کرنا۔                                                          | 644        | برل ۱۰ بهار کسی برخوا رو                   |  |
| ATY      | نبى اكرم ملى المرعليدوك لم كاجود وسخاوت                                                 | 241        | پوتھارکن دنعنس اختساب،                     |  |
| 144      | وول الرع صلى الشرعليدو عمى شماعت                                                        | 2 ~9       | محتب کے آطب                                |  |
| AYA      | نبي أكرم ملى الشرعلبروسط كي توامنع                                                      | 40.        | على                                        |  |
| 149      | رسول كريم صلى الشرعليه وسلم كاسرا بإسبارك                                               | 11         | پرستر گاری                                 |  |
| 144      | نى اكرم صلى الله عليه وسسلم كم سعرات                                                    | //         | خسن اخلاق                                  |  |
|          | مراجع و مآخذ                                                                            | CON        | وه منكوت بوم وج بي-                        |  |
|          |                                                                                         |            |                                            |  |

#### يشوالله التحفي الكجيشة

## کھانے کے اداب

احیا العام میں سے عادات کا بیان شروع مور ہا ہے بوکناب کا دوسرا بونھائی حصہ ہے!

ممام تعریفی الدنالی کے بیے بہر جس نے کا منات کی نبایت عمدہ تدبیر فوا تے ہوئے زین اور آسمانوں کو بیدا فر مایا ، بادلوں سے میمٹایانی آثارا اور اکس سے ذریعے علد اور سبزیاں تکامیں ، رزق مقر فر مایا ، کھانے کی اسٹ اسے فرسیعے جوانات کے اجبام کی مفاطت فرائی اور ما کیزہ کھانوں سے فرریعے عبا دات اور اعمال صالحہ پر مدد فرائی۔

دائع معزات والدحفزت محرصطفی رصل الدمليد كرام) اور آب ك آل وامعاب برافزات و سامات ك كزرف اور رامات مك كزرف اور رام عند مدود اور سبت نرياده سام مو-

مدوصالی تعدد وعظمند دوگوں کا مقصد تواب کے گھری اللہ تعالی سے ملاقات کرنا ہے ایراللہ تعالی سے

النافات مك رسائى علم وعمل كے بغيرنس موسكتى-

اورعلم وعمل پردوام بدن کی سامتی سے بنہ جمکن نہیں اور بدن کی سلامتی کھانوں اوررزن سے بنے نہیں موتی اور وقت کے نکوار سے ساتھ حسب صرورت کھانا کھانا عنروری سے ۔ اسی یلے بعن بزرگوں نے فرایا کھانا کھانا دین سے ہے، اوراد لله تقالی نے ابنے اکس ارشاد گرامی سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ سب سے ہا ہے ۔ مگوزامیت القابسیات واغم کو اصرابی کے اور وہ سب سے ہا کہ و۔ مگوزامیت القابسیات واغم کو است این القابسیات اور جو نفوں کے مرابط کی مقاطر کھانا کھائے تواسے اپنے نفس کو اور جو نامی برجور نامیا ہے اور جس طرح جانوروں کو جراکا ہ برجیور دیا جاتا ہے اکس طرح کھانے پرنہ جیوط بڑے کہ بھی کہ جوعل دین کا ذرید اور وسید مواکس پر دین سکے انواز اللہ مربور نے جانمی اور دین سکے انواز سے اور اس اور دین کا ذرید اور وسید مواکس پر دین سکے انواز اس اور دین کا ذرید اور وسید مواکس پر دین سکے انواز اس اور

سنتیں ہیں بندے کوان کی کمیل ڈالی جاتی ہے اور منفی اُ دی ان کی نگام ڈالنا ہے جنی کہ شریعیت کے ترازوی کھانے کی خواش کا وزن کی جاتا ہے تواس کے سبب بوجہ دور مبوجا آ اور اجر حاصل ہو اسب اگرجہا س ہے نواس کا حصد بھی پورا ہو تا ہے بنی کر بیصلی اللہ علیہ وسلم ننے فرمایا۔

سلے شک بندے کو اجر دیا جا ناہے تی کہ وہ تقر ہراہنے منہ ہم اورا بنی ہوی کے منہ ب ڈاتا ہے (۱) اور براسی دفت ہونا ہے عب دین کے طریقے پراور دین کے بیانقر اٹھا شے اوراکس میں اکس کے آواب ووظا گف کالحاظ رکھے

اب مم کھا نے کے سلسلے بیں دین کے وظالفت ، فرائض ،سنتوں ،ا داب اورصفات و نیرہ کو جارابواب اور ایک فصل میں ذکر کریں گئے۔

بہلہ باب : کا نے والا اگرمپراکیلا ہی مواکس کوکن کن بانوں کا خیال رکھنا جا ہیے۔ دوسراباب : اجنماعی کھانے ہی اصافی آکاب ۔ تعبیراباب : - مانات سے لیے آئے والے جائیوں کو کھانا پیش کرنا۔

بختھا باب: دعوت وضیافت کے ساتھ مفسوص امور -

#### بهلاباب

وہ امور جو تنہا کھا نے والے کے لیے مزوری میں اور اُن کی تبن قیمیں ہیں ا۔ کھانے سے پہلے (۲) کھانے کے ساتھ (۱۷) کانے سے فرائنٹ پر-

يهلی قسم:

### وه آداب جو کھانے پر مفدم ہیں اور وہ سات ہیں

کھانے کا بدلا اوب موافق ہور کمانی کا ذریعہ ایسا نہ ہو حوشر بعیث میں ناپ ندیدہ سے خوام شات اور دین میں من ففت كانداز اختبار الكي بو عيد مل ووام كى حث من مطان باك كصنى بي اكت كالترتعالى ف باك مين مد ل کھانے کا علم دیا اور اول طریقے رکھانے کی مانت کوفنل سے علی مقدم کی کیوں کرمرام کا معاطر بہت بڑے سے اور

اسے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال اُلی طور پرن کھا وُ آئیں ہیں۔

ارستاد فلاوندی ہے ،

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَوْنَا كُلُوا مُواللُّهُ بَيْنُكُمْ بِالْبَاطِلِ- (١)

اس کے بعد فرمایا:

وَلَةُ تَعْتَلُواا نَفْسَكُمْ (٢) وَلَةُ تَعْتَلُواا نَفْسَكُمْ (٢) وَلَهُ تَعْتَلُواا نَفْسَكُمْ إِلَى بِوا ورب بات فرائض اورابول دين بي سے ہے۔

دوسراادب:

التعون كو دهونا \_ رسول اكرم صلى الشرعبيه وسلم ف فرايا:

را) قرآن مجدية مسورة نساء آيت الله م (t) فرآن مجيد، سوروُ نساء آيت 🚯 م كهانى سى يبلے باتھ دھونا فقر كودور كرنا ہے اور بعد میں دھونا جنون کو دور رکھنا سے۔

ٱلْوُصُورَ مَبْلُ الطَّعَامِرِ بَنْفِي الْفَقْ وَبَعْدٌ هُ يَنْفِي اللَّهَ عَدِ- (١)

ایک روایت بن سے کہ کھا نے سے پہلے اور بعد رہاتھ دھونا) فقر کو دور کرتا ہے رہا) دوسری بات یہ ہے کہ اعمال میں مشغولیت کی وصر سے اتھ اکودہ موست بی بس ان کو دعونا باکیزگی اور طہارت سے زیاده قریب سے معدوہ ازیں دیں برمدد کی نیت سے کھانا کھانا جارت مجاد مناسب ہی سے کہ اس سے بیلے وہ عل كيا جائے جنمازى طبارت كے فائم معام مور

كاناكس دسنزخوان برركها عباست بوزمين بإنحجام واسترخوان كومبندكرنے كى نسبت برطرلية رسول اكرم صلى الشمطيم وسلم كامنت كے زيادہ قريب ہے۔

مديث شريب مي كرجب أب ك بي كانا ديا جانا تواكب استزمين يرر كمق تع - را) اوربہتواضع کے زمادہ فویب ہے اگرہ رگھر بلو دسترخوان منعونوسفروالے دسترخوان برر کھے اس سے سفر بارا تا اس سے سف اکفرت اوراس کے بے تقویٰ کا سامان تیار کرنے کی یاد مونی جا ہے۔

حغرت انس بن مالک رضی الٹرعنہ فرما نے ہیں دسول اکرم صلی الٹرعلیہ دسلم لے کبھی تھی کھانا ا وسنیجے وسترخوان مریا کشتی فا برتن مي نہيں کا با دچيا كيا تم كس جيز بر رك كركا نے تھے؛ انہوں نے فرايا سُغره پر ١٩١ ( ده وسنر خوان جرنيج بجيا إ جا اے كماك بدكرجار بانبي رسول اكرم صلى الشعليدوس مح بعدها رى بوئي ا ونبجه وسنرخوان دخلاً ميز ا جيلنيال ،أستنان اور سر بور کانا \_\_\_ راشنان ایک ترقی ہے سے باند جوتے ہی)

ہم یہ بنیں کہتے کہ اونچے دستر خوان برکھانا منع ہے لین کروہ یا حرام ہے کیونکراس سے بارے میں نبی ثابت بنیں ہے رابر اور بركهاكياكر يعل رسول اكرم صلى السعلب وسلم سكع بعد نشروع بواتواكب سكع بعد ننروع مون والابركام ممنوع أنس بوا بلكه وه بدعت منع ب جرسنت نابة ك فلات مو- ادر شراعت كركم ما يسي كام كوفتم كرد سحس كاسب باتى ب ره)

<sup>(</sup>۱) مجع الزد اندمبده اص ۱۲ (۲) كنزالعال مبده اص ۲۲ موريث ما ۱۲ م

<sup>(</sup>م) كشّف الاستارعن زوائدا لبزار حبدس ص اساس حدیث ۲۸۲۹

وم مصح بخارى ملدم من المكتب الطعمة

<sup>(</sup>a) برعت محارس بن تمام كاركابي بغريب جوحفرت الم عزال رصه الله في الأع كل بعن لوكون في برا يصد كام كوبدعت كمركم النافون كورعتى كمن شروع كردياب جبالت اصطلم سعي ١٢ بزاروى

بكربعن حالات من توبوعت واحب بعي موتى سي حب اسباب بدل عابي، اور بلندوسترخوان بين بي بات تو بي كما في ك إلى ك يدك افكورين سيدكيا جاتاب اوراس قسم كك كالون بن كابت نبي موفى - جن جارون بانوں کو جمع کی گیا کہ یہ مدعت میں نوبرسب برار بھی نہیں ہی ملکہ استفان رایک بوٹی جوصفانی کے کام آتی ہے) اچھی چیز ہے کیوں کراس بی نطافت ہے کیونکہ ایکیزی حاصل کرنے کے لیے خسان سخب ہے اور آسٹنان اس نظافت کو كمل كرتى ہے اوروہ لوگ اس ليے استعمال منس كرتے تھے كدان كى عادت منس عى يا انہيں حاصل منسى موتى تعى -ا ده نطانت سے زیادہ است کے کاموں میں مشنول موتے نعے بعن ادفات وہ با تعظیم نیس دھوتے تھے اوران كے روال باؤں كے تلوہ مونے تھے رہن ياؤں كے تلوؤں سے إتعصاف كريئے تھے) اور برعمل ، دھونے ك استجاب كفلات بني حيلى سے مقعود كانے كومات كرنا بونا م اوريه جائز سے عب نك ورسے متجاوزعياشي كى طوت در يومائ ويني دسترخوان سعيد يونكه كها ما كها ني موتى مع لهذاري ما كرزي جب کم نکرادر رائی بیدان کرے شکم سبری ان چاروں بن سے زیادہ سخت سے کیونکہ اس سے خواہشات اجران بي اوربدن من بجاريان پيامول مي نوان جا رون برعات مي فرق معلوم مونا جا ہے-

بنے بچے ہوئے دستر خوان پر اچھے طرافقے پر بیٹے اوراسی پر بر قرار رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فوانے کے لیے بعن اوقات دوزانو ہو کر با وُں کی نیٹنٹ پر بیٹے تاور بعن اوقات دائیں ما انگ کھڑی کرسے بائیں بر میٹے را)

اور فرات تعدين كليد مكاكر نهي كا الري بي ابك بنده بون اس طرح كا مون جن طرح بنده كا أحد اور

السوطرح ببيما مول عبس طرح بنده بليفاسي (١٧) ميك لكاكر بانى من معدے كے بيے على نفعال دہ ہے ليك كواور ميك لكائے ہوئے كانا كورہ ہے البنة

دانے اور چنے وغیرہ کھا مکتے ہیں۔ صرت علی المرتفی رونی الله عذکے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے جت بیٹ کو کا کُ کو ڈھال پرر کا کو کھا یا یہ بھی کہا گی کہ آپ بیٹ سے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اور برب اس طرح کرتے تھے۔

١١) سنن الي واور وعلد من سارم ماك بالعطمور

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داوُد عبد ٢ من ١٠ كناب الاطعمر

رم) کنزالعال جلده امن ۲۳۲ مدیث ۲۰۲۰ م

بانجوان دب مے معاون برنیت کرسے درسیے اوٹر نفال کی عبارت برقوت حامل موناکہ کھاتے ہیں عمی خداوندی کی برکا دری ہو کا اسے برنی ہوں کے اس کے درسیے اوٹر نفال کی عبارت برقوت حامل موناکہ کھاتے ہیں اور عبارت بر برا اوری ہو کا اور اس کے ساتھ کم کھانے کا اور اس کے ساتھ کم کھانے کا اور اس کے بوئی جب وہ عبادت بر خوت حاملے کا قوالس کی نیت میں صدافت تن مہو کی جب سم میری ہے کم کھا ہے کوئلہ میر ہوکر کوئ عبادت ہیں صدافت تن مہو کی جب سم میری ہے کم کھائے کوئلہ میر ہوکر کہ اور اس کے لیے فوت نہیں اور ایکس نیت کا نفاضا شہوت کو فوز کا اور زیادہ کی نسبت کم پر کھانا عبادت ہیں رکا در طب میں اس کے لیے فوت نہیں اور ایکس نیت کا نفاضا شہوت کو فوز کا اور زیادہ کی نسبت کم پر در دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا در زیادہ کی نسبت کم پر دور کا دور زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا دور زیادہ کی نسبت کم پر دور دور کا دور زیادہ کی نسبت کم پر دور کا دور کی نسبت کم پر دور کا دور زیادہ کی نسبت کم کم کا میں کوئل کے دور کا دور زیادہ کی نسبت کم کا دور کا دور کوئل کا دور کی نسبت کم کا دور کی نسبت کم کا دور کی نسبت کما نے دور کا دور کی نسبت کم کا دور کی نسبت کم کا دور کی نسبت کی دور کی دور کا دور کی نسبت کی دور کی نسبت کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی نسبت کی دور کی

قناعت کوتر بیجے دبنا ہے بنی اکرم صلی استرعلیہ وسلم سے فرایا۔ اومی اپنے بیٹ سے زیادہ کرا برتن ہنیں جرا انسان کے بیے چند لغے کانی ہی جرا اس کی پیٹھے کو کسیدھا رکھیں اگر ایسانہ کرسکے تو تہائی حصہ کھانے کے لیے ، نہائی پانی کے لیے اور ایک نہائی سانس کے بیے ہو را)

اس نت کا یہ نقاضا بھی ہے کہ کا نے کی طون اسی دقت ہاتھ برطعائے جب بھوکا ہو اپنی بھوک کا پایا جا آان باتوں بی اس نت کا یہ نقاضا بھی ہے کہ کا نے کی طون اسی دقت ہاتھ برطعا نے جب بھوکا ہو اپنی اس کو ڈاکٹر کی سے بیلے ہاتھ اٹھا لیے تو ادبی ایسا کرے گا اس کو ڈاکٹر کی مزورت نہیں بڑے ہے کہ کا نے کہ کا اُن و اور کس طرح آہت آہت کم کھا نے کی عا دت بن سکتی ہے ان دونوں کا بیان مبلکات کے ذکر میں شوت طعام کوختم کرنے کے حن بن اسے گا۔

جعثادب ،
مودرزق اورحاف طعام برراض بوعیش برسی ، زیاده کی طلب اورسان کی انتظارین شر ب بلکه روئی کی عزت بی
ب کر اس کے لیے سالن کا انتظار نرکرے اور حدیث شریف میں روٹی کی عزت کا سکم دیا گیا۔
ار شاد شوی ہے ،
ار شاد شوی ہے ،

ارساد بوق ہے: اکر قبوا کف بُرز (۲) ( رول کی عزت کرو) اور حس جیزے قوت برقوار رہے اور عبادت کی طانت ماسل ہو دہ بہت بہز ہے اسے تقبر نہیں مجھا جا ہے بلکہ نماز کا وقت موجائے تورو کی کے بیے اس کا انتظار بھی شکرے کیوں کہ دفت میں گنجاکش ہوتی ہے اور سرکار دوعا کم معلی اسٹر علیہ چرسے نے فرایا۔

دا) مسنن ابن ما جدص ۱۲۸ ابواب الالمقمة (۲) كنزالعال حدماس ۲۵ مع میش ۲ س.م

جب عشارى غازاوركى نا دونوں حاضر مون تو سيے كانا إذَا حَفَرًا لُمِثَنَاءُ وَالْعِشَاءُ فَا يُدَعُونَ ا تفرت ابن عمرضی المترعنها بعض افغات المام کی قرائت مشسن رہے ہو تھے تو کھانے سے مذاعظتے رہے اس وقت ہے جب بوك الى بونى بواور نمازي توصر بط جائے كا خطره ورية ) بعض ا ذفات كان كو طبعت نہيں مائى اور كانے كومؤخ كرف بن نقصان من عي بني بونا فواكس صورت من عاز كومقدم كزاز باده بهزيد اورجب كها ناصى موجود بواور عاد كواى موجا ئے اور تاخرى وصب كانا طندا مون كافدت موبا دسنى زود كا خطوم والكرون مى كنجائش سے توسلے كاناكانا بترب طبيت جابت مويان كرون كورث من عموم سع رطبيت مح جاسن كي قيدنس سع) دوسرى بات بر ہے كو كا ناس منے ركى اس تو تو يعينا ول كى اس طرف توجر موتى سعے اكر مد يعوك غالب نم مورنديا دى بات یہ ہے کہ اگر کھا نے کی وج سے نمازی طرف توج ذرہے توبیعے کھا ناکھا ہے)

كاني ببت سے بات جي كرنے كى كوشش كزے دبينى مل كائيں) اگرم كروالے اورنيم بول -نى اكرم صلى الشرعليدوس لم ف فرايا:

ا جمعواعلی طعامِکم ببارک مکف ر ۲) اکٹے موکر کھانا کھ وُنہیں برکت دی جائے گا صرت انس رضی اللہ عندفراتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ دستم انہا کھانا نہیں کھا تے تھے۔ اور آپ شے ارتباد فرما یا . إِجْمِعُواعَلَى طَعَامِكُمْ بِبَارِكُ لَكُمُ لامًا ادراب في ارشاد فرمايا:

بري كا وه بحسرران الدعم ول-خَبُرُا تُطْعَامِ مَا كُثُرَّتُ عَلَيْهِ الْدُيْدِي (٣)

دوسری قسیم:

### كهانا كهات وتت كم آداب

شروع برسم الله ادرا خرمي المحديثة برصے اور اگر مرفقہ كے ساتھ سم الله كہ نوب الحيا ہے اكد اسے كھات كى حرص الله تعالى كے ذكر سے خافل ذكر وسے پہلے نقر كے ساتھ سم اللہ دوسرے كے ساتھ سما اللہ الرحمان اور تبسرے كے ساتھ

١١١ الكابل لابن عدى ملد اول ص ٥ م ٢ نرجم الوب بن عنب

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ص م م م الواب الطعمر

بم الدار عن الرجم رفيع اور لمندا وازس يرفع ناكر وومرول كوعي يادائ وائن بانع سع كائ كسام وع كرسا وراسى برخم كرس القد جبولا موا وراجي طرح جبائے حب ك است نگل ند سے دوسر سے نقم كى طرف التون مراحك كيول كربه كان بين ملدى كى علامت مع مح كي كهار إسب السن يعبب ن نكائ كيونكريول اكرم على الشرعليروس لم كان بي ميب نين كالنف تف ارك ندا الوكاية ورز جوردية را) الني سائف سے كائے البته على ادحراد هر سے مى كاك تا ہے۔ نبى أكرم ملى المرعليدوكم في الإ ا بنے اکے سے کھا ڈ-كُلُ مِمَّا يَلِينُكُ را) چرا با با ایا ایا ای اوم ادم گونے لگاتو آپ سے اس بارے یں پرچھا گیا آپ نے فرایا رایک قسم یہ ہے کے گردا در کھانے کے درمیان بی سے نہ کھائے بلکہ دوئی کوکنا روں سے کھائے اجس طرح بعن لوگ روئی کے درسیان سے کھا تے ہی اور کنا روں سے چور دیتے ہی سے غلط طریقہ ہے ١٢ ہزاروی) الرَّدِونَى كُمْ نِواسِتْ نُورُ ہے جُمری کے ساتھ من کا منے اور مذار مجھنے ہوئے ، گوشٹ کوچری سے کا ٹھے بی اکرم صلى الدهدوكم في است منع فرمايا ورارت دفرايك است وانتون ست فرج كركها و (٥) روٹی رسالہ باکوئی جیز خرر مصے البندس جیزے ساتھ کھار ہا ہے اسے رکھ سکنا ہے نبی اکرم ملی المعلیہ وسم نے فرمایا"روٹی کی عرت کروائٹر تعالی نے اسے آسمانی برکات سے ازل کی ہے " (۱) روئی کے ساتھ ہانھوں کوما ف فراسے رسول اکرم صلی السّرعليه وسلم في ارشا دفرايا ، ا جب تم من سے کسی کا تقد گرجائے زوہ اسے اٹھا ہے اگراس کے ساتھ کھے سکا ہوا تو اسے دور کرے

واور کھا کے) اور سیطان کے بلے نہ تھوڑے اور حب کک انگلوں کو حالف نے انتوں کورومال سے مما

١١) مبيح بخارى مبلد ٢ ص ٢ ٨ كتاب الاطعمر

رم) معنى سفارى طدر ص ١٠ مكتب الدلممسر

الما كسنناب ماجرص مهم الواب الطعمد

رم) نشعب الايمان حلد ٥ ص ١٦ ا معرب ٢٠٠٠

(٥) المعمالكبيرللطبرني مبلدمس > ٥ ديث ٢٧٣٧

(4) كنترالعال علد واص ٥٦ ٢ عديث ٢٥٠٠م

ا کرے کیوں کر اسے معلوم نہیں کر کھانے کے کس مصیدیں برکٹ ہے ۔ (۱) اوم کھانے میں چونک نہ مارے اس سے منح کیا گیا ہے (۲) بکہ انتظار کرسے بیان کک کراکس کا کھانا اُسان

موجاف عُرِي طاق نعدادين كاف عَمَالاً سات كيره يا اكبس ياجس طرح عن انفاق مورالكن طاق مول)

ایک ہی بلیظ میں هجورول اور گفیلوں کو جمع نظر سے اور نہ ہاتھ ہیں جمع کر سے بلکہ منہ سے نکال کر ہاتھ کی بہت ہیں۔ رکھے پھر محینیک دسے اسی طرح مروہ چنر بھی کی تھل یا کوئی ٹراند دردی ) چیز ہو،اور حبّ کھانے کو اچھانہ سیجھے اسے ای طرح پیالے ہیں نہ چپوڑے بلکہ اسے کس سے جھوگ سے ساخر چھوڑ سے ناکہ دو کسر سے اسے مغلطے ہیں کھانہ لیں، کھانے کے درمیان یا ٹی کم چیئے البنتہ جب لقہ بھینں جائے با واقعی بیا ہیں مورا تو ٹھیک ہے ) کہا گیا کہ طبی اعتبار سے بہ بات اچھی سے اور اس سے معدسے کو اسٹھ کام حاصل مورا ہے۔

چینے کے سیسے بن اوب کا نفاضا ہے کہ لوٹنے رکال وغیرہ) کو دا ہنے ہاتھ بن سے اور ہم اللہ راپھ کر جہسنے کے
اندازے بن جورٹے جبوٹے گونوں سے بیٹے بڑے گونٹ نہ جرے بنی اکرم ملی الدعلیہ کوسلم سنے فرا یا بانی بھوسلے
جوٹے گونٹوں سے جون کر بیکا در طیسے گونٹ نہ بھر دکیوں کہ اس سے حکری بیاری بیلامونی ہے۔ رسا

کوف ہوکر اور لیٹ کر بی نہ بیٹے کہ بر کر سرکار دوعا کم ملی الٹرعلیہ دسم نے کھولے ہوکر پینے سے منے فرایا (۲)

ایک روایت بیں ہے کہ آپ سنے کوفے ہوکر بیا وا) نوشا بدیر عذری وجہسے تھا لوٹے کے نیچلے سے کا خیال کھے

کرکہیں وہ بنیا توہیں اور بینے سے پہلے و لئے ہیں دیکھ سے (ناکہ کوئی ضورسال جزیزم مو) برتن میں ڈکارا ورسانس ندسے بلکہ اسے منہ سے انگ کرسے اور المحد کے جوہیم اللہ بیرے کرمنہ سے لگا ئے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے بانی نوش فرمانے

کے بعد برکلیات بڑھے۔

الله تعالی کا کن کرے کراس نے اپنی رحمت سے اسے بھا درباین مجانے والا بنایا اور ہمارے گنا ہوں کے سب کھا دا در کرم واشیں بنا با۔ اَنْحَمُدُ اللهِ اَلَّذِي جَعَلَا عَذَبًا فُرَاثًا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) مِعِيم مسلم علد من ١٠٥ كناب الأكثريم

<sup>(</sup>١) مندام احدين منبل عبداقل ص- ٢٢ مرويات ابن عباس

١٠٥٠ الفروكس عما تور الخطاب جلداول ص ٢٠٥ صرب ١٠٠٠

<sup>(</sup>١٨) معيم مسلم عبد ١ ص ١١ كناب الانترب ره) معيم سلم عبد ١ ص ١ كناب الانترب

<sup>(</sup>٢) الدرالمنورجلده م عم المحت أبت واينوى البحران

ریا با کوئی سی برتن حب جاعت پر بھیرا جائے نودائیں طون سے شروع کر ہیں ۔ نبی اکر مصلی انڈ علیدوس کم نے دودونوش فرا بصرت الوبر صديق رضى التعند آب كى بائي جانب خصاورا كاعراني دورياتى اآپ كى دائي مانب نعاجب كم معزت عمرفاروق رمى الشرعندايك كأرم برنص محضرت عمرفاروق رضى الترعند في عض كيا حفرت ابو بحرصد ابق رضى الترعند كود يجيني، لكن أب في اعراني ورس وبا ورفراليك وائي طوف والع كاحق ب.

بانی وغیرہ تن سانسوں میں بیٹے اور اخریں الحداث بیا مصر شروع میں البیم اللہ کے بیلے سانس کے آخری الحمد لله، دوسرے کے بعد والمحدیثد رہ العالمین ورنبرے سانس کے بعاث الحدیثدرب العالمین الرحمان الرحم بربھے

توكمانے بینے كے دوران ير تقريبابيس آداب بي ان براحاديث والدولالت كرنے بى -ما نے کے بعد اور وہ کے کے کورن کو مینے نبی اکرم صلی افٹرعلیرور کی منے فرمایااور رو کی کے کورن کو مینے نبی اکرم صلی افٹرعلیرور کی منے فرمایا-

بوشفن کھانے سے برے ہوئے محروں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی سے زندگی گزارتا ہے اوراکس کی اولادیں

دانتوں کا خلال کرے سکی دانتوں سے سکلنے دالی ہر حیز کونے نگلے البتہ جر کھے دانتوں کی جراوں کے درمیان جع ہو اسے زبان سے نکال کھالے یو کھے فلال کے ذریعے نکلے اسے جینک دے فلال کے بعد کلی کرسے اس سلے بن اہل بيت رضى الدعنم سے روابت منفول مے بيا كرويا تے اور اس كا بإنى بيٹے كماكيا ہے كر جو ادى با اے كو جائے اوروصور اس كابانى يى كے اسے ابك غلام آزاد كرنے كا تواب مل بے اوركرے بوئے كروں كو اسحانا مور ان جن كا حرب ول سے الله تال كائ كراوا كر سے كراس نے اسے كل يا اور كھانے كواكس كي نعمت سمجے -

الدُّنعال نع اركن وفرالي .

كالوامن عليبات مارزتنا كوواننكروا

حدیمی عدال رزق کھائے تو اوں کے۔ الْعَمَدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَنْتِمُ الْمَالِحَاتُ

وتنزل البركات اللهم ألمعمنا طيب

ان باكيزه حيرون سے كاد بوم نے تہيں عطاكى بين اور الشرقعالى كان كورا اكرو-

الله تعالى كے بيے برقىم كى حديد جس كى نعت سے نيكياں بائي تكيل كوسيني بي اور ركني نازل مونى مي الله!

(١) البداية والشاية علد اص ١٧٥ ترصي عبدالله الماموي-(٧) قرآن مجد، مورة بقره آست ٢٨ بهب باک کھا ماعطا فرا اور نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فوا۔

بهرحال میں الله نفالی کے بیے حمد (اور شکر ہے) با الله اس کواین نافر انی کے لیے قوت کا باعث سنبا ا

كاناكا نيك بعدفُتُل هُوَالله المَحدُ اور يربُلف فَحَرَّنَش ، ردونُوں سورِش ) بطِسط جب مک دسترخوان ند اشایا جائے اُس وقت تک ند اٹھے اگر کسی دومرے کے ہاں کھانا گھا شے نولوں دعا مذیکے۔

یا اللہ السی کے ملال مال کوزیادہ کر دسے اس کے رزق میں برکت قال دسے اس سے بیے اس بین بیکی کرنا اسان کردسے اور تو کھے تو نے اسے عطا کیا اس بیاسے فالوں فراہمیں اوراسے مشکر کرنے والوں میں سے کردہے ۔

واستعملناصاليعا-

اورا الكولى مشتبه كانا كهامي نوبول كم

فَوْقًا عَلَى مَعْمِينِيكَ ـ

ٱلْعَمُدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ٱللَّهُ عَلَا تَجْعَلُهُ

ٱللَّهُمَّ اكْنُرُخُ يُرِّهُ وَجَادِكَ لَدُيْمُ أَرُزُتُنَّهُ

وكبيرك أن يفعل بنيه خبرا وتنعث

بِمِا الْعُطَيْتُهُ وَالْجُعَلْنَا وَإِيَّا لَا مِرِي

تہارے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کی تہارا کھا اُ نیک دوگوں نے کھایا اور فرشتوں نے تہارے میے رحمت کی دعاکی ۔

مشتبہ کانے پرزبادہ سے زیادہ جُن ش کا طلب گار موادر عنم کا اظہار کرسے تاکہ اکسی کے انسووُں اور عنم سے جہنم کا اگر بجھ جائے جوالیہ کی انسووُں اور عنم سے جہنم کا اگر بجھ جائے جوالیہ کی انسے کی دھرسے بیش موگ کیؤنکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ڈوایا۔ کُٹُ کَحْمِے بَنْتَ مِنْ حَوَامِراً لَنَّالُ اَدُلَیٰ جوگوشت حرام سے مردوان برطا آگ اس کی زیادہ مشتی

(۱) شعب الایمان جلد ۵ من ۵ مدیث ۲۹۲ ۵

(٢) كنن إلى داد دوبد عص ١٦٨ كتب الاكترب

اوردودھ کے علاو کوئی چرکھائے تو اوں کے۔ اللَّهُ مَّ بَادِكُ كَنَا فِيمُا مُذَقَّتَنَا وَادُرُوتَتَنَا خَيْراً مِنْهُ مُ

باالله ایم رسے رزق میں برکت عطافر مااور اکس سے منزعطافرا ا

کیوں کہ رہیای دعا کوسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ساتھ خاص کیا ہے اس لیے کہ اس کا نفغ زیادہ ب کے ۔ ب کھانا کھا نے کے بعدیہ دعا مائک ست ب ہے۔

ألمام نعريس المدنعالي كميديم من سنع من كلايا اللها ٱلْحَمَّدُ يِلْهِ الذِّي ٱطْعَمَنَا وَسَعَانَا وَكَفَانَا كفايت فرائى اورتكاندبا وه مها دامسر دارا ور مالك ميم وَاوَانَا سَيَّدُنَا وَمُولَدَنَا يَا كَانِي مِن اسے برحیزے کفابت کرنے والداور تجم سے کوئی تیز كُلِّ شَيْءٍ لَلا لِكُنِي مِنْهُ شَيءٌ ٱلْمُعَمِّثَ كابت بن أن تونے موك ركانا ديا اور تون سے مِنْ جُوعٍ وَامَنْتُ مِنْ خَوْفِي فَلَكَ الْحَمُدُ ٱَذْيتَ مِنْ يُتَعْدِوَهَ كَ بَيْتَ امن دباترسے ہی لیے تعریب ہے تو نے تیمی سے مکان، گرای سے مرابت اور مخامی سے والداری عطائی نیرے مِنُ مَنلَهُ لَةٍ وَأَغْنَيْتَ مِنْ عَيْكَةٍ فَلكَ الْحَمُدُ حَمْدً الَّذِينَ أَ دَائِمًا كَيْبَ بيے بہت زیادہ ، دائی ہاک، نفع نجنن اور سارک نوبیا ہے عین نواس کا الی اورستی ب یا الله از و نے میں ماکنرہ نَا فِعًا مُبَارًكًا كَمَا آنْتَ ٱهُكُذُوَ مُسْتَعَبَّتُهُ کھانا دیا توا بھے اعمال کی توفق مجی عطافرا اور اسے آللَهُ مَدَ ٱلْمُعُمُّلَكَا ظَيْبًا فَاسْتَعُصِلُنَاصَالِعًا اینی عیا دن بر مدر کاسبب بناور اینی نافرانی برمدد کا وَاجْعَلُهُ عَوْنَاعَلَى طَاعَتِكَ وَلَغُودُ يَٰكِ

آن کشتیعین برد علی معنی بین کے ساتھ ہاتھ کا طریقیر ہے کہ اکشنان کو بائی ہاتھ میں سے اور بہلے وائیں ہاتھ کی ان ا استفان رائے کل معابن) کے ساتھ ہاتھ کا طریقیر ہے کہ اکشنان کو بائی ہاتھ میں سے اور بہلے وائیں ہاتھ کی اندر انگلیوں کودھوئے اور انگلیوں کو خشک اُسٹنان پر مارے اور اسس سے ہونوٹوں کو ملے چرانگلیوں کے ساتھ منہ کے مصے کو صاحت کر سے اور دانتوں کے طاہر اور اندرونی حصے کو نیز آنا کو اور زبان کو ملے چواسی بانی سے انگلیوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کو کل کردھوئے اب استفان کو دوبارہ منہ کی طوف سے جانے اور دھونے کی صوورت ہیں ۔

# دوبسراباب اجماعی کھانے کی صورت بیں اضافی اُداب

برسات أواب بي -

جب ایسے شخص کے ساتھ کھا رہا ہو تو عمر برا مونے یا علم دفضل میں فضیلت کے باحث تفذیم کے لائی ہے ۔ توابندانہ کرسے البتہ اگر خوداکس کی اتباع اورافنداو کی جاتی ہے تو تھیک سے اس صورت حب وہ کھانے والے تبار اور جمع مرحالي توانشطار ذكروات.

کانا کا سنے دفت با مکل خاموش مزموں میٹھیول کی جادت ہے بلکہ نیکی کا ایس کریں اور کھا نے وغیرہ سے متعلق بزرگوں کے واقعات بیان کریں۔

بالے روتن ، بن اپنے ساتھ سے ساتھ زمی کارنا و کرے عام عادت سے تربادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے کمول کم اگریم اس کے سانعی کی مرضی محفلات ہونوم ام ہے جب کدکھا است ترک مہو۔ بلکہ دوسرے کو تربیع و بنے کاالادہ کرسے ایک الدہ کرسے ایک ہے۔ کرسے ایک ہے ایک سے اجازت ہے۔ الرسافى كم كا ما موتواكس كوزغيب وسنت موسئ كه كم كا وكيكن بن بارست زباده ندكه كيول كري اصرار كما اور مدسے متجا وز سونا ہے۔

رسول اکرم صلی النظیب وسلم کی فادمن میں حب کسی بات کے بیے عوض کے جانا تو تین بارسے زیادہ بنیں کہا جانا تھا اورآب اینے کام مبارک کونن بار دہراتے تھے () تونن بارسے زیادہ کہنا سنعب نہیں لیکن کھانے کے لیے اسے تم دنیا ممنوع مے حضرت حسن من على رصى الله عنها فرما تھے ہيں۔

كاناكس بات سے بلكا ہے كرفهم دى جائے -

پوتهادب و

اجنے ساتھی کو بہ مہنے پریمبور نرکرے کرکھا و البین خود کھا سے در مروں کو کہنے کی مزورت نرپسے) بعن اہل ادب منے فر ایاکہ بہترین کھا نے والا وہ شخص ہے جوا پنے ساتھی کو اسس بات پریمبور نہ کرسے کہ وہ اسے کھانے ہیں گم پائے داور بار ایسے کھانے ہی کہ ایسے کہنے کی مشقت اٹھائے ہو چیز کھا نے کو دل چیا ہا ہو وہ دو سروں کے و بیھنے کی وجہ سے کہنے کی مشقت اٹھائے ہو چیز کھا نے کو دل چیا ہا ہو وہ دو سروں کے و بیھنے کی وجہ سے کہنے کی مشقت اٹھائے ہو جیز کھا نے کو دل جی ہا تھا ہے دو سے کہنے کے در سے کہ دل جی دار سے کہنے کہ مشتقت اٹھائے ہو جیز کھا ہے کو دل جی اسے دو سے دو سے کہنے کے در سے کہ دل جی دار سے کہ دل جی دار سے کہ دل جی دار سے کہ دل جی دل ہے در سے کہ دل جی دل ہے در سے کہ دل جی دل ہے دل جی دل ہے در سے کہنے کی دل جی دل ہے در سے کہ دل ہو در سے کہ دل ہے در سے کہ دل ہے در سے در سے در سے در سے کہ دل ہے در سے کہ در سے در سے

بلک ننبانی میں کھا نے کی جوعادت ہے اس کو اختبار کرے بلک تنبائی میں اچھے طریقے کی عادت ڈالے اکد اجّاعی صورت بن تکلیف کی صرورت ندر ہے البتہ اپنے امسلان) بھا یُوں کو ترجیح دیتے ہوئے اوران کی حاجت کو دیجھتے ہوئے ) پیا کرے تو اجھی بات ہے ۔ اسی طرح دو سرول کا ساتھ دینے اور انہیں کھانے کی رغبت دینے سے لیے زیادہ کھا ہے تو ایس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھی بات ہے ۔

صرت ابن مبارک رحمہ انٹر عمده کھبوری ا بہنے ما تھیوں کے اُسٹے کرنے اور جس کی کھلیاں زبادہ کھا کے اسے اسے ایک گھٹیا ان زبادہ ہوئیں اسے اسے ایک گھٹیا ان زبادہ ہوئیں اسے اس حساب سے درحم دیتے اور آب ان کی جمک کو دور کرنے اور نوشی نوشی کھانے کی نزعیب د بنے کی فاط ایسا کرنے تھے معنے معنرین جعز بن محد در من اسٹر عنہا) فر ماتے نصے مجھے وہ بھائی زبادہ پہندسے جوزبادہ کھاتے اور بڑے بڑسے لقے کے اور جسے کھانے کے اور کھانے کی فرور ت بڑے وہ مجھے کو مجھے کو مجھ پر برا اوج بسے اور بہتمام باتب اس بات کی طوت اثنادہ سے کہ عادت سے مطابان کھائے اور کھی کے اور کھی کے اور جھے طریقے پر کھائے۔

عزت اوربزرگی عطافرائے۔

جند افراد تھال میں ایک ہی بار ہاتھ دھولیں نوعی کوئی حرج نہیں یہ تواضع کے زبادہ قرب اور انتظار سے دور بے اگراپان کو ایک کا دموون گرانامنا سب نہیں بلکہ سالا پائی تھال میں جمع کیا جائے۔

نبی اگرم صلی الله علیہ دوسلم نسے فرمایا : مرس سرم بدیرفز د سرب یادیشی دیا

اِحْبَمُعُواوَضُوهُ كُنُو جَمَعَ اللهُ سَمْلُكُو ۔ اینے وضو کا پائی اکھا کرو الله تعالی تمارے انتظار کو الله سَمْلُکُو ۔ اینے وضو کا پائی اکھا کرو اللہ تعالی تمارے انتظار کو اللہ تعالی تعالی

كماكي ہے كم اكس مديث سے ہى رمندره مالا) بات مراد ہے.

حضرت عبر بن عبدالعزر بزرض الله عنه في مناف شيرون من مكها كه لوگون سك ما من مست رما تفودها في والا) تهال اى وقت الله الله عبدالعزر بزرض الله عنه سنة فرمايا -

القد دهوني ايك تعالى برجم بوجادًا ورعميون كاطر نفرنداينا در-

ہاتھوں پریانی ڈالنے والے فادم کے بے کھ ارب بعض حضات کے نزدیک کروہ ہے اور اکس کا بھیا زیادہ اچھا ہے۔ کیوں کر یہ نواضع کے زبادہ فریب سے لیکن بعض لوگوں سنے بھینا ناپسند کیا ہے۔

ایک روایت بی ہے کہ کسی فادم نے ایک بزرگ کے باتھ بیٹھ کر دھلا کے تووہ کھوٹے بہوسکے ان سے پوجھا گیا آپ کیوں کوفسے ہوئے انہوں نے فرمایا ہم بیں سے کسی ایک کولؤ کھوا ہونا چا ہیئے ۔ لیکن اس طرح بانی ڈالنا اور باتھ دھوتا سمان سے اور بانی ڈالنے والے کے لیے تواضع کے زیادہ فریب سے اور حبب باتھ دھلا نے ہوئے وہ فارست کی ثبت کر رہا ہے تواس میں کوئی تکر بہنیں کیونکہ میں طرافیۃ جا ری ہے۔

تعال کے سلسلے بیں سائے اداب ہے۔

ا- اس بین نظویمے ، (۲) بیشواکو مقدم کرسے اور اگر کسی کو مقدم کیا جائے تو وہ اسس عزت افزائی کو قبول کرسے دائیں طرف سے چکر دیا جائے ۔ (۲) کئی اومیوں کا اکٹھے باتھ وھونا رہ آگیں بائی جمع رکھنا رہ) خاوم کا کھڑا ہونا منہ اور باتھوں سے بانی آہستہ ڈالنا تاکر قرش ا ورساتھیوں بریم برطسے میزبان کو جاہیے کہ وہ مہمان سکے باتھ خود وھلگ محصرت امام شافعی و اور جب بیلی مرتب معفرت امام الک رجما دیئر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسی طرح کی تھا اور فرایا کہ جرم چرمی سے کہ اس سے آب مت گھرائی عمان کی خدمت فرض ہے۔

کھانے یں شربک ساتھیوں کی طون نہ دیجھے نہاں کے کھانے کہ نگرائی کوسے اس طرح وہ نشرم محدکس کو ہسکے بلکہ ان سے اپنی نگاہوں کو بھیکا کرد تھے اورا پنے کام بی مفرون رہے اگروہ اکس سے بعدر اکھیلے ، کھانے ہی کسٹرمحوی كري توان سے يہلے اقد ذائفا لے بلكر اتف كے بڑھا ئے بچر كھنچ كے اور ليوں تفورًا تفورًا كركے كفا نامرہے يہاں تك كم وہ سيرسوهائن ـ

الركانا تحورًا كهانا موتوست وع من ركار مع اور تعورًا تعورًا كائه عن كرجب وه توب كه ابس تواخر من ال كم ساته كا كما نا تحورًا كها التي تعديد الكرك وم من الله وه مترمنده من الكرك وم من الله وه مترمنده من الله ومترمنده من الله ومترمنده من الله من الله من الله من الله من الله وه مترمنده من الله من الله

سا توان ادب د

ایسا کام نہ کرے میں سے دومرے کو گھن آئے بڑن ہی ہاتھ نہ جھاڑسے اور منہ ہی لقہ ڈالنے وقت سر کو برتن کی طون نہ بڑھا ہے جب منہ دو مری طرف بھیر دسے اور اسے بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نکا لیے تو کھا نے سے منہ دو مری طرف بھیر دسے اور اسے بائیں ہاتھ سے پروسے جیکنائی والا نقر مرکز میں اور کسر کر جیکنائی مالا نقر مرکز میں اور کسر کر جیکنائی میں نہ ڈالے کو تھے دو مرسے لوگ اسے بند نہیں کریں سے جو نقہ دانت سے کا ملے اس کا باقی حصہ تور ہے اور اسے میں نہ ڈالے اور اسی بائیں نہ کرسے جن سے کھن اُتی ہو۔

# تبسراباب مهانوں کے آگے کھاار کھنا

ا نے والے الباب کو کھانا بیش کرنے کی بہت زبادہ فغیدت ہے حفرت جبغ بن محدرض الد عنها فراتے ہیں جب تم دسترخواں پر اپنے دسیان) بھا بیول کے ساتھ بیٹی نوٹر بارہ وریز کہ بیٹی ویرسائیس نہاری عربی شمارنس ہوں کی رصف صدی مرحم الند سنے فرا با انسان مح کیجے اپنے اور دار سنے مال باپ اور دور سرے توگوں پرخرچ کرتا ہے اس کا حباب بینیا کیا ہے۔

ایکن جو کچھ وہ مہان بھائیوں کی ضیافت پرخرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بارے میں پوچھنے سے جیا فرقا ہے۔

اکس کے علاوہ کھانا کھی نے کے سلے بی احادیث موی بین بی اکرم مل الشرطلی وسے نے فرقا یہ اسس کے علاوہ کھانا گھانے میں ہے ایک سے بھے دسب کے بی رحمت کی ایک تھی آخید کے لیے اس کے سلے بی رحمت کی مادا مث مائیکہ تن کہ بیت ہیں ہے ایک سے بھے دسب کے بی رحمت کی مادا مث مائیکہ تن کہ بیش کید ہے جت کی اس کا دسترخوان اس کے سلیے موحق کرا سے اٹھا بیا جائے ۔

مادا مث مائیک تن کہ بیش کید ہے جت کی موحق کرا سے اٹھا بیا جائے ایس کا دسترخوان اس کے سلیے موحق کرا سے اٹھا بیا جائے ۔

بعن علائے فراسان کے بارے بیں منقول ہے کروہ اپنے مہانوں کے سامنے بہت ساکھانا رکھتے تھے کروہ اس بیلے
کھانے پرفادر نہ ہونے وہ فر انے نقعے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ بات بینی ہے کہ آپ نے فرہایا۔
حب مہان کھانے سے افر اٹھا بیں نونیجے ہوا کھانا کھانے والے سے کوئی صاب نہ ہوگا (۱) ۔۔۔۔ تذہی جا ہا
ہوں کران سے اکے زیادہ کھانا رکھوں تاکہ ہی ہوام کھالیں۔

ایک مدیث شریب یں ہے:-

لَدِيْعَا سَبُ الْعَبْدُ عَلَى مَا يَا كُلُّ هِ عَ أَخِوا فِهِ بِوَشَّحْصِ ابِنِي مِهَا لُول كَي سَاعَ كَانَا مِهِ السَّعِمِ الْفَدُّ (٢) مَعْمَا سَبُ الْعَبْدُ عَلَى مَا يَا كُلُّ هِ عَالَا الْمُعْمَى الْبِي عَمِهَا لُول كَي سَاعَ كُمَا مَا مِه

اس ليد بعن رزگ جاعت كى تقاز باده كها ما كهات تصفيك جب تنها بوئے قرنم كها ند ايك هديث نزلان بيج. بندے سے نبن باتوں كا حماب نہيں بوكا سمرى كها نے كا ،افعارى كے وقت جو كي كها يا اور ج كي مهان بعا يُوں سے

<sup>(</sup>۱) شعب الا بال جلد > ص ١٠٠ حديث ١١ ١٩٦

اله) اکنزالیال عبد مرص ۱ دم عدب ۲۲ ۲۲

ال) كنزانعال عبدادص ١٥٧ حديث ١١٧ ٢ ٢

سمراه که ایا ۱۱ (۱)

لهایا " (۱) حفرت علی المرتضی رضی النرعنه فرمات بی مجھے کھانے سے ایک ماع رجار کلو) پراپنے رمسلان) مجامیوں کو جمع کرنا ایک غلم الزاد كرنے سے زیادہ يسندسے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرانے تنصے انسان کی سفاوت میں سے ہے کہ سغر میں اچھا سا مان سلے عباسے اور اپنے ریفہ وی

ب برخوری رہے۔ معابر کوام فرا اِکرنے تھے کھانے رہاجماع عمدہ اخلاق میں سے سے اور وہ قرآن اِک ایکھے ہوکر رہیصتے تھے اور بجرة تميم كاكرالك بوت تقے-

ب کی کرمسلانوں کا مجت والفت سے ساتھ کھا بین کرنے والی جیزر کھا نے) پر اکھا ہونا رنباسے ہنیں (ملکہ دین

ایک مدیث متراحب میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے بیر چھے گا اے اب ادم! میں جو کا سوالوت مجے کھا ناہنیں کھلایا، وہ عرض کرے کا بس تھے کیسے کھا نا کھلا نافر تریمام جہا نوں کو بللنے والا سے نوا سٹرتعالی فرائے گا تيراملان بعالى بحوكاموانون إسكانانس ديا الرنواس كانا ديا توكوبا محص كمانا- (٢)

جب تمبارے باس کوئی مہمان آسے تواکس کی عرت کرو۔

رسول اكرم صلى الدمليروسلم تع فرمايا و إذا عَامَّكُمُ الذَّا يُرْفَا كُومُوءٌ (٣) نى ارم مىلى المتعليدوس في فرايا-

تم من سے بنرین ادی وہ سے جو کھانا کھانا ہے۔

أب ف ارشاد فرايا: خَيْرِ كُوْمَ مَنْ اَظْعَدَ العَلَعَ الْعَلَمَ (۲)

الع الغردوس بما تورا الخطاب عبداص مرد مربث ٢٥٠١

<sup>(</sup>H) ميح سلم عبد اص ۱۹ کتاب البر

رم) کنرانعال جلد ۹ ص ۱۱ ۱۵ دبیث ۲ ۸ م ۲

<sup>(</sup>١٨) السنن الكبي للبيبتى ملديم ص ١٠١١ كذب الصبام

ره) مسندامام احدين منبل عبده من ۱۹ مرويات صبيب

رسول كريم ملي المدمليدوك لم في فرما با -

بھآدمی البینے (مسلمان) بھائی کوسیرکرنگے کھلائے اور پانی سے سیراب کردسے اللہ تعالیٰ اسسے جہم سے سات خذق دُورد کھے گا ہر دوخند قون کے درسیان پانچے سوسال کا داست نہیے (۱)

جال اک اس کے اواب کا نعنی ہے نو کوپدواخل ہونے سے منعلیٰ ہی اور کچید کھانا پیش کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

#### میزان کے بال مہمان کے جلنے کے آداب

یہ بات سنت نہیں کہ آدمی دوسروں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرسے اوراس وقت ان سے پاس جائے کے وقت کا انتظار کرسے اوراس وقت ان سے پاس جا سے کیو نکر بداجا اکس مانا ہے اوراکس سے روکا گباہے۔

الشرتعالي ارك دفرالم بيد

جب کے تہیں گھانے کی اجازت مذیلے نی صلی اللہ علیہ در سلے کھروں میں وافل نہ ہواکس کے بیلنے کی انتظار شکر ہے۔

لَاَنَهُ خُلُوا بَهُوْتُ النَّبِيِّ اِلَّذَانَ يُوْدَ نَ مَكُمُ اللَّا طَعَامِ خَبْرَ نَاظِيرِ بَيَ إِنَّا لَا - إِلا اللَّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

یعنی ابس کے رقت اور پہنے کی انتقا رہ کرو۔

ابک مدیث شرایت بن ہے۔

مَنْ مَشَى إِنَى طَعَامٍ لَعُدِيدُ عَ إِيَدُومَتَى فَاسِقًا فَاكُلُ حَرَامًا - رس

جوادی دعوت کے بغیر رکسی کے باں ) کھانے کے بیے جائے وہ فاسق بن کر جاتا ہے ادر حرام کھاتا ہے۔

مكن الرجاف والا كهاف كى انتظار كے بعير إلفا قاكها في كو وقت جلا كيا توجب تك اسے اجازت نه دى جلئ.

کھائے جب اسے کہا جائے کھاؤ تود بھے اگر دہ مجت سے شرک کردیا ہے تو شرکت کرے ادراگر وہ مترم دجاء کے طور

پر کہتے ہی نوشیں کھانا جا جیئے بلکہ کوئی وزیدی کردے البتہ جوکا ہوا در کوئی مسان بھائی کھانا جا ہے اور اکس نے اس سے کھانے کے وقت کا انتظار تھی نہیں کہ تو اکس میں کوئی حرج نہیں۔

سركاردوعالم ملى الله عليه وسلم ، حفرت الوسكر صداقي اور حفرت عرفارون رضى الله عنها نے كھانے كے الح الوالمشيم

١١) الترغيب والترميب حلد ٢من ٥ ٢ الترغيب في العدونة

<sup>(</sup>١٤) فرأن مجيد بسوك احزاب أبت ١٥١

اس من الى داود علد من ١٩ كنب الاطعية

بن تبهان اور صزت الوابوب الفارى رضى المرعند كركا الاده كبا اور تبنون حفرات مجوك سيستف - (۱) اكس صورت بين وبان جاما كلاف كا تواب حاصل كرف براس مسلان بعائى كى مردكرا سے - اور برزگون كى عادت ہے -

صفرت عون بن عبداللہ مسعودی رحمہ اللہ کے بین سوما کھ دوست تھے اوراکب سال بین ان کے ہاں چکو لگا تے علیہ در بعنی مرا کہ کے باس اس کے باس ایک دوسرے بزرگ کے بین دوست تھے وہ ان بی سے مرا کہ کے باس عبینے کے بعد جانے تھے ایک دوسرے مات دوست تھے وہ بہتے ہیں ایک بارم را کہ کے باین عبائے تھے اور ان ورست تھے وہ بہتے ہیں ایک بارم را کہ کے باین عبائے تھے اور ان ورست تھے وہ بہتے ہیں ایک بارم را کہ کے باین عبادت کے ان دوستوں کی اپنے باتھ کی کمائی تھی اوران بزرگوں کا ان کے باین تھی را برت کی نبیت سے ان کے لیے عبادت کے طور پر تھا اور جب اس کے گھروا کے اورص حب نماز کی بریز موا ور اسے اکس کی دوستی پر کامل بھین مون بردہ وہ ان بوکہ دو اس کے کھانے پرخوش موا کی آواکس کی اجازت کے بندھی کھا سک ہے کبوں کہ اجازت سے مرادر منا مندی ہے بار کھی سے مرادر منا مندی ہے اور بھی کھانے بی بیان وہ دل سے راض بنیں موتے ایسے لوگوں کا کھانا ، کھانا کم دوہ ہے اور بہت سے غیر موجود جر اجازت بنیں دیتے لیکن ان کا کھانا پ ندیدہ ہے۔

الرَّتَعَالَ في اركِتُ وفرايا -

ا وصدید بینی می الدولی از ای الدولی الدولی

<sup>(</sup>١) يسي مسلم جلد ١ من ١٥١ ، ١٥١ كت ب الا تشريت

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد اسورهُ نوساً يت ٢١

<sup>(</sup>٢) مندام احدين عنبل جلد ٢ من ١٨ مروبات عائث

حفرت من بھر اللہ کے بارسے بی منعول ہے کہ آپ با ندار میں پھل بھینے والے کی دوکان سے بھل کھار ہے تھے کہ کی رہے و تھے کھی رجم و جُرافی کئی ، اس توکری سے انجیز کا لئے افرانسی دوسری ٹوکری سے فضائے بجور نکا ہے۔
ہی انہوں نے بوچھا اسے ابوسید ایک اس قدر رہ ہڑ گار سونے کے با وجود دوسرے کا مال اجازت کے بغیر کی رہ سے ہیں انہوں نے فرایا اسے بے وقوف ا میرے سانے کھا نے سے شعلی آبت کر می بھی نوانہوں نے فرایا اسے ابوسید معدان کول ہے ؛ انہوں نے فرایا جس کے پاس نفس کو داخت کے اور ول معنی ہو۔
ہی جماعت سے فرص سفیان ٹوری رجمہ اسر کے پاس کی ٹواہشی نہایا بی نی بچر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور وہ ہوان ایک جماعت سے فرایا اسے بارسید معنی کا بھیں سے بانیات کی اور ان کے باس بش کرنے کے لیے کچونہ تھا وہ اپنے ان کر کھانا کہ تو وہ کے اور اسے گورے دیا با اندر والیا ہو سے نو کہی ہوئی من بڑا اور و فی ان نے ان کے اور اسے کہا گا کہ فلال کے اور ایسے کہا گا کہ فلال کے اور اسے کہا گا کہ فلال کے اور ایسے کہا گا کہ فلال کے اور اپنے اجازی اور و بارہ آئی کہ فلال وہ مہاں دو بارہ آئی تو رہے نے گرد جھا تو کھی نہا یا ان سے کہا گا کہ فلال کے اور اپنے اجازی اور وہ اور ایسے کھی اسے کے اور اسے کے اگردہ مہاں دو بارہ آئی تو رہ وہ کہا کہ فور کے کہا نے درجارہ آبا کہا نہ فرائس کے باس بھی کا گردہ مہاں دو بارہ آئی تو رہ وہ بان نور بارہ آئی تو رہ وہ کہا کہ فرائس کے جائے سے آوا اب بی ۔

#### کھانیش کرنے کے آداب

بادادب

جہاں کے کا بیش کرنے سے اداب کا نعلق ہے توسب سے پہلے تکلف کو جھوڑ دے اور جو حاضر ہو بیش کر وسے اگراس کے باس کے باس کے بات کو بیشان نہ کرسے اوراگر کھ نا اگراس کے باس کھے نہ مواور نہی وہ کسی چنر کا مانک موتواس سے لیے فرض سے کرا پنے آپ کوپر بیشان نہ کرسے اوراگر کھ نا موجود ہولکین محض اپنی غذاکی مقدار مواور پیش کرنے کوجی نہ جا سے تو بیش نہ کرسے۔

کچولوگ ایک زاند سے بہت اور وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے فر مایا اگر میں نے یہ کھانا بطور قرض نہا ہوتا تو اکس سے بہت بھی کھانا ایکلٹ کی وصاحت ہی بعض بزرگوں نے فرایا کہ اپنے بھان کو دہ کچوکھ لانا ہج تم خود نہیں کھاتے یعی زبادہ عمدہ اور نمبتی کھانا کھانا تکلٹ سے محفرت فضیل رحما نٹر فرایا کرتے تھے دگوں نے تعلق سے باعث ایک دوسر سے ملنا چور دبا ایک اربی اپنے بھائی کو دعوت وہنا ہے اور اکس کے لیے تکلف کرتا ہے تو وہ دوبارہ اکس سے پاکس میں ان ہے۔

ایک بزرگ نے فر ایا مجھے اس بات کی رواہ نہیں کر میرے پاس میراکون رسلان) کھائی آنا ہے کیونکہ میں اس کے لیے تکلفت کردں اس کے ساخے رکھ دیتا ہوں۔ اگر میں اکس کے لیے تکلفت کردں

تواكس سے آنے كونا بيند كروں كا اور مال بي برجاؤں كا-

واسل المحارث في فرايا من البنا المسابق كي بيوب المراقا توده مرس بن كلف كرا من في اس مهام تو المراق ا

ادیت بی سے است ایک روایت بیں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی المزنفی رصی الله عندی دعوت کی تو آب نے فرمایا میں بین شرائط پرتیری دعوت قبول کروں گا۔ ایک بیام بازار سے میرے لیے کہیں یا سے کا دوس راب کہ تو کیچھ کھریں ہے اسے اٹھانہ

ركفا اورنسيرابه كما بنے بحول كو موكا ندركفا-

بعن بزرگوں کا طریقہ تفاکہ تو کچوگھریں ہونا اکس میں سے ہرضم سے کچھ نہ تحجہ اکررکھ دیتے۔

ایک بزرگ نے فرایا کہ مم حفرت حا برین عبداللہ رضی اللہ عنہ کی فدرست میں حاصر مونے نوانہوں نے ہما رہے میا ہے

روٹی ادر سرکے رکھا اور فرایا اگر مہیں تکلف سے روکا نہ گیا ہونا تو میں تمہا رہے بیے نکلف کرنا۔ (۱)

بعض بزرگوں نے فرایا کہ اگر کوئی شخص نہیں ملنے اسے تو تو کچھ چا ضر تو پہنٹ کردو اور اگر خود بلاؤ تو کچھ بانی نہوراو۔

حضرت سلمان رضی اللہ عند فروا نے میں رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مہیں عکم دیا کہ ہم مہمان سے بیے اس چنر کا نکلف فران سے بیاس میں سے۔

در کریں جو ہما رسے باس ہیں ہے۔

اور وکھ عامرے اس کے سانے رکو دیں (۲)

الدوبی مارس الم کے مالات میں منقول ہے کران کے دوستوں نے ان سے ماقات کی توانوں دنے ان کے مرت بون نے ان کے مان کے دوستوں نے ان سے ماقات کی توانوں دنے ان کے ما منے روڈی کے ٹکڑے اور جوساگ وہ بویا کرتے تھے ان کے سامنے رکھ دیا بھران سے قربایا کھا و اگر اس تقالے کے تکلف کرنا۔

ما من کرنے والوں پرلونت نہ کی ہونی تو میں تمہا رہے بیے تکلف کرنا۔

معدات انس بن الک اور دیگر محابکرام رضی التاریخ باس جو کچرها فربوزا خشک رو ٹی سے کوٹے اور خشک معراق میں معروز قشک معراق میں کھی میں معروز نہیں معروز نہیں دو میں سے کون نہا وہ گاہ گاہے وہ جو بیش معروز نہیں دو میں سے کون نہا وہ گاہ گاہے وہ جو بیش معروز نہا نہا ہے۔

کانے کی نے کو حقیر وابنے یادہ ابنے پاس موجود کھانے کو بیش کرنا اچھانہ سمھے۔

<sup>(</sup>۱) مسندام احمد بن صنبل علد وص امم مرويات سلمان فارسي صبح بخارى علد ٢ ص ص ١٠٨٠ (١) مح الزوائد عبد ٨ ص ١٠٨٠ (١) مح الزوائد عبد ٨ ص ١٠٨٠ النبرط لصيلت

دوسرا ادب:

دوسراادب آن والے سے متعلق ہے کہ دہ میز باب سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرسے اور نزر درستی کرتے بعن بعض اوفات میز باب کے لیے اکسی چیز کا حاضر کرنا مشکل سوجا تا ہے اگراکس کا میز بان مجائی اسے دو کھا نوں ہی سے ایک کا اختیار دستے وائے اس برجی دوچیز ول میں سے کررسول اکرم ملی الشرعیب ورسام کوجب جی دوچیز ول میں سے ایک کا اختیا دوبا گیا توائی سے ان میں سے آسان کوئیا۔ (۱)

معان رضی الشرعنہ کی ملافات سے بے گیا توائیوں نے بوکی دوئی اور کہ تاہوا عک بیش کیا میرسے مافی سے مہواہ صورت میں اپنے ملاقی سے میران میں اپنے مافی نے کہا اگراس میں اپنے دوئی کی دوئی اور کہ تاہوا عک بیش کیا میرسے مافی نے کہا اگراس میں اپنے دوئی ورثی تا توائی ہے جا کہ کہا اگراس میں اپنے دوئی کی دوئی اور کہ تاہوا عمل میں کہا اگراس میں بردین میں بردین کی دوئی اس کے بیے مدہے جس نے ہمیں اس روزی پر قناعت کی تو دیتی دی جو میں عنایت و مائی ہے۔

حونت سمان نے فرایا اگرتم موجودہ روزی بر صرکر سے نوبیا لڑا گروی منہ وا۔ تو یہ اس صورت بی ہے جب معلیم موکر بیزبان پر بی عل گراں ہوگا یا وہ اسے نا بند کر سے گا اور اگر معلوم ہوکر اس کی فرائش پر نوش مہر گا اور وہ چیز آسانی سے حاصل ہوجا سے گی نوا سس صورت بیں فرائش کرنا کر وہ ہنیں یہ حضرت امام شانعی رحمہ الشرجب بغداد شراحی کے سانے پہلئے ہوئے دعفرانی کا طریقہ تھا کر وزا نہ جائے تھا ہے کھانے پہلئے ہوئے وہ مکھ کرونڈی کو دسے ایک فیم سے کھانے پہلئے ہوئے وہ مکھ کرونڈی کو دینو تقدم سے کھانے پہلئے ہوئے کو مکھ کرونڈی کو دینو تقدم سے کھانے کا اضافہ کر دیا جب صفرت زعوانی نے بی دی حضرت نوانی نوبی اور محمداللہ کی اور کی بی اور کی میں نے نواس کا حکم نہیں دیا تھا اور گری نے وہ رفتہ بیش کردیا جس پر حضرت امام شافعی حمداللہ کی اس میں نے نواس کا حکم نہیں دیا تھا اور بھارت امام شافی رحمداللہ کی اکس فرائش پر خوش موکر اور نڈی کو کراز دکر دیا۔

سفرت الوبكركانى فرائے ہيں ميں صفرت سرى سقطى رحماللہ كے باس كيا توده مچرى لائے اوراس كالفعت ہاہے ميں ولا النے كئے ميں نے كہا آب كي كررہے ہيں ميں اسے ایک مرتبہ ہی سب ہی جا وُں كا وہ مسكرائے اور قرابا ہے اسے كئے والے سے عبی افغل نے فور عمل سے اوراس كا تواب زیادہ سے ہونكہ مسلمان بھائى كی خوشى كا باعث ہے ) بعض بزرگوں نے فرایا كہ كھانا تين قسم كا ہوتا ہے فقواد سے ساتھ موتوان كوتر جے دبیا، دوستوں كے ساتھ خوشى خوشى اور دنیا داروں كے ساتھ اور بى صورت ہيں۔

نسراادب:

میزان ا بینے مہان سے فرائش کا مطالبہ کرسے اور اکس کی خواہش پوچھے کیونکہ لعبن اوقات وہ اپنی فرائش کے مطابق علی پرخوش ہوتا ہے۔ مطابق علی پرخوش ہوتا ہے بر اچھی بات ہے اور اکس میں ٹواب اور بہت بڑی نضیلت سے۔

رسول أكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرمايا ،

" جوشخص البینے بھائی کی رجائز) نواش کوبورا کرسے اسس کی بخشش موجاتی ہے اور حج اکدمی اسے مسلان بھائی ۔ کوخوش رکھے اور کا اسے نوش رکھا ہے ؟ وا)

حفرت جابر من المدعن سے مردی میے حفورعلیہ السام منے فرایا جوشخص اینے بھائی کی بدر کے مطابق سے ادت بینچا تا ہے توالڈ تعالی اس کے بیے دس لا کھ نیکیاں کھ دیتا ہے رہ) اس سے دس لاکھ گن و شا دیتا ہے اکس سے دس لاکھ درجات بیندکر تا ہے اور اسے اللہ تعالی تین جنت الفردکس حبنت عدن اورجنت الخادسے کھلائے گا۔

جوتها ادب ،

مس سے برنہ پوچھے کہ آب کے بید کا الا دُل بلکہ اُڑ کھا امو تو بیش کردسے صفرت توری رحمالتہ فراتے ہیں جب
تمہا را بھائی تمہیں سلنے اسٹے تواکس سے برن کہو کہ کہا تا کھا واسکے واپس کھا ابیش کروں ، بلکر کھا نا رکھ دیا جا سے
کھائے تو ٹھیک ورنہ اُٹھا لو۔ اور اگران کو کھا نا کھلا نامہیں جا مہنا تو ال سے سامنے افہار نہ کرے اور بیان جی ذکرے ۔
حضرت سیفان توری رحمہ اللہ فراتے ہیں۔ جو کھا نا تم خود کھا نے ہواگر بچوں کو کھی نا ہیں جا ہے توان سے بیان جی
نہ کرو اور نہ ہی امہیں دکھا دئے بعض صوفیا دکرام نے فرایا جب تمہار سے بیس فقراد آئی نوان سے سامنے کھا نا رکھو اور حب فقہا دائیں نوان سے مسئلہ پوچھے اور جب قادی آئیں نوان کوجا کے غاز تبادو۔

١١) جمع الزوائدجلد ٥ص ١٨كتاب الاطمة

<sup>(</sup>١) تنزمير الشرلفة المرفوع مبدا س ١٢ كتب العدقات

# بوهاباب

### آداب ضبافت

اسسى أداب كے جيمقامات بي-

سب سے بیلے دعوت دنیا بھر دعوت کی نبولیت ، بھر حاصری اس کے بعد کھانا پیش کرنا اکس کے بعد کھانا اور بعد ازاں واپس اوٹ مبانا ۔

ان عام امور کاتشریج سے پہلے مم منیا قت کی تضیلت ذکر کرتنے ہیں۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في اركث وفرايا،

"مهان سے بنے کلف مر داس طرح نم اس سے نفرت کرنے مگو کے ادر جو آدمی مهان سے نفرت کرسے اس نے اللہ نفائی کو براجا نا رمعاذاللہ) ادر بوہشخص اللہ تعالیٰ کو اچھا نہ جانسے اللہ تعالیٰ اسے براجا نا ہے ہوا۔

أب نعمى ارك دفروايا:

لاً خَيْرِفَمُنَ لاَ يَفِينُكُ وَ) جِوَادَى مِهَاكَ وَازِي مِنْ كَاس مِن كُونَ عِلى فَهِني -

رسول اگرم ملی الدُعلبَه وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے تھے اور و مبت سے اونٹوں اور گایوں کا مالک نفا اوراکس سے اب کی جہاں نوازی منری اور آب ایک عورت کے پاس سے گزرے اس سے پاس جند چوں گا اوراکس سے آب کے جہاں نوازی منری وزئے کی تواب سنے فریایان دونوں کود بھو میر افلاق توالدُّ تعالی کے جریاں فتیں اس سے اب کہ کری وزئے کی تواب سے عطا فریادیا ہے وہا)

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے آزاد کردہ علی محضرت الجرافع منی اللہ عنہ فراتے میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے باس ایک عمان آیا تواکب نے مجھے فرایا فلاں ہیودی سے کم کرمیرے باس مہمان آیاہے تم مجھے رحب کے جینے تک مجھوا کا دے دو، ہیودی نے اللہ تعالیٰ کی فسم میں ادھار نہیں دوں کا البند بہ مرمیرے باس کوئی چیز کروی

<sup>(</sup>١) "اریخ بفداوجلد اص ۵ مع ترجم ۵ ما۵

<sup>(</sup>٢) مسندام احدين صبل عبدم ص ١٥٥ مرويات عفيري عامر

رس) معنف عبدالزراق علد ااص ۱۲۵ عدبث ۱۰۱۵

رکی جائے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کا قسم میں آسان پراہی ہوں اور ہیں زبین پر امانت وارہوں اگر وہ تجھے
ادھار دے دیتا توہی وابس بوٹا دیتا میری بر زرہ ہے جائی اور اکس سے باس رہن رکھ دیں۔ رہ)
حفرت ابراہم غلیل اللہ علیہ السام عب کھانا کھا یا چاہنے تو ایک یا دومیل باہر جاکر کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنے
ہو آب کے ساتھ کھانا کھائے اور آب کی کنیت ابوالضیفان رمہانوں کا باب ہوگئ اور آب کی صدفی نیت کے باعث
ہو آب کے منام رفار حبرون) ہیں مہان فوازی جاری ہے ہر رات ایک جماعت ہو تین سے دس بلکہ وٹاک کا تعادیں
وہاں کھانا کھانی ہے وہاں کے شظین کا کہنا ہے کہ اب کے کو گر ملات مہان سے خالی ہیں موتی ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بار سے ہیں بوجھاگیا تو آپ نے فرایا کھانا اور سلام
کو جھیلانا۔ (۲)

اوراک نے کفارات اور درجات کے بارسے میں ارفناد فرایا ۔ کھانا کھانا اور رات کے دفت نماز بڑھنا جب کم وگ موننے ہوئے ہوں رہا)

اوراب سے عج مفول کے بارسے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرایا کھا نا کھ لنا اورا بھی گفتگو کونا (۴)
صفرت انس رصی الله عند فرا نے میں بھیں گھر میں مہان نہیں آنا وہاں فرشنے بی نہیں آنے ضیافٹ اور کھا نا کھلانے
کی فضیلت میں بہت سی روایا بت آنی میں جو شمار سے باہر میں اب سے آداب ذرکر کرشے میں ۔

د عویت دبینا : دعوت دبینے والے کوجا ہیے کہ وہ پر سنر گارلوگوں کا قصد کرسے فاستی لوگوں کو دعوت نہ دسے ۔ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وکسلم نے فر بایا ۔

تباراكانا نيك لوك كائب-

توصرف برمنر كارآدى كاكحا ناكحا اورنبراكا ناجى يبنزكار

أَكَلَ طَعُامكَ الْوَكْبُواكُ (٥) اوراً أب نارشا وفرايا: لَدَنَا كُلُ إِلَّهُ طَعَامَ نَعْقِ وَلَا بَاكُلُ طَعَامَكَ

(۱) معنف عبدالرزاق جلد مرص ۱۱ صیب ۱۹۰۹۱ (۲) صبح بخاری جلداول ص کتاب الا بمان (۳) مجمع الزوائد مبداول ص ۲۰۷ کتاب الطهارة (۲) مسنن الکرئی للبیهتی جلده ص ۲۶۲ کتاب الج (۵) سنن ابن ماجرص ۲۷۱ الواب ماجارتی الصیام

ادرائی مہان نوازی میں قرمی رئے ہ واروں کونہ چھوٹے کہونے ان کونظ انداز کرنا ان کو وحث میں ڈالذا ور رئے مرئے داری کے تعلقات کومنقطے کرنا ہے اسی طرح دوستوں اور عبان پیچان والے دوگوں میں ترزیب کا خیال رکھے کیونے لیفن کوخاص دیجے میں دوسروں کو منظر کرنا ہے اور دعوت دسنے میں نجرا در بڑائی کے اظہار کا ادادہ نہ کرے بلکہ مسلمان جا بُوں کے دلوں کو مائل کرے نیز کرکار دوعالم صلی انٹھا کیہ وسلم کی سنت پرعمل ہرا مونا مقصود ہوا ور وہ کھانا کھلانا ہے علاوہ از میں مومنول کے دلوں کو خوشی بینیا سئے اور ایسے آدی کو دعوت نہیں دینی جا ہے جس کے مور کے دلوں کو خوشی بینیا سئے اور ایسے آدی کو دعوت نہیں دینی جا ہے جس کے مارسے میں معلوم ہوکہ اس سے سید نبول کرنا ہے اموال میں اور حب وہ آئے گائی مارس کو دیوت نہیں کہ اور حب دہ آئے گائی مارس کو دیوت نہیں کو قبول کرنا ہے اموال میں وہ سے اذبت بنے گ

صرت سنیان توری رحمہ انٹر فراتے میں جوشخص کسی ایسے آدمی کو کھانے کی دعوت وسے جس کا قبول کرنا اسے الب ندہے توبیگن و گارسے نکا اور اگروہ آدمی جے دعوت وی گئی ، دعوت قبول کرسے نواس پر دوگناہ مہوں گئے کیونکم السس سنے ناپسند کرتے ہو سئے کی اسے کھانے کی ترغیب دی اور اگر اسے بید معلوم موٹا لاکہ بیر میرسے کھانے کو تبیند نہیں کرتا انودہ نہ کھا ا۔

پرمزگار آدی کو کھانا کھلانا عبادت برنعا ون کرنا ہے اورنا فربان اُدی کو کھلانا گذاہ برددگار مہونا ہے ایک درزی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہیں بادشاموں کے کیا ہے۔ ایک کا دوہ لوگ میں جو تجھ بر در سے کہ میں ظاموں کے معاونین میں سے موں گا ۔ انہوں نے فربا یا نہیں ، ظالموں کے مددگا روہ لوگ میں جو تجھ بر موردہ کہ بیجتے میں جہان کک تیرا تعلق ہے تو تو تو دظالموں میں شامل ہے ۔ دورت قبول کرنا سنت موکدہ ہے بعض مقابات براس کوداجی میں گیا ہے ،

١١) مسندانام اعدبن مثبل عبدس من مه مرديات الي سيد فدرى

<sup>(</sup>٢) مع بادى جديم مى كاب لنكاع

اگر مجھے بکری سے بائے کی دعوت دی جائے تو بس تبول کروں گا اور اگر مجھے بکری کے دست رہا زو) کا تحفہ دبا جائے تو مین فبول کروں گا۔ نى اكرم مىلى المروليد و المسلم نى ذوايا : تَوُدُّ عِبْتُ إِلَى كُواعِ لَا جَبْثُ وَلَواْهُدُ مِي الْمَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک دوسرے بزرگ نے فرایا جب من اپنا باظ دوسرے کے پیاہے بی رکھنا ہوں تومیری گون اس کے لے

جھک جاتی ہے۔

وہ شخص حوفقراد کونظر انداز کرے الدار لوگوں کی دعوت قبول کرسے وہ تحبر کرنے والوں میں سے ہے اور ہے فعا ب سنت ہے اور نبی اکرم صلی الدعلبہ دسیام غلم اور سکین آدمی کی دعوت قبول کرتے شخصے - ۲۱)

حفرت حسن بن على رضي الله عنها مسائين كى ايك جماعت پر گزرت جولات پر بنجے لاكوں سے انگ رہے تھے

اور انہوں نے روٹی کے عرف ریٹ پر بھیلار کھے تھے اور وہ کھا رہے تھے آب ابنی خجر بر بوار تھے آب نے ان کو

سام کیا انہوں نے کہا اسے نواسۂ رسول ایکا اُکھا ہے آپ نے فرایا ہاں بن کھا ٹوں گا۔ ہے شک الله تنال تنکر

کرنے والوں کو بہ ندم نیں کرتا۔ جنا نجہ آب اثر کر ان کے ساتھ زبین پر بہٹے گئے اور کھا نے سے بھرانہ بن سام کر

مے رخصت ہوگئے۔ اور فرایا بین نے تہاری دعوت قبول کی ہے تم بھی میری دعوت قبول کروانہوں نے عض کیا

جی ہاں نو آب نے ایک معلوم وقت کا وعرد فرایا وہ حافر ہوئے تنو آب نے بن کے ساتھ بھی کو گھا یا جہان کہ کسی کہنے والے کا یہ کہنا ہے کہ میں جس کے بیا ہے بی باتھ ڈالوں گا تواکس کے لیے

میری گردن جھک کئی تو بعض تصفرات نے فرایا یہ بات فعل میں مندن ہو۔ اور وہ اس پر حبس کو دعوت دی اسے میں ہوئی دعوت دی اس بر حبس کو دعوت دی اس مندنہ ہو۔ اور وہ اس پر حبس کو دعوت دی اس مندنہ ہو۔ اور وہ اس پر حبس کو دعوت دی احسان مندنہ ہو۔ اور وہ اس پر حبس کو دعوت دی احسان مندنہ ہو۔ اور وہ اس پر حبس کو دعوت دی احسان رہے ہے۔

سر کاردوعا لمصلی الشرعلیہ وسلم وعون میں اس بیے نشریف سے جانے تھے کہ آپ کو معلوم نھا مبز بان اصان

وان مع خارى ملد ٢ ص ١١٠ كآب النكاح

<sup>(</sup>٢) مستن ابن اجرص ١٨ مكتاب الزحد

انے كا اور الس نوليت وعوت كوا بنے بے دنيا وراكوت بن عزت اور امركا باعث كا سجے كا-

اور بہات حالات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے جس ادی سے بارسے بی بہ تصور موکہ وہ کھانا کھلانے کو بوج سمجھتا ہے اور اسے فخر کا ذریعہ باتکھٹ فیال کرنا ہے تواس کی دعوت قبول کرنا صنت نہیں ہے را) بلکہ کوئی حیار بہار کر دبنا زبارہ بہتر ہے اسی بید بیعن صوفیا و کرام نے فر بایک اس شخص کی دعوت قبول کرنا واجب سے جو بہنظر بیر دکف ہوکہ تم نیار ندق ہی کھا باہے اور اکس المنت کو فبول کرنے برتم ہالا منون مون مون کے اور اکس المنت کو فبول کرنے برتم ہالا منون مون المنت کو فبول کرنے برتم ہالا

صفرت مری سفطی رحمه الدفرا با کرتے نصے مجھے اس تقری طلب ہے جبن الدفتال کی طرف سے مجدر پرکوئی گناہ اور مخلوق کا کوئی احسان نرمو-اگر مزمور بلائے کئے شخص کومعلوم موکھ اسس میں اسس مرکوئی احسان نہیں جندا یا جائے گا تور اب دعوت کور دکر دینا مناسب نہیں -

صرت الوتراب تنى رعما مدفوات مي مجھے كھانا بيش كيا كي تو ميں نے اكاركرديا جنانچراكس كى بادائن بي ، ميں بيوده دن جوك بي بندار با ميں مجھے گيا كرب اسى بات كى سنوا سے -

صرت مردف کرخی رعماد شرسے کہا گیا کہ جشمی ہے گیا ہے دعوت کرا ہے آپ جلے جاتے ہیں ؟ انہوں نے فرایا میں مہاں ہوں جہاں دہ مجھے سے جاتے ہیں ۔

#### دوسواادب:

جگہ دُور مِر نے کی وجہ سے انکار نہ کر سے جیسے دعوت دینے والے کے فقریا طِلام رتبہ نہ ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کرنا جا ہے بلہ عام طور مہجس فدر مسافت برواشت کی جاتی ہے اس کی وجہ سے انکار نہ کرسے اسی وجہ سے ٹولات یاکسی دور سری گناب میں ہے ایک میل میل کرم بھن کی جار رہیں کروہ جناز سے سے پیچھے دومیل جلیو، دعوت کی قبولیت میں تین میل حیوا پنے مسلان جائی کی مان قات کے لیے عارمیل جلود

دعوت کی فردیت اور ماقات کومقدم کی گی کیو بحراس میں نیدہ کاحق ا داکرنا ہے اور وہ میت سے مقدم ہے۔
بنی اکرم صلی انڈعلیہ وسیم نے فرما یا اگر مجھے مقام غمیم میں بکری کے بائے کی دعویت دی جائے تو میں قبول کروں گا (۲)
اور یہ مقام مدینہ طیبہ سے کئی میںل دور سے اور نبی اکرم صلی انڈعلیہ وسیم نے اس مقام برسفر کے دوران روزہ تھیوڑ ا (۳)

دا استن الى داود دلد وص اعاكتاب الطعنة

<sup>(</sup>٢) ميح بخارى جلد ٢ ص ماكات النكاع .

<sup>(</sup>m) سنن سائی طداول می ص دام كتب الصيام

اور قازی تعرفران تھی ۔ (۱) نیسر اادب :

روزہ دار مہونے کی دحبہ سے انکار ذکر سے بلکہ حاصر ہو اور اگراس کا وہ سلمان بھائی روزہ تورٹ نے پر ٹورٹ مہوا ہے۔ توروزہ تورٹ درسے اور ا پہنے مسلمان بھائی کوخوشی بینجا نے کی نبیت سے روزہ تورٹ نے ہوئے اسی اجر کی طلب کرسے جس کا روز سے کی صورت بیں خوا ہاں ہونا ہے۔

اورب حکم نفلی روزے کے بارے بی ہے اور اگر اکس کے دل کی نوشی تا بت نہ ہو تو اکس کے طاہر کی ہی نفدین کرسے اور روزہ نوٹو دسے اور اگر معوم ہو کہ وہ محن تکلف سے کام لیتا ہے توکوئی بہان کرد سے ابک شخص نے روزے کی وجہ سے دعوت سے انکار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسم نے ذیا با۔

نهارے بالی فی نیمارے لیے تکلیف اٹھال اور تو کتاہے میں روزہ وارسوں (۱)

حفرت ابن عباس رضی املاعنبان فرایا اپنے ساتھ بوں کی نما طرروزہ نوٹر دیا بہر کی بیابوں ہی سے سے ۔ای نیت سے افعار سے افعار عبادت ہے ،اوراس کا تواب روزے کے نواب سے نہ یادہ سے اوراگر روزہ نوٹرے تواب کی بہر بن ممان نوازی خوش بو ،انگیٹی اوراجی گفت کی ہے کہا گیا ہے کہ سرم اور تبل عبی مہمان نوازی سے کھا نے بین سے ایک سے ۔

چونها ادب ،

اگرکھانے، مفام دعوت اور بھیونے سے بارے میں شبہ مہوکہ وہ حرام مال سے ہے بارس مگر کسی خلا بہتر ح بات کا ارتکاب کیگی موشلا رہنی بھیونا ہو، جاندی سے رہن ، جہت یا دبوار پریسی جوان کی تصویر مہر، گانے بجانے سے آلات سے ذریعے مجھرسنا یا جارہا مہوکسی فسم سے کھیل کا اہمام مو ذف رڈھوئلی ) خلاق ، ممنوع کھیل موا ورخدیت ، چفل ، جوٹ ، بہتان وغیرہ سننا پڑسے نوان تمام با توں سے باعث دعوت کا تبول کرنا منع ہے اب بہت ہیں ملکہ حرام اور کمروہ ہے اسی طرح مہب دعوت و بینے والاظالم یا برعتی یا فاستی یا منر مجبیلا سے والدیا فخرو مبابات حاصل کرنے سے بیت تکلف کر سے وال مو تو کھی دعوت قبول نہ کی جائے۔

پا ننچوان دوب، دعوت کامقصد ربیط کی خواش کو نورا کرنانه مهواس طرح به دینوی عمل موجا مے کا بلکه نیت کو درست کرب

را) مجمع الزوائد حبد م ص ١٥ كتب الصلوة (٢) مسنن وارقطني حبد م ص ١٥ كناب العبام

چرسر کار دو عالم صلی انٹر علیہ دس کم سکے ارشا دگرامی برعمل کر تنے موسٹے اسپنے مسلان عبائی کی غزیت افزائی کرسے رسول اکرم صلی انٹر علیہ دسیم نے فرمایا :

مَنُ أَكْدَمَ إِخَالُهُ الْمُؤْمِنَ فَكَانَّهَا آكُدَمَ جَوْعُم ا بِنِي مومن عِبَائَى كَى عِزْت كُرَّا مِ كُوبا س نے الله - الله علی عرفت کی - الله تعالی کی عرفت کی -

اور سلان بھائی کے دل کو ٹوشی بنیا نے ک نبت بھی کرسے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ سَرَّ مُعْوِیْنَا فَقَدُ سَرَّ اللّٰهُ یَ بِسُرِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

۱۲) داخی ک

اس سے ماق ماق اس سے ماق اس سے ماق اس کی نیت کرسے اکہ ذوان لوگوں میں سے موجا ئے جوا دارت الی سے لیے ایک دوسرے سے جبت کرتے ہیں کیوں کہ سرکار دوعالم صلی اند علیہ دسم نے اس میں ایک دوسرے کی ماقات اور الترقعالی کے سلیے ایک دوسرے پرخرج کرنا شرط فزار دیا ہے رہ) ایک طوت سے خرج کرنا پایگی تو اکس کی طون سے مات قات بھی ہونی چاہئے علاوہ ازیں برجمی نیت کرسے کہ انکار کی صورت میں کہیں اس کے بارسے بیں برگی نی نہ برام ہوجا ہے اوراکس کے فلان نرمان طون دوازند موکہ کہا جا سے اس شخص نے تکریا برشے افلاق یا مسلمان بھائی کو حقیر سیجھتے موٹے یا اس طرح کی کسی دوکسری وجہ سے انکار کی ہے۔

وم) الامرار المرفوعيص ٢٣٢ عديث ١١٠

١١) مبيح بخارى عبد ١ ص ٨ ١٠ كت ب النكاح

<sup>(</sup>١) مع معم جلدا ول س١٢ ٢ كأب النكاح

رس المغالب العالير جلداص ١٩٩ حديث ٢٢٩١

<sup>(</sup>٥) مسندام احدين منبل جدده ص ٢٧٩ م وأبت معاذبن جبل

يه جيداداب بي ان مي سن ايك عبي إيا جائ و قربت فلا وندى كا باعث بوكا اكر ان عام كو افتياركما جائ وكي

اسدن بی بعن بزرگ فرما نف تعصیں چا ہتا ہوں کر میرسے سرعمل میں نبیت ہوئتی کر کھا نے اور پینے یں جی اسی سلیے مِن في اكرم صلى الله عليه وسلم في الرم صلى الله

اعمال رکے تواب) کا دارو دار متوں پر ہے اور بر شف کو اکس کی نبیت کے مطابق متنا ہے ہی جب اللہ: اور اس کے رسول صلی اللہ دوسے کی طرف ہونو رحقیقاً) اکس کی ہجرت اللہ اور اکس کے رسول کی طرف ہی ہوتی ہے لاا اورج ا دمی دنیا ماصل کرنے یا کسی تورت سے نکاح کرنے کی نیت سے بجرت کرے تواس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس سے لیے وہ ہم ت کررہا ہے ۔ (۱)

نیت کا اڑھا ٹرکا موں اورعبا داست میں مواہدے ممنوع کا موں میں نہیں، اگروہ اپنے محالیوں کوشراب نوشی پر مدد کے ذربع خوش كزنا جاب ياكسى اورحرام ك دربع خوش كرناجا ب نونت فائده نسي وسكى -ادرابي وقعرب كبنا كماعمال كا دارومار أونميول برب مع سنب بوكا بلكحها دحرعبادت معاس من فرو مبابات اور مال كالعصول مففود ہونودہ عبادت منیں رہے گا اس طرح ہرجاڑن کام جس کے ذریعے نیکی عبی ہوسکتی ہے اور اس کے ساوہ عب ، وہ نیت ك وربع على كا موجب فرار الا بعد تونب ال دونم ك كامول من مؤرّ موقى سب تبرى فيم من بني-

وعوت دبنے والے کے گرمانا اور بیجفنا ارکھیں داخل ہونے کے بعدمدر مقام کوافتیار کرے

سب سے چی ماکہ نہ بیٹھے بلکہ تواضع اختیار کرے۔

٧- صاحب خانه كوزباده انتظاري فرد العاورانى جلدى عى فركس كونيارى سي سلي جا موتودمو-ا. بعيرًى مُورت بى حافرن كونك نرك مارك مارك مكان جن عكر بيفي كا اشاره كرس نواكس كى ما لفت ن كرم كبول كر بعض ا وفات اس ف البند ول من مراكب ك يد ايك عبر منف كى مونى م لهذاكس كى خالفت اسے رہشان کرسے گی -

جنين لاين المعجلين دم،

٥- ورتوں کے عجرہ کے دروازے ا دربردے کے مفابل عبی نہ بیٹے ادراس جگہ کی طوف بربار دیھے جہاں سے کا ا اُرباب کیوں کر برح می دلیل ہے۔

الا بیشے کے بعد مجا آفیا اس کے قریب مواسے سام کرے اوراس کی خرصت دریا فت کرے اورجب مہمان مات گزار نے سے بیے ہے ہے تو میں بیا کا رُخ بقفا کے ماجت کی جگہ البرطین) اور ومنو کی جائم بنا در حد اللہ کے ایسے قبلے کا رُخ بقفا کے ماجت کی جگہ البرطین) اور ومنو کی جائم بنا در حد اللہ کے ایسے بیا کے مال رحمہ اللہ کے ایسے بیا ہے ایم مالک رحمہ اللہ کے ایسے بیا ہے ایک کا اپنے ہاتھوں کو سب سے بیا دھونے بی کھا نے سے بیلے ایک کا اپنے ہاتھوں کو سب سے بیا کو مار بیا ہے قبار کہ کھا نے سے بیلے مالک کا اپنے ہاتھوں کو سب سے بیا دھونے بی میں مور نے اور فر بالا کہ کھا نے سے بیلے ایک کا اپنے ہاتھوں کو سب سے بیا دھونے بیلے دھونے بیلے دھونا زیادہ بہز سے بیلے میں کہ وہ ہاتھ دھونے بیلے دھونے بیلی میں سب سے آخری دھوئے اور کسی مو جائے دالے کا انتظار کرے تا کہ اس کے ساتھ کھا ہے جب کسی گریں جا سے اور کوئی فلاپ بنٹر بویت بات دیکھے تو میں موتوا سے برل دسے ور نہ زبان سے اس کی کہا نے در اور بیان سے اس کی موجود کی اور دو میر سے جائے اور ایک ہوئے اور ایک بیان کے دہاں بیلے نے دہاں بیلے کے المات نیکے جرسے والی مور تول کی موجود کی اور دو میر سے جلے جانا جا ہے کہ ورائی ہیں ہی تا کہ اس بیلے کی انتظار کرے دہاں بیلے کہ وہ کسی کی بیلی ہوئی ہو تو دہاں سے جلے جانا جائے ہیں اور فر بایا جب برم دانی دیکھون سے اس کا کوئی فائدہ مہن ہیں دور فر بایا جب بار کی بردہ دیکھونٹ بالی کوئی فائدہ مہن ہیں دور فر بایا جب بار کی بردہ کی مور دہنیں گرتا ہے جو جانا چاہے کہوں کہ درجون کا فائدہ دیتا ہے ہے۔ اس کا کوئی فائدہ مہن ہیں در بار کہ بہدہ ہی گروں کہ درجون کی مور دہنیں گرتا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ مہن ہیں در بار کہ بہدہ کوئی ہور مہن کا فائدہ دیتا ہے ہے۔

اسی طرح فرمایکہ حب دیواروں کورٹٹی کپڑے کے ساتھ لیوں ڈھانیا ہوا دیجھے جیسے کعبتہ اللہ رپر پردہ سے توجی وہاں سے جید جا سے جا در فرمایا حب کوئی مکان کا یہ رہائے جس میں تصویر میں میں تصویر دیجھے تواسے مٹا دینا جا ہے اگر ایسا نہ کرسکے تو وہاں سے جیاد حاسمے ہے۔ آپ نے بوکھے فرمایا صحیح ہے۔

الى بارك روسے ود كھنا اور دنوارون كورسٹى كيرات سے مزتن كرنا حرام كام نگ بنين سنجا يا كبونكر رستم مردول

برحرام ہے۔ رسول اکرم صلی الترعلیدی کے شیا۔

هَذَا يِ سَحَوَّمَا يَ عَلَى ذَكُورِ أَمْنِيُ حِلَّ ي بِدونوں رئيم اور سونا) ميري امت كے مردوں پر يُدُ مَا يَعْمَا۔ (۱)

راور داباروں برڈان مردوں کا بہنائیں ہے) اور بلکرا سے مباح قرار دیا اول ہے۔

ارث دفلا وندی ہے :

دُنُ مَنْ حَرِّمَ نِیْنَ یَا مُلْہِ۔ ال

ایک فرا دیجے کس نے اللہ تال کا زبنت کو حام کیا ہے

فصوصًا جیب زینت ا متبار کرنے سے مونو ہولیان تکبرا ور فخر سے طور پر اسے عادت نہ بنائے اگر جبال س کا

برخیال ہوکہ لوگ اسے دیجے کہ نفع اندوز موں سگے اور مردول سکے بے رہتی کیڑے کو دیجھنے کے در سبے فائدہ اعفاماً من

نہیں ہے جب کہ مونڈ ایوں اور عور نوں نے تنہا ہو امور اور دلواریں السس لحاظ سے) عور توں سے حکم میں ہی کیو کہ وہ مردا دصفات سے موصوف نہیں ہی۔

مردا دصفات سے موصوف نہیں ہی۔

كانا لا نفك آداب كان لا فك باغ آداب بي -

ا حبلای کرنا .

کھاناملدی لاناجا ہیے اس میں مہان کی عربت افزائی ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليد وكسلم في فرايا:

مَنْ كَانَ يُرِمِنُ بِاللهِ كَالْبَرُ مِرِ الرِّحِدِ جِرَادِى الله تعالى اوراً فرت بِإليان ركما سے اسے وَلَي كُرِمْ مَنْ يَفَي وَلَي اللهِ اللهِ كَالْبِي مُنْ مَنْ يَفَي وَلَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

بعن افعات اکثر لوگ آجا ہے میں اور ایک دوفیر موجود مونے ہی امہیں مقررہ وقت سے ناخیر ہوجاتی ہے آوان اوکوں کی وجہسے کھانے میں ناخیر کرنے کی ضبت ما حرین کے حق کے طور پرکھا نے میں علدی کرنا زیادہ بہتر ہے البتہ بھیے رہ جانے والا کوئی فقیر ہو با اکس وجہسے اس کی دل شکنی ہوتی موتو اب انتظام کرنے ہیں کوئی حرج نہیں اللہ تعالی

کے اُس ارٹادگرای کا ایک مفہوم ہی ہے۔ صل آناک کے داب صنیف اِنجا جب می می اسلام کے مہانوں

المُعَكِّرُونِينَ رسى

ین جدی کھا ایش کرنے سے ذریعے ان کی عزت کی گئی - اکس معنوم پرید آیت والات کر آل ہے-

عَمَالَبِثَ آنُ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِيُدٍ رمى بين إده دير الزرى كرمِنام الجيراك اسك

١١١ قرأن مجيد، سورة اعرات آيت ٢٢

را ميح بخارى جلد ٢ من ٩ ٨ ٨ كناب الا دب

(٣) فرأن مجيد اسوره فاريات آبت ٢٠

أم) قران جيد، سورة مود آيت ٩٦

ادرارشاد فداد ندی ہے۔ مَوَاعُ إِلَىٰ آهُ لِلهِ نَجَاءُ بِعِجُ لِ بس آب جلدی جلدی گر والوں کی طرت سکتے اورابک موٹا نازہ مجھوا سے آئے۔ سمين را)

رَاعٌ ، روغان سے بنام ) اور روغان کامنی جلدی جلدی جانا ہے یہ جی کہا گیا کہ خفیہ طور برجانام را دہے۔ کہا گیا کہ آب گوشت کی ایک ران لا منے اور دیر نہیں کی ۔ کہا گیا کہ ذکر آب جلدی جلدی لائے اور دیر نہیں کی ۔ حفرت عائم رعدانت فرانع می جلدی کرنا سشیطانی کام سے البتر بانچ کاموں میں مبلدی کرنا سر کاردوعا مصلی اللہ

وليدوس كى سنت ہے۔

دا، مهان کو کها نا که ادا در) مبت کی تجهیز ونکفین رس با بعنرا کی کا نکاح کرنا رس قرض کی ا دائیگی ره )گن بیون توب<sup>(۱)</sup> ولیمیں جدی کرنا جی سنحب ہے کہا گیا کہ بیلے دن رشادی والے دن ) ولیے سنت ہے دوسرے دن معروت ہے را جھاہے) اور نبیس ون نمائش ہے۔

ال- کا نے کی ترتیب ا

کھانا کھلانے کا دوسرا ادب کھانے کی ترتیب ہے اگر میل موں تو پہلے وہ پیش کئے جائیں کیونی طیب کے اعتبار سے يرزياده موافق سے كبول كريب مبرسم موتا ہے مهذا اسے معدے سيلے صحبين مونا جا سيئے اورقران باك سے جي جيل كے مقدم كرنے ہے أكامى ماصل مولى سبے ۔ ارك دفعا وندى سبے۔

وَفَا كِهُ وَ مِمَّا يَنْخَبُّرُونَ (٣) اورميوه توب ندمو-

بِمرفرايا -وَلَهُو طَبْرِمِمًا بِيثْنَهُ وَنَ رم)

اورىر ندس كالوشت حصطبيت جام. رگویا بید جول کا وراکس کے بعد گوشت کا ذکر اکس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جا سیالے کھا کے جائیں ) علول کے بعد بترین جنر جویش کی جائے وہ گوشت اور تربدہے ربول اکرم صلی الدوليد وسلم نے فرمایا -حصرت عائشه رصى الشرعنها كوعور نون برامس طرح نفنيات

نَّفُكُ عَالِمُنَّا وَعَلَى النَّسَاء تَعَمَّلِ النَّزِيْدِ

١١) فرآن مجيد، سورهٔ داريات آيت ٢٦

(۲) کمنزالعال عبدع ص به ۱۱۰ مدیث ۲ سام ۵

رام) فرأن مجيرة سوية وافعه أيت ٢١

(١٧) فراك مجيد ، سوره واقعد آيث ٢٢

عاصل ہے مس طرح زید دومرے کھانوں سے افضل ہے۔ عَلَى الطَّعَامِ - (١) رنومے ، شور ہے ہی روٹی جاکو کرھوری بنا کرکھا نا فر بدہے۔ اگر کھانے سے بعد ملی چیز علی مونو تمام عمدہ جیزیں اکٹی موجا بلی کی گوشٹ کے ساتھ مہان کی نواضع کرنے برحفرت ابراہم عبدانسام کے بہاں کے بارسے بی الٹرتعالی کاارٹ دِرُامی رج گذرکیا ہے) دلان کرناہے کہ آپ ال سے لیے بعنا ہوا گوشت لائے" منیذ، وہ گوشت جونوب کیا اگ توممان کی تواضع کا ایک طریقہ سریمی ہے بعنی اس سے سامنے كوشت ركها جائے - الله تعالى كے عدہ كھاؤں كا وصف بيان كرنے ہوئے ارتباد فرايا -كَ نُزُلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَتَ وَالسَّلُوي - ١١) اورم في تم يمن اورساوي آمارا -من سے شہدادرسلوی سے گوشت مراد ہے گوشت کوسلوی اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے تمام سالنوں سے تستی مو جانی ہے اور کو ٹی دوسراسالن اسسے فائم مفام نہیں ہوسکت اسی بیار کار دو عالم صلی التُرعلیہ وسلم نے ارشا دفرایا۔ سَیّبِدُ الْدِی وَاحِدِ اللّٰکِحَدُ۔ - (٣) بجرمن اورسوي ك ذرك بعداملانعالى ف فرايا-ان پاکیزہ چیزوں سے کھاڈن جو سم سنے تمہیں عطائی ہیں۔ كُلُوامِنْ طَيْبَاتِ مَا رَنْفَنَاكُمُ - (١) بس گوشت اور مظیی جیز طبیات سے سے۔ حفرت ابرسليمان دارانى رحمدالتُرفوانكيم. پاکیزہ اور عمدہ جنرس کھانا الله نعال کی رمنا کا باعث ہے۔ ميرم عده كان معندًا بانى بيني اور بافد دهوت ونت نيم كرم بانى باند بردا لفت باير تكيل كو بين ما سنة من اون نے کہا کربرت لا موا گفتا اپن سے کوف لص کردیا ہے والمرتعال کے سے کا باعث سے کسی ادیب کا قول ہے کہ حب نم است مسلمان صائی کی دعوت کرواور است کھے انگروں سے بنایا ہوا علو واور بورا نیہ (۵) کھیا کُ اور مُضارًا یا نگی ماؤ توتم سے اس کی فیانت کمل کردی -ا کے شخص نے منبیا فت میں میت رقم خرچ کی توکس دانا نے کہا ہمیں اکس کی خرورت نہیں جب تہاری دوئی عمدہ ہو،

<sup>(</sup>۱) شَمَّانُ نَرَنَدَى ص ۱۸ لاردو) باب ماجاء فى صفته اكل رسول السُّرْصِلَى الشَّعِليروَ للم-(۱) قرآن جدِد ، سورة بعروآبيت ٥٠

رس قرآن مجد، سوره بغروآیت ۵۰ -

رمى ايك كانا جردهى اورينكن ماكر بكا مانا ہے۔

پانی شندا ہوا در تہارے سرمے کا ذائقہ صبح ہوتو ہے کانی ہے بعن نے کہا ہے کم مخلف قسم کے کھانوں کے مقابلے بیں کھانے کے بعد سے بہرہ کے اور کھانے کا بہنچ جانا ، کئی قسم کے کھانوں سے بہرہ ہے اور کہا جانا ہے کہ حب دسترخوان برسبری ہوتو فرشتے حاصر ہوتے ہی توریح منخت ہے نیز اس می سبز حبروں کے ساتھ رہنے عاصل کرنا ہے۔ دسترخوان برسبری ہوتو فرشتے حاصر ہوتے ہی توریح منخت ہے نیز اس می سبز حبروں کے ساتھ رہنے حاصل کرنا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہنی اسرائیل پر جرخوان آبارا گیا تھا اس پر گیندنے (ا) کے علاوہ تمام ساگ موجود تھے نیز اس پر بھیلی بھی تھی اکس کے سرکے باس سرکرتھا دُم سے باس مک اور سات روٹیاں تھیں مررول پر زیتون اور انار کا دانہ تھا ۔ اگر بہ چیزیں جع سوجائیں نواکس خوان کی موافقت سے باعث اچھی بات ہے۔

١٠ زم غذا يبلي بيش كرنا:

مناف می کو اور اس سے ترم غذا بہے بیش کی جائے تا کر حج آدی جاسے سے بیر بروجائے اور اس سے بیر بروجائے اور اس سے بر دریارہ نہ کا ان جا کہ اور اس سے بر دریارہ نہ کا ان بیار بیٹ کی تا ہوئے ہوئی کے اور برخلات کی تا ہوئے ہوئی ہے۔ کا حیار ہے اس سے آئے تورگ شہوت منے کا حیار ہے اور برخلات ہے کو نکر بر زیادہ کا حیار ہے بہتے برزگوں کا طریقہ برتھا کہ وہ تمام قرم سے کھانے ایک بارسی آئے رکھ و بیٹے تھے اور استرخوان پر بیا ہے دہلیش ) بین ویت میں ماجوں ہے کہ موان کی سے اور اگر کی اے زیادہ قرم سے نہ بہوں تو بتا و سے تاکہ وہ اس سے میں گانے کی انتظار نہ کریں بھٹ اہل مروت سے بار سے بیں منفول ہے کہ وہ جننے قدم سے میں کرنا جا ہے ایک کا غذیر مکھ کرمھاؤں سے مسلمنے پیش کر و سینے۔

ا کی بزرگ فرائے میں ایک بزرگ سے شام میں مرسے سامنے اکیت قسم کا کھانار کھا بی سنے کہا ہما رسے ہاں مواق میں ایک بزرگ فرائے میں ایک جات ہے انہوں سنے فرا یا ہما درسے ہاں شام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ان کے بال دومری قسم کا کھانا نہ تھا چنا نچر مجھے اپنی بات برکٹ رمند کی ہوئی۔ ایک الدرنزدگ فرائے بی با یک جا وست کمی کے بال مہان تھے۔ صاحب فائد نے مختلف قسم کے بری کے کرے کے رہا دے سامنے رکھے کچھ جھے مہر نید کھا نے اور کمری کے گوشت کے انتظام میں کھانے سے کہے درہے پھر والے انتظام میں کھانے سے کہے درہے پھر وہ ایک تھا کہ فرائی کو اور کری اور کوئی دورسر اکھانا نہ لایا ہم ایک دو سر سے کو دیجھے گئے ایک بزرگ جو فوالعین الطح میں اور کم میں کا دورسر سے کو دیجھے گئے ایک بزرگ جو فوالعین الطح میں مربعہ کے ایک بزرگ جو فوالعین الطح میں مربعہ کے دور کوئی کوئی کے دور کا کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دیا کہ دور کری کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کے د

<sup>(</sup>۱) بیازی شکل کی ایک بدلودار کسنری گندنا که آن ہے۔

کے پاس ہے، اس کے بارے یں بنادے۔ م-کھانا جلدی نراٹھانا:

جب یک دہ سیر موکر نکا ہیں ان سے سامنے سے کوئی کھا نہ اٹھا کے ہیاں کک کروہ تو دہاتھ اٹھا ہیں مکن ہے ان میں سے کوئی ان میں سے کوئی ان میں سے کوئی ان میں سے کوئی ان موجودہ کھا نوں ہی سے کمی دوسری قسم کے کھانے کی زیادہ نوامش رکھتا ہو یا سے کھانے کی حاجت باتی ہو لہذا جلدی کرنے ہیں اس کا حرج ہو گا اور میر ہو کہا گئی کر زیادہ قسم کے کھانوں کے مقابلے ہیں دستر خوان ہر ہرایک کو کھانا ہنے ہا ہم سے ہی مراد ہے۔

اور بھی مکن ہے کہ اس سے برتنوں کا طبدی نہ اٹھانا مراد ہواور سکان کی کٹ دلی جی مراد ہوسکتی ہے۔
حضرت منودی ایک خوش طبع موفی شفعے ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دنیا دار کے ہاں دسٹر نوان بربو ہود تھے
صاحب خانہ نے ان کے سامنے بمری کا عملا ہوا بجیر کھا اور گھر والا بنجیل فئم کا اُدھی تھا۔ حب حاضری سے اس بمرے و چراھالا اور بولی بوئی کردیا تو اکس کے بینے ہیں گھڑی محسوس ہوئی اور کہا اسے خلام ابر ہمچوں سے بیے اٹھا کرنے جا وا

چنانچروہ براگرے اندر سے جایا گی متوری کھ ہے ہوئے اور کرے سے پیھے جانے گے پوچھا گیا آپ کہاں ما رہے ہیں ؛ انہوں نے فرایا بر بجوں کے ساتھ کھاؤں گا اس رصاحب فان تر مندہ ہوا اور کجلا دائیں لانے کا حکم دیا۔

اسی ادب سے ہے کہ صاحبِ عانہ مہا نوں سے پہلے ہاتھ نہ اُٹھا نے بلکسب سے اُفریک کھانا رہے بعق اہل سنا وت کا طریقہ تفاکہ وہ مہانوں کو تنام قسم سے کھانوں سے بارے ہیں بتا دینے اور انہیں سیر ہونے سکے لیے بھوٹر دیتے جب وہ فارغ ہونے مگئے تو یہ کھٹوں سے بل بھی جانے اور اپنا ہاتھ کھانے کی طریف برطعا کر کھانا کمشروع کر دیتے اور فرانے سبح اللہ اللہ تعال تھیں برکت دسے میری مدد کرو، اسلائ اکسی طریقے کو ایجا سبحتے تھے۔

۵۔ صرورت کے مطابق کھانا بیش کرنا ؛

مزورت کے مطابات کھانا بیش کرے کیونکر مزورت سے کم ہوگا تو ہرم وت کو نقصال بینیا نا ہے اور کفا بہت سے
زیا دہ بنا دی اور ریا کاری ہے خاص طور برجب اس کا دل نزعیا ہما ہوکر وہ معارے کا سالا کھانا کھا کہ البتہ ہم صورت
ہوکداگر وہ سارا کھانا کھا جائیں تواسفے فتی ہوا ور اگر کھیا تی دہ جاسٹ تواسے تبرک سجھے توکوئی حرج نہیں کیونکہ عدیث میں
ہے کہ اکس برکوئی حساب نہیں سوگا۔

صخت ابراہیم بن ادھم رحماللہ نے دسترخوان رہین ساکھانا رکھا تو مفرت سفیان سنے فرطیا اسے ابواسحات ا کیا آپ کواس کے اسراف ہونے کا خوف بنیں مفرت ابرامیم رحمہ اللہ نے فرطیا کھا نے بی اسراف نہیں ہوتا۔ اور اگرر نیٹ نہتوا توزیادہ کھانا ہینٹ کرنے بی تعلق ہے۔

صرت عبداللرين مسوورض الله عنه فرط تعيم بريمي ايس آدمى كى دعوت قبول كرنے سے منح كيا كيا مي بوا پنے كھانے

پرفزکرتا ہے اورصابہ کام کی ایک جاعت نے فزید کھانا کھانے کونا ہدندگی ہے اس سے وہ بنی اکرم صلی الٹرغلیروسسلم کے ساختے سے زائد کھانا نہیں ، اٹھائے تھے کیوں کہ وہ حزورت سکے مطابق رکھتے تھے اور نوب سیر ہوکرنہیں کھانے تھے۔ مناسب بر ہے کہ گھروالوں کا حصہ بیلے انگ کر لے ناکہ ان کی نگامیں اسس میں سے کسی چنری والیبی پرنہ مگی رہیں ہو سکتا ہے کچھ بی واپس نہ اکئے اور وہ پرنشیان موں اور مہمانوں کے بارسے ہیں طرح طرح کی باتیں کریں مہذا ان کواپیا کھانا کھ دنا جس کے بعد نا بہت ندیدگی کا اظہار موان سکے میں میں نتیا شنہ ہے۔

اور کھانے ہیں سے بوزی جائے مہائوں کوئی ہیں بینچا کہ اسے اٹھالیں صوفیا کرام اسے زلہ کہتے ہیں البتہ کھانے کا الک ومنا صن کردسے اور دل کی رونا مندی سے اجازت دسے دسے یا قرنیۂ حال سے یا بات معلوم ہوجائے کہ وہ اکس پراخی ہے دائوٹھ کی سے اور اگر اکس کی ٹاگواری کا گان بڑنا موتولینا مناسب نہیں اور حب اکس کی رونا مندی معلوم ہوتو ہی ساتھ ہوں سے ساتھ انسان کی رونا سے ماروں ہے ایک اور می حرف اینا صد ہے یا اس کے ساتھ فوری ہے ایک اور می حرف اینا صد ہے یا اس کے ساتھ فوری ہے ایک اور می حرف اینا صد ہے یا اس کے ساتھ فورش سے جننے کا نے پر داخی موں دیا کرنے ہوئے ایسانہ کریں ۔

#### وابسى كے اداب

وابی کے بن اواب بی : ا۔ مہمان کے ساتھ وروازے کا انا :

صافب فانه مهان کے ماف وروازے کی کئے یرمنت ہے اورائس بی مہان کا اعزاز ہے اور انس کی عربی کا عزاز ہے اور انس کی عربی درائی کا عربی دبا کی ہے مرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابا۔

" جوشخص الثراني أن اورآ فرث پرايان ركمتا سے اسے البنے مهان في عرّت كرنى جا ہے " را) اور آب نے ارمث وفرما يا۔

« نہان نوازی کے طریقوں میں سے بر مجی ہے کہ اسے رخصت کرنے کے لیے درواز سے تک جائے » (۲) حفرت فنا دہ رصی الٹر عنفر ماتھے ہم نجاشی با دشاہ کا ایک مروز سرکا ردوعالم صلی الٹرطیبہ دسلم کی فدمت میں حا خرموا آلو آپ ذائی طور بران کی خدمت کے لیے گوٹے مہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الٹرا! آپ کی حکہ ہم بی فدمت انجام دینتے ہم اکب نے فرایا ہم کرز نہیں وہ میرسے ساتھ ہوں کی عزت کرتے تھے تو میں نوداکس کا بدار دوں گا۔

<sup>(</sup>١) مشكراة شريب من ١١٨ باب الضيافة-

<sup>(</sup>۲) مشکواهٔ شریعی می به باب العثیاند

ہمان کی وزت کی تکیل ہے ہے کہ اس کے آنے جانے اور دسترخوان پر ضعوبتیانی اور الھی گفتگو سے بیش اُئے۔ حزت اور اعی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ مہمان کی عزت کیسے ہوتی ہے ، زبایا بخدہ بیتیانی سے پیش آنا اور اھی گفتگو گرنا۔ حضرت بریدین ابن زباد فرمانے میں میں حب بھی حضرت عبد الرحمان بن ابی بیلی سے باس گیا نوانہوں نے ہمیں اچھی باتیں سنائیں اور اچھا کھا ڈا۔

٧- مهان خوشی نویتی وابس مو:

مہان کو نوشی خوشی وابس مونا جا ہے اگرہ کس سے حق بی کو نامی مونی ہو۔ یہ اچھے افعاق اور توامنع سے ہے۔ نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ دسے فرایا اکوی اچھے افعاتی کے در میعے ردات کو ) قبام کرنے داور دن کو ) روزور کھنے والے ورصہ یا بیٹا ہے۔

بید بزرگوں میں بیلے سے ایک بزرگ سے پاس ایک فاصد بھیج کر اہنیں دعوت دی گئی وہ گرر بذقھے لہذا قاصد سے ملاقات نہوسکی جب انہوں نے سے سانو حاصر ہوگئے حالانکہ بانی لوگ فارغ ہو کر جا چیکے تھے اور کھر گئے تھے صاحب خاند باہر نکلے اور کہا لوگ توجا چیے میں انہوں نے لو تھا کی کچھ باقی ہے ؟ اسس نے کہا نہیں - انہوں نے کہا کوئی ایک بھڑا باقی ہو ؟ اسس نے کہا کمچھی بافی نہیں -

انہوں نے فرمایا ہیں ہنٹریا ہی چاٹ ہوں گا اس نے کہ وہ تو میں نے دھو ڈالی سے بینانچہ وہ اللہ تعالیٰ کا مشکر ادا کرتے ہوئے وابس ہو گئے - ان سے اس بارے میں پوٹھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس شھس نے اچھا کیا بہمیں نبیت کے ساتھ بلا با اور نبیت سے ساتھ واپس کی تو تو اصلا اوراچھے اخلاق کا ہی مغیوم ہے -

منقول ہے کہ استاذ ابوالقاسم جنید کو ایک بھے نے اپنے باپ کی دخوت پر جار مرتب بدیا جا روں مرتب اکسس کے باپ نے ان کولول دیا لیکن وہ مربار چلے جائے ناکہ بھے کا ول بد نے براور اکس کے باپ کا دل واپس کرنے برخون میں

تورنفوس قرسیدی جنبول سنا الله تعالا کے لیے تواضع کی طور رسوائی برداشت کی اور تو دید پر معلمی بہدئے۔ وہ کی کے رویا قبول کرنے کو الله تعالیٰ کی طون سے بچھتے تھے بندوں کی طرف سے رسوائی سے شکستہ دل نہیں ہونے تھے جیسے ان کی طوف سے عرب از اُر پنوش نہ ہونے بلکہ وہ سب کچھ فات واحد قبار کی طوف سے دیکھتے تھے اس بیے ان ہی سے بعث نے فرایا کہ میں دعوت اس بیے تبول کرتا ہوں کر اکسس کے ذریعے جنت سے کھانے کو یاد کروں بینی وہ کھانا جی عمدہ ہوگا اور اکسس میں جہیں کوئی مشقت محنت اور حساب وک بنیں ہوگا۔

المعاوب فالرى اجازت

واپی صاحبِ فاندی مرضی اور اجازت سے مونی جا جے اور وہاں مجرنے کی مقداری اس کے دل کی رہایت

ر کھے جب کس کے بان مہمان سینے تو تبین ون سے خیارہ و منظمرے ور زبعن ا دفات وہ اکس براگ ما آیا ہے اور اسے يك مانے كے بيائے۔

نى اكرم صلى الله عليه ومسلم سنے فرمايا:

ٱلنَّيَانَةُ فَلَاثَةَ ٱبُّامٍ مَسَا زَاءَ

البته كالم والا فلوص كے ساتھا مرار كرے تو إس وقت تھے رہا جا نزہے اور صاحب فاند كے پاس أنے والے مهان سے بلے ایک بستررستا یا ہے۔

ممال نوازی تنی ون سے اسس سے زیارہ صدر

ریول اکرم متی الٹرعلبہ وسلم نے فرایا: ایک بسترآدمی سکے اپنے بیسے ایک بستراس کی بیری سکے بلے ایک بسترمعان سکے بلے موادر حج نھا بستر شبیطان

ر تعداد کی بابندی نہیں بلکہ مطلب بر ہے کہ ضرورت سے زائد نہ ہوگھر کے بننے افراد میں ان سے لیے الگ الگ بستر اور چرمہانوں کے بلے مناسب تعداد ہیں بستر ہوں ہزار وی)

# رطبی اور شرعی آ داب ادر ممنوعات

۱- تصرف الامیم نخی رحمہ اللہ سے منفول سے انہوں نے فر ایا کہ با زار میں کوئی چیز کھانا کینگی ہے رہ) انہوں نے اسے رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے اوراکس کی سندع زیب سے حفرت ابن عرر منی اللّعنما سے اکس کے خلاف منفول ہے وہ فراتے ہیں .

رسول اکرم سلی السّرعلیہ وسلم کے زیائے میں ہم چلنے جیلتے کھاتے تھے اور کھڑے ہوکر بیننے تھے دم) بعض مون صوفیا کو بالام میں کھاتے دبجھاگیا ان سے پوچیا گیا تو انہوں نے فرمایا تہیں کی ہوگیا ہے مجھے بھوک

<sup>(</sup>١) مسندا كام اعدين عنبل جلد ٢٥٥ مرديات ابوسريره

<sup>(</sup>١) مبعج مسلم عبدم صه واكتب اللناس

<sup>(</sup>٣) المعيم الكبير للطبراني ملد مص ١٩٨ مديث ١٠ و٤

<sup>(</sup>٢) مشكواة المصابيح ص ٢٥١ باب الانثرب

بازاریں ملے اور یں کھا نا گھری کھا ڈن عوض کیا گیا آپ مجدیں جلےجاتے ، فرایا بھے جیا آتی ہے کیا اللہ تعالی کے گوری کھانا کھانے سے بیے جاؤں گا-

دونوں تم کے اتوال کو اور جع کی جا سکتا ہے کو بعن ہوگوں کے اعتبار سے بازاد ہیں کھانا توا فع اور بے تعلق ہے
اور یہ ایجا ہے اور بعن سے اعتبار سے ہے بز تی ہے لہذا کروہ ہے بین شہروں کے رسم ورواج اور بندوں سے
مالات کی بنیا دریا سی میں اختلات ہے جس ادمی کے اعمال کے مناسب نہ ہوا سس کے بنی ہیں ہر بے غیرتی اور وس کی
زیادتی برمول ہوگا اور اس کی گوائی میرا تر انداز موگا اور جس ادمی کے تمام اعمال ہے تعلق سے ہوئے ہوں اس سے
تواضع نثمار موگا۔

المال میناب کوروک جم کوغراب کردیا ہے جے نہر کے بہاؤ کوروکا جائے تو خراب ہوجاتی ہے۔ ام- دریث شریب ہیں ہے۔

الم عرب مجتے ہیں صبح کا کھا نا چھوڑ دیا مری کی چرنی کوختم کر دیتا ہے کسی دانا نے اپنے بیٹے سے کہا اسے بیٹے! حب تک بر دباری ساقد مذہر کھرسے باہر مذکلنا اس سے مراد صبح کا کھانا ہے کبونکو اس سے ذریعے بر دباری باقی رحتی ہے اور عصد دور سوجانا ہے نیز دہ بازاری جنروں کود بچھ کر ان کی نواہش نہیں کرنا۔ ابک حکیم نے ایک موٹے ادبی سے کہا کہ میں تیرے وانتوں کا ثبنا ہوا کیڑا تیر سے جہم یہ دبچھ رہا ہوں یہ کسے ہوا ؟ اس نے کہا کہ میں فالص گذم کی روٹی اور مجری کا کوشت کھانا سول ، بنفشے کا تبل ملنا ہوں اور کا ٹین کا کیڑا بہنتا ہول ۔

۵- نندست آدی کوربہ برای طرح نفشان دیتی ہے جی بیار کو رہبز کا چوڑ دینا نفشان دیتا ہے کی برزگ نے کہا کم جوادی داچی چیزیں کھانے سے ) پر ہنر کرتا ہے تواسے جاری کا بقین اور صحت کے بارسے بین شک ہوتا ہے اور صحت کی حالت بیں ایساکرنا اچھاہے۔

٤- ظالم مسے کھانے میں شرکت نہیں کرنی چاہئے اگر مجور کیا جائے توکم کھائے اور عمدہ کھانوں کا قصدہ کرے ایک تزکیہ کرنے والے نے اس شخص کی گوام کور دکر دیا ہو بادرشاہ کے کھانے ہیں حاضر مواتھا السس نے کہا مجھے مجور کیا گیا تھا اکس

١١) كنزالعال جلد ١ ص - ٨٦ ٨ ١/ كلاسرار المرفوع ص ٩ صرب ١٠ ١٠

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم عبدم ص ١٩٩٩ كتاب معرفية العوابة

<sup>(</sup>٣) مسنن ابن ماصبص ١١٩ باب ماجار في البنائز

نے کہا ہیں نے دیکھا کہ تم عمدہ کھانوں کی طرف ہی ہاتھ بڑھارے تھے اور بڑے بڑے لیٹے والے تھے اس پرتم بجور نہیں سکتے

گئے ہے بارٹ ہ نے اس نزکیہ کرنے والے کو کھانے پر بجور کیا تو انہوں نے کہا اگر بیں کھاؤں کا تو تزکیہ جھوڑ دوں کا اورا کر

بین تزکیر کوں کا فریہ کھانا نہیں کھاؤں کا تو اس نے تزکیہ کو فروری شجیعتے ہوئے ان کا عذر مان یہ اکہا جاتا ہے کہ حفرت

میں تزکیر کروں کا فریہ کھانا نہیں کھاؤں کا تو اس نے تزکیہ کو فروں کھانا نہ کھایا ان کی ایک دبنی بہن تھی اس نے سوت

دو النون مصری رحمہ اللہ قد موسکے اور انہوں نے قید خوا نے بیجے دیا انہوں نے انکار کردیا اور نہ کھایا بید ہیں اس مناقوں

میں کرے اس سے کھانا حاصل کیا اور دارو نے کے ہاتھ بھیج دیا انہوں نے انکار کردیا اور نہ کھایا اور اس سے جیل کے

میں تن کیا ہے کی تو آپ نے فرایا ٹھیک ہے کھانا ملال تھا لیکن ظالم کے برتن میں میرسے ہیں آیا تھا اور اس سے جیل کے

واروغہ کا ہاتھ مرادی یہ انتہائی درجہ کا نعوتی ہے۔

مر سوزت فتے موسلی رحمہ اللہ کے بارے من منقول ہے کہ وہ معنرت بننرعاصی رحمہ اللہ سے ملافات کے لیے ان کے بات کے باس کے بات کے بات اس ان بات اس منظر اللہ اس سے انجا کا نا با انجا سان بات نے انہا کا با انجا سان بات کے نوجوزت بشر رحمہ اللہ نے اپنے خاوم احمد ملاء کو ایک ورحم دیا کہ اکس سے انجا کا نا با انجا سان

سے اکر احمد کہتے ہیں ہیں نے ایک صاف سنھری روف فرری اور دل ہیں کہا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے سواکسی چنرے بارے ہیں بوں بنسی فر مایا ہے اللہ! الس میں ہمارے لیے برکت وال اور اضافہ فرا (۱) تو میں سنے دودھ جی غرید

ب نرعمده مجرس من خدیدادر ان کے سامنے میں کردی تودہ کانے کے بعد باتی استے ساتھ ہے گئے۔

ھزت بشرائے اپنے خاوم سے فرا یا تنہیں معلوم ہے ہیں نے کیوں کہا تھا کر مدرہ کھا نا خرید لاؤ اس لیے کہا گیزہ کھا نا خاص سے کہا تھا کہ مدرہ کھا نا خرید لاؤ اس لیے کہ معان مناز کھا نا خاص سے کہ وہ باتی کھانا کیوں اپنے ساتھ لے گئے ؟ اکس سے کہ حب توکل میں ہوتو نے جانے ماند منیں کہ کہ کھا داور تنہیں معلوم سے کہ وہ باتی کھانا کیوں اپنے ساتھ لے گئے ؟ اکس سے کہ حب توکل میں ہوتو ہے جانے ماند منہیں کہ اور میں ہوتو ہے جانے کہانا کیوں اپنے ساتھ لے گئے ؟ اکس سے کہ حب توکل میں ہوتو ہے جانے اس ا

بن کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابوعلی رو ذبازی رحمہ اللہ ایک شخص سے بارے بی نقل کرتے ہی کواکس نے ایک خیافت کا اہمام کی اور اس میں ایک ہزار چراغ حبا سے ایک شخص نے کہا تم نے المرات رضرورت ہے زائد خرج ) کی ہے۔ اس نے کہا اندرا و ر

اورس نے جو جراغ غیر خدا کے لئے روئن کیا ہے اسے بھا دو وہ شخص اندر گرا لیکن ان بس سے ایک چراخ کو بھی بھانہ سکا چنا نچر اکس نے اعتراض جوڑ دیا۔۔۔ الجعلی روذ بازی نے شکر کے بہت سے وزن فریدسے اور حلوائیوں کو حکم

مے کر شکری داوار بنائی جس برکنگرے اور محراب سنے ہوئے نعے جومنقش سنوں پر قائم تھے اور برسب کچو تکرسے نعا محرصوفیا و کرام کو بلایا تو انہوں نے اکس کو گرادیا اور توٹ لیا - دمینی بران سے فلوص کی دلیل ہے )

4- حفرت المام ثانعي حدالله فرمانت بي كما نے كى چارصورتي بي -

اللّٰدُتَّالَىٰ كَى الراضَكَى كے باعث ايكى انتكى سے كھانا ، تكبر كے طور مير دوائكلبوں سے كھانا ، منت طركتے برنين انگلیوں سے کھانا ۱۱ اوربیت زیادہ عرص کرتے ہوئے جارا ور بانیج انگلیوں سے کھانا۔ جار بیزیں بدن کو قوت نجشتی میں گوشت کھا نا ، خوکت بوسونگھنا ، جاع کے بنبر کجنزت فسل کرنا اورسوتی کیار کاٹن بینا۔ چار هبزین بدن *کوکسست کرتی مین جاع کی کثر*ت ، زیاده عمکین رمنیا ، نهارمنه زیا ده یانی بیناا *ورز*کش میزی زیا<mark>ده</mark> کانا جا دچیزیں آ محوں کی دبنیانی کی تقویت کا باعث میں تعدور خ بٹھنا سوتے وفت مرمر لگانا ، مبزے کی طوف نظر كرنا ورب المس كوباك صاحت ركفنا جارجنري آنكهول كوسست كرق بي كندك كى طرف و يجعنا ، شوى جراها ميسكي شخص كود كجهنا عورت كي نثر ممكاه كود كجهنا او زفيله كي طرف مديجية كركه بيثينا جارجيزس مغوى باه بس جرايا كعانا ، اطريفل اكبر كالكعانا ، ليستذ كا نا در زوننرك ربانى مى بىدامونے دالى كى كانا-مونے کے جارط لقے میں گدی ہے رمیٹھ کے بل سونا برانبیاد کوام کاسونا ہے۔ وه اسانوں اورزمین کی تخلین می غور وفکر کرنے شعصے دائیں میورسونا برعل و اور عبادت گزار لوگوں کا طریقہ ہے، بایل بہلور سونا ورمیا دشاموں کا سونا ہے کہ کھا ناہفم مو، اور جیرے کے بل سونا، بیر شیطانوں کا طریقہ ہے۔ جارچيز سعفل كوررهاتي بي فضول كفتكونه كرنا ، مسواك كرنا ، أولبادكرام اورعلادي محبس اختبار كرنا -چارچنرس عبادت سے بی — وصو کے بغیر کوئی قدم نراٹھانا ، زیادہ سجد سے کرنا ،مساجد سے تعلق زبادہ رکھنا، قرآن باك كي الاوت زباده كرنا وه مزيد فرما تني كر مجعه اكس شخص كرنعب سے جونها رمنه عام مي جا كرنس كوسے بجر و بال سے تكلفے

نکلوانے) کے بعد جلدی کھاٹا کھاسٹے اوراکس کی موت واقع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیں نے وہا و رہماری) ہیں بنفشہ کا ٹیل ملنے اورا سے پینے سے زیادہ نغی نجش کو لُ جیز نہیں دکھی ۔ والٹراعلم بالصواب ۔

مے بعدد رہے کھانا کھائے تووہ مرا کبوں ہیں۔ اور مجھے اسس بات برحبی تعجب ہے کہ ایک شخص سبنگی لگوا نے رخون

# آداب کاح کابیان

ہرقہ کی حدوستائٹ الد تعالی ہے ہے ہے جس کی مصنوعات عجیبہ کا دھوں کے تیراہ نہیں پانے اور عقل اس کے عیائی فارت کے شدروع عصر ہی اور اور خیا ہوتا ہے ۔

اس کی نعمتوں سے جراور مہربا نبان نمام جہانوں پرسلس ہوتی ہیں۔ وہ جا ہیں یا نہرا الل اس کی نعمتوں سے سلس مہتنع ہوئے دہتے ہیں اور اس کے بائی سے انسان کوبیدا کی اور اس کو نعرب وغریب مہرا نبوں ہیں سے ایک یہ جہ کہ اس نے بائی سے انسان کوبیدا کی اور اس کو نسبت اور سسوال رشنے وال بنایا مفادق پرخواہ تات کو سلط کیا جس کے ذریعے انہیں نکاح پر جبور کر دیا اور اس کے ذریعے ان کی نسل کوزبردی باتی رکھا چر نسبوں کے معاملے کو عقرت عطا کر سے اس کو قدرو منزلت والا بنایا اس کے دریعے ان کی نسل کوزبردی باتی رکھا چر نسبوں کے معاملے کو عقرت عطا کر سے اس کو قدرو منزلت والا بنایا اس کے دریعے ان کے سبب سے زناکو مرام کی ، اس کی مثر دیا دوراس کے ذریعے ان کے مبت براجوں کے دریعے ان کی دریا اور اسس کے ذریعے ان کی تو بھرو کر کرے ان مراس کے ذریعے ان کے خور میں اور اسٹ سے فرار دیا وہ ذات باک ہے جس سے اپنے بندوں پر موت کو لازم کر دیا اور اسس کے ذریعے ان کی تو بھرو کر کرے ان مراس کے ذریعے ان کی تو بھرو کر کرے ان کے خور کر اور اسٹ سے خور کو ختم کر دیا ۔

مجوارهام کی زمیوں می تطفول کا بیج بھید دبا اورائس سے تحلق کو بیدا کیا اور بھر موت سے ذریعے اسے معدوم کیا یہ اسس بات برا گائی سے کر تمام جہانوں کو نفع و نفصان نا خبر و شرعگی داکسانی، روکنا اور جاری کرنا سب کچو تقدیرات سے

ا وررحمت وسلام حفرت محدمصطفی صلی الد علیه و سلیم جوجنبی الدر نوشخبری سنا نے کے بیے مبعوث فر مایا
اورآب سے اہل واصی ب براس فدر حمت بوج جساب و کتاب اورگنتی بی نہیں آسکنا نیز بہت ندیادہ سلام ہو۔ حمدوملوٰۃ
کے بعد نکاح دین برمدد کرنا ہے شیطان کور سواکرنا اور بازقالی کے وشمن سے بجنے کے بیے ایک مفبوط قلعہ ہے۔
اوراکس جبز کو مجمعا نے کا سبب ہے جس کے بعث سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا برکوام برفخر فرما کمیں سے لہذا
اوراکس کے اسباب بی فورو فکر کرنا ، اکس کے بن واقاب کا تحفظ کرنا، اس کے مقاصد کو باد کرنا زیادہ مناسب ہے
بس اکس کے اسکام سے مزوری با تین تین بابوں میں بیان کی جائیں گی۔

پېدلاباب : کاع کرف اوراکس سے اعراض کی ترغیب دوسراباب : عقدا ورعافدین سے شعلی جواکداب المحفظ رہنے ، میں ان کا بیان -نئیسراباب : عقد کے بعد سے جلائی تک کے آوایٹ معاشرت ۔

# بہلاباب میں کا حکر نے اور اس سے نیجنے کی ترغیب

نکاع کی فضیلت کے بارے بی علماء کا اختلات ہے بعض لوگوں سنے اس سلطے بیں مبالغہ کرتے ہوئے اسے عبادت
کے لیے گوٹنہ نشین سے بہتر قرار دیا جب کہ دوسرے حضرات نے اس کی فضیلت کا اعزاف تو کی بھی عبادت کے لئے گوٹنہ نشین کواکس برعقدم فرار دیا جب کر نفس کواکس فذر شوق نہ ہوجس سے حال خراب ہوجا بنے اور وہ جاع کی دعوت دے کچھ دوسرے حصرات نے ورایا کہ ہمارے اکس زبلنے میں اسے جھوٹر دینا افضل ہے ۔ البتہ پہلے دور میں اکس کی فضیلت تھی کیول کہ اکس وفت وگوں کی کمائی حوام نئس تھی اور عور نوں سے امان فیجی برے دینے ہے۔
دفضیلت تھی کیول کہ اکس وفت وگوں کی کمائی حوام نئس تھی اور عور نوں سے امان فیجی برے دینے ہے۔
اکسی سلسدہ رہ تربارت کو دا جنوک یہ نیر کے دیر سے ایس کی دی دیں اس سے اس کو دیر ہیں اس میں ماہ اور میں اس

اس سلیے بیں حق بات کو داخع کرنے کے بیے اس کی ترغیب اور اس سے ڈکئے کے بارسے یں احادیث و اُمار کو پہلے ذکر کرنا ہو کا ۔ بھر ہم نکاح کے فوائداور اس کی نوابیوں کی وصاحت کریں گئے تاکہ ہروہ بینخس ہو اس کی خوابوں سے معفوظ ہواس کے حق میں نکاع کی فضیدت اور جو بھے نہ سکے اکس سے حق میں ترک کی نضیدت فاہر ہو۔

نكاح كى ترغيب

غیرت دی منده او کیوں کی شا دی کردو۔

ادمان (یورتوں) کو اپنے فاوندوں سے نکاح کرسنے سے ندروکو۔ آیات کرلیم :

ارث دفاونری ب ،

وَانْکُ حِوااُلاَ یَا فَی مِنْکُمُ (۱)

یرام کامین ہے .

ادرارت دفاونری ہے ،

ادرارت دفاونری ہے ،

وَیَدَ تَنْفُوْهُنَّ آنَ یَنْکِحُنَّ اَزْوا جَہُنَّ۔

دا، قرآن مجید، سورهٔ نور آئیت ۲۲۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ نور آیت ۲۲۲ اوربرروكے سے مافت ہے۔

رسل عظام كى تعرب وتوصيف من الترفعال ف إرف وفرايا ،

ا ورب فک م نعاب سے بیلے کئی رمول بھیج اور وَلَقَدُارُسَلُنَا رُسُلُهُ مِنْ فَهُ لِكَ وَجَعَلُنَا

کھٹھا زوا جا تھ در آیا ہے۔ (۱) ہمنان کے بیے بیواں اور اولا دہنائی۔ توبہ بات احمان جانے اور اظہارِ فضل کے طور برارٹ دفر انی اور اولیا ، کرام نے جب اس بات کا سوال کیا تو

السريران كى تولف فرائى ارشاد خدا وندى ہے -

اوروہ لوگ جو کہتے ہی اسے ہمارسے رب اہمیں ممادی وَالَّذِينَ يَعْدُولُونَ رَّبَّنَا هَبُ لَنَّا مِنُ أَزْوَا حِبَنَا بولوب اورمارى اولادسة أعمول ك مُعندك عظافها. رُدُرِّ بَانِنَا فَرَّا الْمَانِينَ فَرَّا اللهِ

اوركماكي سبه اللففال فسايني كتاب وقراك مجيداي انبى ابنيام كأم كاذكرفر ما يحوامل وعيال والصفه اورفولت بي كرحفزت يجي عليه السلام في شادى كي تعلى ليكن عماع مني كي كياكم انبول في بيشادى فغنيلت محصول اوراكس طریقے کوجاری رکھنے کے طور پر کی تھی اور بر تھی کہا گیا کہ انھیں لیبت رکھنے کے لیے برشادی کی تھی، اور حضرت عیلی علیم

السام مب زمن براتوں مے توت دی کریں سے اوران کی اولاد مولی-

احادث مبارك،

شى اكرم صلى الشرعليروك لم تعد فراليا:

ٱلْنِكَافِح سُنْتِي نَمَنَ كُوْبَ عَنْ سُنْتِي فَقَدُرُغِبَ عَنَّى رما)

الداكب في المعالية

ٱلْيِكَاحُ سُنَّتِيُ فَعَنْ اَحَبَّ فِنْكُرَ فِي

فَلْيَسْنَنَ بِسُنْتِي - (م) رسول أكرم صلى تدعير وكسلم في فرالي:

کا میراطرایة ہے بین سف میرسے طریقے سے اعرامن کیا اکس نے مجرسے منہ جیراد

نکاح میری منت ہے ہیں جیٹنی فطرت راسام) سے میت کرتا ہے و میری منت کوا بنائے۔

(١) قرأن مميد اسور عداكيت ما

(١) قرآن مجيد اسورهُ فرفان آيت ٢)

(١٧) سنن ابن اجه ص ١١٧ الواب النكاح

ربه) مسنداربعلى جلدساص ١١٥ عديث ٢٠١٠

كاح كرواورزياده موجا وسيسب شكرس فيامن کے دن تمبارے سبب دوسری امنوں رفخ اروں گا، مى كراس بحيريمي بونا عام بيدا سوا- تَنَاكَعُوْا تَكُثُّرُواْ فَانِيْا مَا هِي بِكُمُّ الْمُعْوَا تَكُثُّرُواْ فَانِيا مَا هِي بِكُمُّ الْوَيْكُمُ الْمُعْدِدِةِ مِنْ بِالسِّقُطِ.

رسول اكم صلى المعليهوسلم في فرابا :

جس في ميرى سنت سيمنه جيراس كا مجوس كوئي تعلق نبس اور ليشك ميرى سنت سي كاح ميس بو ادی مجرسے بن رتاہے وہ میرے سنت کوافتیار کوے رو)

> نبى اكرم ملى الشرعليه وكسلم سنعفر ما يا ، مَنْ تَزَكَ التَّزْدِيْجَ مُخَافَةَ الْعَيْكَةِ

جوشنص من جی کے درسے نکاح کر ناز ک کر دے

وه م سينس ہے. فكبس مثارس

اكس مديث بين نكاح سيركن ك وم كى مذمت فرائى سيد نكاج چود كى غرمت بنيس فرائى-

أب في ارشاد فرايا:

جوشفق الدارمواست نكاح كرلينا بإسيغ

آپ ك ارشاد فرايا : كَنْ كَان ذَا طُولٍ فَلُيَّلَزَرْجُ رمى

اوراك شارشا دفرمالي تم من سے بوشن مباع کی ما تن رکھنا ہووہ نکاح کرے یہ انھوں کو زیادہ لیسٹ کرنے والد اور سٹرسگاہ کی زمادہ مفاطت کرنے والا ہے اور موطاقت نر رکھنا ہودہ روزہ رسکھے الس کے لیے روزہ نھی ہونے کے مترادف می را

توس مديث اس بات بردلالت كرتى مع كم اكس من زعنب كاسب الني اور شرما و ك خواب موسف كا خوت س مديث بن فراياكي كرروزه اكس كے ليے وعاد "سے اور وعاد كا معنى نرجانوركے خبيوں كوكوف دنياہے اكراس كے

نرٌ موسف کی صلاح بن خنم مجرح اسے بیاں روزے کی صورت ہیں جماع سے کمزوری مراد ہے۔ نبى أكرم صلى الدعليدوك لم في فرايا :

١١) معنف عبالناق جله من ١١٥ حديث ١٩٣١

<sup>(</sup>٢) مسلم شريعب حبدا ولى ٢٩٩ باب استباب الشكاح ، وريث كا بعن صفر سنداي بيلي من موالم يجيد كزر حكا سه-

رس كنزالعال جلد ١١٩س ١٢٩ مدميث ١٧٠١م

دم) مسنن ابن امرص ۱۲۳ الواب النكاح

<sup>(</sup>٥) ميح سلم عبداول من ومم كتب النكاح

جب تمہارے باس ایسے لوگ آئیں بن سے دین اورا ما نتداری کوتم پندکرستے ہوتو دائی بیٹیوں کا) ان سے نکاح کردواگر ایسا نہیں کرو نگے توزین بی ضاد اور بہت بڑا فقنہ ہوگا۔ (۱) تواکس بی بھی ملت ترغیب ، فوف ضا دہے۔

نبى اكرم صلى السرعليد وسلم ف فرايا.

جوشفس الله نفالي سے ميے نكاح كرسے وہ الله نعالى كى دلابت كاستى موجاً اب (١)

اوراك في الشادفرايا:

جس نفے نکاح کیا اس نے اپنے دین کا نصف بچا یہ اب اب اے دوسرے نصف نتے بارسے بن اللہ تفلیے ہے۔ دس ا

بریمی اس بان کی طون اشارہ ہے کواس کی فعبلات کا باعث، نیا نفت سے بچتا اور فساد سے مخوط ہونا ہے کہ رکھیام طور انسان کے دہن کواس کی کشرمگاہ اور مید شراب کرناہے اب کاح کرنے سے ان ہیں سے ایک سے

كفابت بوكئ .

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مُنْ عَمَلِ إِنِي اُ دَمَدَ يَنْقَطِعُ إِلَّا شَكَ فَى انسان كا ہر على رمر نے كے بعد ) منقطع ہو عبا باہم محمر وَلَهُ صَالِحَ مِنْدَعُولَ دَ ۔ ثَيْنِ عَلَى باقی رہتے ہیں ان ہیں سے ایک اولاد (م) ہے جاس كے بينے دعا مانگی ہے۔

ادراكس بات ك رسائى ، نكاح ك ذريعيى بوسكتى سے ـ

آمثار:

حزت عرفاروق رصی الله عند سنے فر مایا نکاح سسے روہی باتیں روکتی ہیں ایک عاجر ہونا اور دومراگ ہ ۔۔ توآپ نے بتایا کہ السن میں دین رکا وش بنہیں اور آ پ نے السن رکاوٹ کو دوبری باتوں میں بند کر دیا۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا نے فر مایا۔ عابد کی عباوت اکس وقت تک کمل نہیں ہونی جسب تک وہ نکاح ند کرنے

١١) جامع ترندى ماء ابولب الكاح

<sup>(</sup>٢) سندام احدين منبل ملديون مهم مروايت معاذبن انس

١٠٠٥ العلل المتناسية حلد ٢ص ١٣١ صريث ١٠٠٥

<sup>(</sup>١) ميح معم جلواص الم كآب الوصيت

تواکس پین ای بات کا اختمال ہے کہ آپ نے اسے عبادت بلکہ عبادت کی تکمیل قرار دیا لیکن ظاہراً آپ کی مراد ہیہ ہے کہ غلیم شہوت کی در سے ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور عبادت بھی کم غلیم شہوت کی دھرسے پیدا ہونے والی خوابی سے اس کا دل نکاح کے ذریعے ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور عبادت بھی تب ہوری ہوتی ہے جب ول (وو مرسے امورسے) فارغ ہو، اسی لیے آپ اپنے غلاموں حضرت عکرمہ اور کریب اور دوسروں کو جب وہ بانع ہوما تے توجع کر سے فرانے اگر تم نکاح کرنا جا ہوتو میں تمہالان کاح کردوں، کیوں کہ بندہ جب زناکرتا ہے تواسس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔

حفرت عبداً دین بن مسعود رمنی الله عند فرمایا کرتے تھے اگر میری عمرسے مرف دس دن بھی بانی رہ ما ہیں تو ہیں نکاح کر
لول کیونکہ ہیں غیرت دی شدہ ہونے کی صورت ہیں الله تعالیٰ سے ملاقات کرنا بہت بہیں کرنا صفرت معا ذہب بہار منی
الله عند کی دو ہویاں طاعون سے انتقال کرگئیں اور اکپ کوھی طاعوں ہوگیا تھا اکپ سنے فرمایا میرا نکاح کردو ہی الله تعالیٰ سے مجرد مونے کی صورت ہیں منا بہت کہ وہ نکاح بیں
سے مجرد مونے کی صورت ہیں منا بہت کہ ہم کرنا توان وونوں مضات کا یہ ارت داس بات کی دلیل ہے کہ وہ نکاح بیں
مفیدت سمجھنے تھے۔ مرحن شہوات نفسا منبر بیجنا ہی مقصود نہ تھا ۔ صفرت عرفا روق رمنی اوللہ عند زیادہ نکاح کرتے تھے۔ اور
فراتے تھے کہیں اولاد کے صول کے لیے نکاح کرنا ہوں۔

توبر بار ارسوال کرنا نفن نکاح کی نفیدت کی دبیا ہے اور اس بات کا بی احتمال ہے کہ آپ نے ان بی

كاح كى حاجت محوس فرائي بو-

علیات میں ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص عبادت میں ہنے زمانے کے لوگوں پرفوقیت سے گیا تواس زمانے کے بی کے مباسنے اس شخص کی عبادت میں ہنے زمانے کے بی کے مباسنے اس شخص کی عبادت کو انہوں سنے فر مایا وہ اچھا آدمی ہونا اگر اس نے ایک سنت کو منہوں اس ما مدر نے جب یہ بات سنی تو عمکین ہوگی اور نبی علیہ السوم سے است فسار کیا انہوں نے فر مایا تو نے نکاح کو ترک کی ہے۔ اس نے اس نے اس نے اس انہوں نے دمہ ہے انہوں نے مبابی بیٹی کا سے اس کے ذمہ ہے انہوں نے فر با بین ابنی مبئی کا کاح تی دے دی ۔ فر مایا میں ابنی مبئی کا کاح تی دے دی ۔

معرف بشرن مارت رحم الله فرمان به معرف المام احد بن منبل رحم الله وجرين وجرس فضيلت ماصل المحد الله و المين بنائل معرف الله في اوردوك و الله في المردي مون البنة بنائل كرنا بول - دوسرا بركر انهين نكاح كى كنائش من مجعد اس بات كن نگى ہے ، نيبرا بركر دوعوام كے بلے امام بن كها جانا كر مفرت الله و الله و معوام سك بلے امام بن كها جانا كر مفرت الله و الله و مالت من و مالت من كاح كر بيا اور فرما الله و الله و مالت من و مالت من من الله و الله و من الله و من الله و الله و من الله و الله و من الله و من الله و الله و من الله و الله و من اله و من الله و م

اور صزتِ بشرر حمد الله كامعا كمربوں ہے كہ حب ان سے كماكيا لوگ آب كے بارسے ميں باتيں كرتے ہيں كم أب لئے تركي بشار حمد اللہ كامعا كم بور ہے كہ حب ان سے كماكيا لوگ آب كے بارسے ميں باتيں كر است كم دوسنت كے مفاليے ميں فرض ميں مشغول ہے ايك اور مرتب جب ان براعتراض كيا كيا توانہوں سے فرطايا مجھ كاح سے سواسكاس ايت سے كوئى چيز د كاوف ہميں ہے۔

ارست د خدا وندی ہے ،

وَلَهُنَّ مِثْلُ اكَّذِى عَكَبُوتَ بَالْمُعُرُونِ - (١)

حب خرت امام احمدر صدالتہ سے یہ بات ذکری گئی توانہوں نے فرایا حفرت بشرمبیا ادمی کہاں ؟ وہ مجاہے کی نوک پر پیٹھے ہیں اس کے باوجود منقول ہے کہ مرنے کے بعدان کو نواب میں دیکھا گیا اور بھیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب کے ساتھ کیا سوک کی ؟ انہوں نے فرایا جنت ہیں میری منازل کو ملزد کیا گیا ور مھیے انبیا مرام کے مقامات کم پہنچا دیا گیا سکن میں کا مرفے والوں کے درسے مک نہنچ میا۔

اكي روايت من سعكم انبول نے فرايا مجھ كماكي سي ريندن تعاكم تم غيرشادى شده حالت من مهم سے سوگے۔

امران عور آوں کے بیاس کی مثل سے ہوال کے

راوی کہتے ہی میں نے بوٹھا ابونعر تمار کا کیا حال ہے ؟ توانہوں نے فرمایا انہیں مجھ سے منزور جے بلند کیا گیا ہم نے کہا میوں ؟ حال نکہ ہم آپ کو ان سے بلند دیجھتے تھے ، توانہوں نے فرمایا اسس سے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں اور خاندان مر صد کیا۔

معنرت سغیان بن عینبرد مرافد فرانے ہیں بولوں کی گزت دینا نہیں ہے کیوں کہ تطرت علی الم ترفی رف اللہ عند میں الرائم و می ہرام ہیں سے سب سے زیادہ فرا ہے ہیں بولوں کی گزت دینا نہیں ہے کیوں کہ تطریق اور انبہا و کام کی سرتوں ہیں سے سب ایک شخص سنے صفرت اراہیم ادھ رحمہ اللہ سے کہا آپ کو مبارک ہو آب سنے نکاح نہ کرے عبادت کے فرا غنت عاصل کر لی انہوں نے فرا یا اولاد کی موجو دگی میں تمہاری ایک حالت میری نمام عالتوں سے بہترہ بوچا چرآب کو نکاح بن کیا رکھوں سے انہوں سے فرا یا اولاد کی موجو دگی میں تمہاری ایک حالت میری نمام عالتوں سے بہترہ بوچا چرآب کو نکاح بن کیا رکھوں سے انہوں سے فرا یا مجھے کی عورت کی حاجت نہیں اور میں کو روا نے والے کو محرو رہاسی طرح نفیلت عاصل ہے جیے مجا بہ کو گھریں بیٹھ حالے والے ہی فریاسی طرح نفیلت حاصل ہے جیے مجا بہ کو گھریں بیٹھ حالے والے ہی فضیلت ہے اور شادی شندہ کی ایک رکھت ، مجروک ستررکھ توں سے افضل ہے۔

## كاح سے اعراض كرنا

کاج سے کنادہ کشی اختیار کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی الٹرعلیہ دسلم نے فرایا و دسورہوں کے بعد لوگوں میں بہتر وہ شخص ہو کا جو مکمی میٹھے والا مہول ۔ جس کے سوبی نہیے نہم یں موں گئے (۱) اور آیپ ٹے ارشا وفروایی:

وگوں بڑاب زاندا کے گا کہ آدمی کی ہاکت اس کی بیری ، مال باپ اوراولاد کے باعث ہوگی وہ اسے مفلی کی عار دلائیں سے اورادلاد کے ایسے کام کی تکلیف ویں سے جو اس سے بس سے باہر موگا اوراکس طرح وہ ایسے راستوں پر جار ہے اس کے جو اس کے اور ایسے کا در ایس

ایک موایت میں ہے کہ اولاد کی قلت دو مالدار ہوں میں سے ایک ہے اور ان کا نہ یادہ ہوا دو مقاجبوں میں سے ایک ہے۔ دس

صفرت ابوسلیمان دارانی سے نکاح سے بارسے بی بوجهاگ توانہوں نے فرما یا عور توں سے مبرکر دیا ،ان کی حرکات

١١) سعب الابان عدريس ٢٩٢ صربيث ١٠٣٥٠

<sup>(</sup>٢) علبترالاوليا وعبداول من ٢٥ ، مقدم

الدر الدر المنتور مبدس من ١٠١ تحت آبة والنجعل يدك مغلولة

برمبرکرنے سے بہتر ہے اوران کی بدسلوکی برصبرکرنا اگ برصبرکرنے سے بہتر ہے ۔ انہوں نے مدیھی فیلیا کہ مورد کہ وہی کو عمل کر چلاون اور دل کی فراغنٹ اس قدرصاصل ہوتی سیے بھوا ہل وعیال والے

ا انہوں نے بیٹھی فرمایا کہ مجرد آدمی کوعمل کی حلاویت اورول کی فراغت اس قدرصاصل موقی ہے جواہل وعیال والے مارول ک

كوها مانسس موتى -

ایک مرتبرانبوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے سائھوں میں سے کسی کونہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے

ہے مزنبر بررہ ہو۔ انہوں نے برعبی فرمایا کرئین کام ایسے ہی کرئی نفس ان کوطلب کرتا ہے وہ دنیا کی طرف مال ہوجا ہا ہے

معامش طلب کرنا کمی عورت سے نکاح کی نواسش رکھتا اور حدیث مکھتا حضرت حسن رحمدا ملد فراتے ہی اللہ تھا کی

حب کسی بندسے سے بھلائی کا الادہ فرمانا ہے تو اسے اہل وال میں مشنول نہیں کرتا ،

ابن ابی تواری فراتے میں ایک جماعت نے اس بات پر مناظرہ کیا توان کی رائے اس بات پر طوری کم اکس کا معنیٰ پر بہتری کہ اکس کا معنیٰ پر بہتری کہ اکس کا معنیٰ پر بہتری کہ اکس کے معنیٰ السے عافل نہ کری اور پر بہتری کہ اکس کے باس بے بازی اور بہتری ہوں لیکن وہ اسے اللہ تعالی سے عافل نہ کری اور بہتری کہ البتریت بابی مال اور اولاد تھے خلاسے عافل رکھیں توری نیز سے بہتری بابعث ہیں۔

فلامنہ کلام بہ ہے کہ نکاح سے اعراض کی ترفیب مطلقاً نہیں ہے جن حفرات سے جی منفول ہے کھر شرا کط سے مشروط ہے ۔ بین نکاح کرنے کی ترفیب مطلقاً جی ہے اور شرائط سے مشروط جے ۔ بین نکاح کرنے کی ترفیب مطلقاً جی ہے اور شرائط سے مشروط جی ۔ بین می کرتے ہیں۔ کوذکر کرکے کسس کی نشر کے کرتے ہیں۔

#### نكاح كے وائد

كاح ك بانج فائد كبي:

را) اولاد رم) شہوت کا خاتمہ رم) گرکی دیکھ مجال رم) قبیلے کا بڑھنا رہ) عورتوں کے ساتھ رہنے سے در بھے مجابعہ نفس -

بساوفائده:

بینی اولاد کا صول، بر بنیادی فائدہ ہے اسی منفصد کے بیے نکاح رکھا گی ہے بین نسل کو باقی رکھا جائے اور یکا گئا انسانیت سے فالی نہ رہے اور شہوت تو اس کا ایک منوک باعث ہے کہ مردی بیٹھ سے بی نکال کر مورت کے رحم میں والاجا تا ہے تو یہ اولاد کے مصول کی ایک تر برہے جیے جائور کو جال میں بھنسا نے کے لیے اس میں والے بھیلا دیئے جائے ہیں۔ الٹرت اللی کی ازلی قدرت اس بات سے فاعر نہیں تھی کو انسان کو نکاح اور جاع کے بغیر پیدا کر دیا جا الی حکمت کا تقاصاتھا کہ اسباب اور مسبب میں نر تنیب موجو الانکہ اس کی حاصت نہی لیکن اکس نے اپنی قدرت کو خام رکر نے اورعبائب صنعت کو لوراکر نے کے بیے اس طرح کی نیزائی اسس شیت کو تا بت کی جو بیلے مکھی جا چکی تھی اوراکس کے ساتھ تعلم مل چکا تھا اورا ولاد کے صول بی جارطرح کی عبادت ہے جب وہ شہوت کے نشبات سے امن ہیں ہوختی کر اسلات بیں سے کوئی عجی اسٹر تعالیٰ سے حالت تجروبی ملاقات کو بہند نہیں کراتھا پیلی بات اولاد کے صول کی کوشش کر سے انٹر تعالیٰ کی ممبت حاصل کرنا ہے کیوں کم اسس طرح جنس انسانیت بافتی رہتی ہے۔

دومری بات بہے کراکس سے رسول اگرم سلی المدعلیہ وسلم کی محبت عاصل موتی ہے کہونکی آپ نیا من سے ون امت کی کثرت کے باعث دوسرول پرفنخ فرمائیں گئے نیبری صورت یہ سے کہ نیک اولاد اکس سے مرفے بعد دعا کے ذریعے اس کے بیے برکت کا سبب بنتی ہے اور حوتھی بات بر ہے کر حبب بجہ چھوٹی عمر سی مرحا سے تو وہ ماں باپ کی شفارش کرے گا۔

جہان کہ بہی وم کانعن ہے تو وہ عام وکوں کی سجے سے بالا ترہے اور بہت باریک ہے لیان ہولوگ اصحاب
بھیرت ہیں اللہ عال کی صنعتوں اوراس کی محکوں کے مقامات کو دھیتے ہیں ان کے نزدیک زیاوہ درست اور زیادہ مجموط
ہے کہ س کا بیان یہ ہے کر حب مالک اپنے غلم کو بچا در کھیتی بافری کے آگات دیتا ہے اور اکس کے بیاے قابل کا نرمین مہیا کرتا ہے اور فلم کھتی باڈی پر قادر تھی موتا ہے اور مالک اکس پر ایک اور شخص کو مقر کر در ہے ہوا سے سے اس بات کا تقاما کرتا رہے تو اکس صورت میں اگر وہ غلام سنی کرسے اور کھتی کے الات کو بہار چھوڑ در سے بھی کو ومنا نے مور نے کے لیے تو الس صورت میں اگر وہ غلام سنی کرسے اور کھتی ہوگا وہ تو اللہ تعامل کی طرف سے عذاب اور سزا کا مستی ہوگا ۔ تو اللہ تعامل نے میاں بوی کو بیدا کیا مرد کو آلہ تنا سل اور خصیت عطا مامک کی طرف سے عذاب اور سزا کا مستی ہوگا ۔ تو اللہ تعامل نے میاں بوی کو بیدا کیا مرد کو آلہ تنا سل اور خصیت عطا کے اس کی بھی ہوگا رہے اپنے فائن کی مراد کے اس کی بھی ہوگا رہے نوال کو مسلط کیا آو ہم افعال اور آلات، فصیح زبان سے اپنے فائن کی مراد پھر طول میں اللہ نے اپنے رہائی کی بھی اس صورت ہیں ہے جب اللہ کی اس کے در بیدا سے اپنے فائن کی مراد مول میں اللہ مول میں اللہ نوال کو اللہ نوال کی ایس کی دریا اور ویرت بدی ایک خوال مرکر نے ہو اور ویرت بدی بات کو ظاہر فرادیا ۔

امامک کو درا اور ویرت بدہ بات کو ظاہر فرادیا ۔

آب کے فرمایا: تَنَا کَحُواتَنَا سَکُوا را) توبوشف نکاع سے منہ بھیرتا ہے وہ اس کھیتی سے اعراض کرتا ہے اور بیج کو منائع کررہا ہے اورا مٹرتالی نے بھ

١١١ ا حكام الغراك للقرلمي جلده ص ١٩١ تحت أيت ولاصلعهم

الات بنائے بیان کوبے کا رحیور ا ہے فطرت کے اس مفعود اور حکمت کی فلات ورزی کرتاہے ہو نواہدسے سیمے جانفين اوران اعمنا در بخط الى سے محصوب من حروث اورا وارسے ان كاكونى تعلق بني اور مروف فن جے ربانى بعبرت عاصل سے عب مربعے وہ حمت ازلیہ کے ذنائن کا اوراک کرسات ہے وہ اسے بڑھ سکتا ہے اس الج تراعب نے اولاد کے قتل اورا نہیں زندہ در گور کرنے کو بڑا جرم قراردیا کیونی ب وجودی تکیل میں رکاوف ہے اور س نے کہاکم عول دا) زندہ درگور کرنے کی ہی ا بیصورت ہے اس نے اس بات کا طرف اشارہ کیا تو سکاح کرنے وال اکس چیزکو کھل كرف كالوات كالراب جعد إداكرنا المرثقالي كوب ندسم اوراس سے اعراض كرنے والا اس بيزكو سكا رخور نا اورمنا نع كرناب جي صابح كرنا الله تعالى كونايسند سے اور جونكر الله تعالى كوانسا فى نبغا بيستد سے اس بيے اس سنے كاناكه نے كامكم ديا اوراكس كى زغيب دى اوراسے فرص سے نبيركيا ارث د فعا وندى ہے

مَن ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قُرْضًا حَسَناً ر٢) كون شخص ب جوالله تعالى كوا جِعا قرض وس -

سوال: تمارايكنا كنسل اورنفس كاباتى رميناب نديده بداكس مدوم مؤاج كراكس كافنا مونا اللونف ك كوي زمني سے اورا دار الله تعالى كالون نسبت كرتے موسے موت وجات بي بي فرق ہے اور مرجي معلوم سے كرسب مجھاندتوانی کی منبیت سے مجراح وا مرتفالی تمام جہانوں سے بے نباندہے تواس کے بال ان کی موت ان کی زندگی سے مس طرح مقازمونی ہے باان کا باتی رہناان کی دوت سے س طرح مناز موگا-

جواب، بربات تعیک ہے بین اسسے باطل معنی مرادلیا گیاہے کبوں کم حرکی ہم نے ذکر کی وہ اسس بات کے خلاب من كانمام كاننات كوالله تغال كے الوسے كى طوب منسوب كيا جائے وہ خير موباً بشر، نقع موبا نفضان البتہ مجست اور كراست دو متفاد چيزى بى كبك دونول الدر سے سے خلاف نہيں بى بعبن اوقات مراد كروہ بوتى ہے اورلعن افغات مموب، گناہ مکروہ بی بین اس کوامٹ سے باوجود مراد مونے می ادرعبادات میں مراد ہوتی بیادراس سے ساتھ ساتھ وہ مجوب اور باعث رمنا ہوتی ہی سکن کفر اور شرکے بارے میں تم نیب کہ سکتے کروہ بسندیدہ اور مجوب ہے بکہ وہ مرت مردم تاہے۔

الدُّتَّالَ كارست دِكْراى سے: اورالله تعالى ابنے بندوں كے ليكو كويند بني كرتا -وَلَهُ تَبُرِينَى لِعِبَلِو بِإِثْلُقُنَّ وَا)

<sup>(</sup>۱) جماع کرنے وقت مب انزال کا وقت مو توہوی سے الگ موجا ناعزل ہے۔ ربه، قرآن جيد، سورة بعن آيت ٢٨ ر١٧) فران مجيه سورة رير اكت ،

توقا کوالڈتالی بندیدگاورنا بندیدگی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیسے بقا کی طرح قرار دیا مبائے الدّقال ا ارث دفراً اسے رودیث مشروب بیں ہے )

" مجھے کی کام میں کسو تنرر تردد نہیں ہوتا جسے مجھے اپنے مسلان بندسے کی روّح فیفن کونے میں ہوتا ہے وہ موت
کونا بیٹ ندکرتا ہے اور میں اکسس کی برائی کو نابیٹ ندکرتا ہوں لیکن اکسس کے لیے موت مزوری ہے " (۱)
تواس کا بہ تول کراس سے بلے موت مروری ہے اکسس الادسے اور تفذیر کی میفنٹ کی طرف اٹنارہ ہے جوالٹرنغا کی کے اکسس ارشاد گڑا ہی میں ندکور ہے۔

م ف تمبارے درمیان موت کومقدر کردیا۔

نَعْنُ قَدُرْنَا بَيْنَكُ دُالْمُوْتَ (۲) المُوْتَ (۲) الرارِ المُورِيَّةِ (۲)

الذي خَلَقَ الْمَتُونَ وَالْحَيَاةَ (٣) وم ذات بعض في موت اورزند كى كويدا فرمايا.

توالٹہ تعالیٰ کے اس فول کہ ہم نے ان کے درمیان موت کو مقد فربایا دراس قول کر مجے اس کی برائی نا بعد ہے،

کے درمیان کوئی فرق ہیں بین امری کو اضح کرنے کے بلے ارادہ ، ممت اور کرا ہت کے معنی لی تعقیق ضروری سے کوئی عام طور بر ذمنون ہیں ہم بات اُن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ، محبت اور کرا ہت نماؤی کے ارادہ ، محبت اور کرا ہت کی طرح سے مالائلہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور نولوں کی صفات میں اتنی ورک ہے جائی اس کی فات اقدی اور ان کی ذات اس سے باک موروز فرات ہوہم اور موروز کی صفات موروز فرات ہوہم اور موروز کی صفات موروز کی موروز کی صفات کی گئی ہو تو ہو کی اس کی صفات کی کہا ہو جو اوروز کی صفات موروز کی صفات موروز کی صفات موروز کی صفات کی گئی ہو تو ہو کی کرنے اور اس سے موروز کی صفات کی کہا ہو کی کہا ہو تو کہا موروز کی صفات موروز کی صفات موروز کی سے ان موروز کی صفات موروز کی سے اوروز کی کہا ہو تو کوئی کی کہا ہو کی کہا ہو تو کوئی کی کہا ہو تو کہا ہو تو کوئی کہا ہو تو کہا ہو تو کوئی کی کہا ہو کہا ہو تو کوئی کہا ہو کہا ہو تو کوئی کہا ہو کہا ہو تو کوئی کی کہا ہو کہا ہو تو کوئی کی کہا ہو کہا ہو کہا ہو تو کوئی کہا ہو کہ

<sup>(</sup>١) ميم بخارى جلد ٢ ص ٩٦٧ كتاب الرقاق

<sup>(</sup>١) فرآن مجد ، سورة قراقيداك ١٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد سورهُ ملك آيت y

توجاع پرقادرشخص کے لیے نکاح کرناجس اثدازیں ستحب ہے اس سے مقابلے میں اکسس کے حق ہیں ہے استخباب کرورہے اور بعض اوقات میں استخباب اور بھی کمزورہ جاتا ہے جب اکس سے مورت کو بیکار جوڑنا اور منا کُن کرنا موسی کی استخباب اور بھی کمزورہ جاتا ہے جب اکس سے مواد کا رہے کہ کہ کہ موسی کی اختبار سے لوگ شہوت کی کی کے باعث نکاح کرنا چوڑ و بنتے ہیں اور کس سے شدت سے انکار کرتے ہیں۔

ووسری دهبرسول اکرم صلحال معلیہ وسیم کی مجت اور رون کے صول کی کوشش کرنا ہے کیوں کہ اکس کے ذریعے
و و جزز بادہ ہوتی ہے جس کے باعث سرکار دو عالم صلی الشرعلیہ وسیم فرز و بائیں سکے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسیم
نے اس بات کورف حت سے بیان فرابا ہے۔ اورا ولاد کی رعابت کو پیش نظر رکھنے پر ہبروایت اجمالی طور پر دلالت
کرتی ہے کہ حضرت عمر فارونی رضی الشرعمذ بہت زیادہ نکاح کرتے تھے اور فر مانے تھے کہ میں اولاد کے لیے نکاح کرتا
موں اور وہ جر بانجہ عورت کی خواتی کے بارسے میں وایات اکی میں۔

سركاردوعام ملى المرعليه وسلم نے فرايا : لَحَمِيهُ بِي فَا حِيلَةِ الْبَيْتِ خَبِرُ مِينِ الْمُلَّةِ لَدِيتِكُ اللهِ

گر کے کونے میں ایک چٹائی اکس مورت سے بہترہے جواولاد منسی مبنی - نمهاری مورنوں میں سے بہنرین عورت وہ سے بوزیارہ بيع جنتى اورزيادتى ميت كرتى مع. الداّب نے فراہ: خَبْرُنِمُ الْکُواْلُولُودا لُودُود -

اوراَب ف ارشاد فرايا ، سَودَاءُ وَكُودُ خَنْزُمِنْ حَسْنَاءُ لَا مَالِهِ .

میے منے والی سیاہ رنگ کی عورت مصنے والی تولمور

براكس بات بردلالت مي كشبوت مع جوكش كودور كرسف كي نسبت طلب اولاد ، فضيلت نكاح كازياده باعث م كيول كنولمبورت مورت كى ومبست حفاظت موجاتى ہے، أنتحس حبك جاتى من اور شہوت نعتم موجاتى ہے۔ تنبرى ومربه مع كم المس كے بعد فيك اولاد ما فى رہے جو الس كے بلے دعا مانگے بيسے عديث ميں آيا ہے - كم انسان

كے نمام اعمال دمرنے كے بعد ) منقطع موجاتے ہي البندنين عمل بافى رستے ہي نواب نے نيك اولاد كا ذكر فرايا۔

الك مديث شريعت بي ہے۔

مرف والول مح ساسنے دعائی نور کے تھا لوں می والد كرمش كى جاتى بى - ريم) إِنَّ الْاَدْعِبَةُ تَعْرُمُنَّ عَلَى ٱلْمُولِي عَسَالًى ٱلْمِبَاتِيمِنُ مُوْرِدِ رَمِ

مستُنف كا ببنول كرمعن افتات اولار نبك نبس بوتی كوئي معنیٰ بنب ركفتاً كيوں كروه مومن سے اور دينلارا دمی ك<mark>والا</mark> عام طور برنگ ہوتی ہے بالضوص حب وہ اکس کا تربت کا عزم کرے اور اکس کو نباک کا موں کی ترغیب دسے بہرمال مون کی دعا ال اب سے حق میں مغید ہوتی ہے جا ہے اولاد نبا مریا فری ۔اسے اور نیکیوں کا نواب منا ہے کیوں کم برهی اس کی ایک کمائی ہے اورکوئی طی شخص دوسرے کی برائوں میں منہیں بکوا جانا ہے کمونکرکوئی بوجھ اٹھانے والادوسر كا برجونس الله الله الله كاراس لبالله فالله فعارشاد فرايا

دا، كنزالعال جلدوا ص ٢٩٤ عديث ٩ ٢٥ ٣٨

(٢) مجمع الزوائد جدم من ١٥٨ كتاب النكاح

(m) معوم مواكر فوت مشده كود عا وك كا ثواب بني مطلقاً عائز سب اورميت كودكاسرون كى دعادُل سع فائده بنيّا سبع وه اس كى اولاد م و با كونى اور را تحاف ملده ص ۲۹۸)

مِنْ عَمَلِهِ عَدِنْ شَيْءَ وا)

مِنْ عَمَلِهِ عَدِنْ شَيْءَ وا)

یعنی ہم نے ان کے اعمال سے کچوکم نہیں یا بکدان کی نیکبوں ہیں ان کی اولاد کا امنا فرکیا۔
چذمی وج بہ ہے کہ اگر اولاد ہیئے فورت موجا کے تو وہ مال یا ہے کی مفارش ہوگ ہی اکرم صلی المدعلیہ وسلم سے مروی ہے آب نے ارشاد فرمایا۔

رفیارت کے دن) بچرا بنے مال باپ کو کمنج کرجنت میں لے عام کے گا (۲) مار در مار میں میں میں نے دراوی سے فیالی حس ملے جے اس وقت میں تخد

بعض روایات میں ہے آپ نے زراوی سے ، فرایا کرحس طرح اس وقت میں تمہا راکم طرا پکوطر ما مجوں اکسس طرح وہ اس

روالد کے کیوٹے کو کمیٹے گا۔ رس) ایپ نے بہ مبی فر مایا کہ بیجے سے کہ جائے گا جنت بی داخل ہو تو وہ جنت کے دروازے پر کھوا ہوجائے گا ادر وہ خصے بی معراموا ہوگا ا در کم گا کہ حب تک میرسے ماں باب میرے ساتھ نہیں ہوں گئے بی جنت بی داخل نہیں ہوں گا۔ تو کہ جائے گا اس کے ماں باب کوعی اس کے ساتھ جنت بی داخل کر دو رہ)

ایک دورسری روایت بی ہے بر قیامت کے دن بیجے ایک بگر برجم ہوں گے جب بخلوق کو حماب کے بلیدیش کیا جائے گا تو فرٹ توں سے کہا جائے ان کو حبت بیں سے جائز تو وہ جنت سے درواز سے برکھ ہے ہوجائیں سے
ان سے کہا جائے گا اسے مسلمانوں کی اولاد تنہیں نوش اکد ہر سور واضا ہوجا کو تم برکوئ حماب بنیں وہ کس سے ہما ہے
بایہ اور بھاری ائیں کہاں ہیں ؟ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے بایہ اور نمہاری آئیں تنہاری طرح بنیں ہیں وہ گناہ گاراور
بایہ اور بھاری ان کا حماب ہوگا اور ان سے مطابحہ ہوگا آپ نے فرایا کس بروہ جنت کے دروازوں پرزور وورسے
بیشیں گے ۔ اولم تعالی پوچے گا حالا ہے وہ ان سے بارسے بی زیادہ بیانیا ہے کہ بہ سن تھی جنے ہے ؟ وہ بجاب دیں
گے اسے ہارسے رہ ایر مسلمانوں کے بیجے ہی ہے ہی ہم اپنے والدین کے بغیر حبت ہی مہیں جائیں گا اللہ تھا گا
فرمائے گا اس جماعت سے اندرجا دُاور ان کے والدین سے باتھ کہ کران کو بھی جنت ہی وافل کردو۔
فرمائے گا اس جماعت سے اندرجا دُاور ان کے والدین سے باتھ کہ کران کو بھی جنت ہی وافل کردو۔

نبی اکرم ملی الله علیہ وکسلم نے فرایا ، «جس اوی کے دونیچے رسی بن میں فوت موجائی نواس کے بلے جہم سے ایک اڑ ( دیوار) بن حبار کی (۵)

(١) قرآن مجد، سورة طورآیت ۲۱

(١) من ناب ماميس ١١١ الباب ماجاوني البنائز الس

رم) مجمع الزوائد عدم ص مره م كتاب النكاح

(۵) جيح مسلم طبر ٢ ص ١ ١١ ساكت ب البروالعلة

نبى اكرم ملى الله عليه وكسلم في ارست وفرايا:

جس آ دمی سکے بن نیچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائمی انٹرنعالی اپنی رحمت سے فضل سے مجان پر فولئے كاء سيحنت بي دافل كرك كاعرض كباكي بارسول الله!

مَنُ مَّاتُ لَدُتُلَقَتُهُ لُمُ يَبُلُعُنُوا الْحِنَتَ آدُخَكُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفِضُ لِ رَحْمَتِهِ إِيَّا هُمْ رقيُلُ يَا كَيْسُولُ اللهِ وَانْتُنَانِ فَسَا لَ كُلِنْكَاكِ را) ب المروس والمران المروس المروس والمران ووالمون أوالي ووالمون أوالي -

منفول معكدابك نيك شخص كونها ح كيديك مانا ربالكن ايك عرصة لك وه انكاركرت رب الك ون وه نندس بدا ہوئے تو کھنے سکے میرانکاح کردومیرانکاح کردو، چانچرانہوں نےان کا نکاح کردیا ان سے اس بارے یں لیے جبا كياتو كيف مك شايدالله تعالى مجعدك في بيعطا فرائ اور عبراس كروح فبض كرك - توده اخرت بي مجعة اسك لي عانے والا ہو عرفر فایا میں نے خواب میں و بھا کا گوبا فیامت قائم مولئی سے اور میں میدان حشری لوگوں سے درمیان مون اور مصاس قدرساس ملی مونی ہے کہ قرب ہے میری گردن کے جائے۔

اسى طرح بانى سب نوگ مى سخت بياس اور تكليف مي مبنادي مي مهاى حالت بي تصے كر كي بهج صغول كوچر تے موق آئے ان پرنورسکے رومال ہی اوران سے مافقوں میں جاندی سے کٹورسے اورسونے سے گوزے ہی وہ باری باری <mark>مب</mark> کو بلارہے ہیں اورصفول کو حبرتے مہوئے بڑھ رہے ہی اورکی لوگوں کو چھوٹرتنے ہوئے جارہے میں میں نے ان میں سے ايك ك طرب القريرها يا اوركها كر مجع بلاؤ مجع بياس ني تنك كردك بداكس في كما مم ي أب كاكونى (وكانين ہے ہم نوصرت ابنے بالیوں کو بیارہے ہی بن سے اوجیاتم کون مو ؟ نوانہوں سے کہ ممسلی نوں سے فوٹ شدہ

قرآن باک کی درج ذبل ا*یت کری*ر کا ایک مطلب ب*ی سے کہ بچو*ں کو آخرن کی طرف بھیجیا۔ پرکچروز و روز سے بار و دو فَا تُواْ خُرَنْكُمُ إِنَّى شِنْتُ وَفَي مُوا ﴿ ابْنَ صِيعِهِ مِا مُواو اولا بِفَافُول كے له لِوَ نَسْكُمُ (۲)

ان د ذكوره بالا) جا روحوه سينظام مواكرنكاح كى ففيلت كافرياده باعث برجه كم يراولاد كاسب سے ـ دوسوا فائدی،

مشيطان سے محفوظ رصنا خواہشات كوخن كرنا شوت كى باكنول كو دوركرنا ، مكا بول كوبيت كرنا اور شرمگاه كى

(١) صبيح سلم علدوس موس كتب ابروالعداة (۱) قرآن مجبد، سورهٔ بقره کیت ۲۲۳ 6.

حفاظت کرنا ہے بنی اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ہیں اس بان کی طف اٹ رہ سہے۔ آپ نے فوایا :

> مَنْ نَكُمُ فَنَدُ حَضَّنَ نِصْعَ دِ يُسْبِ مِ فَلْيَنَّقِ اللهُ فِي الشَّفُولِلَةَ خِرَرا)

جس نے نکاح کیا کس نے اپنے نصف دین کو مفوظ کر بہا تواب اسے دوسرے نصف کے بارے بی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جاہئے۔

رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کے اس ارشادگرایی بربھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

تم روز نکاح کے ذریعے اشہوت کو پورا کرنا لازم ہے اور بھے طاقت مزم وہ روزہ رکھے بے شک روزہ شہوت کو کیل دیاہے ۔

نَعَكَبُ وِبِأَلْمَتُومِ فَإِنَّ السَّوْمِ لَكَ لُكَ

عَلِيُكُمْ مِالْبَاءَةِ نَمَنُ لُهُ مَيْسُنَطِعُ

میم نے بننے آ ناروروایات نقل کی میں وہ سب اسی بات کی طرف اٹنا رہ کرنی میں اور بہ فائدہ ، بیلے فائدے سے کم ہے کیوں کر شہوت ، اولاد کے تقا منا کے بیے رکھی گئی ہے تو اس میں شنولیت کے بیے نکاح کانی ہے بچرا ہے اس کے شرسے بچانا ہے اور بوا دمی اپنے مولا کی رمنا جوئی کے بیان اس کے حکم کو مانتا ہے وہ اور وہ شخص بواس مقررت دہ بات کی انت سے جیگا کا جا بہت ہو وہ ول برابر مہنی میں شہوت اولا و لا وونوں تقدیر کا فیصلہ میں اور ان کے درمیاں ایک ربط و تعلق ہے اور ایل و تعلق سے اور اولا داکس کو لازم ہے جیسے کھانے سے جا بت کی تھیل میں دہ وفاقی فور بر مقصود نہیں ہے ، بلکہ فطرت و حکت کی نمیا دیریا ولاد ہے اور مشہوت اس کا مناس کا مدم ہے جیسے کھانے سے جا اس کی نمیا دیریا ولاد ہوں کی مقصود ہے اور شہوت اکس کا مدم ہے جیسے کا مدمشہوت اکس کا

اور شہوت بیں اولا دکی طرف سے جانے سے علاوہ جی ایک حکت سبے بینی اس کو بورا کرنے ہیں وہ لذت ہے کہ اگریم وائی ہوتوکوئی لذت اس سے مساوی مہیں ہوسکتی پر لذت ان لذتوں کی خبر دیتی ہے جن کا جنت میں وعدہ کیا گیا ہے کیوں کہ حب لذت کا ذائقہ معلی منہ ہو اکس کی ترغیب تفع بخش نہیں ہوتی اگر نامر دکو حباع کی لذت اور جبے کو حکومت و سلطنت کی لذت کی ترغیب وی جائے نوبہ ہے فائدہ ہے اور دینجوی کذتوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اکس سے جنت میں اکسس سے دوام کی رغیب بہدا ہم ان ہے اور وہ اللہ تعالی کی عبادت کا باعث ہے۔

توالدتال كى حكمت اور رحمت كوديجو كمس طرح الس ف ايك شبوت كے تحت دو زندگيا ب كى من ايك فام ى

دا، العلل المتناسية حلد ٢ ص ١٢١ صريت ١٠٠٥

را جع معمدادلس وسهكاب النكاح

زندگی اوردومری با لمی زندگی \_\_\_ ظاہری زندگی کی صورت یہ ہے کہ بقائے نسل سے انسان زندہ رمہتا ہے کیوں کم مر وجود کے دائمی ہونے کی ایک قیم ہے اور با لمنی زندگی سے اخروی زندگی مراد ہے۔

بس مین افع لذت ہو عبدی ختم ہوجاتی ہے اذب کا طراح کرت دیتی ہے ہودائی ہے بیں اسے عبادت کی انگیفت ہونی ہے جو اس وائی لذت کی بنیائی ہے اور انسانی بدن میں ظاہری اور با لمنی طور پر کوئ ایسا فرہ مہیں بلکہ اسانوں اس ان ہوجا تا ہے ہورانسانی بدن میں ظاہری اور بالمنی طور پر کوئ ایسا فرہ مہیں بلکہ اسانوں اور نہیں کی بادشا ہی ہوئی ایسا فرہ مہیں مگر اکس سے تخت حکمت کی تطیف اور عجیب بائیں ہی جن سے عقل عبی دیگ رہ مانی ہے لیکن سے میں در قرب اور جس قدر وہ ول مان ہوتے ہی اور جس قدر وہ ولی مان ہوتے ہی اور جس قدر وہ ونی جل مہل اکس کے دعو کے اور فرب سے منہ جیر نے والے ہوتے ہی۔

رفد مردی) اس شخص سے بیے ہوعا مراور نامرد نہ ہو، شہوت کے ہوٹش کوختم کرنے سے باعث نکاح ایک انم دین امر ہے اور اکس قیم سے دگوں کا کٹر میت سے کہونکہ جب شہوت غالب ہوتی ہے اور اکس کورد کئے سے بیے تقویٰ کی توت عاصل نہیں ہوتی تو وہ برائبوں سکے ارتکاب کی موجب نہتی ہے نبی اکرم ملی انڈ علیہ دسیلم نے اس ایت سکے ذریعے اسی

بات کی طون اشارہ فرا ایسے۔

فِی اُلَدَیْ خِبِ اگرُتم ایسانهیں کروسے نوزین میں فتنداور بہت بڑا فیاد ہوگا۔

إِلَّا تَعْفَلُوا تَكُنُ فِيثُنَّةً فِي الْدَنْ فِي الْدَنْ فِي الْدَنْ فِي الْدَنْ فِي الْدَنْ فِي الْدَنْ فِي

اوراگراسے تقوی کی نگام دی جاسے تواسی التیجہ بر موگا کہ اعضا التہوت کی بات قبول کرنے سے انکار کردیں گئے۔
پس وہ آنکو کو جبکا سے گا در شرسگاہ کی خفا فلت کرسے گا جہاں تک وسوسوں اور تفکوات سے ول کی صفا فلت کا تغلق سے تووہ اس سے اختیار یہ نہیں سے بلد اس کا نفس مسلسل اسے ان امور جماع کی طوف کھینچے گا اور اس کی با تیں کرسے گا اور وہ بنیاں وہوسے ڈوات سے وہ اکثر ہو قات اس میں کوتا ہی نہیں کرسے گا بلداسے بعن اوقات بر مماطہ نمازی بھی بیش آسے گا سے کہ اس میں کوتا ہی نہیں کرسے گا بلداسے بعن اوقات بر مماطہ نمازی بھی بیش آسے گا سے کہ اس سے جا کرسے اور اللہ تعالی دل پر مطلع ہے اور اللہ تعالی سے تی میں دل اس میں خواج کے تی بی دل اس میں کوتا ہی بیسے اس کے تی بی دل اس میں کوتا ہی بیش کرتا البتہ ہی کہ اگر وہ اس چیز اس کے دورہ جا کہ اس کے دورہ بھی نہیں کرتا البتہ ہی کہ اس کا بدن کر درہ وجائے اس کا دل سے اور میں ہی دائے فرایا کہ عابد کی عبا دست کیا ح بیسے پوری ہوتی ہے۔ اور مزاج بحرط جائے اس بیے مصرت ابن عب س میں اللہ عنہا نے فرایا کہ عابد کی عبا دست نکاح بیسے پوری ہوتی ہے۔ اور مزاج بحرط جائے اس بیے مصرت ابن عب س میں اللہ عنہا نے فرایا کہ عابد کی عبا دست نکاح بیسے پوری ہوتی ہے۔ اور مزاج بحرط جائے اس بیے مصرت ابن عب س میں اللہ عنہا نے فرایا کہ عابد کی عبا دست نکاح بیسے پوری ہوتی ہے۔ اور مزاج بحرط جائے اس بیے مصرت ابن عب س میں اللہ عنہا نے فرایا کہ عابد کی عبا دست نکاح بیسے پوری ہوتی ہے۔

اورمہ رغلبہ شہوت) ایک عام ابنی ہے بہت کم لوگ اکس سے محفوظ ہی صرت قباً دورضی اللہ عنداکس آیت کے صن بن فرانے بن کر اس آیت سے وکس شہوت مراد سے۔ وَلَدُ تُنْحَصِّلُنَا مَالَا طَاتَمَةً لَنَا (١) اورم سے وہ لوجرنہ اٹھوانا جس کی مہیں طاقت بنیں۔ حضرت مکرمهاور حضرت مجا اللہ اس اکیت میں مذکور صنعت سے عور توں سے عبر نہ کرسکنا مراد ایتے ہیں۔ وَلَوْتُحَمِّلْنَا مَالَةِ طَاقَةٌ لَنَا رِن ارست دفدا وندى سے: انسان كوكمزورمبداكياكبا\_ خُلِقَ الْوِيْسَانُ صَعِيفًا (٧) مفرت فياصْ بن نجيع قرا تله بن جب انسان كاعضوض انشارى عالت بن موتواكس كى عفل كا دونها أن جلامالات اوران ربزرگوں) میں سے بین نے فرایا کہ اس کے دین کا نہائی حصر ملا مانا ہے نوا درالتقسیری معنرت ابن عباس رمنی الدعنهاسے مروی ہے وہ فراتے ہیں۔ الداندهبری الالفے کے نٹرسے جب وہ ڈوہے۔ وَوْنُ شَرِّعًا سِنِي إِذَا وَتَبَ- (٣) سے اور تناسل کا محرور مونا مراد ہے۔ غرضکہ بروہ عالب اسف والی از مائش میدر عقل اوردین الس کا مقابلہ ہنیں کرسکتا -اسس کے باوچود کریے دو زندگیوں کا باعث ہے ، یہ انسان برکشیطان کا سب سے معبوط بھیار ہے نی اکرم ملی الدعلیہ در سلم نے اپنے اس ارکٹ داکرای میں اسی بات کی طوت اشارہ کیا ہے۔ دا سے ورنوا) میں نے عقل وربن کے اعتبارسے تم مَارَايُتُ مِنْ مَا يَصَاتِ عَعْلُ وَدِيْنِ أَغْلَبَ سے براو کر کسی و ناقص نہیں دیجی موعقلمندوں پر غالب لِذَدِى الدَّنْبَابِ مُنِكِّنَّ-اورم بات شہون کے سیان کے باعث ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے اوں وعا مالگی۔ بالنرس اف كانون أ يكون اوردل كم تفرس نيز اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا عُودٌ لِكَ مِنْ شَرِّتُمُعِي وَلَعِبَّوْكُ ا دومنوس کے شرسے تیری بناہ چاہا ہول -وَقُلْمِي وَنِشَيِّ مَنِيتِي (٥)

> (۱) قرآن مجید، سودهٔ بقرو آیت ۲۸۷ (۲) قرآن مجید، سومهٔ علق آیت ۲۸ (۲) قرآن مجید، سومهٔ علق آیت ۳ (۲) میرسم ملد اقل ص بم می کتب الحیف ه مسندام احمدین عنبل عبد ۱۲ م مرویات

یا الله این تجه سے وال کرنا ہوں کہ میرے دل کو پاک کرد سے اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اورآب سُعلیل دعا مالگی۔ آشاً الک آن تعکید کو آیک فی کو تعفید فرجی ۔ (۲)

صنت مند بغلادی رحمراسدفر ما اکرتے تھے کہ یں جماع کی صرورت اسی طرح محکوس کرتا ہوں جس طرح رزق کی صرورت محدی کرتا ہوں ایک مرورت بر رہا ہے معدی کرتا ہوں تو در محتین میں کہ ایک مورت بر رہا ہے معدی کرتا ہوں تو در محتین مورت بر رہا ہوں کے اور اس کے نفس کو اسس کا شوق ہو تو نبی اکرم صلی او نہ صلی دیا ہے سے محدیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار سے معدی کرتے ہوں کہ مدار کی مدار کے مدار کے دیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار کے دیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار کی مدار کے دیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار کی مدار کے دیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار کی مدار کے دیا کہ دیا کہ وہ اپنی ہوی سے جماع کرسے (۲) کیوں کم مدار کی مدار کی دیا کہ د

اس کے ذریعے دل سے وسوسے ختم ہوجا تے ہیں۔

حفرت جابررضی الله عندروایت کرر تنے بی که نبی اگرم ملی الله علیه دستم نے ایک عورت کو دیکھا تو حفرت زبنب رضی الله عنها کے باس تشریعیت سلسکتے اور اپنی حاجبت کو پیرا کر سے باہر تشریعیت اور سے۔

رسول اگرم صلی الله علیه وسلم منے فرایا مورت حب ساسنے اُق ہے توسیطان کی صورت میں آتی ہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مورمت کو دلچه کر لب ندکرے توانی بوی سے باس اُجا نے کبوری اس سے باس می وحی

(1)

محدب جواس کے باس ہے۔ ال

رسول اکرم صلی الله وسلم منے فرابان عور توس کے پاس نہ جا و جن کے فا دند موجود نہوں کہول کر سنے بطان اللہ میں معالمہ ہے ؟ میں سے ایک بی خون کی اکر کر سن کرنا ہے وصوابی فرایا مجھ سے جن ایک بین اللہ تعالی نے اس برمبری مدد کی بس بی معفوظ ہوگا، ۲۱)

محنت سفیان بوعینیه فرما نے بس انتوا کا ہی مطلب بر سے کمیں اکس سے محفوظ ہو گیا۔ فواتے بس اکسی کا ہی مفہوم سے کیوں کرشہ بطان اس م بنس اذا ۔

صفرت ابن عرصی الله عنها جو زابدا ورسا کم می انبرام می شاک تھے ،ان کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ کھانا کھاتے سے بہلے جماع کے ذریعے روزہ افطاد کرتے بھے اور بعض اوقات مغرب کی غاز پڑھنے سے بہلے جاع کرتے ہیں عفل کر کے غاز پڑھتے ۔ اکس کا مقصد پہنے کا کم عبادت نعلا وندی کے لیے دل فارغ ہوجائے۔ اور شیطان کا حصد چیں جائے اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک میں غازعات سے پہلے تین او ڈویوں سے مجاع کا ۔ حضرت ابن عباس رصی اوند عنہ اور ایک رائے ہیں اکس است کا بہترا نسان وہ ہے جس کی بویاں زیادہ ہیں (۱۳) (اکس صحرت ابن عباس رصی اوند عنہ اور ایک مراد میں ، عبب اہل عرب کے مزاج پرشہوت کا تعلیہ ہوتا تھا تو ان میں سے زیادہ کرنے نصور میں نبازہ کر اور دیا گئے ہوئی نبازہ کرتے نصور اور دیا گئے ہے۔ حال نکہ اس سے نکاح کی صورت میں نبیجے کو فلم مبنانا ہے اور برا سے ایک قسم کی ہاک بی دان کے دور اس کے لیے اور نما سے ایک قسم کی ہاک بی دان کے دور میں میں از وار ورت سے نکاح می وا در ہواس کے لیے اور نما کے جام ہے دیان دین کو شام میں دیا کی اس میں ہے کی ذور کی کو ایک عرص کے لیے بدورہ کر نا میں جب کی بیارہ کرنے کی نبازی کو ایک عرص کے لیے بدورہ کر نا ہے جب کہ بدور کی کرنے میں دیا کی بھی جب کہ بدور کی بھی جب کہ بے جیائی کے اور کا ب میں امنوں وزندگی کو فتھ کی کرندگی کو ایک عرص کے لیے بدورہ کر نا کی جب کے اور میں ہی ہی ہیں۔ دنیا کی بھی میں دنیا کی بھی میں دنیا کی بھی میں بھی ہیں۔ دنیا کی بھی میں دنیا کی بھی میں۔ بھی ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہیں۔

ایک روایت بی ہے کہ ایک دل حضرت ابن عباس رضی اٹرعنم اکی مجنس سے لوگ وایس لوط گئے لیکن ایک نوجوان

<sup>(</sup>١) جامع ترندي ص ١٨١ ابواب الرمناع

<sup>(</sup>٢) جامع تدنى ص ١٨٨ ابواب الصاع

اس مع بخارى جلد اص مدى كتاب النكاح

<sup>(</sup>۲) برصرت امم شافنی رعمدالله کا مسلک ب امنا در کے نزدیک آزاد تورت سے نکاح کی طاقت کے اِ وجود لونڈی سے نکاح کی طاقت کے اِ وجود لونڈی سے نکاح کی طاقت کے اوجود لونڈی سے نکاح کی اونڈیاں نہیں ہیں ۱۲ میزادوی

دان فرارا واس نركيا-

معنرت ابن عباس رمنی الد عنها نے پوچا نہیں کون کام ہے ؟ اس نے کاجی ہاں ہیں آب سے ایک مسئلم
پوچینا چات ہوں ایکن مجھے توگوں سے جبا آئی تھی اوراب مجھے آپ سے فرلگنا ہے اوراب کی ہیت رکاوط ہے
حضرت ابن عباس رمنی ادر عنها نے فربا بعالم ، باب کی طرح ہونا ہے بہذا جو بات تم اپنے والدسے کہ سکتے ہو
مجھ سے کہدو اس نے کہا میں جوان آدمی ہوں اور میری بیوی نہیں ہے اور بعض اونا ت مجھے ا ہنے اور پر زنا کا
ور مونا ہے اور کھی ہی مشت دنی کر کہتا ہوں تو اس میں گنا ہے ؟ حضرت ابن عبالس رضی الشرعنها نے ورخ بھیر
بر مونا ہے اور کھی ہی مشت دنی کر کہتا ہوں تو اس میں گنا ہے ؟ حضرت ابن عبالس رضی الشرعنها نے ورخ بھیر
بر اور فرا با افسوس ، اس کی نسبت لون فری سے نکاح کر لینا بہتر ہے اور وہ زنا ہے ہیں ہے کو یہ اور اس صورت
ہے کوفیر شاوی کون کون نین خواجوں میں سے ایک کو اپنا نا ہو تا ہے کہ لون ڈی سے نکاح کرنا اور اس صورت
میں نیکے کوفیام بنا نہے اس سے فریادہ عنت شت نئی ہے اور اس سے بھی زبادہ سخت زنا ہے را)

خور ابن عباس رض الد منها نے ان بی سے کسی باٹ کی مطلق ا جازت بہیں دی کیونکہ ان دونوں سے سخت بات بی بنتا ہونے سے فررسے ان کوا بنانے کی اجازت بہیں ہے ، جینے نفس کی باکٹ سے باعث انسان مردار کھا بتا ہے نو دوبرا بُول سے اسان برائی کوا بنانے کی مطلق اُ جا زرت نہیں بایہ کر وہ مطلق اُ مبرّ ہے بلکہ اضطرار کے وقت اس کو اختیار کر سنے کی اجازت ہے جس طرح سلے موسے باتھ کو کا شنامطلق اُ جیا کام بنیں اگر حذیفس کی بلاک کا فطرہ مونواس کی اجازت ہے ۔

عفی کارنے بیں بہت نصیلت ہے ہی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کے بہت ہوں ایک کے بیاری باکد مفارت کے بلے ہے۔

بعن ا قوات بڑھا ہے با بھاری یا کسی اور وجہ سے کی شہوت کم ہوئی ہے تواس سے حق بیں بر باعث فیبات نہیں ہوگا البترا ولادی نوفع اس سے لیے بھی بائی ہے کیونکے برعام ہے سوائے نامردوں سے ، اور ببر دنامردی ، نا در ہے بعض طبیعتوں پر شہوت اس قدر خالب ہوں ہے کہ ایک مورت ان کی تفاظت نہیں کرسکی تواہیے ورکوں سے لیے ایک سے زیادہ بین چاریک مورتوں کی اجازت ہے ، اگر الله تفائی سے بیے میت اور جمت اسان کورے اور حاس کا دل ان سے مطنی موجائے وریز نند بلی ستھ ب ہے حضرت علی المرتفی رضی اللہ وہ نے حات دن بعد کیا تھی کر دیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) حفرت الم مغزالی رحد الترک تول کامطب یہ ہے کہ اس صورت میں کم از کم خزانی بین لونڈی سے نکاح کے راستے پر بیٹے یہ مطلب سن کر باتی اموراکس کے بیے جائزم وجائیں گے آج کل لونڈ بیاں کا سلسلہ نہیں ہے اہم کا علاج روزہ رکھنا ہے مشت زتی یاز باکی اجازت بنیں ہے ۱۲ ہزاروی

کہا جا آ ہے کہ حفزت عن بن علی رضی المدعنہا بہنٹ زیادہ نکاح کرنے والے تنصے متی کرانہوں نے ایک سوسے زائد عورتوں سے نکاح کی بعنی افغان آپ ایک وقت ہیں جارعورتوں سے نکاع کرتے اوربعض ا وفات ایک ہی وفت یں جار مورتوں کو ملان دیتے اوران کی جگردوسری عورتوں کونے کتے ۔اورنی اکرم ملی المدعدیہ وسلم نے حفرت حسرت سے فرایا کر آب میرت اورمورت میں مجوسے مشابہ ہیں۔ وا)

اورنی اکرم صلی المرعلیه وسلم کا ارشاد گرای ہے "حضرت حین مجم سے بی اور حضرت حین ، حضرت علی المرتفیٰ سے

مِن رمنی المدعینم) (۲)

کہگیا کوان کا زیادہ کاح کرنارسول اکرم صلی ا مٹیعلیہ وسلم کی سیرٹ سے مشابہت کی ایک صورت ہے ۔ مفزت مغیوین شعبەر مى المدى نے الى الارمى الدى الدى الدى الدى الدى الدى الدى الله عنى بىسى بىلى ئىن اور بعن كى جاربولوں سوتى تقىلى حب كر دوم دلاں والے توب نئمار نعے اور حب سبب معلوم موجا سے تو بارى كى مقدار كے مطابق على ج كاجائے مقصد ونفس کو ممبراً سے تو کرن اور قلت کے سلسے میں اس بات کو بیش نظر رکھا جا ہے۔

تكاع كاتيسرا فائدوبه ب كربيرى كالمنشين اكس كالوت و يجيف اوداكس سع كليل كود ك ذريع نفس كوداحت ا درانس ما مل مجنا ہے اور ساب ول مے آرام اورعباوت میراکس کا توبت کا باعث ہے کیون نفس برنبان ہوجا اسے ادرین سے بھاگا ہے کونی بیاس کی طبیعت کے فلات بوٹا ہے اگاسے اس کے خالف کام بر بحروا کا مداومت کا عكم دبا جلے تووہ انكاركرد سے كا اور مرشى كرسے كا اور اگراسے كلى كذات كے ضيعراحت عاصل ہوتى رسے توده مضبوط اورخوش موحاً اسب اورعور أوس سے انوس ہونے كى مورت بى الى راحت حاصل موتى شرح س سے برت فى زائل ہوتی ہے اوردل کوآرام سنچا ہے اورشقی لوگوں کے نغسوں کو جائز کاموں کے وربعے آدام بنچا ہے۔ ای سیے المرتعالي في اركت وفرمايا:

مرام دوامرد) الى رعورت ك ذريع كون عاصل كوي-لِينكن إنبعاً (١١) حزت على المرتفى رمنى المرعند سندفر ما إلى بيند دلون كواكيك كلوى أرام بينجا ذكيونكه حب است مجوركبا جائة ويراندها

موما سے كا اوراك مديث ترلين سے-

<sup>(</sup>۱) مجيع بخارى جلداول ص ١٠٥ كنب الما نب

<sup>(</sup>١) مسندا عام احدين عنيل عدد م ١٤٧ مرويات بعلى بن مرة

١٢٠ تران مير اسوية اعرات ايت ١٨٩

و عقل مندادی پر لازم ہے کہ الس کے لیے تین سائنی سول ایک دو گھڑی ہے جس میں وہ اسپنے رب سے مناجا مرسے ایک ساعت میں ایپنے نفس کا محاسبہ کرسے اور تبہرا وہ وقت ہے جسے وہ اپنے کھانے پینے کے لیے محتص کرسے " (ا)

كيون كراكس كورى من دوكسرس اوقات كے بلتے مدر موتى ہے۔

ایک دوسری روایت می اسی مفوم کوبال کیا گیا ۔

مع عقل مند ا دی صرف نین باتوں کی حرف کرتا ہے ا خرت سے بیے سامان کی تیاری ، گزدان زندگی کے بیے فکر، احد

علال جزمع انت عاصل رنا " (۲)

نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ، دِکُلِّ عَامِلِ شِرْدٌ وَدِکِلِ شِرْدٌ اِکْتُرُوا کَمَدُنُ

رِين عَامِينِ سِور دِينَ سِرِياتُ كَانَتُ عَثْرِتُ اللَّهُ مُثْنِيُ نَعَدًا هُتَدَاى ـ

مرکام کرنے والے کے ہے متفت سے اور مرشقت کے بعد استراحت ہے توجس کی راحت میرے طریقے کے

مطابق موگی وه بدایت پاشے گا۔
« مثرة المعنیٰ سخت معنیٰ اور مشفت ہے اور بداراد سے کے آغاز میں ہوتی سے اور افترہ " کا معنیٰ ارام کے لیے تھرجا ہا ۔
حضرت الودر دادرضی الترعنہ فرایا کرنے تھے کرمیں ا بنے نفس کوکسی فار کھیں سے ببلا ناموں ناکر اکس کے بعد عباد سے برقوت حاصل کردل بعن روایات میں رسول اکرم ملی الدعدیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نصفر مایا میں سفے تعفرت جبریں

پروف میں مروان فوت کی کروری کی شکایت کی توانوں نے مجھے سرید تبابا رم)

دمریسہ ایک کھانا ہے جو گذم ، گوشت اور گھی وفیرہ سے بنت ہے ، اگر سردایت مبح موتو اکس کامطلب بھی آرام کے معول سے ا معول سے بے تیاری ہے - اسٹ مہون کی تکبیل کے بیے قرار دینا صبح نہیں کیوں کم اکس صورت میں شہوت کے لیے مشورہ

لینا لازم اکے کا اور جس ادمی کی شہوت ختم موجا کے اس کواس قم کا امن کم می ماصل ہوتا ہے۔

بنى اكرم صلى الشرعليد وكسلم نصرة طايا :

مُبِّبِ إِلَّا مِنْ أَنْبَا كُمْ تُلَكُ الطِّيْبِ

مهارى دنياس محصة بن چېزول كى عبت دى كمى سے خوشبو،

(۱) تاریخ ابن عماکرملدوس > ۲۵ فی ذکرشیت

رم) ایعنا در در در

رس، مسندا مام احدين صبل عبد ٢ ص ١٥٨ مروبات عبدالله بن عرو

الا) الاسرادالم فوع جلد ٢٦ عديث ١٧١-

وَالنِسَاءُ وَفُوتَةُ عَبْنِي فِي الصَّلُواةِ - (۱) عورتي الدميري أنحول كي تَضَدُّك عَارْبِي بِ . به عبى ابک فائده بِ بُوشِض أفكاروا ذكارا ورمُنْلُف فيم سكم اعمال بي ا پنے نفس كوت كا وبنے كا تجرب ركھتا ہے وہ اكس كا انكار نہيں كرسكنا ہے اوربہ بہلے دو فائدول سے الگ ہے -

حتی کہ بہ بات اسی شخص کے حتی ہیں مجی ہے جو خصی ہو یا اس کاعفو مخصوص کی ہوا ہوالبنہ اسے نکاح کی فضیلت
کا باعث بیت کی بنیاد بر قرار دباج سکتا ہے ۔ اور بہت کم لوگ نکاح سے اس بات کا المادہ کرتے ہیں عام طور بیر اولا د
کے صول دفع شہوت اوراکس قسم کی دوکسری باتوں کا المادہ کی جاتا ہے بھر کی لوگ جاری بانی اور سنرلوں وغیرہ کو دبھ
کر انوس ہونے ہیں لیکن عور نوں کے ساتھ گفتہ کا ور سنسی کھیل کے ذریعے راحت عاصل کرنے کی مرورت جموں نہیں کرتے
لہذا یہ بات حالات اور شخصیات کے بدلنے سے تبدیل ہونی رہتی ہے اکس براگار ہو۔

جوتها فائده:

رنکاع کے ذریعے گرکے انتظام ، پکانے سے کام ، جھاڑو دینے ، بجونا بچھانے ، برتن صاف کرنے اورفانداری کے معاملات سے فرضن لی جا گرانساں کو جماع کی نوامش نہ ہوتو گھر میں تنہا زندگی گزار نا مشکل ہوجائے کیوں کم اگر کھرکے تمام کام اسے خود کرنا چرین نواکس کا بہت سا وفت ضائع ہوجائے اوروہ علم وعل کے بلے فارخ نہ ہوئے ۔ تونک عورت جو گھر کی اصلاح کرتی ہے۔ اس طریقے پر مدد گار نبتی ہے اوراکس قیم کے امور وہ مشاخل میں جودل کو پرشان کرنے اور اس قیم کے امور وہ مشاخل میں جودل کو پرشان کرنے اور اس قیم کے امور وہ مشاخل میں جودل کو پرشان کرنے اور اس قیم کے امور وہ مشاخل میں جودل کو پرشان کرنے اور اندے فر ایا یہ نیک ہوی دنیا سے اشار ، نہیں ہوئی وہ تھے گارت کے لیے فارغ رکھتی ہے۔ ہوئی وہ تھے گاری رکھتا ہے شہوت دونوں سے فارغ رکھتی ہے۔ ہوئی وہ تعرب میں میں دونوں سے فارغ رکھتی ہے۔

اسے مارسے رب ایمیں دنیا میں جلائی عطافرا.

مغرت محربن كعب فرنى رحمه الله نفي المستنبة والم

كانسيرس فراياكه السسائل عورت مرادم.

مركار دوعا لم صلى الشرعلية وسلم في فريابا-

تم من سے سرایک کوما ہے کہ وہ قلب شاکر ، لسان ذاکر اور نیک مومنہ مورت ما مل کرے جواس کی آفرت براس ک

دوکوسے - (۲)

(۱) المستددک ملی کم جلد ۱۵۰ کتاب انسکاح (۲) فرآن مجدِ ، سورگا بغث آیت ۲۰۱ (۳) مسنن ابن ماجرس ۱۳۳ ، ۱۳۵ ابواب انشکاع توديكيف نى اكرم مىلى الشرعليه وكسم نے كس طرح نبك عوريث اور ذكر وكر شركو جمع فرمايا -نَلْتُحْمِينَةُ حَيَاةً طَيِّبَةً - ١١)

بس ہم انہیں اچی زندگی عطا کرمی گے۔

ك نفيرس فراياكراس سے نيك بيوى مراد ہے.

صرت عرفاروتی رصی النّرعنه فرما اگرت نصے کو اللّه تغالی نے بندسے کو ایمان سے بعد نبک بورت سے بڑھ کر کوئی چیزعطانہیں کی-ان ہیں سے بعض ایسی غنبت میں کہ ان کا عرض نہیں ہوسکت اور ان ہیں سے بعض گردن کا طوق میں ككى وزريك وربيع باكسس سے مان نس تيونتى .

رسول أكرم ملى المتعليه وكسلم في فرمايا:

می تصفرت اوم علیه السام کر دونصلتوں کے باعث نفیلت حاصل ہے ان کی بیری نفرنش بران کی مدد کار ہوئی اورمیری بیران عبادت برمیری مدد کارمی ان کا مشیطان کا فرضا اورمیرا کشیطان وجعے قربی کہا ما باہے مملان ہوگیا۔ جومرف بعدائی کامشورہ دیتا ہے۔ (۲)

توبیعی فوائدی نیک لوگ ان کارادہ کرتے میں مین بدان معن لوگوں کے ساتھ فاص میں جن کے امور فانہ داری کا کوئی کیسل اور تدبر کرسنے والا نہو ۔ اوربہ بات دوسولوں کا تعامنانس کرنی کیوں کرمعن ادفات دوکا اکٹھا ہوا زندگی کو كدركرديا إ اورامورفانه دارى من كرفر بدا موجانى مجاوراكس فائد يسب بات عن دافل محكم ورت ك تبييك وصبس كثرت حاصل موجائے۔

ا ورقبائل کے باہم منے سے قوت حاصل مو جائے کیوں کہ شرار توں کو دور کرنے اور طلب سلانی سے بیاہ اس کی ضرورت ہے،اسی بلے کہ گی ہے کہ حس آدمی کا کوئی مدد گار نہ ہودہ ذلیل ورسوا ہوجا آئے اور ہو آدمی نغرار توں کو دور کرنے کا ذریعہ حاصل کرسے اس کاحال محفوظ ہوجا آئے ہے اورائس کادل عبادت کے لیے فارغ ہوجا آئے۔ ذلت، دل كوتنونش مين مناكر ديني مع اوركترت كے در بيد عرت كا صول ذلت كو دورك دينا ہے.

بکاع کے ذریعے گر وانوں کے حقوق کی ذمہ داری اور ان حقوق کے قیام ،ان کی عادات برمبر،ان سے اذبت برداشت کرنے ،ان کی اصلاح ،ان کو دین کے دلیستے کی طرف بلانے ،ان کے لیے کسب حلال کی کوکشش کرنے اور

<sup>(</sup>۱) فرآن مجدي سورة نحل آبت ١٠

<sup>(</sup>٢) كنزالعال علد واص سوام حديث ٢١٩ ١٩م

تربت اولاد کے لیے فائم رہنے کے ذریعے مجاہو نفس اوراسس کی ریاصنت عاصل ہوتی ہے اور بنام اعمال فنیلت کا باعث میں کروں کہ ایک قدم کی حکومت ہے اورائل وعبال رعایا میں اور رعایا کا خیال رکھنے میں بڑی نضیات سے اصاس سے دی شفی بھنے کو کٹش کرے کا جے بددر مو کہیں ان کے حقوق قائم کرنے ہی کوتا ہی نہ ہو مائے۔ ورشاس سلط بين اكرم صلى الشرعلبه وسلم كارشا دِكرامي سبع -

بَوْهُ وَمِنْ وَالِي عَادِلَ افْعَنِلُ مِنْ عِبُ ادَة م عادل حكوان كااكد ون سترسال كى عبادت سيانس

سَنْعِينَ سَنَةٍ - (١)

اوراك في ارشاد فراليا،

الدُكُلُمُورًاعٍ وَكُلُّكُمُ مُسْتُولًا عَنْ سنواتم سب نگران مواور تمسب سے تمہارے اتحت بوگوں کے ارسے می سوال سوگا۔

ابنی اور دوسرول کی اصلاح بن شنول مونے والا اور بوصوت ا ملاح بن مشنول موتا ہے ، بارنس موسکتے اس طرح بوادی اذبت پرصبر کا ہے وہ اور عجابہ نفس کو اکرام بنی اسے ، دونوں بار بنہ ب موسکتے ۔ بس اہل وا دلا دکی فاطر مكليف المانا جادى طرح سے-

اس بید حفرت بشرر عمدالله فی معزت ام احمدین منبل رحمالله کومجرین وجه سے نفیلت عامل ہے ان میں سے ایک بر ہے کہ وہ ابنے اور دوسرے کے لیے رنتی علمال المائش کرتے ہیں۔

اورنى اكرم صلى الدعليه وسلم في فراي-

ادى وكم ابنے كر والوں برخرى كرا ہے وہ مدفر ہے اور ليے تك بندے كواس لقدر يمى ا جرملے كا بوالى

كرايني بوى كے منہ من فال ہے۔ (٢)

می زرگ نے ایک عالم سے فرایا کہ انٹرتمالی نے مجے برعل سے صدعطا فرایا ہے فی کرانہوں نے جج اور جہا مہ وغیرہ کاجی ذکر کیا توانہوں نے فرایا تہارہے اعمال ، ابلال کے اعمال کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے پوجها وه کیا بن و فرمایا کسب حلال اورابل دعیال پرخر کاکوا-

حفرت ابن مبارك رهمادندا بنے بھا يوں كے مراه اكب جاد مي تھے توانبوں نے فرال م جس على مي معروف بي

(1) النن الكبرى للبقى ملد مص ١٦٧ كتاب قال الم البنى الم مجع بخادى جلد بوص ١٠٥٠ كتب ١٠٥ حكام م رس معص خارى ملهاول صسامقامة الكناب اس سے بہرعل جانتے ہو انہوں سنے کہا ہمیں معلوم نہیں ، آپ نے فریایی جانتا ہوں انہوں سنے پر بچا وہ کیا ہے ،
فرایا وہ تعفی ہو عیا لدار مواور مانگئے سے بچا ہوں۔ وہ راٹ کو اُٹھ کراپنے بچوں کو سویا ہوا دیجھ نا ہے اور ان سکے
اور سے کیٹا ہا ہوا دیجھ کرانہیں اپنے کیڑے سے ڈھانپ دیتا ہے اس کا یہ عمل ہمار سے عمل سے افضل ہے۔
نبی اکرم معلی المد علیہ کوسلم نے فرایا :

مَنُ حَسُنَتُ صَلَدَتُ وَكَنَّرَ عَبَالَهُ وَخَدَلَ مَنَ جَمَا وَمِي الْحِي طُرِح عَارَبِهِ هَا مِواكِس بِكِ الله وميال مَا لَكُ وَكَنَدُ يَغُتَبِ الْمُسُلِمِ فِي الْمُعَلِينَ كَا مُولُ وَمَالُ مَا مُولُ وَمِنْ اللهِ مَا لَوْلُ مُعَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ب شك الله نفالي السن تغير كوب ندفر أما م حوالكف سع نج اورعيال مارمو.

حب بندے کے گناه زیادہ ہوجاتے ہی تواللہ تعالے اسے عیال کی فکر میں بند کردتیا سہنے کہ انسس کے گناہ مٹا دے۔ ایک دوسری مدری بین اس طرحه - را آن دالله کیجی الفینی اس طرحه - الفینی الفینی آبا داد الفینی الفینی الفینی الله الله دوسری مدریث میں ہے .

اِذَاكَثُورَدُنُونِ الْعَبُدِ اِثْبَالَةُ لَا اللهُ إِذَاكَثُورُدُنُونِ الْعَبُدِ اِثْبَالَةُ لَا اللهُ بِهِمَدَ الْعَبَالِ لِيُتَكُفَّرُهَا عَنْهُ -اللهِ الْعَبَالِ لِيُتَكُفَّرُهَا عَنْهُ -

ایک روایت بی رسول اکرم صلی الشرعلیه وسلم سے مروی ہے۔ ایپ نے فرمایا .

بعض گناہ ایسے میں جنہیں معتبت کی طلب کا فکرسی مٹاسکتا ہے وہ)

اورآب نے فرایا،

حبن خف کی تنب بینیاں موں وہ ان بیخرچ کرسے اوران سے اچھا سلوک کڑسے حق کہ اللہ تفالی ان کواکس سے

ال كنزالعال مبده اص د مدحديث مراسم

<sup>(</sup>٢) مسنن ابن ماحرص سهام البواب الزهد

<sup>(</sup>١١) منداهم احدين منبل ملديس ع ١٥ مرويات عائشه

<sup>(</sup>م) مجمع الزوائد عبد من ١٠١٨ ك بالبوع

بے نیاز کردے تواللہ تعالی نے بقنی طور پر اکس کے بیے جنت کو واجب کردیا، البتہ ہے کہ وہ ابساعمل کرسے جس کی بخشش منیں موتی (۱)

صن ابن عباس رمنی الله عنها جب بر حدیث بان کرتے تو فراتے اللہ تعالی ضم بر عدیث نہا ہت عجب اورعدہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت گزار بزرگ اپنی بوی کے ساتھ نہایت مس سلوک سے بیش اسٹے بہاں نک کہ اسس کا
انتقال ہوگا۔ چواہیں نکاع کی بیش کت ہوئی توانوں نے انکار کردیا اور فرمایتهائی میرے دل کی دُوع اور میرسے نفالت
کو مجنع کرنے والی ہے۔ بچر فرمایا میں نے بیوی کی وفات کے ایک ہفتہ بعد خواب میں دیکھا کہ اسمان کے دروازے کے

ہیں اور لوگ فضا بمن انزنے میں اور ایک دوسرے کے بیچیے ہے آئے ہیں جب بھی کوئی انزناہے مجھے دیکھناہے اور

ہیں اور لوگ فضا بمن انزنے میں اور ایک دوسرے کے بیچیے ہے آئے ہیں جب بھی کوئی انزناہے مجھے دیکھناہے اور

اپنے بعد والے سے کہتا ہے کہ بہنو کو بھی نہیں سے اسٹ کے بال بھی بات ہے کہ ان سے اخری اور کو تھا کہت

گزرا اور وہ ایک لاکا تھا بمی نے اس سے کہا سے لوٹے کی دوسری کون ہے جس کی طون تم انسان کو جا اس سے

ٹر کرا اور وہ ایک لاکا تھا بمی نے اس سے کہا ہے لاٹے کی اور کو جا بری کے اعمال کے ساتھ اٹھا کر سے جا جو دالے

میں معلوم نہیں گڑھ نے کہتم تم بارے ایمال ان لوگوں کے اعمال کے ساتھ اٹھا کو سے جا جو دالے

ہیں، میں معلوم نہیں گڑھ نے کہی کہ جو باتی تھی اس برزگ نے اپنے کھا بہوں سے کہا میری شادی کرا دومری شادی کردومری شادی کی کردومری شادی کے کہی کے کہا کہ کہی جو بیان بھیشر بھی تھی کہی کہیں کہی ہوئی کہا کہا کہ کہا کہ کردومری شادی کی کردومری کردومری شادی کردومری سادی کردومری سادی کردومری سادی کردومری کردومری کردومری سادی کردومری سادی کردومری سادی کردومری کوئی کردومری کردومری

<sup>(</sup>١) سنن الي واورُوليدا من مرسمكن بالأدب

ہوجائے اہل وعیال پرصبرکرنا رباضت ومجا ہرہ کے ساتھ ساتھ ان کی کفالت بھی ہے ان کی معاملات کو قائم کرنا بھی اور فی نفہا عبادت بھی ہے۔

یری نکام سے فرائد ہیں سے ہے۔ بین اس سے معاقد ہوں ہیں سے ابک نفع عاصل کرتا ہے وہ تفق ہو جا ہہے،
ریاضت اور تہذیب اخلاق کا المادہ کر سے بیل کہ وہ راستے سے کشروع می ہے دہذا یہ بات بعید نہیں کہ وہ اس کو بحا ہم کا لاستہ سجے اور اس سے اپنے نش کی درستگی کا سامان کرسے یا عابد بین ہیں سے وہ تحق ہو باطن کی سیز کررہا ہو نہ اس کا کونکر اور قلب کی حرکت عاصل ہو بجہ وہ ابھی اعصا کے ساتھ عمل بین شغول ہو ، نما زیر جستا ہے بارج و فیرو کرتا ہے تو اس کا الم وعیال کے ساتھ عمل بین شغول ہو ، نما زیر جستا ہے بارج و فیرو کرتا ہے تو اس کا الم وعیال کے بیے علی الم کا بار وعیال کے بیاد وست ہوال کا فائدہ دور روں کہ نہیں بہتیا ۔ لیکی بی بیٹ خص احداث سے برو ور رہے با اس سے بیلے می برسے کے ذریعے اسے یہ اعزاز موا اور اب وہ باطن بیت سے اور عدم و در سے بارک کہ بھور کھا ۔
اور عدم و در کا شفات میں فکر قلب کے ساتھ متح کہ سے اسے اس کو بادت کے صول کا تعلق ہے کہوں کہ بھور کھا ۔
اسے ریاضت عاصل ہے جان تک اہل وعیال کے لیے کسی سے ذریعے عبادت کے صول کا تعلق ہے تو اس سے بیا والی سے عیاد نور بی الم نوبیال کے بیے مال کا میں انداز کا شہر سے ۔ تو در بنی اعتبار سے کہ ور مندوں کی سے جب مندوں بال کی فوالد سے بیاد بہال کی بیاد ہوں کی ایک والد سے بیاد بہال کی ایک اس انداز کا شہر سے ۔ تو در بنی اعتبار سے کیا کہ میں مندوں بالا) فوالد میں بنیاد بہال میں کہ بنیاد بہال کی فیار سے بیاد بہال کی بنیاد بہال کی فیار سے بنیاد بہال کی فیشیت سندی میں تی ہے بھور کی اعتبار سے نہاد دیا کی فیسیال کے بیاد بیاد کیا کہ ایک کی انداز کا شہر سے بنیاد بہال کی فیار سے بنیاد کیا کہ اس کی فیشیت سندی ہو تی ہے۔

بكاح كخانقفانات

کاع کے نقسانات تیں ہی۔ پہلانعضائ :

برسب ہے بڑا نقصان ہے اور وہ حال مال کما نے سے عاجز مونا ہے کیو کہ بربر شخص کوعامس نہیں بالخصوص اس برسب ہے برا نقصان ہے اور وہ حال مال کما نے سے عاجز مونا ہے کیو کہ بربر شخص کوعامس نہیں بالخصوص اس زانے ہیں جب کہ اسب برگا اور عرام کھلانے کی نوبت آئے گا۔ اور اسس بیائی سے محفوظ دہ ہے اور کاح نہ کرنے والا اسس برائی سے محفوظ دہ ہے ایک جا ور کاح نہ کرنے والا اسس برائی سے محفوظ دہ ہے لیک جا میں مور پر برائیوں میں وافل ہو جانا ہے ہوی کی خوام ش ربے جا اور اپنی افرت کو دنیا سے برائی ہے در ایک حدیث مور بیا ہے ہوں کی خوام ش ربے باک حدیث مورث سے د

ایک شخص رفیا مت سک دن) میزان ر ترازو) سکے باس کول کیا جائے گا اورانس کی نیکیاں پہاڑوں جبی موں گا اس سے اہل دعیال کی فرکٹری اور فدمت کے بارسے میں سوال موگا اور مال کے بارسے می بوجہا عائے گا کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرجے کیا حی کہ اس کے تمام اعمال ان مطالبات ہیں خرج ہو عبائیں سکے اور اکس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اکس وقت فرشتے اکا زدیں سکے ہو ہ تخص ہے کہ دنیا یں اکس سے اہل وعیال اس کی نیکیاں کھا سکتے اور آجے وہ اینے اعمال کے ساتھ گروی ہے را)

کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بیلے جولوگ انسان سے حقق کا مطابہ کرب سے وہ اسس کی بیزی نیے ہوں سکے وہ اسس کی بیزی نیے ہوں سکے وہ اس اللہ قالی سکے سامنے کو الرک کے ہیں سکے یا اللہ ااسس سے ہمارا حتی ہے کر میں عطا فرا کہوں کہ ہمیں جو چیز معلوم نہ تھی اسس نے معلی مہیں نہ تبائی اور مہیں سلے خیری میں حام کھنا اربا چنا نچراکس سے ان کا بدلہ نب عبار میں اس میں اس کے وات مسلط کر وہتا ہے جواکس کو فوجی رہتے ہیں اس سے مراداس کے اہل وعبال ہیں۔

نبی اکرم صلی المرعلبہ وکسلم نے فرایا۔

كَةَ يَلْنَى اللهَ اَحَدُّ بِذَنْبِ الْمُطَلَّمَ مِنْ جَعَاكَةِ المَّاكِمُ المُعَلِّمَ مِنْ جَعَاكَةٍ

(Y)

کوئی شخص اللہ تعالی سے ساتھ اس سے براے گناہ کے ساتھ ما تھ ماقات نہیں کرے گاکہ وہ گھروالوں سے بے خبر مہنا بہت بڑا گنا ہ ہے ا

یہ ابب عام معیبت ہے بہت کم لوگ اس سے مفوظ ہیں۔
البنہ وہ خص جے وراثن میں ال حاصل ہوا یا حال سے مال کما کے جواسے اوراس سے گھوالوں کو کفایت کرنا
ہو۔ اور اسے قناعت کی دولت حاصل ہو جوزیا وہ کی زنمنا) سے ورسے بہنخش اس معیبت سے بچ سکت ہے یا وہ
شخص حو کا رگر سموا ورعا کرز چنرول سے حال کمائی پر قادر ہو شمالاً مکڑیاں کا لئے یا شکار کرسے یا ایسی صنعت کو اختیار کرے
جو حکوانوں سے متعلق نہ ہوا ورا بسے لوگوں سے سماللات رکھے جو نیک ہوں اور ان کی ظاہری حالت مفوظ ہو، اور اس
کا اکثر وفالب مال حال سے ہو حفرت ابن سالم رقم اور سے نکاح کرنے کے بارسے بن بوچھا گیانو انہوں سے فرایا۔ ہمائے
نرانے میں یہ اس سے با فضل ہے جس برگر حے کی طرح شہوت غالب ہوگئی ہوکہ وہ گرمی کو دیجے کر مار کھا نے کے
با دیم وہ بازنین آیا ۔ اور وہ اپنے آپ برکن طول نہیں کرسک آلگر کوئی شخص اپنے اوپر قابو یا سکتا ہوتو نکاح نرکز ابتہ ہمائے۔

عورتوں کے عفوق کو بوراکر نے بن کو تا ہی ہوجاتی ہے ان کی عادات پرصبرکر نابِر تا ہے اوران کی طرف سے اذبیت برد اشت کر نابِر تی ہے اور بر معین ہے ہی صیب کی نسبت کم بائی جاتی ہے کیونکو ہیلی پر قا در سونے کی نسبت اس بر قادر ہونا آسان سہے نیز مدال مال کما نے کی نسبت عور توں سے اچھے اخد ق سے بیش آنا اور ال کے حقوق ہجالانا آسان سے نیکن اس بی عبی خطرہ سے کیونکہ بی ذمہ دار سے اور اسس سے اس کے ماتحت ہوگوں سکے بارسے بی لوجھا جائے گا۔ نبی اگرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا۔

کسی انسان کے گذاہ گار مونے کے بیے اتنابی کافی سے کردوا پنے اہل دعیال کوشائے کردے۔

كَنَى إِلْمُ رَعِ إِنْمُا آنُ لِتَمْنِعِ مَنْ يَعُولُ -

ابدروات بی ہے کہ اپنے اہل دعبال سے بھا گئے والا بھا گئے دائے فلام کی طرح ہے کرجب کک وہ والبس مدلو شے اس کی نما نداور روزہ قبول نہیں ہو تھے ۔ اور بھا دمی ان لوگوں سے تقوق قائم کرنے بس کو ا ہی کرسے وہ اگرم ہو ہو د ہولکین جا سکنے والے کی طرح ہے ۔

التُدتعالى في اربث وفرمايا.

تُوا أَنْسَكُ وَالْفُلِيكُونَا را) الْجَابِ كوادر كُردالوں كومبنى سے بافر.

ہیں کا دیاگیا کرجس طرح ہم اپنے آپ کوجہم سے بچا نے بہراسی طرح ان کو بھی بچائیں ۔ اور بعض افغات آدی اپنے نفس نفس کا منافر مہونا ہے اور مب وہ نکاح کرسے گانواس رحفوق بڑھ جائیں گے ، اور اسس کے نفس کے ساتھ ایک دوسر سے نفس کا منافر مہر جائے گا۔ اور نفس برائی کا محکم دنیا ہے اگر نفوس بڑھیں نوبرائی کا محکم جی بڑھ جائے

کے ساتھ ایک دوسرے مس کا صافہ موجائے کا -اور مس بائی کا عظم دیا ہے ارتفوس برصیں لوبائی کا سم جی بڑھ جے گا اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے اسی بید بعض بزرگوں نے نکاح کرنے سے معذرت کرلی۔اور فرایا کرنہیں اپنے نفس کا اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔

میں بتدا سول میں کس طرح ابک اور نفس کوسانھ ملالوں، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔ رتزمیہ) " بچوہے کابل رسوراخ ) خودا کسس کے بےناکا فی تفااب اکس کی دم کے ساتھ جارو بھی بندھ گیا ،

ای طرح صفرت الباہم بن ادھم رحمہ اللہ نے انکاح سے) معذرت کرتے ہوئے فرمایا، " بین اسبے نفس کے توالے سے می ورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت ک

ان کی حفاظت اوران کے ہے مال ومتاعم بیا کرنے سے عاجز ہوں -

اسی طرح معنوت بننر ممدالنر نے عذر بیش کرتے ہوئے فر مایا کہ مجھے الٹرنغانی کے اس ارشا دگرامی نے نکاح سے روکا ہے۔

اوران عور توں کے بیے فرائض کی مثل حقوق تھی میں۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْ إِنَّ وَا

١١) كسن الى داؤر دعدا ول من مرسوم كتب الزكوة

(٢) قرأن مجيد ، سورهُ تحريم آيت ٢ (٣) قرآن جميد

ده فرابا کرتے تھے کہ اگر ہیں ایک مرغی سے نففہ کی ذمہ داری اٹھا ڈن تو مجھے ڈرہے کہ بل مراما پر بعباد نہ بن جادی صفرت سفیان بن عینیہ رحمہ کو بادشاہ سے درواز سے پر دیکھا گیا تو بھا گیا بیاں کیوں کھڑھے ہیں ؟ نوانہوں نے فرمایا کیا تم نے کسی صاحب اولاد کو کامیاب دیجھا ہے۔ حضرت سفیان رحمہ الله فرمایا کرنے تھے۔

كالمنت ننهائي مو كفرى جابى ابيف باس مواور كان ابسا موكم است مبوائين نفضان منه بيخ إسكين اور نداسسي

## 

برمسیب، بہلی اور دوسری مصیبت سے کم ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کماکس کی اولاد اور بیری اسے اللہ تعالی کی عبادت سے عافل کرسے طلب دنیا کی طرف متوج کردیں وہ اولاد سکے لیے اچھی معیشت اور زیادہ مال جمع کرنے اور حوج نہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بادسے بھیردے جا ہے دہ ہوی اور عوج نہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بادسے بھیردے جا ہے دہ ہوی کا جسے میں یا مال وہ اکس شخص کے لیے نخوست کا باعث ہے۔

مبالا مللب بہنہ کہ بہ اموراسے کسی ممنوع کام کی طرف نے با ہیں یہ ابنی اوردوسری معیب کے تحت
درج کردی تنی میں بلکہ اسے جائز چیزوں سے فائرہ ماصل کرنے کی دعوت دبنی ہیں۔ اور وہ عورتوں کے ساتھ ہو ولعب مجت ،اور دل ملی وغیرہ بی معروف رمیا ہے اور نکاع کی وعیہ سے کئی قسم کی مشغولیت ببدا موجاتی ہے اورانس کا ول
اس بی مستنع فی موجاتا ہے حتی کوجے ویٹ م بین کام رمہا ہے اورانسان فکر آخرت اورائسی نیا ری سے بے فاغ بہیں ہوتا۔ اسی سیسحفرن ابراہم بن اوھم رحمہ النہ نے فرابا کر جشف عور توں سے مکارسے کا عادی ہوجائے وہ کوئ کام نہیں کوسک نا صرت ابراہم بن اوھم رحمہ النہ نے فرابا کر جشف عور توں سے مکارسے کا عادی ہوجائے وہ کوئ کام نہیں کوسک نا صرت ابراہیمان رحمہ النہ نے فرابا جس نے نکاح کیا وہ دنیا کی طرف مائل ہوگی بعین نکاح کن اسے دنیا کی طرف مائل کر ونتا ہے ۔ تونکاح سے بہ فرائد اور نقصا کاٹ بی رہج ذرکور ہو بھے ہیں)

بلدان فوائد اورنقصانات کومیداربنا یا جائے اور وہ منص ہونکاح کرنا چا ہے اپنے آپ کو اس کسوئی پر برکھے
اگرائس کے تی بن نقصانات کی نفی ہوری ہوا ور فوائد جی ہوتے ہوں شکا ہے کہ مال حال موافلاتی اچھا ہو، اور دین

میں کوشش ممل ہونکاح کرنا اسے اللہ تعالیٰ سے نعافل نہ کہ تا ہوا ورائس سے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بھی ہوشہوت کو
پولاکرنے کی خودرت بھی محسوس کرتا ہوا ور تتہا ہوئے کی وجہسے گھرکے امور کی تدبیر اور فائدان سے فدر بیے صفافلت
کی خودرت محسوس کرتا ہو آواس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص سے بیے نکاح کرنا افضل ہے اور اس کا بہ بھی فائدہ ہے
کی خودرت محسوس کرتا ہو آواس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص سے بیے نکاح کرنا افضل ہے اور اس کا بہ بھی فائدہ ہے
کہ اس سے فررہ ہو اور اگر دونوں باتیں جی ہوں بعیسے عام طور پر ہوتا ہے آب العامی سے تو اسے العامی سے تو اسے الفاح نے ہوگوائس کے سیا
فوائد کے اعتبار سے دین بی زیا وفی کس قدر سے اور نفضانا سے اعتبار سے دین نفصان کس قدر سے جب الی فوائد میں دویا تیں زیا وہ فاہر میں ایک
کے گمان میں ایک بھوکو ترجے محاصل ہوجائے تو اس میں محل دویا بین زیا وہ فاہر میں حوام مال کا فا وروگر فواؤندگی اولاد کا ہونا اور دوک رائنا ور اس طرح نفصان میں بھی دویا بین زیا وہ فاہر میں حوام مال کا فا وروگر فواؤندگی بی وہ نفلا کر بھی جو اس میں میں بیا بیا جائی ہوئی دویا ہیں زیا وہ فیاس میں موام مال کا فا وروگر فواؤندگی میں بیست مفلت کا بایا جائی ہوئی دویا ہیں نہ ہوئے ہوئے ہیں۔
سے ففلت کا بایا جائی آب ہم ان چاروں امور کو ایک دوک رہ سے کے مقابل کرتے ہوئے گئے ہیں۔
سے ففلت کا بایا جائی ہوئی دور میں مورد میں بر میں موام مال کا فاور ویک میں بر میں مواس کی مورد ہیں۔

الركوني تنتخص شبوت كى إذبيت بي من مهواور اكس كان كام كاف لده حصول اولاد كي بياسى بي مواور نقصان كسب حرام كى عاجت اورالله ناكى عبادت سيعفلت كى صورت بى موتوتج و زياده بهرسه كيول كم جوجيزاللة سے غافل کر دسے اس میں کوئی بھدائی ہیں اور مزحرام کمائی میں کوئی بہری ہے اوران دونوں کا نقسان ، طاب اولاد کے بیےسی سے بورا ہنیں مواکبونکہ اولاد کی فاطر کا ح کرنا زعرہ اولاد کی فلیب میں کوٹٹش کرنا ہے اور سرایک غريقني بات سے اور دوسری طرف دبی تفعان لفنی ہے توابی زندگی اوراسے باکت سے بجانے کے لیے اپنے دین كى صافلت كرنا اولاد عامل كرف كے لي كوئشن كرف سے ام ہے يہ نعف اور دين اصل ال ہے اور دين كے بگاراے م خوی زندگی باطل موجاتی ہے اوراصل ال جد جاتاہے توب فائرہ ان افتوں میں سے ایک کے مقابل بھی نیں موسکت البندجیب اولاد کی طلب کے ساتھ سانھ شہوت کو پوراکرنا بھی صروری مؤنواس وفت دیکھنا جا ہے اگر تقولی کی نگام کمل طویر اسس سے باتھیں نہ ہوا دراسے زنا میں بیٹنے کا خطرہ ہوتو نگاح کرنا زیادہ بہرسے۔ کیونکہ اب وہ زنا کے ارتکاب اور حام کھا نے کے درمیان متر در سے بینی دونوں باتوں کا درسے اورحرام کھانا ان دونوں بایوں يس ملكي برائي سب اوراكر زنان كرسف كالقين مولكي غيرم مرزيكاه دا لف سه عن ندسكنا مو يونكاح جعور ديا افضل ہے اورنا مائن طریقے پرال کمانا حرام ہے اور اور بعل میشہ باتی ہے بلدائس میں وہ خود بھی گنا ہ گار مونا ہے اور اس ك معروال بعى جب كم غيرموم بينظر توكيمي يونى ب اور جربي على السي ك سافة عاص ب دومرس الس من شركيمني من نبزير على جادفتم موجاتا بداكرم ديكفنا أنكوكا زنام الكن جب المشرم كا مساس كي تصديق نرمو

دین زنا نہ کرسے ، توحرام کھا تھے کی نسبنٹ اسس کی معانی کی زیادہ ا میدسیے ، گرصب نظر شرم کا ہ نک بینے جائے تو زناكا نطره بوكا توجب بربات تابت بوكئ نوابك تبسري حالت بعي وه أنحول كو حبكات برفادرمو، كبان ول كومخلف فعم کے فکوان سے باک نے رکھ سکتا اور زک کاح برہے کیوں کہ دل کاعل محافی کے زبادہ قریب ہے اور دل کو عادت كيد فارغ يوانا معلى حرام كمائ اوروام كان كامورت مي عبا دت كالكميل نهي موسكة -تواسی طرح ان آفات کا فوائد سے موازنہ کی جائے اور اسس کے مطابق معلی جاستے اور جو آدی اکس بات کا ما طرکرے کا اس مروہ باتیں محفی نہیں رمیں گی جو ہم نے اسدون سے نکاح کی ترعیب اور اسس سے اعرامی كے سلسے من نقل كى بى كيونكر بربات مالات كے مطابق صبح ہے۔

جوشمس آفات معفوظ مواس كعليه كبابات ببرم عبادت كعيد كوشدن فيناركرنا يا نكاح كرنا ؟

مِن كُنَّا مِن دونوں باتوں كوجع كرسے كيوكم نكاح ، عبادت كے ليے تنهائى اختيار كرنے سے ركاوف بنيں سے كونكم ية ايك عقد مع الكراس من كسب معالى عبى ما جت بوق سعديس بوشض كسب مدال برنادر موتواكس كے الله الكاح افنل ہے کیول کران اور دن کے باقی ا وفات میں عبا دن کے ایے گو تنہ نشین اختیار کر نامکن ہے اور آلام کئے بغرمسلسل عبا درت من معروت رسنا عكن نيس سے -

اگر فرض کیا جائے کہ اس کانام وقت علال کمائی میں صرف ہوجا اسمے حتی کہ فرض نماز ، نبندا ورفندا نے حاجت مے علاواسی کام سکے لیے وقت نہیں بہتا ہیں اگروہ ایساشفس ہے کہ اً خرت سے رائے پرمون نفل نمازیا جج یاای جیبے دوسرے بدنی اعمال کے ذریعے ملنا ہے تواکس کے بعین کاج افضل ہے کیوں کر ملال مال کمانے ،اہل وعیال كى فدمت كرسف، اولا دسك صول كے بيے كوستش كرف اور عور توں كے افلاق برصركر سف مى كئ قدم كى عبادات بي اورنفلی عبادات سے ان کی نعنیات کم بنیں ہے ۔ ادر اگروہ علم ، نفکر ، باطی سبر کے ذریع عبادت کرتا ہے اور مال کانے کی وجہ سے خلل بدا ہونا سے توناح کو ٹرک کردیا افغال ہے۔

نكاع كى ففيلت كے با وج دحفرت عيلى عليه السلام فياسي كوں چوش اور اگر عبادب فدا وندى كے بے گوشر نشينى اختبار كرنا افضل سبے تونى اكرم صلى در عليہ وسلم في كثرت كے سائف شادياں كبوں كى مبي -

جوشخف فاقن ركه تا ميواكس كى ممت باندم واوركونى على است المترتبالى سے بصرف سكنا مؤتواكس كے ليے كاح

افضل ہے ۔ اور مہارے رسول اکرم ملی انٹرعلیہ و سام گور قوت عامل فی اکس سائے آپ نے عبا دت اور نکاح کی فضبات کوجے کیا اور آپ کی نواز دائی مطہات تھیں وا اکس کے با وجود آپ عبادت فلا عذی کے بیٹر شنی افتیار فرائے تھے اور نکاح کے فریع تفا کے حاجت آپ سکے حق ہیں رکا وسے نہ تھی ۔ جیسے دینوی تداہر ہی مشغول لوگوں کا قضا مطے اور نکاح سے دینوی تداہر ہی مشغول لوگوں کا قضا مطاحت سے حاجت ہیں مشغول ہوئے ہیں لیکن ان حاجت سے دانان کی تذہریں رکا وسل مہیں بتا حتی کہ وہ طاہر اُ قضا ہے حاجت ہی مشغول ہوئے ہیں لیکن ان سے دل اپنے مقاصد میں مشغول ہوئے ہیں دیکن ا

اور بیون کر نبی اکرم صلی استر علیه و سرا کی درم بهت بلند سے اس بے اس عالم سے معامات آب کو اللہ تعالیٰ سے ہاں عالم سے معامات آب کو اللہ تعالیٰ سے ہاں صورِ قلب سے مانع نہ تھے۔ آپ بروحی تا زل ہوتی اور آب از فرج بہر مندر بہر ہونے (۲) اور اگر کسی دومرے کے لیے یہ درعہ فرض کیا جائے تو میر بات بعید بہر سی کر الیوں کووہ چیر خواب کرد سے جو سمندر بی تبدیلی بہری کرسکی لینا دوسروں کو آب برتیاس بنی کہا جائے۔

جہاں کک معنون عبہ اسلام کا تعلق سے توانہوں نے فوت کی بجائے امنیا طکو اختیار کیا اور جھن سے اکب کی حالت ایسی موکر اہل وعبال ہیں مشغوب اکسی ہی مؤر ہو۔ یا طلب ملال شکل مویا آب کے بین نکاح اور عبادت کے مجیدوں کی حالت ایسی موکر اسلان نہ مو، تواب نے عبادت کے مجیدوں کی والد نے تھے نہ وہ معالیات کے مجیدوں کونوب عبان نے تھے نہ وہ معالیات کے مجیدوں کونوب عبان نے تھے نہ روہ معالیال کما نے اور عور توں کے اخون کے سلے میں اینے زمانے کے مالات سے فوب واقف شکھے وہ یہ جانے کی کا اور توں کے اخون کے اور دوسر سے موافع ہے اور بعن اوقا میں مالات میں موافع ہے اور بعن اوقا میں موافع ہے اور بعن اوقا ہے اور دوسر سے موافع ہے ترکی زکاح میں مالات میں افغال کو ہر حالت میں کو ہو کو ہو کو ہو کو ہو کو ہو کو کو ہو کو کو ہو کو

ال مين محاري ملدم على ١٥ م كتاب الشكاح ... ال

رم، صبح بخارى ميد آول ص ٣١ ه كناب ألمنانب

## دوسرابب عقدنکاح کے وقت کن امور کا خیال رکھا جائے

مرد کے ارکان اور تبرالط بے عقد کے ادکان اور شرالط جن سے نکاح منقد موجاً اسے اور عورت، مرد کے بیاح منقد موجاً اسے اور عورت، مرد کے اسے ارکان اور تبرالط بے معال موجاتی ہے جارہی۔ اور اگروہ نہ ہو تو بادشاہ ای اجازت ہونی جا ہے ہ

۲- اگر عورت ثیبہ ۱۷) بالنہ مو آو اس کی رضامندی صروری سیے اوراگر کنوادی بالنہ مو ، باپ وادا کے علاوہ کوئی ولی نکاح کرکے دے تو بھی رضامندی ضروری ہے وا حاف سے توبای وادرا بھی اس کی مرضی کے بغیر اسس کا نکاح نہیں کرسکتے ۱۲ ہزاروی)

٣- ايسے دو كا بوں كى موجود كى بن كا نبك بونا داخ موا دراكران كا عال بوت و توجى مم مزورت كے نخت

انتفادنكاح كاهم ديتين.

م عقد کے ونٹ ایجاب اورائس کے ساتھ ہی تبول کا ہونا ، نفظ نکاح یا تزدیج استعال کری جو افظان دونوں کے معنیٰ ہیں ہوا در کسی زبان کے ساتھ فاص ہو ، ایجاب وقبل ایسے دوا دمیوں کے در میان ہوجو نٹر نعیت کے مکعن ہوں اور ان ہیں کوئی عورت نہ ہوجا ہے وہ شخص فاوند با ولی ہو با دونوں کے وکمیل ہوں ۔ (۲) مستعمال عقد نکاح سے بہلے عورت کے ولی کو سام نکاح دیا جائے دیکن اکس وفت عورت عدت مستعمال عقد کے میں نہ ہو ملکہ اس ک عدت ختم ہو بی ہو۔ واگر وہ عدت گزار دہی ہو) اور شہمی اکس سے سہلے کسی نے ملکی کا بدنیام دیا ہو کیوں کر منگئی کے بیغام بر بیغیام دینے سے منع کیا گیا ہے رہ)

<sup>(</sup>۱) احنان کے نزدیک بالمذعورت کے نکاح کے بیے ولی کا ہوا مشرط شہب البتہ منعب ہے ۱۲ میزاردی 
(۲) اختان کے نزدیک البہ کوئ ہے جس نک اس سے پہلے فاوند پنج چکا ہو مثناً ہوہ یا مطلقہ ۱۲ مزار دی 
(۲) احتان کے نزدیک ایس کوئی تبدئیں لاکی اور توکادر گرام ہوں کی موجود گی میں خود بھی ایجاب وتبول کرسکتے ہیں اور دو نول الون

سے یا ایک طرف سے ولی میں ہوسکتا ہے اور وکیل بھی ۲ ام زار دی 
(۲) حیس نجاری جلد میں ۲ دی کتاب الشکاح

نكان سے پہلے خطبے كا ہونا جى مشعب سے اور ایجاب بول كے ماتوجى انڈنالى كى حدوثنا ملى موئى ہو شلا وہ بول كے الحداث والعلوة الحدث والعلوة الحدث والعلوة على رسول الله بى سنے اپنى فلا ل الى كا تجھ سے نكاح كا اور فاوند ربایس كا وى ) بول سے الحدث والعلوة على رسول الله بى الى الله على رسول الله بى الله بى الله الله على الله بيات مرسول الله بيات منتوب ہے ۔

عقرنکا حکے سے بات میں سے بہان ہی ہے کہ مرد کا حال عورت کو تبادیا جائے اگر جہ وہ کواری ہو یہ نربا وہ مناسب ہے اور باہمی مجت کے حول کے زیادہ لائق ہے ۔ اسی سلے نکاح سے بیلے عورت کو دنیمینا مستخب ہے کہونکر یہ باہمی محبت کا باعث ہے اسس موقع پرنیک توگوں کو جسے کرنا ہی مستخب ہے کینی ان دوگوا ہوں سے زیادہ افراد ہوئے بیان ہی کی موجود گی صحب نکاح کے بیے عزوری ہے دیات ہی مستخب ہے کرنکاح سے سنت پرعل امن کھوں کی مفاطنت بیان ہی موجود گی صحب نکاح کے بیے عزوری ہے دیات ہی مستخب ہے کرنکاح سے سنت پرعل امن کھوں کی مفاطنت طلب اولا عاوران نمام نوائد کی نیت کرسے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے معنی شہوت کرتے ہیں کا در ان امور کی نیت اس کے داستے ہیں کا در بین ہم میں منہ امرین ، موالس طرح ہر دینوی عمل قرار باہنے گا اوران امور کی نیت اس کے داستے ہیں کا در بین ہم موائن ہوجائے۔

حفرت عمین میدالعزیز رخمه المنز فرات بی جب بی ، خواسش کے مطابق مرجائے توبد اکس محاورے کی طرح ہے کہ جبڑی ہوئی میں اوردودو می نفس کی خواسش اور دین کے بی کا بیک وفت باعث منا محال نہیں ہے سخب یہ ہے کہ کاح مسجد میں اور شوال کے مہینے میں ہونام الموسنین حفرت عائشہ روشی اوٹر عنہا فرمائی میں کہ رسول اکرم صلی المد علیہ وسلم نے شواک مہینے میں مجد سے نکاح کیا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی را)

منکوهرسے معلق ایک اس کے ملال مونے سے متعلق ہے اور دوسری بات اجبی طرح زندگی گزارنا اور مقاصد کا صول ہے۔ مقاصد کا صول ہے۔ مقاصد کا صول ہے۔

بملی قسم: جواموراکس مصفال برسیسے منعلق مربعی وہ نکاح کی رکاولوں سے خالی مو۔ اورموانع انبین میں۔ ا۔ کسی دوسر مے کے نکاح میں مونا۔

٧- كى دوسرى مدت گزارت والى موجا ہے عدت وفات موما عدت طلاق باوطى بالث بدى عدت مو با لونڈى موسنے كى صورت ميں اكس كے الك كى وطى سے عمل سے مائت منظور ہو۔ ٣- دين سے بھر جا ف والى مولين اكس ف اپنى زبان بركوئى كائر كؤچا رى كيا ہو۔

۱۱- ستاره برست محد

٥ - بت برست موبا زندین موبین کسی یا کاب کی طرف منسوب نه موده عور فی کاس می داخل می جرمرام جر کوهاال مجتنی می، ایزا ان سے نکاح کرنا جائز نمبی ہے ۔ اس طرح مروه عورت بوفاسد ندم ب کا عقیدہ رکھنی موبین حب اعتقاد بركف كاحكم لكناسو-

4- وہ اہل گناب سے بولک اکس نے دین بی تبدیلی بارسول اکرم صلی الدعلیہ دسلم کی مبتن کے بعدیہ دین افتدار کیا ہواصا کس سے ساتھ ماتھ وہ بنی امرائیل کے نسب سے نہوجب یہ دونوں تصلیبی نہ یائی عائیں تواکس

٨- . كاح كرف والعردى كمل طوريه يا جزوى طورير ملوكه ب-

ہ۔ فاوند انکاح کرنے والے ) کی فریبی رسنت دار سوئی اس کے اصول دفردع میں سے موران نانی وادی، میں ، پرتی ، نواسی ) یا پہلے اصل کی فرع مو رہن اوراسس کی اولان ایم براسس اصل یہ فرع موص کے بعد بھی اصل ہے

امول سے اس اور دادیاں نامان مرادی -

ہتے ہی جے در ما ہے۔

سین با نجی ار دود و بینے سے حرمت اک ہے اس سے کم کے ساتھ نہیں رہا) راد) حرمت مصاہرت رسسال رمشتہ کے باعث حام ہو مثل اس کیاع کرنے والے نے اس کی بیٹی یا دادی سے كاح كي بويا اس سے بيكى عقد يا ت بعقد كے ذريع اس كا ما مك بوابو يا عقد بن سند كے اعت اس مع والى كى ہو، ااکس کی ال ایکسی ایک وادی سے۔

١١ افان كانديك وزاى سانكاح كرف كے بعد الدووت سے نكاح كى طاقت در بواك و فرنس سے ١١ بزاروى (٧) احنات محتزد کے مدنا عن مطلقاً حرمت کا سبب نے تھوڑا دودھ پیٹے یا نبادہ البتہ اڑھائی سال کے اندر اندر بینا شرطے ۱۲ امزادوی

مقدناح یا سنیہ عقد کے ذریعے والی کی ہو مورت سے صن کاح کرنے کی مورت میں اسس کی ماں حرام ہو جاتی ہے دائس سے جاع کرسے بانہ ) میکن انس کی فروع رہٹی وغیرہ ) اکسی دفت تک حرام نہیں ہو تیں جب نک اس مورت سے جاع ذکر ہے۔ یا اس سے پہلے اکس مورت سے اس کے باپ یا جیٹے نے نکاح کیا ہو۔

۱۲۱- برمنکومہ بانچوں بوی مولینی بہلے سے اس کے نکاح میں جار فورتیں ہو اور بربانچوں ہو استر مرف نکاح ہویا ان حیار میں سے ایک طلاقی بائن کی عدت گزار رہی ہو نو جا ٹز ہے۔ را)

۱۹۱۱) اسن تکاع کرنے والے سے تکام میں اس عورت کی بہن بالعجومی یا غالم ہو تواکس طرح دونوں کو نکاح میں جمع ارا بایا جائے گا۔

## ضابطده

جب دو ور نوں کے درمیان ابی قرابت ہور اگران میں سے ایک ومرد نصور کیا جائے نودوسری اس کے نکاح میں نہ اسکتی ہو نوب دونوں ایک ادمی سے نکاح میں جو مہیں ہوسکتیں ۔

۱۲- است شخص نے اس عورت کوئیں طلاقیں دے دی موں اب اکس کے لیے برعورت اس وقت تک علال بہن م مولگ جب نک اکس سے کوئی دورمرا خا وند نکاح صبح کے ساتھ جاع نرکرہے۔

۱۵-اس شف نے اکس عورت سے تعان کیا ہو تو اب برعورت میشد کے بیے اس برجوام ہوجائے گی رہا، ۱۷- عورت با مرد نے جی اور عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہوجب کے کمل طور پر احرام سے فارغ شہز سکاح منتقد نہیں ہوتا (۲۷)

(۱) احاف کے نزدیک اس مورث بن جی پانچوں عورت کونکاح بن ادنا جائز نسی سے ۱۲ بزاروی

(٧) اخات كنزديك حالت احرام بن نكاح منعقد بوعباك.

البترجاع بالزنبي كركاردوعالم صلى الله عليه وكسام نے ام الموشين مفرت بيمويزرض الله عنبا سے احرام كى حالت ميں نكاح كي ١٢ بزادوى -

<sup>(</sup>۲) جب فاوندا بنی بری برندنا کا الزام سگا کے اور گوا ، بیش نرکے تو امان کیا جاتا ہے بعی فاوند قامی کے ساھے چار مرتب برگا ہوں اور میں اسے جانواس پرلینت گامی دے کہیں نے اس کے بارے بی جو کچے کہا ہی اس بی بھی ہوں پانچیں مرتبہ کے کہ اگروہ ہو قول میں سے جے نواس پرلینت ہے مورت ہی جار مرتب گوامی و سے کر بہ جوٹ بولنا ہے اور پانچی بر تبر کے کہ اگروہ سیا ہے تواکس رعورت ) براللہ تعال کا عفی مواکس کے بعدال میں تفریق کرد سے اہم الوضیف رحداد اللہ سے نزد بک بطلاق بائن ہے اور وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حوام نہیں ہوتی ما مرار وی۔

ا- ثيرمبغرو مولوحب مك بالغنموجائ اس كانكاح صح أبي ال

ار وہ بی ہم موتواکس کا نکاح بالغ مونے کے بعد ہم جواہے - را) ۱۱- دہ بی ہم موتواکس کا نکاح بالغ مونے کے بعد ہم جواہے - را) ۱۱- رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہ ات جن سے آب نے قربت کا تعلیٰ قائم فرایا یا آپ کے وصال کے وقت آب کی ازواج تھیں چوں کہ وہ مونوں کی ائیں میں انہ ال سے نکاح ناجائز تھا داب ہمارے زانے میں تو یہ صورت

تونکاح کے رائے بی بر کاوٹیں جن کی دھر سے نکاح منعقد نہیں ہویا۔ جہاں تک فوٹ گوار ندگی گزار نے کا تعلق ہے تواکس سے بی مورث بیں کمچی خصلتوں کا بہا صروری ہے نا کہ بہ عقد دائی ہوسکے۔ اور اکس سے مقامد بورسے ہو سكس براغوضلس بي-

دا) دین داری د۲) حسنِ اخلاق رس) حسن صورت رم) مبرکا کم بونا ره) مجر بدا کرسنے والی سزا رم، کنواری مونا ر،) الحصفانان دالى مونار ٨) زباده قرب كى فرات بنيوا-

وبندارى الروه ابنى دات يا شركاه كيارسي سي بالها در بنيادى بات ما الماس كابت خال ركا ما يكونكه وبندارى الروه ابنى دات يا شركاه كيارسي بي دبني اعتبارس كرورموكي تواجنه خا وندكور سواكرس كي اور وكون بي السن كامنه كالكيس كى دوليل كيس كى غيرت كى وجبست السن كاول بريشان موكا اصالس سے اس كى زندگى كدر موكى اكروه غيرت اورهميت سے كام لينا ہے نوم شيرينان اور رنج ميں مبتلار ہے كا اوراكرنسا بل سے كام سے كا تردبن اورعزت کے اعتبارے رسواموگا ورغبرت دحبت کی کی کا طعن مے گااور اگراکس خوابی سے ساتھ ساتھ وہ عورت خوبمورت می ہو آواسس کی آ زائن اورزیا وہ ہو گی کمو یکر اسے جو فرنا خاو در ہماری ہوگا لہذا وہ اسے عدا کر سے بھی صرفين كرسكما اوراس كوابين باس ركه كرعي صرفين كريك كا اوريد السنتف كى طرح بوكا بوكسركار دوعالم صلى الله علیہ وسلم کی خدیث میں حاضر سوا اور مرض کیا یا رسول اللہ ! میری موی کسی کے باتھ کونہیں روکنی آب نے فرایا اسے طلاق دے دے اس فوض کی بن اس سے بحث کرتا موں آپ نے فوالم اسے اپنے آپروک کے ۔ رما)

<sup>(</sup>١) احنات كے نزد كر جس طرح باكرہ مغيره كا نكاح ميح مرتا ہے اسى طرع طرح نيب كانكان مي ميس موجاً آا مزاردى رما بیم ی کا نکاح می بونت سے بیلے مصح و اے اس کاکوئ ولی نکاح کے دے گا سرا حاف کا صلک ہے۔ ۱۲ بزاروی رس سن نسائی جدیوس مه ک ب اسکاح

بنی اکرم صلی استرعلیدو کسانے اسے روکنے کا حکم اسس بیے دیا کہ اگروہ اسے طلاق دے دیٹا قوامس کی توجہ اس کی طوت ہور طرف ہی رہتی اور ایس کے ساتھ بہ می خواب ہو آنو اب نے دیجا کہ دل کی نگی کے با دجود اسے نکاح میں رکھنے کی مورث بن ووسنس فادسے نی ساتے۔

ادراگر عورت بن دینی خرابی کی صورت به موکر وه اپنے خاوند کا مال صالع کرنی سے پاکوئی دوک ری صورت س<mark>ے نو</mark> دہ مہیشہ پرنشان رہے گا اب اگر دہ خاموکش رہے اوراکس پراعترامی نذکرے نوکناہ بیرکٹریب موگا اورا شرتعالی سے اس ارست دگرا می کامخالعت ہوگا۔

ارت دفدا وندی ہے ،

مُوْا اَنْفَدُ کُفُدُ وَاَ عُلِيْكُعُ فَامَّا - (۱) این این کواورا پنے گروالوں کو بہم سے بچاوار اوراگرا عمراض کرسے اور اکس سے فیکڑسے نوزندگ بریاد ہو جائے گ ای بیے نبی اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم نے دیندار

عورت سے نکاح کرفے کی زبادہ ترغیب دی ہے آپ نے ارمیث و فرایا۔

عورت سے اس کے ال جسن ، خاندان اور دین کے بیش نظرتکا حکی جانا نبے تو تمہیں جاہیے کہ دین دارعورت كى فتناكدونهارس القوفاك كودمون (١)

ابك دومرى حديث مي ارشادفرمايا :

جوشخعن کسی خورت سے دفیق ) اکس کے مال ا ورشن کی وجہسے نکاح کرنا ہے تووہ اس سے حسن اور مال سے مورم رہنا ہے اور جوشخص اس کے دبن کی وجہسے نکاح کرنا ہے اسے اللہ تعالیٰ اسس کا حسن اور مال بھی عطا کر دبتا ہے ۔ ۱۳) نى اكرم صلى الشعليدوك لمين ارث وفراي.

عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح مذکر و مکن وہ ہے اس عورت کو بھسلاد سے اور ندال کی وجہ سے نکاح کود مرسان ہے ال اکس عورت کو سرکش بناد سے موریت سے اکس کے دین کے با حدث نکاح کرو۔ (۱)

اب نے دہن کے بارے میں مبت زیادہ ترغیب دی کیوں کم اس قیم کی عورت دین سے معلط میں مدد کار موتی ہے لكن جب وه دين دارنس موكى تووه دين سع بعريق والحاور ريث في من بنه كرف والى موكى -

<sup>(</sup>١) نزان جميد، سوره تحريم آبت ،

<sup>(</sup>٢) مع منارى عبد من ٢١١ كناب النكاح

والم مجنح الزوائر علديم من م و م كن ب الشكاح

۲۱) مسنن ابن اجیم ۱۲۵ ابواب انسکاح

م الم من افعان المراب من مراز اور دین بر مدد کے بلے بر ایک ایم اور نبیادی بات ہے کیوں کہ اگر عور ت

الم من مرد افعان میں من دراز اور برقلق ہونون کا انکار کرتی ہوتو نفع کی نبست نقصان زبا وہ ہوگا اور عور تول کی مدکلای پرمبر کرنا ان امور میں سے ہے جن کے ساتھ اولب رکوام کی آزمائش ہوتی ہے بعض عرب کہتے ہیں جھوٹسم کی عور تول سے انکاع مذکرو۔

(۱) آنانه ، - جوعورت زباده مونی بو شکایت کرنے والی مواور سرمیر کیراباندھے رکھتی ہو۔ لہذا دائمی بیارا ورخودسا ختر بیار مورت سے نکاح کرنے میں کوئی مجلائی بنیں۔

(۱) مثنانه ، وه عورت جوابینے فا وند براحسان بناتی ہوا ور کے کرمی نے نمہار سے لیے برکیا وہ کیا۔

الهامتنانه ، دستانہ وہ عورت ہے جوابینے پہلے فا وند بالس کی اولاد پر فریفنہ ہو۔ ابسی مورت سے بھی بھنا واجب ہے

(۱) حوافہ : وه عورت بوہر جبر بر نظر ڈراسے اور الس کی نوامش سکھے اور فا وند کواکس کے خربہ نے بر مجبور کرسے۔

(۵) جرافہ ، اکسس کے دومونی ہیں ایک بر کروہ وہ دن بھر زبیب و زبیت اور بنا ؤسئکا رم بنگی رہے تاکہ اکس کا چرہ بناؤی فور پر چکتا رہے ۔ دور امعی بہر ہے کہ وہ عورت بوکھانے پر کرد تھ جائے اور ہر جبر ہیں اپنے سے

رکم شمار کرسے ، بر مفوم مینی لغت کے مطابق ہے جب کوئی عورت با بچہ کھانے پر کروٹھ جائے تو اہل بین کہتے ہیں" بدت العمان و مبرق العبی الطعام ہے۔

الله الله المراض المرا

منقول ہے کہ ازدی سیاح نے اپنی سیاحت کے دوران حقرت اہاس علیما اسام سے افات کی اورانہیں الماح کرتے اور تجود کی زندگی چیور نے کا مشورہ دیا چرکہ کہ چارتم کی عور نوں سے نکاح نز کا اختادہ وعورت ہے جو بلاد مباب کے ذریعے دو کسروں پر فخر کا اظہار کرے۔

عاہرہ وہ فاستع عورت ہے جو آکشنا وُں کے ساتھ مشہور مو۔ اسی کے بارسے بی ارشاد فعا و ذی ہے ۔ رَادُ ثُنَخِذَاتِ اَخُدَاتِ ر ۱) دوچری بھی باری لگانے والی نہ ہوں۔ ناشروہ مورت ہے جوابینے قول وفعل میں خا وندسے ایک برصنے کی کوسٹش کرے بوئدزین سے بند صے کو نشز" کہا ما آ اسبے۔

حفرت على المرتضى رمنى المدعنة فرما نف تص

مردول کی بری اورعورتوں کی ایجی عادت بخل ، فود بہندی اور بزدل ہے۔ کبوں کر مورت جب نجیل ہوگ تو اسپنے
اور فاو ترکے ال کی حفاظت کرسے گی اور جب نود بہندہ کی تو ہر کسی سے نرم اور فریفتہ کرنے والی گفت گوسے نفرت
کرنے گی اور حب بندل ہوگی توہر چنر سے الگ رہے گی اور وہ گھرسے باہر نہیں جائے گی اور خاو ندسے ڈرنے ہوئے
تہمت کی چھوں پرجی نہیں جائے گی ۔ یہ حکایات ان جامع اخلاق کا دار سندر کھانی ہیں جون کامع بین مطلوب ہیں۔
ما یہ خوصور تی ایسی مطلوب ہے کیو بحراس کے ذریعے آدمی محفوظ رہتا ہے کبوں کہ طورت بوصورت ہونو مام طور بہر انسی خوصورت بی اس فور نہیں ہوئی اور دریکے ہوست ہے جب کر حس سیرت اور حسن مورت بی کوئی اور دریکے ہوست ہے در بیکر کورت سے اس کے قس کی وجہ سے نکاح نہ کیا جائے تو وہ حسن کی نزل کرنے سے سلطے بی تفل کیا ہے اور بیکر کورت سے اس کے حسن کی مورت ہیں دنی اعتبار سے فراد ہو کیوں کہ محن حس عام طور پر نکاع کی رغبت دتیا ہے لیکن دیں نکاح نہ کیا جائے اس کے ذریعے عام طور پر خاو دیا ہوئی وی دیا ہوئی وی دیا ہوئی وی ایک وجہ بہی ہے کا اس کے ذریعے عام طور پر خاو دیا

بیوی کے درسیان مجت والفت بیدا ہوتی ہے اور کٹریویت کے نزد بک مجت والفت کے اسباب کی رعابت سخب ہے۔ اسی بیے عورت کو زکاح سے بیلے) دیجینا مستخب ہے۔ رسول اکرم صلی اسٹرطیر وسلم نے ارشاد فرالی: إِذَا دَنْعَ اللّٰهُ فِی تَفْیر اَحَدِد کُے مُدِٹ سے جب النّٰذِخالی تم بیں سے کسی ایک کے دل ہی کسی عورت

إِذَا تُنْكُعُ اللهُ فِي نَفُسِ آحَدِكُ مُرِي الْمُدَارُةِ فَلْبَنُفُرِ البُهَا فَإِنَّ الْحُرِي الْمُعَافَ النَّهُ الْحُرِي الْمُعَافَ النَّهُ الْحُرِي النَّهُ وَمُ مَنْفُهُمَا .

ا) نیاده لائن ہے۔

ببنان کے درمیان ایسی الغنت بدا ہوگ جیے جم کے طاہری چروے کاباطی جلد کے ساتھ اتصال ہے آب نے ہم

كاخبال بداكرے ربعی نكاح كرنا جاہے ) تواسے دیجھ

لبنا میا ہے کیونٹے بیران کے ورمیان دائمی مجنٹ سکے

از فرآن مجید، سون النسائر کیت ۲۵
 انسان این ماجیس ۳۵ الجاب انشکاح

بات باہی بمن میں مبالغ کے طور پر ذکر فربائی ہے۔ نبی اکرم ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا ، -

سیشک انعاری عورتوں کی انھوں ہی کچے خوابی ہے جیت تم ہی سے کوئی ان سے نکاح کراچا ہے تو اہیں دیکھ لے یا اسے فرانی سے نکاح کرنے نے انہاں میکھ لیتے تاکہ دعو کے سے بین محفرت اعتف رحمہ اللہ فرما تنے ہی بونکاح دیکھ بند بردواس کا نتیج غم اور پریشانی ہوتی ہے اور بربان واضح ہے کہ دیکھنے سے اعتف رحمہ اللہ فرمان کا بیتن نہیں جائیا بلکے حسن وقع کا امتیاز ہو اسے۔

ایک روایت میں بنے کو معنزت بحرفاروق رضی استرعنہ کے دور میں ایک شخص سنے کا ح کیا اور وہ خضاب مکا اگرا نفا جب اس کا خضاب انرگیا تو کسسرال والوں سنے حفزت عزفارو تی رضی استرعنہ کی فدرست میں شکابت کی اور کہا کہم سنے اسے جوان سم مانھا تو سفرت عمر فاروق نے اسے سزادی اور فرما با تو بنے ان لوگوں کو دھوکہ دیا۔

ایک دوایت بی سے کہ صورت بدال اور حفرت صبیب رمنی انگر عنہما ایک عربی گوانے سے باس اسے اورا نہوں نے سنگنی کا پیغام دیا ان سے بوچھا گیا کہتم کون ہو ؟ صورت بلال رمنی انگرعند سنے فربا ہیں بلال ہوں اور ہم میرے داسسادی اسکنی کا پیغام دیا ان سے بوچھا گیا کہتم کون ہو ؟ صورت بلال رمنی انگرعند سنے مہیں ہدا بہت دی ہم غلام تھے توانٹر تعالی نے ہمیں ہزایت دی ہم غلام تھے توانٹر تعالی نے ہمیں ہزادی عطافوائی انڈ دی انگر اور کر دو توالحمد مشرا وراگر کر دو توالحمد مشرا وراگر کر دو توالحمد مشرا وراگر کر دو تواسمان الله می والحمد مشرا وراگر کر دو توالحمد مشرا وراگر کر دو توالحمد مشرا وراک الله می میں انگر میں میں انگر میں سنے میں کی والحمد مشرت صبیب رمنی انگر ایس میں سبخت کا ذکر کر و بینے تواجھا ہوتا انہوں اور السال میں سبخت کا ذکر کر و بینے تواجھا ہوتا انہوں اور السال میں سبخت کا ذکر کر و بینے تواجھا ہوتا انہوں اور السال میں سبخت کا ذکر کر و بینے تواجھا ہوتا انہوں افرائے میں درا با میں میں در ایک انہوں کر دیا ۔

ادر جوادی محن سنت برعل کرنے ، یا اولاد کے حصول یا گھر لونظام کو قائم کرنے کے بیے نکاح کرنا چاہا ہے وہ اگر میں ک حُسن کی طرف رغبت نہ کرسے توریبات زید کے زیادہ قریب ہے ۔ کیونکو نکاح برحال دیباسے منعلق ہے اگرہ بعین لوگوں کے حق کے حق میں دین برمدد کا ذریع بھی ہے۔

حضرت ابدسیمان دارانی فرماتے ہیں ہر چیزی زر سے حتی کر عورت کے معالے میں می ، ایک شخص بور حلی عوریت سے نکاح کرتا ہے۔ سے نکاح کرتا ہے نو وہ دنیا سے بے رغبتی کوز ججے دنیا ہے۔

معنزت الکبن دبنار حمدالله فرمایا کرتے تھے کہ تم میٹم ہولی سے نکاح نہیں کرتے عالا نکر اسس بن نواب بھی ہے اور کسس کے کھانے اور لباس برخری بھی کم مؤناسہے اوروہ کم برداخی موجاتی ہے اور نم دنیا داروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہوتو وہ نوائٹ سٹ کا اظہار کرتی ہی وہ دولی مطا بوکرتی سے مجھے فلاں فلال کیڑا بیٹا ؤ۔

تھزت ام احمد من صنبل رحمہ اس نے ایک اندھی اولی سے نکاح کیا مالائی اسسی بہن خوبصورت تھی میکن آپ نے ہوجیا تھا کہ ان ہی سے کون می زبارہ عقلبندسپے نوکہا گیا کہ حواندھی سپے آپ نے فرایا توجیراسی سے میرانکاح کردو۔ نوبیان بوگوں کا طریقۂ سے جنہیں لذت کے صول سے کوئی غرص نہو۔

لیکن وونشخص جولطف اندوز موسے بغیراپنے دین بر بے نوف من مو آورہ خوبصورت بورت المات کرے کیوں کم جائز چزسے انت ماصل کرنا دین کی حفاظت ہے۔

کہا کہ اگر عورت نونبورت ہواکس کے افلاق اچھے ہول اس کی ابھیں اور بال کے ام ہوں نیز آ پھو بڑی ا در رنگ سفید ہو فا دندسے مجن کرنے والی ہو کہ اپنی نظر کواسی پر محدود رکھے تؤسر جنتی توروں کی صفات ہیں ۔ کیونکہ انٹرتمالی اہل جنٹ کی بیویوں کا ہی وصعت بیان کیا ہے۔

ارشادفدا وندى سبے ،

خَبُراتُ حِسَانُ (١)

ب د د ا*ورارت دفعاوندی ہے* : تَاصِرَاتُ الطَّرُف ِ لـ ۲)

اورارت دفاوندی ہے ،

وه ا جھے اخلاق والی خوبورت میں رخبرات سے اچھے اخلاق والی مونا مراد ہے)

دواني نظر كوعا وند كك محدد در كمتي مي -

را) فرآن مجيد، سورو رحمن آيت م

الل قرآن مجد وسورة رهن آیت ۵۹

مم الربار كرف والبال -

مدعروب " أمس عودت كوكينة بي عواجنه فادند سع ميت كرنے والى جاع كى نوابش ركھنے والى ہوا وراسى سے لذت پوری ہوتی ہے آئحور سے مرادسفیدا ورالحوراء سے مراد وہ عورت سے جس کی انکھ کی سفیدی زبادہ ہوا ور السنى كسباسي بالول كى سباسي عببى مو اور العنباد الس موريث كوكن بيرص كى أنكيس برى بول بني اكرم ملى الله عليه والم

تمهاری عورتوں بی سے بنترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوندا سے دیجھے تو نوشی خاصل موجب اسے کوئی علم دسے تو وہ فر ما نبرداری کرسے جب فا دندغائب ہو توا پنے نفس اور فاوند سکے مال کی مفاظت کرسے رم) اور فاونداسے دیجوکامی وتت نوکشن ہوگا جب دہ اس سے مجت کرنے والی ہوگا۔

س مركم ہو اسرائر مل الديد دسم نے قرابا: مركم ہو الديد و وور الدان كے مركم ہو الدين اوران كے مركم ہو الدين اوران كے مراب الدين ال

مبرع ہوں۔

اورنی اکرم صلی الشرعلیه وسیم سنے میرزبادہ رکھنے سے شع فرابا رہ، نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم سنے بیعن ازواج مطہرات سے دسی ورحموں دہ، اورگھر سے ساما ل پرناح کیا اور وما فق كى على ، كفرا اور جراك ابك كدا تفاجس بي جيال معرى موتى تفى - (١٠)

ا داکب نے بعض افرواج مطرات کے وہمریں دور رتفریبا ایک کلی ای خوخرے کے زی اورکسی کا دیمہ دو کد محودول اوردومد سنوسے کیا - (۸)

(١) كسنى نى كى جارى مى ٢ كتاب النكاح

١١١ قرأن مجيد، سورهُ وانعداكب ٢٠

رم) العجم الكبيرللطبراتي جلد داص ٥٠ عديث ١١١٠١

رم، مامع الترمذي من ١٠٩ ابواب النكاح

ره) الكافل لاين عدى جلده ص ٥ ١٥٠-

(١) مجمع النوائد عبده من ٢٨٢٠ ٢٨ كناب النكاح

(٤) مسندام احدين صنبل ملدوص ١١٧ مرويات عائش

رد، مجيم مسلم عليداول ص ٢٠ م كناب النكاح -

صنرت عرفاردن رضی اندعنهی زباده مهر کھنے سے منع کیا کرنے تھے اورا ہورا تے تھے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے نکاح اورا بنی صاحبزادیوں سے نکاح بی چارسودرهم سے زیادہ مرنس رکھادا، اگرزیادہ مہر مفررکرناعزت کا باعث ہو تا تو بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اس میں سیفنت اختیار فوائے۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے بعث صی برام نے ایک کھی سکے برابرسونے پرنکاح کی اوراکس کی نبمت بالی ورص تھی دی اوراکس کی نبمت بالی ورص تھی دیں ا

معطن سیدبن سیب رضی الله عنه نے حضرت ابو مربرہ رضی الله عنه سے اپنی بیٹی کا نکاح دو درحم پرکیا پھر خودرات کے وقت ان کی رخصنی کی اور خود اسے دروازے سے اندرکرے دا بیں ہو گئے سات دن سے بدر تشریب لا مے اور اپنی بیٹی کوسلام کیا اور اگر علی اسے اختلاف سے بینے کے لیے دکس درجم پر نکاح کرے تواکس میں کوئی حرج بہیں رہے شا فنی سلک کے مطابق ہے ورنہ احان کے نزدیک دکس درھم، سے کم مرضی ہوسکتا)
ایک حدیث فنریف میں ہے۔

ورت کی برکت سے بیر ہے کہ اکس کی شادی جلدی کی جائے اس کے ال جلدی اولاد بیلا ہوا در اکس کا مبر کم ہورای آ اُنگ کو تا ایک وہ مورتیں ہی جن آ اُنگ کو تا کا تا

ده) کے مرکم ہوں۔

اور حس طرح تورت کی طرف سے مرکا بہت ربادہ مہذا کروہ ہے اس طرح مرد کی طرف سے مورت کے ال کا مطاب مجی بہت میں ہے ۔

صرت تورى رهما دار فرات مي .

جب کوئن شخص کاح کرتے وقت پوچھے کر عورت کے پاس کیا ہے دشلا آج کل جہنے کا سوال کیا جا تا ہے) فوجان لوکہ و تضفی ڈاکو ہے اور حب مرد کچھ تحفیر سے ال کے باں بھیجے تو یہ نیٹ نہیں ہونی جاسے کہ وہ اس کے باس اس سے

١١) ما مع الزفري ص ١٩) ابواب النكاح ـ

<sup>(</sup>۱) صببت سرنعی سے مطابن احنات سے نزدیک می مرکم اذکم وس درجم سبے ہوسک ہے مہرمعجل دودرحم دبا ہواور با فی بعدین دیا ہو۔ ۱۲ مزاروی -

رم) ميح سلم مبداول ص ١٥٨ كاب النكاح

<sup>(</sup>M) المستندك ملى كم جلد ع من الماكناب الشكاح

ره) المعجم الكبيرللطراني علداا ص و > صيب ١١١٠

اسى فارح جب مسسرال والے اس کے پاس کوئی نخفہ بیس تووہ بی زیادہ حاصل کرنے کی نیت ناکر ہد کہوں کہ بہہ بیت فاسد ہے جہاں کہ تخفوں کے نباد سے کا تعلق ہے ۔ بیت فاسد ہے جہاں کہ تخفوں کے نباد سے کا اتعلق ہے ۔

نى اكرم صلى الليليدوك من فرمايا. تَهَا دَوُ انْعَالِبُنْ -ایک دوس کوتحالف دبار داسس معجن بیدا

الكن زباده كى طلب اس آبت كے تحت أنى جدارتناد ضاوندى ب،

وَلَا نَمْنُ نَصْنَكُيْنُ مِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ

یعنی تم اس بے کسی کو دوکم اکس سے زیادہ کامطالبہ کرو۔ نیز قرآن ماک کی اکسس آیٹ کاعی مصلاق بنتا ہے۔

حَمَا أَنْ يَتُعُمِنُ رِبًّا لِيَرْ بُونِي أَمْسَوَا لِي اوروه جَوْتُم مُورد ينت بِزَّا كَم لوكوں كمال ين برطقا النَّاسِ رس)

رہے۔ مجوں کو" ربوا" نودامنا فرہے اور اکس مورت یں عبی کسی نرکسی طرح زبادہ عاصل کرنا با یاجا کا ہے اگرم ہر سودی ال من سيوني -

نوبسب باتبی نکاح میں مکروہ اور بدعت میں بر تجارت اورج کے سے مثابہ بی اور ان سے نکاح کے مفامد فوٹ ہوجاتے ہیں۔

عورت زباده نیے جننے والی مواگر نمیں معوم موجائے کروہ با نجم سے تواکس کے ه-كثيرالاولادعورت ساقه نكاح كرف سي بيونى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ايرشاد فرمايا . قذد - تهين زباده ني جنف دالى اورزياده ممت كرف والى عدد (١)

علَبُكُمْ مِالْوَتُونِوا نُوَدُود

on السنن الكرئ للبيني جلدوص ١٦٩ كتاب البات

(١٧) قرآن جميد، سورة مدر آيت ١٧ (١٧) فرآن جميد، سورة روم ايت ١٦٩

. (٢) كن ابي واور صلداول ص - مر م كن ب النكاع

ادراگرانس سے پہلے انسس کا کوئی خا وزر منتھا ا وریہ ہی انسس کی عالت معلم ہوئی تو انسس کی صحنت ا ورجوانی کا لیاظ کیا جائے کیونکہ عام طور رہان دوصفات سے منصف عورت زیادہ نہے جننے والی ہونی ہے۔ اسس وفت كى بات مع جب المولى ثيبة وغير توارى فاندن سع كاح كيا- (١) كنوارسين بن فائدسين الله البسي روي البين فا وندسيم مبت كرنى اورالفت ركاني ب توبيات صول محبت مي مؤرّ سبع اورنبي اكرم ملى المعليه وكسامن فرفاياكه ببت محبت كرسف والى عورت سے نكاح كرور اورانسانی فطرت ہے کرحس سے بہلے میل الفت ہواکس سے محبت ہوتی ہے اور حس عورت نے کئی فا دند ازمائے موں اور ختعت مالات سے گزری ہو تو موسکتا سے وہ بعض ایسے اوصات بائے من سے وہ بیلے مانوی بسب تواكس طرح وه فا وندس نفرت كرے كى . ٧- اس صورت بن فاوند كو يورت سے كامل مجت مونى سے كيوں كرانسانى طبيعت اس عورت سے كيون كيون منظر مونی ہے جسے فاوند کے علاوہ کی سفے چھوا موراورجب بھی اس کا ذکر سوگا طبیعت پر اورجد رہے گا بلکہ تعفی طبیعتنیں الس سلطين ببت زباده نفرت كرني ب ٣- چونكربر انوارى سب اكس ليد بيل فاوندكو بادنس كرنى اور ييل موب سد ببت زياده مبت كرنى ب عرف ندانی عورت ایھے فاندان سے مونعی دین دار گرانے کی موکوں کرابی عورت اپنے بلول اور عدف ندانی عورت بلیوں کی ترست کرتی ہے جب وہ خود باادب نہیں ہوگ توا بھی طرح ا دب نہیں سکھائے گاورمن ترسیت کرسے گی اسی سیسنی اکرم ملی امٹرعلیروس م نے ذیالی، گورے اُورک سنری سے بجو۔ أَيَّا لَكُمْ وَخَضَراء الدَّمَنِ -

عُرِضُ كِي كُنِهِ فَضِرَاءُ الدَّن ، كِياجِ ؛ أَبِ نَهِ فَرَ مَا يَخُولُمُورِت عُورِت جَرَبُكُونَ مِي بِيدِ بهِ مِا اللَّهِ عَلَى مِن بِيدِ بهِ مِهِ اللَّهِ عَلَى أَرَاءُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

<sup>(</sup>۱) میسی بخاری دایداص ۲۰۰ کناب انکاع

را) كنزا نعال هلد ١١ص ١٠٠٠ مديث ٨٤ ١٥٨

النوك، وابت كلين والى مهم المراده قري رست الموادي فلا مرادي الموادي المرادي الموادي المرادي ا

اس کی دهبر به که به بان شهوت کوکم کرنے بی مؤثر بونی سے کیوں که شهوت دیجے اور باقد لگانے کے ذریع نوت احساس سے پیدا ہونی سے اور احساس کی فوت تب پیدا ہونی ہے جعب معا مداجنی ا در عدید ہوکہ ونکہ جس مورت سے تعلق ہوا در ایک عرصة نک اس پر نظر مرنی رہی ہونواکس وجہ سے اس پر شہوت کا احساس کمل نہیں ہوتا اور شہوت اش مان

بىدائس سونى،

بیری میں ہوں اور ہم جو عورت کے بارہے بن ترغیب و بنے ہیں ۔ (عورت کے) ولی بھی لازم ہے کہ وہ الوکے (فا وند) کی عادت کو ملی فار سکے اور اپنی لولک پر شففت کرنے ہوئے اس کا نکاح ایسے تفض سے نہ کرسے جس کی صورت وسیرت ایجی نہ مہویا وہ دبنی اغذبار سے اسس کا حتی اوا کرنے بن کو اہمی کرنے والیہ و یا نسی اعذبار سے اسس ( لولک )

كالمم مليرندميوه

نبی اکرم صلی المترعلیہ وسے ارشاد فرایی: الن کاع رِقْ فَلْمِیْنُطُو اَ حَدْکُمُعا بِنَ نَاح کر الورت کو دنائی بنالے تو تم بیسے ایک یقنع کیو ٹیمننگ ۔ کو دیجھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیاری چیز رہبی کو کہاں لکھ

(m)

اور جوں کے حق بر امنیا طرز نا بہت اہم ہے کبول کا نکاح کے ذریعے وہ علای بی جاتی ہنیں باتی ، اور خا وند توہر حالت میں ملاق دیسے پر قادرہے اس سیے جیب وہ اپنی ملی کو کسی لام فاس ، بدعتی یا کٹواب نوش کے نکاح بی دیسے گاتواکس نے دینی اعتبار سے مرم کیا اور اسٹر تعالیٰ کی ناراضگی مُول لی کمونکم اس نے قطع رحم کیا اور ا

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماج مس ۱۸۲ الجاب النكاح/ الغردكس به تورالخطاب جلدا ص ا ۵ (۷) المعجم الكبريك للم الفرائي المعجم الكبريك للم الفرائي المعجم الكبريك المعجم المعجم الكبريك المعجم الكبريك المعجم الكبريك المعجم الكبريك المعجم الكبريك المعجم ا

افت ران کوفلط استعال کیا ، ایک شفس فی حفرت حس بعری رحمه الله سے پوچیا کہ لوگوں کی ایک جماعت نے مجدسے میں بیٹی کا رشته مانگاہے میں کس سے نکاح کروں ؟ آپ نے فرایا اس سے نکاح کرو جو الله نقائی سے فرزا ہے اگروہ اس دولی اسے محبت کرسے کا تواس کی عرب کرسے گا اور اگرنا بیٹ دکرسے گا توظام نہیں کرسے گا۔
ریول اکرم میلی افتہ میں برسے لمے ایشاد فرایا :

جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فائن سے کیا اکس نے تعلور حمد کی ہے

•

مَنْ زَرِّجَ كَرِيُعَتَّدُمِنُ فَاسِيِّ نَعَدُ تَعْلَعَ

## تيسراباب

## آداب معاشرت

وہ امور ہنکام کے دائی ہونے کی ضانت میں نیزمرد برکیا لازم ہے اور عورت برکیا۔

فا دند برلازم ہے کہ وہ بارہ امور میں میاندروی اور دب کا فیال رکھے ولید، حس سوک، فعا وندکی زمر داری مراح ، سیاست ، قبرت ، عورت کا نفظ، انعیم، نفوانی کی صورت میں تا دیب ، جاع، میجی کی پیدائش اور طلاق کے در بیعے حداکرنا۔

میں اور المیں المراس ا

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم في حضرت صغير رضي الله عنهاكى رضتى كم موقد بركهمورا ورسنوك ساته وايم كيادا)

نيررسول كريم صلى الشرعليه وسلم فصارت وفرماما ،

" بینے دن کا کھانا حق رازم ہے دو سرے دن کا کھانا سنت اور تبسرے دن کا کھانا رہا کاری ہے اور توشی و کوک بین شہرت کے لیے ایسا کرے اللہ تفالی اسے رسوا کرسے کا رہا، اس مدیث کومرٹ زبا دہن عباللہ نے مرفوعا زقا کیا اور میر عدیث غرب ہے دولہا کو مبارک با دہش کرنا سنت ہے ہو آدمی دولہا کے باس جائے تربی ہے۔

تباری احداد کو کہ کہ تک قب ارک عکی کے تباری عکی تربی کا منانی تھے برکت عطافوائے اور حجو بربرکت نازل میں تباری کھانی نے تباری کے ایک عکی کے تباری کے کہتے کا فرائے اور نم دونوں کو جو ان کی اور کے ایک اور کی مدون کو جو ان کھار کھے۔

تباری کے ایک کا میں کہتے کہتے ہے۔

قرائے اور نم دونوں کو جو ان کھار کھے۔

قرائے اور نم دونوں کو جو ان کھار کھے۔

(۱) تنزیب النزین المرفوعة جلدام ۲۰۰ کتاب النکاح
 (۲) میسی سلم جلدا ول ص ۸۵ م کتاب النکاح
 (۳) میسی مسلم چلدا وّل ص ۸۵ م کتاب النکاح
 (۳) جامع الترندی می ۱۵۱ الجاب النکاح

حفرت ابوہررہ رضی انڈی نسے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے اس بات کا تکم دیا ہے دا) کاح کو ظا ہرکرنا بی سنتیب ہے رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ،۔ نَصُلُ مَا بَيْنَ الْحَكَولِ وَالْحَرَامِ السَّدَيُّ ملال اورم ام مے درمیان دف اورا وازسے امتیاز وَالْفَتُوبَثُ رِ ٢) ہوتا ہے۔ آعُلِنُولُهَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْسَاحِيدِ السنكاح كا اعلان كرواوراس مساعد من منعند كَانْمُرِيُواْ عَلَيْهِ الدُّعْنُونَ (٣) كرد اوراكس يردن بجاور ٢) حضرت رہیے بنت معود رضی اللہ عنہا فرمائی میں جس رات میری رخصتی ہوئی الس سے انگی صبح کسر کار دوعا لم ملی کب تذفیرہ نے میں میں میں میں ا المعليه وسلم تشريف لاست اور بیھونے پرزن دو ہوئے ہماری کھراد کیاں دن بجاری تھیں اور میرسے آباد اجلاد میں سے جو تنل ہو گئے تھے ان کا ذکر کر رہی تھیں حتی کہ ال میں سے ایک نے کہ الاور ہم میں نبی صلی الشر علیہ وسلم میں جو کل کی بات جانتے ہیں " آپ نے نے ذیا ایک مان سے فادر شد میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ان اور میں ایک میں جو کل کی بات جانتے ہیں " آپ نے فرایا اسس بات سے فامورش رہوا ور تو کچھ سیلے کہ رسی تفیں وہی کہور ۵) دوسراادب رعور تول سے مسلوک ) دوسٹراادب بیا ہے کہ عور توں سے اچھے افلاق سے بیش ایک میں اور بیا ہے تواسے برداشت کرسے بینی ان بررم کرشے ہوئے ایسا کرسے کیوں کران کی عقل ٹاقیس ہے۔ امٹرتغانی نے ارکث دفرمایا ہ

(۵) مسسماً دوعالم ملى الشِّعليه وكسلم نے اکسس باشست اس بيے منع فراياكہ

چوں کر برگانے بجانے کا مو تنہ ہے واکھ میں ایسے گانے کی اجازت ہوجوفی نہمی اکس ہے ای دوران کسر کا ردوعا لم مسلی
الٹر علیہ دکسے نے اہنے ذکر سے منع فرا دیا یا اکس ہے منع فرایا کہ اکپ نے مناسب مرسمی کہ آپ کے ماسنے آپ کی تعریف کی جائے ورز میرات حقیقت کے فعل دن ہیں تھی مرکار دوعا لم صلی الٹر علیہ وسلم فے غزوہ ہدرسے ایک دن پہلے میدان جنگ
میں نشا بات مگا کر قبل موسفے والے کفار کے نام اور چگہ بنائی تھی ۱۲ ہزاروی

١١) سنن ابن ماهرص رمه الواب الكاح

<sup>(</sup>٢) مسنن ابن اجرص ١٦١ الواب النكاح

<sup>(</sup>٧) جامع الرذى ص ١٤٥ ابواب التكاح

رم) مجيح بخارى جلرادل ص .. ه كن ب المناتب -

اوران رعورنوں ) سے اچھا سلوک کرد ۔ وَعَا شِرُوهُ فَيْ بِالْمُعُرُونِ وِلا اوران کے حق کی علمف فا مرکزتے ہوسے ارث وفرایا: اوران رمووں ) نے تم سے باورہ لبا۔ وَاخَنُنَ مِنْكُمُ مِثْنِياتًا غَلِيُظًا ١٧) اور اركت اد فرايا .

ا وربیلو کے ساتھی رموی) سسے دحسن سلوک کروا

وَالصَّاحِبِ بِالْهُحَنِّبِ رسى

كاك سے كاكس سے بوى مراد ہے۔

ا درنی اکرم صلی التعلیہ دستم کی آخری وصیت نبن بائس نصیب کران کا ذکر کرنے کرتے آپ کی زبان مبارک دانگانے ملى اوراب كى كفتكرس أبسكى أكنى-اب ومار مع نصر

ناز کا بنیال رکھو، نماز کا بنیال رکھو جن لونڈ لوں اور غلاموں کے تم الک ہوان کا خیال رکھوان کو طاقت سے زیادہ سکیت نہ دو عور نوں کے بارسے میں اللہ تعالیٰ سے فررووہ نتہارہے ہا تقوں میں تبدی ہی نئم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی النت کے ساتھ ان کی شرمگا موں کو صلال کیا ہے درم)
میں کا مرمیل اور علد ہے نہ فی ا

نى اكرم مىلى الدّعليه وكسلم نع فرايا ،

بوشنعن ابنی بوی کی برافلاق برمبر کرسے اللہ نعالی اسے وہ اجروطا فرائے کا جو حضرت ابوب علیہ السلام کو ال کی از اکتن برعط فرایا۔ اور جو موریت ابنے خاوند کے بڑے اخلاق برمبر کرسے اللہ تعالی است فرعون کی بوی حضرت آسبہ کے تواب کی مثل عطا فرائے گا۔ رہ)

مان نور حسن اخداق صرف اسى بات كانام نهبى كر تورت كو تكلیف نه بهنیا و بلکه اسسى و وف سے اذبیت برداشت كرنا . مى اجها اخداق سے نیز سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى اقتداد بين بوي سے غصے اور جذبات كو بحى برداشت كرنا چا ہيے بنى اكرم ملى الله عليه وسلم كى ازواج مطہرات رفعین اوغات ، اس بجہ جواب تک دینی خب اور ان بس سے ایک نے سار ا دن شام بك آب سے گفتگوندك (١)

(۲) قرآن مجد، سرو نساد آبت ۲۱

11) قراك مجيد، سورهُ نساد آيت ١٩

رس ترآن مجد، سويهٔ نساء آبت ٢٠٠

ام) مسنن ابن مام من مداكة ب الجنائز /مندام ماحدين منبل علده من ٢٥ مرديات عم اليمرة

(٥) الاهاديث الضيف الموموعة علد ٢ من ٩ مديث ١٢٢

(4) केंद्र ने विकासिक निर्मा । विकार

حفرت عرفارون رمنی الله عنه کی نوع بنے ان کی بات کا جواب دبا توانہوں نے فرا با سے کشاخ ! تو مجھے جواب دبنی سے انہوں نے عرض کیا کہ مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کو بواب دبتی میں حالا نکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم آپ سے بہتر ہیں ۔

اکس پر تعزت عمر فاروق رمنی اور عنه سنے فر مایا اگر حفرت مفعد رمنی الله عنب ار تحفرت عمر فاروق کی صاحبرادی اور نبی اکرم صلی الله عنب اسے فر مایا اور نبی اکرم صلی الله عنب وسلم کی زوج ب سنے جواب دیا تواکسس سنے نقصان اٹھا یا بھر حضرت حفعد رمنی الله عنب اسے فر مایا حضرت ابو بھرصد ہن منہ والله من الله عنب اکرم صلی الله عن الله عند منہ والله عند من الله عند الله عند

علیہ و کم من ہے۔ اوراکپ نے صفرت حفصہ رمنی الشرعنہا کو جواب دینے سے ڈرلیا را) ایک روایت بن ہے کہ سرکار دو عالم ملی الشرعلیہ وسلم کاکسی زوجہ نے آپ سے سبنے پر ہاتھ رکھ کراپ کو دھ کادیا

ایک روید بن مور سرا در در ما می موید مراسم می موید مراسم می در این می در با در این می در باده روکت این می در باده در می در باده روکت این می در باده در باده در می در باده در می در باده در می در باده در می در باده در

كرة بي را)

ایک مرنبہ مصرت عائشہ منی المدعنها نے غصر بن بول کہا کہ کہا آپ سے دعویٰ کر نفے بن کو آپ اللہ تعالی سے نبی بن ا و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکس بات کو نہایت بر دباری اورا پنی کرمیانہ شان سے ساتھ برواشت کیا اور سکوالی ا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفرت عائشہ رمنی المہ عنہا سے فر با پاکرنے تھے کہ مجھے نبرے غصے اور نوشن کی عالت

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مبادا ول من ٨٢ م كت ب الطلاق

<sup>1 1 1 1 1 1 1</sup> 

<sup>&</sup>quot; " " " " " "

<sup>4 4 (4)</sup> 

کاعلم ہوجاتا ہے انہوں نے عرض کیا آب کو کیسے معلوم ہوجا آ ہے کی سے فرایا حیب نم رافی ہوتی مونو کہتی ہو حضرت محمد
مصطفی صلی الشیعلیہ دسلم کے معود کی فسم اورجب عصری صالت میں ہوتی ہو نو کہتی ہو حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے معبود کی قسم ۔۔۔ انہوں نے عرض کیا معنور ایا ہے تے تھیک فرمایا رسینی بمبن نوصرت آب کا نام چور تی ہوں وا)
مہر وہ کی قسم ۔۔۔ انہوں نے عرض کیا معنور ایا ہے تے تھیک فرمایا رسین الشرعلیہ وسلم کی محضرت عائشہ صنی اللہ میں جاتا ہو کہ اللہ میں جاتا ہوگا وہ سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم کی محضرت عائشہ صنی اللہ میں میں اسلام میں اسلام بیان سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تنہارے بید اس طرح الوزرع ،ام ذرح میں تنہارے بید اس طرح الوزرع ،ام ذرح میں تنہارے بید اس طرح الوزرع ،ام ذرح میں تنہوں الم فرمائی میں تنہ میں طرح الوزرع ،ام زرع ہوں کا ۔ وہ ان را اوزرع کو اپنی بیوی ام فرمای میں تنہ سے کی میں تنہاں میان فرمائی کا امزاری )

بنی کریم صلی الله علیه و سلم اینی ارواج مطم است فرایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے معاسلے میں مجھے ا میں مجھے اذبت مذور کیبو یک اللہ کی تسم حب بھی مجہ وحی نازل ہوتی ہے ان سے علاوہ تم بی سے کسی کے بستر رہنہیں ہوا اللہ معنی محضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے میں کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عور توں اور بچوں سے ساتھ عام وگوں کی نسبت زیادہ میت کرنے والے تھے وہ

تبسواادبء

## بیوی کے ساتھ نوکٹ طبعی

بین کی طرف سے اذبین برواشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے نوش اور مہنسی مذاق بھی کرسے اس سے عورتوں سے دل نوش مورت میں کا مرات سے سے حاص سے عورتوں سے دل نوش مورت میں ۔ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم اپنی ازواج مطرات سے مزاح کیا کرتے تھے ۔ اور اعمال وا خلاق میں ان کی فقلوں سے مراتب براتر آتے حتی کہ روابت میں ہے کہ آب مطرت عائمتہ رون الله علیہ وسلم دور سے کا مقابل کر نے تھے ایک مرتبہ وہ آب سے آگے نکل گئیں اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی استر علیہ وسلم سبقت ہے گئے آب نے فریا مقابل مرتبہ روگیا۔ روی

(٣) ميحسلم عبد ١١ ص ٢٨٨ كتاب الغضائل

(۱) میچ بخادی جادی مه ۸ کتاب الادت (۱) میچ سلم جادی ص ۲۰۱ کتاب الفنائل (۱م) میچ بخاری جادی در کاب المناقب (۵) میچ مسلم جادی ص ۲۵ کتاب الففائل (۵) میخ مسلم جادی ص ۲۵ کتاب الففائل (۲) مسئن ابی داود جاد اول ص ۲۸ کتاب الجهاد ایک مدین تربیت بن ہے کرنی اکم صلی الشرعلیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بانی لوگوں کی نسبت زیاده خورس مزاحی فرمانے تھے دا)

حضرت عائستہ رضی الشرعنها فرمانی میں عاشولا سے دن حبشی کھیل رہے نصفے میں سنے ان کی اواز سنی او دسول اکرم صلی المرعلیه وسلمنے فرایا کیا نم ان کا تھیل دیجھا بہتد کرتی مو ؛ فرانی میں سنے عرض کیا جی ہاں ، نونی اکرم ملی المعظیم وسلم نے ان کوم بی رسول المعرصلی الله علیہ وسلم دروازے سے درمیان کومے موسے کے ایپ نے اپنی بنقبل دروازے بررکودی اور با تھ کو اکے بڑھا دیا ہی سے اپنی تھوٹی اکس میر رکھ دی بیٹ نیے وہ کھیلنے سگے اور مین دیجتی رسی رسول اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے دویا تین مرتب فرایا تجھے کانی ہے نومی نے عرض کیا آب فامومنس رمِي آب نے چرفرمایا اے عائشہ انمہیں اسی فدر کانی سبے بیں نے عرض کیاجی ان خیانچہ آب سے ان لوگوں کواشاو كيا تووه طلع سكف (٢)

> تونی اکرم صلی امترملیہ وسسلم سنے ایرٹ دفرہایا ، اكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْهَامًا الْحُسَنَهُمْ خَلْقًا وَالْطَغُهُمُ عِياً هُلِم رس

نيراك في ارشا دفرايا:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِنْسِكِائِهِ وَٱنَا خَيْرُكُمْ لِينِسَائِنُ -

مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان نریادہ کا مل سہے جس کے افلان سبب سے اچھے ہوں اور وا بنے

تم بی سے بہر وہ شمن سے جوانی بوبوں کے لیے

ا جھاسے اور میں اپنے بولوں کے لیے تم سب سے

گروالول برزباده مربان مو-

ادمی کوابنے گھریں نیچے کی طرح مواجا سے اور حب اس سے وہ چیز مائلی جائے جواس سے باس ہے تومرد

ہوجائے دیعنی اب بوں کی طرح مرب )

معنرت عرفاروق رمن الشرعن سنعت مزاج مرسن سك با وجود فرايا.

(١) كنزا تعال عليه بمن مهما عديث ١٨٥٠-

(٢) مجع سلم علداول ص ١٩ ١ كتاب العبدين

رس ما مع التر مذى ص ١٠٠٥ إلواب الايان

(۲) مسنن ابن اجم سام، ابواب انتكاح

حفرت نعان رحمه الله في فرالي: عقلبنداً دى كومپا چئے كه وه اپنے گریں نبچے كى طرح رہے - اور حب وه اپنى قوم بى مو آومر دكى صورت بى مو، ايك مدرث بى سے:

اِنَ اللهُ يَنْغِفُ الْجَعْظَرِي الْجَوْلِظُ و (1) بهناك الله تفال سخت مزاج شكركونالبندكرنام.
الس مديث كي تشريح من كها كي جه كه اس سے مراد و تفض سے جوا بنے گھروالوں پر سخت اور ذاتی طور برشکرالا فران باک ایک ایک آئیں بیان کیا گیا ہے کہ دہ اسپنے فران باک کی ایک آئیں بیان کیا گیا ہے کہ دہ اسپنے کھروالوں بریغت زبان اور شخت دل ہے۔
کھروالوں بریغت زبان اور شخت دل ہے۔

اول بر صوبال المراك من من ما المراض الله عندس فرالياد

قَدْدِبِكُبرًا نُلَةً عِبْهَا وَتَلَاعِبُكَ - تَمْ نَهُ مُوارَى وَلَى سِينَادى كِيرِن بَسِ كَاتُمُ السَّنَّ مَ عَدَّدِبِكُبرًا نُلَةً عِبْهَا وَتَلَاعِبُكَ - تَمْ فَعَلِمُ اور وهُمْ سِي كُلِياتَ - رِينَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ

ایک اطرامید درباتی عورت) نے اپنے فرت شدہ فاوند کے بارے میں بیان کہا کہ اسٹری قم وہ عب گرمی دافل مخوات و میں افل مختا اور حرجمید نشا اس کے بارے میں پوھیت مہمین تھا۔ منہ میں تھا۔

مزاح، صن افعات اور ورت کی خواہش کے پیمے جلتے ہی اس مدیک ن اور کوشش خلقی ہیں اعتدال کے بیا جائے کا سے کا اس کے افعات کی خواہش کے پیمے جلتے ہی اس مدیک ندرہ ہے بکدای سلطے ہیں اعتدال کی راہ اختیار کرسے اور حب بھی کوئی بری بات دیکھے تو رعب اور مروت کے فعال کوئی بات دیکھے تو اور مروت کے فعال کوئی بات دیکھے تو اور مروت کے فعال کوئی بات دیکھے تو

غے سے آگ بھول ہوجائے۔

صرت حسن بصری رحمه الله فرانے ہیں۔ الله ی اسم اجوشخص می عورت کی رئری بخوام شات براس کی اطاعت کرے گا الله نعالیٰ اسے حبنم میں اوندھا ڈالےگا۔ حضرت عمرفار دق رمنی الله عمذ نے فرمایی:

> (۱) میری مسلم طبد م صلام برس کتاب الجنة -(۷) قرآن مجد، سورهٔ القلم آبیت ۱۱۱ (۱۲) صبح مسلم طبد اقدل ص ۲۰۸ کتاب الرصاع

عرزوں کی مخالفت کرد مے شک ، ان کی نا لفت ہم رک ہے۔

برجی کہا گیا کہ ان سے مشوع کروا در مان کی نا لفت ہم در۔ را)

بنی اکرم صلی اسٹر نلیہ درسلم سنے فرایا:

رنعکس عبد کہ الاقری نے بخر و را)

بیری کا فعام بلاک برا۔

اکی سے برمات اس میں فرائی کراگر دواس کی نواشات کومات ہے تورکو آبا دواس کی نواشات اس میں بنا دی برمای بنا دیا ہے۔

اسس بے بداک براکم اسٹر توالی سنے اسے عورت برمایست دی تھی اور اب اس سنے اس خورت کو اپنا ماں بنا دیا ہوں کہ من بطان سنے کہا تران ایک بنا دیا ہوں کہ من بطان سنے کہا تران ایک بنا دیا ہوں کہ من بطان سنے کہا تران ایک بن ہے۔

اور ایوں اکس سنے معالم اکتھ کرد آباء ورکش بطان کی ہروی کی رائی ہوں کہ من بطان سنے کہا تران ایک بن ہے۔

ن السن نے معامل آتھ کرر ا ۔ اور شبطان کی بیروی کی رہ ایموں کرتبطان نے کہا تران پاک بن ہے وکا مستون فور دندن کا تو وہ تخلیق خلاندن کی مستون فور دندن کا تو وہ تخلیق خلاندن کی مستون فور دندن کو مستون فور دندن کا تو وہ تخلیق خلاندن کی مستون کو در ان کا لیں سکے ۔

کیوں کومرد کا تن سے کہ دومنبوع ہوتا بعد مردار الله اللہ اللہ مردوں کا عورتوں پر عاکم کے طور پر ذکر کیا اور اللہ نظامات مردوں کا عورتوں پر عاکم کے طور پر ذکر کیا اور اللہ کیا نیز خا دند توسینید رسردار) کیا ۔

ارشادفلاوندى سب :

كَانْفَيَا سَدِّ لَهُ مَكَا كَدَى عِلَى الرَّانِ دُونُونِ رَحَفَرَتِ يُوسَعَنَ عَلِيهِ الْمَسَامِ اور حَفَرَت الْبَابِ ده، الْبَابِ ده،

ورمارسے پر بہا ۔ توجب سردارستی بوجائے نواکس سے الٹر نعالیٰ کی نعمت کی ناکٹ کری کی نفس موریت تمبارے نفس کی مثل ہے اگر تم اس کی نگام تعویری سی جس و جسبی کردونو وہ سرکش ہوجائے کی اوراگر تم اس کی سگام کو ایک بالشت و جیبی کردگے وہ تمہیں ایک گڑ تھینچے کی اور اگر تم اکس کی سگام کو کھینچ کرد کھو سکے اور سختی سے مو تھ براکس برسخت با تھ رکھو سکے نواس کے مالک بن جاؤ سگے ۔

<sup>(</sup>۱) الس کا طلب بر ہے کہ نہ مورتوں کو با مکل نفر انداز کردو اور نہ ان سکے بیجیے بلیا تشروع کردو ۱۲ ہزاروی

<sup>(</sup>٧) صحیح بخاری علد ۱۷ ص ۹۵۲ کناب الزفانی

رسوا بس ملک کے لوگ ورت کو اینا حکوان بنا میں وہ بھی اس ملم میں داخل میں ١٢ مزاردی۔

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيرا سرية نسادايت ١١٩ -

<sup>(</sup>٥) قرآن مجد، سورة لوسعت أيت ٢٥

حفرت امام شافتی رحماللہ فرماتے ہیں بین فسم سے لوگ وہ ہیں کہ اگرتم ان کی عزت کرد سے تووہ تمہاری توہی کریں سے اور اگرتم ان سے ساتھ توہین آمیز سلوک وسنتی مراد ہے کر وستے نو وہ تمہاری عزت کریں سکے عورت، فادم اور نبطی (یک نبیدہے جوعی بن لین عراقیوں بس رہتے ہیں) آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صرف ان کی عزت کرد سے اور زمی کے س سنى بنى ما وسطے زنوبرنقصال دو ہے)

عرب ك يورتين اپني بشوك كوسكهاني تقين كه وه اپنے خاوندوں كى ازمائش كرتى رس ايك عورت اپنى بينى سے كتى كم خاوندى جرأت كرف سے يہے اس كى ازمائش كرو - يين اكس كے نبزے كى بھال الحارد بنا اگروہ خاموسش رہے تو اسسى دُهال پر وشت كافنا اگرفارش اختيار كرسة واكس كانوارس براي توفرنا اگراكس برهي چپ رسيخواب اس كى معيديد بإلان طوال كرسوارم عاما كيونكروه تمهارا كرهام وكاسي-

فلامديد بنے كر عدل كى وج سے أسمان اورزين قائم بن جوجيزجى عدسے تجا وز كرجائے أو معالم الس كے بيكس بو فأنا ب بنزاتمين درميان راست برحانا جاسيم بالكل موافقت أورنه مي بالكل مخالعت بو- إوران تمام بالول بن حق ی انباع کونا ناکه نم مورتوں کے تشریعے محفوظ رم کمونکہ ان کا مگر بہت بڑا ہے ان کا مثر واضح ہے اور ان بربدافلاقی اور كم عقلى عالب سير.

لمنذان سے اعتدال کی تو فع نب می موسکنی ہے جب کچرنری کی جائے بکن ووسیاست سے خلوط مور بعنی تكرت على سے كام لياجا سے

بنى اكرم صلى الشرعليدوك م في ارك وفروالي .

نبك مورت كى شال البيمى مع جبيد سوكوول مي ايك سغيدسيط والاكوا مواسع (١)

حفرت نقان علم نے اپنے بیٹے کو ایک وصبت بہ جی کی تھی کہ بٹا ! بڑی عورت سے بچا وہ تمہیں بڑھا ہے سے پہلے ور عاكرد سے كا درت ريند عورتوں سے بيناكيوں كروه نكى كا طوف نيس طانس اور نيك عورتوں سے على بجتے رہا۔

بى ارم صلى الدعلبروك لم ت ارت اوفر لل :

إِسْتَعِيْدُودُ الْمِنَ الْفَوَا قِرِ الشَّلاَثِ - إِنْ مَعِيبُول سے بِناه اللَّيْ رَمِدِ-

اورآب نے ان بن سے ری مورت کو می تمار کی کوئر طرحایا اسنے سے بہتے وراحا کردی ہے رہا ا یک دوسری عدمیث کے الفاظ اکس طرح میں کہ اگرتم اکس کے باس جاد اور فیس پرنشان کرسے گی ا دراگرتم ای

> و١١ المعجم الكبيرالطيراني على مرص ٢٥٨ لعربث ١٨١ رب) مخزالعال جلد ١١ص ٢٥ صريت ٥٠ ١٣٨

سے فائب رہو ڈ خانت کرے گا۔ وا) نی اکرم صلی الخرعلیه وسلم نے نیک عورتوں کے بارے بس فرایا ، کہ تم بوست علیہ السام کے زمانے کی عورتوں کی طرح مو - لا) یعیٰ جب نم بہ کہتی موکہ معٹرت ابو بجرصد ابن رمٹی اشرعنہ کو مصلے پر کھڑا نہ کیا جائے توٹم میں سے خوامش کی طرت جب انہوں نے رسرکار دوعا لم صلی الله علیہ وسیم کی ازواج مطہرت نے، آب کاراز فاش کیا نواللہ تعالی نے

اگر تم الله تفالی سے بان توب کو تحقیق تمہا سے ول خواہش کی طرون تھیک گئے۔ (م)

قلونگماً۔ (۳) بعی تمبارے دل مائل موسکے اور بربات بنی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی بہترین ازواج کے بارے بی فرمائی -

نى اكرم صلى الشرعليروب من الريث وفرايا . لد يُفلِح قَوْمَ تَمْ لِلَهُ مَا أَنَّا اللهُ عَلَى مَلاَنَة وَ مورت من قوم محمدالدت كى مالك بن عاسے وہ قوم

محمی فلاح نس یاسکتی۔

جب حضرت عرفارون رمنی الله عنه کی زوج سنے ان کی بات کا جواب دیا توانہوں سنے اسے جراکا اور فرمایا تو گھر ك ايك كوف بن يوس كلوف كى طرح سے الريمي تمهارى حاجب موئى توصيك وريد اپنى عبار بيلى رمو-توجب عورنون من كتريمي سے اور كمزورى بھى تونئر كا على جسفى اورسياست دعكمت ملى) ہے اوركمرورى كاعلاج الين گفتى اوررحمت وشفقت سے ،نوما برفتاكم وه بونا ہے جو بمارى كے مطابق علاج كرتا ہے توم وكو يہلے، تجرب سے ذریعے مورث کے افعاق کو دیجھا جا ہے عیراکس کی مالت کے مطابق اس کے ساتھ معالم کرے. م غیرت بس اعتدال البین بن امورسے عورت ی سوئش کا خطرہ بوان کی ابتداسے عفلت نربرتے اور بنا

مانُ تَتُوْمَا إِلَى اللهِ فَفَدُ مَعَنَتُ

١١) كنز العال فلد ١١ص ٢٠ هديث ٥ ١١٠ ١

<sup>(</sup>٢) صبيح مسلم عليد ول ص ١٤٨ كتاب الصلوة -

ر١٣) قرآن مجيد اسورة تحريم آيت نمبر ٢

رم) صبح سنجار كا عليه باس مار كتب النغيير

ره) مستدام احدين منيل جلده صيم ع

ہیدگانی کرے اور الس کے باطن حالات کی جنچوی رہے نبی اکرم صلی اسٹرعدیہ وسلم نے عور نوں کے پوشدہ معالات رسول اکرے صلی ادر اللہ وسم مب ایک سفرسے والی نشرلیب لائے نواب نے دینہ طیب ہی واحل موسفے سے بہلے ذرا بارات کے وقت مورتوں کے باس نہ جانا ۲) وو اُدمبوں نے آب کی خالفت کی اور جلے گئے تو ان بس سے مہر الك في البين كالمنديدة بات ديجي .

ایک مشہورور بن میں ہے آپ نے فرما یا،

عورت بسلی کی ہٹی کی طرح سے اگرتم اسے سبدھا کردیے نوتٹر دوسے بہذا سے اسی طرح حیوثر دواوراس مے مروعاین کے ماوجودائس سے نفع عاصل کرو-روم)

نی اکرم صلی الله علیروسلم نے فرمایا بک وہ غیرت ہے جسے الله تعالی نا پسندفرما سے اور وہ مرد کا کسی سک و مے بغیر طورت رغیرت کرنا ہے رہی

برور برگانی ہے جس سے میں منع کیا گیاہے کیوں کر بعض گان گناہ ہیں۔ حضرت علی المرتفیٰ رضی الله عند نے ذمایا. ا بنے بوی برنادہ فیرت نکروالیا نہوکہ وہ تہاری وجسے بدنام موجائے۔

افسان حل کارتکاب کرے دہ)

رسول الرم صلى الله على من من من الم الله عن من الله عند رينى المدُّعند كى غيرت بيّعجب كرت بوالله كى قىم من ال ست مریادہ فیرت متدموں اور الله تعالی محصصے بھی زیادہ غیرت ، کرنا ہے - رہ)

ای فیرت کی دوسے اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی بے جائیوں کو حام قرار دیا اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکسی کو

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد حلداول ص ١٨٦ ترحم ١٨٨ مصح مسع علد ٢ص ١١١ كآب العرف-

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم ملدم ص ٢٩١٧ كتاب الادب

وم) صبح بخارى جلدم ص ٥ ٢٠ كتاب النكاح

ام) مسنن الى داؤد علدم ص كنب الجياد

ره) صبح بخارى ملدم ص ١٨٥ك ب النكاح

<sup>(</sup>٢) ميس مسلولداول من ١٩١١ كناب اللعالى

عذر کرنا دبادہ پہندید میں ہے اس وم سے اس نے درانے اور خشخری دینے والے دیول) بھیجے اور اندوال سے براکارے براکار بر مرکس کو تعرفی بہندیس ہے اس لیے اس نے جنت کا وعدہ فرایا۔

نی اکرم صلی انٹر علیہ درستے میں میں نے شب معراج ایک محل دیکھا جس سے صحن میں ایک لونڈی تھی میں نے پوچھا برکس کا محل سے ؟ کہا گیا حضرن عمر فارون رضیا لٹرعنہ کا میں نے وہاں و سیجھنے کا ارادہ کیا میکن تجھے اسے صفرت عمر فاروق رفی الٹرعنہ تمباری غیرن کا خیال آگیا۔

ربیٹن کر محضرت عمر فارون رمنی اسٹر نعالی عندر و براے اور عرض کیا یار سول اسٹر ا آب پر غیرٹ کروں گا ، دا) حضرت حسن بصری رحمہ اسٹر فرمانے نفصے کیا تم عورتوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ بازاروں بیں کا فروں سمے ساتھ رگڑ کرجائیں ۔ بوشخص غیرت مند نہیں اسٹر نعالی اسے رسوا کرسے ۔

شي اكرم صلى الشعليه وسلمن ارشاد فرمايا

وہ بغرت بھی ہے جیسا ملہ تعالی بند فرانا ہے اور وہ بغیرت بھی ہے جے اللہ نعالی تا ہد کرنا ہے اسی طرح تعبن مسلم می تکیر اللہ تعالی کو پ ندم براور تعبن تا ہد ، وہ بغیرت جواللہ تعالی سے ندیدہ ہے وہ بغیرت شک کی جگہ ہے۔ اور دو غیرت اللہ تعالی کو بند تعالی کے ایس کا میں میں اور مدفقہ کے موقعہ پر مدل ہی دل میں ایرانا ہے اور جو نکیرا مٹر نعالی کو نا ہے ندہے وہ ناسی بات پر نکیرکر نا ہے ۔ وہ )

ید می بارد اکرم میل الٹرولید و اور جبر مرس می و بہت کرت کی تا ہوں اور جب غیرت بنیں وہ اندھے دل کا مامک ہے رہا عیرت سے بے نیاز کرنے والا طریقہ بہ ہے کہ ہوی کے پاس مرد نہ آئیں اور نہ وہ بازاروں بیں جائے رسول اکرم صلی اسٹر علیہ و کسلم نے اپنی صاحبزادی حفرت فاطمتہ ازم اور ضی اسٹر عنہا سے پوچھا مورت کے بلے کیا بات بہتر ہے ؛ انہوں نے عرض کیا کہ اندوہ کسی مردکو دیجھے اور دیکوئی مرد اسے دیجھے ، دی اس بہا ہے سنے نہیں اپنے بیسے نے سکایا اور فرآن یاک سے یہ الفاظ تلاوت فرمائے۔

براولاد سے ان میں سے لعن ، بعض سے میں .

دُرِّتَة بَعْضُهُ المِنْ بَعُفِي (٥)

١١) ميم بخارى عبداول ص ١٠ م كتاب بدوالختى -

رد) مسندام احدین منبل ملده ص دیم بر

<sup>(14)</sup> 

رم) مجمع الزوائد علدم ص ٥ ٥ ٢ كتاب الشكاح مرديات ما بين عداملا

<sup>(</sup>٥) فراك مجيد، سورة العراق آيت ٢٧

ربین اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کرمبری بیٹی ہے اس کا جواب ایسائی مونا جا ہے تھا ) جنائج آپ نے معزت خاتوں جنت کی معزت خاتوں جنت کی اندعنم دلواروں کے سواخ اورروسٹن وان بند کردیا کرتے تھے تاکہ عور نیں، مردوں کون و دیجھ سکبس معافرین اوٹر عمافرین سے کہا کہ ان کی موری نے میں سے کہا کھا نے سے بعد باتی سبب ا ہے فلام کو دے دیا تو آب نے اسے مالا۔

صفرت عرفاردق رضى المدعن في واليعورتون كوا جبالباس ندود ما كه كارون بي بيشى رم يأب في بيات اس كيه وائى كه عربتي براف كيرون من بامرعانا بسندمن كرتى تحب اورفر ما ياعورتون كو لفظ " تا » كنه كي عاوت فوالو اكبونكماس طرع عورت دوك رول كسائة ميل بول سع مفوظ رسع كى )

نی اکرم صلی الله علیہ کا سے عور نوں کوسجدیں ما صربونے کی اعبارت دی ہے (۱)

بہن اب ہزیں ہے کہ منع کی جائے البتہ بولاھی عور توں کو اجازت ہے بلکہ یہ بات صحابہ کام رضی الله عنہم کے ذرائے میں می ہنر زوار دی گئی تھی جتی کہ ام المومنین حفرت عائشہ صدافیۃ رضی امٹرعنہا نے فرایا اگرنبی اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی جو آ ہے سکے بعدعور توں سنے اختبار کرلی تو آ ہے ان کو با ہرجانے سے روک دینے - ۲۱)

جب سنرت ابن مررض الله عنهائے فرطابا كه نبى أكرم معلى المعطبه وسلم كا اربث دكرا ي سب

لَدُنَّهُ نَعُوْ المِاءُ اللهِ مَسَاحِدًا للهِ رس) الله نعال كى المعلى كومساعد خداوندى سے الدوكور توان كے كى بشير نے كيا باركوں نہيں الله كي قدم م ضرورروكب كے اكس بدانبوں نے اسے مارا اور منفد كرنے

موئے فرایا تم سن رہے مویں کہا موں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کر منع نہ کرو ا درتم کہتے ہو ہال کیوں نہیں لیکن انہوں نے اس خالفت کی جرات زمانے کی نبد بیا کی وجہ سے کی تھی ۔ اور حضرت ابن عمرض اللہ عنہما اکس لیے ان م

عنسن ك موسف كرانول فيكسى عدرك اطهارك بغيرظ براً مطلق طوربر مخالفت كي تعي-

ای طرح رسول اکرم ملی او نزعلیہ وسلم نے عور نوں کو فاص طور بر عید کے موقع پر باہر تطلعے کی اجازت دی تھی لیکن وہ اپنے خاوندوں کی اجازت کے بنبر باہر نہیں جاتی تھیں رہی اور آج کل بھی پاکدامن عورت کے بیے فا ورز کی اجازت

<sup>(</sup>۱) میری جاری حبداقیل می ۱۲س اکتاب الجمعة (۱) میری مسلم عبداول می ۱۲س کتاب العملواة (۱۲) میری بخاری جبداول می ۱۲۳ کتاب الجمعة (۱۲) میری بخاری جبداول می ۱۳۷ کتاب البیدین

سے باہر جانا جائز ہے کین گویں موجود رہنے ہیں زیادہ سلامتی ہے اور عورت کو جا ہے کہی صروری کام سے بغیر باہر

نہ جائے ہون کہ نظار سے کرنے اور غیر صروری امور سے لیے باہر جانا موت میں خوابی کاباعث ہے بلکہ لعمن اوقات

فادی طوف کے جانا ہے۔ اور جب باہر جائے تواہی نگا ہوں کوم دوں کو دیجھنے سے بست رکھے ہم بہ نہیں کہتے کم
مردوں کے چرے کس کے بلے ہر دے کی چرزیں جے عوریت کاچرہ مرد کے بی میں زیروہ کے اکن ) ہے بلام دکا
چرہ عورت کے لیے اس طرح ہے جیسے مرد کے لیے امرد الموفت کے قریب جب کا چرہ ہوتا ہے کہ صرف فینے
چرہ عورت کے لیے اس کا طرف د بھینا حرام ہوتا ہے اگر فقد نہ مو تو حرام نہیں ہے ، کیوں کہ لوگ ماستوں ہیں نگلے
چروں کے ساتھ جانے ہی اور عورتیں تھا ہیں کرنے کاتی ہیں اگر مردوں کے جرب عورتوں کے بی میں متر ہوت تو انہیں
جی روں کے ساتھ جانے ہی اور عورتیں تھا ہوں نے سے روک دیا جانا۔

مرد کوجا ہے کہ عورت کے نفقہ بن نگی نہ کرے اور خفر ورت سے زائد دے بکہ ۱-اخراجات بیں اعتدال بیانہ روی اختیار کرے اللہ نفائی نے ارت اور فیا۔

كارْ مِنْ ادر مرورت سے أمسك درا هو-

اورارت دفلادندی ہے:

كُلُواوا شَرَكُوا وَلَا تَسْرُفُوا - (١)

اورائی باتھ کواپنی گردن سے باندھے شرکھوا ورہ ہی اسے کمل کھول دو۔

وَلَا بَجُعَلْ بِذَكَ مَعْلُوكَنَّ إِلَىٰ عُنُقِلِكَ وَلَا تَبُسُطُّهُ كُلُّ الْبَسُطِ دِ ﴿ نِي الرَصِلِ النَّرِعِيدِ وَسِلِمِنْ وَاللِّ

تم ہیں۔ سے بہزرہ شخص ہے جوا پنے گھروالوں کے بیے بہزیت .

عَبُوكُمْ خَبُرِكُمْ لِاهْلِم -

اوراب في ارث دفراما:

ایک دیناردہ ہے جسے تُوا سُرْنعالی کے داستے میں خرج کڑنا ہے۔ ایک دیناروہ ہے جسے تُو عَنام اُڈاد کرانے پرخریق کڑنا ہے ایک دیناروہ ہے ، جسے تُوا بینے گھروالوں پرخرچ کڑنا ہے توان میں سے سب سے زیادہ نواب اکس ادینار) کا ہے جسے تواہیے گھروالوں پرخرچ کڑنا ہے ۔ (۴)

دم) قرآن مجد، موره السداء آیت ۲۹

(۱) قرآن مجد، سورهٔ اعرات آبت ۲۱ (۱۷) مسنن ابن اجرص ۲۱، ابواب آلئکاح (۲۷) مبیح مسلم عبد اول س۲۲ ساکناب الزکواة كهاكبا سي كر حفرن على المرتفى ري الشرعنه كى جاربوبان خيس تواكب ان بس سيم براكب كربيع مرجار دن بعد وكب درهم كا كوشفت غريد شف تخف .

حفرت حسن بعبری رخم اسلامن و بای کراسلامن رہیلے بزرگ کا گر لوا فراجات کے بارے بی کشادہ دست رہتے اور سازو سامان اور کی وں سے معلیے میں مبان دی افتیار کرتے تھے۔ بعن بیاش نہیں کرتے تھے البتہ گر دالوں کے مزوری اخراجات میں افتان دہ رکھتے تھے۔

صرت ابن سیرین رهمالڈ فرمانے ہن مرد کے بیے منتخب ہے کہ دہ ہفتہ میں ایک بارا بنے گر والوں کے بیے فالودہ رکوئی مبٹی جبر انیار کرسے گرا میٹی جبر اگرے بضرور بات میں سے نہیں ہے لیکن اسے بالکل چوڑ دینا بخل کی عادت بیں شامل سیے ۔

مردکو جا ہے کہ وہ عورت کو باتی مانہ کھانا مدتہ کرنے کا سکم دسے ای طرح وہ کھانا بھی مج بھوڑ سنے سے خواب ہو سکتا
ہے اور بہ نیرات کا کم از کم درمبر ہے اور عورت حالات سے مطابی خادرکی واضح اجازت سے بغیر بھی ایسا کر سکتی ہے
اور اچھے کھانے بیں ا بنے آپ کو گھروالوں برنز بچے نہ وسے کہ رخود کھا ہے اور ان کونہ کھلائے ۔ اس سے دلوں بی کینہ
پیدا ہوتا ہے اور بہ بات میں معاشرت سے بہت دور ہے اگر اس نے لازگا ایسا کرنا ہوتہ جھیہ کہ کھروالوں کے سامنے ایسے کھانے کی تولیب نے کرسے ہو اشیں کھی نا نہیں جا ہا ۔ اور جب کھی ا

حضرت سفيان رضي الله أنها لي سنه فرا نفيمي :

ہمیں بربات بنبی ہے کم الد تعالی اور اکس کے فرنے اس گر دانوں پر دھت بھیتے ہیں ہوا کھے بائی کر کھانے ہیں۔

تعقد دیتے ہیں سب سے اہم بات جس کا مرد کو خیال رکھنا چاہیے دویہ ہے کہ اسے ملال مال سے کھلائے۔

اور اکس کی وجہ سے بری جگہوں میں واخل نہ ہواکس صورت بیں ہر عورت کے حقوق کی رعابت ہیں بلدگناہ ہیے۔
ہم نے آفاتِ نکاع کے بیان ہیں اکس سیسلے میں وارد احادیث ذکر کی ہیں۔

انکان کرنے والے مردکو جا ہے کہ دوجین اور اکسی کے احکام سے منعلق مسائل سیسے کراس دولان کن کن امورسے بچنا واجب ہے نبز تورت کو انسان کے احکام سے منعلق افران کی کن امورسے بچنا واجب ہے نبز تورت کو انسان ہے کہ دو اور کسی کے دولوں کی کونسی عبادت قعنا کی جا سے اور کس کی قضا نہیں ہے کہ دو کہ دو ہوی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ارش دخدا وندی ہے۔ مردکو کا دورا ہے کہ دو ہوی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ارش دخدا وندی ہے۔ مردکو کا دورا ہے گھروالوں کو جہنم سے بچائے۔ ارش دخدا وندی ہے۔ مردکو کا دورا ہے گھروالوں کو جہنم سے بچائے۔ اور شائل سے بچائے۔

اسے جا ہے کہ وہ اسے مقائدا ہل سنت سکھائے اور اکس کے دل سے برست کو دور کرسے اگر اس نے اس برکان دھا مہد کا سے اللہ اللہ معاملات بن سستی کرسے وا مرد کو جا ہے کہ وہ عورت کو حین اور سنامنہ کے مزوری مسائی بھی سکھائے۔

علم استحامنہ بہت نربارہ ہے بیکن عور نوں کو بوکھ بنا نا صروری ہے وہ ہے کہ خاندوں کی نضام و گی بین جب مغرب سے اننی دہر بیلے حیف کا خون بند موجائے بننی دہر میں ایک رکھنٹ بڑھی جا سکتی ہے نواکس پڑھم اور مصری خماز بھی فضا کرنام و گی اور انسان کی تصناعی موگ یہ وہ امور میں کہ نوامی انداز میں کہ مور اس کرنے میں کہ نوامی کا در کرنا اور میں کا در کرنا اور کا اور انسان کی تفایق موگ یہ وہ امور میں کہ نوامی اور میں کہ نوامی کی تعدید در در میں کہ نوامی کا در کرنا اور میں کا در کرنا اور کرنا اور کا در کا در

ان كاخبال بهت كم كرني مي ريا

اگرمرداسے نعلیم دے سکنا سے نواب عل دسے پوتھنے کے بیے عورت کا اہر جانا جائز نہیں اور اگر مرد کا علم زبارہ معمود کے بیا ہم وہ کی جائیں دواس کے نائمب کی جینیت سے بوجھے اور مفتی کی بات اسے بنا دسے توجی عورت کا اس مغصد کے بیا باہر جانا جائز نہیں اگر سے صورت بھی منہ موتواب عورت سٹلہ پو جھنے کے بیے جاسکتی ہے ۔ بلکہ اسس پر ازم ہے اور اگرمرد اسے دوکے گانوگنا ہ کا دموگا ور اگر عورت ان مسائل کو سبکھ سے جن کا سبکھنا اس پر فرف سے تواب وہ کسی مجلس ذکرین مولیت کے بیے جاسکتی ہے البتہ فاوندا جازت و سے تواب کر سکتی ہے۔ اگر عورت نے جھن کا استحاف ہے کہ جھوڑ دیا اور مرد نے بھی اسے نہیں سکھایا توفا وندا کس کے ساتھ جاسکتی ہے البتہ فاوندا میں کے ساتھ جاسکتی ہے۔ الرس کے ساتھ جائے ۔ اگر عورت نے جھن ایک سے ساتھ گانہ ہیں کے ساتھ جائے ۔ اور مرد نے بھی اسے نہیں سکھایا توفا وندا کس کے ساتھ جائے ۔ اگر عورت نے جھن ایک سے ساتھ گانہ ہیں ہیں ہیں ہو کہا ہے ۔

(۲) اخاف کے نزدیک مرت اسی نمازی قضا ہوگ جس کے وقت ہی فون بند ہوا کیوں کنلہ سے وقت دخت اُن کی استحی امہذا اکس وقت کی نماز تعنا پڑھنے کا کی معلب ہے ۱۲ ہزاروی

دا بعن جدُديكِ الله كِيمِدعَقِيده فرقوں ك لوگ رشاگا ديوبندى و بابى) كلم من بچوں كوشيوش بڑھانے آئے ہي اورخوانين كو كمراه كرنے كا كوشت كارون كا كوشت كارون كا كورون كا كورون كارون كا

ای وج کیا کرتے تھے۔ وا)

اگرگسی رات ایک عورت در کے پاس ناجانے کی وج سے السس) پرظم کرے نوالسس کی فضا کرے کیوں کہ السس پر فضا واجب ہے اور السے صورت بیں اس کے سلنے ان کے درمیان باری مفرر کرنے کے احکام کاجا ثنا صروری ہے یہ ایک کمبی گفتنگ ہے۔

رسول اكرم صلى الشيطيروك لم نے ارشادفر مايا -

جس آ دی کی دو بیوباں سوں اوروہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو۔ اور دوسری کی طرف منوصہ نہ ہو (۲)

ایک روابت میں لیوں سے کہ وہ ان کے درسیان انفاف فائم نزکرے نووہ نباست کے دن لیں اُسے گالمالس کا ایک بیلو حبکا ہوا موگا (۳)

مردبر بازم بع كوعطبات اورشب بسري بن الصاف سے كام لے جارت كم مجت اور جماع كانعاق ہے تور بات اس كے إختيار بي بني سے .

الله نفالي في اريث وفر مايا،

وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ اَنْ تَعْدِ لَوْا بَيْنَ اليِّسَاءِ اور مُعور نول كورميان بركز ركمل الفاف قالمُ وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ اَنْ تَعْدِ لَوْا بَيْنَ اليِّسَاءِ المُعَافِقَ قَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

بنی دل کی نوامش اورنفس کے میدان کے اعتبارسے انعاف بنیں کرسکتے - اور برفرق جاع کے سلسے بس بھی ہوا ہے۔

رسول اکرم مالندعلب و مطبات اوران گزارتے سے اعتبارے ازواع مطرات کے درمیان البری انتبار

فرانے اور ارکاه فدادندی می مون کرتے -

ٱللَّهُ مَذَا جُهُدِى فِيمَا ٱلْمِكَ وَلَاطَا قَدَ لِيُ فِيمَا تَعْمُلِكُ وَلِدَامُلِكَ -

ردي

یا الله احس چیز کا بن الک موں اس میں میری بر واشش بها ورحس بات کا نوامک سے بن الک نہیں موں اس کا علمہ اس کا خوامک سے بن الک نہیں موں اس کا محمد الاف ہوں۔

نام جیمی می این جدادل ص مه ه سمک نب انجعند
 نام سنن الشائی جلاص ۱۸ کتاب معشرة الشاء
 نام جامع الترمذی ص ۱۸۱ ابواب الشکاع

رم) افرآن مجيد ، سور نساداً بت ١٢٥

(٥) مسنن الى داؤد عبد اقل من ٢٦ كتاب النكاح

ازوا جے مطہرات کے پاس چکولگایا وہ) حفرنت انس رمنی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے رفر اتبے ہیں) نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وکسلم جانِ شت کے وقت نو اندواج مطہرات کے پاس تشفران ہے گئے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) ميح سلم عبد ٢ مس ٢٠١٧ تب القفائل - (٢) مع مني رى عبد ٢ مس به كناب المغازى

١٣) الن الكبراى للبير في علد عص ٧٩٤ كتاب القيم والنشوز

<sup>(</sup>۲) مصح بخاری عبدادل من ایم کناب العنسل

<sup>11 11 11 11 11 (0)</sup> 

وبان دونوں کے درمیان ملے کو دیکھا ایسا ہوا ہوا اور ان کا معاملہ درست نہ ہوسکے تو دیجھا جا ہمی اختیادت جا کے اگر دونوں کی طوت سے اختیادت ہے یا مرد کی طوت سے ہے تو عورت کو اپنے فاوند پر مسلط ہونے کا اختیار نہیں اور نہ خاوند اصلاح کرسکتا ہے بلکہ اسس مورت بیں دوفیعیل مقر کرنا خروری ہے ایک بنیعل رحکی مرد کے خاندان سے اور دوکر اعورت کے خاندان سے ہونا کہ وہ ان دونوں کے حالات کا حبار ہو کے کران کے درمیان مسلے کروا دیں اگروہ صلے کا ادارہ کریں گے تو اسٹر تعالی ان دونوں کو تو فیق عطا فرائے گا۔

حضرت عرفارون رضی امٹر عزب نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے پاس تھی جیجا تو واپس بوط آبا اور ان کے درمیان صلح نہ ہوسکی حضرت عرفارونی رمنی امٹر عزب نے اس بردرو اعظایا اور فر بایا اسٹر تعالی ارت دفر آبا ہے۔

ورمیان صلح نہ ہوسکی حضرت عمرفارونی رمنی امٹر عزب نے اسس پردرو اعظایا اور فر بایا اسٹر تعالی ان میاں ہوی ان گاروں کی درمیان موافقت بدا کرد ہے گا۔

(ا)

(۱) کی درسیان موافقت برد کردےگا۔ چنانچہ دہ شخص دوبارہ کیا اور اکس نے اپنی نیٹ کو درست کیا ور دونوں سے زمی سے ساتھ گفتگو کی نوان کے مصاب

ا دراگر تا فرانی حرف عورت کی طرف سے مو تو مرد عور توں پر جا کم بین اس بیے مرد اسے اوب سکھا کر زبر دستی ا طا سٹ پر مجبور کرسکتا ہے۔

اسی طرح جب مورت نمازنہ بڑھتی ہونو وہ زبروسی ہے نماز بر مجور رکھا ہے دبین منا سب ہی ہے کہ است ندر بھا اوب سکھائے ۔ بین پہلے اسے وعظ ونصبحت کرے اور ڈرائے دھمکا نے اور اگر سبطرافیہ کارگرنہ ہونوسونے میں اکس سے بیٹے چیر ہے یا اپنا بستر انگ کرد سے اور گھر کے اندر ہی اس کا بالبکاٹ کرے بیٹمل کم از کم ایک اور زبادہ سے زبادہ بین مارش کرے بیٹمل کم از کم ایک اور زبادہ سے زبادہ بین مارش کرے اگر اکسس طرح بھی کامیابی نہ موتو ملکی جیلی مارمار سے بینی اسے ورو بیٹے لیکن کمری نہ کو سٹے اور نہ نون سکے جیرے برعی نہ مارسے کیونکہ اکس سے منع کیا گیا ہے۔

ربول اکرم صلی النرعلیہ وسلم سے پوچیا گیا کر عورت کامرر پرکیا تی ہے؟ آپ نے فرایا جب کھانا کھائے تور اسے بھی کھل شے جب نو د لبائس بہنے تواسع بی بہنائے اس کی برائی بیان نرکرسے اور نراسے تکلیف دہ ار مارے اور اس کا بائیکا طبح مرت گھریں کرئے۔ (۱)

مردكوس سے كركس دين معاملے مي تورت ير خعم كرسے اوراكس كا بائيكا كرك اور بر بائيكا ف دكس سے

وا، خراک مجید وسوره نسا داکت دیر

<sup>(</sup>٢) المعم الكبير للطبراني جلد ١٩ص ٨٧٨ عديث ١٠٠١/سن ابن اجرص ١١٦ ابوب النكاح

بیں دن تک بلکه ایکب، میننے تک کرسکتا ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وسیم نے اسی طرح کیا تھ جب ایک سے بھزت زینب رضی اسلاعنہاکی طرف پربہ صبح الحوانہوں سنے وا بس کر دیا۔ اس وقت آب جس زوج سے گھریں نصے انہوں نے کہا کہ مصرت زینب نے دید وائب ہے کر آئب کی نوبن کی ہے۔ تونی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سنے فرما یا میری ہے قدری کرنے کی دورے تم سب اللہ تعالی کے ہاں لیے قدر اور سے تعمیت موجورا یب سے ای سب سے ایک عہیے تک ناواض رہے اس سے بعد ان كى طرف رتوع فرمايا - ١١)

البماملات البيارة المالالله المالاله المالالله المالالله المالاله المال

بِسُمِ اللهُ الْعَلِيَّ الْعَلَيْمِ اللَّهُ مِّ اجْعَلُهِ السَّمَالُ بِنداورِ عَلَيْمِ كَ نام سے ، إِاللَّمَ السَّرَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

(فوٹ : برسب کھ مرمنہ مونے سے بیلے برط هذا جا ہے)

نبی اکرم صلی التُرعلب ورسلم نے فرطایا ،

اگرتم بی سے کوئ ایک اپنی بوی کے پاس جاتے موسے یوں کے۔

باالله! مجھے سنیطان سے دورد کھ اور شبطان کواس سے دورد کھ حجتومیں عطا فرمانے والا ہے، نواگران کی اولاد سياموتوث طان است كي نفسان نبس وسي سك كا- (١)

اورجب انزال دماده منوبر مے خروج کے قریب ہو تو ہونٹوں کو حرکت و بیے بغیر دل میں کہو۔ ب ب ب ب انسان کویدیا فرمایا -

بعن محدثین اتی بلند آوازسے تجبر کئے کھرواہے ان کی آواز کسی بنے بھرقبلہسے رُث پھر سے اور تلب کے اخزام کی وجہ سے جاع کے ذفت ا معرمنہ نہ کرسے اور اپنے آپ کو اور بیوی کوکیٹے سے ڈھانپ نے رسول اکرم صلحا مند عليه وسلم ابنا سرمبارك دهانب ين أوارست كردية اوراني زدمبس فرات تم يريكون الرمس - رس

وا) عليته أن ولبيا وهلده ص مه ترجمه مهام

<sup>(</sup>٢) مبيع سخاري جلد أول من ١٦٠ م كماب مروالخلق

<sup>(</sup>r) "ا دريخ بغداد علده ص ۱۲ ا ترجم ۱۸ · ۲۹ -

ایک عدیث تنرافیت میں ہے کو جب تم میں سے کوئی جماع کرسے تو رمیان موی) ننگے مزموں جس طرح گدھے نگے ہوتے ہا۔ اور جماع سے بینے گفتا کی اور بوسہ بازی کے ذریعے لطف اندوز مو-نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا يا ؛ تم میں کوئی اپنی بوی رپول مذجا پڑے جیسے جا فررٹ نا ہے بکدان دونوں سکے درمیان املی ہونا جا ہے عرض کی كل ما رسول الله اللي سيم كما مراد ہے ؟ اكب في فرايا بوسداور كفت وال نیزاب نے فرمایا۔ مردیں تین باتیں عاجزی کی علامت ہی ایک ہے کراہیے آ دمی سے ملاقات کرمے جس سے آشنائی جا ہتا ہولیکن اکس كانام ونسب معلى كئے بنيراكس سے جدا موجائے دومرا يركوئى تنحف أكس كى عزت كرے اورب اس كوروكردے اور تبسری بات برے کوئی اوی اپنی اونڈی با بوی کے باس جائے اوراس سے بات جیت کرنے ، ماؤس موسے اوراسے ابینے ساتھ لٹانے سے پہلے ہی اپنی عالیت بوری کر سے عال تک الحق تک عورت کی حاجت الس سے دری بنی مولی - (۳) مینے کی تین را نوں مینی میں ، آخری اور بندرھوں مان میں جماع کرنا کمرد ، ہے کہا جانا ہے کہ ان راتوں میں جماع سے ونت سنبطان موجود مواسيد اور بي كالياسي كم ان الون بر شبطان جماع كرستي بركامت حفرت على المرتعنى، حزت معادم اورحفرت الومريره رضى المعنهم سے موى م-رنوط بد باور سے سال مینے سے اسلامی میبنر مراد سے) بسن علاد مجند المبارك كرات اورون مي جاع كواجيا سيحق بي اورببسركار دوعا لم ملى الشرعليدوسلم ك اس ارشاد کرا می سے ایک مفہوم کے احتبارے ہے۔ اكب سف فروايا الترتعالى اس شخص مررحم فرمائے جو رحمقة المبارک سے رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ غَنَّلَ وَاغْتَسَلَ (م) ون عنس كرسے اور غسل كراسے -

رنوٹ: اکس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ موی سے جماع کرے اس طرح برعل عورت کے غلل کا باعث ہوعائے گا)

ل) مسنن إبن امرص ۱۳۹ ايواب النكاح

(P) \_\_\_\_ (U)

(ع) سنن ابن باجرص ١٠ د ابراب اقامة الصاؤة

پورجب ا بنا کام کمل کر جیکے نوعورت بر کچھ دیر تھے رسے تاکہ وہ جن اپنی خواہش پوری کرسے کبوں کر بعض ا د فات مور كانزال ديرسے مؤاسم اوراكس كى شہوت جوبن برموتى ہے اكسن صورت بي اكسس سے ہمتا سے ايذا دينا ہے اورازال من فطرى طوربرافقات باميى نفرت كاموجب مؤاسم بعن اقات فاوندكو يدانزال موتاسم جب كرمورت کے نزدیک ازال میں موافقت زیادہ لذت کا سبب ہوتی ہے نا کرمرد خود بخود اس سے امک موجائے کیوں کم عورت بعن افغات ماكرتی سے داور مردكونى بناتى) مردكوجاتے كرجا راتوں ميں ابك بارعورت كے بالس جائے اس بی زبادہ عدل ہے کیوں بولوں رکی گندری تعداد عبارہے توالس مدیک تا خرجا رُزے البتہ کمی نربادتی بھی موسکتی ہے بین جس فدرعورت کو با کدامنی سے حصول سکے بیے حاجت ہوکیونکراس کو با کدامن رکھنا مردمرواجب ہے اگرجہ بات صحبت کے مطالبہ سے است نہیں ہوتی کیوں کر اکس کا مطالبہ اور استے پوراکر نا مشکل ہے۔ چیف کے دنوں می عورت کے قرب نہ جائے اس طرح حیف کے افتتام رینس سے بیلے بھی جماع نرکرے فران پاک نص سے اس ک عرمت نابت ہے کہا گ کواکس سے بچے بی جذام رکو دھو) کا مرض بدا بونا ہے البتہ وہ ما نصنہ ورب کے بانی بدن سے نفع اٹھا سکتا سیے اور عورت سے بغر فطری فعل نم رسے کیو یک حبین والی عورت سے اس لیے جاع منع ہے کرہ اذبت کا باعث ہے اور دوسرے مقام برصحبت میش سے لیے اذبت ہے۔ لہذا دین والعورت سے جاع کے مقابلے می برا دہ مرام ہے۔

ارث د فلاوندی نب،

ابن كسيون من جس طرح جا موحاوً ـ نَا نُواحُرُتُكُمُ الْفَيْ شِنْتُمُ لِهِ

ینی جس ونت ما موجاؤ رمطلب برہے کہ لاستد ایک ہی ہے سکن جام سے طریعتے برکوئی یا مندی بنیں ۱۲ مزادوی رایسی مان یں) مرد کے بے جا رُنے کر مورن کے افرسے اپنی منی نکانے اور جا درے نیجے سے بھی جو چاہے نفع حاصل کرے البند جماح نہیں کرسکنا عورت کو عاہیے کروہ حالت جین بی اپنی کھو کھ رحبال ازارند باندھنے بن سے مستوں کے بیج اک جا درباند سے براداب میں سے ہے مرد ، حالفتہ بوی کے ساتھ کھا نا کھا سکتا ہے اور

اكس كے ماتھ لبط عى سكتا ہے اس سلسے بن بر بہر فرورى نہيں ہے۔ اگركوئى شخى اپنى مىرى سى ابك كے بعد دوكسرى بارجاع كرناجا جيئے تو يہلے اپنى كشرمىگاه كود حولے اوراگراسے الفلام آیا مو توجب کے سنرمگا ہ کون دھوئے یا پیٹاب ندکرے جاع نہیں کرنا جا ہے۔

ران کے بیدے صے میں جاع کروہ ہے کیوں کہ اکس طرح طہارت کے بغیر سوا لازم آیا ہے اگرسونا با کھانا چکھنے

توبید نماز کے دضو جیسا دصور کے برخت ہے۔ حضرت ابن عمرض الله عنها فرما ننے ہیں میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم سے برچھا کہ کیا ہم ہیں سے کوئی ایک ، حالت جناب میں سوسکتا ہے ۔ آپ نے فر ایا ہاں میکن وصور کے رسوئے، (۱) البتہ اکس میں رخصن عنی آتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اوٹر عنہا فرماتی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کرام فرما ہو حبا نے اور ما بی کو انتخاب نہ سکا نے رام)

بھرسب ا بنے بینزی طرف اوٹے تو اس سے اور والے عصر انھ بھیرے یا سے جاڈ دے کیوں کہ اسے معلون نیں الس کے بعداس رکما کچر سوا۔

وات جنابت بن سرمنڈوانا ، ناخن کافنا ، زرنات بال صاف کرنا ، خون نکان یا اپنے بدن سے کوئی چیز دورکرنا منا سب نہیں کیونکہ آخرت بیں بہتمام اجزاء اکس کی طرف وائس آئیں گے : نوبہ جنابت کی صورت بی لوٹیں گے اور کہا جانا ہے کہ مربال اس تنف سے اپنی جنابت کا مطالبہ کرے گا رشکایت کرے گا)

ماع کے اور سے بربات بھی ہے کہ عزل 17) زکرسے بلکمنی کواکس کے بن کا پہنچائے اور وہ رحم ہے کیوں کہ جس روح کوالٹر تعالی نے مفاد فرمایا ہے اسس نے آئا ہے رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے اسس نے آئا ہے دسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس مال کے بارے بی علی دکوام سے مختلف افوال بی کسی سنے جائز کہا اور کسی نے مکروہ معلی وضبط نولید)

عزل وضبط نولید)

یہ چاں خلامیب ہی ۔

(۱) مرحالت میں مطلقاً جارا ہے۔ (۲) مرحالت میں مطلقاً حرام ہے (۱) خورت کی مرضی سے جا کرہے اور
اس کی مرض کے خلاف جا ٹرز شہیں ہے گوبا اس تول والوں نے ابذا کوحرام قرار دبا عزل کو نہیں۔
دمی بعض حفرات لونڈی شے عزل جا ٹر قرار دیتے ہیں اُڑا دعورت سے نہیں ہمارے (امام عزالی رحماللہ) کے نزدیک صبح بات میر ہے کہ بہ جائز ہرے جہاں کک کراہیت کا تعلق سیے تو وہ نہی تحر بھائین نفرسی اور نزک فضیلت (تمیوں)
ہرلوں جاتی ہے۔ توہاں بر تعمیر سے معن میں جے بینی ترک فضیلت ہے ، جیسے کہا جاتا ہے کہ سے دیں بھینے والے ہے بی کروہ ہے کہ وہ فارغ بیٹھے ذکرا ور نفازیں مشنول نہ ہو، اور کہ مکرمہ میں موجود مقیم شخص کے لیے کمروہ سے کہ وہ میران جات ہے ہم وہ ہیں جوجود مقیم شخص کے لیے کمروہ سے کہ وہ میرسال ج نمرے نواس کرا ہمیت سے مراد فقط اول اورضیات کا ترک سے اورب بات ناب ہے جیسے کہ وہ میرسال ج نمرے نواس کرا ہمیت سے مراد فقط اول اورضیات کا ترک سے اورب بات ناب ہے جیسے

دا؛ جيع مسلم عبداول ص مهاكتب الجيف

<sup>(</sup>١) مسنن إلى واود علداول ص . مانخاب الطهارة

<sup>(</sup>١٧) جماع كرنے وقت جب من تكلنے ملك وعورت سے الك مرحا نے اور مادہ منوبر باہر فارج مواسع عزل كہتے ہي ١٢ سزاردى

<sup>(</sup>٢) مجيح بخارى جلد اول ص ٥٧ سر باب الغتن وفضله

ہم نے اولاد کی فضیلت سے سلسلے بی ذکرکیا ہے۔ اور جبیا کنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپنے فرمایا۔ سے شک آدمی اپنی بوی سے جاع کڑا ہے۔ تواس جاع کی وج سے اکس کے لیے ایک نر بچے کا اجر کھ دیا۔ جا آ ہے جو النڈ نعالی کے راشتے میں لڑ کرشہد موقیا اسبے۔ لا)

آپ نے بہ بات اس بے فرائ ہے کہ اگرائس سے ہاں است قیم کا بچر بیدا ہوگا تواسے اس کا سبب بننے کا قواب بی سلے کا باوجو بچراس بیمے کو پیدا کرنے والا ، اسٹرتمالی ہے اور جباد پر قادر کرنے والا الرجباد پر قادر کرنے والا الرجباد ہو قادر کرنے والا الرجباد ہو تا ہوں ہے اس کی بیدائش کا سبب بنیا فودہ اس نے کیا اور یہ اس صورت ہی سے جب می کورجم میں بینیا با جائے۔

ہم نے جو یہ کہا کہ بیان گراہت تحری یا شزیبی ہیں توم اس لیے کہ نہی کو با تونس سے ٹاب کیلمانا سے یا کسی منصوص پر فیا کسی کرے نابت کرنے ہی بہاں نہ تو کوئی نص ہے اور نہ فیاس کی کوئی اصل ہے۔

بلدسیاں ایک اصل سے جس بی قیاس کیا جاتا ہے دو یہ کر ہا تو نکاع کو باسکی چوڑ دیا جائے یا نکاح کے بعد جمع ا نہ کیا جائے باا دفال کے بعد انزال نزکیا جائے اور بیتمام امور، افضل کو چیوٹرنا ہے کسی نبی کاارتکاب نہیں ہے اور اکسی بی کوئی فرق نہیں کیونکہ بجبراکسی وقت وجودیں کا ہے جب نطفہ رحم ہیں جبا جائے اور اکس کے جارا ساب ہیں۔

دا، نکاع دم) اکس کے بعد جاع دم) انزال تک تھہرے رہنا رم) اس کے بعد منی کے رحم میں پینچنے کے بیے

وقت کرنا۔

ان ہیں سے بعن اسباب دوسر سے بعن سکے زیادہ قرب ہیں تو نہیں سے بعن است وکن ہوتھے سے بھی وکن است باسی طرح نہیں، دوسر سے سے اور دوسر سے بیا اور دوسر اسپیے سے بلے ہے ۔ اور بیمل اسقا طرعمل اور زندہ درگور کرنے کی طرح سنیں کیونکہ وہ تو ایک موجود حاصل بیز برظام ہے اور اس کے بھی کی مرانب ہیں وجود کا سب سے بہام زنبہ یہ ہے کہ نطخہ رحم میں جائے ،عورت سے بانی کے ساتھ مل جائے اور فرایت جات کے بیان اور ہوا ب اسے خراب کن جرم ہے بھراگروہ جمام او فون اور گوشت کا لونھوا بن جائے تو برزیادہ براجرم سے اور اگراس میں جان بھی بڑجا ہے اور سب سے آخری در سے کا جرم ہے کہ جب بجرزندہ حالت میں ماں سے بہرندہ واحد سے برائی واسٹ میں بات

ہم نے کہا کہ سببِ وجود کی ابندا منی کا رحم میں جانا ہے اور تناسل سے نکلن نہیں کیونکہ بچہ صرف مرد کی منی سے پیدا نہیں ہونا بلکہ دونوں کی منی کے جمع مونے سے بیبا مؤتا ہے بانوعورت اور مردک منی سے بامر دکی منی اور عورت سے

ون جبن سے۔

اگرعزل اس وجرسے کروہ ہن کر بروجود اولاد کودور کرنا ہے نوجس نبت سے بیمل کی جارہا ہے اس کی وجہ سے اس کا کردہ سے کروہ ہن کر کا تنائبہ سے اس کا کردہ مونا کوئی بعید بات ہنیں ہے کیوں کر ایک غلط نیت اس کا باعث بن رہی سہے اور اس بی نشر کا تنائبہ با یا جاتا ہے۔

حواب:

عزل کا باعث با مج قدم ک نیت ہوسکتی ہے۔ (۱) وزام بول سے عزل کرنا اوراکس کا مطلب یہ مخواہے کا سے آزادی سے استحقاق سے ابنی ملکیت کو بجایا جائے۔ اور آزاد نہ کرنے کی وجہ سے ملک کوایواکر نا مفصود مخواہے اوراکس بات سے اسباب کو دُور کرنا منع نہیں ہے دجب ویڈی کے ہاں بجہ پدا ہوجا آنفا نووہ ام ولد بن کراڑادی کی ستحق ہوجاتی تھی اور الک سے سرنے پر نوو بخواہ اگنا د موجاتی ۱۲ ہزاروی)

المارد با البرود المرد المرد

ارشاد خلاوندی ہے د

اورزي من علنه والع برجانداركارزق الله تعالى ك

رَمَامِنُ دَابَّةٍ فِي الْرَيْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ

در در المراق ال

ه عورت خودانزال سے بچا جا ہی ہے کونکر وہ اپنے آپ کو معزز سمجنی ہے ادرصفائی میں مبالغہ کرتی ہے نبزوہ در بر نو ، نفاس اور دورھ بلا نے سے بچنا جا ہئی ہے اور بہ خا رجوں کی عور نوں کی عادت تھی کموں کوہ پانی بہت زیادہ انقال کرنی تھیں حتی کہ وہ ابام سبق کی نما زوں کی نضا بھی کرتی تھیں اور سبت الخدام بی نئی موکر داخل ہونی تھیں تو یہ برعت ہے چوطلات سنت ہے ۔ اور بہ فاسرزیت ہے عور فوں بی سے ایک عورت نے ام المومنین حفرت عائد نہ رہی المرعنیا کے پاس حاضر ہوتے کی اجازت مانگی جب آپ بعرہ نشر لیٹ سے گئیں تو اکب نے اسے اجازت نہ دی ۔ تو گویا نیت بیں شاد ہے نیچے کی ولادت کورو کئے بی نہیں۔

سوال ه

نبی اکرم صلی انڈوللیہ وسلم نے بین بارارٹ و فرمایا : مَنُ تَدَكَ النِّهِ كَاتَحَ مَحَافَةَ الْعَبَالِ جَنْفُوسنے اولاد کے فون سے نکاح کرنا چوٹردیا فَلَیْمُنَ مِناً ۔ دم ،

جواب:

عزل، زکونکاح کی طرح ہے اوراک کا ارت دگرامی کہ وہ ہم ہیں سے بنیں اس کا مطلب بہ سے کہ وہ ہمارسے طرکیتے اور سنت پر ہماری موافقت بنیں کرر ہا اور ہماری سنت ہے سے کہ افضل کام کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فرآن مجدسورهٔ بود آیت ۲-

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جلد ١١ص ٢٠٩ صديث ٢٠ ١٩٨

سوال:

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے عزل کے بارے بین فرایا:

ذاک اکوا دا کُخفی دا)

ادر ایس سے بڑھا۔

داراک شیر کوری سے پرتھا جا۔

داراک موری سے برتھا جا۔

داراک موری سے برتھا جا۔

داراک موری سے برتھا جا۔

اور حب اس مجی سے دہا جائے گاجے زندہ درگور کیا گیارکہ اسے س گناہ کی مادائن میں قبل کیا گیا۔)

اوربر می کتب احادیث کی روایت ہے:

بنواب ه

میم کہنے ہیں کرمیح احادث میں اکس عمل کی اباحث بھی نابت ہے (۳) اور اسے نفیہ طور برزندہ درگورکرنا کہنا اسی طرح سے جس طرح کشرکہ فعنی کا لفظ استعمال کی گیا نواکس سے محض کا اپت نابت ہوتی ،حام ہونا نابت نہیں بہزیا۔

سوال:
- صفرت ابن عباسس رمنی الله عنها نے فرا با عزل ، چھوٹا زندہ درگور کرناہے کیونکو اکس وج سے بیجے کے وہود کوردانا سے لہذا وہ چھوٹا زندہ درگور کیا ہوا ہوگیا ۔

جواب:

ہم کہتے ہیں بہ وجود سے روکنے کو، وجود کے ختم کرنے برفیاس کرنا ہے اور بر کمزور نبالس سے اس بلی جب تفرت
علی المرتضی رصنی اللہ عند نے بہ بات سی تواعتراض فرایا اور فرایا کہ زندہ ورگور کرنا الس وقت ہوتا ہے جب بجیسات مراحل سے گزرہ سے اورا پ سے بدائش کے مراحل سے شعل وار دیہ آئیت تلاوت فرمانی ۔

بے شک مہنے انسان کو مٹی کے جوہر سے بدا کیا چر م نے اسے بانی کی توند بنا کر ایک محفوظ مقام میں مکھا مجر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھ طاب دیا تھے ہم نے انسس

لَّذُ خَلَتُنَا الْوِنْسَانَ مِنْ الْسُكُوكَةِ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ حَجَدُلْنَا ﴾ نُطُفَةً فِيُ فَزَارِ مِيكِيْنِ ثُسُتُمَ خَلَقُنَا النَّطُ مُنَةً عَكَفَّةً نَعْكُفْنَا الْعَكَفَةَ

لا) مجعمسلم عبداول ص ٥٠٩ كناب النكاح

(١) قرآن مجد، سوره تكويرآيت ٨

(٣) معصم جدادل ١٠١٥ تب النكاح

وففرے کو گوشت کی ہوئی بنا با بعر ہم نے اکس ہوئی۔ بڑباں بیدائس بھرہم نے ان بڑیوں کو گوشت بہنا یا بھر م منے رروح بھونک کا سے دورسری عنوی بنادیا۔

معارروں بون رہے دور سری عنوی بادیا۔

اور جب اس بی سے پوچھا جائے گا جے زیرہ در گور
کیا گیا۔

مُفَنَعُةً نَحُلَفُنَا المُفْعَةَ عِيظَامًا مِثَا الْمُفْعَةَ عِيظًا مِثَا الْمُفْعَةَ عِيظًا مِثَا الْمُفْعَةَ الْمُثَاثَا كُوخُلُقاً الْمُفَلِّدُ الْمُفَوِّدُهُ الْمُفَاتِدُ الْمُفَوَّدُهُ السُّلِكَ مِن اللهُ الْمُؤْدِدُ فَا سُلِكَ مِن اللهُ اللهُ الْمُؤْدِدُ فَا سُلِكَ مِن اللهُ الله

اورجب تم قیاس کے طریعے سے متعلق مہاری میلی مجت پرنظر کرد کے تو تہیں معانی پرغور کرنے اور علوم کے اوراک کے معلے میں معانی پرغور کرنے اور علوم کے اوراک کے معلے میں معانی برغور کرنے کا اور ہم عزل کے معلے میں معانی معانی المرتفی اور میں معانی المرتفی کے المرتفی منتفی میں منت منتفی منتفی منتفی میں منتا منتفی منتفی منتفی المرتفی المرتفی

يه دولول روانتي صحبين من من

اا - ولادت کے اواب ان کے اواب ان ان کے کی ولا در پرزیادہ خوش اور بی کی پیاٹش بروکھ کا اظہار نہ کرے کیوں کم وہ نین مانا کران میں سے س بی بعد ان ہے ۔ کتے ہی جیٹے والے تنا کرتے ہی کہ ان سے اس بی بود بلکہ بیٹیوں می

<sup>(</sup>١) قرآن جيرسورة مومنون آيات ١١ ١ ١١١ ١ ١١

١١) قرآن مجد سوره الكور آيت ٨

السا ميح مسلم عبداول ص ١٠٥ كت ب النكاح

<sup>(</sup>١) مجع مسلم طداول من ٢٦٥ كتاب النكاع

سلامتی زبادہ ہے اور تواب بھی بہت منا ہے نبی اکرم ملی الشرطبہ کے امریت غذائی، است اور اسے ال المعتوں سے جس آ دمی کی ایک بیٹی ہو تووہ اسے اجبی طرح ا دب سکھائے اور اسے غذائیں انجبی وسے اور اسے ال المعتوں سے نوازے جوالٹر نف سنے اسے عطائی می نووہ کچی اکس سے لیے دوز خ سے دائیں مائیں سے اوس رحبت کی طرب

صغرت ابن عبس رمنی الله عنها فراتے ہم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس آدمی کی دوسٹیاں ہوں اور وہ جب کک اس سکے باس ہوں وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ اس سے بے جنت بی حالتے کا سبب نبیں گی (۲) حفرت انس رضی الله وندسے مروی ہے فر اِتے ہی رسول کرم ملی الله والم منے فرایا جس شخص کے باس اکس ى دوبىياں يا دوسينى موں اور وه ان سے اجھا ساوك كرے جب يك وه اكس كے باس ميں توبى اور وہ تعف ان دو

(انگلیوں) کی طرح (قریب قریب) مہوں گے۔ رہ)

ری ای ترف در رہی کر رہی کے دری کا دری جائے کے دری اندری جائے کے دری کا دری جائے کے دری کا دری کا دری جائے کے دری کا دری کاری کا دری کاری کا دری کاری کا دری ا دروبال سے کوئ چیز خرمد کرا بینے گھر لا سے اور صرف عور نوں رہیٹیوں وغیرہ کو دے مردوں راداوں وغیرہ) کو ن دے تو الشرتعالى السن ك طوف نظر مست فرآما مي اورجي الله تعالى نفر مست مسيد كيها سه عذاب بني دسه كارى

حفرت انس رمنی الله عندسع مروی سے فرما نے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ۔ جوشنحص بازارسے كون عمدہ جيزا بينے كھروا بول كے باس لا كے توكو بالسس نے انبيں صدفہ ديا جنى كروہ ان كے منہ ميں فرالے مردون سے میلے عور توں کورسے بمونکہ جہ اوی عورت کو خواش کرتا ہے گو یا وہ الله تعالی کے خوت سے رویا اور حراک دی الله تما لی کے خوت سے رونا ہے اسرتمال اس کے بدن کو اگر برحرام کردیتا ہے (۵)

حفرت ابومرره رمنی الله تعالی عدم سے مروی ہے نبی کرم صلی الله علیہ وسلم نے فروا یا جس ادمی کی بین سلیاں یا بہنیں ہوں وہ ان کی مشکلات اور ختبوں برصر کرسے نوانٹر تعالی اسے مِنّت بی داخل کرنے گاکیوں کرانس نے ان سے رقمت جر بعراسلوك كباكي شخص فيعرض كيا يارسول الله الدوويس؟ أب في فرطا "دويس "اس في بوهياك المحبى؟ أب في

١١) المعجم الكبيرول طبراني جلد اص ٢٢٣ صرب ١٠٣٧ را) سنن ابن اجرص ٢٧٩ ابراب الادب دم جامع التريذي من ٥ مرم الواب البروالفلة

ره، الكال لابن عدى جلديم م ده ا ترجم عبداللدين مرار

فرمايا " ايك بهي " دا)

حربیہ ایک بی وہ فراتے ہیں نے دکھا کہ جب سے روایت کرنے ہی وہ فراتے ہیں نے دکھا کہ جب بھرت اللہ رصی المترعنہ کے ہاں حضرت الم حسن رصی المترعنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ال سے کال بیں

بی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے مروی ہے آب فرانے ہیں۔ بس کے گھر س بجیہ بیلام واوروہ اسس کے دائیں کان بی اذان اور بائیں کان بی تکبیر کے تواس بھے سے مالعبیا

(بمیاری) دوررستی سے رسا)

جب بجبر و من نگے نوسب سے بہا کس کے سامنے والہ الدا مدر بالے تاکہ اکس کا سب سے بہا کلام بہی ہو۔ اور مانوی دن اکس کا ختنہ کی جائے حدیث نروی بی اسی طرح آگا ہے رم) ما۔ اس کا اچھانام رکھو، بر نیچے کے حفوق بی سے ہے رسول اکرم صلی اسٹر علیم وسلم نے فر مایا حب رہے کا انام

ر کھونواس میں تفظ عبد سونا جا ہیے۔ رہ)

اوراک سنے فرمایا۔

الله تغالی کے ہاں بیسند برہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن میں (٦) اوراً بسنے فرایا کومبرے نام پرنام رکھوںکین مبری کنیت دالوالقاسم) برا پی کنیت نار کھو رہ)
علاء کوام فرمانتے ہیں کہ میری لفت، رسول اکرم میلی اسٹرعلبہ وسلمی طاہری جیات طیبہ سے ساتھ دختی ہے کیونکہ وہ
ابوالقاسم کہ کربچارتے تھے لیکن اب کوئی عرج نہیں ہاں اگر سے کام اور کنیت کوجمع نہ کیا جائے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم نف فرابا ،

را) محنزالعمال علد ١١ ص ٢ ٥٦ ، ١٥٦ مديث ١٩٥٠ ٥ ٦

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد بن منبل عليد ٢ ص ٩ مرد ما يت الورا في

<sup>(</sup>١١) شعب الايمان جلدا ص ١٠١٠ حديث ٩ ٨٩١

ال) بمح الزدائد مبدي من ٥٥ كتاب العبيد

<sup>(</sup>۵) مجع الندائدملد من ۵ كتاب الاوت

<sup>(</sup>١) مسندًام احمدين منيل جديم ص ههم مروبات ابووسب الجنني

<sup>(</sup>٢) مجع بخارى جلداول ص ٢١ كتاب العلم

اور بغیرنام کے جبور دیا۔ مصرت عربن عبدالعزیز رصی الله عند نے بوجھا کاس کا نام کیسے رکھا جاسکتا ہے جب کراکس کے بارسے معلوم نہیں کہ وہ رکھا ہے بالوکی ؛ حضرت عبدالرحمان نے فر مایا کر بعض ایسے نام بہ بورو نوں پر بوسے جانے ہی جسے حمزہ ، عمارہ ، طلح ادر عنب،

نبي اكرم صلى الترعليرومسلم نے فر مابا -

بے نگ تیامت کے دن تہیں تمارے اپنے ناموں اور تمارے بایوں کے ناموں سے بھادا جائے گا۔ بیں اپنے إِنْكُمُ نُدُ مُونَ تَوْهَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَا تُحِكُمُ وَاسْمَا تُحِكُمُ وَاسْمَاءُ الْمُحَدُّ وَاسْمَاءُ اللهِ

> ر) مسندا ام احدین عنبل عبد ۲ مس ۲۲ مروبات ابی برره (۲) سنن ابی داؤد جبد ۲ ص ۲۲ کتاب الادب (۳) سنن ابی داؤد جبد ۲ مس ۲۳۰ کتاب الادب (۲) السنن الکبری علیب تی جبد ۹ مس ۲۰۰۰ ۱۳۰۸ (۵) جسی مسلم جبد ۲ مس ۲۰۰۸ کتاب الآداب (۲) میسی مسلم عبد ۲ مس ۲۰۰۸ کتاب الآداب

معنوت عائن رصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسیم نے الاسے کے بلیے دوہ ارکی بھرلیں اور روگی کے لیے ایک بھری عقبقہ کرنے کا حکم دیا۔ وا)

ابک روایت میں ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت امام صن رمنی اللہ عام عقبقہ ابک بری سے کیا ۲۱) تو

بہ ایک بکری پراکتفا کے سیلے میں رخصت ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ کوسلم نے فرایا :

بجے کے ساتھ عقیقہ سبے ہیں اس کی طوت سے نون بہا دُ اور اکس سے اورگ وورکرو ربال منڈواوی مَعَ الْنُلَامِ مَعَيْقَةً فَا كُمْ رِيْقُتُوا عَنْهُ وَمَا وَاعِيْطُوا عَنْهُ الْاذِي رَالِ

سنت بہ ہے کہ اکس سے بالوں سے وزن سے برارسونا باجاندی صدفہ کیا جائے آکس سے بی روایت بن آیا ہے کو بہت میں انداز م ہے کر بب حفرت امام صبن رصی الدعنہ سانت دن کے موسے نونی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے حفرت فاطمۃ الزمراہ رفتی الدعنہا سے فرایا کہ ان کے بال مونڈوا ور بالوں کے وزن کے برارجاندی صدفۃ کرو رہم )

حفرت عائشہ رمنی الشرعنها فرماتی میں عفیقہ کے جا اور کا ہڑی مرافری جائے۔

٥- کھوریا کسی میٹی چیز کے ماتھ بچے کو گھٹی دی جائے اپ کو اسٹ رہارض اللہ عنہا فیا ہیں بیدا ہوئے ہی ہیں اہنیں رضی اللہ عنہا فیا ہیں بیدا ہوئے ہی ہیں اہنیں سے مروی ہے فراتی ہیں میرے ہاں حفرت عبداللہ بی زبر برضی اللہ عنہا فیا ہیں بیدا ہوئے ہی ہیں اہنیں کے کر دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی فدرت ہیں ما مز ہوئی ا درا انسے جیا با اوران سکے بعد آب نے کھورشکوا کر اسے جیا با اوران سکے منہ ہیں اپنا لعاب مبارک ڈوال دیا تو ان کے بیٹ ہیں سب سے پہلے دسول اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کا لعاب مبارک دافل ہوا ہے تا لوسے ملی اوران سکے لیے برکت کی دعا فرائی اسلام ہی سب سے بہلے درہوٹ کی دعا فرائی اسلام ہی سب سے بہلے درہوڑت کے بعد) حفرت عبد اللہ بن فرسم رضی امٹر عبد المرب میں اللہ بیت نوش میں میں اللہ بیت نوش میں میں کہ ایون کی بیدائش بیسلمان بہت نوش میں سے بہلے درہوڑت کے بعد) کے بار اوران سے کہا گیا تھا کہ ہمود یوں سنے تم ہر حا دو کر دیا ہے لہذا تم ہمارے بال اولاد نہیں ہوگ ۔ رہ)

11- طلاقی دبیا یا جانا جا جیے کہ کھی و دینا جا ٹر نے بیکن اللہ تعالی کے زد یک ہم جا ٹر احور ہیں سے سب سے سب سے بیا۔ طلاقی دبیا یکی ایک میں ایک دینا جا ٹر نے بیکن اللہ تعالی کے زد یک ہم جا ٹر احور ہیں سے سب سے سب سے سال

١١) ما مع النرندي من ٢٣٠ الواب الاصافي

<sup>(</sup>۱) ماس الرزى من ١١٦ الواب الاضامي

<sup>(</sup>١) صحح بخارى حلدم من ٢ ١٨ كما ب العقيقة

<sup>(</sup>٢) جامع الترفدي ص ١٢٦ الواب الاضاحي

<sup>(</sup>۵) حجے میاری ملد۲ ص۲۲ پرکتاب العقبقة

نربادہ ناپ ند ہے اور مواز اسی مورت میں سے جب با طل طریقے بر ابذاء پہنچانا مففود نہ ہو توجب اسے طلاق دی تو گویا اسے ابذا بہنچائی اور دومرسے شخص کوشکلیف بہنچانا جائز نہیں البننہ یہ کم انسس عوریت کی طریب سے کوئی جرم یا صرورت ہے۔ املان کی کا ارمٹ دگرامی ہے ،

كَانُ اَ طَعُنَكُ مُ فَلَكُ ثَبِغُواْ عَكَيْهِ تَ سَبِيكَة مَ الله الروه (عورتي) تمهارى بان الله توال كے فلاٹ راکسته الاش دارو۔

یعی جدائی کا حید سبانہ ندائش نہرو اور اگر مرد کا باب اس عورت کونا بہند کرتا سے تواسے جا ہے کہ طلاق وے لیے حضرت ابن عررضی المترعنیما فرانے ہی میری ایک بیوی تھی جسے ہیں بہت کرتا تھا اور میرے والد ماجدا سے ناپند کرتے اور معجمے مکم دیتے نصفے کریں اسے طلاق و سے دول ۔ ہیں نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ دسم کی فرون رہوع کیا تواہب نے فرالی اسے ابن عمر المانی بیری کو طلاق و سے دول ۔ ہیں ا

نور وا قد اکس بات پر د لالت کرا ہے کہ والد کائی مقدم ہے میکن والدکی نا پہندیدگی کسی غرف فاسد کی وج سے مز مہو جیسے تعذب عمرفاروق رضی اوٹروزکسی فاسدغرض کی وج سے اکسے سے نفرت ہیں کرنے تھے۔

ادرجب مورت اپنے فا وند كو اذبت بنيا سنے اور الس كے كروالوں كوبرا عبد كے تووہ مجرم سے اسى طرح بعب وہ

بدافلاق مو با دبنی اعتبار سے اکس میں خران بائی حاتی مو۔

وَدَو يَخْرُجُنُ إِنَّا أَنْ يَا نِبُنَ بِعَا حِتْ يَمْ بَنِينَ إِن اللَّهِ الروه وكرت النكب كرم كرواض بيديائى كاازكا

ی تفہرین فرانے ہیں کرحب خا وند سے گھر والوں کو بڑا مجلا کہے اور خاوند کوا ذہبت بہنجا کے نووہ فاحشہ ہے عدت کے بان میں سمعنون بیاب ہوا بیاب مفضود سے اگاہی مطلب ہے۔

ادراگراذیت خادندی طرف سے موتو وہ مال دھے یہاں پڑا سکن ہے دیکن مرد کے لیے مردہ ہے کہ اکس نے جس تیروہ ہے کہ اکس نے جس تیروہ ہے المس سے زیادہ سے بونکو اکس مورت ہیں اسے برباد کرنا اور زیربار کرنا ہے علاوہ اڑیں ہم شرمگاہ کی تجارت ہے المستقالی نے ارشا وفرا با :

(I)

(٢) مستدا ام احدين مثبل جلد ٢ ص ٢٠ مرويات عبداللرين عر

اور عورت جوال وسے كرائي جان تفراك تواكس ين ان دونون رميان سوى ايركوني حرج بنس -

نَلَهُ جُنَاحَ عَلَيْهِ لَمَا يَبِياً ا نُنسَدُ سُتُ

بعنی ورت نے مبننا مال خاوندسے بیاوسی با کچھ کم لولا دینا فدیر کے لائن ہے اور اگر عورت با مفرورت طلاق كامطالبه كرسے نووه كناه كار يوكى -

نى أكرم صلى الشرعليه وكسلم من ارشاد فرماما :

جوعورا المسى مزورت كے بغیر خا ونرسے مكان كامطالبرك وه جت كى خورت وسن سونكھ كى (١) دومری روایت بی بون ہے کہ اس رعنت عرام ہے اور ایک روایت سے ۔ بى اكرم صلى الترعليه وسسم سنے فروايا ،

بى ارح مى مرسيو فسم مصروبي، اَلْمُخْتَلِعَاتَ هُتَ الْمُنَانِقَاتُ- راما) فلع كرنے والى ورتبى سافق عورتين ہيں۔

المولیخوط الله نی برجار با نول کوپٹ نظر رکھا جائے۔ المولیخوط اللہ اسے طہری طلاق دیسے جس برجاع نہ کیا ہو۔ کیونکہ جین بی با ایسے طہری طلاق دینا جس بی جائے گیا ہوطلانی مدعنت ہونے کی وجہ بہے کہ اکسس جائے گیا ہوطلانی مدعنت ہونے کی وجہ بہے کہ اکسس مورت میں عدت رفعہ جاتی ہے اگرانسا کرسے وروع کرنے۔

حفرت ابن عمرونی الله عنهمانے ابنی موی کو حیف کی حالت بن طلاق دی تونی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تفرت عمر فاروق رفنی دیئر من دیں کہ وہ رہوع کر دیں میں اس میں اسے جیس اسے اور بحرجب باك موتواب أكرجا من توطعاتى دين اورهامي نوروك ليس رم)

توب وه عدت ركننى بي جي سي مطابي عوزنول كوطلاق وسين كا الله تعالى سف مكم دباي و ٥) اوراس رجوع ك بعد دوطرون ك صبر كاحكم دبايا كمعلوم موكر حبث كامفضو د صرف طلاق نهو

<sup>(</sup>٢) كسنن ابن اجرص ٢٩) الباب الطلاق

<sup>(</sup>۱۲) مصنف ابن ابی ستید ملده ص ۲۲۱ کتاب الطلاق

<sup>(</sup>١) معيم بخارى جلد ٢ ص ١٩٠ كأب الطلاق

<sup>(</sup>۵) ارشا دفداوندی سے قطیم و می لید تھوں۔ بین انہیں اس طریقے پرطلاق دوکہ وہ عدت کا گنتی بوری کرسکیں مشاہ طہری طلاق دی ارشا دفداوندی سے اور اس بی جا حاجی نہوا ہو تو معلوم ہوجائے گا کہ اس کی عدت نہیں جیف بی بچے کا پیدا کش نہیں ۱۲ ہزار دی

رب) ایک طلاق پراکتفاکرے اور تینوں طلاق بر اکھی نہ دے کیوں کہ ایک طلاق عدت کے بعد مقصود کا فائدہ دین ہے اور اس صورت میں رجوع بھی ہوسکتا ہے اگروہ عدت کے دوران بشیان ہوجائے اور عدت کے بعد جاہے تو اس صورت میں رجوع بھی ہوسکتا ہے اگروہ عدت کے دوران بشیان ہوجائے اور عدت کے بعد جاہے کہ کو اس صورت بن طلافیاں دے کا تو بعض او فائ ندامت ہوتی ہے تو اس صورت بن کسی محکل کا اور عدت کا اور عدت کا اور عدالہ کا اور عدالہ کا اور عدالہ کا اور عدالہ کی محل کے لیا عرف الله کے اور براس کی طلاق سے کے لیے نکاع کرنا محمول جب اور براس سے میں کو کشش کررہا ہے بھراکس کا دل دوسرے کی بیوی اور اس کی طلاق سے معلق رہے گا بعی دو محل جب نکاح کرسے تو اب سرچا ہے گا کہ وہ اسے طلاق دے دے جبراکس دھ بسے عورت کی طون سے نفرت بھی میدا موگ اور بریتام با نیں اکھی نین طلاق بی دینے سے بیدا ہوتی ہیں (۱)

ادرایک طدن دینے سے مقصود ریمنی عورت سے جان چیطرنا) بھی حاصل ہوجانا ہے اورسی فسمی خزابی بھی ازم نہیں ہے۔ سرزنی بیں دامام غزال )میہ نہیں کہنا کہ اکھی تین طداقیں دنیا حام ہے بیکن اسس رندکورہ بالا) وقیرسے مکروہ سے اور کراہت سے مراد بھی بہ ہے کہ اپنے فائدے کے بیے ایساکرنا چیوٹرد سے ۔

رجى، اسے طلاق وینے کے لیے کوئی تطبیت مذربنا نے برن کہے کہ اسے اسس سے نفرت ہے باوہ اسے حقر سمجماً ہے اوراکس نے جواسے جلائی کا صدر مہنیا باہے اکس کے مدا واکے ایے سامان و فیرہ کے ذرایہ تحف درے .

ارشاد خداوندی سے :

مَتَّعُوهِنَّ (٢)

جس عورت کے بیے نکاح کے وقت مہر بانکل مقرر نہ کا گیا ہوا سے منغہ اکہ فروں کاجوالا) دنیا واجب ہے۔
حفرت ام مسن بن علی المرتفیٰ رضی ادنئو عنہا بہت طان دیتے اور بہت نریا دہ نکاح کرنے تھے ایک دن اکب نے
ایک شخص کوجیجا کر دہ اکب کی دو ہو اوں کوطان دیسے دسے اور فر مایا ان سے کو کہ عدت گزار و نہزا سے حکم دیا کہ ان

میں سے ہرا کیک کو دکس ہزار در حم دسے دو بیٹ نچہ اس نے اس طرح کیا جب وہ آپ کے پاس وائس آبا تواب نے
فرایا انہوں نے کیا روحل ظاہر کیا جا کسس نے جواب دیا کہ ایک نے سرحیکا دیا اور اکس نے نسلیم کری جب کہ دو سری دیر
کی روی رہی میں نے سن کا کہ وہ کہ رہی تی کہ رہ جواکر نے والے عموب کے مقابلے ہیں بہت تھواڑا سامان ہے۔
حزت امام حسن رمنی اسٹرونہ نے سرحیکا لیا اور آپ کواکس میر رحم کیا اور فر ایا اگریں کسی ہوی سے دجوع کرتا جسے بی

حفرت ام حسن رفی استرون سفے سرح بکا ابا اور آب کواکس پررهم آیا اور فر آیا اگرین کسی بوری سے دجوع کرا جسے بر سفے جدا کیا توہی ضرور اکس سے رجوع کر ایتا.

<sup>(</sup>۱) امنان ك نزد بك علاله ك نبت سے كان كرنا حرام ب يكن اگركي نوم وجائے كانفيس كے يلے رافع كاك ب التحقيق علالة ديجي المرادي

ابک دن حفرت امام حسن رضی الدر عنه فقید مدید حضرت عبدالرهائی بن حرث بن بشام کے پاس گئے وہ امیر دینہ بھی نکھے اور مدید طیبہ بی ان جیساکوئی نہ نکے حضرت عالین رضی اللہ عنہا نے ان کی مثال دینے ہوئے فرایا اگر ہی اسس سفر پرنہ جا رہی ہونی تو مجھے بہ بات بہت تعملی کے محصرت عبدالرحل بن حارث بن بشام جیسے سولہ اشخاص رسول ارم صلی اللہ علیہ کوسلم کی یا دگار سے میرے باس ہوئے ، حضرت حس رصی اللہ عنہ ان کے کھر کئے تو انہوں سے ایک بہت تعظیم کی ارتب مردت تو میں تھی ۔ انہوں این مردرت تو میں تھی ۔ انہوں ابنی مردر پر بھیا اور فرایا کرا ب نے مجھے کبوں نہیں با یا میں حاضرہ وجانا آب نے مرحکالیا اور جرسر المحاسے سے پر جھیا وہ کہا ؟ فرایا بن آب کی بیٹی سے نکاح کرنا چا ہا ہوں حضرت عبدالرحمٰن نے سرحکالیا اور جرسر المحاسے ہوئے فرایا ۔

میرے نزد دیک اس زمین بر جلنے والوں میں سے کوئی بھی آب سے زیادہ معزز نہیں ہے بیبین اکب جائے ہیں کومیس کا کی میرے بلا کا کہ میری الولی میرے بلا کا کہ میری الولی میرے بلا کا کہ میری الولی میرے بلا کا کا میرے بلا کا بات سے بوق میرے بلا کی بات سے بوق میرے بلا کی بات کے میری الدائی میری المان و سے ویں ۔ اور اگراب ایسا کری گے تو مجھے قررہے کر آپ کی مجت کے بارے میں میرادل بدل نوجائے اور مجھے بدبات بپ ندائیں کا کہ سے بارے میں میرادل بدل جائے بہوں کو طان ف دیں اس میروں اکرم ملی الد علیہ وی کو طان ف دیں اس برحضرت المام صلی الد علیہ وی کو طان ف دیں اس میروں کے اور اگر کر جلے گئے ان کے گھر والوں میں سے بعض نے سفا کہ اس برحضرت المام حسن رمی الد عنہ الد عنہ الد عنہ الم میں اور ہیں ہی کومیرے گئے ان کے گھر والوں میں سے بعض نے سفا کہ المرتفیٰ رمی الد عنہ الد تا کہ الد تا کہ الد عنہ الد عنہ الد عنہ الد تا کہ الد تا کہ الد تا کہ الد عنہ ال

اوربرامس بات برنبیر ہے کہ اگر کس شخص سے اہل واولاد میں سے کسی مجبوب برکسی حیا کی بات برطون کی جاتے تورہ اس کی موافقت مز کر سے مجبول کر ہم موافقت بری ہے بلکر سنتھ ہے ہے کہ جس عد تک ممکن ہواکس کی محالفت کرسے اس سے اس سے اس سے دل کو سر ور حاصل ہوتا ہے ۔ او باطنی ہماری کا علاج ہوجا تا ہے ۔ اس سے اس سے ہما را مفھود بر سے کہ طاب ق ربنا جا ٹرزہے اللہ تعالی سنے عبالی اور نکاح دونوں کی صورت بن

الداركرن كا وعادي كاب

اور بوزم بن بے نکاع ہوں اور تہارے نبک علام اور بوندبان بن ان کا نکاح کردواگروه تنگدست بهول نو الله تعالى ابني نفن سے انهين عنى كر دسے كا .

اوراگروه رسان مِدِی) جداحدامرِهائي توامنر نفالي ايني

ارمث دخلاوندی سے : وَآنُكِحُوا الْآيَا فِي مِنْكُمُ وَالسَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَامَائِكُمُ إِنْ كَيُونُواْ نُعْدَواعَ كُفُنِهُ عِبَا اللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ- (١) اورارت دخلاوندی ہے: وَانْ يَتَفَرُّ ثَالِينُ إِللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَيْهِ

رد) طلاق اورنکاح کے ونت عورت کے را فو کونہ جبید سے کیوں کرا کی سے مدنوں کوئنی کر دسے گا۔ اور) طلاق اورنکاح کے ونت عورت کے را فو کونہ جبید سے کیوں کرا کی سے عدیث میں عورتوں کے راز افتا کرنے

بررای اسزاکا ذکرسے رما) بربرہ سرہ اراب نبک شخص کے بارے میں منقول میے کہ انہوں نے اپنی بوی کو طلاق و مینے کا الادہ کیا توان سے بوتھا گیا آپ کواکس فورت کی کس بات پرشک ہے؟ انہوں نے فرایا عقلمند آمری اپنی بوی کا بردہ بنیں اٹھا تا جب طلاق وسے دی تو بوچھا گیا کی نے کیول طلاق دی ؛ فرایا میراکسی غیرعورت سے کبانعلق ہے ۔۔۔ ہداکس بات کا بیان ہے جو فاوندون برلازم سے -

## عورت کے زمہ فاوند کے حقوق

اكس سلط مين شانى تول برج كرنكاح الميضم ك غلامى ب اورعورت ، فاوند كے ليے لوندى ركى طرح ا ب اورعورت سے اس کے نفس سے تنعلق فا وزر حرص مطالبر کرے الس بیاس کی اطاعت ان رم مے بیٹر طاکہ وہ گناہ کا كام منهوفا وزك عفون كعفرت كالسلي بي ب شماروايات أن بي -

جوعورت أكس حال بي فوت موكر السس كافا ونداس

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرالي : أبنا أمرأة مانت وزوجها عنها لاض

را، قرآن مجدسورة ن*دراك*يت ۲۲ (۲) فرآن مجدسورهٔ نساء آبت ۱۳۰ (٣) صح مسلم عبد اقدل ص ١٩١٨ كتب النكاج تخکت الْجَنَّة - (۱)

اروابات بی مین داخل موگ 
اروابات بی مین کی ایک شخص سفر کے بیے نکا اور اکس نے اپنی بیری سے وعدہ لیا کہ اور روائی منزل سے نیجی شاہ لازے اور اکس عورت کا باب نجی منزل بی بھارتھا اکس فاتون نے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے ہاں بغام عجا اور این باب کی طرف اثر نے کی اجازت طلب کی تو بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سنے فرایا ۔ " اپنے فاوند کی فرانبرواری کرو" چنا نجہ اکس کے باب کو دفن کیا گیا اس نے چرا جازت مائی تو آب نے ہی فرایا " اپنے فاوند کی فرانبرواری کرو" چنا نجہ اکس کے باب کو دفن کیا گیا نونی اکرم میل الشرعلیہ وسلم نے اس خاتون کو اطلاع بھی کہ الشرافال نے تیرے والد کو نی کیا کیوں تونے ایش خاوند کی اطاعت کی ۔ (۲)

جب عورت بانج نمازی بڑھے، او رمعنان کے روزی رکھے؛ بنی مٹر مگاہ کی حفاظت کرکے اپنے فاوند کی نوانبڑاری کرے تولیش کی جنت میں داخل ہوگ۔

ذُوُبَحَهَا وَخَلَتُ جَنَّةَ رَبِّهَا ر٣) کوسے تو اُخِی بنت مِن داخل ہوگ۔ نونب اکرم میں السُّرعلیہ وسیم سے فا وندک اطاعت کو اسلام سکے بنیادی امورسے ملایا۔نب اکرم صلی السُّرعلیہ دیم م نے عور توں کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا :

ر حا دعورتیں ، بجیر جننے وال ، دورہ بلانے وال ابنی اولا دررحم کرنے والی اگر اپنے فاوندسے بیدسلوکی نرکرتیں افج وہ کرتی میں ، تو ان میں سے نماری عورتیں بعنت میں داخل ہوئیں ۔ (۲)

رسول اکرم صلی الشرعلبہ وسلم سنے فرایک: بیں نے جہنم میں جھا نکا تو وہاں عور توں کو زیادہ پایا عور نوں سنے پرچھا کبوں یا رسول الشراباک نے فرایا وہ اسطان زیادہ کرنی میں اور خاوندوں کی نامشکری کرتی ہیں رہ ) ایک دوسری حدیث میں ہے ، آب سنے فرایا :

رسول اكرم مىلى الترعليه وسعم في فرمايا :

إذاصلت العراة خشكاركمامك

شَهُرَهَا وَخَفِظَتُ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتُ

دا) مسئن ابن اجم من مها، ابواب النكاح

<sup>(</sup>١١) مجع الزوائد جدم ص ١١ الاكتاب النكاح

<sup>(</sup>۱۴) مجمع الزوائد عدم من ب انتاح

وه) صبح بخارى جداول ص م مما ب الحيف

یں نے جنت میں تھانک کردیکھانو وہاں عور تیں کم تھیں میں سنے پوچھا عور تیں کہاں ہیں فر مایا بہیں دو کسرخ چیزوں سونے اور زعفوان نے روک رکھا سبے را)

صفرت عائمشر منی النتر عنبا فرانی بس ایک نوجوان عورت بارگاه نبوی بین حافز بوئی اور اکس نے عون کیا یا رسول الله بی نوجوان عورت بوں مجھے نکاح کا بینیام ملا ہے مکن بین نکاح کرنا بسند نہیں کرنی توخا و مذکا عورت برکیا حق ہے ؟ آپ نے فرایا بالفوض اگر خاوندر کے سرکی بوئی سے یا دُن ک بیب ہوا ورعورت اسے جائے تو وہ اکس کا مشکر برا دانہیں کرسکتی اکس نے بوجھا کیا بین نکاح نہ کروں فرایا کیوں نہیں نکاح کرویہ مبترسے دی

حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرمانے بن نتکع تقبید کی ایک عورت رسول کریم ملی الله علیہ وکسلم کی خدرت بن عامز مولی اور اکسس نے عرض کیا میں بے شوم رموں اور نسکاح کرنا جا ہن عوں نوخا وند کا کیا حق سے ؟

ایپ نے فرمایا خاو ذرکے بیری برِتُقوق بی سے یہ بات جی ہے کریب خاوندا کس کاالادہ کرسے اوراس کا طلبگام سرواور مورت اونٹ کی بیٹھ برجی برونوانکار نزکر سے خاوند کا ایک بی برجی ہے کہ اس کی اجا زت کے بغیرا سس کے گور سے کوئی چنر نہ دسے گوئی چنر نہ دسے گوہ ایس کی اجاز سے گناہ ہوگا اور خاوند کوٹواب نے گاکس کا برحق بھی ہے کہ عورت اس کی اجاز کے بغیر انسان کرسے گاتو اقدام میں اور واقع بھی تبول نہ ہوگا۔ اور اگر وہ ایس کے گوسے اس کی اجازت کے بغیر بام رسکے تووالین کک فرت اس پراونت جیسے ہیں باوہ تو ہو کول اور والین کی فرت اس کے گوسے اس کی اجازت کے بغیر بام رسکے تووالین کک فرت اس پراونت جیسے ہیں باوہ تو ہو کول اور کا دور ایس کے گوسے اس کی اجازت کے بغیر بام رسکے تووالین کک فرت اس پراونت جیسے ہیں باوہ تو ہو کول اور کا کہ ملی احتر مالی دور ایس کے گورسے اس کی اجازت کے بغیر بام رسکے تووالین کی فرت اس پراونت جیسے ہیں باوہ تو ہو گا۔

اگریں کمی کو کسی سے بیے سیدے کا علم دنیا تو بوی کو علم دنیا کہ دوا پنے خاوندکو سے دوارے کبوں کرامس کا اس راورت) پر طوائق ہے (۲)

بني اكرم صلى المرعليه وسلم في فرمايا :

عورت كوادنه نعالى كے بال اس وفت زبادہ قرب حاصل ہوتا سے جب وہ اینے گورك با كل اندر موادراكس كا مكان كے معن بى غاز برل صنام سجد بى غاز برل صف سے افضل سے اور كھر بى غاز برل صاصى بى برل صف سے افضل ہے اور باسكل اندروالى كو تھڑى بى غاز برل چنا گھر ر كے عام صے) بى برل صف سے بہر ہے (۵) كيوں كماس بى بردہ زبادہ ہواہ .

دا، نشعب الايمان جلد ۵ ص ۲۰ حديث ۱۹۰۰

دم) المستندرك ملحاكم ملديوص ١٨٨-١٨٩ كتب النكاح

اس كنزالعال جلد ١١ص وس سا عديث ١٨٠٨ م

(م) كن اب ماحبص مه البواب النكاح

ای کے بی اکرم صلی اللہ علیہ درسلم نے قربایا: عورت پردسے کی چیز ہے حبب وہ باہر تکلتی ہے تؤرث بطان اسے تھا نکتا ہے (۱) نیز آب نے فرمایا:

عورت کے بیے دس لیے بردگیاں ہی حب وہ نکاح کرتی ہے توخا وندایک برنٹگی کوڈھانپ لیتا ہے اور حبب دہ فرت ہوتی ہے تو تبردی کی دس کوڈھانپ لیتی ہے -ر۲)

فادندکے بین کے ذریب سے تفوق ہن اوران ٹیسے دوباتیں ایم ہی ان بی سے ایک تفاظت دردہ سبے اوردورری بات ہا۔
سے زیادہ کا مطاب ہر کرناہے اور جب اس کی کا ٹی جام ہو تواس سے بینا ہے بزرگوں کی بولیں کی عادات اس طرح کی تعبی جب کوئی مرد گھر
سے باہر ہوا آ تواس کی بوٹی ہم کی جوام ہو تواس سے بینا کیؤ کہ ہم بورک اور تکلیف پر مسرکر کئی ہم رکی ہوئے اس کی بوری سے کہا کہ نم اس
ایک شخص سنے سعز کا امادہ کیا تواس سے بڑو سیوں سنے اس کے سعز کونا پہند کر سنے اپنا خاو نار کوجانا
سے سفر مربوں المنی ہوجا لاں کراکس سنے تمار سے بیے نفذ شمیں جو بولا اکس سنے کہا سنے جا بہنا خاو نار کوجانا
سے نو کھانے والا جانا ہے درزی دینے والا نموج دسے۔
ریا ہے اور رزی و بینے والا موج دسے۔

حضرت رالعربت اسماعیل رحمها المسرف صرت احمری ابی الحواری کو نکاح کابیغام دبا تو انهوں نے ناب ندکیا کہوئی وہ بہت زیادہ عبادت کرتے نصا در فربایا اللہ کی قدیم سمجھ عورنوں کی خواہش نہیں کیوں کہ بی ابینے عال ہیں مشغول ہوں این خواہش نہیں کیوں کہ بی ابینے عال ہیں مشغول ہوں این خواہش نہیں کیوں کہ بی ابینے اور میں این اسم میں بین بی بی الله الله والد المرحم الله کی میں بین بی بی کرتے بی الله تعالی والم المرحم الله کی میں ابینے است اذرہے ایمان در این ایک ورسے ایمان دارا فی رحم الله کی انہوں سنے فرایا اجھا بیہ میں ابینے است اذرہے نیا کورٹ نے تھے اور واقع تھے کہ میارے ساتھیوں طوت لوٹے وہ فرایا این سے نا دی کرہ وہ الله کی کرتے تھے اور واقع تھے کہ میارے ساتھیوں میں سے جس نے بی کرتے تھے اور واقع تھے کہ میارے ساتھیوں میں سے جس نے بی کہ بین سنے ان بی کرتے تھے کہ میارے کی میں جونے کا میں سے شادی کر بی اور جا رہے گری میں جونے کا ایک خواری کا کلام سے وہ فرائے ہیں کہ بین سنے ان سے شادی کر بی اور جا رہے گری تو مونے کا ایک نا کھا کر حب میا سے تھے ان کے بعد مزید نین مور نے سے شادی کی تو مونے رابعہ میں ان کے بعد مزید نین مورنوں سے شادی کی تو مونے رابعہ میں کہ بین سنے ان ور جونے کے دور ایک تھا فرائے بی جب ان کے بعد مزید نین مورنوں سے شادی کی تو مونے رابعہ میں کہ بین سنے ان کے بعد مزید نین میں تورنوں سے شادی کی تو مونے رابعہ میں کہ بین سنے ان میں کہ بین سنے ان کے بعد مزید نین میں تورنوں سے شادی کی تو مونے رابعہ میں کہ بین سے باتھ و مونے نے تھے وہ الگ تھا فرانے بین بین ان کے بعد مزید نین میں تورنوں سے شادی کی تورنوں رابعہ میں کہ بین سے باتھ وہ وہ نا کہ تھا فرانے بین بین ان کے بعد مزید نین میں میں بین میں کہ بین کے بعد مزید نین میں کو مونے کے بعد میں ان کے بعد مزید نین میں کو بین کی تورنوں کی تورنوں کے بعد مزید نین میں کو بین کے بعد میں بین کی تورنوں کے بعد میں بین کی تورنوں کی تورنوں کی تورنوں کی تورنوں کی تورنوں کے بعد میں بین کے بعد میں بین کے بعد میں بین کے بعد میں بین کی تورنوں ک

١١) عامع الترخى ص ١٨٩ ابواب الرصاع

ولا بمح الزوارُ عبد من ١١٢ كتاب النكاع

ا چھے کھا نے گھادتیں اور نورشیوں کا کر فرانٹی اپنی ہولیں سکے پاکس خوش خوش اورطا فت کے ساتھ ہا کربہ مصرت لاہب اہل شام ہی ا بسے قبیں جیسے بصرہ ہی مصرت را بعد بصری تغیبی ۔

بېږى برلازم سېد كه ده ا بېنے فا وندك ال كوكم نه كرست بلكاكس كى حفا المت كرست دسول اكرم صلى الله عليه وكسلم تعے فرمایا :

عورت کے بیے جائز نہیں کہ وہ فاوند کے طریعے اکس کی اجازت کے بنیر کھلاستے ہاں ایسا خشک کھا اور اس کے اور اس کے خواب مون کے فراب سے کا اور اس کے اور اس کے مواب سے کا اور اس کے دار اس کے اور اس کی اجازت سے بغیر کھلا مے تو خاوند کو تواب حاصل ہوگا اور اسے کئا ہ ہوگا۔ (۱)

عورت کا اپنے والدین برخی ہے کہ وہ اسے اکاب معاشرت اور فا وند سے ساتھ ذیر گی گزار نے کا طراقة سکھائی عبید ایک روابت بن نا ہے کہ حفرت اساء بنت خارجہ فزاری نے اپنی بٹی کی شادی کے دفت ان سے کہا کہ تم جس گھر بس آئی تھیں رہیں ہوئی تھیں اوباں سے جا رہی موا ورتم الیسے بہتر پر جاور گی جس سے تم نا واقعت ہوا ورایک ایے ساتھ کے باس رہو گئی جس سے تم ہاں سے جا مراس سے خم الس کے بیاس رہو گئی جس سے تم الس سے اس ورتم الیس سے نواز ورب اس سے اس کے لیے بھونا بن جانا وہ تبر سے لیے اسمان مولائم اکس سے لیے بھونا بن جانا وہ تبار سے بیاستون ہرگا تم الس کے لیے بھونا بن جانا وہ تبار سے ایک سے اور نداس سے دور سونا کہ وہ تم بین جول ہی جائے اگر دہ تم ارسے اس ورتم بھی اور ترب اس سے دور رہا اس سے ناک ، کان اور آنھ کی کی فالس دہ تم اس کے فریب ہونا اور اگروہ وہ دور سے تو تم جی دیکھے اجمی اس کے خریب ہونا اور آنھ کی کوف فلت کرنا بس وہ تم اس کے خریب ہونا اور آنھ کی حالت دیکھے۔

الميكشخص ف البي بوى سے كم ( ترمم اشعار)

مجھ سے درگزر کرنا کہ میری مبت حاصل کرسے اور حب بن غصے بن موں تو مجھ سے گفتہ کا ناور سمجھ وطول کا طرح نہ بجانا کیوں کہ تجھے معان مہن اندر سے کیا اُسے زیادہ سے کو اگر اس سے تلبی مبت ختم ہوئے کی کیوں کہ ول برلنے رہتے ہیں کیوں کہ بن ویجھ اموں کہ حب دل بن مبت اور اینا وجع ہوجا بی تو میت جائی ہے۔ تو کسی طوالت سے بنے ورائی اور اینا وجع ہوجا ہیں تو میت جا مان ہے۔ تو کسی طوالت سے بنے ور این سے برخہ کا تنے رہا ، مکان

<sup>(1)</sup> سن الى دا دُور طد اول من ٢٣٧ كتاب الزكوة -

<sup>(</sup>۱) آن کل عام طور برکہاج آنا ہے کو مرد سے ساتھ ساتھ میں کو کمانا چاہئے تاکہ گھر ملواخ اجات پور سے موسکیں نوصزت امام غزالی دھمہ انڈی اس موامیت برعل کرنے ہوئے اگر عورت کو گھر میں درست کا ری وغیرہ بربائل دیا جائے نوگھر کی آمدنی بھی بڑسھے کی اور وہ گھر میں با بردہ عزنت کے ساتھ روزی جی کماسٹے گا اور گھر کی حفاظت جی سوگی ۱۲ نواد دی

یں اوروہ عورت جس کے رضاروں کا رنگ بھیکا پڑگ جنت میں ان دورانگیوں) کی طرح رفزیب قرب) ہوں گئے وہ عورت جس کے فا وندسے اکسو کی اورفا وندمر کی اور اکسس نے اپنی بیٹیوں سکے بیے اپنے آپ کو بابندر کھا حتی کہ وہ رحوان موکر) اکس سے امک موجا ہم یا انتخال کرجا ہیں (۱)

نى اكرم صلى المرعديدوك من فرملا :

السنون فی سنے مرشخص برحرام کیا کہ وہ جنت ہیں مجھ سے پہلے داخل ہوں کی میں اپنی دائیں ما نب دیجھتا ہوں کہ ایک عورت محسے بیلے مواضی ہے ؟ توجھے کہا مانا ہے اسے محد اِ میں میں میں میں اسے مرزا میں مورث فول مورث فول

عورت کے آواب میں سے بیمی سہے کہ اپنے حسن کے درسیعے فاوندر فخر کا افہار مذکرسے اور فاوندک بدصور تی کی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابح صعوم باب الشفقة والرحمة -

وم سے اسے حقبرنہ عجمے ایک روابت بیں ہے حفرت اصمی نے فرایا کہیں ایک جھل بی وافل موانو وہاں ایک نہا بت فولموں عورت کو بیا جس کے بار کیا ہے ؛ کیا توابے تنفس کی بوی بننے برراضی مورت کو بیا جس کی بار کیا ہے ؛ کیا توابے تنفس کی بوی بننے برراضی مورت کی بوی بننے برراضی میں کہ ہوگئ اس نے کہا اس نے اللہ اللہ کے بیار کر ایا ہور کتا ہے بی سے ممکن ہے اس نے اللہ تا اللہ کے بلے کوئی ابس کی مورت بی سزادی ہوتو کیا جوانلہ نفال نے میرسے بلے بیت کیا ہے بی اس بریراضی مذر ہوں ؟ — حضرت اس کی مورت بی سزادی ہوتو کیا جوانلہ نفال نے میرسے بلے بیت میں اس بریراضی مذر ہوں ؟ — حضرت اصمی موجد کہ بی سوئی تھی میں سنے کہا بہ ترب کا اس کے اللہ عورت کو دیجھا اس بریسرخ فیص نفی ہا تھوں بر مہندی نگا کی ہون تھی اور ایک طرف سے مجھ بر الازم ہے اور ایک طرف سے مجھ بر الازم ہے اس با در رفاوندی کے بیکے پوزیائش میں کرنا ہوتی ہے جوزت اصمی فرمانے بیں بی میان کی کر بر ایک فیار خواب نے مانوں ہے جوابتے فا وند کے بیے نربت اختیار کرنی ہے ۔ اس می موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں نیکو کارا در بھی سی رہے اور خاوندی موجود کی میں میں دیا ہمان موجود کی میں موجود کی میں اس کی موجود کی میں میں دیا ہمانہ کی موجود کی میں میں دیا ہمانہ کی میں میں دیا ہمانہ کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی

عورت کے اُداب میں سے بہتھ ہے کہ خاوندی عدم موجود تی میں نیکو کارا در بھی سی رہنے اور حاوی کی موجود تی میں کھیل کھیل کو در نفرشی اور لذن کے اسباب اختیار کرسے اور اسس کے لیے مناسب نہیں کہ کسی بھی حالت میں خاوند کو۔ اذبت بینچا ہے ۔

صرف معاذبن جررمی الدیم عندسے مروی ہے فراتے ہی نبی اکرم صلی الشرطلبہ و سلم نے فرایا۔
جب د نبا میں کوئی عورت اپنے فاوند کواذبت بینجانی ہے نوطبنی گورجواس کی نه وصیفنے والی ہے کہی ہے الشرنطانی تھے بلاک کرسے اسے اؤیٹ نہ دے وہ نبرے باس مہمان ہے عنفریب تجوسے جدا ہو کر مہما رہے ہاس آئے گا دا)
حقوق نکاح میں سے عورت پر واحب ہے کہ اگراس کا خاوند فوت ہوجا سے توجار میسے دکس وال سے زیادہ سوک مندمائے اور اکس مرت بی خور شہواور زینت سے بیچے صرت زینت بنت ابی سلم رضی الدیم عنها فراتی ہی جب صفرت مندمائے اور اکس مرت بی خور شہواور زینت سے بیچے صرت زینت بنت ابی سلم رضی الدیم عنها فراتی ہی جب صفرت مندمائے اور ایک خور شہوا کی دروی تھی با کوئی اور نور شہوتھی انہوں سفے وہ خور شہوا کی کونگائی اور چیرا بینے جس میں خلوق را ایک خور شہوا کی اور وی شہوا کی خور شہوا کی اس کے بعد فرایا الدیم کا الدیم علی صفرورت منتھی لیکن میں سنے رسول اکرم صلی الدیم علیہ و سلم سے اس میں تھورا ایم صلی الدیم علیہ و سلم سے الیم علی الدیم علیہ و مورورت منتھی لیکن میں سنے رسول اکرم صلی الدیم علیہ و سلم سے الدیم خورا یا الدیم کی توریب میں میں سندیم کی دورورت کی کھورورت کی کا میں الدیم علیہ و سلم سے فروا یا ۔

الله تعالیٰ اور آخرت برای ن رکھنے والی عورت کے بے جائز نہیں کہ دوکسی میت بر تبن دن سے زبارہ سوگ منائے البتد اپنے فادندبر جار مہینے دکس دن سوگ منائے ۔ دع )

اوراکس کے بلے خروری ہے کہ حس گھر میں شکاح ہوا ربعی رفضتی ہوئی ) عدمت سے آخریک وہی رہے نہ ا بیٹے گھرواوں کی طرف جاستے اور نہ بیا منوورٹ کہیں اور جائے۔

#### كسب معالش كے آداب

اس موصدی طرح الله تفائی کی حد کرتے ہی جواکسی وا حدیری سے غیر جسے (الگ مبوکر) اکس کی توجیدیں کم ہوجاتا ہے اورم اکسی شخص کی طرح اللہ تفائی کی بزرگ بیان کرتے ہی جو واضح الفاظری اعلان کرتا سہے کوافٹہ تفائی سے مواسب کچے باطل ہے اوروہ کسی کی است شنا رہمیں کرنا و رہر کہ اسمانوں اور زمین کی تمام مختوق مل کر بھی نرایک کھی مبدا کرسکتی ہے اور شہی موان ۔

ادرہم الس کا مشکرا داکرتے ہیں کراس سے اپنے بندوں کے بیے اُسمان کو بلندکرسے چیت بنایا اوران کے بیے زین کو بجھونے کے طور میر بچھایا ، ون کوراٹ کے ساتھ ڈھا نیا تو اکس طرح لات کواکام کا باعث اور دن کو ذریعہ روندگار بنایا تاکہ وہ اکس سے نصل کی الماش میں بھیل جا ئیں اور حاجات کی سستی سے حیت ہوجائی اور مم اکس کے اس رسول پر ورود بھیجتے ہیں کہ جن سکے حوض سے مومن بیاسے اُسنے کے بعد سیراب ہوکروائیں جا نئے ہیں اُب کے اُل واصاب پر دھت ہوجنہوں نے ان کے دہن کی مرد ہر کس نیزی کوترک ہنیں کی اور میت زیادہ سام ہو۔

مدوملون کے بعد \_ تمام ارماب سے رب اور اسباب کو بدا کرنے والے نے اُخرت کو نواب وعذاب کا گر بنایا ور دنیا کو طلب اور حرکت نیز کمانے کی جگر بنایا، دنیا میں علی من آخرت سے لیے نہیں بلکہ دنیا کا مال کما آخرت کا ذریعہ اور اس کا مدد گارہے ہیں دنیا آخرت کی کھینی ہے اور اس سے لیے زہن ہے۔

اورلوگ بن قسم سك بن-

۱۱) وہ لوگ جور بنوی مسیشن بن شنول موکر آخرت کو محول جاتے ہی وہ بلاک مونے والوں یں سے ہیں۔ (۲) جس کی آخرت نے اس دنیا سے خافل کر دیا وہ کامیاب لوگوں بن سے ہے۔

(۱۳) اعتدال سے فریب بیسرسے قسم سے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جانی اُخرت نے بے دنیا کہ نے یں مشؤل ہوتے ہیں یہ میانہ روی اختیار کرنے والے بورٹ میں بدھے رائے میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ ہیں بدھے رائے رہانا ہے اور طلب دنیا ہے اُخرت کا دسیار اور ذریعہ بنتی ہے اسی کی طرب ای طرح اٹھ سکتا ہے کہ اس کی طلب ہیں اور نسید شریب سکھے۔

اب ہم نجارت اور کا ریگری سے آواب ، نجارت کی اف م اوران سے طریقے بیا بن کرنے میں ہم بانچ باول میں ان کی تشریع کرس سے۔

آبیه باب برکسب کی نفیلت اور نرغیب دوکسواباب بر صبح فرید وفروخت اورمعاطات کاعلم تبسراباب بر معاطات میں عدل چرتھاباب بر معاطات بن اصان بانجان اب بر عاطات بن اصان بانجان اب بر عام کا اپنی ذات اور دین پرشفقت کرنا۔

# ببلآباب ستسكى فضليت اوزرغيب

فرآن عبد:

ارشادفداوندی ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا ١١)

اورہم نے دن کوروزی کما نے کا ذریعہ بنایا۔ المدنعالي في بربات إحسان جناف كيمونع برارشا دفراني سب

ارشاد خلاوندی ہے:

وَجَعَلْنَا مَكُمُ مَعَالِيشَ قَلِيلُدُ مَا تَشْكُرُونَ.

توامتر تعالى في است ركسب عدل كور نعمت فرار دست كراس يرث كركامطاليركار

الشرتقالي في اركث وفرماياء

كَيْنَ عَلَيْكُ مُ مُاكُ أَنْ نَدْتُعُوا نَصْلُد

مِنْ زَيْكُمْ (٣)

ارکث دخداو نری ہے ہ

وَاخْرُونَ بَعْنُرِ دُونَ فِي أَلَدُ رَضِ يَنْبَغُونَ

مِنْ فَعَنْكِ اللهِ (٧) اراث وباری تعالی ہے :

ادر مہنے تہارے بیے اسباب رزق پدا کے اور تم بہت کم سلکوادا کرنے ہو،

تم بيكونى حرج بنيركرتم البين رسب كا ففل فاستش كرور

اور کچ دومرے اوگ بن توزین بن سفر کرنے بن (اور) المرنغال كا ففل لاس كرشفي -

١١) فِرْإِنْ مِجْبِدِ، سورةُ النباء أيت ١١

(٢) قرآن جب د ، سورة الحرآب ٢٠

رم) قرآن محبيد اسورة بقروأيت ١٩٨

رانه، قرآن مجد، سورة مزنل اكت ۲۰

یس زمین بین عبیل حادُ اورامٹرننا بی کا فضل نامش مرو-

احادبث مباركد :

گناموں میں سے کمچھ گناہ ایسے ہیں جہنیں مرف طلب معاش کا ارادہ ہی مطا سکتا ہے۔ نِي اَكُرُم مِلِي التُرعليه وَمِسْمِ سَفِي الرَّ وَفِيا ، مِنَ اللهُ نُوْبِ وَنُوبُ لَا يُكَفِّرُهُ الْآلَامُ هَا اِلَّا الْهَامُ اللهِ اللهُ الْمُعَدِّدِ (١) فِي مُلَكِّبِ الْمُعِنْبُسُةِ - (١)

مَّانُكِشُورُوا فِي الْاَرُضِ وَاثْبَعُوا مِنْ نَصُلِ

سپاناج زیامت کے دن سمے وگؤں اور شہرا سے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

رسول اكرم صلى الله عدوب النوباد،
التّاجِرُ الصّدُونَى يُحَسَّرُ كَوْمَدَ الْقِيدَ مَهُ مِنْ الْقِيدَ مَهُ مِنْ الْقِيدَ مَهُ مِنْ السّرِيدِينَ عَلَى اللّهُ مَدَ الرّدِ اللهُ مَنْ اللّهُ مَالِيدُ مِنْ اللّهُ مَلِيدُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلِيدُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلِيدُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْمِدُ وَاللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَلْمِدُ وَلِيلًا مِنْ اللّهُ مَلْمِدُ وَاللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَلْمِدُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

> الله قرآن مجبد سوية المبعثة ابيت ١٠ (٢) مجمع الزوا تدعبد مع ص ١٦ / ١٢ كآب البيوع (٣) جامع الترمذى من ١٩ البواب البيوع (٣) مصنفت ابن ابى شب برعبد ال ١١٥ > اكتاب البيوع (٥) المعيم الكبير للطبر إنى جلد ١٩ من ١١٥ عرب ١٨٧

بني اكرم صلى الشرعليروك لم سنے فرالى ؛

الله تعالی اسس آدمی کوب ند فرانا ہے جواس ہے کام کاج کرتا ہے تاکہ بوگوں سے مستعنی موجائے اورالله تعالیے اسس بندے کوناب ندکرتا ہے جوعلم اسس بیے عاصل کرنا ہے کہ اس سے ذریعے مال کمائے۔ را) ایک مدیث شریب یں ہے۔ ب ثنك الدلال كوئي بشرافتبار كوسنے والے يومن إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُومِيِّ الْمُخْتَرِكَ -كوب ندكرنا الم

س في في ارث وفرايا،

ادمی سب سے علال ال موکھا ناہے وہ اکس کی کمائی سرن کہت اور سربیع مقبول سے را سر تعالی اکسی میں رکت

ایک دواسری صدیث می سے۔

ب سے زبادہ عدال کھا ناوہ سے جربندہ ، کا ریکر کے اتھ سے کھانا ہے بہتر طیکہ وہ خبر تواس کرے۔ رم)

رسول اکرم ملی الشرعله درسلم نے فرمایا ،

عَلَيْكُونِ التَّجَارُةُ فَإِنَّا فِينُهَا نَسُعَنَدا عُثَادِ مَمْ يَجارِت افْتِبَارِكُونَا لازم مِ بِوَلَمُرزَق كرس

الذِرُهُ قِ - رَهِ )

الدِرْهُ قِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

نى اكرم صلى النّرعليد وكسلم نف فرمالي :

بس چیزے بارے یں بین جانا ہوں کہ وہ ہیں بنت کے قریب کرنی ہے اور جہنم سے دور رکھتی ہے اکس سے تہیں ردکتا ہوں ادر ہے شک روح الدین رحفرت جبر بل علبہ السلام ) نے میرے دل میں ڈالا کہ کوئ نفن اس دفت کے ہرگز نہیں مرتا جب کک وہ ابنا (مغررہ) رزق پورانہ کر سے اگرچہ وہ اسے دیرسے ملے بس نم اللزنغالی سے

<sup>(</sup>١) المعم الكبرالطراني علدوص ٢١٧ صديث ٢١٢٨

<sup>(</sup>٧) مجع الزوائد علد من ١١٠ كم ب البيوع

<sup>(</sup>١) سندام احدين منبل علدمه ص اله، مرويات ما فع بن فدرج

<sup>(</sup>١) مسندالم احمد بن عنبل جلدي ص ٢١٢٢ مروبات الى بررو

<sup>(</sup>كا) المطالب العائب جلداول ص ٢٠٩ صربت ١٧ ١٢

درواوراهی طرح مانگو . (۱)

درواورا بی مرح ملو ۔ (۱)

صنور علیدالسام نے اجبی طرح ما بگنے کا عم دیا ترک طلب کے بارے بی نہیں فرایا بجراس مدیث کے اُفر میں

فرمایا رزق میں سے کسی چیزگی آخیر تمہیں اس بات بر بحبور نہ کرے کرتم انٹر تعالیٰ کی نافر مانی کے ذریعے طلب کروکیونکہ

چرکچھ انٹر تعالیٰ کے باس ہے وہ اس کی نافر انی کے ذریعے عاصل نہیں ہوتا ۔ (۲)

ہی اکرم ملی انٹر علیہ کو لیے نے فرمایا با نار انٹر فقال کے دستر خوان ہی بیسی تی خص وہاں اکے گا اسس سے حصہ
ماتے کا ۔ رس

نیزائی نے ایرٹ دفرایا کرنا می سے کوئی ایک رسی سے کرانی بیٹے بریکر ایاں استے یہ اص سے بہتر ہے کہ کی ایک آدمی کے باس جائے جیسے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرایا ہے ہے اکس سے ملنگ (اب اکس کی مرض) وہ اس دے با انکارکردے رم)

رسول اكرم ملى الشرعليدوسلم نے فرايا جوشفس إ پہنے كہدر پرسوال كا ابك دروازه كھوتا ہے اللہ تعالیٰ اكس بريمت جي مے سردروازے کوتا ہے رہ)

اتوال وألمّار:

تقان علم نے اپنے بیٹے سے کہا اسے میرے بیٹے کسپ ملال سکے ذریعے نقرسے ب نیاز موجا کیوں کر جو شخص مناج ہوجا تا ہے است بین اتنی بیٹے بی دین میں نری (کمزوری) ،عقل میں کی اور عربّت و فار کا عاتم ان سب سے شخص مناج ہوجا تا ہے است بین ماتنی بیٹے بی دین میں نری (کمزوری) ،عقل میں کی اور عربّت و فار کا عاتم ان سب سے بری بات بہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اگر جانا ہے۔

حفرت عمرفارد ق رض الله عنرف فرماياتم بي سعكونى رف كى الماش سع بيم من والمع اوريون كم كرما الله! مجعے رزق عطافرا تمہیں معلم ہے کہ آسان سعے سؤنے اورجا ندی کی ایش بنیں ہونی -

حفرت زيدبن سلمرمن الملوعنم ابني لابن مي ورخت مكارس تف تعد توصفرت عرفا روى المترعن المت فرا الم ف تھیک کہا لوگوں سے ہے نیاز سوحا و تمہالا دہن بہت زیادہ معنوط ہوگا اوران برزیادہ کرم کوسے۔

<sup>(</sup>۱) مترح السنته للبغوى جلدم اص م.م صوريث ١١١٢

<sup>(</sup>٢) شرح السندة للبغرى ملدم اص ٢٠٠٥ عديث ١١١٧

<sup>(</sup>٢) مجع بخارى عبداول ص ٩٩ أكتاب الزكاة

ره) مسندانام احدين منبل منداول م سهدا مروبات عدالرطن بن عوت

بھی تمہارے ساتھی احبر اشاعر ، نے کہا ہے سی جمین کوب برب ہول رکام کرناسوں ) کمونکر ا ہنے بھا بلوں برکرم و سفاوت وہم کرسکتا ہے جوصا حب عال مور "

حفرت عبداللرمن مسعودرصی الله عنه فرات به بی ای ای اوی کونا بسندکرنا بول جوفارغ مورد دنیا کا کام کرر با بو اور نه آخرت کا-

ارمرم الرك و و المرام منی رحمالله سے بوجھاك كرك آب كوسسجا اجرب دہ يادة شخص جوع اوت كے ليے فارع رہا الم الم الم جے الموں نے فرا الم مجھ سجا تا جرب ند ہے كيونك وہ جہاد بن شغول ہے سے بطان اس كے باس ماپ اور تول كے بما نے كے ذريعے نيزلين دين ك ذريعے آتا ہے تودہ اكس سے جہاد كرتا ہے، ديك حفرت حسن بھرى رعم اللہ نے كس سے جہاد كرتا ہے، ديك حفرت حسن بھرى رعم اللہ نے كس سے جہاد كرتا ہے، ديك حفرت حسن بھرى رعم اللہ نے كس سے جہاد كرتا ہے، ديك حفرت حسن بھرى رعم اللہ نے كس سے جہاد كرتا ہے، ديك حفرت حسن بھرى رعم اللہ نے كس

عفرت عرفاروق رمنی الله تعالی عن فراتے ہیں مجھے یہ بات بہندہے کہ مجھے اس جگہ موت آئے جہاں ہیں گھرواوں کے لیے فردو فروخت کررہا ہوں پھٹ بہتم فرانے ہی بعض افغات مجھے یہ بات بہتی ہے کہ فلا ک شخص مرسے باسے میں غلط با تین کرنا ہے چر مجھے یا دا کا ہے کہ مجھے اس کی عاجت ہمیں تواکس کی بات (ربواشت کرنا) مبرے بلے آمان موجاتی ہے ۔ معض ایوجاتی ہے ۔ معض ایک میرے فرایا کہ کمائی کرنا جس کے ذریعے مجھے کچھ بل جائے میرے نردیک لوگوں سے سامنے دست موال دراز کرنے سے زیادہ است ندیدہ ہے ۔

را یک دفعہ) سمندر میں طوفان اکیا توکشتی والوں نے صفت ابراہم بن ادھے رھے امٹرسے بوان سے سمراہ تھے ،کہا کم کیا آب یہ شدنت دیجھ نہیں رہے ؟ انہوں سنے فرا با یہ کیا سنتی ہے ،سنتی در حقیقت توکوں کا عناج ہوا ہے۔

معزت ابوب رحمات میں مجھ سے حضرت ابر قلام رضی الله عند نے فرایا کہ بازار کو اختیار کے رکو کمیونکہ مالداری، سلامتی سے سبے بعنی وہ لوگوں سے بعد نیا ز کر دنئی سے۔

حزت امام احمدر حما ملی ایر جها کی کر جوشف ا بینے گھر باسجد بن بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے کم بین السن وفت تک کام نہیں کروں کا جب تک میرا رندق میرسے باس نے اس کے بارسے بن آپ کی کہتے ہیں ؟

سفرت الم احدرهم نے فرمایا پرشنموں علم سے اواقف ہے کی اکس نے رسول اکرم صلی امتر علیہ وکسلم کا یہ ارت اِدِ اسلامی نہیں سنا، آب سے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ يُرْقِئَ تَعْتَ دُمُعِي - بِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بے نگ اللہ قال فیم رازق میرے نیزے کے مائے بی رکھا ہے۔ وہ صح کےوقت فالی بیط ہونا سے اورشام کے دنت اس كايث جرابوات. نيزاك في بندك كاذكر كرت موت فرايا : تَعُدُونِهِمَامًا وَتَرُوثُ حُ بِطَانًا-

تواب نے بتایا کر وہ صبح کے وقت رزق کی تاب بن اللا ہے۔ سركاردوعا لمصلى المعليه وكسع سك صحاب كوام خشكى اوسمندرين تجارت كي كرت تصداوروه ابين باغول بن كام كرت مے اور اوگ مارے متواس -

حفرت الوقلامرضي المدعن في الكريشفس سے فرايا بي تجھے طلب معائل بي ديجيوں براكس بات سے اچھا سے كم

محص سيد كي كون من ديكول -مروی ہے کہ صفرت اوراعی معدد منتر فیصفرت ابرامیم بن اوهم معمدامنرسے مدقات کی توان کی میٹر بر مکولوں کا ایک كُمُّ تَعَالَمُون فَ وَما لِي استالِ النَّي إبركام كبُّ كم إلى تليك جانى إب كوكفات كراني بن -

انبوں نے فرایا اسے الوعمرو! جبور بتے مجھے بر بات بنی سے کہ بوشخص طلبِ ملال میں کسی ذکت کی جگر بر کھڑا ہو اکس کے لجيجنت واحبب موعاتى سي معنوت الوسليمان دارانى رحمالت فرانع بهارس نزديك عبادت بهنس كرتم ابنه بادن كو

مل سے رکھوا ورد وسرے تنہا رہے سے روزی المانس کریں بلک ملے اپنی دوروشوں کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ حفرت معاذب جل رض المدعد فرانيم فا مت كون اكب منادى اعلان كرے كاكرالله تعالى كى زين بن اكسى

سے ابند بدو لوگ کہاں میں تووہ لوگ کو سے سوں سکے توسیدوں بی مانگتے تھے یہ

تو انگنے اور دوسروں کی طرف سے کفا بت بر عروسہ کرنے کی شراعیت میں اول مذمت ای ہے اور شخص کے پاس مورونی ال نم موتواسے اکس ر الگنے اے کسب اور نجارت می نجات دسے سکتی ہے۔

رسون الرم مل الشرطلبه وسلم نے فرایا میری طرف بروی نہیں ای کرنم مال جے کرواور تا جروں میں سے ہوجاو کہ بلکرمیری طرف وی بیری گئی ہے کہ اپنے رب کی حمد سے ساتھ اس کی تب سے بیان کرواور سجو کرنے والوں میں سے ہوجا و اوروسال مك اينے رب كى عبادت كرو- (١)

اور صفرت سلان فارسى رضى العرمن سے كم كما كر ممين وصيت كيمية توانبون نے فراياتم ميں سے وج شخص عاجى ، غازى

(۱۱) جامع النرزي ص ١١٥ ابواب الزهر

(١٢) الدر المنتور جدم ص ١٠ انتحت آيت ولفد نعلم

یا مبجد نعر کرنے والا ہوکر دنیا سے رخصت ہوسکت ہو وہ ایسا کرے میکن تم نہ نوتا جربن کرمرنا اور یہ خیانت کرنے والے ہوکر۔

جواب:

ان روابات بین حالات کی قصیل کے مطابی نظینی دی جاسکتی سے بین ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دیوی ہیں کہتجارت مطاقاً ہم مل سے افضل ہے بلکہ تجارت کامفصد ما توسب مرورت ال عامل کرنا ہو تاہے یا امیر نینا مفصود ہوتا ہے یا مرورت سے زیادہ عاصل کرنا ہوتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے اور اسے مرورت سے زیادہ عاصل کرتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے اور اسے محملی جائے خیرات وصد قات می خرج کرنا مفصود نہ مونو یہ ذموم ہے کہ دیکہ یہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی میت تھام گنا ہول کا اصل سے ساتھ ساتھ ساتھ فالم اور فائن بھی موقود ظلم اور فستی ہے۔

تمام گذاموں کی اصل ہے۔ اگر اس سے ساتھ ساتھ فالم اور فائن بھی ہوتو ہ ظلم اور فہن ہے۔
صفرت سلمان فارسی رضح المتر عدنہ نے جب یہ فرایا کہ تاجراور فائن ہوکر نہ مرنا تو اسس کا بھی مطلب ہے اور ناجر سے
ان کی مراوز رادہ ال طلب کرنے والا ہے لیکن جب اپنے آب اور اولاد کی صرورت کے بلے حاصل کرسے اور انگئے سے
جی بقدر کھا بت اسے ل سکتا ہے توسوال سے بچھے کے بلے نجارت کرنا افضل ہے اور اگر اسے سوال کی ضرورت نہیں
بولی اور انگئے کے بغیرا سے دباجا آبا ہے تو کھا ناا فضل ہے کو نکہ اسے اس بلے دباجا آباہے کہ وہ زبان حال سے سوال
کرنا ہے اور فقر کے ذریعے لوگوں سکے درصیان اوازیں سکانا ہے توسوال سے بنیا اور اپنا پردہ رکھنا بہادی سے بہتر

ترکی کسب جازنیم سے آدم ہوں کے بید افغل ہے جوعبا دات برنیڈ ہی مصروت رہاہے با وہ شخص مرک کسب مرک کسب کا تربت کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کوان کے دین کے بارسے ہیں تفع عاصل ہوتا ہے جیبے مفتی ،مفسر، محدث دغیرہ یا دہ شخص جو مسلانوں کے معاملات ہیں مصروت میں تاہے اور اس نے ان کے کاموں کی ذمہ داری اٹھائی ہے جیبے با دشاہ ، قاضی ، اور گواہ (آج کل کے مرکاری ملازم بی بی ال بیں شامل ہیں ۱۲ ہزاروی)

یہ لوگ جب ان اموال سے کفا بت کئے جائی ہو وامن مسلم کے امعالی کے بیے مقررہ یا اوقات کے اللہ سے فقر اواورعلما اکو دیا جائے توان کے بیے مال کما نے ہی مشغولیت کی نسبت برامورا فغل ہی اسی بلے نبحاکم صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف وی بھیم گئی کہ آئی اسٹے رہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکٹری بران کریں اور سب و کورنے والوں بی سے موجا بی اور اکب کی طرف یہ وی بہی بھیجی گئی کر آئی بالم وال بی سے موجا بی کیونکہ آب ہی برجاروں بائنی جی فنیں بلکہ اس سے بھی زیاوہ امور جو بیان سے باہم بی اسی بیے صحابہ کوام رضی اللہ عنہ نے صفرت الو بحوصد فی رمنی امتد من کومشورہ دیا تھا کہ آب جارت چور طروب جب آئی سل اوں سے امور سے ولی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے عنہ کومشورہ دیا تھا کہ آب جارت جو طروب جب آئی سل اوں سے امور سے ولی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے عنہ کومشورہ دیا تھا کہ آب جارت جو طروب جب آئی سل اوں سے امور سے ولی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے عنہ کومشورہ دیا تھا کہ آب جارت جو ایک ایک سے انہوں کے امور سے ولی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے امور سے ولی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے امور سے والی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے اسٹر والی سے امور سے والی سنے تھے کیوں نئی برعمل امت سکے امور سے والی سنے تھے کیوں نئی جا میں اسے سے انہوں سے ا

مسأل کے داستے بیں رکا وٹ بنتا تھا اور آپ بیت المال سے صرورت کے مطابق لیتے تھے اور آپ نے اسی کو بہتر سمجھا پھر حب آپ کے وصال کا وقت فریب ہوا تو آپ نے بدال بیت المال کی طرف نوٹا نے کی وصیت فرمائی بیکن ابتدا دہی اسے لینا بہتر سمجھا۔

ان ر مذکورہ بالا) جارقے کے لوگوں کی دوھا نہیں اور میں ان بی سے ایک بر سے کر جب وہ مال میک ہیں اور ان کی مزور ان کی مزور ان کی مزورت نریڈ سے مزور بات لوگوں کے ہاتھوں سے بین زکواۃ وصد فات وغیرہ سے بوری ہوں اور امہیں سوال کرنے کی مزورت نریڈ سے تو ایسی صورت بین کوئی بیشے افتیار نہ کرنا اور ابنی ذمہ داری بین مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے کیوں کا کسس می خیرات پر لوگوں کی مرد کرنا ہے اور ان سے وہ چیزومول کرنا ہے جوان پر لازم ہے اور لاکس کی ادائی کی ان کے حق بین افضل ہے۔ دوکسری ھائت سوال کی حاجت ہے اور مرب بات فابل غور ہے سوال کرنے کے بار سے بی شدت اور ذمت کی جوروایات ہم سنے تفل کی بین ان سے بینا ہم مواج ہیں معلوم ہونا ہے کہ سوال سے بین بہتر ہے اور اکس سے مطابع بین حالات

اورائشناص کانیا فرکئے بینر بطان نول مشکل ہے۔ بکدیہ خود بندے کی سورج اورا پینے نفس کی طرف نظر برپوتون ہے اسے چلہے کہ ایک طرف سوال کی ذلت اور ہنگ عزت نیزدوسروں کے سامنے کھوا ہونے اور منت ساجت کرنے کور کھے اور دوسری طرف اس علم وعمل میں مشنولیت

کور کھے جس بی اسس کا ابنا اور دوسروں کا فائدہ سے ادر اسس طرح دونوں میں مقابلہ کرسے کیونکے بہت سے لوگ ایسے بیں جن کی علم وعمل میں مشغولسیت سے منعوق کوا ور خودان کو بہت فائدہ بہنیا ہے اور انہیں معولی سوال سے بقدر کفات

رزن ماصل بوجانا البصاور بعن اوفات اس كريكس بوالبعد اور بعن اوقات مطوب ومنوع برابربرسن

بى المذا الس وقت طالب كوابين ول مصفرى لبنا عامية الرحيه مفتبان كرام كوئى فيصله دب كبونكه فقا وى صورتول كى تغاصيل اورهالات كى بار كبور كااحاط بنس كرسكتير

پیدے بزرگوں ہیں سے ایک ما حب سے بہن سوساٹھ دوست نصے وہ ان بی سے مرا بک سے پاس ایک ران میں سے برا بک سے باس ایک ران میں میلئے ہیں ایک ران کور میں میلئے ہیں ایک ران کے مہاں بننے اور اور این میں میلئے ہیں ایک ران کی فدمت کرنے والے اسے اپنے بے سعادت سمجنے ہیں اور ان کا ان کی فدات کو قبول کرنا ان کی عبادت سے وحب ان کے حق بین جو بال کی فدات کو قبول کرنا ان کی عبادت کے وجب ان کے حق بین جو بال کی فرح اجرو تواب ملی قرار با یا ہے مہذا اس مسئے میں فوب عور وفکر کرسے کیوں کہ لینے والواکس کے ذریعے دیں پر مدوما صلی کرسے اور وہ ابنی حالت اور وقت سے دسے بوشخص ان باقوں پر مطلع ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی حالت اور وہ ابنی حالت اور وہ ابنی حالت اور وقت سے اعتبار سے افضل بات کو دل سے جان

بہتا ہے۔ توبہ مال کمانے کی نفسیات ہے لیکن جونکروہ عقد جس کے ذریعے آدمی مال کماناہے جار چیزول بعی صحت، انعان ، احسان اور دین پرشفقت کا جامع ہونا چا ہے اکس بلے ہم سلے ان بیں سے ہرا کید سے لیے ایک الگ باب باندھا ہے۔ ہم دورسرے باب بی ان معاملات کے جیج موسفے کے اسباب ذکر کرنے ہیں۔ دوسراباب علم کسب

بیع ، سود ، بیع سلم ، ہجارہ ، فرض اور شرکت کے ذریعے ال کمانے کے عام کے بارے بی بیزوہ تفرفات جن بر کسب کا دارومدار ہے شربیت کے اعتبار سے ان کی صحت کا بیان ۔

عبان اس ماب کا علم حاصل کرنام رکائے والحصان برواحیب ہے کیوں کھنلمی کائش مرصلان (مردوعورت) پرفرض ہے اور اکس علم کی فائن ہے می کی فرورت ہے کمانے والاعلم کسب کامتاع ہونا ہے اورجب اسے اس باب كاعلم ماصل موجاً است أوده معالمات كوفاسدكرسف والى چېزولسے الله موفى وجرسے ان سے اجتناب كرا اے اوراسے بوشکل فروغی طور میش اُسے گی تو ، وہ اس می نوقف کرے گا بہان کا کہ وہ اکس کے بارے بس کسی سے وال كرے كيوں كرجب ك وہ اجمالى علم كے ذريعے اباب فادكومعلى ندكر الے تواسے معوم بنيں ہوگا كدكب اكس بد توقف واجب ہے اورکب برجینا ، اور اگروہ کے کرمی علم کی طرف متوصر نسی ہوتا ایکن جب کک کوئی وافعہ درمین نہو صبر رون كا ادراس وتت سيكمون كا ورفتوى حاصل كرول كا- نواسه كما جائ كا كجب نك تمين عقود كم مفسدات كااجالى علم نه مويكى وأفدك وتوع كاعلم كعصاصل موكاء جناني وه تفرفات كرنار سيكا اورانس صبح اورما ترسيه کا ابذا اس کے بے تجارت سے تعلی اس قدرعلم عاصل کرنا ضروری سہے۔ تاکہ مباح اور ممنوع میں امنیاز کرسکے اسی لیے مفرت مرفاروی رمی الشرعنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار کا جکر لگا نے رہنے اور بعن ناجروں کو در سے سے اوتے تھے اور فر ا تے تھے کہ ہمارے بازاری دہی تجارت کرے جے تبارت کی مجرم دریند دہ سود کھانا ہے جاہے مرض سے ہو یا بغیر مرضی سے عقود کسب کاعلم بن زیادہ ہے لیکن کمائی کرنے والدان تھے عفودسے امگ بنیں بوسکنا اور دہ برب، فريدوفروخت سود، بيم سلم ، اجاره ، فركت اور قرض دينا، بس م ان كى سنروط كى تشريح كرت مي-

# خرىدوفروانت

الله تعالی نے بیج رخرید و فرونت کو صلال فرار دیا اور اس کے نبین ارکان ہیں عفد کرنے والا ، جس چیز مرعفد کیا۔

بهداد دکن :

ماقد — احرکوجا ہے کہ جارضم کے دوگر اسے سودا دکرے بچہ، باگل، غلام اور اندھا۔
کیونکہ بچہ ننری احکام کامکلف نہیں ہے اس طرح مجنون جی رمکف نہیں المبذا ان دوٹوں کی بع باطل ہے لہذا نبے کی بیع صح نہیں اگر عبدالسس کا ولی اجارت دسے ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور جو آدی ان دوٹوں سے سے گا تو رضائع ہونے کی صورت ہیں) ان دوٹوں کے بلے اس بڑا وان ہوگا اور معاطم کرنے ہوئے جو کھیاں کے حوالے کرے گا ذواک روہ ان شخص کا ضارئع ہوگا۔

کا وز کے ساتھ معاملات جائز ہم لیکن اسس برقران باک اور مسان غلام ہز بیا جا سے اور اگروہ حربی کا فرقواکس براسلی جی مذہبیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرسے گاتو بیر معاملات رو ہوجا ئیں سے اور وہ اوٹر تعالیٰ کے ماں گناہ گار ہوگا۔ جہاں تک ترکی از کی اور کردی بہ ہوں کا تعلق ہے یا چور ، فائن ، سووخور ، فالم اور وہ لوگ بواکٹر حرام مال کھا تے ہم توجو کھوڑ کے اور کردی بہ ہوں کا تعلق ہے یا چور ، فائن ، سووخور ، فالم اور وہ کوگ بواکٹر حرام مال کھا تے ہم توجو کھوڑ کو وہ حرام ہے البند کسی فاص معبن مال کھا تے ہم توجو کھوان سکے باس ہے اسے اپنی ملکیت میں نہیں لانا چاہئے کیونکہ وہ حرام ہے البند کسی فاص معبن چیز کے بار سے من علوم کہ وہ علال سے۔

چیز کے بارے می علم موکہ وہ ملال سے۔ ای اس کی تفصیل ملال وحرام کے بیان میں اُستے گی۔

دو/سراركن .

سے نشبید دینا ہو حبوان کی اصل ہے بید سے مثابہ قرار دینے سے بہتر ہے بشاک نا فہ اکستوری) کی بین جا کز ہے اوراے باک قرار دیا جانے کا جیب وہ میران کی زندگی بین اکسسے عدام ہو۔

اورسانب کی خرید و فرخت می میجی نہیں ، شعبدہ بازوں کو جرسانب سے فائدہ بنجیا سے اس کا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح ہو ہیا اورسانب کی خرید و فروخت می میجی نہیں ، شعبدہ بازوں کو جرسانب سے فائدہ بنجیا سے اس کا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح وہ مداری جو ڈربیہ بی سے نکال کر توگوں کو دکھائے ہی ان کا اس سے نفع عاصل کر ناجی غیر منتبر ہے بلی اور شہدی کھی کی بیع جائز ہے ، چیتے اور شہر کی خرید و فروخت علی جائز ہے اسی طرح ہر وہ جا فروج شکار کرنے کی صل جبت رکھتا ہے با اس کے جواب سے نفع اٹھا باجا سکتا ہے اس کی بین جی جائز ہے ، بوجھ اُٹھائے نے کے بیے آخی کی خرید و فروخت جی جائز ہے اور طے کی خرید و فروخت جائز ہے ، موراور فوش دیک پر دوں کی ہیں جی جائز ہے ، اوجھ اُٹھائے کے لیے آخی کی خرید و فروخت جی جائز ہونی حاصل کرنا ایک جائز نون حائز ہے ، موراور فوش درکے پر دوں کی ہیں جی جائز ہے اگر جائی ہے کیونی درکار دو عالم می اور علیہ وسلم نے اس سے منع فرایا۔ (۱)

ان کے بچورنے بنا لو۔

سے فرایا : اِنْ خِذِی مِنْ کَانِمَارِقَ (۱)

نیکن ان کوٹسکا نے سے فریعے استعال کرنا ورست نہیں بلکہ بچیا کا جائے توجب سی نرکسی صورت میں ان کا استعال جائز ہے تواکس امتیا رہے ان کی خرید و فروضت عبی جا کڑ ہوگا ۔

رع) جن جبر کا سودا ہور باہے وہ سودا کرنے والے کی مکیت ہو با الک کی طون سے اسے اجازت عامل ہو۔
فیرالک سے اس نیٹ برخر بدنا جائز نہیں کرعیو مالک اجازت وسے ہی دسے گا۔ بکداگروہ بعد بین رافی ہو تو نسے سرے
سے سودا کرنا پرشے گا بکی شخص کا مال اکس کی بیری سے خریرنا بھی جائز نہیں اور نہ بیری کا مال خاو فدسے خریرنا جا اس خریرنا بھی جائز نہیں بینی یہ سویھے کہ اگرا سے معلوم ہوا تورا منی ہو
اسی طرح بیٹے کا مال باپ سے اور باپ کا مال بیٹے سے خریرنا بھی جائز نہیں بینی یہ سویھے کہ اگرا سے معلوم ہوا تورا منی ہو
جائے گا ۔ کبونکہ جب تک رضا مندی سودا کرنے سے بیٹے شہائی جا سے سودا جائز نہیں ہونا ۔ با زاروں بی اکس قیم کی
صورتیں یائی جاتی ہی لہذا دین دار آدمی کواس سے بیٹیا جا ہے۔

د۔ جس چیز گاسودا مورہا ہے وہ شری اور شی طور پرفرانی آن کوسونیا جا سکے جس چیز کونا ہری طور پرسونیا ہمیں اس کا سودا جا سکتا اسس کا سودا جا اگر ہمیں جیسے جا کا ہواغلام ، با فی میں مجیلی ، پیٹ میں بچے ، اور نرجا نور کو اور برڈوان ، اسی طرح عافر کی بیٹھ براُون کی بیٹھ براُ ون اور تھنوں میں وودھ کا سودا بھی جا کہ نہیں کیون کا اسے سونینا مشکل ہے اسس لیے کہ جس چیز کا سودا ہمیں ہور ہا ور ہو بشری طور پر نہ دی جا سکتی ہواس کی بیع بھی مہار نہیں شاکہ رسم وہ اس چیز ہیں۔ ماں کو بیجے کے بغیر بھینا مبار نہیں شاکہ رس وہی ہوئی چیز اور ایم ولدا تو زائری کا سودا میرے نہیں۔ ماں کو بیجے کے بغیر بھینا مجب کہ بچہ تھی اس کے بغیر جینا ہی صحیح نہیں کیوں کہ اسس کے سو بیٹے میں دونوں کے در میان جب کہ بچہ تھی اس کے در دھے ان میں نفرین جار نہیں را ب انسانوں کی خرید وفروخت جاز جس بیاس وقت کی بات ہے جب فامی کا سودا تھا ہا ہزاروی )

صد بینیا بون نوب جائز ہے۔ راگروہ تمام کیوے ایک جیے بون فول فر حرج نہیں) مفدار کا علم ماپ اور نول کے ذر سے یااس کی طوف د بچھنے سے ہونا ہے اگر کے کم بی تھے رہے کہوے انی قبن بریخ موں جس برفال سنے بیا ہے اور وہ دونوں اسس بات كاعلم نہیں ركھنے توب سووا باطل سے اكر كے كم الس بقرے وزن كے مطابق بينيا موں قوعي باطل مے حكم اس يقركا وزن معلوم مرم - اكر كه كم كريكندم كابر وحبر بينا مول تورجى باطل سيم اكركيم ورهمون كابرو حير بالوف كابر محرا بحيامون اوروه است دبكور باسب توبيع مع مع اورمفلارى بيان كم بيد ديكر اندازه سكانا كافى مع جهان يك وصف كا تعلق ب تومعين جيزى و يحف سيمعلوم موجاً اسم غائب چيز كاسودا صبح نبي البنداس بهله دعها موادراتی درت نرگزری بوسس میں وہ نند بلی موسکنی ہے نوجا گزیمے وصف، دیجنے کے قائم مقام بنس بوسکتا - روز موں من سے ایک بی سے کیرا جب کھڑی کے اور ہوتوانس کے نفش و گار کا عنبا دکر نئے ہوئے اکس کا سودا صبح بنیں، گذم کے نوشے بن ای کاسودا مجمع بیں اور عاولوں کا جبلکانس کے ساتھ ہی اسے ذخیر کیا جا اس میں اکس کا سودا مبع سبے البنی دھان کی بیم مجع سے) اخروث اور بادام کواکس کے اندرونی جیلئے کے ساتھ بینیا جا کرہے لیان دوھیلکوں می جائز ہنی منرورن کے تحت زاوریا چھلے سمبت بینا جائز ہے کفش سے بوس کا سودار نے برحی وی سے کام بیاجاً ہے کیوں میلے وگوں کا طریقہ میں آباہے لیکن م اسے کسی جیز کے دون بی جائز قرار دیتے ہی اگراسے بعینے کے لیے خریبے توقیاس بہے کہ بہ باطل موکمونکہ وہ اپنی بدا کش کے اعتبار سے پوٹ بدہ نہیں رہا۔ اور بدھی مکن ہے کہ جہتم وشی سے كام ب عاسم كيول ما مركالف سے سے وہ انارى طرح خواب موجا اسے اور جن جيزول كى خلفت پوت مع ان كايمى

رو) جس چیز کاسودا ہوا ہے اگر معا وضد کے فرسیعے اس کی ملبت عامل ہوئی سینے نوانس برقبضہ مونا جا ہیئے بیفا من سٹروا ہے کیونکہ نئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے سود سے منع فرایا جس پر تنضہ نہ کیا ہو۔ (۱)

اس می زین اور منقوله استیاد برابر ای به اقبضه سے بیلے جس جیز کو خریدے یا بیجے اس کی بیع باطل ہوگی اور منقول چیز کا قبصہ منتقال کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جس چیز کو اب کرسنے کی تنظر پیز کو اب کرسنے کی تنظر پیز خریدا ہے جب کہ اس کا باپ نہ کیا جائے مودالور اسنیں ہوتا۔ میراث، وصیت اور امانت نیز دہ چیز جس کی ملکیت کی معاوضہ سے حاصل شیں ہوتی ان کا سودا قبضہ کرنے سے میلے بھی جا رہے۔

تبواركن ،

ببدر کا نبرر رکن تغط عقدہے بندا ایجاب اورائس کے ساتھ می قبول سے الفاظ جاری کرنا فروری ہے بینی ایسے الفاظ

بوے جومفعد مر ولالت كرب، اور سمجھ جائي جاسے وہ صريح الفاظ موں باكنا ہر اگراكس نے كه كريں نے تجھے ہر چيز فلاں جز كعد العبن دى اورم نين كها كم من فتح عربيي - احدوسر عفى كري في الرسود م كاراده مو توجار سع كيونكدى ادهار كاعب اخفال ركفتا سيح جب دوكيرول با دوعا نورول بس موا درنت كى وجرسے اخمال خنم مرحانا سے اور دامغ تفظ مجار المراب كوخم كرديبا سي بيك كناب مي جوات اختباركرس اكس سى لمك اور علال مون كافائده هاصل موا سي بودا مرت ونت البي كنوط ناكاني مبائے جوتفا منه عقد سے خدا مت ہواگر مبرشرط ركھتا ہے كمجھ زبادہ دبنا يا بہم الس كے گھر يك ببنجا دبنا توبرسترا تُط فاسدموِ جائي كي البتربينج بنع إصلى اجرت الك كلي كرب ا دروه معوم هي مو توكوني حرج شي - بعن اوي معض التعون باتع سودا موّا ہے فربان سے محد شہن كما جا يا تو حضرت امام ف في رهمان لركے نزد كسب سے باكل واز فع انسي م<mark>ولّ</mark> سب كه مضرب الم الوهنيف رحمه الله كفرز ديك معمولي جيزون بم البي بيع واقع مو جاني سيد مكن معولي جيزون كانفار كرنا مشكل سي اوراگر نوکوں کے رواج پر تعبور دیں تورہ حقر چیزوں کے ساتھ ساتھ نغیس حیزوں میں میں ایسا کرنے لکیں گے ۔ کبونی ایک دلال كيرا بعيني دالمص كے باس جانا سے اور رستى كيرا درس دينا ربيدے جانا سيے اور خردار كو دسے كرامس سے دس دينا ر العلى بيجينوا الحروب ديتا ہے اور كتا ہے كه غربيا راكس برامن سے جن نجروه اكس سے رقم سے كراكس بي نفريت مزاج اور خریار کروے کو کافت سے مال نکدان سے درمیان ایجاب وقبول با سکل نیں ہوااس طرح چند خریدار بیجنے والے کی دو کان برجع مرحاتے ہی نووہ سامان دکھا اسے عبس کی قبہت مثلاً ابک سود بنارہے نوان میں سے ابک کہنا سے بہ نوے دیناری میراموادد سواکتا ہے بیانوے دینارمی میرا ہوا تمیرا کہنا ہے میں ایک سومی خردتا ہوں قود کتا ہے ان دوخیا فجہ ومرقم كن كراكس كے على الدكرتا ہے اور سامان سے بہتاہے حالانكہ ال سكے در ميان ايجاب وقبول نہيں موا اوربر عادت بن كئ بداوريه ان شكلات بي سع معص كاكولًا علاج نبي اسس بيدكريان نبن اخمال مي-

بهالا احتمال :

باتو ہا تھوں ہا تھ سود سے کا وروازہ معولی اور نفیس تمام چیزوں ہیں کھول دیا جائے اور سرمال سے کیوں کہ اس مورت بی کمی کی ملک کو کمی ایسے لفظ کے بینر منتقل کرنا ہے جو اکس پر دلالت کرنے والا سور حالا ہے اخلاقالی نے بیج دخرید و فروخت کی حلال قرار دیا اور بیج ایجاب و قبول کو کہتے ہیں بعض لیبن دین بر بیج کانام ہیں بو ن جانا ۔ نو دونوں طوب سے ملک کو منتقل کرنے کا کام میں بو ن جانا ۔ نو دونوں طوب سے ملک کو منتقل کرنے کا حکم کمس طرح نگا یا جائے گا۔ خصوصًا عمدہ قبم کی لونڈ اور ، غلامول اور جا برا اور بی نیزان جیز دل بس بن بی مجل طولا در بوت کا میں ہونیا ہوں اور بی اسے نہیں بیجا کیوں کہ میں نے تو دیا ہونے اور کہا کہ میں سے اور کیا ہے کہ میں بیجا کیوں کہ میں سے نو مون سونیا ہے داور زبان سے کیے نہیں کہا ) اور بر بیج نہیں ہے ۔

دوسرااحمال،

ب دروازه با مكل بندكرد با جائے جس طرح تھزت الم ٹ فنی رعمال بیاسے بعلان كا قول كرتے بي كيكن اكس بن

دو وجہ سے اشکال ہے وہ این کر صحابہ کام کے زما نے ہیں معولی چیزوں ہیں اکسس کا پایاجا نا درست قرار با آبا در اگر وہ کسبزی فردش ، نانبائی اور قصاب سے ساتھ ایجاب و فبول کے عکریں پرط نے تو رہے کما ان کے بیے شکل موجا با اوران کا یہ فعل نقل متوانز کے ساتھ نقل کیا جا آبا اور کسی وقت اکس عادرت کے بائل ترک کی شہرت مونی کیونکو اس قسم کی باقوں ہیں زماسے مقامت مون کے میں دو کسے میں گرانسان کوئی بھی چیز شکل ہے ہے کہ لوگ اس بات بیں بہت زبادہ مبتند ہیں اور انسان کوئی بھی چیز شکا کھا نا و بغیر ہاکس موروت ہیں خرید تا ہے جو ب اسے معلم جوا کہ بیجنے والے نے اسے دیتے ہوئے مالک بنایا ہے تو جب معاملہ بول سے تو عقد کے لیے الفاظ بولے کا کیا فائدہ ہے ہ

تيسرااحتمال:

معولی اورغیرمعولی چیزوں کے درمیان فرق کی جائے جیا کہ حضرت امام ابومبنف رحما اللہ نے فرمایا اس صورت بی معولی چیزوں کے درمیان فرق کی جائے جیا کہ حضرت امام ابومبنف رحما اللہ کے درمیان ہے۔ معولی چیزوں کو شخرت امام ابومبنف رحما اللہ سے خول کے مطابق کیا ہے حضرت امام ابومبنف رحما اللہ سکے خول کے مطابق کیا ہے محضرت امام ابومبنف رحما اللہ سکے خول کے مطابق کیا ہے اور ہے اور لوگوں کے درمیان جاری مجی ۔ بہذا اسس کی حاجمت بھی ہے اور لوگوں کے درمیان جاری مجی ۔ بہذا اسس کی حاجمت بھی ہے اور لوگوں کے درمیان جاری مجی ۔ بہذا اسس کی حاجمت بھی ہے ذمانوں میں بھی طراق کارتھا۔

چڑا کہ کوئی چزکسی دوسری چزکے عوض میں ہو با عوض کے بغیر ہو کوں کہ بنبہ اور شحالقت، میں بھی تو ملک تبدیل ہوتی ہے البنہ بزرگوں کا طریقہ معولی اور عمدہ نحالفت میں ابک جسیا ہے بلکہ اس سلسے میں ایجاب و قبول سے مطالبے کو قبیح سمجا جاتا ہے اور میمالیہ کیسے ہوک تاہے جب کہ سودا کرنے کی صورت میں معولی چیزوں سے علاوہ انتہا دسکے سودے میں اسے میرا بنیں سجھا جانا نوم ہا رسے نزد بک فیمنوں اختا لات میں سے میر زیادہ اعتدال پر منی سے۔

البنة منتی پر ہبر گار آدمی کو جا ہے کہ دوافقا ن کے کشبہ رامام ابومنیفہ اورامام شافئی کے درمیان افقات ) سے البنة منتی پر ہبر گار آدمی کو جا ہے ایسا بنیں کرنا جا ہیے کہ وہ صرف اس وجہسے ایجاب وقبول کو ترک کر دے کہ بینے کہ وہ صرف اس وجہسے ایجاب وقبول کو ترک کر دے کہ بینے والد ایجاب وقبول کے بغیراکس کا ما مک ہواتھا د لہذا ہیں ہی اسی طرح مامک بن جا گوں ) کیونکے میمات تحقیقی طور پر معلوم ہنیں کیونکے میمن اوقات وہ ای ایجاب وقبول کے ساتھ فر مذیا ہے اور اگر وہ اس کے فرید نے کے وقت وہاں موجود تھا یا بائع نے فرواکس بات کا قرار کیا تواب اس سے گرک جائے اور اگر وہ اس کے فریدے اگر وہ معولی ہین ہوا ور وہ اس کے فرواکس بات کا قرار کیا تواب اس سے گرک جائے اور اگر وہ اس کے فریدے میں ہوتی ہیں بیدا ہوئے والا چھکوا ختم ہوجا اسے کے دریعے میں ہوتی ہیں بیدا ہوئے والا چھکوا ختم ہوجا اسے کیونکو اسے درجوع ماکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے اور فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے در فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے در فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے در فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔ سے درجوع نا ممکن ہوتا ہے در فعل سے درجوع ممکن ہوتا ہے ۔

اگرھے ہے بات خربدنے کی موست میں ممکن ہے بہن مبس سے منافت میں یا دستر خوان برموزو اسس مورت میں کیا کرے گا۔ اور وہ جاتیا ہے کہ اسس سے ساتھی خرید و فرونسٹ میں ہاتھوں ہاتھ لین دہن پر اکتفا کرتے ہیں یا ان سے سنتاہے یا نوو اکس

نے بعل دیجیا ہوتو کی اس براس چرنے کھانے سے رکن واحب ہوگا ۽

بعد واجب ہوگی۔ میرے نزدیک بر نظر سے مطابق ہے میکن جب اکسس سے میر دکر دیا اور ایجا ب وقبول کے بغیر مودا ہو گیا تو وہ اکس ربائع ، کی ملک کو کھا رہا ہے اور اسے ہی صابع کر رہا ہے ہیں اکس برتا وال لازم ہو گا اور اکسس کے ذمہ واجب ہو گا اور حوثمن رقم بت ) اکس نے دی ہے اگر اکس کی بازاری قمبت کے مطابق ہے تو اکس نے بانع کا ہی ہے کرا پنا حتی حاصل کریں جب کروہ ان کوگوں کا مطابعہ لور کرنے سے عام نہوجن کا اکس برحتی بنتا ہے اور اگر وہ اکس کے مطابعہ بہ فادر می تو حو کھ اکسس رخر ملاں کی ملک سے حاصل کیا ہے اکس کی ملک تب اسے حاصل نہ ہوگی۔

کوں کہ بعض اوفات وہ دسجنے والا) اسس بات رامی نہیں ہے اگر ہے جہ بھیہ قرض میں صون کی جائے ہدا اس بر بروع کو الازم ہے لیکن بہاں اسے قرینے کے ساتھ اس کی روا معدم ہوئی۔ جب اس نے اسے اس کے توا نے کیا ہذا فعل کور وہنا ہوں کہ بعید بات نہیں کہ جم بھی اس کے توا نے کیا گیا ہے اس کے ذریعے اپنا تی ماصل کرے لیکن مرصورت میں بائع کی جانب بہت دفیق ہے کہ بائل باس کے توا نے کیا گیا ہے اس کے ذریعے اپنا تا ہے اور اس کی مالک بنا ممکن نہیں ہاں ہے کہ عین طعام کو مضتری کے باتھ ہیں منا کع کر دست بھر وہ نئے سرے سے ملک حاصل کرنے کا مالک بننا ممکن نہیں ہاں ہے کہ عین طعام کو مضتری کے باتھ ہیں منا کع کر دست بھر وہ نئے سرے سے بالفاظ استمال کا محتاج ہوں قبیل کا حاصل کرنے ہوئی بھرا ایسان کی اس کے ذریعے ہوالفاظ استمال مناس کی موادر برفعل سے کروا محتری کے باتھ میں مائے ہوئی اس کے بہنا اس کی طون سے معاملہ اُسان ہے کہ وہ جو ایس تھ میا جو جو رہنے مال سے بھری گئی لیکن بعض اوفات اس کی منا ورت سے مائے اُس کے دعم ہو جو ایس کے میا ہو ایس کا خوان مال سے بھری گئی لیک بوجوالس نے خوالے کی اوہ اکس کا صاصل کی سے میں صفان سانظ ہو جائے گئی گو ما کہ وہ ایس کا فرض میں اونا کر مراج ہے در اس میں ان خواس نے خوالے کی گو ما کہ وہ ایس کا فرض میں اونا کر مراج ہے در اس کا خوان

تو ہاتھوں ہاتھ سودے کا قاعدہ بہت باریک ہے اور اولٹر نغانی کواکس کا علم ہے بہا حقالات اور گمان ہیں۔ جو ہم نے ذکر کے ہی اور ان مہا حقالات اور گمان ہیں۔ جو ہم نے ذکر کے ہی اور ان مہا حقالات پر فتوی دیا ممکن ہے جہاں کا نقوی کا نعلق ہے تواکس صورت ہیں دل سے مقالات سے بینا چاہے۔ فتوی لینا میا ہے اور شبہ کے مقالات سے بینا چاہے۔

دوسراعقد:

### سودی کاروبار

الٹرتغال سفسود کوحام قراردیا اوراکس معاہدی سفت کم دباہے ہذاعراف ہوسو نے جاندی کا کاروبار کرنے ہیں بنزیفلے کا کا روبار کرنے والوں بہاس سے بینا واجب ہے کیوں کسود سونے چاندی باشلے ہیں ہوتا ہے صراف پر لازم سبے کہوہ ا دہاراور کی زبادتی کے مساتھ سودے سے نیچے دمینی دونوں طرف ہوتا برابر ہوتا چاہیے اس طرح جاندی

بی کیوں کہ ایک طرف کم اور دوکسری طرف زبادہ موتو سود ہے حضرت امام ابو عبنیفہ رحمہ اللہ کے نزد بک ہر وہ چرز ہی اپی جانی ہو یا اکس کا وزن کیا جاتا ہے دونوں طرف ایک ہی جنس ہوتو اکس ہی زبادتی سود کہلاتی ہے ١٢ مزاروی ، جہان ک ادھار کا تعلق ہے توسو نے جاندی ہی سے جس کا بی سودا کرے ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہے ہی دونوں طرف سے قبض کا بی سودا کرے ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہے ہی دونوں طرف سے قبض کا بی سودا کرے دنیا اور مجر اسے دینا رکی صورت بی طرف سے قبض کی اوراس اعتبار سے جی حمام طور برای میں کمی زبادتی ہوتی ہے بعد میں اوراس اعتبار سے جی حمام طور برای میں کمی زبادتی ہوتی ہے کہ ویکا میں مور کے معابق واپس ہیں آتا ۔

زبادتی سے بینے کے ایم من باتوں سے سیا ہوگا۔

(۱) سے کے گرٹ کومبی سے کے سے ساتھ مبا بر برابر نہیے اور کوے کھوٹنے کا مودا بھی برابر ہواکس طرح نہ کوسے کے کھرے کے بحدے میں کھوٹا سکہ وزن ہن اکس سے کم سے ۔ یا کھرے کے بدلے میں کھوٹا سکہ وزن ہن اکس سے کم سے ۔ یا کھرے کے بدلے میں کھوٹا سکہ وزن دن میں اکس سے زیادہ ہیے ۔ مطلب یہ ہے کرجب سونے کو مونے کے بدلے اور جاندی کوجاندی سے بدلے میں بیجے (تو برابر میزا جا ہے) جب جنس مختلف ہونوزیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ۔

بندی بات سونے جاندی سے مرکبات بی ہے جیسے وہ دینار جو سونے اور جاندی سے محلوط میں اگر مقداد معلوم نہ ہو توسودا بالکل صبح نہیں ہوگا البند ہے ہوں کہ شہریں جنا ہو ہم اسس معلیلے صحت کے سیسے میں آسانی بر ہیں سے بھوں کراکس کے مقاطع میں کوئی سکہ نہیں اسی طرح جن ورحموں میں ٹا نبا ملا ہوا ہو اگر وہ شہریں لائج نہ ہوں توان سے ساتھ معا واجہ نہیں میں گا کبونکہ اکس سے مقفود جاندی ہے اور اکس کی مقدار جبہول ہے اور اکس کے مقابی میں اس کے میاس میں رعا بت بر نہیں گئے نیز اکس صورت میں جاندی کو ایک کرنا مقصود نہیں نہیں جاندی کی مقاب کے مقاب کے میں اس کی سونے اور اس مان سے برائے خرید سے اگر سونے اور میں دونوں سے میاندی کو ایک کرنا مقصود نہیں ہیں اس کے مقاب خرید سے اگر سونے کی مقدار معلی مون بین جب اس کا سونے کا پائی جرابھا ہوا ہوا ہوا در اگر بر کہھلا ہے جبور کر برائے ہوں جاندی کے بدلے جا جبخر میں ہے۔
مقدار معلی میں جب اسس بر سونے کا پائی جرابھا ہوا ہوا در اگر بر کہھلا ہے جبور کے بدلے جا جبخر میں ہے۔

صرّن کے لیے، جائز نہیں کہ سونے کے بدلے ابسا ارخر مدسے جن میں سونا اور تونی سکے موسئے ہوں اسی طرح اس کا بین بھی جائز نہیں کہ سونے ہوں اسی طرح اس کا بین بھی اس کا سودا چاندی نہ ہو جوکھرا سونے کی قاروں سے بناگ ہوا ورحب اسے اگر بررکی جا سے تومقصود سونا عاصل ہوسکے اسے بھی سونے سکے مدے بین جینا جائز نہیں البنہ جاندی وغیرہ کے بدلے ہیں جیج سکنے ہیں۔

جولوك غلے كاكاروبا دكرتے من أوان را زم ہے كرملس من فيف كرين جس غلےكا سودا ہور ما ہے كس كامن

یہ چید عجد بی بیج کی نولیٹ سے سلسے بن تا جر کوف ادکے مقا ان سے اکا ہ کرنے ہے ہے کا فی بی اور اگر کہی کہیں شک پڑجا سے نوفٹوی سے لیا جائے اور اگران با توں کا بھی علم بنیں ہوگا نواسے بین معلوم بنیں ہوگا کر دکسی عالم سے ) کبا لیے جینا سے اپنا وہ لاعلمی بی سودی کاروبار کرسنتے ہوئے حوام کا مزکب ہوجا سے گا۔

نُوط: - احن من سك نزديك كى زيادتى و بال سودسننے كى جب وہ پينري تولى اور ما بي جلنے والى بول ورينكى زيادتى سود نہيں نبتى ١٢ مزاروى -

نسراعفده

دنوٹ، جس سودسے بی قبیت دی جائے اس کو بین سلم کہتے ہی قبیت کورائس المال اور س چیز کا سودا ہو اسبے اسے مسلم فید کہتے ہیں -

اس بن بن نامركودكس شرائط كارعابت كرفى جاسية-

ا- راس المال رجونال بيئے مباجار ا جے) اسس كيشل معلى بوختى كم اگر مسلم فيه رجوسود العدين ملے گا) كاسونينا مشكل موتوراكس المال كي قيمت كى طوت رجوع عكن موسكے اگركس سنے كذم كے ایک مؤر (ایک بیایز) سے لیے انداز سے سے متعی جردرھم دیتے تورو قولوں میں سے ایک کے مطابق ابساکرنا صحیح نہیں۔ ۲- داسس المال، مجلس عقد میں حدام و نے سے پہلے ربائع کے) توالے کرسے اگر فیصفہ سے پہلے عدام و کئے تو بین سلم نوٹ جائے گی۔

٣- مسلم فيدوه جبز بونى عابيع بسك إوسان كي بعبان موسك وجب غدى بيوانات ،مدنيات ، رونى ، اون مرسيم ، دوده، كوشت ،عطرفر دسون كاسلان وغيره-

دودھ، وست، مطر روسوں ماسان و بیرہ۔ معجون اور مرکب استیاد میں سکے اجزاء مختلف جیزوں بیشتن موستے ہیں ان بی سے مسلم صحیح نہیں جیسے کما نیں اور نیر، موز سے اور بُورت وغیرہ بین کے اجزاء اور عمل مختلف موٹا ہے جانوروں سے چیڑوں کا بھی ہی حکم ہے۔ روٹی اور وہ چیزیں جن میں کم باز بادہ یکا نے کی وجہ سے نمک کی مقدام مختلف موتی ہے۔ ان کی بیج سے مار نہے کیونکم

اسس قسم کی بات سے جیٹم اوٹنی کی جاتی ہے۔

۲ - جوباتیں اوصاف کے قابل میں انہیں اعجی طرح بیان کر دیا جائے حتی کہ کوئی ایسا وصعت ندرہے جس کی وجہ سسے فیمت میں بہت نربادہ فرق بڑتا ہے اگر ایسا ہو تواکس کا ذکر کردہ سے کبوں کہ اکس وصعت کو بیان کرنا میں کو دیجھنے کے مطابق میں میں ایسا کہ دائے ہے۔

٥- اكروه مُوتِل مؤلواكس كى ميعاد معلوم موفصل كالمشف يا عبل كين كك نه موطكه مهينول اهر دنول كمد حساب سع بو كيونكم مل کے بھنے میں تقدیم وتا خیر ہوتی رہتی ہے۔

بون سے بھے بی معدیم وہ میر ہوں وہی ہے۔ دستم فیرالین چیز ہو جید دسد سے دیا جا سکے اور عام طور پر اس سے معدوم ہونے کا درنہ ہوں ہذا الگور میں ایسے وقت تک بیع سلم کرنا میرے نہیں جس میں وہ نہ بک سکے اس طرح دوسر سے بھلوں کا حکم ہے اگر اکس سے بائے جانے کا غالب گمان ہوا وروفت مقرر ایجا سے اور وہ کسی افت سے باعث خریار سے والے نہ کر سکے تو وہ چا ہے تومیت ماصل كرك يابيع توزد سے اور الس المال وابي كردے۔

>- اگريكان ك اعتبار سے اغراض مختاف بول تو حيل جگراس كے توالے كرسے كا اس كا ذكر كرسے تاكد جمارالا

د تسی مقرد فصل سے مشروط مذکر سے مثلاً برند کہے کماکس کھیتی کی گذم سے باس باغ کے بھی سے دول کا اکس سے مسلم فیرکا دبن و قرض ، مونا باطل ہوما ہے گا۔ بان کمی خاص شہر یا بستی سے بھیل کی طرف نسبت کرسے تعالس سے مسلم فیرکا دبن و قرض ، مونا باطل ہوما ہے گا۔ بان کمی خاص شہر یا بستی سے بھیل کی طرف نسبت کرسے تعالس سے كونى نعقان نس تواسے۔

٩. مسلم فيرابسى تبيزنه موحونها بيث نفيس اوركمي برمونسلا موننون ك البيدا وصاح بيان كرنا جومز بالت عبائة مون خونصورت لوندى موادراكس ك ساقه كالجيمي بوماياس ك علاده ايسى جيز جس كى ادائيكى عام طور رنهي موكتى -

المسلم فیرغلہ نہوکیوں کربعض اقعات رائس المال دفیت) فلہ ہونا ہے وہ اکس کی جنس سے ہو یادوسری جنس سے اس کا دکر اس طرح اگر رائس المال حونا جا ندی ہونو مسلم فہرسونا جاندی نہیں مونا چا ہے جم نے سود کے بیان ہیں اکس کا ذکر کہا ہے ۔

چونها عقد :

#### اجاره

اجارے کے دورکن ہیں(ا) اجرت (۲) منفعت۔

جہاں کک عاقد اور الفاظ کا تعاق ہے تواس میں دسی بات معتبر ہے میں کا ہم نے بیع سے سلطے بی ڈکر کیا ہے اج ت،
ثمن رقبت کی طرح ہوتی ہے بہذا وہ معلوم ہوا وروہ ان تمام باتوں سے موصوف ہوئ کو لطور شرط ہم نے بیج بین ذکر کہا۔
یہ اس ذفت ہے جب وہ راجرت ، معین چیز ہواگر دین رقون ) ہوتو اس کی صفت اور قدر معلوم ہونی چاہیئے۔
اجارے سے جب وہ راجرت ، معین چیز ہواگر دین رقون ) ہوتو اس کی صفت اور قدر معلوم ہونی چاہیئے۔
اجارے سے سلطے بین ان ہاتوں سے بین چاہیئے جن کا رواج ہے شدا کھر کو اسس کی تعمیر کے بد سے بین کوا بر پر
دیا یہ یا طل ہے کیونے تعمیری اخراجات کی مفوار معلوم نیس اور اگر کوا بیسے بیے کچھ درجے مقرر کرسے کوام وار میرسٹ رطار کو

دى كروه است مير خرج كرئے توري جائز بنس كيوں كر تعمير برخرج كرنے كاعمل مجبول ہے-

ال امور میں سے جانوری کھال آنار سنے سے لیے کسی کواجرت برحاصل رنا ہے کہ وہ کھال آنار سنے سے بعد اسے ہی کے بعد اسے ہی کے بعد اسے ہی کے بعد اسے ہی اسے اور مرداری کھال کئے بدے اسے النے انے کا اجارہ ، اجرت بڑا نا بسوانا احراکس سے بعوسہ رجھان اجرا ) یا مجھا کے کو اجرت کھے انا تو مہمی باطل ہے اسی طرح ہروہ اجرت جو مردور سے عمل سے حاصل ہواسے اجرت مُعمر انا

عارسس -

ان صور توں ہیں سے ایک یہ ہے کہ مکانات اور دو کا نوں کا ایک مدت دراز ناک کرا ہے مقر کرلیں اگر ایل کھے کہ ایک مہینے کا ایک د بنار ، بیکن مہینوں کی تعدا د ذکر نہ کرے تو ہدت جمہول ہوگ اورا عارہ منعقد نہیں ہوگا ۔
اجارہ کا دوسرارکن وہ منفعت ہے جو اعبار سے سے منفصو دہونی ہے اور وہ عمل ہے اگر وہ مباح بھی ہو اور معلی معلی عبی کرنے والداس میں تعلیمت برواشت کرنا ہے اور لوگ ا فعانی طور پر ایک دوسرے کی طون سے کر دیتے ہیں تو ایسے عمل کا اجارہ صبح ہے اور و کا من مام فروع اس منا بطے سے تحت داخل ہیں، بیکن ہم اس کی لمبی چواری تشریح ہیں کرنے میں مارٹ کے بیان میں اسے تعصیلاً ذکر کر دیا ہے ۔ مہمون انہی باتوں کی طرف اضارہ کرکی ہیں جو رہون عام طور پر جند ہی تواجارہ والے علی ہی باتوں کی طرف اضارہ کر ہیں ہے جن میں لوگ عام طور پر جند ہی تواجارہ والے علی ہی باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

ا۔ اسس کام کی کوئی فیت ہوئینی اکس می محنت اور نھاکا ورٹ ہو اگر دو کان کی زینت بڑھانے کے لیے کواتے پرغار عامل کرتا ہے بہر جوے خشک کرنے سمے لیے درخت کرامہ برچاصل کرتا ہے با درھم لیناہے تا کرائ سے دو کان کو زینت ہے

توم جائز س-

میوں کہ بیمنا فع امس طرح ہے بس طرح اشیا دمین تل اور گذم کا دانا اوران کی بیع جائز ہنیں یہ ابسے ہی ہے جیسے کسی دوسرے کے سیسے میں ایسے میاب مامسل کو اور کسی دوسرے کو میں سے بانی بینا السس کی دور سے سایۂ هامسل کو اور السس کی اگر سے فائرہ اٹھا نا۔

اسی یکے اگر کسی بیچنے والے کواکس باٹ کی اجرت دی کروہ اپنے کام کے ذریعے اکس کے سامان کو رواج ہے انور جائز نہیں اور بیچنے والے صفرات ابنی وجا بہت اور دید سے اور اپنی بات کی بجوریت کی وجر سے جو کمجھ بیتے ہیں وہ حرام سے کبول کہ وہ نوم وف ایک کلر مجتے ہیں جس بین نہ تھا ور شاور نہ وہ قیمتی ہے ۔ یہ ان کے بیے اسی صوریت ہیں علال ہے جب بار بار بر عمل کرنے سے تھا ور باکس معا ہے ہیں نرمی بیدا کرنے سے جا در بار گفتو کو کرا براسے بھر بھی مشکی اجرت کے سے جا در بار کفتو کو کرا براسے بھر بھی مشکی اجرت کے مستخل بیت وہ طلم ہے اور بہ مال حق کے ساتھ بین انہوت ہیں ہوتی ہے ،

۲- ا عارہ کے من بی اس مفصور جیز کو حاصل ند کرسے ہندا انگور کی بیدا وار سے بید در صف کو گھیکہ پر بیا یا دودھ کے بید جا نور کو کرایہ برجا صل کیا بھیلوں سے لید باغات کا ٹھیکہ کیا تو بہجا کر نہیں۔

دوده بلانے والی مورت کواجرت پر حاصل کرنا جا رہے بہاں دودھ تا بع ہوگا کبوں کر اسے الگ کرنا ممکن منہ ب

اسی طرح کاتب کی سباسی اور درزی کے دھا گے تو تا بع قرار دیا جاتا ہے کیوں کر یہ جیزیں مفصور نہیں ہیں۔

۳- دہ الساعل ہو بوظا ہری طور پر بھی اور کشر لعبت کی گؤسے جی بروٹے کا دیا یا است ابو - بغلا بور صفحت خس کو جو کام نہا یا اسکا اور گؤت کا بوت بین اور جس کا کرنا ہو اس کے اجادہ کو تعلیم نہیں اور جس کا کرنا ہو اس کے اجادہ کو تاجیس کے اجادہ کو تاجیس سے اجادہ کرنا جس کو کا شنے کے لیے کسی سے اجادہ کرنا جس کو کا شنے کے لیے کسی سے اجادہ کرنا جس کو کا شنے کے اجادہ کی ایس سے فاور کرنا جس کو کا شنے کی اجادت بنیں، میں کی مفائی کے بیے حین والی مورت کو حاصل کرنا، جاد دیا ہے بیائی کی باتیں سکھانے کے بیلے اس اور ناجازت نہ دی ہوئی اور ناجائز ہے دورہ بیا نے کے بیا جرت برحاصل کرنا برتن بنانے والے کو سونے جائدی کے برتن میں مقدر کو جا ندار بیٹروں کی تھا ویر بنا نے کے بیدا جرت برحاصل کرنا برتن بنانے والے کو سونے جائد ہی برتن بنانے کے اجرت دنیا باطل اور ناجائز ہے درصونے جاندی کے برتن وی نادا ہر اجادہ میں جو کیے جاسکتے ہیں بنانے اور کی جو لیے درکھے جاسکتے ہیں بنانے اور کی جو لیے درکھے جاسکتے ہیں بنانے اور کی جو کی درکھی جاسکتے ہیں بنانے اور کی جو کیا جو کی جاسکتے ہیں بنانے اور کی جو کی جو کی جاسکتے ہیں بنانے درکھی ہوگا کا اور ناجائز ہے درسونے جائی ہوئی کی کے برتن بنانے درکھی جو کی درکھی جائی ہوگا کا اور ناجائز ہے درسونے جائی دی کے برتن میں کھانا پیناناجائز ہے دیا جو کی جو کی جو کی کیا تھا ہوئی ہوگا کا در ناجائز ہوئی کی کو کرونے کے برتن ہوگا کی اور ناجائز ہے دیا جائے کی جو کی کرونے کی کرونے کے برتن ہوگا کی دیا ہوئی کی کرونے کی دیا ہوئی کی کرونے کی دیا ہوئی کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی دیا ہوئی کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی جائے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کے برتن کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی برتن کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرو

ام وہ عمل رجس کا اجارہ ہور ہاہے ) مخت کش روا جب نمو با وہ اجبر کا نائب نہ بنتا ہولہذا جماد اوران عبادات بر اجرت بینا جائز مہنیں جن میں نیابت جاری مہیں ہونی کیونکہ بیعمل آجر کی طرف سے ادا نہیں ہوتے بلکہ مخت کش کی طرف سے ادا ہوتے ہیں ، ج کر نے میت کو عسل دینے ، قبر میں کھود نے ، مرووں کو دفن کرنے اور جنازے اٹھا نے بہ اجرت بین جا تزہے تما ویک کی نماز، افدان، ندر این سکے فرائفن اور فرآن پاک پڑھانے پراجرت پہنے کے سیلے ہیں اختلات ہے دورحاضری جائز ہے کیونکہ ان امورک پابندی کی جانی ہے اگر اجرت نا جائز قرار دی جائے تو تمام دینی نفام ختم ہو محررہ جاسٹے ہا ہزاروی)

کسی فاص آدمی کو کوئی فاص مسئله سکھانے یا قرآن باکی کوئی سورت سکھانے پاجارہ جیجے ہے۔

۵-کام اور نفع معلوم ہونا چاہئے درزی کومعلوم ہوکہ کیڑے ہیں کیا عمل کرنا ہے معلم کوئی علم ہونا چاہئے کہ کوئسی سورت اور کنٹی مقلامیں سکھائی ہے جی افرول ہر اوجھ اور نے والے کوعلم ہوکہ کتنا بوجھ ہے اور مسافت کنٹی ہے، بینی عرف ہیں جس اور کنٹی مقلامیں سکھائی ہے جی ایسی فار ذکر کہا تا کہ چیز کو مہل جھوڑ اجا سے مہل نہ چیوڑ اجا سے مہل نہ چیوڑ اجا سے مہل نہ چیوڑ اجا سے مہل نہ جو اسے مہل نہ جو اسے مہل نہ ہوا ہے اور ان سکے موسے مراسے احکامات کی وصاحت ہوجا سے اور مہاں انسکال وار دہوتا ہے وہ مقامات سمجوری اجا بیں اور ان سکے موسے میں بوجا جا سے مہل کی جھان میں مفتی کا کام ہے عوام کا نہیں۔

يانجوان عفده

#### مضاربين

نوٹ ، مضاربت کا مطلب بر سے کرا بک شخص کا بیب ہونا ہے اور دور سرا کا روبار کرنا ہے اور منافع دونوں برتقبم ہوتتے ہیں -

ممناربت من نين اركان كى رعابت مونى عاسي

بسلة دكن داس المال ع

افعانسس کی ننرط بے کروہ نقد بھی ہومعلوم عمل اور کام کرنے والے کے توالے بھی کیا جائے۔ بندا بہوں اور سامان پر مغاربت میرے نہیں ہوگ (۱)

کیوں کر اس بن جارت کا راستہ تنگ ہے در حموں کی ایک تعبلی دے دی جائے رکہ مضارب کرو، تو مریحی صحیح س کیونکہ اسس میں نفع واضع منہیں ہوتا اور اگر مالک ررقم والا) ا ہنے فیصنے کی کٹرط رسکے ٹوئلی جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں نجارت کا راکستہ تنگ ہوتا ہے۔

نغع ئىچىزمىدم موشنًا كس كے ليے تهائى يانسى ياجوبا جے شرط ركھے اگراب كها كر نفع بن سے ايك موتمهارا

۱۱) یمان تقد کرنے سے مراد کھواکر نا اور پر کھناہے چونکہ جاندی میں کھوٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے اہذا وہ بیبول بعنی دواحم کے کو اپن کو واضح کرکے دے اور اسے پر کھنے سے پہلے جیوں کی صورت میں نا دے ۱۲ ہزاروی ا در باتی میرا موگاتو به جائز نہیں کیو کے بعض ا وفات نفع ایک سوسے زائد نیں ہجا ابدا کوئی مقلام قرر کرنا جائز نہیں بلکہ صول کے اعتبار سے مقرر کرنے -

نتيس وكن عصل و

ینی عالی توعل کرسے گا اوراکس کے بیے تنرط بہ ہے کہی عاص مال اور مقرروقت کی تبد نہ ہر بلکہ عام تجارت ہو،اگر
وہ کشرط رکھے کہ وہ اس مال سے جا ٹور خرمد ہے اوران سے نسل حا میل کرسے اوروہ نسل ان دونوں کے درمیان نقب م
موجا ہے ہاگئدم خرمد سے اوراکس کی روئی کیا ہے اور نفع ان دونوں میں تقبیم ہونو بہت رط صحیح بہیں سے کبونی مفارب
کی اجازت نجارت میں ہے اوراکس سے خرید و فروخت اور حوبانیں اکس سیسے بی ضروری میں وہی مراد میں جب کی اجازت نجارت میں بینی روئی اور جا نوروں کی قبد کا آیا۔

اور اگروہ اکس برنگی کرتے ہوتے بہت طر سکے کہ وہ صوف فلاں آدمی سے ہی خرید سکتا ہے یا مرف مرخ راہیم یں ہی تجارت کرے یا ایس شرط رکھے جس سے تجارت کا دروازہ تنگ ہوجا آ اسے نوعفذ فاسد موجا کے گا۔اور جب عقد مضاربت منعقد مرجا کے نوعال وکیل موتا ہے لہذا وہ اکس کی بھلائی کے لیے وکلاء کی طرح تھوٹ کرسکتا ہے۔

ادرجب الک رجے رب المال م جا تا ہے عقد کو فتح کرناجا ہے تواسے آکس بات کا افتیار موگا اور حب وہ اس حالت میں موقی اور حب وہ اس حالت میں موقی تنظیم کی مورت میں ہو تو تعتب کا طرفتہ منی نہیں ہونا چاہیے اور اگر سا مان موا وراکس میں کوئی نفع نہ موتو وہ مال والے کی طرف لوٹا دہے الک اسے تقدر تم وٹانے کی تعلیقت نہیں دھے سکنا کیونکہ عقد مشوخ مو گیا وراکس نے کوئی چیزا پینے ذمہ ل زم نہیں کی ۔

اگرمفارب کے کہ بن اسے بیٹی ہوں اور انگ انکار کرسے تو الگ کی دئے معتبری البتہ مفارب کو کوئی گا ہک سفے
جن سے دائس المال پر نفع عاصل ہونے کی اسید ہو (تو مفارب کی بات مانی جائے گی) اورا گر نفع عاصل ہوا ہو تو عالی پر
قادم ہے کہ دائس المال سے برابواسی کی جنس شکے بدلے نجے دے کسی دو مرسے سے کے بدلے نہ بیجے تا کر معلوم ہوسکے
کہ زائد مال نفع ہے اور وہ دونوں اکس بی شریک ہوں اور مفارب بریازم نہیں کر دائس المال سے زائد مال کو نیجے اور
جب سال کا ) خرمو تو ان برمال کی فیمین معلوم کر نا ضروری ہے تا کہ زکوا ذا واکی جا سکے اب اگر کیجہ نفع بھی ظامر سونو زبادہ
قباس ہیں ہے کہ مفارب کے حصے کی زکوا ہ اسی برمو گی اور نفع ظاہر مونے بروہ اکس کا مالک ہوگا۔

مفارب، مالک اجازت کے بغیرال مفاریت کے معاقد سغر نہیں کرکت لیکن اگر اکس سنے ایسا کرلیا تواکس کے تقرفات مجمع موجائیں گراکس سنے ایسا کرلیا تواکس کے تقرفات مجمع موجائیں سکے لیکن حب ایسا کر سے گا تو وہ مال اور قمیت رونوں کا صامن موکا رمینی ماکت کی صورت میں تا وان بحرے گا کم یونکہ با مرکے جانے کی وجہسے اکس کی طرف سے زبادتی بائی گئی اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرسے توجا تربیے مال متحاریت میں سے ہوگا جیسے وزن کرنے، نابنے سفر کرسے توجا تربیے مال متحاریت میں سے ہوگا جیسے وزن کرنے، نابنے

ا درا ٹھا کرسے جانے سکے اخراجات جواہل تجارت ہیں مروج نہیں ، اصل مال ہیں سے ہونے ہیں لیکن کپڑسے ( مکے تھال ) کو کھوٹ اورلیڈیا ا ورمعولی مرّوج عمل پرمال خرچ کرنا جائز نہیں ۔

مفارب کا ابناخرے اور رہائش اسی کے ذمر مہر کی البنن دو کان کا کرابر اکس کے ذمہ نہیں موگا اور حبب وہ مال مفاریت کے بیے سفر کرے توسفر کے اخراعات اسی مال میں سے عوں سے لیکن داہبی پر باتی سامان سفر مثلاً لوٹا اور دستر خوان وغیرہ والبس کرد ہے۔

جهثاعقد ،

### عقد شركت

شركت كى جا قسوس مين من سيسنين باطل مي -

ا۔ نٹرکت مفاوضت ۔ دوادمی عن کامال امگ الگ موده بول کمیں کر سم نے نٹرکت مفاوضت کی تاکہ تمام نفع ونقصان میں سم شرک موجا بیں بہ باطل سے ۔

الله الله المسترية المراب المسترية الم

مع برخونها عفد مشرکت میحی سے اور اسے نسر کت بنان کہتے ہیں اسس کی صورت ہے کردونوں کے مال اول بل مبائیں کتفت مے کردونوں کے مال اول بل مبائیں کتفت مے بہرائیں میں اختیار دسے بھر اس کا علیہ ہے کہ نفع اور نفصان دونوں کے مال کے انداز سے برنفیم موان سکے بیے جائز نہیں کہ اسس سے علاوہ کوئی کشرط رکھ کراس مکم کو تبدیل کردیں ۔اور حب کوئی ایک معزول کردیا جاست تو اسس کا نفرف میرج نہیں ہوگا اور نقسیم کے ساتھ دونوں کی ملیت صواحد امیر والے است تو اسس کا نفرف میرج نہیں ہوگا اور نقسیم کے ساتھ دونوں کی ملیت صواحد امیر والے ہے گئے۔

مصح بات بہ ہے کہ خریدی گئی استبار پر عقد نظر کت جائز ہے نقدر قم کا ہونا کشرط نہیں بخلاف مضار بت کے داس ہی نقد مال مونا تنز طرح ہے ، علم فقد سے اس قدرت کے اسب پر واجب ہے ورنه فا وانستہ طور برچرام میں بٹند ہوجائے گا۔
جہاں تک قصاب ، نا نبائی ا در سبزی فروش کے ساتھ معاملات کا نعاق سے نوتا جراور غیر تا جرکوئی جی اس سے بے نباز مہیں ہوسکت ا وراس میں نبن طریقوں برغلل واقع ہو ا ہے دا) بیع کی نشر الطوم ہوں دی) بیع سلم کی نشر الطوم کا مجبول ہونا اور رس، باتھوں باتھ و بیٹ براکھ کا مجبول ہونا اور

كيوں كر بوگوں ميں بہ طريقة لأنج ہے كر وہ ہردل كى مزورت ك مطابق ايك جيٹ لكھ ديتے ہي جرايك مرت كے بعد ساب لكا إجآنا ہے۔

بھرجس طرح ہمی رضا مندی ہو قیمت لگادی جانی ہے اور رہ بات ان امور ہیں سے ہے کہ ہم حاجت کے تحت اکس کے بواز کے قائل ہی اوران کا عوض سے انتظار کے ساتھ دور مرہ کی چیزیں دے ڈالنا جائز سمجاجا آ ہے بیں اکس کا کھانا ملال ہوتا ہے بیکن کھانے سے اوان لازم ہو آ ہے اور حب دن وہ کھانا ہے اس دن کی قیمت اکس کے ذمہ ہوتی ہے اور وہ تمام فیمیں اکس کے ذمہ میں جم ہوجاتی ہیں چھر حب کسی مقدار رہا ہمی رضا مندی ہوجائے تومنا سب ہے کہ اکس سے مطلقاً برائٹ حاصل کی جائے تائم قیمیوں کی تبدیلی کا اکس بر کھیا اثر ہنہ ہو۔

ا فاکسی رفنا عدت کرنا و احب ہے کیونکہ سر دن صرورت سے بلے تیمت کی ادائیگی نہابت دشوارہے اس طرح ا<mark>یجاب ا</mark> میں کر بر

فبول كامكلف بنا أيمي-

نیز تھوٹی چیوٹی جیزوں کی قبیت کا اندازہ لگاناشکل ہوا ہے سکن حبب ہرتسم کی اسٹید، رزبایرہ موجا بیں توان کی فی<mark>ت لگانا</mark> کسان مونا ہے۔

امله تعالى مى نوفتى دينے والاسے-

## البشراباب

### معاملات بسعدل كاقيام اورظلم سحاجتناب

جان اوا بعن افغات معامل الي عاري بوتاب كرمفتي اكس كي صحت اور انعقا وكافتوى و البيد الكن وه ظلم ريات من موتا ہے اور معالم کرنے والا المتر تعالی سے عضی کو دعوت دنیا ہے کیونکر مرنبی نساد عقد کو بنیں جا بنی، اور اسس طلم سے مرارب ہے كالس سے دور روں كوفر رہنيا ہے ظرب فررعام عى مواسے اور معالا كرنے والے كماقد فاص عى -

ضررعام

السن كى ئى افوائدى -

(١) - وخيرواندوزى - على اينے والا ، غلے كا فرنبروكر دنيا ہے اور زرخ برطف كا انتظار كرتا ہے مام فلم ا در ابیاکرسے والے کی شراعیت میں خدمت ک گئی ہے سرکار دوعا کم صلی الله علیہ وسے م سف فرمایا: جوادمی چالیس دن کک غلہ جمع رسکھے پیراسے صدقہ کر مَنِ الْحَتَكُوا لَطْعَامُ الْإِيعِينَ بَرُومًا تُدُرَّ دے توراسی کی اس دخرہ اندوزی کا کفارہ بنس بن تَمَدَّقَ بِهِ لَـمُ تَكُنُّ مُدَتَّتُهُ لَفَّارَةً

لِوْحَتِكَارِهِ إِ- ١١) حفرت ابن عررضی الدعنها نے بی اکرم صلی الله علیه وسی سے روایت کیا آب نے فرالی . جس آدی۔ نے ایس دن کے غلے کا ذبیرہ کی تواس کا اللہ مَنِ الْحَنْكُرُا لَطْعَامَرَ ٱرْبَعِيْنَ بَوْمًا فَعَنَـ دُ تعالى سے اور الله نغال كاس سے كوئى تعنى نس بُرِيَ مِنَ اللهِ وَبَرِيَّ اللهُ مِنْهُ - (١)

كماك بهداكوما السسف سب وكون كوفتل كيا-

حضرت على المرتضى رضى الله عنه سے مردى ہے فرماتے ہي -

جس نے عابیس دن کک فدروک رکھا اس کا دل سخت موجاً اے آپ ہی سے مروی ہے کراک نے ذخیرہ اندوز

(١) تاريخ ابن عماكر جلده ص ٢١ اتر همسه فلدد (۲) المتدرك للحاكم علد ٢ ص ١٤ كن ب البيوع

کے علہ کو آگ میں جد دیا تھا۔

ذخرہ اندوزی مرکنے کی فضیت کے بار سے بی نبی اکرم صلی المدعد وسلم سے مردی ہے آب نے فرایا , مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فَبَاعَة بِسِعْرِ مَعُ مِدِ وَكُانَمًا حَبِي فَي حَبِي مِن الله عَلَم الله ولا كالما والم تَعَدِّقَ يِمِ (١) كُوبابِس في است مدفركيا-

اور دوسرى روابت بى بون سے كركوبا اكس فالى علام أزادكيا.

ار کت دخداوندی ہے ہ

اور جوشف اس دم عرام من احتى زبادتى كااراده كرك

وَمَنْ نَبُرُدِينُهُ بِالْعَادِ بِفُلْمٍ نَذْتُهُ مِثَ نوسم اسے در ذباک عذاب حکیمائیں گے۔ عَذَابِ أَكْبِيرٍ - (١)

كماكباب كذخبره اندوزى ظلم مع اور لاانط طبيب باس أبت ك تحت دافل م ایک بزرگ کے بارسے بن منقول ہے کروہ منعام واسطیں تھے انہوں نے گندم کی ایک سنتی بھرہ کی طرف بھیجی اور ابنے وکیل کو مکھا کرجس وان برغاد بھروس بینجے اسی وان اسے بیچے وو دوسرے وان ٹک بھی ندر کھنا۔ آنفاق سے وہاں فرخ کستا تعااور ناجروں سے اسسے کہا کہ اگرتم اسے ایک مفتہ تک نہ بیچ تو کئی گئ تفع حاصل ہو گا جنا نجہ اکس سے ایک مفتہ تا خبر کی اوراسے کئ گن نفع حاصل ہوا اس سے بہ بات غلے سے ما مک کولکھ جبی نوانہوں نے جواً با مکھا اے فلال ! ہم نے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع برصر کیا اور تم نے ایس کی خالفت کی میں کئی گئ نفع بیسند بنس حب کر دین کا نفعان مور ہم وقع نے بہت بڑا جرم کیا ہے سی صب مراخط ننیارے ہیں پہنچے تو تمام مال بھر کے فقار برصدقہ کردو۔ شادی دفیرہ اندوزى كے كن وسے برابرا برنجات ياكوں ندميرانقعان موا ورنه فائدہ-

جان لو! ذخيره اندوزي سے معانعت مطلق ہے بين اس بي وقت اور صن كا لحاظ مونا جا ہے۔ جنس مي ماندت غذائي اجناس كوشا مل مي ديكن جوچيز رزق منين بنتي ا درنه مي اسس كي مدد كارسې منلا دوانيا ن ، توشيان اورزعفران وغير أتوان سے ممانعت نيں ہے اگر جب كائى جاتى بول ليكن جوجيزى غذابر مدكار بول جيے گوشت اور پيل وغيره يا ده چيزي جرلعض اوفات نندا مكے فاتم مقام مونی بي ديكن ده بهيننه نندا كاكام نهي دنيي وه محل نظر بي بعق على وفي منهو شيرت، بنبرز بنون اوراكس طرح كى ديراك المراب على استعرام قراردياسي-جهات كاوقات كاتعلق مي نواكس بي اس بات كا اختال مي كرمانعت تمام اوقات سي منعلق موادراكس

<sup>(</sup>١) الدرالمنتور عبده ص ٢٨٠ تحت أبيت فافرم وا ما نبيرمنر

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيؤسوره جي آيت ۲۵

پروہ کابت دہان کرتی ہے جوم نے اکس غلے کے بارے بی ذکر کی ہے جس کے بھرہ یں بینے وقت وہاں نرخ کستا
تھا اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ مانفت رسروفت نہ ہو بلکہ) اکسی وقت سے متعلق ہوج ب غذی کم ہوا ور لوگوں کو اکس کی
عاجت ہوجی کراسے اخیرسے بیجنے بی لوگوں کو نقصال بہتیا ہولیان جب غلے کی فرا وائی ہوا ور لوگوں کو اکس کی مزورت نہ
ہوا ور اگر کسی کو خواہش بھی ہو نووہ تھوڑی فیمت لگائے ابسی صورت میں غلے والا انتظار کرسے لیکن قبط کے وفت کا منظر
شہو تواکس بی نفضان بنیانا نہیں ہے اور حب قبط کا وقت ہو تو اکسی وفت شہد، گئی اور شیرا وغیرہ کی ذفیر اندوزی
تقصال بنیا تی ہے لہذا سب بی سے کہ اسے حرام فرار دیا جائے۔

بین فرمت کی نفی اور انبات کا دارو مدار نقصان کر ہے اور بہ غلے کی تفسیس سے جی جماعاً ہے اور وب نقبان دم ترفی کی ذخیرو اندوزی کرا ہت سے نمالی نہیں کیوں کہ غلے کا ، الک ضرر کے آغاز کا مشظر ہوتا ہے اور وہ فرخ کا بڑھ جا ہے ، نقصان کا انتظار می منوع سے جیسے نقصان کا انتظار جا ئر نہیں ، البتہ بیم در سے بیں ہے اسی طرق منظر مولی اسی در سے کہ کراہت اور تحریم ہوگا۔ نقصان کا انتظار ، نقصان کا انتظار ، نقصان کا انتظار ، نقصان کا انتظار ، نقصان کا انتظار ہو کی اسی در سے کہ کراہت اور تحریم ہوگا۔ نمال میں اور نقع کی نجارت ستی بہن کو دکے تجارت کا مقصد صول نفع ہے جب نائیں انسان کے قائم رہنے کے بیاصل میں اور نفع اصل برنائد ہوا ہے ایک تابعی نے ایک تابعی کو دوئیم کے سودوں اور دوئی مفرورت نہ مواسی بیا گئے وروئی ہی ہوت کو نقام کرنا ہے جب کو دوئیم کے سودوں اور دوئی کرنا ہے ۔ راور پشیوں میں نے ایک تابعی نویا رہ اور پشیوں میں سے ایک نصاب کا پیشہ ہے کہ اس سے دل سخت ہوجا اس سے داروؤ سرا رکوی کا پیشر کم کرنا ہے ۔ راور پشیوں میں سے ایک نصاب کا پیشہ ہے کہ اس سے دل سخت ہوجا ہے اور ووس را زرگری کا پیشر کم وہ دنیا کو صوف اور جاندی سے دبنا ہے۔ در اور پشیوں میں میں ایک نصاب کا پیشہ ہے کہ اس سے دل سخت ہوجا اس ہے اور ووس را زرگری کا پیشر کم وہ دنیا کو صوف اور جاندی سے دبنا ہے۔ در اور پشیوں میں دیا ہے۔ در اور پشیوں میں جاند کی دیا ہے۔

۷- نقدیں کوٹے سکے کورواج دبنا تھی فارسے کبوں کرمعالم کرنے والے کواگراکس کا علم نہم نونونفسان بینجا ہے اور اگروہ جانیا ہے تووہ کے رواج وسے گا۔ اسی طرح تبراا ور بچ تھا اسی طرح بیمنملعت بانفوں بی صلفے گا تو دیرعام ہوگا۔ اورف دوسیع ہوجا نے گا اوراکس سب کا بوجھ اور گناہ اکس بیلے آدی کی طرف لوٹے گا کیونکہ اسی نے وروازہ کھولا ہے۔

سركار دو مالم ملى الله عليه وسم نے فرما إلى ، مَنْ سَنَّ الله مَنْ سَنَّ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

بعن بزرگوں نے فرما یاکہ ایک کوٹا درجم خرچ کرنا ایک سورجم جری کرنے سے دبادہ سخت ہے کیوں کم چری ایک گناہ ہے اور وہ ختم ہو یکی جب کہ کوٹا سکہ خرج کرنا دین میں برست کو جاری کرنا ہے اور ایک مراطر لفہ ہے جس مراجد والے عمل پراہورہے ہی توال کے مرفے کے بعد ایک موبا دوموسال تک اس پرگناہ کا اوچ رٹے تارہے کاحتی کہ وہ درهم فنا ہوجا نے ا دراس محے عمل سے لوگوں کا بو مالی نقصان ہوا اس براس کا گنا ہ بی ہوگا - اور وہ شخص نورش قسمت ہے جس کے سرنے سے بعدائس کے گن مجی مرجائں۔ اورائس آدمی سے بے بہت لمبی خرابی ہے جوم جائے اور ائس کے گناہ ایک سویا دوسو سال با اسس سے بھی زبا دہ عرصہ کک باتی رہی اوراسے ان کے باعث قبر میں عذاب مؤارہے ۔ اورانس کے ختم مونے الكراكس سے بازري بونى رہے۔

> اللرتعالى ارت دفرامات : وَنُكُنُّهُ مَا ظَدَّ مُوْا وَأَنَّا رَهُمْ مُد

اورم ملعقين توكيروه أسك بيعيدي ورجوان ك

دا) اٹڑات ہی -ببنی ان کے اعلاں کے وہ اٹڑات جرباتی و جانتے ہی ہم وہ جی سکھتے ہیں جیسے وہ اعمال سکھتے ہیں جوانہوں سے اکٹے بھیے . ادراس كلے من ارث دفداوندى ب

يَنَبُ أَلْهِ نَسَانُ يَوْمَمُهِ بِمَا قَدَّمَ وَاَخْتَرَ السون السان كوبَهَا وبَا عَالَمُ اس فَكُون سے اعال اسے بیجے اور كون سے بیجے چھوڑ ہے۔ اوالس نے اپنے اعال كے بِمَا اُرحَبُورْ ہے ان بِي وہ براطر ليق ہے جن براس كے غرفے على كيا۔

عاناهائي كوف عكرك المله بريائي التي بي-

ا- جب اس میں سے کوئی چیز اکس پروٹائی جائے تواسے کؤیں میں ڈال دینا جا ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہ ہوئے سے اور اسے دو سرے سودے میں لگانے سے بچے اور اگر اسے بوں غاب کر دھے کہ اب اس کے ساتھ معاملات نہ ہوک میں تو ہم

۱۰ تاجرکورو ہے بیسے کے نقد کو پر گھنا سیکھنا چاہئے اکس لیے نہیں کر اپنے بیے بیجان کرسکے بلکہ اکس لیے کہ لاحلی برکسی سلمان کو کھڑا سکتہ نہ دے دے تواس علم کے حصول میں کونامی کی وجہسے گناہ گار مہوگا ۔کیونکہ ہرعمل کی نبیاد علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سلمانوں کی فیرخوامی کمل ہوتی ہے لہذا اسے حاصل کرنا ، واجب ہے اسی مقعد کے بیے ہمارے اسمان

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة بسكين آيت ١٢ (٢) فرآن مجد اسورة الفيامذ آبت ١١١

نقدى علامات ميكيفيم وران كامقصد دين مواعفا وساسي،

٣- اگرامس نے اس مے والے کردیا اور معامل کرنے والے کو تباعی دیا کہ کوٹا سکہ ہے توہ گیا ہے بنس العلے گاکیوں کہ وہ اسی بیے ہے رہا ہے کہ اسے دو کسروں مک بینیاتے اور انہیں اکس کے بارے یں نہائے۔ الكاكس كابدارا وه نرمونا تووه السومي قطعًا دليسي نه ببنا البنزج ضررمعا لمركب والع محه سائد فاص بهاس ک گناه سے نکا حالے گا۔

المراكروه كلولاك من السيالية عدد سركادود عالم صلى الشرعابه وسلم كه اس ارتباد كراى برعل كرس نووه اكس ومندرج ذیل) دعای برکت حاصل کرے گا۔

اللَّدْتَهُ اللَّاكِ شَعْف مِرْرَح فرائے جونجارت بي أساني بداكرنا معضرمدني ادائي قرض اورطلب قرض بن اسان اختبار کرباہے۔ رَحِمَا لِنَهُ إِمْرَاءً سَهَّلَ الْبَيْعَ سَهُلَ الشِّرَاءِ وَسَهْلَ الْفَصَاءِ سَهْلَ الْإِنْفَضَاءِ-

نكن أمس كا اراده بسوك وه امس كوئے سكے كوك كركنوس من دال دسے كا اور اگرامس كا اراده اسے معاملا یں مدارج دبنے کا ہے توبہ تنرہے جوٹ بطان نے اسے نبکی کی جگدیر سمجھا دی ہے دمینی کشبیطان نے برائی کواکس کی نظر بین تکی فرار دیا) اندا وہ ان لوگوں میں شال شہر بونا جوقر من وصول میں آسانی اختبار کرنے ہیں۔

٥- كوف سك سك سارى مراد ومسكم سيجس بي جاندى بالكل ندموصوت اس كاباني چرا بابوا بوبا دينار سوسكن اسسى من سونا شەمولىكى جىب مى ماندى بولىكىن اكسى مىن ئانبا روغبرو) ما بواموالور دەمكە ئىبىرى جانا جەنواكس مے ساتھ معاملہ کرنے میں علاء کرام کا اختلات ہے نوم اری رائے میں آکس کے ذریعے معاملہ کرنا جا کر ہے جب کر وہ مكى سد موجاندى كى مقدار معلوم موما نه اور اكروه سكه شهرس من جانا نوجائر ننس البندم كرجاندى كى مقدار معلوم مواور الكر اسس مے مال میں کوئی ابساروہ بر بوص میں شہر میں مروج سے کی جا ندی سے کم ہو تواسے جا ہے کر جس کے ساتھ معالم کرر ہا ہے اسے بنا دے اوراس کے سانے لین وین کرے جو دھوکہ دی کے طریقے پراسے دواج دینے کومار سن سمجھا ۔ بیکن جواً دی است جائز سمجف ہے تواسے دیا دراصل اسے فسا دیرمسلط کرنا ہے براسی طرح ہے جس طرح الس اُدمی پرانگور بین جس کے بارسے بی معلوم موکد وہ الس سے شراب بنائے گاب منوع ہے، برائی برمدد اوراکس می شرکت ہے۔ ثنجارت من اكس طريق برراه من برحلينا نفلى عبادت كے بلے فراغت اور ليے حديا بندى سے افغال ہے اسى بلے

بعض بزرگوں سے فرایا ،

اسي ناجرالله نعا لى كے نزد كجب عبادت كزارسے عبى افضل سے "

دوسىرى فسيم:

#### ماص معامل كرف والے كا نفضان

مروہ کام جن کے ذریعے معا لمرکنے والے کو صفر رہنی یا جائے ہوں کا مدل ہے کیول کہ عدل ہے ہے ہاہینے سافان بھائی کو
نقسان نہنیا ہے اورائس میں فاعد کلیہ ہے کہ اپنے اسلان) بھائی کے بیے وہ چیز لپ ندنہ کوے تواپنے ہے بیند نہیں
کو ٹاہ تو ہروہ چیز کے ذریعے اس کے سافۃ معاطم کی جائے تواہے تکلیت ہوا ورائس کے دل پر او بھر بڑے اس کے ذریعے
دو مرسے کے سافۃ بھی معاطم نہ کرے بلکہ اس کے نزدیا اپنا اور دو مرسے کا درھم برابر ہونا چاہیے بھن بزرگوں نے فرمایا
جوشفوں کسی اُدی پرکوئی چیز ایک درھم کے بدلے بیچے بکین تو و خرید نے کی صورت میں یا نجی دائن و دافق درھم کے چھٹے صف
کو کہتے ہیں) سے زبارہ فیرت مناسب نہ موتو اکس نے بھی اُس فیر نوائی کو ھیچڑ دیا معاطلات کے ہارہے میں جس کا حکم دیا گیا ہے۔
اور اکس نے اپنے بھائی کے بلے اکس چیز کوپ ندشین کیا جے وہ اپنے بے پ ندکرنا ہے بیا جائی بیان ہے۔

اسی تفصیل جارامور میں ہے ایک برکر سامان کی تعرفت میں وہ بات بیان ذکرسے جوالس میں بنیں ہے دول را برکم اس کے ٹیب نہجیا نے اوراکس کی باطئ صفات کوئی بالکل لوپٹ بدہ ندر کھے اس کے وزن اور مقدار میں سے کچھ بھی ڈھیا ہے اوراکس کے اس بھا و کوئر چھیا نے کہ اگر خرید نے واسے کومعوم ہوجا سے تووہ ندخر بدہے۔

ا۔ ال کی تعرفیٰ نہ کرنا۔ اگر وہ اپنے سال کی تعرف کرے اوروہ وصعت الس میں نہ ہو تو بہ تھوٹ ہے اگر خربار سنے

اسے تبول کولیا تو یہ دھوکہ و ہی ہوگی اور طلم بھی جب کر جھوٹ بھی سہے۔ اور اگراکس سے قبول نرکی تو بہ بھورہ اور سے مرونی ہے بہوں کہ جوجھوٹ دائج ہووہ بعض افغات مروت ہر ایر انداز بنیں مونا اور اگر وہ وصف بیان کرے جوالس چنریں ہے نوبہ ہے مقسد گفتی اور فضول بات ہے اور اسے این گفتی کے مرکلے کاحاب دینا ہوگا۔

الشرتعالل في اركت وفرمايا:

جولفظ بی زبان سے کانا ہے اس سے پاس ر مکھنے کے ہے، ایک نگہاں تبار مؤتاہے۔ مَا يَلْفَظُ مِنْ تَوْلِ إِلَّاكَدَيْهِ رَقِينْكِ

البنزسانان كا وه وصعت ببان كروس حو تياست بغير مداركومعلوم نبس ونا- جيب غلامون ، نوزه بون اور جا فررسك خفيدا وما بيان كرس توكس مبالف كبغير موجودا وصاف كيبيان كرف مي كوفي حرح نهي ديكن السن كامقعد برمونا جا بين اسبخ سلان جاتی کواسس کی بیجان کرائے تاکدوہ اس میں رغبت رسکے اور اپنی حاجت کوبر اکرے لیکن مودے برقسم کھانا کمی صورت می مناسب بنیں کیوں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ جوئی تنم ایا ہے اوریہ بیت بڑاگ ہے جوات بروں سے شہوں کو برباد کر کے بھوڑ الب اور اگرسیا ہے نواکس نے امٹر تعالی کو اپنی قنموں کا نشام بنایا اور اکس میں وہ گئا ، گار موار کیوں کر دنیا اس بات سے زبادہ ملی ہے کہ کسی فرورت کے بغیراللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اکسی رنجارت ) کے رواج کا فقد کیا جائے۔

ایک مدیث شرای سے۔

"اور کے بے قسمیں کا نے سے خوالی ہے اور کار بڑکے بے كل رسوں بر اللہ ك وج سے فرانى ہے۔

وَيُلُ لِلنَّاجِرِمِنُ مَلِي وَاللَّهِ وَرَكَّ اللَّهِ وَ وَبُلُ لِلسَّالِعِينُ غَدٍ وَبَعُدَ غَدٍ - (١)

جولی سے سودانو فرونت بومآبا ہے لین برکت

ا کے دوسری حدیث شراعیت میں سے -ٱلْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ مُنْفِقَةً وِلِسَّلْعَتِمُمُعِعَةً

يلُبُرِگِت ر٣) حفرت ابر سررہ رمنی اللہ عند سے سروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آ ب نے فر مایا ، رہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے ولت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر حمت نہیں فرمائے گا نظیر تشکیر ، عطیبہ دسے کر

> ١١) قراك مجد ، سورهٔ ق آيت ١٨ (٢) الامرار المرثوعة ص١٠٠ صرف ١٠٢٠ رس مجع شارى علدا ول ص ٨٠ ٢ كن ب البيوع

احمان جنانے دالداور اپنے سامان کوقتم کے ساتھ بیچنے والائے (۱) توحیب سے کی مورت بی سامان کی تعرب کرنا کروہ ہے کیوں کر بدفضول بات ہے اور رزق کو زیادہ نہیں کرتی توقسم کے معالمے میں شدت پورٹ دونہیں ہے۔

حفرت یونس بن مبید چورینٹی کیڑے سے اج نصے ان سے بارسے میں مردی ہے کہ ان سے کسی نے رہنم خرید ہے کے بارے کے بارک ا بے مانگا خلام نے دہنٹی کیڑے کی گھڑی کھول کرمدا ہے تھا بد دی توانہوں نے فرمایا ۔

ا سے امنہ اہمیں جنت عطافر ما ، پھر غلام سے فرایا سے اپنی مگر بررکا دواور آنہوں نے اکس کا سودا نہ کیا انہیں اکس ما سن کا خوف ہوا کہ کہیں یہ کیر سے کی تعرفیت کرنا نہو۔ تو اکسی فٹم سے لوگ نصے ہو دنیا میں نبچاریت کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنی تجارت کی وجہ سے اپنے دین کومنا نے مہیں کیا ملکہ اس بات کومانا کہ دبنوی نفع کی نسبت اکفریت کا نفع طلب کرنا زیادہ بہزہے۔

مارید سے اپنے مربی وساس ہے کام میب وال و جوری ہی سبت اوری او جوری ہے کا سبت اوری کا سے فالم اور ان ہی سے کیر بھی نہ چھیائے یہ والیس جوری ہے۔

یہ والیب ہے ۔اگر چیا نے کا توظام اور دھو کے بازیو گا اور دھوکد دینا حرام ہے اور اسس طرح وہ معا مات میں فیر نواہی کا نارک ہوگا مالانکہ فیرخواہی والیب ہے اور دوسری جانب کو چھیائے تو دھو کے باز ہوگا مالانکہ فیرخواہی والیب ہے تا ورجب وہ کیرے کی اچی طون کو ظاہر کرے اور دوسری جانب کو چھیائے تو دھوکہ ہا ہوگا ،اسی طرح جب وہ اندھیرسے بیں کیڑا دکھائے تو ہی دھوکہ ہے ، موزے اور جوتے کا اچھا پاؤں دکھائے تو ہی دھوکہ ہے ، موزے اور جوتے کا اچھا پاؤں دکھائے تو ہی دھوکہ ہے ، موزے اور جوتے کا اچھا پاؤں دکھائے تو ہی دھوکہ ہے ، موزے اور جوتے کا اچھا پاؤں دکھائے تو ہی دھوکہ ہے ، اس دھوکہ بازی سے گزرے ہو غذم میں سے گزارے ہو غذم ہے ، اس نے فرمایا ہی کہ ہوگا اسے دی مورک دیتا ہے وہ ایک اسے دی مورک دیتا ہے وہ ایک اسے دی مورک دیتا ہے وہ می میں سے نہیں ۔ رہا )

چیزوں کے عیب فاہر کرنے کے ذریعے خیر خوامی کے واجب ہونے پر بروایت دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی
الٹولیہ وکسلم سنے بجب حفرت جربر رمنی الٹرعنہ کو اسلام بر بیعیت فر مایا اور وہ والبیں جانے گئے تواکب سنے ان کا کیڑا کھینیا
اور ان پر ہر سلان کی خیر خوامی کو کشر طرکھا چرتا نچہ صخرت جربر رضی الٹرعنہ جب ہی کی ٹی سامان بینیا جاہتے اکس کے عیب
بیان کردیتے بھراسے دگا کہ کو ) اختیار دیتے اور فر ماتے جا مو تو سے لوا درجا مہر توجیور و دوان سے عرض کی گیا کہ جب کہ اس طرح کری سے تواکب کی بنجارت نہیں جلے کہ انہوں سنے فرمایا بھر سنول اکرم میلی اسٹر علیہ وسلم کے دست افدیں
پر ہر مسلمان کی خبر خوامی کی بعیت کی سے رس

<sup>(</sup>٢) مجعمسلم علداقيل من بيت الابان

وال صبح مسلم عبداول من ايمن بالابيان

<sup>(</sup>١) صحح بخارى ملد اول ص ٩ ٨٧ كتاب البوع -

حفرت واللبن انقع رمنی الله عنه کولیے نصے تو ایک این او کمنی تبن سودرهم بی بیج دی محفرت والمها دهر متوجه بنه تصے اور دور تنحص اور بن سے رحل کیا جانچہ آپ اس سے بیجے دولرے اور زور زور سے کواز بن دبینے مگے کہ اسے فعال شخص ا تو نے اسے گوشت سے لئے خربیا ہے یا سواری کے بلیم ؟ اکس نے کہا بلکہ سواری کے بلیم خربیا ہے ۔

اکی نے فربیا بی نے اکس وردھم دیتے اور محفرت وائلہ رضی اور دہ سسل بنیں چیل سکتی پیشانچہ وہ واپس نوطا اور اور شی والیم کردی بیجنے والے نے ایک سودرھم دیتے اور محفرت وائلہ رضی اور مدندے کہا اور دہ اسے برحم فوائے آپ سے میراسودا مولی کردیا ۔

انہوں نے فرایا م نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پر مرمسلمان کی خبر بنواہی کی بعیت کی ہے ،اور مزید فرایا کر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ، کد یکھی کہ کی جگری کی میں میں آگا ہے گئے گئے گئے تا آگئے ہے۔ کسی سودا کرنے والے کے بیے علال نہیں گرم کروہ اپنے

سورے کانقصان بیان کردے اور خوادی اس کاعلم

رکفتا ہے اس کے لیے عبی اس کا بیان کرنا مزوری ہے۔

کویا اس ن فرخوا ہم کا ہی مطلب سمجھے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ بأت بندن کرے مگر وہی فیر جو اپنے لیے ہے۔
اوروہ موگ ہے معن فغیبات اور بلندی درعیات کی بات نہیں سمجھے تھے بلدان کا عقیدہ تھا کہ ہم اسلام کی ان کٹولٹط میں سے ہے
جوان کی بیعیت بیں واخل میں اور بہ بات عام موگوں سے لیے شکل ہے اس لیے وہ موگوں سے امگ فعلگ موکر عبادت کے بیے
گونٹے نیٹ بنی اختیار کرنے تھے کبونے موگوں میں مل حمل کر اللہ تعالی سے حقوق قائم کرنا ایسا مجاہدہ ہے صوف صدیقت ہی قائم کر
سکتے ہی اورانسان جب بک دویا توں کا عقیدہ ندر کھے بیکام اکس سے بیے آسان نہیں ہوسکتا۔

ایک یہ کو عیب کو تھی ہاکر اپنے سامان کو بیچے دینے سے رزی میں امنا ذہبیں ہوتا بلکہ اس سے رزی کم ہوتا اور اس کی میکت علی جانی جا اور وہ ہو کی جو تھی دھوکوں سے جع کڑا ہے وہ ایک دفیر ہی نباہ ہوجاتا ہے ایک حکایت میں ہے کہ ایک خات میں اور وہ اکس کا دود ہو دو حاکز ناتھا بھر وہ آس میں اپنی ملاکر بیتیا چنا نجا ہوراک گائے کو بہا کر ہے گیا اس کے ایک بیٹے نے کہا کہ بیوہ پانی ہے جو ہم شفرق طور پر دودھیں ڈالیے نصابہ پانی جع ہوتا رہا اور کائے کو بہا کر ہے گیا اس کے ایک بیٹے نے کہا کہ بیوہ پانی جے جو ہم شفرق طور پر دودھیں ڈالیے نصابہ پانی جع ہوتا رہا اور کائے کو اس کی ایک میں مندوں میں کا اس کے ایک میں میں دیا گا۔

العرب كيا- اورب كيا- اورب كيا-

حب کمنی اکرم صلی الله علبه و سلم نے فرایا: ووخریدو فروخت کرنے والول کو ان کے سودے بس برکت دی جاتی ہے جب سے بوئیں اور خبرخواسی کرمیں جب

رَكُويَ حِلَّ لِمَنْ مَعِلَمُ ذَلِكَ الَّهُ تَبْيِينُهُ

رعیب، چیا دین اور حبوط بولین توبرکت جلی جانی ہے۔ (۱) ایک دورسری مدیث میں اوں آیا ہے۔

دوکشر کموں پانٹ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جب کہ نبات نہ کریں جب فیانت کریں تو انٹر تعالیٰ ای رقمت ) کا ہاتھ اکھ جاتا ہے لا تو فیانت کریں تو انٹر تعالیٰ ای رقمت ) کا ہاتھ اکھ جاتا ہے وہ تو فیانت سے مال میں امنا فرنہیں موا جے صدفہ سے کم نہیں ہوتا اور جو ادمی کی زبادتی کو ترازو سے ہی معلوم کرتا ہے وہ اکسی معدین نہیں کرسے گا۔ اور حب اُدی کا بقت موکر دایک درجا ور میں برکت دی جاتی ہے حتی کہ دہ انسان کے لئے دبنا اور اگرت میں سعادت کا باعث بنتا ہے اور کم جی انٹر تو الی ہنرارول ہی سے برکت کو تکال دنیا ہے حتی کہ دہ مالک کی باکت کا باعث بن جاروں دو ہے منہ بن جاتی ہیں اس بات رہزاروں رو ہے منہ بن جاتی ہونے کو ایک کی باک تا ہے کہ کاکش بر ہزاروں میرے باس نول کا مطلب سے وہا یا ہے کہ خیانت سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا اور صدفہ مال کو کم نہیں کرتا ۔

جواً دمى اخلاص سع لا إلم الله الشرط صناسيد وه جنت

(۱) مِسِح بخارى عبدا قامى ٢٠٩ كمّاب البوع

(٢) كن ابي دافد طديم ١٧ كن ب البيدي

رسى مجمع الزوائد على ٧٠١ كما ب العنق

رمى مجمع الزوائد ملدي ص ٢٠ كمّاب الفتن

عوض کیگی اس کا افلاص کیا ہے ؟ آپ نے فرایا اللہ انعالیٰ سے حوام کردہ کا موں سے اپنے آپ کو بچائے (۱) آپ سے بیجی فرمایا و

بوسننس قرآن باکے کے حرام ذرار دیئے گئے کا موں کو علال مباتا ہے وہ فرآن باک برائیان نہیں لابا۔

مَا أُمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ-

(Y)

جوادی جانتا ہوکہ بیا موراس کے ایمان بی فرانی پیدا کرتے میں اوراکس کا ایمان اُفرن میں اس کا ال تجارت ہے نوروا بنے اصل ال کو حقیار کی گیا ہے ، اکس زندگ کے بلے منائع نہیں کر سکتا جو میندروزہ ہے بعثی وہ ایسا نفع حاصل نہیں کرنا جس سے چند دن نفع حاصل کی جائے۔

ایک نابقی رحمانت بن اگرین سجدین داخل بون اوروه نمازلون سے موی مواور محد سے بوجیا جائے کمان بن سے کون بہر ہے ؟ تومی کہوں گا ان کے لیے زیادہ خیر خواہ کون ہے ؟ جب وہ کہیں فلاں اُدمی "تومی کہوں گا ہی سب سے من سے

اور اگر مجدسے بوجیا جائے کران میں سے بڑا کون ہے ؛ نومی سوال کروں گاان میں سے زیادہ دھوکہ دینے والد کون ہے! جب وہ کہیں "ہے ادمی "نومی کھوں گا برسب سے بڑا شخف ہے۔

تودھوکہ دینا تمام قسم کے سودول اورصنعتوں بی حوام ہے بس کاریگر کوعی اس قسم کی سستی نہیں کرنی چا ہے کہ اگر کوئی دوسسواس کے ساتھ میسما کم کرسے تو میداس بات کو اپنے سے پہند نہ کرسے بلک اسے جا چی عام کے کام کرسے کسے مفہوط بنا مجے اور بھر بھی اگر کوئی عیب ہوتو بتا دسے اس طرح وہ نجاست ما مل کرسکتا ہے۔

ایک موجی نے حضرت علی بن سالم بھری رضها فلرسے پوچھا کر جُوتوں کی نجارت بس کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں انہوں نے فرایا دونوں ورخ برابرکرنا اور دائیں کو بائیں برفضیلت ند دینا اور اسس بی جمزی اجی طرح کرنا ناکہ دہ ایک ہی کمل چیز ہو جائے ہا کا قریب قریب کرنا اور ایک جُوشنے کو دوسرسے پرشرکھنا۔

اسی تم کاسوال صفرت امام احمد من منبل رحمرالله سے کیا گیا اکب سے کیرسے بیر رؤ کے بارے بی بوجیا گیا جو واضح نہ و تو امہوں نے فرما یا کہ بیجیے والے کے بے اکس کا چیا یا جائز انہیں البنة جب اسے بیتر موکر دوسراشخص اسے محض جانا میا ہتا ہے یا وہ خرید نے کا داردہ بنیں رکھنا تو نہ بتا نا جائز ہے .

سوال :

<sup>(</sup>۱) المبحم الكبيرللطبراني علده ص ١٩٠ صريب نمبر ٢٠٠٥ (١) ما مع الترمذي من ١٦ ١٦ الجالب فضائل القرآك

اگر عیب بیان کرنا ضروری موتو سودا کمی ندموسکے گا۔ جواب ،

بربات بنبی ہے کیوں کہ تا جرکے بین فرطب کہ وہ بینے کے لیے وہ چیز فردیت جو کوی ہوا ور اگر وہ فودر کھنا ہا ہے

تواسے بدہ ہو۔ چروہ تعورت نفع برسوداکر نے بیمبرکرے نوالٹر تعالی اسے برکت عطا فرائے گا۔ ادراسے دھوکہ دبینے
کی عزورت بنہیں ہوگی ہوات دعیب بیان کرنا) اس سیے شکل ہوتی ہے کہ لوگ تحورت نفع برقاعت بنہیں کرنے ادر زیا وہ

نفع دھو کے سے بغر بنہی منا۔ توجن نفس کی بہ عادت ہوگی وہ عیب کو نہیں چیبائے گا، ادر اگر کبی اس کے یاس کوئی عیب والی

چیزائے تو وہ اس کا ذکر کرسے گا۔ اور اس کی قیمت برمبرکرے گا سے نوت ابن سیری بھوالٹر نے ایک کمری بھی اور خریدارسے
فرایا اسس بی ایک بیب بھی ہے وہ یہ کہ جارے کو یا وال سے بیٹ دننی ہے چھزت میں بن صالح رحما فند نے ایک لونڈی بھی
فرطیا رسے فرطیا اسے ہمارے ہاں ایک دفوراک سے فرن کیا تھا۔

و فرید رسے فرطیا اسے ہمارے ہاں ایک دفوراک سے فون کیا تھا۔

تودىندار نوگوں كافريقة به نف جواكدى اليا نه كرسك وه معا لمات كرنا چورد سے بارینے آب كوافزن سك عذاب كے سك تياد كرسے .

۲- اس کی مقدار میں سے کچر ہی نہ جھیا گے اور بہاس صورت میں ہوگا چیب تراز و برابر ہوا وراس میں انتباط کرے اس طرح ناچتے وقت ہیں۔ توحب طرح دوم روں سے ناب کرلینا ہے ان کو بھی اس طرح ناپ کردے۔

الله تعالی نے ارشاد فرایا : وَیُنُ یَلُمُ طَفِّفِ بُنَ الَّذِیْنَ إِذَا اکْتَ اُواْ عَسَلَی کم توسے والوں کے ہے فرانی ہے کہ جب وہ لوگوں سے النَّاسِ یَسْتُوْفُونَ وَإِذَا کَا کُوْ هُسُمُ اَ وُذَرِّنُوْهُمُ لَیْ اِینْ بِی نِولِ اِلْوِرانیاپ کرنے ہی اورجب ان کے لیے ایٹیس وُن ۔ (۱) ناچھ بی ورث کرتے ہیں ۔ ایٹیس وُن کرتے ہی تولی کردیتے ہیں ۔

نوائس سے نبات کی صورت ہی ہے کہ جب و سے توزبادہ و سے اور حب خود سے تو کم سے کول کر عدل حقیقی کا تعور شکل ہے۔ تو میں سے شکل ہے۔ تو میں سے اس سے مسلل ہے۔ تو دہ زبادتی اور کمی سے اس سے خواسے اللہ میں ہے۔ زبادتی ہو حاسے ۔ زبادتی ہو حاسے ۔

ایک بزرگ فرانے نھے کرمیں ایک دانے سے بدلے میں اسرتعالی سے دیل رجنم ، نہیں خرید بکٹ تو دہ بہتے دفت نصف کم لیتے ۔

ا اورجب دو سرول كو ديت توايك وانازياده ديت اور فرات استنفس ك يدخوا ب مع وابك داف كم بدك

اس بنت کو بیجا ہے جس کی جوالی آسانوں اورزین سے برابرہے اور وہ آدی کس فدرنفعان بی ہے جوائی وہن درخت) کو بہنم کا ایک وادی سے برابرہے اور وہ آدی کس فدرنفعان بی ہے جوائی وہن درخت) کو بہنم کا ایک وادی سے برابرہے ایک وہنمات سے بھی محفوظ دہے کیوں کر برمنطاع میں اور ان سے تو ہمکن نہیں اکسس سے کہ وہنمیں جانت کر برکس کس کا حق ہے کران سب کو جسے کو در سے وہ ہے کہ دسول اکرم صلی انڈولا بھی وسے کوئی پیرخ دیائے تورقم تولئے والے سے فرمانے تولا اور جسکا تولوہ وہ

حفرت فینل رض الشرعذ نے اپنے بیٹے کود کھاکہ وہ دینا رکود حور ہا تھا کہ اسے خرج کرنا مقصود تھا ہوا اس سے میل کھیں دور کے معان کررہے تھے ناکہ اس وج سے اس کا فرن زیادہ نہ ہوجائے۔ انہوں نے فرایا بیٹا اِتماراہ میل دو چے اور ہیں عُروں سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے ایک بزرگ نے فرایا کہ مجھے ناجرا ورجینے والے برتو عجب ہے وہ کیے بی بات گا۔ ون کے وقت وزن کوتے ہوئے تھے کھانا ہے اور دائے کوسویا رہنا ہے رعبا وست نہیں راتا) حفرت سیمان علیہ السلام نے اپنے معامیز اوسے سے فرایا ہے بیٹے! بھیے واند دو تھر وں کے درمیان داخل موالے اس طرح سودا کرنے فالے دو کہ دمیوں کے درمیان گان مجی واغل ہوتا ہوتا ہوئی نیا گئی تو اپنوں نے وایا گئی ناز جو نامی ناز جو نامی نواجی کو فالی ان کو بتایا گیا ہونے فالے دو کہ دمیوں کے درمیان گان ورو کر سرے کے ساتھ دیتا تھا انہوں نے اس بات کی طرف اشادہ کی کوائی کو فائی ان کو بتایا گیا ہوئی کی زیاد تی بندوں پرفلا ہے اور اس کے اور انٹر تھا لیک حرصیان ہے اور ہیں کی زیاد تی بندوں پرفلا ہے اور اس میں جا ورائی بی بیٹر ویٹی کرنا ورصا و سرزنا دور کی بات ہے۔

بین ترازو کے معاطے بی سختی زیادہ بڑی ہے اوراکس سے ایک دانے یا اُدھے دانے کے ذریعے جھٹاکارا عاصل مو

جانا ہے۔

صرت عبدالله بن معود رضى الله عنه كى فرأت بن ميد -لا تَفْطَعُولُ فِي الْمِعِيدُ إِن وَالْبِيمُولُ الْوَذُن بِاللِّسَانِ

یعنی آپ کی فراُن " وافیمواا نون ن با نفسط " کی جاً " وا تیموا الون ن باللسان " بے بینی ترازو کی زبان \_\_\_\_

درو سنن ابن اجمس ١٠١١ ابواب انتجارات

<sup>(</sup>٢) فرأن ممير، سرة الرحل أبيت ١٠١ كي فرأت طبعاللدين مسعوداس طرح سي.

فلامه بر ہے کہ توشخص ا بیف بید دو کروں سے انعان جا ہا ہے اگر صرا کر کے ساتھ ہو دیکن جو انعان جا ہا ہے۔ خود نہیں کرنا تو دہ اسی آیٹ کر بہ کے تحت داخل ہے۔

مَيْلُ لِلْمُطَيِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَكْتَا مُوْاعِلَى النَّاسِ

ان کم تو لئے والوں کے لیے خوا بی ہے جو لوگوں سے بورا پورا تول لیتے ہیں -

تومیان ناہ کی کمی اس بے حرام نہیں کہ وہ ناہ بین کی ہے بگہ اس کامقعد یہ ہے کہ اس نے افعات کو گھوڑ دیا اور دہ نام عال میں جائے ہوگا ہے۔ اور مان کی گھوڑ دیا اور فرایت اور خوالات بی وزن کرنے والا جنواس سے بھوڑا کی بیت اور مراکز وی ایٹ اور سے بھوڑا کی بیا سے کہ وہ عدل وا نعاف سے بھرگیا ، اور اکس سفے سبدھا راستہ چھوڑ دیایا کر یہ بات مشکل اور محال نہوتی تو اسٹر تھائی یوں ارکٹ دینو آتا :

رَانُ مِنْكُمْ اِللَّا دَادِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ اورتم مِن سَكُونُ اب المبين عبى نَصَ دوز في برسے من حَمْناً مَقَفِيناً - (٢)

توکوئی شخص ہی اس مبلان سے خال نہیں بعنی حقیقی استفامت کی بنہیں بائی جاتی البتہ را ہتی سے دو سری طوف میلان

کے ختلف درجا بت بیں اوران بی بہت زبادہ تفاوت ہے اسی بیے جہنم بی ان کے حمرت کی مدت میں ہی فرق ہے یہاں

"کی کہ جہنکارا با تیں یعنی کہ ان بیسے بعض محف فنے کے بورا ہونے کی مقار کھٹری کے اور بعض ہزاروں سال رہی ہے۔ ہم

اللہ تعالیٰ کی بارگا ہیں عرض کرنے ہیں کہ وہ ہیں استفامت اور عدل سے قریب کرسے بول کہ صراط مستقیم براس طسر رہ اللہ تعالیٰ کی بارگا ہیں عرض کرنے ہیں کہ وہ ہیں استفامت اور عدل سے قریب کرسے بول کے مرائ میں ہوئے ہیں کہ کہ وہ ہیں استفامت اور عدل سے قریب کرسے بور ناموارسے نربادہ تبریجے ۔ اگر مبات نربا وہ اس میں برست نوج شخص اس برست نوبادہ اس راست نربادہ کی طاقت نہ رکھتا ، جو جہنم کے اور ہے اور وہ بال سے نربا وہ باریک اور ناموارسے نربادہ اور ناموارسے نربادہ اور ناموارسے نربادہ اور ناموارسے نربادہ تبریع ۔

جوادی علی بین مٹی وفیرہ ماکرائس کو باتیا ہے وہ باب بین کی کرنے والوں بین شا بل ہے اور ہر وہ نصاب جو گوشت بین ہٹی کا رواج نہیں ہے تو وہ وزل بین کی کرتا ہے، تمام باپ تول والی بین ہے تو وہ وزل بین کی کرتا ہے، تمام باپ تول والی چیزول کواسی پر قباب کر دھی کہ وہ گز جو کیڑا بینے والا استعمال کرتا ہے جب وہ کیڑا خریدیا ہے وزت کیڑے کو ڈھیلا چیزول کواسی پر قباب کر دھی کہ وہ گز جو کیڑا بینے والا استعمال کرتا ہے جب وہ کیڑا خریدیا ہے وزت کیڑے اور جب بیتا ہے تواسے گؤے اور کھنچا ہے تاکہ مقدار بین فرق ظاہر ہے دیا مامورائس کی کورنے بین تابل بین جس کا مرکب جب بی مار کے لئا۔

۱۱) نفرآن مجد، سورة مطففین آبات ۱ ، ۲ ، ۳ (۲) نورآن مجید، سوره مربع آبیت ۱)

۷- موبوده نرخ سج سج بنائے اورائس سے کچھی نہ تھیا ہے رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وہسلم نے با ہرسے اُنے والے قافلے سے شرسے اسرحاکر ملاقات کرتے سے منع فرایا (۱)

نیزاک نے من زخ بڑھانے کے لئے بولی دینے سے بی منع فرایا رم)

تا فلے سے شہر کے اہر ماکر کھنے کا مطلب بہ ہے کہ وہ باہر جاکران سے مافات کرسے اورزخ کے بارے میں توٹ بول كرسامان خريد بين اكرم صلى الشرعليه وسلم في أيا ؛

فا فلے والوں سے رباسرحاکی ماقات فرور

لَوَتَشَكَفُوا الزُّكُبَانَ رس)

اگر کوئی آدمی جا کرہے توسامان کے مالک کو بازارمی اکنے کے بعداخیا رہے اور پسودامنغدم وجائے گا۔ میکن اگراکس كاجموف طابر موجات تو بيين وال كي بيا خيار ثابت موكا - اوراگراس في سيم كا جانواب اختياري اختلاف م كيوي وهوكدهي كاازاله موكب اوراكس سليد مي روايات من اخلاف سے بشهرى كا ديباتى كے ليد سوداكرنا لجي ممنوع ہے (١٦) اوراكس كامطلب برب كوفى ديبانى سامان رزق وغد وغيروا كي كرشهرس أشف اوروه فورى سور مكاراده ركان موقوشمرى اسس سے كے كرمبرے ياس تھور ماور من نرخ برسفكانقار كرون كا اورمبنكا بيجوں كا-رزن كے معاطے ميں الساكرناء ام سے جب كرباتى سامان مي اخلاف سے زيا دوظام سے كرمام ہے كونكر بنى مي موم سے ، دوكسرى بات یہ ہے کہ اس میں تا خرکی وصر سے لوگوں کو تنگی میں متلا کرناہے حالانکہ اس ننگ کرنے والے شہری کا فائدہ جی کوئی منیں۔ نى اكرم صلى الله على وكسلم ف ولا فى سے على منع فر ماما اكس كى صورت بر ہے كدكوئى شخص خرىد في من وغنت ر كھنے والے خربداركساف بين والعصار باره قبت كالقطلب كرع عالانكر وه خريدنا نهي حياسنا وه محن خريدارى رغبت كومتحرك كرنا جابتا بعا كرعمل بيجين والدك في جلت ميس بوانواب كرف والدى طوف سه والم بع اورمودا موجائ كادراكر بيجين والعك مرى عي شاق مع نوخو بدارك ليدافتيارك شوت بي افتان ف مع كبون بالس طرح كا دهوكر سع ص طرح تعنول مي دود هرد كف اورشرس برجاكر فا فلےسے لمن كى مورث بى دهوكر بونا ہے۔

توالسوقيم كى ما نعن إس بات برولالن كرتى ہے كہ موجودہ فرخ كو بيجنے يا خريدنے والے سے پولٹ پرہ ركھنا جسا كز منیں اور اکس سے ابنی مان کوئی مذہب ہے کہ اگر دہ اسے جان ابتا توسودا نہ کرنا اس فیم کاعل وہ دھوکہ ہے ہو حرام ہے

١١) صبح بخارى ملداقال من ٢٨٩ كناب البيوع رم) صبح سخارى علداقل من ١٨٨ كناب البودع (١٣) معمى بخارى ملدادل ص ١٨٩ كناب البيوح (١٧) صحيح سفارى طداول من ١٨١ كتاب البوع

ادرائس فرزواہی سے فلاف ہے بو واجب ہے بابک نامی کے بارے بین منقول ہے کہ وہ بھرہ بین تھے اوران کا غلام نفام موں بین نھا وہ سنکرخ بدر کوئس کے باس بھیا کرتے تھے ایک و فعر غلام نے بھاکہ اس سال کئے ہما نہ بڑگئی ہے تواہب سنکرخ بدیں انہوں نے بہت ہی شکرخ بدیں انہوں نے بہت ہی شکرخ بدیں انہوں نے بہت ہی شکرخ بدیں جب اس کا وقت آبا تو بیس ہزار کا نفع موالی سے اور خوالی منسلان کی فیر خوالی بین نقصا ان ہوا۔ دو مگر والیس آئے اور ساری والے کے موجے تھے اور خوالی منسلان کی فیر خوالی بین نقصا ان ہوا۔ دو مرسے دان تکر فیجے والے کے باس چلے گئے اور اسے نیس ہزاد در مرح و سے دیئے اور خوالی اسٹر تھا ان تھے اس من کرکت موطا فرایک اس نے کہا انٹر تھا اللہ تھا اور اس وفت تکر منگی تھی اس نے کہا انٹر تھا اللہ تھا اور اس وفت تکر منگی اس اسے نہ اس منے ہوئے ہوئے بہر قرامی اسے اور خوالی اس نے فرای اس نے بھر دو ہوئے ہوئے بہر قرامی اس نے بھر تھے معان کرتے ہوئے بہر قرامی اس نے جو اور خوالی اس نے این میں سے اس شخص نے بھر سے ماک کرتے ہوئے بہر قرامی اس نے بھر دو ہوئے والی اس نے این میں ہے جو این ان کے اور موجے ایس میں بھر میں کہ میں سے اس شخص نے بھر سے معان کرتے ہوئے بہر قرامی اس نے بھر دو ہوئے این اس نے بین ان ان میں سے جو این نے بین ان سے نبس ہزار در جو سے بھر ان کرتھ ال تھے معان کرتے این الل اور میں دل کو بھر اس میں سے جو ان کے این ان سے نبس ہزار در جو سے بھر ا

تومانت کی بر روایات اور مکایات اس بات پردادات کی براس فرصت کو غذینت می کواردرال والے کی ففلت سے فائدہ انتھا کر سیجنے والے با خریدارسے نرخ چیا ا جائز ہیں اگرا یہ کرے گا توفاع موکا ، اور سلانوں کی خیر نواہی اور انعان کو جھوڑنے والامو کا ورحب نفع کے ساتھ بیجے اور بوں کے کہ مجھے جننے ہیں بڑی ہے استے پر بیچ را ہوں یا جننے بی خردی استے بر بیچ را ہوں نواسے سے بون چا ہے چیرالس پر برجی لازم ہے کہ خرد نے کے بعد ہوعیب یا نقصان پرا مواالس کے استے بر بیچ را ہوں نواسے سے بون چا ہے چیرالس پر برجی لازم ہے کہ خرد نے کے بعد ہوعیب یا نقصان پرا مواالس کے بارے بی بیا در سے اگر کسی مقروفات کا در موارخ بدی ہے تواس کا ذکر بھی کر دھے اگر اپنے کسی دوست یا اولادے خردی ہوادا کسی بات بر بوادالس کا دکر بھی ضروری ہے کیوں کہ معاملہ کرنے والے اخردار، کوالس بات بر اعتماد سے کہما مطور برآدی جیان بین کو چور دیا آؤ بتا ا

# يرقطاباب

### معاملات بس احسال برتنا

الله تعالی نے عدل واصان دونوں کا حکم دباہے اور عدل ہی نجائ کا باست ہے اور تجارت بن وہ مالِ نجارت کی طرع دخودری ) ہے اور احسان ، کامبابی اور توش بختی کا ببب سے اور تجارت بن بر نفع کی طرح ہے ہذا وہ اُد می مقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہونا جود بنوی معاملات بی حرب ال براکشفا کرسے اسی طرح اگوت کا معاملہ ہے۔ بہذا دہن دار اُدھی کے بیاح مناسب مہن کہ عدل فائم کرنے اور طلم سے بہنے برسی اکتفا کرسے اور احسان کے دروا زول کو چیوٹر دے۔ اور احسان کے دروا زول کو چیوٹر دے۔ ادر نا دخلا وہ دی ہے۔ اور احسان کے دروا زول کو چیوٹر دے۔

الداحسان كروجيب الثرنعال نسفتم براحسان فرمايا

بيث الله تعالى عدل اوراحان كاحكم ديباب

بے شک الله تعالی کی رحمت اصان کرنے واوں سکے

ر زب ہے۔

احسان سے مماری مرادوہ فعل ہے جس سے معا لم کرنے والے کو نفع عاصل مؤاسبے اگرے براس پرواجب نہیں بین برانس کی طرف سے ایک زائد عمل ہے کیونکہ واجب، انعاف کرنے اور علم نہ کرنے میں واخل ہے اور ہم اسے ذکر کر بھیے ہیں۔ حصولی احسان ،

مرتبهُ احسان، چه بانوں میں سے ابک سے صاصل مہزا ہے۔ اربیلی بات کا تعلق زیادہ سیفسے ہے تواسے چا ہے کہ اپنے مقابل سے زیادہ ندمے البنداس قدر وجوم دسی بایا جا ا

١١١ قرآن مجيد اسورة قصص آيت ،،

را) فران مجيد، سوروًالنحل أيت ١٠

اس قراك بميد اسورة اعرات أثبت نمر ٢٥

وَأَخْسِنُ كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ - ١١

إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْوِحْسَانِ (١)

إِنَّ رَحُمَةَ اللهِ تَوْرِيِّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .

ارست دفداوندی ہے:

اورارت دفلاوندی سے:

لیکن اصل غبن دزیادہ بینے) کی اجازت سے کیوں کم سودسے کا مقعد نفع عاصل کرنا ہے اور براکس و فت کہ عاصل نہیں ہو اجب تک کم عمل نہیں ہو اجب تک کم خیال رکھا جا سے کہ عا دت کے مطابق ہو کیوں کہ خریدار جو کچھ عام نفع سے نہا دہ دیتا ہے اسس کی وجہا تو بہ ہوتی ہے کہ وہ اس ہے کہ وہ وہ میں وہ وہ اس ہے کہ وہ وہ میں ہوتے ہی احسان ہے ،

اور حب وصوكه دسى ندموتوز ماده لينا فلم منى نكين بعض على داكس طرت كئے من كرتها أن فيت سے زياده نفع لينے كي صورت من فرمار كوافتيار سوكا ليكن برمهارا موقف نہيں البندا همان بر ہے كر اس نزائر رفتم كو تھيوٹر دسے۔

ادراگانسن مورت میں زخ کو مجھیا یا مائے اور دھوکر دیا جائے نوبہ فلم ہے۔ اور اس کابیان کزر حکا ہے، صدیث شریعت میں ہے ،

عَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ حَوَالِدٌ (١) اعْمَا وكرف والعساز باده لبنا عرام سے -

صزت زبیربن مدی رحمه الله فرمانت تفی که بی سف اتھا رہ صحابہ کرام کی زبارت کی ان بی سے ایک بھی اتھی طرح کوشت کی خریداری بنیں کرسے نفی کا سے اور اللہ میں اور سے دبارہ ہوئی اللہ ہے اور اللہ دھوکہ نہ اور سازہ دو کو کہ نہ اور سازہ دو کہ نہ ہوں کہ اور سازہ دو کہ نہ کہا در موجودہ زخ کو لوٹنیو دے تو بدا صال کو چھوٹونا ہے اور ہم مل اسس وقت تک بہیں ہوسکتا جب کہ جھے نہ کچے دھوکہ نہ ہو وا ور موجودہ زخ کو لوٹنیو مذکر ایک میں دو ہے جو معفرت مری منظی رعم اولہ سے منظول ہے کہ انہوں نے با واموں کا ایک بورا ساٹھ دیبار

نین بانون بی سے ایک کوافتبار کر او بانو دکس در حم فیت والے جینوں بی سے ایک سے نویا ہم با نجے در حم تمہیں دائیں کرستے ہی با ہمارا تجینہ والین کرے اپنی رقم سے جائے۔ اکس نے کہا مجھے با نجے در حم دیجے بنانچہ انہوں نے بانچ در حم والیس کر ویتے دبیانی وائیں ہوا اور وہ پوچے رہا تھا کہ بربزرگ کون ہی ؟ کہا گیا کہ برحفرت محدین منکدر رحم اللہ ہی اکس نے کلم طید برطیعا اور کہا کہ بر وہ لوگ بی کرم اپنی وادی میں قعط کی حالت ہی ان سکے صدیقے میں بارسش عاصل کرنے ہیں تو یہ احسان سے کہ دس پر نصف یا ایک در حم سے زائد نہ بیاجا ہے جس طرح اکس علانے میں مروف طریقہ ہو۔

اور کابنتی تھوڑ سے لفع مرقا میت کرا ہے اس کی تجارت آطمعتی ہے اور تجاریت کے بڑھنے سے اسے نفع بھی زبادہ عامل ہوتا ہے اور اس کے برائی کے اور تجاریت کے بڑھنے سے اسے نفع بھی زبادہ عامل ہوتا ہے اور اس وجہ الکریم کو نے سے بازاروں ہیں ڈرو کے معامل ہوتا ہے اور فوات تھے اسے ناجرول سے گروہ اِ اپنا تی لواور دوسروں کا حق دو محفوظ ہو جا وسے تھوڑ سے نفع کو نہ نوٹا و زیادہ سے محروم ہوجا ڈ کئے ۔

صرت عبدالرهن بن عوف رض الله عنه به وجائل آپ کی الداری کاسب کیا ہے انہوں نے فرایا تین بائیں، بی نفح مرکز دائیں بس کے سودے میں تا خیر نہیں کرنا اور میں اص کے سودے میں تا خیر نہیں کرنا اور میں او مار سودا نہیں دیا کہ مان ہوں نے سودا نہیں دیا کہ مان ہوں نے سودا نہیں کرنفع میں ان کی رسیاں ہی بیس انہوں نے ہردسی ایک ورحم میں بیجی توامی مراردر معم نفع مہدا اور ایک مرار در معم ان اونیشوں کی اسس دن کی خوراک سے نے کے میں دین دوم دار نفع ہو گیا ہے۔

۷۔ زیادہ رقم برداشت کرنا، اگرخر بدار کسی کرورا دی سے غلہ خریہ سے باکسی فقبرسے کوئی چیز خریدسے توعام نفع سے کچھ زیادہ زنم دینے اور اسس سلط بی اُسانی ببلا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ محسن کہلا سے گا۔ اور دیشن خص بنی اکرم وسلم سے اکسی ارشاد گرامی کا معداتی ہوگا۔ اُب نے فریا یا :

رَحِدَاللهُ اللهُ الْمَارَةُ سَمَّلَ البَيْعُ سَهُلَ السِّرَاءِ النَّرْنَالُ السَّنْضِ رِرَحَ فِر النَّ جِ فَروتَ كُرفَ اور (١) خوريف بها سان بدا كرنا ہے -

البنة جب کسی مالدان تاجر سے خربیب اور وہ حاجت سے زبا وہ نفع طلب کرے توانس کو زیادہ رقم دینا تعابلِ تعرف نہیں ہے - بلک کسی اجرونواب اورفابل نعربیت بات کے بینہ مال منائع کرناہے اہل بین سے طرایتے سے مروی ایک واست میں ہے :

الْمَدْبُونَ فِي النَّيْرَامِ لِاَ مَعْمُودُ وَلَامًا جُوْلًا مَ الْمُؤْرِدُ مِنْ لَوْقَا بِلَ الْعِلْمِ الْمُ (١) جها ورنه مِن الجرامستن -

حفرت ابس بن معاویہ ابن فرہ بعرہ کے قاضی تھے اور دو ارباب عفل نابعین میں سے تھے وہ فرباتے ہی میں حکار نہیں ہوں اور نہ کوئی دھوکہ باز مجھے نفصان بہنیا سکتا ہے حفرت ابن سیرین کوئلی کوئی خدارہ نہیں بہنیا سکتا البنة حفرت حسن بھری اورم بے والدیعنی معاویہ بن فریم کوسود سے میں نفصان ہو جا تا ہے ۔

المال یہ ہے کہ دیمی کو خداد بہنجات اور دخود خدارہ اُٹھا تے جس طرح بعض صفرات نے صفرت عرفاروق رصی الشرعت کی تولیت بین ذکرکیا اور فر مایا کہ اُب اپنے کرم اور عقل کی وعب سے دھو کہ نہیں کھانے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور دو مرب بلند مزنبدا سما و نہ دو فروخت بیں جھال بین سے کام لیٹے تھے اس کے با دیجودا تھا فاصر مال دے دیتے تھے اس سے سی سے بوچیا گا کہ اُب تھوڑے ہے مال کے بیا انتی جھال بین کرنے ہیں اور بھر بہت سامال دے دستے بی اور بھر بہت سامال دیا ور بھر بہت خسارہ میں اپنی عقل کو نقصان ہیں بہتا ہے اور بھر خسارہ میں اپنی عقل کو نقصان نہیں بہتا ہے اور جسے خسارہ میز کا خوایا کہ میں اپنی عقل اور نگاہ کو خرچ کرنا ہوں بیں کوئی دو سرا میری عقل کو نقصان نہیں بہتا ہے اور جب بیں دیتا ہوں تھر کا مطابعہ نہیں کرنا۔

۱۰ - قبرت اور بانی تمام قرض کی وصولی میں احسان ۔۔۔ اسس سیسے میں احسان میں الرلینوں سے ہوتا ہے کہی جیٹم بوشی کرنے اور کچے حصرمعاف کرویتے سے بٹوا ہے کہی مہدت دینے اور ٹاخیرے وصول کرنے سے در سیے ہوتا ہے اور بعن

<sup>(</sup>۱) میسی بخاری جلاول مق ۱۱) کتب البیوج (۲) المعیم الکبر للطرانی حبدیو ص ۱۷ د حدیث ۲۲۳۲

ادقات کواسکہ طلب کرنے میں سہولت و بنے کے ذریعے احسان سوتا ہے بینام باتین سخب بی اوران کی ترخیب دی كئى ہے بي اكرم ملى النرعليہ وسلم نے ارشا دفرايا۔

رَجِمَ اللهُ أَمْرَاءُ سَهُ لَ الْبَيْعِ سَهُ لَ الشَّهُ رَاء الثدنفالي الشخص بيرحم فرمائة جوخر مدوفر وخت اور سَهُلَ النَّضَاءِ سَهُلَ الْوِتَتِعِنَاءِ - (ا) بین دین میں آسانی تریباہے۔

نونني اكرم صلى الله عليه وكسلم ك رعا كوغنيت سمجما جلميكي آب في سي بعي فريايا-راشمَعُ بُسُمْعُ مَكَ ر٢)

تم در از کرد خ سے در کررک ملنے۔

آب سے ارکث دفرایا ،

مَنُ ٱلْظُرَمُعُسِرًا ٱوْنَدَكَ لَهُ حَاسَبَهُ جو آدمی کسی تنگدست کومهدن وسے با با لکل معاف کر اللهُ حِسَامًا بَسِيرًا رس دے اللہ تعالی اس کا صاب اکسان فرمائے گا۔

دوسرے الفاط س بوں ہے۔

اَ ظَلْهُ اللَّهُ نَحْتَ ظِلْ عُرُشِهِ بَبِى مَر الله تعالی اسے اس دن اپنے ورش کے سائے بی مکھ كَوَظِلُّ إِلدَّظِلَّهُ رِم) كاجن دن اس كے سابد كے مواكوئي سابر نبوكار

نبى اكرم صلى الشرعليد وكسلم نے ايك سخف كا ذكر فرمايا جوابينے نفس برزيا دنى كرتا تھا ربي كنا و كارتھا) اس كاحنا ى كى نوكون نيى د بائى كئ اس سے دي اگياكيا تو نے كھى نيى ھى كى سے بائس نے كيا نہيں البيتى بوگوں كو قرض د باكرا تفانوی ابنے مازین سے کہانو خوال ہوگوں سے چٹم ہوش کروا ورنگ دستوں کومبنت دو، دوسری روایت میں ہوں ہے كم تنكدست كومعات كردو- الله تغالى نف وايا-

ود ممالس بات كا اس سے زبادہ ق ركھتے ميں جنا نيما شرتعالى نے اسے معاف كرديا ور بخش ديا ، (٥) نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم في الراء

" جِشْفُ ایک فاص وقت کے کے لیے ایک دیتار فرض درسے اسے اس وقت کک روز اند صدیے کا اُواب تماہے

<sup>(</sup>۱) جیعے بخاری حبلدا ول ص ۲۲۸ کتاب البیوع

<sup>(</sup>۱) سندا کام احمدین حنیل مبلاول می پرم ۲ سروبات این عباسی

<sup>(</sup>٢) مير مسم مبدع من ١١٧ كتاب الزهد

<sup>(</sup>٥) ميسم مسلم ملدا من مراكتاب المساقات

جب مت بوری ہوجائے اور اکس کے بعدوہ اسے مزید مہلت دسے تواسے اکس کی مثل مدنے کا تواب سے گا "دا) اسلاف میں سے ایسے لوگ عبی تھے جواکسی عدیث کی وج سے اپنے مقوض سے قرف وحول نہیں کرتے تھے تا کر انہیں ہردوز اکس رقم کے برابر صدقے کا تواب ہے۔

نى اكرم صلى المدعليه وكسلم فيدارت وفرماياء

بن نے جنت کے دروازے پر مکھا ہوا دیکھا کو مدت کا نواب اس کے درس کن ملنا ہے اور قرص رہی مہلت، کا نواب اٹھارہ گنا منا ہے۔ (۲)

السن کی وجرب بیان کی گئے ہے کہ صدفہ متاج اور غیر محتاج دو ٹوں کے ہاتھوں ہیں جا اسے اور قرمن لیفے کی ذلت وہی برواست کرتا ہے جومتاج ہو۔

نیاکرم میل الد علیہ وسلم نے ایک تف کو د کھا ہو قرض کی وصولی کے بیے کسی دوسرے آدی کے بیٹھے بڑا ہوا تھا ائب
نے قرض خواہ کو اشارہ فر فا ایک اُدھا چھوڑ دواکس نے ابسا ہی کی بھراپ نے قرض دارسے فر فایا کھو ا درا داکرو۔ (۲)

ہوادی کوئی چیز بیٹے اوراکس کی قیمت فی الحال وصول نے کرسے اور ہز اکس کی طلب میں جلدی کرے وہ قرض دینے والے کے مطرت میں ہے کہ صفرت میں بھری رحما مشر نے اپنی ایک فیے ماہر ورحموں کے بدلے ہی والے کے مطرب فیلی بین ایک فیے ماہر ورحموں کے بدلے ہی والے کے مطرب فیلی بین نے ایک سوھیوڑ دیا ہی اس خوار برقی بین ایک سوھیوڑ دیا اس میں مزید ایک سوھیوڑ دیا ہیں نے کہا ہے الوسعید! احسان فر مابئے آپ نے ذرایا میں مزید ایک سوھیوڑ دیا جنا نچرائیس نے ایک سوھیوڑ دیا جنا نچرائیس نے ایک مورت دیکر انہیں کہا گیا اسے ابوسعید! احسان فر مابئے آپ نے ذرایا میں مزید ایک سوھیوڑ دیا جا ایک مدیث میں میں ہے۔
ایک مدیث میں میں ہے۔

خُنْحَقَّكَ فِي كَفَاتٍ وَعَفَا بِ وَابِ آوُعَيْرَ ابِنِي فَى الطور كفايت اور عفت كے ساتھ لو إورام وابد، وَابِ أَبِي اللهِ عَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہ۔ فرض کی ادائیگی :۔ اکس بی احسان اتبی طرح ا دائیگی کرناہے ادراکس کا صورت یہ ہے کہ قرمن خواہ سے پاس خود جائے۔ اوراسے وصولی کے ہے ابہنے باس انے کی تکلیفٹ درسے نبی کرم صلی الڈ علیہ درسے نے فرایا ،

<sup>(</sup>۱) مسنن ابن ماجرس ٢٥ إبواب الصدفات

<sup>(</sup>٢) مسنن ابن ماجه ص ١٥٠ ابواب العدفات

<sup>(</sup>٣) ميس بخارى طلداول ١٧ ٢ كتاب الضومات

اله) مسننابن ماجرص ١١ مالبراب العدقات

خیرگف اخستن فی اور می الفورادا کردسے اگرے وقت سے پہلے ہوا ور جرائی کرا ہے الیمی کرتا ہے الیمی کرتا ہے الیمی بین فا در سو فی الفورادا کردسے اگرے وقت سے پہلے ہوا ور جرائے وائی کی ہے اس سے ملدہ ادر الیمی بین فا در سو کی ادا کردسے اگرے وقت سے پہلے ہوا ور جرائے وائی کی سے اس سے ملدہ ادر الیمی ملے الیمی کرنے والی الیمی کے الیمی کرنے والی الیمی کے الیمی فرشت مفرر کر دیتا ہے جوالس کی حفاظت کرنے ہیں اور اس کے بیان دعا مانگتے ہیں بیمال کا کہ کہ وہ ادا کر دسے ہے 17)

اسلاف کی ایک جا عت صرف اس مقصد و فرشت نول کی دعا کو گئے ہیں بیمال کے صول کے بینے طرورت کے بینے وض لین تی اسلاف کی ایک جا عت صرف اس مقصد و فرشت نول کو حقول کے بینے طرورت کے بینے وض لین تی میں اور جس کی ایک جا می کو شاخ کا می کرنے تو اسے برداشت کرتے اور مقابلے میں زم گفت کو کرتے اور مقابلے والیمی کرتے در مقابل اور آپ اس وقت ادا انہا کی وسل کی افتراد اسی بی سے کیونکہ جب ایک کا قرض نواہ وفت پورا ہوئے سے بود حاض ہوا اور آپ اس وقت ادا انہا کی میں کرسے شخص فرایا ور آپ اس وقت ادا انہا کی میں کرسے شخص فرایا و کر ایس میں الیم ملیا والیم میں الیم ملیہ وسلم سے خت کا می میٹ ورع کردی می مرکز مرصی الیم علیہ نے فرایا :

دَعَوْمُ کَانَ لِصَاحِبِ الْمَعَقِ مَفَاكَ (٣) استحور دو مق دار کو لولئے کا مق مؤاہے۔
اورجب قرض دارا ورفرض خواہ کے درمیان گفتی ہوتو تبرے دفی کوجا ہے کہ وہ نہ یا دہ ترمقروض کی طرف داری کرے
میونکہ قرض دینے والا ، مالدار ہونا ہے اور قرض لینے والا مجوری کی وجہ سے قرض لینا ہے اس طرح عام طور برخریدار
می حایت کی جائے کیونکہ بھینے والا ، سامان سے لیے غرض ہوکراسے بیٹنا ہے اور اسے رواج دبیا ہے جب کو خریدار اس
ہوبرکا مقاع ہے جدنرا دہ مناسب بات ہے البتہ مؤوض ورسے تب وزکرسے تو اکس وقت اس کی ہوں مدد کی جائے کم
اسے زیا دنی سے منع کیا جائے اور دو سرے شخص کی مدد کی جائے۔

نبی اکرم ملی الشرعلیہ وکسم نے فرمایا ؛ ابنے بھالی کی مددکرورہ فلام مویا مطلوم ،عرض کیا کیا فلام مونے کی صورت بیں مم اسس کی کس طرح مددکریں ؟ آپ نے فرایا اسے ظلم سے منے کرنا اسس کی مدرسے رم)

٥- اگروه سودا تو رسف عا سے توالس كى بات ان سے -كيونكرومى شخص سودا والس كرنا ہے جوبہان ہوتا ہے اور

<sup>(</sup>١) ميس مسلم عبد ١٥ س كتاب المساقات

<sup>(</sup>٢) مندام احدين عنبل جلده ص ٢)مروان عائشه

<sup>(</sup>١١) مين سلم ملد دوم من ١٦ كماب المساقات

ام) مبح مجامرى مبداول من اسم ، الواب المطالم

اسے اکس سودے سے نقصان بینیا ہے اور اس بات کوب ندکر نامناسب نہیں کم وہ اپنے دسلان) بھائی کونقصان پنجانے کا باعث بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیسلم فرمایا ،

جوشف نادم مون والے کاسووا والب کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نفر شوں کومعات فرادے کا را)

يا جيه مي آب سنے فرمايا ،

۱۰ اگر فقرار سے معاطر کرے توا دراروے اور میرالادہ کرسے اگرانہیں میسر نے ہوانووہ ان سے مطالبہنیں کرے کا میلے رزرگوں بن ایک بزرگ تھے جن کے پاس صاب کے دور جبڑ تھے ان بین سے ایک مجبول تھا اس بین ان فقاء اور کمزور ہوگوں کے نام تھ جن سے مار فقائندہ نئیں

كے ام تھے منس وہ جانتے نس تھے۔

اوروہ بول کر ایک فقیر کھانا یا بھل دیجھا تو وہ اس کی خواہش کرتا اور وہ کہتا کہ مجھے دمثلاً با بہنج رطل رافر ہائی کلی کی مردرت ہے اور میرے باس بیے ہیں ہیں وہ فرمات ہے جا کہ اور جب بیسے مہاں گئے تو دے دبتا وراسلات میں ایسے لوگوں کو بھی اچھا انہیں مجعاعباً تا تھا بلکہ اسے اچھے لوگوں بی شمار کیا جا آجو فقر کا نام رحبٹر میں بالکل ند مکھنا اور نہ اسے قرض فرار درتیا بلکہ بیں کمنا کہ جرجا ہے موسے جا کہ گر تہمیں خواش حالی حاصل ہو تو دے دبنا ورجہ تمہارے ہے ملال ہے اور تمہارے سے گئائی مردوں کے مقاور برمٹ چکا ہے اب جو اس بہ تو اس مردوں کے مقاور برمٹ چکا ہے اب جو اس بہ قائم ہو گویا وہ اس سنت کو زندہ مردوں کے مقاور برمٹ چکا ہے اب جو اس بہ تا می کو دبن اور تقویٰ کی اُڑ النس موں ہے اور اس کے ذریعے آدمی کے دبن اور تقویٰ کی اُڑ النس موں ہے اور اس کے ذریعے آدمی کے دبن اور تقویٰ کی اُڑ النس موں ہے اور اس کے ذریعے آدمی کے دبن اور تقویٰ کی اُڑ النس موں ہے کہا گا ہے۔ ورجہ انتحار)

میں نتھے کئی شخص کی تمبیس بی بیزند کا لگام و نا با اسس کی شوار کا ٹخوں سے اور بہونا با اسس کی بیشانی کا عجک اوراس پرنشان وحوکہ نہ دسے بلکرو لیے بیسے کے در بیے اسس کی گمراہی اور تقویٰ کی اُزائش کرو ،اسی ہے کہا جا اسے کہ جب گل بیں کمٹنٹ کے بیٹوسی سفری اسس کے سانعی اور بازاروں میں اس سے لیبی دمین کرنے والے اسس کی تعرایب کریں تواس کی کا معروں کی بر

کی نیمی میں شک شاکرو۔

ایک گواہ نے حضرت ہم فاروق مین اللہ توالی عند کے پاس گواہی وی تواکپ نے فرایا اپنے کسی جانے والے کو الدوہ ایک شخص کو ہے آبا جس نے اکس کی تولیف کی حضرت عمرفاروق رضی اللہ تنا الی عند نے فرایا تواکس کا قریبی بطروسی ہے جواکس کے اُنے جانے کی بچان رکھتا ہے ؟ اکسس نے کہ نہیں ۔ آپ نے فرایا تواکس کا رفینی سفر سے کرسفریس اچھے اضاف کا علم ہومانا ہے؟ اس فے کہا نہیں آپ نے فرابا کیا تو نے اس کے ساتھ درھم ودبنار کا معاملہ کیا ہے جس کے ذریعے انسان کے تعوٰیٰ کا علم موّا اپ اس نے کہا نہیں آپ نے فرابا ہیرا خیال ہے تونے اسے میدیں کھڑا دیکھا ہوگا کہ وہ قرآن باک کو آہستہ آسٹہ برخصنا ہے کیوں مرکو ہوگا گاہے اور کھی بلند کرتا ہے اس نے کہا جی ہاں داسی طرح دیجھا ہے) فرابا جا گرخم ، اسے نہیں بیجا نے اوراس گواہ سے فرابا جا وا وراسے آدمی کو میا اور جورنہ بیجا تنا ہو۔

## بالجوال باب

### تاجر کااپنے دین اور آغرت کے بعیر بردنا

تاجر کے بیے مناسب نہیں کہ اس کا جو اُ غروی نفع فوت سے عافل کر دے اور یوں اکس کی عرف اُنع ہوجا ہے اور انجارت بین نفسان انگات اس کا جو اُ غروی نفع فوت ہو گا دنیا کا حاصل کردہ مال اکس کے برا رہنیں ہوگا تا بہذا وہ ان لوگوں میں سے ہوجائے گا جو اُ غرت کے بدلے دنیا حاصل کرنے میں بلی عقل مند اُدی کو جا جیٹے کہ وہ اِنے نفس کا تون میں ان لوگوں میں سے ہوجائے گا جو اُ غرت کے بدلے دنیا حاصل کرنے میں بلی عقل مند اُدی کو ایس میں تجارت رکھے اور نفس کا فوت اور اس میں تجارت سے بعین بزرگوں نے فر مایا کہ عقل مند کے لیے زبادہ مناسب وہ چیز ہے جس کی حاصت سر دست ہوا در اس کی فوری مزورت یہ ہے کہ اکس کا انجام انجا ہو۔ حفرت معا ذہن جبل رضی انٹر عنہ نے اپنی وصیت میں فریا ۔

ترب بع دینوی مصر فروری بے ایکن توابینے اُخروی عصے کا زیادہ متاج ہے بین توافروی صے سے ابتدا کرتے

سرت سے ماصل رونیا کا صدر تحصول ہی جائے گا اللہ تعالی نے ارث وفرایا:

وَلَوْ تَنْسَ نَصِيبُكُ مِنَ النَّهُ نَبِياً - (١) اور دنياسے إينا حصر محبول ناماً -

یعن دنیا میں سے اپنے آخرت کے مصے کو بھول سرجانا کیو شرب آخرت کی کھین سے اور اسس میں نیکیاں کے ای ماق جی ۔ ماتی جیں۔

سات ۱ مور:

"اج ك بيدا بخ نس كافون سات بانون سي برام واب -

ا۔ تجارت کی ابتدا میں انھی نیت اورعق دے کا ہونا ، یس وہ ما گئنے سے بھینے ، حدال مال کے ذریعے مال دارم کرلوگول سے لا کی رکھنے سے بچنے کما تے ہوئے مال سے دہن پر مردعاصل کرنے اور اہل وعبال کی کفایت کی نیت کرسے تاکہ وہ جائین میں سے موجائے۔

اسے چاہئے کہ وہ تمام مسلانوں کی خبر خوام کی نیت کرسے اور تمام مغلوق کے بیے وہی بات پند کرسے جو اپنے لیے بعد کرتا ہے اور احمال کے داستے پر جلنے کی نیت کرسے جیسا کہ بہنے ذکر کیا ہے

بازارس جرکیجه دیجهاس سے بارے میں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے کی نبت کرہے۔ حب اسس کی دل بی بہ عقائد اور نبت ہوگی نؤوہ او آخرت پر جانے والا ہوگا بھراگر مال بھی عاصل ہوگیا تو بہز الدافعام ہے اوراگر دینیا بین نقصان ہوا تو آخرت کا نفع تو حاصل ہوگیا۔

۱- ابنی صنعت اور تجارت بی فرض کفایه کوقائم کرنے کہ نیت کرسے ہوں کہ اگر تمام صنعتیں اور تجارش کھوڑ دی جائیں ترمعیشت ختم ہوجائے اور اکثر لوگ بلاک ہوجائیں بہذائی م لوگوں کے انتظامات باہمی تعاقدن سے جلتے ہی اور مرفر نیائی ایک کام کی ذمہ داری اٹھانا ہے اگر تمام کے تمام ایک بھام کرنے مگین نوبافی کام معطل ہوجائیں اور لوگ باک ہوجائیں بعض موثین نے سرکار دوعا لم صلی الله علیہ وسر سے اس ایرٹ وگامی کا بہی مطلب لیا ہے آپ نے فرطا ۔

انجیلات اُم تیکی در محمد ہے۔ ان میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

بعنی ان کا عندف صنعتول ا در کا مول می مصروت مونا رحمت اور مین صنعتین نهایت ایم می اور بعض ضروری نهی می کمبونکه دو معن دبنوی عیاشی اور زیب وزینت سے تعلق رکھنی ہیں۔

المن ایسے علی میں شنول ہونا جا ہے ہوا ہم ہے تاکہ الس کا اس علی ہیں شنول ہونا سب توگوں کو کفایت کرتے اور دین میں شنول ہونا سب توگوں کو کفایت کرتے اور دین میں شنوریت شار ہونقٹ و نگار ، زرگری اور چو نے سے ذریعے عارت کی مضبوطی اور وہ تمام کام جو دینوی ذیب و زینت سے تعلق رکھتے ہیں ، ان سے نہا کا کاموں کو دینوار توگوں سنے ناپ ندکی ہے ہوو تعب سکے اکات جن کا استعمال موام ہے ان سے بینا ، ترک ظام ہے ۔

ال ہی کا موں بی سے مردوں کے بیے ورزی کا ہردوں کے بیے رسٹی باس سینا ہے نیز ذرگر کا مردوں کے بیے سونے
کی کاٹھی اور انگوٹھی بناہے بیتمام گذہ کے کام بی اور ان کی اجرت بینا حرام ہے اسی بیے ہم اکسی پزرکواۃ واجب سجھتے
ہیں اگرچہ ہم زبورات پرزکواۃ فرض نہیں سیمنے ریٹ افنی مسلک کے مطابق سے احان کے نزدیک زبورات برجی زکواۃ ہ

قرمن ب اگروه نصاب كومنجية مول ١٢ مزاروى)

ان کاموں کاکرنا اس فیٹنا جاکر ہے کہ جب وہ مردہ ن کے لیے ارادہ کرسکا تو بیر حام ہے اور جب تک مور توں کے لیے نیار دہ کئے جائیں اور اس ممل کی نیت نہ کی جائے وہ جائر زیورات کا بھی حاصل نہیں کرسکتے، ابزا ان سکے حکم کا دار وہ ار نیت پر ہے اور ہم بیان کر چکے ہی کہ غلداور کفن بینا کروہ ہے کیونکہ اس سے توگوں کے مرف اور مہنگائی کی صورت میں ان سے مخاج ہونے کا انتظار رہنا ہے فصاب کا بیشہ بھی پ ندیدہ نہیں ہے کیوں کہ اکس سے دل کی صورت میں ان سے مخاج ہونے کا انتظار رہنا ہے کیونکہ اس سے کیوں کہ اکس سے دل سخت ہوجاتا ہے بیٹ کا داور خاک رویب بننا مکروہ ہے کیونکہ ان بی نجاست سے ساتھ اختلاط رہنا ہے اسی طرح

کے دوس کام جی ناب دیدہ ہیں۔

حضرت ابن سیرین برحم الله نف دلالی کو مکروه قرار دباسے حضرت قناده رضی لله عنه نے دلالی اجرت کو مکروه قرار دبا تماید اکس کی دحبر برسے کہ دلال حجوظ بولنے سے بہت کم بچاہیے نیزوه سامان کورواج دینے کے لیے اکس کی تعرفیت بی مبالغ کرا ہے نیزاکس کاعمل متعین نہیں ہوتا کہی کم ہوجا تا سے اور کھی زباده اور اجرت بس کام کی مقدار کونہ ہی دکھیا جا تا بلکہ کر طب کی قیمت کا اندازہ لگایا جا اسے بی طراحة جاری ہے اور بیظلم سے بلکہ مناسب توبہ ہے کہ تفکا وف سے انداز سے کو بیش نظر کھا جائے۔

علاد کرام نے نجارت کے بیے جا فور کی خریداری کوعی ب ندنہیں کیا کیونے خریدار کو اکسی بن علم فداوندی ب ندنہیں ہوتا ہے اور وہ جا نور کا مر جانا ہے جو بقینیا واقع ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ جا نور کو بچوا ور بے جان چزیں خرید و برزگوں نے بع مرت رسو نے جاندی کی باہم بسم کو نا پہند فر ما اکمونکھ اکسی صورت ہیں گود کی با دیکیوں سے بچنا مشکلی ہوتا ہے اور اس کسی کے بیم کہ بہت ہوتا ہے اور اصل سونا جاندی کا قصد کیا ہے جی کہ بہ صفات کی بار کب باتوں کو طلب کرنا ہے اور اصل سونا جاندی مطلوب نہیں ہوتا محف اس کورواج دینے کا قصد کیا جاتا ہے اور صراحت کو اس صورت ہیں نفع ہوتا ہے جب اسے معدم ہو کہ اکسی کے ساتھ معاملہ کرنے وال نقد سے بار باک امور سے نا واقعت ہے بہناوہ احتیا طرکے با وجود سلامت نہیں رو گفتا ہے آون اور دو سرے دوگوں سکے باہے کر وہ ہے کوانر فیا گال دیں البتہ ان کے کھرا مہونے میں شک ہو باکوئی منرورت ہو تو تھیں ہے۔

حزت الم احمد من منبل رحمد المند فوائے ہمی میچ روا بات بی نبی کرم صلی اندعلیروسلم اورصاب کوم سے اس مسلطے بی ممانعت آئی ہے ۔ اور بی اور هموں کی نوٹرنا پندنہیں کڑا۔ وہ فوائے ہی دیناروں سے بدلے درحم فریدسے جائیں جر ورحوں سے بدلے سونا خرد کواسے گالا جائے۔

بزرگان دہن نے کپڑے کی تجارت کو پیند فر فایا حضرت سعید بن سینب رحنی اللہ عنہ فرفائے ہی مجھے کم پڑھے سے زیادہ م می پیزی تجارت بیند نہیں جب کمانس ہی تعبیں نہوں ایک روایت میں سہے۔

تماری تجارتوں میں سے بہری تجارت کروے کی تجارت ہے اور ہرین بشہ موز سے سینے کا ہے۔

اگرختی تجارت کرنے توکیڑے کی تجارت کرنے اور اگرحبنی تجارت کرنے تو سوسنے جاندی کی تجبارت ر فرای جارت بسدس میب ماکس بی صین در مول خبار تعجار تاکمه البرو که بر صناعتیکه المعکرز سه ای

بَبِ رَوْرُول مَرْبِ بِنَ مَهِ كُوا نَّجَرَاهُ كُل لُعَنَّةُ لَا تَّجَرُوا فِ الْنَبْزِولَوا تَّجَرَاهُ كُل النَّالِ لِا تَّجَرُوْا

في السِّرْتِ ر ١)

ممارے الدف عام فوربرد كس منعول ميں سے كى صنعت سے وابت موستے نصے، موزے سيا، تجارت كرنا، واقع المعانا، كيرطي سينا، جزنون كے بلے بنانا ، كيرك دھونا ، حجرتے سينا ، لو بے كاكام كرنا ، كاتنا ، خشكى ا درسمندر كاشكار كرنا

معنرت عبدالواب كاتب فرانے می حفرت امام احمدین صنبل رحمه الله نے مجم سے بوجها نم كباكام كرنے سو ؟ ميں نے كماكة بت كرنامول انهول سنے فرامايہ احصاكسي سے اگر مي بھي اپنے با نف سے كوئى كام كرنا تو منها درے والا كام كرنا بعر فرمايا كتاب مكمو توررميان بي مكمواورها كشيد هيور دواور كا غذى دوسرى الرف ند ككورها ريث كرف والي وك، كم عقلى ك سافومشورين ، جولا ہے ، روئی مصنف والے كاتف والے اوركمتب من يجون كوبرُها نے والے الس كى ومبانابد ير ہے كم عام طور بيان كا واسطم عور تول اور بجول معمرا سيداوركم عقل نوكول سيد ميل جول عقل كوكمز وركر ديا م جيع عقلمد وكورك ساتدائفا مليفاعقل كوررها أب-

صرت عباد رحمه الدسي منقول مي كرحفرت مريم عليها السدم ، حضرت عبلى عليه السدم كي الماش من كلين أوابك والم برگزر موانهوں منے داست در چھا تو اس نے علط راسند بنا دیا انہوں نے فرایا یا اللہ ؛ ان مے سب سے برکت سے جا ؛ انہی محاج كرك مانا -اورانبس لوكون بسرسواكرناجنا نجدان كى دعا قبول موكئى-

بزركوں سنے ہراكس عمل را جرت لين كوناك درك سے جوعبا دات بي سے ہوبا فرض كفايہ موجيے مردوں كونسل دبنا اوردنن كرنا اس طرح افان اور تماز تراوي براجرت بناجي- اكرم انهون في است المرص المرام المرام المرام المرام المرام وا حرت بینا جائز ہے دیکن بچنا بہتر ہے ، فران ماک کی تعلیم دینا باشری احکام سکھانا جبی اسی بی شامل ہے۔ بیدوہ اعمال میں كراك بي أخرت كم بي تجارت كرنى جابية اوراجرت لبنا أخرت كم بدك دينا بناس اوربراهي بان نهي س. ٧- دميزى بازار اخرت كے بازارسے نه روسے الله تعالى نے ارث وفر مايا-

رِجَالُ لَا تَكُمِيْ مِدْ زِجَارَةً وَلَدَيْتُ عَنَ مَحِمُ وه لوك بن جنس ان كى تجارت اورسوداكرى الرنعالي کے ذکر نیام غازادرزکوہ کی اوائیگی سے نہیں

ذِكُرِاللهِ وَإِنَّامِرِ المُتَّلَوْةِ وَإِيْتَ اعِ النَّرْكُولِيْ - (١) اورارشا دباری تعالیٰ ہے:

١١) الفردوس بالورالخطاب جلدس ص ٢١٣ مديث ١٣٢٥

(۲) فرأن مجد مهورهٔ نورآیت ۲۷

فِي بَعُونِ إِنْ اللهُ أَنْ تُوفِّع وَيْدُ كَر البِي هُول مِن بِن الله تعالى في المران دى كان كانام بلندكيا جائے اوراكس كا ذكركيا جائے۔

لمذا دان سے پہلے صے کو با نار جانے تک آخرت سے لیے کرنا چاہیے ہیں مسجدیں تھرکرا ورا ور وظالف بین شول ہو کو۔ حرت عرفاروق رض الشرعنة تاجرول سے فرما إكرتے تھے - اپنے دن كے ميلے صفى كواني أخرت كے ليے بناؤ اوربعددالے کورنیا کے بیے، امت کے نکو کارلوگ ہوگذرگئے وہ دن سے اول و اُ خرکو آخرت کے بیے اور درمیان دلے كونجارت كے بيے بناتے تھے۔ بينانچرص كے وفت مركب رجيے الجل علم اورجينے وغيرہ) اور مكرى كے مرى باتے ابيے يا اللكاب دى بياكرنے تھے كول دوكر سے سلان اجى تك مساجدي بوتے تھے، ايك مديث تنراف بي سے۔ " حبب فرشت مى بندس كا اعمال نامه لے كرما نے ب اور اكس مي مكما مؤنا ہے كہ اكس في ون كا اول وا خر و کرخلاوندی اورنکی میں گزاراسے نو درمیان واسے برسے اعال دصغیرہ کن میوں) کو اسٹر تعالی اس سے مشاویہ ہے دی ایک دومری روایت بی سے۔

رات اوردک سے فرشنے طوع فراور معرکے دفت اسمنے ہوتے ہی تو الله تعالی ان سے بو تھنا ہے حال کم وہ ان سے زیادہ جانتا ہے روہ لوچنا ہے) تم نے مبرے بندوں کوکس حالت میں تھوڑا ؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے اہنیں حيوال نووه غاز رفي ورب تص ا دروب مم ال كے إس كف توجى وه غاز رفي هدسے تھے الله نغالى فرانا ہے يں المدين كواه بنالم بون كرمين ف ال كوخش ديا رس

بجرجب ون سے درمیان میں ظہری اورانسس کے بعدعمری اذان سنے تووہ کام میں مشغول نہ موجائے بلکہ اپنی جگرسے اُسٹھے اورانی نمام معروندیت کو حیوار دسے کبونے رہلے وفت یں امام سے ما تھ تنجر پنحرم کی نفیدلت کا ج<mark>یوانیا</mark> دنیا اور جو کھے اس میں سے اکس بی سے کھی اکس کا زائہ نہیں کرسکتا۔ اور جاعت میں عاضرنہ موسے سے بعن علاء کے نزدیک کن م کار سرما آ ہے ہما رہے اسان اذان کے وفت جلدی کرنے اور بازاروں کو بحیل اور ذمی کا فروں کے بیے چوار دینے تھے ۔ وہ اوقاتِ نمازی دو کالوں کی حافلت کے بیمان کو کھیا جرت دینے تھے۔ اور میان لوگوں رابل ذمه، كا ذريب رزق تھا۔

ارت دفدادندی سے۔

١١، قراك مجيد، سورة نوراً بيث ٢٦

رس صحیح بنیاری ملدا ص ۱۱۱ کتاب الروعلی الجهیند

وہ لوگ بیں جن کوال کی شجارت اور خرید وفروشت الله تعالی مسئے ذکر سے نہیں روئتی ۔

رِجِالُ لَا تُلْمِيهُ فِي مُنْ عَالَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ وَ رَكَبِيعٌ عَنْ وَلَا بَيْعٌ عَنْ وَلَا بَيْعٌ عَنْ

کی تفیر میں ہے کہ وہ لوگ لو بارا ورموعی تنصے ان بی سے کوئی جب ا ذان سنتا اوراس نے ہموڑا اٹھا با بونا یاسوئی د باگر، تو وہ بچوڑا سے کی صرب نہ مارتے اورسوئی نہ نکالئے بلکہ تماز کے لیے کھڑا ہوجا آ۔

م. مردای رعبادت) براکتا نرك بله بازارس همی ذكر فعلاد ندی کو اختبار كرس ا در تبعی و تهلب می مشول موازار

بی فا فل بوگوں کے درمیان اسرنوالی کا در افضل ہے۔

فافل درگور میں الشرنال كا در كرنے والا ایسا ہے جیے بیران جنگ سے بھائے والوں سے پیھے رہے والا اور جیسے مردون کے درمیان زیدہ -

ښ اکرم صلی الٹرعلیہ وسیر نے فرایا: کابکر الله فی الکاف کا اُسٹکا تیل خسکف الفارِین کر کالنجی بنبی اُلاکھوائیں۔ پہری ہے۔

معيد توكلي كاس بي سرمبر درفت مو-

دوسری روایت بی ایس ہے۔ گا لشّنجرگا اِکْخَنْ کَاءِ بَیْنَ الْکَیْنِیْدِ۔ نبی اکرم صلحالتٰ علیہ وسیلم ننے ارشا وفر مایا :

"جوشف بازاری داخل ہونے کے بعد درج ذبل الفاظ برصے اس کے بید دس لا کھنگیاں کھی جاتی ہے۔ وہ الفاظ

برين-

٥-كَوَالِمُ اللهِ اللهُ وَكُدُهُ لَا تَشْوِيكِ لَدُكُ مُنَّ الْعُلُكُ وَلَدُ الْحُمُدُيعِيْ وَثَيْمِيْنَ وَهُوَى ثَنَّ لِآ يَهُونَتُ بِبَدِهِ الْخَبَرُ وَهُوعَى كَيْمِيْنَ وَهُوَى ثَنَّ بِهِ الْخَبَرُ وَهُوعَى كُلِّ شَيْءٍ وَدَيْهِ وَلا)

دہ زندہ رکھنا اور مازنا ہے وہ خودزندہ ہے اس کے لیے موت نہیں ای کے افتیار میں بعلائی ہے اور وہ ہر چیز ب

فاورسد

مروح و ابن عروم من سالم بن عبالله ورحد بن واسع رضال معنى الد و كرى نفيدت عامل كرف كي بازار بن المراب كي الدار ب داخل مونف نغف -

(۱) قرآن مجيد سورهُ فيراً بيت ٢٢

(١) جامع ترندى ص ١٩ ١٨ ابواب الدعوات

صرت حسن بھری رحم الله فرانے ہیں بازار میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے والا فیامت کے دن اکس طرح اکے گاکم اکس کی جبک، چاندی جبک کی طرح ہوگی ، اور اکس کی بربان رحبت ) سورج کی جبّت کی طرح سبے اور حوادی بازار میں اللہ تعالیٰ سیے جنٹ شن طلب کرنا ہے۔ اسے جنٹ دینا ہے۔ سیے جنٹ شن طلب کرنا ہے۔

حفرت عرفارون رحنی املاعمه جب با زار میں واحل موستے تو یہ کلات پڑھنے۔

اسے اللہ! میں ، کفر ، نا فرمانی اور میراس چیز کے تشر سے
تیری بیناہ جا ہما ہوں جربازار میں بائی جاتی ہے بیا المشر
میں حجوثی قسم اور نفضان وہ سود سے سے تیری بیناہ کا

ٱللَّهُمَّ إِنِّ الْمُؤْذَبِكَ مِنَ الْمُكُفِّرِ وَ الْفُسُوْقِ وَمِنْ تَرْمَا آحَاطَتُ بِهِ السُّوْنُ اللَّهُمَّ إِنِّ الْمُؤْذَبِكَ مِنْ يَمِيْنِ خَاجِرَةٍ وَصَفْقَةٍ خَاسِرُةٍ.

حفرت ابوحبغ فرغانی فرا نے ہیں ایک دن م صفرت جنیدر حمد انٹر کے ہاس تھے توان بوگوں کا تذکرہ ہونے دگا ہو مساجد ہی جنیفے میں اور صوف یا کا مرام اسے مشہا ہہت اختبار کرنے ہیں اور مساجد ہی جنیفے سے میں میں میں ہوگئے ان روا جب ہے اسس ہی کو تا ہی خیال کرتے ہی اور ما دار والوں میں اسس ہی کو تا ہی خیال کرتے ہی اور ما دار والوں میں کشنے ہی لوگ ا بسے ہی جن کو یہ می حاصل ہے کہ وہ مسجد میں وافل ہوں اور مسجد بین موجود بعض دوگوں کے کان مجول ما ہز کالیں اور ان کی مجلہ ہی حال میں اور میں ایک میں میں ہو بازار میں جا اور وہ روزان تین سور کوات اور نیس نراز ہیں جا اور وہ روزان تین سور کوات اور نیس نراز ہیں جا بات ای کی اکس سے وہ نودم ادیں۔

را مقا ہے صفرت الر حبور فرغانی فرناتے میں میرے دہان میں ہربات ای کی اکس سے وہ نودم ادیں۔

توج بوگ مزورت کے تحت نجارت کرنے تھے بیانی کے بیے نہیں ان کی نجارت اس طرح موقی تھی کیو بی جو ادمی دنیا کو اُخرت پر مدد سے بیے عاصل کرنا ہے وہ اُٹروی نفع کو کیسے جھوڑ سکتا ہے ۔ بازار مسجدا ورگھ کا ایک ہی حکم ہے اور نجات

كادارومار تفوى برس

بنی اکرم صلی الله علیہ وسے منے فرمایا : انتی الله کا تحدیث گفت - (۱) الله تعدید کردؤتم جہاں بھی ہو۔ تو تفویٰ کا وظیمنہ دیندار لوگوں سے نہیں جھوٹیا ان برجو بھی حالات آئیں ان کی زندگی اور عیش کا باعث میں چیز ہے کیونکہ دواسی میں اپنی تجارت اور نفع دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ جوادمی آخرت کو بہذر کرتا ہے وہ زندہ رہا ہے اور بجو دنیہ سے مجت کرتا ہے وہ عقل کمو بیٹھتا ہے۔

بيوفون أدفى صبح وست م باطل مي ربتا ہے اورعقل مندادى ابنے نفس كے عيب وصوند أربتا ہے .

٥-بازار اور تجارت برزبادہ حرص نہیں ہونی جا ہے اکس طرح کرسب سے بینے جائے اورسب سے اُخری اُکے ایر عوق ہے نبر تجارت کے بیسمندر کا سفر کرسے یہ دونوں باتیں مکروہ میں کہا جا اسے کہ جوادی سمندر کا سفر کرتا ہے وہ طلب رزق میں صرسے برطعتا ہے۔

ایک معربٹ شریف میں ہے۔

الدُمنوك البَحْوارِ وَحَرِّ الْمُحْوَارِ وَحَرِّ الْمُحْوَارِ وَمَنوارِ اللهِ اللهِ

کی طور پر بجاؤکو صورت ہر ہے کہ آدمی اپنے گزر اوفات کا خیال رکھے جب اسے وقتی صورت ماصل ہوجائے واپس ہوجائے اس ہوجائے بیلے بزرگوں کا طریقہ ہی تھا۔ ان ہی سے ایسے لوگ بی تھے کہ جب انہیں ایک وائن دور حم کا چٹا مصر اصل ہوجائا تو واپس آ جا تے اور اسی برفنا عت کرتے ، حضرت ماد بن سلم، رہشی کپڑے کا جام دوان ساسنے رکھ کر نتیجے جب جو کے واف سے بار مباندی کا نفح ہوجا آ تو واپس آ جائے ۔ صورت ابراہیم بن ارحم رحمہ اللہ سے کہ کر آج میں جاکر گارے کا کام کروں گا۔ انہوں نے فرایالے بن بیار فرائے ہیں میں نے حضرت ابراہیم بن ارحم رحمہ اللہ ہے جس سے تو بچے نہیں سکتا اور تو وہ چیز طلب کرتا ہے جس سے تو بچے کھا ہو ان کے موجوں والے کو محروم اور کم زور کورزی والا نہیں دیکھا (فرائے ہی) ہی نے عوض کیا میرا کہ دانق در جرم کا چھا حصر سے بی و وقتی کے باس ہے انہوں نے فرایا یہ بات تھے اور زیادہ گرال معلوم ہوئا میرا کہ دانق در جرم کا چھا حصر سے بی وقتی کے باس ہے انہوں نے فرایا یہ بات تھے اور زیادہ گرال معلوم ہوئا کہ ذرایا کہ دانق کے مالک ہوکر کام کرتے ہو۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابی دادُد مبداول ص ۱۳۷ کناب الجهاد (۲) مشکرة المعابیح ص ۱۱ باب المساحد فعل ثانی

ان بزرگوں میں سے بعن صفرات ظہر کے بعد واپس آ جائے نتھے اور بعفی عصر کے بعد ، بعف وہ نتھے جو ہفتے میں ایک یا دودن کام کرتے تھے اوراسی براکنفا وکرنے تھے.

١٠ - صرب حام سے بہتے برمی اکتفاد نہ کرے بلکر شبہات کے مقابات سے بھی بہتے قادی کی طرب نہ دیجھے بلکر اسینے ول سے فتوی مشکے بب اس می کسی فعم کی خلی باسے نوامتناب کرسے اور حب اکس کے باس کوئی ایساسامان اسے جن بن اسے سنبہ موتواس کے بارسے بن و چے تھے کرے بیان مک کدائس کی مونت عاصل موجائے۔ ورنہ شبھے والی بینر كاشے كان اكرم مل المعلب وسلم كے پاس موده الك تواكب نے بوقها تهارے پاس بركهاں سے آيا ہے ؟ انہوں نے عرض کی بری کارودھ ہے آپ نے پر چیا تمارے پاس بری کا اسے ای ہے ؛ عرض کی گیا فلاں جارسے اس پر آپ نے ده دوره نوايا.

روووس رو-چرفرایا م گروه انبیاد کو حکم ربابگ سے کہ م مرت پاکیزه چنر کی نمی اوراچھے کام کری را) آپ نے ارشاد فرمایا استفالی سنے موموں کواسی بات کا حکم دیا ہے جس کا نبیا و کرام کو حکم دیا رہا) اربت دفداوندی سے د

مَا أَنْهُمَا اللَّذِينَ الْمُنْوَا كُلُوا مِنْ مُلِيِّماتِ مَا السَّالِين والوال باكن ومِنْرون سے كافي وجم نے

تمہیںعطاکی میں۔

نونی اکرم صلی الٹوعلیہ وسلم سنے ایک چنری اصل اوراکس اصل کی اصل سے بارے بی سوال کیا اس سے زبادہ کے بارے میں استفسار نہیں فربایا کیونی اکس سے اور رکے بارے میں معلوبات کا صول ) شکل ہے۔ اکس سوال سے بارے میں استفسار نہیں فربایا کیونی اکس سوال سے وجوب كامقام ممان شا دامتر مدل وحرام كے بيان بن ذكركرب كے بنى اكرم ملى المدعليدوس لم ابنے باس أنى والى مرجيز كے ارے بن سوال نہیں کرنے تھے رہی

الم بربروا جب ہے کرمس ا دمی سے معاملہ کرر ہاہے اسے دیجے اور جوا دمی فلم ، خبانت ، بوری با سود کے ساتھ مودون ہواس سے معاملہ ندکرسے اس طرح ان کر اور فالم اوگوں کے ساتھ بی دبن نہ کرسے اس طرح ان سکے دوستوں اورمعاونین سے ساتھ ہی نہ کرسے مبو نکواس طرح وہ ظلم پر مددر نے وال ہوگا۔

<sup>(</sup>١) معيم سلم علوادل ص ٢١١ كتب الوكوة (١٣) فرآن بحبر اسوية بفرة أثبت ١٥٢

<sup>(</sup>١) مندام احدين صبل جلد ١٠ ص ١٥١ مروبات جاربن عبوالله

ایم بزرگ سے بارے من منقول ہے کہ دہ کہی فلنے کی تعمیر پر ما مورسوٹے وہ فر ماتھ ہیں اس سے میرے دل بر کھو
تردد بیدا مہوا اگر جربہ بنکی کا کام تھا، بکہ اسلامی فوائف میں سے تھا بیسی جس امیر کی بکوانی تھی وہ فلا لموں ہیں سے تھا، وہ فرماتے
ہیں میں سنے حفرت سفیان رمنی امٹر عنہ سے لوجھا تو انہوں نے فرمایا کر تھوڑے یا زیادہ کی کام بران سے مدد کار نہ بننا میں نے
عون کیا یہ دلیوار نو امٹر تعالی کے داست میں سلانوں کے بہر بن دمی ہے ؟ انہوں نے فرمایا ہے تھا کہ مہان کم از کم بات
بر ہے کہ تم ان لوگوں کی بفا کورپ ندرو سے نا کہ وہ تمہیں اجرت دیتے رہی تو اس طرح تم اس شخص کا باتی رہ نا بیند کر دھے سے جوا دیٹر تعالی کی نافرانی رائے۔

مديث ترايي بي مع -مَنَ دَعَالِظا لِعِدِ بِالْبَغَاءِ فَغَدُ احَبَّ آنَ

تُعْصَى اللهُ فِي ٱرْصِيهِ

(1)

اک دومرے مرت شریت سے -

إِنَّ اللَّهُ لَبَغُمِنْ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِنُ - (٢)

ایک اور مدیث شرایت می ہے۔

مَنْ ٱكْرَمْ فَاسِقًا فَقَدُّ اعَانَ عَلَى مَسَدُ مِ

الْإِسْكَمِ (٣)

جوا دمی کمی ظالم کے بانی رہنے کی دعاکرتا ہے وہ اکس بات کوب ندکرتا ہے کہ اللہ تن ان کی زمین میں اکس ک نافر مانی کی جائے۔

جب کسی فاستی کی نغراب کی جائے افواللہ فارا فن مولہے۔

صفرت سفیان توری رحمداملہ مہدی کے باس نشریف ہے گئے اس کے اقد میں سفیدکا فذیھا اکس نے کہا اے سفیان مجھے دوات دو جھے تا کر میں کھوں انہوں نے فرایا مجھے تبا در کیا مکھو گاگردہ بی سے تو بی تہیں دوات دول کا کسی امیر کے باس کچھ طاہ و تیدیں نھے اکس نے ان میں سے ایک سے گیل مٹی مائلی تا کہ اکس کے ساتھ خط کو مہر کا کے انہوں سنے فرایا جہا میں میں کیا جے تو ہو گوگ اس طرح ظالم کی معاونت سے بھتے تھے اور معاملات میں تو بہت نریادہ مدد ہونی ہے لہذا دیندار لوگ جب تک نے سبس انہیں بچنا چاہئے فعاصر سرہے کہ تاج کو جاسے کہ دو میں کو دونسرے دو جن سے معاملہ کرے اور دورسرے دو جن سے معاملہ کرے اکس زمانے ہی لوگوں کو دونسرے دو جن سے معاملہ کرے اور دورسرے دو جن سے معاملہ کرے اکس زمانے ہی

١١) الامراد الفوية من ١٢١ صرب ١٠٠

<sup>(</sup>٧) شعب الابلان جلديم ٢٣٠ صربت ١٨٨٥

وم) منكراة المعابيع ص ١٦ إب الاعتصام با كتاب والسنة فصل الث

کم دوگوں سے معاملہ کرنا چاہیے بعض بزرگ فرانے میں لوگوں برا بب زمانہ آیا تھا کہ ایک شخص بازار میں جا کر بوچنا کہ تمہارے خبال بین کس شخص سے معاملہ کر دیجر دوسے رازانہ آیا تو وہ کہتے تھے کہ جس سے چاہو معاملہ کر دیجر دوسے رازانہ آیا تو وہ کہتے تھے کہ جس سے چاہو معاملہ کر دیجر دوسے رازانہ کا اور زمانہ آیا تھا کہ فلاں فلاں سے علاوہ کسی سے معاملہ نہ کر ناما ور مجھے طور ہے کہ ایسادفت آئے جب بریات بھی مار سے گویا وہ جس بات سے طریقے تھے وہ آج موجود ہے۔ را المند والمالیئم ما حول ا

المرادہ حاب اورعداب کے دن کے بلے ہواب تبار کرے کہ بار کو کہ بارے ہوں کہ وہ نگران اور مماسب ہے المہادہ حالہ اورعداب کے دن کے بلا وہ حاب اورعداب کے دن کے بلا ہواب تبار کرے کہ بنکہ ہر قول د فعل کے بارے بیں بو تھا جائے گا کم وہ کہ اور کس کے بلے کہ ہا جائے ہوا ہائے گا کا میں کہ اور کس کے بلے گا جائے ہوں کے دن ناجر کو ہراس شخص کے ساتھ کھوا کیا جائے جب ہا سے کہ اور اس سے حساب لیا جائے گا اور بیان لوگوں کی تعداد کے مطابی ہوگا جن سے اس نے محالی ہوگا جن سے اس نے محالی ہوگا جن سے اس نے محالی ہوگا ۔ ایک بزرگ فرائے ہی میں نے خواب میں ایک ناچر کو دیجے اور اور اللہ اور گوں کے ساتھ اور تی اور جس سے توان کی بیار ہوگاں کے ماتھ اور جان کو گوں کی تعداد کے مطابق ہی خوالی ہوگوں کے ساتھ کے گئے معالمات ہیں اور جان کو گوں کی تعداد کے مطابق ہی جن سے تو نے دنیا ہیں معالم کیا ہے ۔ مرانسان کے بیے الگ نامہ اعلی تعالم میں ہوا۔

نوبال کما نے والے بہا بینے عمل بی جوعدل ، احسان اور دین برشفقت ل زم ہے اس کا بہ بیان نفا -اگر حرف عدل کرے او نیکو کارکوک بی سے ہوگا اور اگر اس سے ساتھ ساتھ افتا اور انگر اس سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اور انگر اس سے ساتھ ساتھ ساتھ دینی ذمہ دار ہوں کا بھی کا کار کھے جسیا کہ با نجوب باب میں ذکر کی گیا توصد بھین بیں سے ہوگا، والٹر اعلم بالصواب ایسان محل ہوگیا .

## حلال وحرام كاببان

سماستُرا رحمٰن الرحسيم نمام نعریفین اللّه نغالی مصیبے میں حس نے انسان کوجیکی، بجتی خشک مٹی رگار سے ، سے بیدافر مایا، بھر نہا ہے طرحانجے میں اس کی شکل وصورت کومرکب فربایا سے نہابت اعتدال برر کھا بعدازاں اس کی ابتدائی نشود عا اس دودھ سے کی جے گورا درخون کے درمیان بن سے سکالااور وہ یافی کی طرح آسانی کے ساتھ علق سے اتناہے بھراسے باکنرہ رزق عطا كرك كرورى اورالوطف سع مفوظ فوالم اكس كع بعداس كى دشن شهوت كواس برغلب كرف سع دروكي موك البر بن رکھا ورائس پر رزق علال کی تدائش وفن کرمے اس کے ذریعے شہوت کو قابین رکھا اور اسے توڑنے ہوئے شیطانی تن کوج گراه کرنے کے لیے من تعدر بنہا ہے عباد با بست یعان انسانوں میں فون کی طرح گردسش کرنا ہے لیں مدال كى عوت نے اس كے راستوں كوننگ روباكمونك ركون كى كمراميوں من اسے ووشوت مى بھيلائى سے بوغلبداور بے تكفى كى وف مائل موتی سے بس حبب اسے معال کی سکام والی می تووہ وسنسیطان ، ذہیل ورسوا ہوگیا ندائسس کا کوئی مرد گارہے اور ندحایتی ، صرت محدم صفی صال در علیه وسدم بردهمت موجو گرایی سے بدایت دینے والے بی بنزاب کی بنترین ال بریمی رحمت مو اورست زماده سلام مو-

مدوصائوة كع بعد \_ نبى اكرمسلى الله عليه وسلم في فرايا -

طَلَبُ الْعَكَدُلِ خَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ (١) طلبِ علال مرسلان رفض ہے۔ اس صديث كو حفرت عبدالله بن مسعود رصى المرمن في في الميت كباب عند تمام فوائض من سيداكس فرض كوسمجماعقل س لیے نہات شکل ہے اوراس طرح اکس کی بجا اکوری اعضابر بھاری مہونی ہے اسی لیے سی علم وعل سے اعتبار سے بالکل مط جہا ہے۔اوراکس کےعلم کے وقبن مونے کی وجہ سے علی بالکل مٹ گی کموں کر جابی لوگوں کا خیال ہے کہ عدالِ مفقود ہے اور اس تك رسائي كي قام راست مسدودمن اور بالبزه چيزوں سے مرف بنروں كے ماني اور غير ملوك زبين كے گاس باقي رہ كئے ہیں ۔ ان سکے معاوہ توکھیے سبے وہ فلا لموں سے ہاتھوں اور معاملات فاسرہ کی وجہ سے فراب موحیا ہے توحیب سبر لول ہی مع مون كاس يقناعت رنا شكل م نوح ام جيزول سے وسى فائد الخانے مح ساكونى چارة كارنس أو امنوں سے دین کا اسس ہم بنباد کو مالکل چوڑ دیا اور انہوں نے مالوں کے در مبان کوئی امتیا زنر کی مال نئر ابسانہیں بلکہ صابی جی واضح ہے دیں ہیں اور حال میں باور ان دونوں کے در مبان کی رشیعے والی چیزیں ہیں اور حالات ہو بھی رش خسیار کریں یہ بنیوں ہم ملے دیں گئے توجب اس بدعت کا نفصان دیں ہیں عام سیے اور اسس کی چنگاریاں تمام نموق ہیں بھیل گئی ہیں تو اسس مارے کہ معلال وحرام اور شنبهات کے در مبان فرق کے سیسے بیں تحقیق بیان کے ذریعے مائی کی جائے ہیں۔

پردہ اٹھانا مروری ہے اور وہ اسس مارے کہ معلال وحرام کی برائی نیز معال وحرام کے در صابت بابوں ہیں واضح کرنے ہیں۔

پرالما باب بد علی والی کی ضابت اور حام کی برائی نیز معال وحرام کے در صابت

برقتا باب بد علی وحرام کے مقامات اور ان کے بارے بمی بحث وسوال و برقتا باب بد با دشاموں کے وظالفت وانوا بات اور ان میں سے کہا معلال ہے ویک انہ مراس کے باس آئدور فت اور ان میں سے کہا معلال ہے اور کی حرام ؟

چیٹا باب بد با دشاموں کے وظالفت وانوا بات اور ان میں سے کہا معدال ہے اور کی حرام ؟

چیٹا باب بد بادر شاموں کے باس آئدور فت اور ان سے بیل جول۔

پیٹواں باب بد بادر شاموں کے باس آئدور فت اور ان سے بیل جول۔

### بہلاباب

# س سال کی فضیلت، حرام کی براتی، حلال اور حرام کے درجا اور ان بی تعویٰ کھرا

ملال كى فسبلت اور حرام كى برائى الله تعالى في ارث وفرايا:

كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِعاً (١) باكن وبنزول سے كا وُاور اچھے اعال كرو-الله تعالى نے عمل سے بہلے باكيزہ چزين كانے كا حكم دبا اوركم كيا ہے كراكس سے علال مراد ہے -كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَ إِنْ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (١) ارث دباری تعالی سے م

اورایک دومرے کے مال نافق طریقے پرنہ کھاؤر وَلَا ثَنَا كُلُوا الْمُوالكُ مُرْبَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ - ٢١)

ارشاد فلاوندی ہے:

ہے شک وہ لوگ جو بھیموں کا مال ظلم کے طور پر کا تے ہیں دعنقریب وہ بھولئ ہوئی گئی ہیں داخل موں سکے ،) إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ آمُواَلَ الْبَنَا فَي ظُلْمًا -

ارشا دفاوندی سے: بَالَيْهَا الَّذِينَ إِمُّنُوا تَعْنُوا اللَّهُ وَذَرُوْا مَا بَقِي ا سے ایمان والو! الله تعالى سے درو اور جرسود بافی سے اسے قبور دوا گرتم موس بور مِنَ الرِّبَا إِنْ كَنْتُ مُومُومِنِينَ - (٧)

هرارشا وفرمايا، فَإِنْ تَدُمَّ تَعْمَلُوا فَأَذَ نُوَّا بِحَزْبٍ مِّنَ اللهِ وَدَسُولِم - ١٥)

بس اگرایسا نکرد ربازندائ بنوالدتغانی ادر اسس محدسول صلی الله علیروسم سے رائی سے لیے نیار بوحاؤ۔

(٢) قراك مجيد ، سورهُ بقره اكبت ١٨٨

(١) فرأن مجيد اسوره مومنون آنيت ١٥

(١١) وْلَان بحد اس كالنسا واكبت ١٠

(١٧) قرآن ممدسوره بغزهُ أنبت ٢٠٨

ره فرأن مجد سورة بغزو أبت ٢٠٩

اورا گرنم نوم كروزوتمارك ليه تمارك اصل مالى

اكس كے بعدارشاد فرایا: وَإِنْ تَبْنُمُ فَلَكُمُ رُونُونُ مَا مُوَالِكُمُ - (١) اسس کے بعدفرمایا،

رِيبُهَاخَالِدُونَ رو)

قراروبا - ملال وعرام کے سلے میں وارد آبات بے شمار ہی ۔

#### احادیث:

حفرت عبدالله بن مسعودرض الله عنه في بن اكرم صلى الله نلبه وسلم سع دابت كبارب نے فرايا۔ طلب الحكة في في نيئة على كل مسلم و (٣) حال درزن) كى تلاش برمسلان برفض ہے۔ جب نبي كرم ملى الله عليه وكسلم فرما إ :

طَلَبُ الْعِلْمِ خَرِيْهِ مَنَ مَعَلَى مُعَلَى مُسَلِمِهِ ١٦) على الله على مرسلان برفض ہے۔ توسین علاء کرام نے فرایا کراکس سے حلال وحرام کا علم مراد ہے۔ اور انہوں نے دونوں عدینوں کی مراد کو ایک ہی فراروبا رمعنى هلال وعرام محصعلم كى الماش)

نى اكرم صلى المرعليدوك لم ف فرايا :

ہوا دمی علال مال سے اپنے اہل و عبال کے بیے کوئشش کرنا ہے وہ اشر تعالے کے راستے میں جہا دکرنے والے کی طرح سے اور جوا دمی مانگنے سے بچنے کے بیے علال دنیا تلوش کرتا ہے وہ کشہرا ہ کے درجے میں ہوتا ہے رہ) رسول اکرم صلی انڈ علد و کسار نہ میں شار ہوں۔ رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشا دفر ما يا :

جواد می الس ون ملال رز ت کات الدر نعالی اس سے دل کوروشن کر دیتا ہے اور اس سے دل سے سکت

(۱) قرآن مجيد ، سورة بغره المبت نمبر ٢٠٩

(۱) خراًن مجيد، سورهُ بغره آنيت نمبر ٢٠٥

(١١) انكامل لاين عدى ملدم ص ٥٠١ نزعبرسان بن سياه

(٧) المعجم الكبير للطبران حلدا ص ١٠٦٠ صربت ١٠٣٠

(٥) "اريخ بفاد عدم ص ١١ ترجب ١٢٢

مے چتے اس کی زبان برجاری کروبتاہے را)

ایک روایت میں ہے کہ اللرتعالی اسے دنیا سے بے رغبت کر دبتا ہے ایک روایت بی ہے سحرت سعدر منی الله عند نے رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی خدمت بس عرض کیا کہ آپ بارگاہ ضاوندی بس عرض کریں کہ مجھے مقبول الدعا بنا دسے آب في اليف كان و المين المراد و المان و المان

حب نبی اکرم صلی الشرطیب و کسے دنیا کی حرص کرنے والے کا ذکر کی تو ڈیا کی مرتبہ ایک بھوے ہوتے بالوں اور گرداً لود چبرے والا اُ دی توسفر کی مشقت بر واشت کرتا ہے میکن الس کا کھا ناحام سے اور لباس عبی حوام سے ہوا ہے اور اکس نے حوام سے غذا بائی ہے اپنے باتھ اٹھا کہ کہتا ہے اسے مبرے رب اسے میرے رب ! تواس کی دعا کیسے تول مورد سا)

بوں ہو۔ رہا، صفرت ابن عبائس رضی اندعنہای روابت بیں ہے وہ نبی اکرم صلی اندعلیہ وسے سے روابت کرنے ہی کراند تعالی کا ایک فرنٹ نہ بہت المقدیں برمقررہے وہ ہروات سکاڑا ہے کہ موستنفس حرام کھا تا ہے اس کے فرض اور نفل کچر ہی قول ہیں موتے۔ رم)

كي كر لفظ " فروى " معضل اور لفظ " عدل " معد وألف مرادمي -

نى اكرم صلى المعطب وسلم نے فرطابا،

جوادی دسی در حم کے بیسے ایک کروا فریدے اوران بی ایک در حم مرام کا مو توجب ک اس پریر کروا ہوا ہے اسٹر تعالیٰ اس کی نماز کو قبل نہیں کرنا ر و)

أب ندفرايا:

بوگوشت رقبم)، حرام سے بروان براصا ہے وہ منم کا زیادہ ستی ہے۔ (۱) رسول اكرم صلى الشرعليه وكسلم ففر وايا:

(٧) الفركس بمأثورالخطاب عبدس من ١٩٥٥ مدبث ١٥٨٥

رى مسندام احمد بن منبل ملد ٢ ص ٩٨ مرفات ابن عمر

(4) المعبم الصغير للطبرني ملد اول ص ٢٥ ٣ من اسمدعبلاند

١١) المقامدالحسندس ١٩٥ عديث ١٥٠١

١٢) مجمع الزوائد علد اص ١٩٤٥ تب الزمر

رس ميع سلم عبد اقل من ٢٢٧ كتاب الزكواة

جوادی اس بات کی بر وا ہ نروے کر اس نے کہاں سے کمایا نوائٹر تعالیٰ کو اسس یات کی برواہ نہیں کہ وہ اسے جہم کے کس ورواز سے سے داخل کرے - را)

أب نے ارث دونا ا

عبادست کے دس جزیب جن یں سے فو، طلب علال

اَلْعِبَادَةٌ عَشَرَةٌ اَجُزَاءٍ تِسِعَتْ مِنْهَا فِي عِبَادِت كَهِ وَ مَلَكِ الْعَلَالِ - (٢)

ير عديثُ بعن صحابَرًام مسعم فوها اورموقوفاً دونون طرح مروى بيت .

نبي اكرم صلى الشرول المستصفر ما إ:

مَنْ آمُنِيْنَ وَانَّبُا مِنْ مَلْكِ الْعَلَدِلِ بَاتَ جَادَى رَ

مَعْفُونُ الصَّبَهُ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضِ -

(44)

جادی رزی ملال کی طلب سے تعک کرشام کرسے وہ رات اوں گزار ما ہے کراس کی بخشش ہو جاتی ہے اور میں ویل کرتا ہے کہ اسٹر تعالی اس سے رامنی ہوتا ہے۔

جوادی املزنا بی سے رینر گاری کی حالت میں ما قا<del>ٹ</del>

كرك كالمذنبالي است عام اسام كالواب عطا والشكاء

تها دامېزىن دىنىرىىنى كادى سى

رسول اکرم ملی الٹر ملیہ وسیم نے فرایا: جوادمی گناہ کے ذریعیے مال عاصل کر کے اس کے ذریعے صارحی کراہے یا صدفتہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے داستے

ين عرب كراب توالله تناك اكس سب كوجع كرس حينم بي قوال وسے كا- (م)

نی کرم صلی استعلیہ وسلم نے فرالی و

خَبُرُ دِبْنِكُمُ الْوَرْعُ (٥)

آب نے ارت دفرایا:

مَنْ لَغِي اللهُ وَرَعًا اعْطَاءُ اللهُ تَسُوابَ

الأِسْكَادِمِ كُلِّم - (١)

ایک روایت میں ہے کا اللہ نفالی نے اپنی زنازل کردہ اکسی کا بین مکھا سے کہ مجھے برمیز گا راوگوں سے حساب بینے

(١) كنزالهمال جلدم ص ١٦ مديب ١٩٢١

(٢) الغردوس بما نور الخطاب جلد م ص ٢٥ مديث ٢٢٢م

ر٣) مجمع الزوائرجلدى من ١٣ كتاب البيوع

ام) كنزالفال عليهما 10 صيت 140

(٥) مجمع الزوائد عبد اول ص ١٢٠ كناب العلم (١٤)

ہوتے جا آ اسے۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا :

دِرُهِ مَرْ مِنْ رِبًّا إَسَنْدُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ ثَكُوشِينَ

رَنْيَةً فِي الْدِسُكَ مِ رِا)

نس زاسے زیادہ سخت راناہ سے. حزت الدمررة رضى التدعنه كى روابت من ب كم معده بدك كاحوض ب اوروكس المس سم ياس بيان بجاني من

جب معدہ میں ہوگا قرر کی صحت سے ساتھ لوٹیں گی اور جب وہ بھار سوگا تووہ بھاری کی حالت میں ہوں گی ۔ الا

دين بي ايك لقمه اس طرح مع رض عوارت كي نبياد موتي مع حبب نبياد موتودا ورمضبوط موتوعارت مسيطى اور بلد موگ - اور حبب بنیا د کمزور موگی نوعمارت طیمهی موگ اور گرمیسے ک -

النّرنعالي سنصارين وفرما إ:

آنمَنُ ٱسْمَسُ بُنْبَاتُهُ عَلَى تَفْسُولُ

رمِنَ اللهِ -

توك ووتشخص مس نے است سعد (مسیرفیا) كوانڈت لا مے خوف اور رضا براسنوار کی اور بترسے ایس کی بنیا د کرنے والے كذرے دركى كى وسى خوار)

سود كاابك ورصم الله نعالى كيزوبك اسلام كى حالت بب

مديث شريف من جهر موادى حرام ال كما اب الروه الى بى سے مدفر دے نواللہ تنا كا اسے فرل نسي كرا ادر اگروہ اسے اپنے بھے حور مانا ہے تو وہ اس کے لیے جنم کا سامان ہے رہ) م نے آواب سب سے بیان میں تجوروابات ذکری میں جوکسبِ ملال کی فضیلت کو واضح کرتی میں۔

معابت بن سے كر حفزت مدلن اكبر رضى الله عنه نے اپنے غلام كى كمائى سے دورھ نوش فرايا بھر غلام سے يو جيا أواك نے کہا یں نے ایک اوی کے بیے کہا ن کی تھی رنح میوں کی طرح جوٹی خیرس بنانا کہانت ہے ) تواہوں نے مجھے دیا ہے ربیس کر، آپ تے اپنی انگلی کومنر میں دال کرتے کردی دمر اوری کہتے میں ، حنی کرمی سنے خیال کیا کہ ان کی مبان تل طائے گا۔

(١٨) الن البري للبيه في علد م ص م من ب الزكواة

ره) مجع شخارى ملدادل ص ٢٥٥ بأب بنيان الكعبنة

<sup>(</sup>۱) منداهم احمد بن صنبل مبلده ص ۲۲۵ مروبات عبدالترين حفلر

<sup>(</sup>۲) كتاب المومنوعات عبد مام ۲۸۴ كناب الاطعمه

١٠٩ قرآن مجيد، سوية توسراكيت ١٠٩

بھر بارگاه خلافندی بی عرض کیا یا اعدا جر کچر دگوں سنے اٹھایا اور آننوں کے ساتھ مل گیا بی اکس سے نیری بارگاہ بی عند بیشن کرتا ہوں ۔

بعن روایات میں ہے کرم بات رسول اکرم صلی المترعلہ وسلم کربتائی گئی تو آب نے فرایا کی تم بنی جانتے کہ حفرت مدین اکررض الشعنہ اپنے بیٹ میں باکیزہ جیزے علاوہ کھے واضل نہیں کرنے۔

اسی طرح حفرت عرفاروف رمنی اسلوعند نفی علعی سے مدف کی ا دنینی کا دودهد پی بانو ما تھ ڈال کر اُسے نفے کر دیا۔ حفرت عائشہ رمنی الله تنها دل عنها فراتی میں تم افضل عبادت سے فافل ہوا در دوم پر مینز گاری سے رحرام سے بجنا ہے) -حفرت عبداللہ بن عمرضی الله عنها نے فرما با اگر تم ضاز رہے سعتے بیسے کمان کی طرح جبک جاؤ اور روزو رکھنے رکھنے جیدرا کمان کی تانت کی طرح رکمزور) ہوجا در تو بیراسی صورت بیں قبول مو گا جب تم بر میز گار مو ادر حرام سے جینے والے ۔

حزت الراسم بن ادهم رهم فرمات من جس كوبور كمال) ما اكس طرح ما تمراكسس نے جوگجوبیط میں ڈالاسم كر گھالا ۔ معزت نفیل رحمہ الله فوات میں عب اومی كوم سلوم موكر بیٹ میں كمیاڈالنا ہے الله تعالیٰ اسے صدبی (سیا) مكھ دیتا ہے تواسے سسكين انتہيں دیجھنا چا ہے كم تم كسر كے پاس افطار كر رہے مود

حفرت ابرامیم بن ادهم رحمة الفرسے بو بھا گیا کہ آب آب زمزم سے بول ہیں جیتے ؟ تواہوں نے فرمایا اگر
میرے پاس لاپنا ) دول موتا تو بہتا - راس زمانے بی آب زمزم دول سے نکالتے تھے آج کل ایسائیس ہے ، ہزاردی میرے پاس لاپنا ) دول موت بی تو بہت میں تو شخص عرام مال بیں سے امٹر تعالی کا طا مست میں خرج کرتا ہے وہ اس معرب سے بیسے کوئی شخص بیشا ہے موت بالی کی برسے اور گناہ موت بیسے کوئی شخص بیشا ہے ساتھ تا پاک کیراسے کو دوھوٹا ہے نا پاک کیراسے کو دور موت بانی باب کرسانا ہے اور گناہ کو دور معدال مال زائل کرسانا ہے ۔

حزت بحیلی بن معاذر حمدالله فر ملتے می اطاعت اسلوقال کے خزانوں میں سے ایک خزاند ہے گراکس کی جانی دھا اور دانت مان لفتہ ہے۔

حزت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرانے میں اللہ نعالی اسس اومی کی غاز قبول نہیں کرنا جس سکے پیط میں حرام رعذا) ہود حزت سہل تستری رحمد اللہ فول نے میں جب تک بندسے بیں چارضائیں نہ ہول وہ حقیقت ایمان تک بنیں بنج سکتا، فرائف کو سنت سکے مطابان اواکرنا، رزق حلال تقوی سکے ساتھ کھانا، ملا ہر د باطن میں ممنوعات شرعیہ سے بچنا اور ان بالوں ہر موت تک صبر راستقامت اختیار) کرنا اور انہوں نے فرایا جوادی چاہت کہ اسس بہتے ہوگوں کی علامات شکشف مول وہ مرت حلال کھا ہے اور صنوری کا موں کے علاوہ کوئی کام نہ کوسے۔

ا کہاجاتا ہے روز خور حالیں دن شبھے وال چنر کا اس کادل تاریک ہوجاتا ہے الدنعال کے اس ارک اد گری کابی معنی ہے۔ عَلَّهُ بَنُ لَانَ عَلَى خُلُوْمِهِمُ مَا كَانُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حزت ابن سارك رحمالته فرات مي شع واله ابك ورهم والس لولا كالمجع ابك لا ه درهم سه تجدا كو درهم تك مدفة كيف سے زيادہ بستہ بعن بزرگ فرماتے بي كربده ايك لفركاتا ہے تواكس سے اس كادل بكر وا اسے جن واح مراه برالم است اوروه مجمى ابنى عالت كالموث من اوات

صرت سبل رض المرتنال عنه فرانيمي ووصف ص حرام كانا سهاس كاعفا وكن من متلام وتعمي وه جاسه بان اسعم برمايذ، اورحب كاكفا ما حلال مواسس كاعف رعبادت من مشغول موست بي اورايس نكيون كى نوفتى دى جاتى -ابك بزرگ نے فرمایا كرا كب تقريب بذه طال ال سے كانا ہے وہ اس كے تمام گذا اول كى مغفرت كاباعث بن جانا ہے اور حرادمی طلب علال محے بے رسوائی كے مقام مرجانا ہے كس كے كناه ورخت مے بتول كى

ملے بزر کول کی روایات میں ہے کہ جب کوئی واعظ، وعظ کرنے بھیا توعام فرا تصاس مین بن این نہیں ہونی عامی اگروہ برعت کا عقید رکھا ہے نواکس کے باس نہیمور۲) کیو تھ وہ نبطان کی نبان سے بوتا ہے ادرار اس کا کا نا میکنین نووہ نوا بشات سے لوات سے اوراکراس کا عقل میں نم و اواس کے کام ب درسطان کے

مقابلے بن فرانی زبادہ موکی مندا اسسے اس می مذبی و

مشهور روایات بس معفرت علی المرتعنی کرم الله وجهد اور دوسرسے بزرگوں سے مردی ہے کد دنیاعدال سے بولوالس كاحاب بنة بجرام سع بو تواكس كا عذاب بو كا دردوكسرول فياصافه كب كر شبع وال چيزون سے عرف بوكن نول ہے کرابک نبک شفس نے ابدال میں سے ایک بزرگ کو کھانا بیش کیا توانہوں نے دکھا یا اکس سے ان سے بوجھا تو انہوں نے فرایا م صوف علال کھانے بن اسی لیے مارسے دل سیدھے رہتے بن ہاری عالت کودوام حاصل موتا ہے ہم عالم مكوت كى سيركرت اور آخرت كامشابه وكرت مي الرحم نن ول جي دوكي كائي جرتم كوات مولوعلم عني بسيكس چنر کی طون نه در می اور می رسے دلول سے خوت اور مثابدہ حتم موجات کان سے ایک شخص سے عرض کیا کہ بس میشہ

ال قرآن مجد، سور مطنفين آيت سما

<sup>(</sup>۲) بدعت کے بارے میں پیے بھی بیان ہو میکا ہے کہ ہرا بیا کام بوسنت کے فلاف ہویا دین بی اکس کی اصل نہووہ برعدت سے من طرح اسے کل دیو بندی و بائی حزات نے ہرا چھے کا اکوی برعف بدعن کمر کو گوں کو اس سے روکن شروع کر دا مي معلط نيخ ١١ بزاردي -

ردزه رکھتا ہوں اور مرجینے بین سی بار فرآن یا کے ختم کرنا ہول تو اکسس بزرگ نے فرایا کر بیرمشروب جوتم دیجورہے جے بن رات کو بتیاموں مجھے تمہارے اعال سے بن سورکوات میں تیں ار قرآن باک ختم کرنے سے زبادہ نیند مع اوران کا مشروب جاکی مران کا دور صرفها و رزق علال کا میت بیان فرانی)

حضرت المم احمدين منبل اورصفرت يحيى بن معبن معين معين معين ايب طوبل صحبت تفي جب حفرت ادام احمد من حنبل ف ان سے سنا کروہ فرانے ہیں ہی کسی سے کھونہیں انگتا اور اگر مجھے شبطان می کوئی چیز دے دسے تو کھا لیتا ہو ل نو حفرت الم منعان سے علیمدگی اختیار کرلی حتی کر حفرت کیلی بن معین نے معذرت پیش کی ۔ اور فرا با کرمین نومزاج کررہا تھا -ابنوں نے فرایادین کے ساتھ مزاح کرنے ہوکیاتم نہیں جانے کہ دکھانا) کھانا دین سے ہے الٹر تعالی سنے اکس کوا حال صالحہ

ارت دخداوندی سے:

كُلُوا مِنَ الطِّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا - الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللَّهِ الْمُالِكُود

اب روایت میں ہے کہ نورات میں مکھا موا مصحوثی فل اس مات کی پرواہ مذکر سے کرانس کا کھانا کہاں سے آیا تو المدنفالي كوهي اس بان كى برواه نهي كروه اسع جهنم سكس درواز اس سعد داخل كرسص يعفرت على المرتعني رضى الشرمن سے بارسے بن مروی سے کہ وہ حفرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی شہادت اور دارا انحاد فر کے کھی جانے سے بعدو ہی

کا اُ کا نےجس براب کی میر ہوتی ایب شبھے سے بچنے کے لیے ایسا کرنے تھے۔

حضرت فضبل بن عياض ، أبن عيينه اورابي مبارك رحمهم الله كمد كرم مي معزت وسبب بن ورور حمد الله كع بايس جمع عين توانبول نے ترکھبور کا ذکر کیا جھزت وہیب نے فرما یا وہ مجھے تمام کھانوں سے زیادہ بسندہ لیکن میں اسے نہیں کھا تاکبونکمہ كم كرم كى كمورى زبدر وغيره باغول سے ماكنى بس حفرت ابن مبارك رحمداللد نے فرايا اگر نم اسى بائنس د كھوسك توقم بير روالى كهانا وشوارسوجات كى-ابنول في وجها اس كى با وجرسى ؛ فرما امل زهنيس وهرادُهر في زينول سه ما على من يه سن کرھزت وسبب رسیوشی طاری موکئ حفزت سفیان نے فرایا آب نے اکس شخص کو ملاک کر دیا حفرت ابن مبارک نے ذوا بی نے توان بڑاسان بدا کرنے کا ارادہ کیا تھا جب انہیں موسش کیا نوفر مایا مٹر تن الی کے بے مجد برا ازم ہے ين بهي يعي روني نه كها دُن حتى كرا نترتمال سع ملافات كرول - ده فرانے بي كراكس كے بعد وه دورھ بيا كرنے تھے۔ ا یک باران کی والدہ ان سے باس دودھ ہے کرآئی توانہوں نے استفیاری اں نے کہا ہے فعال تھیلے کی بھری کا دوره سے انہوں نے اکس کی فیمٹ کے بارسے میں اوجھا نیزر یے کوان کے ایس یے کہاں سے آئی ال نے بنا دبا جب دوره

مند کے قریب کے گئے نوفرایا ایک بات رہ گئی دہ کہاں چرتی ہے تاں فاموش رہی توانہوں نے دودھ نہیا کیوں کہ وہ اسس علی چرتی تھی ہیں ہیں ملا اور کاحق تھا۔ ماں سنے کہا پیٹو الٹرنیا لا تماری مغزت فرمائے صرب نے فرمایا مجھ یہ بات بہذر نہیں کہ میں اس کو چیٹوں اور مبری بخت نش ہواکس طرح میں گئاہ کے ذریعے ہس کی خت ش ماصل کروں۔ حفرت بشرحاصی رحمداللہ رہم برگاروگوں میں سے تھے ان سے پوٹھا گیا آپ کہاں سے کھائے ہیں ؛ انہوں نے فرمایا۔ جہاں سے نم کھائے مولیکن تو کھا ہے اور رو تا جائے وہ اکس میں انہیں جو ہے تھا ہے نیز فرمای مبر باتھ دوسروں میں میں جو ہے تھا ہوئے کھائے نیز فرمای مبر باتھ دوسروں کے بیٹھے سے چیوٹا ہے نو دہ اور کی تروں سے اکس میں میں جو تھے اور دولوگ شیمے والی چیز دوں سے اکس طرح بھا کرتے تھے ۔

ملال کی افسام اور تقامات مونونی کے ذریعے اس کا علال ہونا معلوم ہوا وراکس کے علاوہ سے نکائے توا سے مول ہوٹ کی فرورت بنیں لین جوشف تلف طریقوں سے کھانے بی وسعت رکھا ہے وہ علال وحام کے کمل علم کا حاجتمند ہے جب کہ ہم نے اسے کتب فقہ بی فقی اسے بیان کیا ہے اب ہم تعتبہ کی صورت بیں ان تام امور کی طاف اشارہ کرنے ہیں۔ وہ یہ کہ مال با تواہی و صب سے حام ہونا ہے وہاکس کی ذات بیں پائی جاتی ہے یا کمانے ہیں بائی جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ مال با تواہی و صب سے حام ہونا ہے وہاکس کی ذات بیں پائی جاتے ہیں جام ہوتا ہے۔

بہلی صفع اللہ میں خوالی کی وجہ سے حرام ہونا سے حوالس کی وات میں بائی جاتی ہے جیے سنے واب اور خنر رو مغیرہ ، اسس کی تفضیل میر سے خوالی وہ است یا جو کھائی جاتی ہیں وہ نبن افسام سے زائد نہیں ہیں . اسس کی تفضیل میر سے کرزمین بریائی جانے وال وہ است یا جو کھائی جاتی ہیں وہ نبن افسام سے زائد نہیں ہیں . ا۔ با تو وہ معدنیات سے متعلق ہوں گی جیسے نمک اور مٹی وغیرہ ۔

٧- باسنران مول كى رم) باحوانات مول سكے ـ

جہاں کک معدنیات کا نعنی ہے تو وہ زین سے اعزاء اور وہ تمام چری ہیں جوزین سے نکلی ہیں توصون اس سے ان کا کھانا حرام ہے کہ ان سے کھانے والے کو نقصان بنتی ہے اور بعض توزیم کی طرح ہیں اگر روٹی کی مضر موتی تواکس کا کھانا ہی خرام میں کا روٹی کی مضر موتی تواکس کا کھانا ہی خرام میں اور وہ مٹی جسے کھانے کا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اکس بلے عرام ہے کہ اکس کا کھانا فقصان دہ ہے ہمارا بر کہنا کہ باوجود اکس کے مذکل نے جانے سکے وہ حرام نہیں اکس کا فائدہ بر مواکد اگران بیں سے کو کی چیز شور ہے باستیال کھانے میں پڑھا سے تو وہ اکس کی وجہ سے حرام نہیں مرکا۔

جہاں کی سبروں کا تعلق سے نوان میں سے وہی خوام میں جوعقل کوزائل کردیتی میں یا ان سے زندگی یا صحت میل ماتی سے توققل کوزائل کرنے والی چیز رجبال اور دیجر تھام نشنہ آور میز بان میں زندگی کوفتم کرنے والی چیز زمرا ور محت

کوزائل کرنے دالی وہ دوائیاں ہی جربے وقت استعمال کی جائیں ،ان تمام کا مجوعہ ضرر کا باعث ہے البتہ سراب دانگور کا کِٹارس جے خمر کہا جاتا ہے ) اور دیگر نسٹہ دینے دالی چیزیں اگر جہ نشہ نہ دیں ربینی کم ہوں ) تب بھی حرام ہیں وہ فلیل موسف کے باوجود حرام ہیں اکس لیے کہ ابک تو وہ ذاتی فور برنا یاک میں دور ایر کہ ان ہی زیادہ کسرور بدا کرنے کا وصف یا یاجاتا ہے۔

ا و معت با باجا اسے۔ نودٹ: احان کے نزدیک خررا بھور کا کی رئے رس جب جھاگ تھوڑ دسے مطلق امرام ہے تھوڑا ہو بازبادہ لیکن باتی شرابی اکس دفت خرام ہونی میں حیب نشہ دینے کی مقداد کو پہنے جا ہیں اگرمہ کم سے بی بھی سنخب ہے ۱۲ ہزاروی جہان کک زمر کا نعلق ہے تواگروہ نقصان وہ مذر ہے بعنی تھوڑا ہو با دوک ری جیز کے ساتھ ملا با جائے تو وہ حرام مذہوگا۔

جوانات کی دوقسیں ہیں ابک وہ جن کا گوشت کھایا جانا ہے اور دوسری قسم میں وہ ہے جانور شامل ہیں جن کا گوشت کھایا نہیں جانا ہے اور اسے مفعل بیان کرنا ابک طوبل بحث ہے۔ بالخصوص کھایا نہیں جانا۔ اسس کی تفصیل کھانوں کے بیان ہیں ہے اور اسے مفعل بیان کرنا ابک طوبل بحث ہے۔ بالخصوص عجیب وغرب قسم کے برندسے اور خطکی اور سمندر سے جانور۔

 مروہ مرت اس کا جبم ہے جب اس کا جم باتی رہے اوروہ نابال نہیں کہ نابائی کی وعبہ سے حرام ہو برائس بات کی دلیل موہ اس کی حرمت گھن آنے کی وجہ سے ہے اس کے بالر بہتو وہ قام ناباک ہوجاتی ہے جب کا وہ جسے نہیں مار موبائی ہیں باک ہوجاتی ہے جائی ہیں جائے ہیں اگر جبا کہ دانن رورهم کے جھٹے جسے اس بالر بہتو وہ قام ناباک ہوجاتی ہے بیاں برنجاست کی وجہ سے نہیں کیوں کو صبح بات بہت کہ اوری مرنے سے ناباک نہیں ہوائیکن اس کا کھانا احترام کے طور پر حرام ہے گھن آنے کی وجہ سے نہیں ۔ وہ بیراحدال نہیں ہو نے باکہ ان بی سے خون اور گور جرام بہن بلکہ ان بی سے ہروہ چیز ہونا باک میر احرام ہے ایک جائیں توجی ان کے علاوہ کوئی حرام ہی بلکہ ان بی سے مروہ چیز ہونا باک میر احرام ہے ، باکہ نہیں ہونے چیز ہونا باک میر احرام ہے ، باکہ نہیں ہونے چیز ہونا باک میں جو عقل کوزائل کریں لیکن نشرہ اور جیرے ، جیرے جنگ ہے ۔

میں وہ چیز ہی نہیں جو عقل کوزائل کریں لیکن نشرہ ہو جسے جنگ ہے ۔

ایک این این این است اس سے روکنے کے بیے جواک کے طور برہے کیو نکر دہ سرور بدا کرتی ہے حب نجاست کا ایک قطوہ با جا بدنجاست کا ایک قطوہ با جا بدنجاست کا ایک جز شور سے با کھانے بائنل میں بل جائے تواکس سب کا کھانا حرام ہوجا تا ہے البنہ کھانے کے علاوہ نفح اٹھانا حرام ہمیں ہے بنا باک نبل سے جراغ جدنا، اسے کت بول باجا نوروں وغیرہ بریلنا جا کر ہے۔

توبروه چيزى بى جوابى ذات بى يائى ما ف والے كى وصف كھے اعت حوام بى -

دوسىي قسم ،

وہ حرمت بو نبوت نبینہ مل کی دیہ سے بدا ہوتی ہے اس کی بحث بہت و سے میں مہم کہتے ہیں کہ کس ال کا صول بانو مالک کے بنیار سے مؤا ہے الس کے اختیار کے بغیر ، جوافتیار سے بغیر مؤاہے اس کی مثال مال وراشت ہوا درجوالس کے اپنے منیار سے ہوا ہے نو وہ کسی مامک سے صاصل نہیں ہوا درجی اس کا کوئی مالک نہیں ہونا) بھیے کا نوں سے مدد بنیا ن صاصل کی ایک سے عاصل کی جانے وہ زبردستی بیا جا اللہ سے مدد بنیا ن صاصل کی ایک سے ماصل کی جانے وہ زبردستی بیا جا تاہ یا باہم رونا مذی سے، جوال زبردستی لیا جا سے جو کو اور کی واجب نفقات وصول کرنا ، جو مال با مجی رونا مندی سے بینے کا می تھے نہ و بینے والوں سے ذکو ہ اور دیگر واجب نفقات وصول کرنا ، جو مال با مجی رونا مندی سے لیا جا تاہے وہ کسی بہر کا عوض ہو گا جیسے ہو۔

ایا جا تاہ ہے وہ کسی بہر کا عوض ہو گا جیسے سو دے گی قیت عورت کا حق مہر اورا جریت باکسی نون کے بغیر ہو گا جیسے ہم

ا۔ نغبر الک سے حاصل کرنا۔ بھیے معدنیات کان، بغرز منوں کو آبا دکرنا، شکار کرنا، دوبکل سے) کلوباں لانا،
نہروں سے بانی لانا اور کھاسس کا طناہ یہ حلال ہے لیکن شرط بہتے کہ جو تھے لیا گیا وہ کسی اکون کی بیک نہ ہو، جیب السس
کی بیک میں سے ساتھ خاص مذر سے تواسے لے سکت ہے السسی کی تفصیل غیر آباد زمیوں کو آباد کرنے سے بیان ہی ندلورہ ،
لا کوئی چیز فیلے سے حاصل کرنا اور وہ کسی کی ملک ہیں نہ ہو جیسے آباد اور ال فلیمت نیز کا راور لومنے والوں سے

۳- وو ال جواستخفان کی بنیاد برزبردسی بیا گی بعن جس برداجب نما جب اس نے دینے سے انکار کیا تواب اکس کی مرض سے بغیر لیا جائے گا بہ بھی حلال ہے حبب استحقاق کا سبب بورامو، اور ستنی بیں وصف استحقاق کا مل مواور واحب مفدار بر اکنفاکرسے اور وہی وصول کرسے جعے وصول کا حتی ہے جیسے قاضی، بارشاہ باستی ۔

ای کی تفییل صدقات کی تفریق سے بیان بن نیز کتاب الوقعت اور کتاب النفقات سے بیان بی مذکور سے کیوں کم اسس بین زکاق، وقف اور نفقہ وغیرہ حقوق کے سختین سے بارے میں مجت بوتی ہے جب شرائط پوری ہوجا بی تو جو کھی ہا وہ علال ہوگا۔

ہے۔ وہ مال حویامی رصامندی سے سے سی بہر کے عوض ہیں ہا جائے یہ عبی علال سے جب دونوں عوضوں کی شرط، عادرت کی سفرط اور الفاظ کا کی شرط کا کیا فر رکھا جائے الفاظ سے مراد ایجاب وقبول ہی اسسے علادہ شرعیت کے احکامات کی با بندی ہوئینی فاسرت و لفاسے اجتمال ، مفاربت، کی با بندی ہوئینی فاسرت و لفاسے اجتمال ، مفاربت، شرکت ، مساقات ، شعم ، صلح ، ضل اور کماب مہراور باقی معاوضات کے ذکر بی ہوئا ہے۔

ہ جوال رمنا مندی سے نکن باعوش ب جائے و ، بھی علال سے حب اس معقود علیہ رجس چیز برعقد سول کی کشرط، عاقد بن اور عقد کی کشوا نظ کا خِال رکھا جائے اور کسی وارث وغیر ، کونقصان نہ بہتی یا جائے کس کا ذکر سبہ، دھیت اور مدقات کے سان میں ہے۔

۱- وہ مال حوافنبار کے بغیر حاصل مؤا ہے میں ال ورانٹ ، بریعی حلال ہے جب کر موّرت رحب کی ورانٹ ہے)
نے وہ مال رمذکورہ بالا) یا نی جہوں سے حلال طریقے پر حاصل کمیا ہو پر الس کے بعد قرض اوا کرنا ہے اور وصینوں لو
پراکرنا ہے نیز ورثا و کے درمیان تقسیم ہی انصاب سے کام این ہے نیزاس سے زکواہ نکان ، جج کرنا اور کفارہ اوا کرنا ہے
اگر واحب ہویے تام باتیں وصایا ورفرالفن کے بیان ہی مذکورہ ہیں ۔

نوبیملال وحرام کے داستے ہی ہم نے ان تمام کی طوف اٹنا رہ کیا ہے تاکراہ فن کے مرید کومعلوم ہوجائے کہ اگر اکس کا کھا نامتفرق ذرائع سے موکول جہت متعین نہ ہو تو دہ ان امور کے علم سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ تووہ ان ذرائع بی سے کی ذریعے سے بھی کھائے اکس کے بلے مناسب سے کہ اکسن بن اہل علم سے فتوی حاصل کر سے جہالت سے ساتھ اسٹے می اور بعالی سے بوتھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم سے بوتھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم سے فوق ہے اس کا در علم حاصل نہ کی جہب کر تھے کہا گیا کہ ہر مسلان پر حصول علم فوق ہے۔

وام سے برسر کے ورعات اللہ عادل واؤں کا بین، یہ وہ درج ہے کرآدی اس بی بتد سونے سے فائن موجاً

اوراس کامادل ہونا جاتا رہا ہے، اکس کی وجسے گناہ تابت موناہے اور وہ جہنم کامستنی ہوناہے بران امورسے برمیز کاری ہے جن کوفقها وکرام سے فناوی بس حرام ک گیا ہے۔

> بى اكرم صى المعليه وسلم نفرايا . تويَبُلغ الْعَبَدُ وَرَجِهَ الْمُعَنِينَ حَتَّى بَدَعُ مُ مُعَالِقًا مَعَ الْمُعَنِينَ حَتَّى بَدَعُ مُ مُعَالَقًا مَا اللهِ مِهِ مَنْ الْمُعَالَقَةُ مَا اللهِ مِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ الل

بندہ ،متنی لوگوں کے درجہ کس اس وقت تک نہیں بنتیاجب "کک وہ حرج والے امور میں بڑنے کے درسے ان امور کونہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں ہے۔

الم- وہ اور جن میں بالکل کوئی حرج نہیں اور زان کی وجہسے حرج والے امور میں واسے کا ڈر سوا سے لیکن خرفدا کے۔ بے عاصل کئے جاتے ہی نیزان کے صول سے عبادت خدادندی برفوت عاصل کرنام تعودند مو، یاوہ چنرجن اسباب سے ممل ہوں ہے ان بر کسی فعم کی کراسیت باکن وموتوا سی چیزوں کو تھور ا صدیقین کی بر منز گاری ہے۔ توبر حلال کے درجات میں م مثالوں اور شوا بر کے ساتھ ان کی تفصیل بان کرتے میں۔ ومحام من كام في بيك ورج بن ذكرك به اوريد، وه مهاكراكس سے اجتناب ك وجرسے عدالت قام رہى ہے اوروه شخس فاسق منس كملانا خبانت بي اكس كي على كي ورجات من عقد فاسد ك ساتوج كيوليا كباشلًا عرسورا والياب و قول كے بغیر انتف بتھوں سے دینے لینے كى وصب ام مزاان اياب وقبول فرنااورلين دين كرينا دام ہے بيان براس دره بي دورا) نس معصن يكى سنزردت چيناوام مع مله هينيازا دوخت م كيؤكمان مورت مي ال كاف كافرى والقير المورد الما الما الم دوس موانا على بينيا استعمار بافول بالقروري ووراك كوكليف بنيا بانس ب أن من من شرى طريق كوهورا ب يعراكس طريق يرسودسي بن تركي شراعيت ، سود كے مقابلے بن كم درجے يرب الس فرق كا علم يوں مؤلسيے كر جن طريقوں كے ارسے بن شربيت من زباده سخت ، عذاب كاذكراورما نعت كى زبادة ماكيد ب ان كا اختيار كرنا زباده سخت ب حب كزر بك باب یں انسس کا بیان موگا جہاں کبیرو اورصغیرہ گناہ کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا۔ بلکسی نقیر، نیک آدی ، یا بتیم سے ظلم کے طورموال لینا کس معنوط، الداریا فاسن سے لینے کے مفایلے میں زبادہ برا اور را گ و سے کمونکہ ایزارم بدہ لوکوں کے درجات کے اخلاف کے اعتبارے ابزائے ورجات می مخلف موسنے میں توفییف چیزوں کا نفیس سے سیسے میں م بار یک ماتین می ان سے ففلت بنیں بڑی چا ہے الاکن و گار سے مختلف مرانب مر مونے تو جہنم کے درجات جی مختلف مونے تؤجب لم سخن کے مراکزکو بیجان چکے تواب اہمیں تین یا جار درجان یں بند کرنے کی حزورت بہیں سے کیونکر سے زبر دئی ہے اورائس چیز کو بند کرنا ہے جو بندنس ہوسکن فیاشت میں حرام کے درجات کے اخلاف پر وہ بات دلالت کرنی ہے ج بوعنقريب ذكرك عبائي اوروه ممنوعات كاباسم تعارض بير بنبز بعض كو بعض برترج بيده ي كرجب كوني كشخص مردار کھانے یاکسی دوسرسے کا مال یا حرم شریعن کا شکار کھا نے پرجمورسوجا سے توان میں سے بعین کو بعین پر مقدم کری گے۔ برسنرگاری کے جارورجات کی شالیں پرسنرگاری کے جارورجات کی شالیں کو سے سوام ہونی ہے اور بران جم راستوں می داخل ہے جو ہم نے حوام کے سیسلے میں فکرسکتے ہیں کیوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی شند وام عقود مہوتی سے بیمطلق حوام ہے اور ان کا مزیکب فاسق اور کنا و کارشار منوا سبے جرام مطلق سے ہماری می مواد ہے اورانس کی مثنا نوں اور شوا بدی خرورت بنیں ہے دومرے ورمه كى منالون من وم بنري شال بن جن بن سئم بايا جانا ہے اور مم ان سے اجتناب كرواجب واربني دين البته ان سے بیامستوب سے جیبے شبہات کے باب میں اُسے کا کیونکر معبن سنبیات وہ میں جن سے بیاوا بب ساور

وه حام سے ملتی ہے بعض شبہات سے بنیا کروہ ہے توان سے برمبز کرنا ان لوگوں کی برمبز گاری ہے بودسوں کا شکار ہی جسے وہ شخص جو شکارسے اکسی خون کی بنیا د برروکتا سے کہ شاہد برکسی انسان سے بھوٹ کرآیا ہو بعنی اکس سے اکس کو کچوا کراپئی بلک بنایا ہو، اور بر محف وسوسہ ہے بعض مشتنہ حیزیں ایسی میں جن سے بخیاستخب ہے بیکن واحب منہی سے ال سے بارسے بیں نبی اکرم صلی الڈیلیہ وسلم کا برارٹ دگرامی ہے۔

دَعُ مَا أَيْرِيْكِ إِلَى مَا لَدُ يُمِرِيْنِكَ - إِلَّ الْسُلَامِ اللهِ عِبْرِكُو تِيوِرُكُو غَيْرِمَتُكُوكَ وَإِبِنَا وُ-مِمَا سِنَى تَعْرِينِي رِيُول كُرِتْ مِنِي السَّاطِح بِي اكرم صلى الشُّعلية وسلم كاارت وكرامي سے -مُحَلُّ مَا أَصْدَيْتَ وَدَعُ مَا أَنْدَيْتَ - بوشكارتها رسامين مرساس كا وُرو تركها نے کی معد خانب موجا نے اسے تھور دو۔ (۲)

الماء كامطلب يه سيكم نسكارزخى موكر غائب موجا مع يعروه مرده يايا جائے.

حزت ابن سیرین رحمداللہ کے بارے بیں سروی ہے کو انہوں سنے ایک سنٹریک سکے اید جار مرار در حم جبور اللہ میں میں کوئ من گفتہ ایس میں کوئ من گفتہ ایس درجے کا منالیں میں کوئ من گفتہ ایس درجے کا منالیں

<sup>(</sup>١) صبح بخارى عبدا ول ص ١١٥ كتاب البيئ

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبول جديماس ٢٠ صيت ١٢٣٠٠

الله مع سخارى جلد المسالة المكتب الذبائح

در جات شبهات کے تن بن ذکر کرب کے تومردہ کرنے بہ جس سے بچنا حاجب من ہودہ اس درہے کی شال ہے۔ نئیرا درجہ جومتفیٰ لوگوں کی برمبز گاری ہے اس بررسول اکر صلی انٹرطبہ درسلم کا ارشار کرامی گواہ ہے۔ آپ نے ویا ا

> لَا يُهُلِغُ الْمَبُدُّ دَرَّحِ مَمَّا الْمُتَعِبِّى حَثَى بَدَعَ مَاكُ بِأَسَ بِهِ مَخَافَةً مَا بَاسَ بِهِ -

بنده ، منفی دگوں کے درج کواکس وفت کی بنیں بنج سکتا جب کک رہ حرج والی چیزسے ڈرسنے بوسنے اکس چیزکونہ چوڈرسے جس بن کوئی حرج بنیں ۔

CH

حفرت عرفاروق رضى المذعند فراتنے بن مم علال جزرك دس بن سے نوجے حرام بن يوسف كے خوت سے تيور وينف تص مهاكيا كم برحضرت ابن عباس مضى المدعنها كافول سب يحضرت، بودرداورضي الله منه فرمان بنون لفونا كي تكبيل ي سے برات بھی ہے کہ انسان ایک زرتے سے برابرسے بھی بچے ، متی کہ و، بعن تیزیں جہنیں و، ولال سمناہے عرام ہونے كے فود: سے چوڑ دے ناكر وہ إكس كے درجنى كے درسان جاب بن جائے بى وج سے كرايك بزرگ كے كسى كے ذمرا كي سور رهم تصے وہ سے كرحا شرموانو النول نے ننا نوے ورهم لے ليے اورز اوہ كے خود ، سے تمام درهم ینے سے رہ بڑیا ۔ اور کچھ ابسے بزرگ تھے کہ وہ پر مبر کرتے ہوسے جو کھید وصول کرتے ہؤ سے وا نے سے بار کم <mark>کرسک</mark> مین اور حب رہنے تو ایک ہو کے وانے کے را برزیادہ ویتے تاکہ درہ جنم کے داشت ہی رکارٹ بن مائے۔ ای درجے سے متعلق دہ چیز بھی ہے جولوگ ایک در ارسے کو شم لوٹن سکے طور بر تھیوٹرد بنتے ہی حب مفتوفا کی رو سے وہ مدال ہوتی ہے بدیکن وہ اس بات سے درنے بریک اگر سر دروازہ طول دیا جائے توبہ اسکے و طرصے کا ۔ادر نفس سن کرتے ہوئے بہت رکاری کو تھوڑد سے کا ۔ اس سلط میں صرت علی معدسے مردی ہے وہ فرمانے ہی میں ا بك كرائے مكان من رہا تنا من في ايك فط وكھا تو داوارى من سے اسے خشك كرنے كا ادادہ كا جرمى نے سوما کددلوازومیری بنیں ہے میرے ول نے کو دلوری کس فدر می ہے ہو گے ؟ جنانچیس نے ضرورت سے مطابق ملی ہے لی حبب وات کوسو با تو دیجھا کہ ایک شخص کھڑا کہ رہا ہے اسے علی بن معیدا کل سکے دن اکس شخص کومعلوم ہوجا سے کا جو كہناہے كدولياركاكس فدرمى كى كيا حشيت سے شايداكس كامطلب بناك دور كيجد لے كاكراكس كوا بضمفام سے اس فدر کرا اجانا ہے کیوں کہ تقویٰ کا ایک درصہ ابساہے ہوشق لوگوں کی برہنرگاری باتی مذرہے سے فرت ہوماتا ہے۔ اكس كابرمطلب نهي كروه ابياى عمل ك وجهت علاب كاستنى موكمة -

اس سے حضرت عمرفارون رض ا ملزمنر کے بارے موی روابت ہے کہ آب سے باس محربن سے محستوری اُن

تواہنوں نے قرایا میں جاہتاہوں کہ کوئی خانون اکس کا درن کرسے اور ہیں اسے سلانوں ہی تفسیم کر دول۔ آپ کی زوج حفرت عائلہ نے عرض کیا کہ ہیں اچھی طرح وزن کرسکتی ہوں آپ خاموسٹ رہے پیروہ بات ارت اور ائی انہوں نے دوبارہ جواب دیا۔ آپ نے فرایا ہیں نہیں جاہتا کہ تم اسے اپنی شخیلی میں رکھو تھی اکس سے غبار کو اپنی گرون پر مل لو اور اکس طرح مجھے دوسرس مانوس تزباده مامل مو-

حفرت عربن عبد العزيز رحمد الله مع ساحض سالوں كى كستورى كا وزن كيا جارہا تھا تو انہوں سف پنا ناك بمرط ليا تاكم انہيں خوست بونے بينچے حبب اوگوں سف بر بات محسوس كى توا بسنے فر ما يا اس سے خوست بوعاصل ہوتی ہے را در بن لوگوں

سيرباده نغع ماصل رئابنين جابنا)

معنون الم حسن رضی المدعند نے بچین کے زمانے میں صدفے کی کھیوروں بیں سے ایک کھیور لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ دم نے فرایا" کے کے " بعنی اسے بچینک دو (۱) اسی سلسلے ہیں ایک بزرگ سے بارے ہیں منفول ہے کہ وہ فریب الموت نجھے اوراسی دان کا دصال مواانوں شے فرمایا چراغ بجادور

اب بیل می ور اد کاحق ا کیا ہے۔

حضرت سنهان نیمی نے حضرت تغیم عطار سے روابت کیا وہ فراتی ہی حضرت عرفاروق رضیا دیڑھنے مسلمانوں کی ٹوشیو من سے مجد اپنی زوعہ کو بیجے سے لیے و بنے انہوں نے اسے مجد بریج دیا توراجا نے گئا نے ہوئے وانتوں سے توراق تعبی السس طرح ان کی انگلبوں کے ساتھ مجھ لگی رہی رصوت تعیم عطار تے انگلی سے اشارہ کرنے ہوئے تا یا) پھر انہوں سنے اسے اسنے دو سیٹے سے یونچے لیا حضرت عرفارون رصی الله عندنشرافیت لاتے نوفر وایا برکسی خوست و انہوں نے بنایا تو آپ نے فرمایاتم نے مسلمانوں کی نوٹ یوسے ل ؟ انہوں نے ان کے سرسے دوبیٹرا ادار بانی کا گھڑا مع كراكس بير دان تشروع كرويا ميراسيم على بي طف اورسو محصف بير باني دال كرمي بي طف اورسو مكف حتى كر فوك بو ن رسي ياوي فراتى من من دوكسرى بارها مز موئى جب انبول نے وزن كيا توانس سے كيمان كے باقد كے ساتھ لگ كئى انوں نے اپنی انگلی مندیں ڈالی اور بھرا مصمی سے بونچھ دیا توبہ حضرت عمرفاروق رضی امٹرعن کا نفویٰ تھا کیونکراک کو نوف تفاكم بمكسى دوسسرى الوف دمبنيا وسے ورية دومير وطوف سے خوات وسلانون كم بني بيني سكن تنى ليكن انبول ف ان كورابني زوج كى د انتطخ بوئے اور بازر كھنے كے ليے اسے ضا لئى كروابا نبراك سنے اس بات سے ورتے تھے كہ كہيں معالم دورنگ ندینج ملئے۔

اسى سلسك ك ايك مثال يرسيم كرحفرت المم احمدين حنبل رحمالله سي ايجيث خص سك بارسي بي إوجها كيا جوالبي

مسجد میں ہوش میں بعن با دشاموں کے سٹے انگیٹی ہیں محود رخوت بو) سلکانی جاتی ہے د جیسے ایجکل اگرینی جاتی ہے)
ادر سیمیں وہ خوت بوجیں جاتی ہے انہوں نے فر مایا ہے سیدے نکل آنا چاہئے کیوں کیٹودسے نومون ٹوکٹ بوکا نفع ہی حاصل
کیاجا آب ہے اور سرجرام کے قریب ہے کیوں کرجس فدر خوش ہوا کس کے کیٹروں میں گئے گی کمبی اکس کے ملاک کی طرف سے اجاز
موتی ہے اور کھی وہ نجیل موتا می خرمیلوں وہ اکس سے حثیم وٹنی کڑنا ہے انہیں ۔

موتى بدادر كيمي وو بخيل موالم يعملوم وه اكس سعينم بيني زا سيانس -حضرت الم احمدين صبل رحمه الله سع إوجها كياكه ايك سفن سعدون كاغدار عالم اسمعس مي اعاديث ملى موتي توك اسے پانے والداكس سے اماد بث نقل كرسك اسے وابس كركت ہے؟ انہوں نے فرایا بہي ، ملك وہ اجازت الع كريكھے -كيونكه اكس مي هي شك مو تا ہے كرية نہيں اكس كا مالك اكس رفصف ميراض موكا يا بني ابذا عرجيز شك كے مقام بہم اور اصل کے اعبارے حرام مود من حرام مونی ہے اور اسے چوڑ ایلے ورجے بی شمار مؤاہے۔ اس كى ايك منال زبنت افنياد كرف بى برسركرنا بي كيونك السي سے كى الى واد جانے كا در بونا ہے المرج زبنت ذان طوربرجائر سے بعزت امام احمدین صبل رحمالترسے سبتی دنوک والے) بھر نے سے مارے میں بوتھا کی تو انبول نے فرایا می نواک تعمال نہیں کر مالیں اگر کیجر کی وجہ سے مو توکوئ حریج نہیں لیکن زینیت کا ارادہ نہیں مخاطبے۔ اسی سے حفرت عمرفارون رضی الٹرعنہ کا وا فعرسے کرمب ایب سال نوں سے امبریٹ نواپ کی ایک زوھ بھیں آب نے اكس ور انس طدق وے دى كركس ده ناجائز كام بس سفادش كروے يس ده اكس كى خوشى كے ليے اكس كى بات ان لین نوریاس بیز کو جیوار ناسم میس کو افتیا رکرنے یں کوئی حرج نیس دیکن حرج والی جنز می را سفے کے خوف سے حیوا اما آ بین مباح رمائن کام منوعات کی طوف سے مانے می تی کر ربادہ کھانے کی طلب، اور غیرشادی مشدہ کا فوشو نگانا شہوت كوحركت دينے كا باعث مزاب عير شوت سوچنے مرحوركرتى سے سوئ ديجھنے ك بينياتى سے اور ديكھنا مسی اور کام کی طوب سے جانا سے ای طرح الدار لوگوں سے گھرا در ان کی زیب وزینٹ کو دیکھنا مائز ہے میں اکس سے حرمی بیدا ہوتی ہے اوراکس کی شل کی دعوت دنیا سے صراکس کو حاصل کرنے سے بلے حرام امور کا از کاب کرنا بڑا ہے تمام مباح اورمائز اموركايي عال ہے اگرور إنوں كاخبال نهركا مائے نواكس كا انجام خطرے سے فال نسب ايك يركاہے رمباح میزاد) مرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابی لیاجائے نیز الس کی آفات کوجان کران سے پرمیز کیا جائے۔ دوسرام کان سے میشد بجتے رہی اس طرح تو چیز خواسش کے مطابن کی جاتی سے وہ می خطرے سے فالیس بونی حتی معفرت الم احدین صنبل رحدا میران دیواروں برقلی کرنے کونا است دوبا اوه فر مات میں زبن بر دیا ای کرنے سسے كدوغياريس المتى داوارون رقلى كاكيا فالره سے بينى كرا بنوں نے مسامدكوفلى كرنے اورزين إفتيار كرنے ير يحى اعتراض كيا انبول سنے في اكرم ملى الشرعليد وسلم في السس روابت سے استدلال كيا أب سے يوجها كي كرمسورى حيست يركيل الكائب ؟ آب نے فرا انس صرت موسى كى تعبت كى طرح تعبت بنائي رعف سابد دار بونا كا فى ہے ) شرم كى طرح

كى المعرض كوكس مكر ملاحا اسما لكاما ما الم

تورسول اكرم صلى الدنيل وسلمن اسسى اجازت مردى .

میں بیار برگاں نے باریک کیڑے کونا پندفرایا اور فرایا کہ بیں کے کیڑے باریک مہوں اس کادین بنا مرتا ہے اور برسب کچھالس بات کے خود ، سے تھا کہ کس

مائز کاموں میں خواہنات کی انباع نا مائز کامول کے نرمینیا دسے کیوں کہ نفس کی شہوت ممنوع اور جائز کام دونوں میں ایک جبسی ہرنی ہے ماور حبب خواہش میں جہم پوشی کی عادت موجائے تودہ آسکے کو ٹرعتی سے ابدا خوت کا تقاضا

بهد کران مام چیزول سے پرمزکیا بائے۔

توجوطل المن نوف سے فالی ہو وہ حلال بالین سے اور تبرسے درجین ہے ادر بر بروہ کام ہے جس کا اما بھی سے گذہ میں برطف کا خطوہ بائل بہن ہونا ہو تھا درجہ جوشق لوگوں کی برمیز گاری سے توان کے زویک مروہ چیز سایال ہے جس کے اسباب بن کوئی گذا ہ ضبوا ورائس کے ذرسیے گذہ برماد حاصل نم ہوا ورسائس سے اپنی حاجت کو اوراکر نا مفصود مون فی الحال اور مستفیل میں ، بلکہ مون اسٹر تعالی کی صنا جوئی الس کی عبادت پر توت کے حمول اور مقرد فت کر فرت کے خوال اور مقرد فت کی فرندگی کو باق رکھنے سے لیے کہ ستے۔

بروه نوگمي جومراكس ميزكومرام سجفة بن جوالله تعالىك يها مرو.

كيونكم اركت وفداوندي ب.

عُلِ اللهُ ثُمَّدُ دُهُمُ فَيْ خَوْ فِي مِنْ اللهِ اللهُ ثُمَّدُ لَهُ مُعَلِقًا إِلَى اللهُ اللهُ فَعَلَمُ اللهُ اللهُو

یان وگوں کامر تبہہ بہتر آرجید کو مانتے والے میں اور اپنی نغمانی تواشات سے الگ تھلگ رہتے ہیں ، اور وہ مرت اور وہ مرت اور وہ مرت الله تعالیٰ کی رمنا چاہتے ہی اور اسس بات میں کوئ ٹک بنیں کر ہوشغیں اسس چیز سے بچا ہے ہواسے گناہ کہ بنیاتی ہے باکس پر در گاڑنا بن ہوتی سے کس آدمی کواکس تیز سے بھی اجتنا ب کرنا چاہیے جس کے کما نے سے گناہ ہوتا ہے باکم از کم وہ کمروہ سے۔

معرت بینی بن کثیر رحماملز کے بارسے بین ایک روایت ای سلطے کی ایک کڑی ہے وہ برکر انہوں نے دوائی پی توان کی بیری نے کہا اگر اب گوری تقور اساجلیں قواجہا ہے تاکہ دوا اینا عمل کرے - انہوں نے فرمای اس جلنے کو منہیں جاننا اور بن تیس سال سے اپنے نفس کا تماس کر رہا ہوں گویا ان کے ایس جلنے میں اہمی نیت ظاہر نہیں ہوئ

جودين سيمتعلق موابغل المون سنع السس كوم مرضهما

معفرت سری سقطی رغمالند کے بارے بیں منقول سے انہوں نے فرمایا کہ میں بہاڑیں ایک مبنری کے بہنا دہاں سے
بانی بھی کان تھا تو میں مبنری کھائی اور بائی بھی بیا بھر میں نے دل میں کہا کہ اگر تو نے اُن معلاما در با کبنرہ پیز کھائی سے تو
وہ یہ ہے اسے بین ایک غیب آ واز آئی کرجس قوت نے تھے بیان کے بینیا یا وہ کہاں سے حاصل ہوئ ، فراتے می میں واپس
دولا اور نشر شد ہوا۔

اسی سیسے میں معنوت خوالنون مصری رحماللہ کا واقعہ ہے کہ آب بھو کے تھے اور قبدیں تھے ایک نبک مورت جیل کے واروغہ کے باقعان سے لیے کھا نا بھی اقو انہوں سنے نہ کھا یا بھر عذر میں کرنے ہوئے فرا باکہ یہ ظام تھا ل سے آبانیا بعنی میں فوت سنے مجھے سر کھانا بنیا یا وہ پاک نہ تھی توریم نرکاری میں برانتہائی در لیم ہے۔

سخرت بشرحمالله کاب علی ای سلے کی ایک مثال ہے ، کو دوان نہروں سے پانی بنیں ہینے تھے جن کو محرانوں سنے کھ وابا تھا کیونے نہر بانی سے عاری ہونے اوراکس ناک بیغنے کا سب ہے اگرچہ بانی اپنی ذات بی مباح تھا۔ گوبادہ اسس مہر سے نفع عامل کررہ ہوں ہو مزدوری کرنے والوں نے کھودی اورائہیں حرام مال سے مزدوری دی گئی ۔ اس اس مہر سے نفع عامل کررہ ہوں ہو مزدوری کرنے والوں نے کھودی اورائہیں حرام مال سے مزدوری دی گئی دے کر لیے بعنی بزرگوں سنے علال اس ور مرزوں کا بانی دے کر اور النہیں حرام مال سے مزدوری کی بانی دے کر اللہ میں برائے ہوئے کہ وجہ سے جوظم موسکتا تھا یا س سے دور رہا ہے کیوں کر ہماکس خواب کرد یا جن کو فع بہنج کی وجہ سے جوظم موسکتا تھا یا س سے دور رہا ہے کیوں کر ہماکس بانی سے انگورکو نفع بہنجا نے سے بجنا ہے بعض بزرگ جے کے بیے جاتے ہوئے ان حوضوں دغیرہ سے بانی منیں بیتے تھے جو حرام مال سے بتا بانی عامل کرنا ہے ۔ جہنیں ظالموں نے تا بانی عاصل کرنا ہے ۔

حزت دوالنون وجماستر کا جبل کے دارو فدسے کھانا نہ بینا ان تمام سے بڑی بر ہنر گاری ہے کیونے اکس کا ہا تھ علم کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا بخلاف اکس کے کو فقب کئے ہوئے تھال بن کھانا دیا جا ئے بہن وہ اکس قوت کے ذریعے ان کہ بنجا جرحم می فاد کے در در سے حاصل کی گئی تھی اسی ہے حضرت ابو بجرمدین رضی اسٹر عنہ نے دود ھو کی نئے کر دی کور کے ان کہ بنجا جرحم میں خوام نے قوت پیدام کردی ہو حال انکر ان علمی بین نوٹ فرار ہے تھے ،ادرا ہے برائے کوری میں اکس میں مرام نے قوت پیدام کردی ہو حال انکر ان علمی بین نوٹ فرار ہے تھے ،ادرا ہے برائے اس کا دمنہ سے نکالنا وا جب بی نہ تھا بیکن فیدیٹ بیر سے بیا کے دفال رکھنا صدیقین کی پر میر گاری ہے۔

اسن کا در مرعی کا دا وا جب بی مری بین مبید پرسے بیت و حال رها مدعین کی پر میر کاری ہے۔
درن کی وہ کمائی جوالس نے مبیدیں سائی کرکے حاصل کا اس سے بینا بھی اسی قسم کی پر میز گاری ہے حضرت اما احمد رحمال منہ سے درنوں کا مسجدیں بیٹھنا ربیٹھ کرکیڑے سب نا ایست و زیا ہے۔ ویک کا شنے والا بارش سے ڈرسے فران سے اس بارے یں پرچھا گیا تو انہوں نے ولیا یہ اقبر سان فرانس اس کے درنوں میٹھنا یہ خفرت امام احمد رحمہ استراض سے بین پرچھا گیا تو انہوں نے وہاں میٹھنا یہ ندنے کیا ۔
امراض سے ہے۔ اوراکی سنے وہاں میٹھنا یہ ندنے کیا ۔

ایک بزرگ نے اپنا چراخ اسس لیے مجادیا کہ ان سے غلم نے ایسی قوم رکے چراغ ) سے اسے روشن کیا جن کا اللہ بزرگ نے ایس تورکوروٹی کے لیے گری کرنے سے رک سے جس میں کروہ تھا، اور وہ اسس تنورکوروٹی کے لیے گری کرنے سے رک سے جس میں کروہ تھا، اور ایک بزرگ نے یا دنناہ کی مشعل کی روشنی میں جُونے کا تسمہ با ندھتا ہے ندنہیں فرایا۔

توافرت کے رائے برمینے والوں کی برمبزگاری کی بہ باریک باتی ہیں۔ اصالس بی تحقیق بیہ ہے کہ برمبزگاری کی ایک ابتدا ہے اور وہ اکس بینیزے والوں کی برمبزگاری کی ایک ابتدا ہے اور وہ اکس بینیزے وکن ہے جو فنوئی کی رو سے حرام ہے اور بہ عادل رغیرفائت) لوگوں کی برمبزگاری ہے اور ایک اکس کے اور ایک اکس کے اور ایک اکس کے فیال کے لیے نہو بینی خواہش کے تعدن کی جاسک باکس کے ذریعے کسی کمروہ کا مرکب ہونا پڑھے۔ ان دونوں کے درمیان احتیاط سے درجا ت ہیں۔

توجب انسان آپنے نفس بر زیارہ سختی ہیں کرتا توقیا مت سے دن اس کابر تھ بھی بھی ہوگا اور وہ ہل صالط برتیزی سے گزرسے کا اور اس سے گئ ہوں کا پارٹی کے بارٹی ہے افرات مختلف ہونے کی وجہ سے فالموں کے بق میں جسے آخرت کی منازل میں بھی فرق سبے جس طرح خیافت میں حرام کے درجات مختلف ہونے کی وجہ سے فالموں کے بق میں جہنم کے درجات مختلف میں برجی حقیقت مال نم برواضی ہوگئ نوتھیں اختبار سے اگر وابر نوز بارہ احتباط کر وادر اگر وابر ورضعت برعمل کرور

اكرامتيا طرنوسك توتمارا إيا فائده ب اوراكر خصت س فائد المحا وكي توتمارا بنا نقصان بوكا - والسلام-

### دوستراباب

### شبهات كماتب اور علال وحرام سان كاامتباز

رمول أكرم صلى الشرعليدوس لم تسف فرطايا :

ملال بھی واضع ہے اور حام بھی ، اور ان دونوں کے درمیان کچومٹ تبہ میزیں ہی جنہیں اکثر لوگ بنیں جانتے ہیں جو آئی شنہ میں بات کے ہوں جو آئی جس جو آئی بنا میں بیا گئی جس میں بیا گئی جس طرح چروا با جو سرکاری (منوع) چرا کا ہ سے گردچرا تا ہے توفریب ہے کہ دہ اسس ہی جیلاجائے۔ (۱)

م مدیث نین اتسام کو تا بن کرنے میں واضح نفس ہے ، ان بی سے درمیان والی قسم شکل ہے اسے عام لوگ بنیں جانے اور بیک بنیاب میں جانے ہیں۔ اس میں جانے اور بیک بنیاب میں جانے اور بیک بنیاب میں بیان ضروری ہے تاکہ پر دہ میل جائے کے دنکو جس چیز کوزیادہ لوگ بنیاب جانے اسے تعویر سے لوگ جانے ہیں۔ بیس ہم کہتے ہیں،

مطلق علال مطلق على وہ چیز ہے جس کی ذات میں دومغات نہائی جائیں جواکس کو ذاتی طور پرمرام کرتی مطلق علال اس کے اسباب میں جس کہ وہ بات نہائی جائے ہوا سے مرام با کروہ بنادے اسس کی مثال دوبانی ہے جے ادمی بارٹ سے عاصل کڑا ہے اسس سے چہلے کہ وہ کسی کی بلک میں آ ہے نیزوہ جمع ہونے کے بدر تھم جائے اس طرح وہ اسے نوٹ سے اپنی بلک میں سے یا کسی مباح زمین سے عاصل کرسے ۔

موائم محن وہ ہے جس بین کوئی حرام کرنے والی صفت بائی جائے اوراس بین کی قسم کا سشبہ نہ ہو جیسے خرار شراب ابن ست دیدفنے کا نشہ یا بیٹ بی نی ست ، یا وہ ا بسے سبب سے حاصل موجو فطعی طور رہم نوع ہے جیسے ظلم اور مودو نیرہ کے ذریعے عاصل کرنا ، اب دونوں رحدال وحرام )کن رسے ہیں جوواضح ہیں ۔

ان دونوں کے ساتھ وہ چیز متی ہے جب کا عیم متعقق ہوجیا لیکن اکس بی غیرکا بھی انتمال ہوا وراکس اختمال ہے والات کرنے والاکوئ سبب نہایا جا تا ہو۔ شاہ خشکی اور سمندر کا شکار علال ہے اب جو آدی ہرن کر کیڑتا ہے نویہ بھی افتحال ہے کہ افتحال ہے کہ افتحال ہے کہ کہ وہ سکے بارسے بی احتمال ہے کہ کہ وہ شکاری سے کھاکٹ کی ہوئی ہے کہ اندیا جال ہی جنسی موہ برش کے یافی بی اس فیم کے اختمالات کی کوئی کہ وہ شکاری سے کھاکٹ کئی ہوئی ہے کہ اندیا جال ہی جنسی موہ برش کے یافی بی اس فیم کے اختمالات کی کوئی

منی نشن نہیں میں حب وہ نضا سے براہ راست عاصل ک جا تے لیکن بر انسکار) بارسٹس کے بان کے حکم میں سے اور اس سع بينا محن وسوس كى بنيا دېرسېداورىم است وسوم والون كى برسېر كارى كېتى بى ناكرىم اسسى شالىن اسس كىما تا ملادى مين كار الله والم سيحس بركوئى ولالت نهير يائى حانى إلى اگرامس مركوئى دليل دالالت كرنى موتود كيس كي بانو وہ دلیل قطعی ہو گی جیسے مجل کے کان میں کوئی کڑا د غیرو ہو ایکس میں میں اختال ہو گا جیسے ہرن برکوئی زخم بایا گیا جس من احتمال ہے کروہ داغا گباہوا وربہ شکار کے بعد ہی ہوسکتا ہے اور سبعی اختمال ہے کہ وہ زخم سونو ہر مربم بڑگاری كانقام ب اورجب كن فسم كى دانت سربائ جاتى موتواحمال كامه موناتواكس كى دليل م جب كراكس كى ذات بن اختال معدوم موراسى مبن سي مع كرامك شخص سي بطور اوهار مكان ليناس إب ادهار دبني والداكس سے فائب برعانا بصاور بیشنس ابرا کرکہا ہے کا الدوه مرکیا موادر بروارٹ کا حق بن کیا بوزر محف وسوسہ، كيونكه اكس كى موت بركونى قطعى ما مشكوك دلبين نبي سيكيون كرممنوع الشبه المك سي بيال انهي سوما اورشك ابسي دو عقدول كانام سے جوا يك دوسرسے مقابل بوتے من اور وہ دوسبوں سے بيلا بوتے بى ابذاجى كاكونى بب منبى موكا السن كاعقبانفس بن نابت نسب موكا تاكروه اسيف مقابل نظر البسك مرابر موجا سے اور ثب فاربا سے -اى ليے م كنتيم يك جس أدمى كوشك ميوكم المس في نين ركعات برهي من ياحاير ؟ تووه نبن كواختيا ركوس كيونكواصل، زياده كانه مونلہے۔ اورا گرکسی انسان سے پوچھا جائے کہ اس نے کہ جے سے دکس سال قبل جوظہر کے نماز پڑھی تھی وہ نبی رکعان تغبى بإجار ؟ تروه فطعى طور رنهي كريك كرجار ضب جب فطن طورير نهب كريك توجائز سيم كر ووتين مول اورب جواز شك من كملانا كيون كرميان كونى الساسب نهي يا ياجاً اجواكس اعتقاد كو واحب كرك كدوة بين ركعات تقين لؤتمين حقیقت شک کومعادم کرنا چاہیے تاکی سبب کے بغیردیم اور شجوز بخفن نہ ہو توبرمطاق علال کے ساتھ مل جا اے۔ اورجرام مطلق کے ساتھ وہ ملنا ہے جس کا حرام ہونا تا بت ہو۔ اگر صریمی صال کرنے والی چیز کا آیا مکن ہے ابکن ک يركوني سبب و لالت نبي كرنا جيب كستف كم إندي الس مورث كا كها ناموجس كا الس ك سواكون وارث نرموجروه مورث فائب موج مع الحريب كه شايده مركيا مو اور به مليت ميرى طوف متقل موكني يس بي اسم كها ما مول تواس كابراقدام محف وأم ك طرف بعصنا مب كبويمه أمس أخيال ككوئى مستدنهي لهذا أمس طريقي كوشبات كى افسام مي ثمار مرک جا کتا ہے بے شک مشبد مین کس بات کامعا لمرم پر بوکشیدہ موجائے وہ برہے کہ بھارے سباے اکس میں دوقع کے عنبدسے ابک دومسرے سے محواجائیں اوران دونول کے دوانگ انگ سبب موں جوان اغتفادات کوجا ہتے ہوں منب بدا مونے کے انبج مقامات میں بور ہیں۔

من ما بدلامنیع علال اور حرام کرنے والے سب میں شبہ دونوں اختال یا تو ایک دومرے کے برابر موں کے بارک احتال دومرے برغا ہے موکا اگر دونوں برار میں اندی بدلہ سمعہ اور سوں سے ایک اختال دوسرے برغا اب موگا اگر دونوں برابرسوں نوحکم میلے سے معسام

صورت کے مطابان ہوگا جسے استعماب کہتے ہی اور شک کو جھبور انہیں جائے گا اور اگر ایک احمال غالب ہوشلاً وہ معنبرولا سن سے بیدا ہونوغالب کے غالب سے مطابان کا ہوگا اور اسس بات کی رضاصت شابوں اور شوا ہر سے ذریعے ہوسکتی ہے ہیں ہم اسس کو جا رقسموں میں تقت ، کرتے ہیں ۔

بہی فعم :- اس سے بیلے اس کا حرام ہونا معوم ہو بھر علال کرنے والے بعب بن شک ہوب وہ سب سے جس سے اجس سے اجت اس کا حرام ہونا معوم ہو بھر علال کرنے والے بعب بن شکار پر تیر بھیناک کراسے زخی کر سے اجتماع اور مراسوا ملے بیکن معلوم نہیں کہ دہ ڈو بنے سے مرایا زخم سے نوبہ نسکار حرام ہے کیوں اصل دے اب وہ یانی بس گرھا سے اور مراسوا ملے بیکن معلوم نہیں کہ دہ ڈو بنے سے مرایا زخم سے نوبہ نسکار حرام ہے کیوں اصل

ابنہ یہ دوکسی معین طریقے پرمرسے اورمرنے کے طریقے ہیں افغادت ہوتواب یعین اسک کے مما تھ وائی نہیں ہوگا جیسے حدث ، نجاست اورغازل رکعات وغیرہ کے بارسے ہیں ہوتا ہے رکہ نقین کوٹک سے دائل نہیں کیا جاتا ہے ) نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کا حضرت عدی میں حاتم کور فرمانا کہ اسے نہ کی و ممکن ہے تنہا رسے کے کے علاوہ اکمی دورکر کتے اسے جلاک کیا ہو '' (۱) سے ہی مراد سے اور ہی وق ہے کہ حب نبی اکرم صلی الشرعد یوک مرکب ہی وی ایسی جنرا تی جس میں مشید ہوتا کہ شاہد ہم صدفہ ہے یا ہدیہ انوا کیا کسس کے بارسے میں سوال کرنے حتی کہ اپ کو معلی ہوجا آ

ایک روایت میں ہے کہ ایک دان ی اکرم صلی الد علیہ وکسا ہے جین در ہے تو اکب کی کئی زوج نے عرض کیایا دیول النہ ایک کو بندنہ ہیں آئی اکب سفے فرا یا بان میں نے ایک مجور بائی تو بھے ڈر موا کہ تناید به صدفہ سے ہواسی سلط بیں ایک روایت بیں ہے کہ ایپ نے فرایا بیں نے اسے کھا ایا اور مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ صدفہ سے ہواسی سلط بیں ایک معابی سے مردی ہے وہ فرانے ہیں ہم ایک سفر بیں وہول اکرم صلی الد والی ہے مردی ہے وہ فرانے ہیں ہم ایک سفر بیں وہول اکرم صلی الد والی والی میں ایک معابی ہوگ میں ایک معابی ہوگ تو ہم ایک منزل برا ترسے جہاں گوہ بہت زیا وہ تھیں اکسی دوران و گوموں سے سے فرای ہورش مار در ہی تھیں نہا میں نہا کہ میں اس کے ساتھ ایک تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک جا عت کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہوں کی شکلیں بنگا ہی گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران ایک ہوران کی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران کی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران کی تھیں سمجھے دور ہوران سے دیں گئی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران کی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہد دی ہوران کی تھیں سمجھے دور ہے کہ ہوران کی تھی سمجھے دور ہے کہ ہوران کی تھی سمجھے دور ہوران کی تھی ہوران کی تھی

<sup>(</sup>١) مجع بخارى عبداول ص ٢٠٢ كناب البيوع

<sup>(</sup>٢) معصم علداول ص ٥١ م كنب الزكوة

<sup>(</sup>١) مسندا، م احمد بن صبن عبد عص ١٩١٠ مروبات عروب شعب

<sup>(</sup>م) مسندام احدين صنبل عبدم ص ١٩ ابوسعيد فدرى

ان کی نسل کوباتی نہیں رکھا (۱) توائب کا نفروع بی اکس سے دک اکس بین تھا کہ اصلیں وہ علال مزقعی اور آپ کو اکس بارے بین شک تھا کہ کیا اکس کو ذرجے کرنا اکس کو حلال کرسکت ہے راکس سے با وجود حصور علیہ السام خود نہیں تناول فراتے نصے اور ارت وفرائے کریہ میری قوم کی زمین میں نہیں بائی جاتی )

دوسری فلم بہ ہے کہ مقت معوم ہوا ورحرام ہونے ہیں شک ہونو اصل ملال ہونا ہے اوراس کے بیے مکم ہونا مے بھی دو آدمی دوعور توں سے نکاح کریں اور ایک برندہ اُ راسے توان یں سے ایک کے اگر می کوا ہوا تو میری ہیوی کو طلاق ہے اور دوسرا کے کہ اگر میر کو اندہ ہوں کو طلاق ہے اب برندے کا معا لم مث تبد ہوجائے توان می سے کمی ایک عورت کے عرام ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور خان سے بچنا لازم ہوگا۔ البتہ تقوی بہ ہے کہ انہیں چھوٹ دیں اور طلاق وے دیں تاکہ وہ دوسرول سے بیے معال ہوجائیں ۔ حصرت کول رحمہ المتر نے اکس مسطلے میں اجتناب کا فتوی دیا ہے۔

وراً دمیوں کے درمیان جھکھا ہوگ ایک نے دوسرے سے ہا کہ مہات حاسہ سودوسرے نے ہا ہم ہیں سے جوزیادہ حاسہ سے اکسی بیوی کو طلاق ہے بیلے نے کہا ہاں ٹھیک ہے ،اب معاطہ شکل ہوگیا تو معزت شبی رحم اللہ نے احتیاب کا فتوی دیا۔ یہ اسسی مورت ہیں ہے جب تقویٰ کی بنیا دیر بین مقعود ہوا ور اگر قطعی حرمت کا ادادہ ہوتو اکس کی احتیاب کا فوق مورت ہوا ور اگر قطعی حرمت کا ادادہ ہوتو اکس کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔کبونے یا نی منجا ستوں اُفعات رہے وصورت یا باغل کا فرض ہوا صدت کہ اور خان وں سے بارے بی اور خان وں سے بارے بی نابت ہے کہ شک کی بنیا دیر اسے جھوڑ انہیں جا سمتا اور برجی اسی معن ہیں ہے۔

اگرتم کہ کہ اسس بی اور ان کے درمیان کیا مناسبت ہے ، توجان توکہ مناسبت کی فرورت ہیں ہے ہے۔ اس کے بغیر بھی بعض مور توں میں ہازم ہے بائی سے بائی سے بائی سے بائی ہونے کا بقین ہو جراسسے نا باک مونے بین شک ہوتو اس سے وضو کرنا جا کرنے ہوتو اس سے بینا کیسے جا گزنہ ہوگا اور حب بینا جائز ہوا تو مان بیا گیا کہ شک سے ساتھ بینا جائز ہوا تو مان بیا گیا کہ شک سے ساتھ بینا کا گزنہ ہوا تو مان بیا گیا کہ شک سے موقع ہوتی حب وہ اکس بات ہے وہ ہے کہ بائی سے ساتھ بینا کہ اس سے موقی حب وہ اکس بات بین شک کڑا کہ ایس نے اپنی بول کو طلاق دی ہے یا نہیں میں کہ جاتا کہ اصل بر سے کہ اکس نے طلاق مین دی ،

ایکن برند نے والے سلد کواسس بر نیاس کرنا میجے نہیں اس کی شال ہر موسکتی ہے کہ دو برتوں ہیں ہے ایک کے ناپاک مونے کالقین مواور ہر معلوم نہ موکر وہ کون ہے تو اجتہا دیے بغیری ایک کو کلی استعمال نہ کوسے کیوں کم اب بخاست کا بقین ، طہارت کے بقین سے مقابل اگی ۔ لہذا استعماب رسی مالت پر مونا) باطل موگی ای طرح یہاں بھی ایک عورت کا مطلقہ مونا یقین ہے البند اکس کے تعین میں التباس ہے ،

نوسم کہتے میں حضرت امام شا فعی رحمداللہ سے امحاب نے دو مرتنوں سے سیسلے میں تین طریقوں ہرا ختلات کیا ہے عفل نے کہاکسی ا جنہا دے بغیر سیلے والی صورت داستعماب، برعمل کیا جائے دوسرے معیزات نے فر مایا کرحب بقینی طہارت ك مقابع بي نفيني خاست المري تواب اجتناب واحب ب اوراجتها دى ضرورت نهي جب كراعتدال كى راه اختيار كرف والوں سنے فروا کر اجتہاد کیا جائے۔ اور ہی صبح بات ہے لیکن بہ شال کھی دو مبویاں موں اور وہ کھے کہ اگر مبر پرندہ کو اہے توزینب کوطان ہے اوراگر کو ا نہیں ہے نوعرہ کوطان سے تواب میں حالت رحلت ای وجے اس کے لیے جائز نہیں كمان بي سيكى ايك سيم عاع كرس اورنه اجتها دموك سي كوني بيان كوئى علامت سي -اورم الس بران دولول كواكس كے حرام قرارد يتے بي كناگر ده ال دونوں سے وطی كرے تومرام كام ركب موكا اوراگر ايك سے وطی كرسے اور کے کمیں اس برانفا کرتا ہوں نووہ کس ترجع کے بغیرتین کرنے والا مرکا نواکس طرح ایک آدی اور دوار میوں سے علم میں فرق معدم موگ ربعین دوی سوماں موں تو الگ حکم ہے اور اگرا یک ادمی کی دوسویاں موں تو الک عکم ہے ) کونکہ ایک آدمی برجل مونے کا علم نابت ہے جب کر دوا و موں سے بارے بی ایسا نہیں ہے کونکہ سرایک کو اپنے اور بورت سے عرام ہونے مے بارے بن شک ہے۔ اگر کہ جاتے کہ اگر دورتن دواویوں سے مول تو مناسب ہے کہ بہاں جی اجتباد کی صرورت ندمواور ہرایک ابنے برتن سے وضور سے کیونک است اپنے برتن سے باک ہونے کالقین تفااوراب شک بداموا یم مہتے ہی فعرین اكس كا حمّال الم يكن مير وخيال من اكس سع منع كيا جانا جائية اوربيان تنصيات كامتعدد مونا ابك كاطرح سي كيونكرومنوكا صبح مونا بلك كاتفامنانس كرنا ركهاني ابني ملكسى موابلكه حدث كودوركر ف كعياب كسي دومر کے بانی سے وضور نا پنے یا فی سے ومزر سے کی طرح سے بہذا اپنی ماک کا ہویا دوسر سے کی ملیت ایک ہی بات سے ایکی دومرے آدمی کی بوی سے جماع کرنا جا از نہیں ہے نیز علامات کا نجا ستوں میں دخل ہوتا ہے اوران میں اجنہادمکن معب كوطلاق كامكم اس طرح بني مع لهذا يافى من المنعماب وملى حالت) كي تفويت كم علامت كوسا قد مزوری ہے ناکد اس کے ذریعے اس بھنی نجاست کی فوت لاک موجائے موبقینی طہارت کے مقابلے بی سے استعماب اورزجیات سے ابواب ففری گہرائروں اور بار کمبوں میں سے ہم ہے کتب ففری ان برکمل بحث کی ہے بہاں ہم صرف نواعدى طرف الثاره كرتي ب

كى مدمه باكى اورزخم كانشان مونواسے مبلى فىم كے سانھ ما يا جائے گا اوراكس فىم بى حفرت امام شافى رحمه امار كے شنف اقوال بى اور مختار تول بر بىنے كروہ علال سبے اور ضابطر بہ بىنے كەاكس بركوئى دومىرى بات طارى نہيں موتى لهذاكس دومرى بات كاطارى مونا مشكوك موا اور يقين كوشك سے زائل نہيں كيا جا سكتا ۔

سوال ه

انی طرح آب نے سکھا سے کئے کئے کے بارے میں صفرت ملدی بن عام مینی اللہ عندسے فرمایا کہ اگر اس نے کھا یا ہے توتم نے کھا وڑمیعے ڈرہے کم کمیں اکس سنے اپنے ہے نہ روکا ہو۔ (۲)

اور فالب بر ہے کہ شکاری تن اپنی فادت نہیں جو آن اور وہ اپنے مالک سے بیے ہی روک کر رکھتا ہے اس سے باوجود
آپ نے منع فرما یا اور پہنفیتن ہے بیٹی حقت نئب شخفن ہوتی ہے حبب اس کاسب بیرا ہوجائے اور سبب تی کمیں اس طرح
ہوتی سبے کہ وہ موت کی طوف بوں جائے کہ دوسری بات اس برطاری نہ ہوتی ہوجالا نکہ اسس میں شک کیا گیا اور یہ شک تکمیل
سبب میں سبے حتی کہ اکسری عموت کا حقت یا حرصت بر ہو نا سنت نہ ہوگیا تواسس سے حکم میں نہیں جس کی موت اس و فت
حقت برواقع ہوئی۔ اور کھر اکس بات میں شک ہوا ہج اکس برطا دی موت ۔

جواب :

مفرت ابن مبس رض الله عنها کی نہی اور اسی طرح رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طون سے مانعت تقوی اور کامت تنزیبی پرممول ہے اکسس کی دبیل بعض روایات میں مروی بیابت سے کرنجا کرم صلی الله عدیہ وسلم نے فرایا۔ مُن مینه وَانِ عَابَ مَا لَمُ تَعَجِدُ فِنْ مِن اس سے کھا وُ اکرمیہ وہ فائب موجا ہے حب مک اس اس سے کھا وُ اکرمیہ وہ فائب موجا ہے حب مک اس

(١) السنن الكبي للبين عليد وص ١١١ كتب العبيد

(٢) جيع بخارى ملديوس ٢٨ مركاب الذاتح

إلا مجع بخارى حلدماص م ١٨ كناب الذمائح

اوربدانس بات پرتنبہ ہے جمم نے ذکر کی ہے وہ یرک اگر کوئی دوسرا اڑ بائے تواب تعارض ملن کی وجہ سے دوسیب باہم متعایض مول سنے اور اگرائس کے اپنے لگائے ہوئے زخم کے علاوہ کوئی نہ ہو توغلبہ طن حاصل ہوجائے گا ۔ اب اس کی وجہ سے استعماب پرحکم لاگو ہوگا جس طرح ضر واحد کی بنا پر استعماب سے مطابان فیصل جا اس کی وجہ سے استعماب پرحکم لاگو ہوگا جس طرح ضر واحد کی بنا پر استعماب سے مطابان فیصل سے مطابان فیصل ہے۔ اس طرح طنی فیا س اور عمومی حالت وغیرہ کے وقت استعماب سے مطابان فیصل ہے۔

 مرسف سے بیلے دہ مرکیا کہ آبا اس نے بے بی فرید کا بینے ہے خریدی ہے با ابنے موکل کے بیے اس مرک کے بیے اس مرک کے بیے اس کے دولی کرنا جا ٹر نہیں کیوں کہ وکہ با اپنے بیے بی فرید سکتا ہے اور موکل کے بیے بی ، اور کسی ایک بات کی ترجع پر کوئی دلیں بہنیں ہے حب کہ اصل اس کی حرمت ہے تو اسے بہلی قیم کے ساتھ ما دیا جائے گا تبری قیم کے ساتھ ما دیا جائے گا تبری قیم کے ساتھ مولی ہوئی کو ٹی چوتی قدم ، حدال ہونا معلوم ہولیکن خالب گان کے مطابق اس پر کوئی حوام کرنے والی جز داخل ہوگئی ہوئی کو ٹی ابر سرام اس بیا گیا جو خالب گان کے سلسے بی شرعاً معتبر سو ، اب استفعاب واصل حالت ، ختم ہو جائے گی اور حرام ہوئے کا حکم دیا جائے گا کبوں کر مجارے بی ام ہر ہوگی کو اس تھی ہونے کا حکم دیا جائے گا کبوں کر مجارے بی ام ہر ہوگی کو اس تھی ہے میں اس کا حکم باتی نہیں رہتا ۔

اس کی شال میر ہے کہ اس کا اجنباد دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست کک بنتیا ہے بین کوئی ایس معتمد علامت بائی ما تی ہے جس سے وہ معبّن موتی ہے اورغلبہ مان کو طاحب کرنی ہے بیں اس کا بینا حرام موگا ، حبی طرح اسس غلبہ مان

كى وهيساكس كالقوصوراً موع .

اسى طرح جب كسي شخص نے كہا كہ اگر زید ، عمر كوفتل كر دسے با زید ، نسكا ر كو باك كرد سے اور وہ اسس عمل ہي اكب لاہو ہم تومیری بوی کوطلاق سے بین نجہ زبدنے اسے زخی کیا بھروہ دعمی غائب موگ اور اس کے بعدمردہ یا اگیا تواکس رزید) کی بیری حرام موجا سے گی کیونے ظاہراً وہ قبل کرنے بن تہا ہے جسے بیدے گزردیا ہے جفرت امام شافعی رحمد النار منے بیان فرما یا کر موشخین مالا ہوں میں اسبایاتی بلے جس کارنگ برل کیا ہو تو اکسس بات کا اختال ہے کہ زیادہ تھرنے کی وصسے یا نجاست کی وصب بدلا ہو تو وہ اسے استعمال کرسے اورا گرانس نے دیجیاکہ مرن نے انسومی بیٹاب کیا مع بعراست تدبل سف یا بااب می به احمال سے رہ تدبی زیادہ محسب می وصب مول مو با شیاب کی وجہ سے ، تواكس صورت بن اس كا استعال جائز نهي كبورى بيناب حس كامنابه بوا ابى دلالت بع جونجاست ك احمّال كوفالب كردى ہے اور بي مثال ہم سنے ذكر كى ہے ہر اكس فار خطن كى صورت ميں ہے جوكسى ابى علامت كى طرف منسوب ہو تو معین جیزے متعلیٰ سے اور اگر غلب فن کسی ایس علامت کر جبت سے نم ہو تو معین جیزے متعلیٰ ہے تواکس میں حصرت المم شانعى رحمه الله ك اقوال مخلف مي يعيى كي اصل حست السس ك ساته زائل موجائ كي كيونك مشركين ك برتول، اور عادی مشرا بی کے برتنوں سے وضو کرنے نیز کھودی کئی قبروں میں نماز راسے اور راسے کے کیجو کے ساتھ نماز راسے بن ان سے قول میں افتاد مع میروسے مرا دوہ مقلارہے جواسی مقدارسے زا کرموجی سے بینا مشکل ہے معفرت ا،م ننا فعی رحمداد لرک شناگردوں نے ان ک طرف سے اسس کی دمنا حت اول کی ہے کر جب اصل اور غالب بی تعارض ہونوکس کا اغنیار ہوگا ؛ اور برمنا بطرعادی مشرای اورمشرکس سے بینوں میں یا نی بینے کی حامت میں حاری ہوتا ہے کموں کم نا پاک بینر کا منا جائز نهی اب نجاست اور حدّت کا مغذا یک موگیا لهذا ایک می سوچ بجار ، دوسرے میں سوچ بجار کو داجب

کرتی ہے اور میرامن ارقول ہے ہے کہ اصل می مقبرہ اور ملامت جب بین اکس چیز سے متعلق نہ ہون کو کھا باجا رہا ہے۔

تواکس سے اصل ختم نہیں ہوگا اکس کا بیان اور دلیں دوکسرے ما فذکے بیان بیں آئے گی اور وہ اختلاط بی شبہ۔

تواکس سے اکس تصل کا صلح واضع ہوگی جس برکوئی حوام کرنے والی دلیں واضل ہوجائے یا حوام ہونے کا گمان ہو ، اور

اکس کمان میں ہوکس معین چیز کی طوف منسوب ہواور ہواکس کی طرف منسوب نہودونوں کے درمیان فرق ظام ہو گیا۔ ان

چاروں اقسام میں ہم نے جن چیز دن کوملال قرار دیا ہے وہ پہنے درھے ہی صل بیں لیکن ان کو چھوڑنے میں احتیاط ہے

میزا ان کی طرف بڑھنے والا متنی اور صل کو گوں کی جماعت میں منگار نہیں ہوگا بلکہ وہ ان عادل لوگوں بی شمار ہوگا کہ تنزی فتویٰ

ان کے فتنی ،گنا ہ اور استحقاق عذاب کا فیصلہ نہیں کرنا البنہ جن کوئم نے وسوسوں کے مرتبہ سے ساتھ ملا یا ہے اکس

سے بھی باکل تقویٰ نہیں ہے۔

دوسرامقام شبه

### وام دهلال کے اخلاط سے بدا ہونے والات

بہلی سیم اور اس میں اہام ہو جس طرح مردار ، ذرع کئے موسے ایک جانور بادکس جانوروں سے مل جائے جذمیری بیال جائی دورھ بیانے والی عورت دوسری دی عورتوں می معلوط ہوجا کے بادہ بہنوں میں سے ایک سے نکاح کر سے بھرات بہ بہا موجا ہے۔ توبہ وہ شخصہ بہ جس سے بینا بالا تفاق طروری ہے کیو بحربیاں اجتباد اور علا مات کی کوئی گنجائش ہنس اور جب شماری کی نے والی تعدادی اضلاط ہوتو وہ ایک شنے کی طرح ہوجاتی میں تو اس میں بھتنی حرمت ، بھتن حالت کے مقابلے بین کی تقدیم میں اختلاط ہوتو وہ ایک شنے کی طرح ہوجاتی میں تو اس میں جانے جیسے برندسے والے صنعے میں میں کی تقدیم میں جانے جیسے برندسے والے صنعے میں دو جو اور اس سے کوئی فرق مہن برا کا کہ ملنت تا بت ہوجر وہ حرام سے مل جائے جیسے برندسے والے صنعے میں دو جو اور اس سے ایک برطلاق واقع کی دیا میں الرح کی ہے ، با اس کی حدت نا بت ہونے سے بیلے ان میں اختلاط موالی میں اسے ایک کو ملال کرنا جا ہا ہے دو وہ بیانے والی عورت کی اجنی عورت کے ساتھ مل جل کئی اب وہ ان میں سے ایک کو ملال کرنا جا ہا ہے دو تو بیانے والی عورت کی اجنی عورت کے ساتھ مل جل کئی اب وہ ان میں سے ایک کو ملال کرنا جا ہا ہا ہے دو تو بیانے والی عورت کی اجنی عورت کے ساتھ مل جل کئی اب وہ ان میں سے ایک کو ملال کرنا جا ہا ہے دو تو بیانے والی عورت کی ایک ساتھ مل جل کئی اب وہ ان میں سے ایک کو ملال کرنا جا ہا جاتھ کو تو بیات

دونوں صورتیں ایک مبسی میں البند) حوام کے طاری ہوئے میں شکل رطبی ہے جیے دو مولوں میں سے ایک کوطان دیا جس طرح بيلے استعماب محم سيد بي بيان بو بي اس مے مے د بان جواب كى طرف عبى اثنارہ كرديات وہ برار مرام مون كا نفن، علّت کے بغین سے مقابل یں ہے دہذا استصحاب کمزور سوگیا اور تنراحیت کی نگاہ بی مانعت کی جہت زیادہ عاب ہے اسی لیے الس كوتربيع مونى م اورب الس صورت من مع حب معدود علال معدود حرام سے مل بلن اكر معدود وعلال غير معدود حام سے ن ملے تواس ب کوئی بوٹ برگ نہیں کر اجتناب کا واجب سونا اولی ہے۔

معدود ومحصورهام، غيرمعدود حلال سے مل جائے جيسے ايك دوره بيا سنے والى يا درس دوده بيانے والى عور بني ا كي بهت برسي المناب من عور فين من المن أبي تواب اس شهرى عور نون سے نكاح كرنے سے اطناب صرورى من موكا بلك وه ان سي سعب عد جائد كال كرسكته والتنمي كرت مدل وملت عمراً أصح بنس كونكما سطر لازم المع كالحجب المعام ورد، نو صلال عور توں بی خلوط موصائے تو نیاح عالم موصال کدائی بات کاکوئی جی قائل نیس بلکی ملت بنا بداور باجب ان اس ایر اس ا دورص بھائی یا قریبی رشتہ یاسسرال کی طون سے اس موسف والدر رشتہ وارمو یاکسی دومرسے سبب سے حرام وف والانخور موطب تونا کا ح کا دروازہ بندكرنامكن منهي التحاطرت عن كومعلوم بوكر دينوى مال من قطعى حرام مال مل كياسب تواس بيغريد و فرفت وقيور ، لازم نسي كيوكمه ال مي حرج ؟ جكددين مي وج نهي جاوراس بات كاعلم اصطرح عاصل توا ج كروب مركار ووعا لم ملى دير عليه ولم كذر - بي ايد إصال ورى موكئ - (١) اورا بکشخص نے مال غیبت سے ایک کوط سے بیانیا رہ، توکسی کوعی دنیا میں ڈ ہال یاکوپٹ کی خریرو فروخت سے منع نہیں کی کیاسی طرح ہراسی چیز کا مکم ہے جو جوری ہوجائے اسی طرح برجی معلوم تعا کر معبن وک سونے چاندی میں سودی كاروباركرين بي بيكن وأمس وجدسے) نبحاكرم صلى المرعليد وسعم اورمحاب كرام نے درحم و ديبا ركو با كل حيوالمنين ديا۔ خلاصرب بے رحزم کی وج سے دنیا کو اسس وقت جھڑا جا یا ہے حب سب اوک گنا ہے معصوم موں اور یہ عال ہے تومب ببات دنیا بن شرط منه نوا بک شرم سعی شرط نهی موگ البته یکه محدود توگول کی ایک مجاعت بی انتظاط وا نع موہاں اس سے بچیا وسوسہ والوں کی برمنرگاری ہے کمونکرنی اکرم صلی المدہلبروس م اور آکیپ سے کسی صحابی سے ير بات منقول بني سبع-اورنبي كى دبن بازماني من السن بات كوديرا كرنے كا تقور كيا جا سكتا ہے.

اللَّذِيَّا لَى سَكَ عَلَم مِي مِركَنْتَى ، محصور ومعدود بي تومحصور كى حدكيا بي ؛ اور الرُّكونى انسان كى شهرك باستندون

وال مجيع سطم ، عليا ص ١٦ كتاب الحدود ٢١) كسنن ابن مجم ٢٠٩ الواب الجياد

کا نثمار کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے اگر وہ اس برقا در جوا ورجان لوکہ ان امور کی شالوں کی صدیندی ممکن نہیں سے اسے تفریباً تفریباً کے انداز برضبط میں لایا ما آسے ۔

جواب

اگر غیر محدود تعداد ایک میدان بی جع موجائے تو دیجنے والے کے لیے محن دیجینے سے ان کا شار کرنا مشکل مو کا جیسے مرار دوم برار مور نواسے بے شار رکئنی بی نہ آنے والے کہیں گے اور جس کو گننا کسان مومثلاً دسس بیس نووہ معدود موں گئے ۔ اور ان دونوں کن رول سے درمیان گنی منشا بہ سے بودونوں میں سے سے سی کنار سے سے مل سکتی ہے اور جہاں شک واقع مود بال دل سے فنوی سے نیا جائے کیونی گنا ہ کا کھٹکا ول پر مونا ہے رسول اکرم صلی الشریلیہ وسلم کا بیسے اور جہاں شک واقع مود بال دل سے منتوبی سے فریا با

وَاسْتَنفْتِ فَلَكُ كَانُ اَ فَنُولُكَ كَانُ اَ فَنُولُكَ كَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اس طرح ان چارفسمول بس می کنارے ایک دو مرے کے مقابلے بی مرتف میں جن اقسام کا ذکر ہم نے سنب سے بیلے مقام میں کیا ہے وہ نفی اور ا نبات بیں واضح میں اس طرح در میان میں کجیومشا بھائت میں تو مفتی اہنے گان سے مطابق فنوی دیتا ہے بہذا فنوی بینے والے کو اپنے دل سے فتوی بینا چا ہے کیوں کراگر دل میں کوئی بات کھٹکتی ہوگی تو غلام تو گئا ہ گار موگا ویڈا کو این انسر کے مطابق فتوی دیتا ہے اور الشر تعالی دلول کا مالک ہے۔

نسری قسم ؛

فیر محصور حرام، فیر محصور حلال سے ساتھ مل جائے جیبا کہ ہم رسے زمانے کے الوں کا حکم ہے توجولوگ مختلف صور توں سے اور الے سے الحجام حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیر محصور کو فیر محصور سے نسبت اس طرح ہے جس طرح محصور کے محصور سے ہوتی ہے اور ہم سنے وہاں حرام ہونے کا حکم لگایا ہے توہیاں جی بہی فیصلہ کرنا جائے لیکن ہم اکس کے خلاف کو بیند کرتے ہیں بینی اکس اختلاط کی وجہ سے کوئی معین چیز حوام نہیں ہوتی بلکہ اکس میں حوام وصلال دونوں باتوں کا اختال ہوتا ہے البتہ ہے کہ اکس معین چیز کے ساتھ کوئی ملامت مل جائے جوام موٹے بردلالت کرے۔

ا درا گراکس معین میزیم کوئی میں منٹ نہ ہوجواکس کاحرمت پر دلاکٹ کرنی موٹواسے چوٹرنا برمبر گادی سے اورا ختیار کرنا حلال ہے اسے کھانے والا فاسی نہیں ہوا علامات برہی کہ شکا اسے ظلام بادرش ہ سے تبضے سے لیا سواوراس طرح کی دوسری علا است جن کا ذکراکے اکنے گا اس برروایت وقیا کس دلالت کرنے ہیں۔ روایت یہ کر بنی اکرم علی ادار علیہ وسسلم سے زمانے میں اور اکیب کے بعد ضاف نے دائشین کے زمانے ہیں جب بنرالوں کی فیمنیں اور سود سے در هم حوزی لوگوں سکے ہاتھوں سے وصول موکر دومرسے مالوں ہیں مل جانے تھے اس طرح مالوں میں خیانت نیز غنیت میں خیانت ہوتی تھی اور جب اکیب نے مودسے منع فرمایا اور ارکرٹ دفرمایا ،

آڈٹ رِبًا اصَّعْدُ رِبًا الْعُبَاسِ ۔ را)

مب سے بہا سُود جیسے بی حیواتا ہوں۔
وہ حفرت بہاس رف الله عنه کا سود ہے تواکس ذخت عام لوگوں نے سُود کا لین دبن نزک بہنیں کیا تفاجس طرح انہوں نے
سنداب نوش ا ورووسرے گنہوں کوزک بہنیں کی تفاحی کر روایت بی آ باہے کسی صحابی نے شراب بھی تو حفرت عرفادون رضی الله عند سنے فرایا الله تعالیٰ فلاں بربعنت جھیجے وہ بیوشخص ہے جس سنے شراب فرونست کرنے کا طریقہ جا ارکیا، را انہوں
نے اکس سے فروخت کی کہ انہوں سنے مشراب کی حرمت سے اس کی قیمیت کا حوام بہونانہیں سمجھا تھا نبی اکرم صلی الله علیہ بہ

وسلم نے ارکٹ و فرایا: یے تنک فلاں اُدمی جہنم میں وہ عبار کوٹ ) کھینچ رہا ہے جو اکس نے بطور خیا نت لی تھی ۔ (۲) ایک شخص فمثل ہوگیا انہوں نے اکسس کاسا مان دیجی تواکسس میں بہودیوں سکے ٹمٹکوں میں سے ایک کہم منتے دموتی یا نگینے) نصح ورحم سکے برابر ہی نہ نصے اکس نے خیا نت کی تھی رہ)

> ۱۱۱ مسنن ابن ماحدص ۱۲۸ مالواب المنامک (۲) مسندامام احمد بن عنبل جلده ص ۵۵ مروبات عبدالله بن شغیق (۳) مسنن نسانی حلداول ص ۲۲۵ کن ب الجنالز

جن كاحرام مونا قرآن باك مين مركورسيدا ورسود جه سيرون ك علاوه مين بعي جارى موتا سي توان مسائل مي ان كي فالفت كرنامحال اور ماطل مي كيول كه وه لوگ دوكرول كى نسبت شريعب كو زياده سمجيئے تھے۔

جہاں تک نیاس سے دلیل کا بات ہونا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ دروازہ رملال کو حرام سمجنا) کول دیا گیا تو تمام تعرفات كا دروازه بدموجات كا اورنطام عالم برطبائ كاكبونك لوكون بن فسق غالب مع اور وه اسس كم باعث سودون مي شرييت كالشرائط ميستى سعكام لينياب اورفا مرسهدر بات ما دن سكا فقاط كمينياتى ب-

تنم نے نقل کمباکہ نبی اکرم صلی اللہ علبہ وسیم سنے گوہ رسکے کھانے) سے احتناب فرمایا اور فرمایا محبے ڈرسے کہ کہیں بہان الوگوں) میں ستے نہ ہوجن کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑی تھیں اور دہ غیر معدود حبیروں میں مخلوظ تھی۔

مر کھتے ہیں اسس بات کو مکروہ تنزی اور نفوی پر محمول کیا جائے گائیا ہم کہتے ہیں کہ گوہ ایک عجیب شکل کا جانور سے بعق اوقات معلوم ہوتا سے کہ بیان ہیں سے سے جن کی سکلیں بگاٹری گئی تھیں نواسس صورت میں نفس شے ہی حومت پر دلالت یا ئی جاتی سیے۔

رسول اكرم صلى الشرعبيدوس م اور صحاب كرام سك زمانے بين توب بات معلوم تعي كريد اختلاط سؤد، چورى، لوط مارا ورفنمت میں خیانت کی وصر سے تھا لیان ہر ملال کے مقابلے میں کم تھا تو ہمارے زمانے ہی ایک کیا فرماتے ہی حب کر لوگوں کے اتفول من حرام زباده مب كون كرمعاطات بي فياداً ك اوراث والط كونظرا نداز كرد باك نيز ظ لم با وتناس كمال اور مودبيت زباده ب نوجواً دى ابسامال ليناس حسل ذانى حرست بركوئى معين علامت بني بائى حانى توكي وه حرام بوكا باننين ؟

یں کہنا ہوں بھرام نہیں ہو کا برمنز کو ی تواس کے جھوڑنے بی ہے اور قلیل کے مقابلے بی اس بی برمنز کاری زیادہ ہوگ لیکن اکس کا جواب بہ سے کہی ادمی کا بر کہنا کہ مارے زمانے یس زباجہ مال حرام ہی بیمن غلط ہے اور اکس سوج ى بنيا دريا وه اورمبت زيا ده مي فرق مزكرنا ہے اكثر لوگ بلد اكثر فقها وكرام كا خيال ہے كر حوكمياب مزموده اكثر بتوباسے اور ان کی سورج سر ہے کرمید دونوں رکمیاب اور اکٹر) دومقلبلے کی قسمیں بن ان کے درمیان کوئی تنبری قسم منبی سے حال تکریم بات بس مبكة بي افسام س

ا - فليل جونادر وناياب سے (٢) كثير (١) اكثر -

اكس كى شال يرجيكم مخلوق كي ورسيان خنتي وبحراس كم بائے جانے بي ليكن جب ال سے مقابلے بي مركف

کودیکھا جائے توبیارزبادہ ہوں کے اسی طرح سفرہے کہا جاناہے بماری اور سفرعام عذری اور استحاصہ (کانون) نادر عندوں بی سے سے حال نکر بہات معلی سے کر بمباری نادر بہنی سے عندوں بی سے جا کہ وہ نظریہ بات معلی سے کر بمباری نادر بہنی سے کام لیتے ہوئے کے کر سفرا ورمون عالب بی اور بہ عذر عام سے تو اس کا مطلب بہ ہوتا ہے کہ وہ نادر نہیں ہے۔ اور اگر اسس کی مرادب بنہ مونواکس کا قول غلط ہوگا اور صبح و مقیم لوگ بہت زیادہ ہی اور مسافر و مرافن زیادہ ہی جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن زیادہ ہی جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن زیادہ ہی جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن زیادہ ہیں جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن زیادہ ہیں جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن زیادہ ہیں جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن نیادہ ہیں جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن نیادہ ہیں جب کر استحاصہ والی عربی اور مسافر و مرافن نیادہ ہیں جب کر استحاصہ و اور حدالے کا در ہی ۔

البنته اگرشہری کوئی ایسا اومی فرف کرلیا ما ہے جوجا شدا و رہے دبنی کے ساتھ فاص ہوا در اور اندر کیا جائے کہ اسس کے اکثر معا طات فاسد مونے ہیں تواکس قسم کے عفوص لوگ نا در موتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں نواکٹر چرجی شی ہوتا کر اسس کے عام لات سے خالی نہیں ہوتا جومعا طات ہوتے اگراکس کے عام معا ملات سے خالی نہیں ہوتا جومعا طات فاسدہ کے مرابریا ان سے زبادہ ہوتے ہیں جواک می اسس سلسے میں فورکو نا ہے اسے اس بات کا یفین ہوجا اے ابن جو ان جو ایکن جو اک موسی خیال خالیہ ہوتا ہے ایکن جو اکا در موجی تی کہ بعن ولول میں فساد کی کمڑت اور عظمت میٹی ہوتی ہے اسس سے دل میں سی خیال خالیہ ہوتا ہے کہ زبا اور شراب نوشی موام کی طرح عام ہو بھے ہیں اور خیال کی جاتا ہے کہ ہدل اکٹر ہی حالا نکہ یہ علط سوچ ہے کہ در کہ اور شراب نوشی موام کی طرح عام ہو بھے ہیں اور خیال کی جاتا ہے کہ ہدل اکٹر ہی حالا نکہ یہ علط سوچ ہے کہ در کہ اور سب سے کم شار ہوتے ہیں اگرجیان کی کمڑت ہو۔

جہاں کک نمیری دبیل کا تعلی ہے تو وہ قباس کے زبادہ مطابات ہے وہ اول کر کہا جا سے مال ؛ معدنیات ، سنر ہول اور حیوات سے ذریعے حاصل ہوئے ہی اور سبز مال اور جا نور نسل بڑھا نے سے حاصل ہوئے ہی شکا جب ہم کمری کو دیجھے ہیں نووہ ہر سال بچے بعلا کرتی ہے نوان کی اصل سرکاردو عالم صلی اسٹر علبہ دک م سے زبانے تک تقریبًا با نچ سوہو گئ اور یقینًا ان ہی سے کسی اصل ہم غفی ہوئی اور ایس نال ہی سوموں کا ماس میں خصی ہوئی ہوں ایس خصی اور میں اس معالے کا دخل ہوا ہوگا تو کیسے اندازہ لگا یا جائے کہ وہ مہا رسے زمانے تک باطل نفرن سے معنوظ ربااس طرح غلے اور میں سے سے کا محال ماس علی اصل ماس کی اصل افرانس اصل کی اصل سے اور اس اصل کی اصل اور اسس اصل کی اصل اول زمانہ ' نبوت تک معال نہ ہو۔

جہاں کہ معدنبات کا تعلق جے نوان کو ابتلاؤ ماصل کرا مکن ہے اور برسب سے کم مال سے اور ان ہیں سے درھم اور دینار ذبارہ استعمال ہونئے ہیں ،ا ور بر کمسال ہیں بنی ہیں اور کانوں کی طرح ٹکسال بی فالموں سے فیضی ہیں وہ کوکوں کو دہاں سے چین کرسے ہیں وہ کو دوالتے ہیں جران سے چین کرسے ہیں جب ہس با سن کو دیجھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایک وینا رہی ایسا نہیں ہوگا جس میں عقد فا سدنہ ہوا ہوا ور اینے وقت طلم نہ کہا گیا ہوئ اسی طرح مکسال میں بنا تنے وقت بھی ظلم ہوا ہوگا وربعہ ہیں ہی صوف اسور نے باندی کی باہم بیج کو بیچ صوف کہا جائی ہوئ اور کو دہن اس طرح مکسال میں بنا تنے وقت بھی ظلم ہوئی ہوگا وربعہ ہیں جو اور کا درجہ یا بال ۔ اب صرف شکار اور لا وارث زمین یا اور شود کے ذریعے اس اور مباح کھ ان ہوئی ہوگا ہوگا کا نہونا نا ورسے یا محال ۔ اب صرف شکار اور لا وارث نربی یا جنگل کا گھا سس اور مباح کھ بانی رہ جائی ہوگا دو تنا سل سے فاریعے حاصل ہوتے ہی تواکس طرح بعن اوقات وہ بس وہ علہ حوالات خرید نے کہا تھی اور مرمت کی یہ وجہ نہ با وہ خت ہے۔

جواب :

یہ غلبہ اس حرام کی کثرت سے بیدا نہیں ہونا جو علال کے ساتھ منوط ہے ہیں یہ اس فیم سے فارج ہوگی جس میں مم گفت کو کررہے ہیں اور ہاس کے ساتھ من کم بیلے ذکر کیا ہے اور یہ اصل اور غائب کے در میابان تعارض ہے ، کیونکہ ان مالوں ہیں اصل ان کو تقرفات کے بیے قبول کرنا اور اسی بررمنا مندی کا جا کر ہونا ہے اور بعض افزات کو فی میں غالب اکس کے مقابلے میں آباہے جو اکس کی صلاحیت کو باقی نہیں جو رائا ۔ بیس بہنی منوں کے بارے بر حد ب ام شافی مالی منا میں ہوگی اور میں رہے ہیں بہنی منوں کے بارے بر حد ب ام شافی رحت اللہ علیہ سے کہ وزکہ ورائس کا کی جو گئی ہوتا ہے اور مشرکین کے بر تنوں سے وصو کرنا جا گئی ہوتا ہے اور مشرکین کے بر تنوں سے وصو کرنا جا گئی ہو ایس بر موضوع زر بر بحث کو تیس کرتے ہیں اور اکس بر موضوع زر بر بحث کو تیس کرتے ہیں اور اکس بات نیا بیٹ ہوگئی جو اکس بر موضوع زر بر بحث کو تیس کرتے ہیں اور اکس بات بر نی اکر میں اللہ منا کر بیا ہوت کی ایس میں موضوع زر بر بحث کو تیس کرتے ہیں اور اکس بات بر نی اکر میں اللہ منا کر بیا ہوت کو ایس میں مالی اللہ علیہ وسلم کا منا کر بین سے نو اور ان در تیں) سے وضو کرنا و لات کرتا ہے نیز حضرت عرفار وق رض اللہ منا کہ منا کر بین سے نو اور من میں اور اکس بی موضوع زر بر بورت کو تی سے دوخو کرنا و لات کرتا ہے نیز حضرت عرفار وق رض اللہ منا کہ منا کر بین کے تو اور منا کرنے کی اس میں موضوع زر کر بیت کو تو کرنا والدے کرتا ہے نیز حضرت عرفار وق رض اللہ میں اللہ منا کر بین کے تو اس میں موضوع زر اس میں کرتے ہیں اور قب اللہ میں اللہ میں کہ میں اس میں کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں اللہ منا کر بین کے تو اور میں کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں کرتے ہیں

نے ایک نصانبے سے گھڑے سے ومنوفر مایا حالانکہ وہ لوگ ننراب بینے اور حرام کھا التھے اور ص دبیر کو مہاری شرحت ناباک وردنی ہے وہ امس سے اختناب بنیں کرتے تھے توان کے برنن ان سے ہاتھوں سے کیے محفوظرہ سکتے تھے اللہ مم کئے می کر ہمیں قطبی طور پر معلوم ہے کہ ہما رسے بزرگ و باعث دہنے ہوئے چرطے کی یوستین اور رنگے ہوئے نیز دھلے ہوئے كراس بين تف اور حما دى و باعث و ين والول ومومول اور رنكن والول ك عالات كم ارس مى عور وفكر كرا ب اسے معوم ہوجا ناہے کہ ان رہنیاست غالب ہوتی ہے اوران کمروں میں طہارت عال یا نادر رکیاب) ہوتی ہے بلکرم نو کنتے ہی کدوہ لوگ کندم اور حوکی روٹی کھانے تھے اور اسے دھوتے نہیں تھے عال نکہ اسے کا نے اور دیگر جانوروں کے فرسے كا با ما تا تما اوروہ أكس بربتيا ب اور كوركرت نصے اور وہ بہت كم اكس سے محفوظ رستا نفااس طرح وہ جانورو يرسوار سونے اورانہيں بسبنہ ايسواته اليكن وہ ان كى مطيوں كورھونے تھے مالانكہ وہ ما نورنجا منوں بي لوٹ بوٹ ہونے تھے بلک مرمانوراہنی ماں کے بیٹے سے اس طرح کلتا ہے کم اکسی برنجاست کی رطوبتیں مونی برابعض اوقات بارش انسین زائل کرتی ہے اور کمی توریس کرنی امرانس سے احتیاب سی کیا جا اتھا۔ اس طرح وہ لوگ استول بی نگے يا وُن عنى جلين تع اور مُوسَّت بين كر عنى سكن اسى طرح ماز بره لين وه ملى ربيط اور كيور سيطة عالانكر السس كى صرورت بى منرمونى - ميكن وه يناب اور يافانرينس طِت تع اور ان ير عيمة بلدان سے وور رست اور است نجاستوں سے كيس باک رو سکتے ہیں جب کم کتوں کی کارت تھی اور وہ بیٹ اب کرتے تھے اس طرح دیکرجانور بھی زیادہ تھے اور وہ بھی راستے ر گور کرنے نصے اور بہ خیال کرنا منا سب نہیں کرزمانے اور شہوں کا صال صراحدا ہے بیان کے کہ یہ گان کیا جائے کہ ان كے زمانے من داستے وصو مے جانے موں سے يا وہ جانوروں سے معوظ رہتے موں سے اليانيں ہے كيوں كرما دا الى كا على مونامعلوم مصنوب اكس بات برولالت سے كرہمارے السلات الى نجاست سے بجے شخصے جونظرا كى تھى مااكس ركون علامت موجد موه

پرلوی علامت وجد ہو۔

ایکن جہاں کک طن غالب کا تعلق ہے جروم کر حالات پر دوڑانے سے بیدا ہوتا ہے تو وہ اسس کا اعتبار نہیں کرت نفے یہ صفرت امام شافعی رحمہ الشر کا مسلک ہے ان کا جہائی ۔ ہے کہ فقوڑ ابانی ایسی نجا سن گرفے سے بغیر نا پاک نہیں ہوتا جراک س کے اوصاف کو بدل دسے بونکہ صحابہ کرام حما موں بہی جانے اور حوضوں سے دصو کرتے تھے اوران بی با ٹی تفوظ ہوتا تھا ۔ اوران بی طرح سے باخہ ڈالے جانے تھے اوراکس عرض بی برفطی بات ہے توجب نعانیہ عورت کے گھولے سے دصورت کے گاخہ ڈالے ہے تھے کا جواز جن ثابت ہوگ اور صلال ہونے کا حکم نجا ست سسے عورت کے گھولے سے دصورت کا حکم نجا ست سسے میں دونوں کا ایک حکم ہوگ یا

سوال

ملت كونجاست برفياس بني كي جاكما كركه وه صوات مهارتوسك سلط مين جيم يوشى سے كام يتے تھے

یکن حرام کے تشبہ سے بھی بہنے تھے اور ہر انتہائی درجے کی پرمبزر کاری ہے تواسے رصنت ، کونجاست پر کیسے نیالس کیا جا سکتا ہے ؟

مواب

اكراس كا مطلب يربع و و فجاست كے ساتھ مى ماز بڑھ يہتے تھے حال مكر نجاست كے ساتھ غاز بڑھناك و ب اور نماز دبن كالسنون ب توبه خیال انجاست كے بلوجود غاز راحنا) برگانی سے ملك مى ربعفید و ركھنا راجب ب كمامسلات مراس نجاست سے برمزر سنے نفیے جس سے بچنا وا جب سے دہ اکس صوریت میں خیٹم بویٹی سے کام سیتے جب بخیا واجب ز مونا نوان كي دينم بيشي كامن بهمورت سونى تفي جس بي اصل اورغائب بام منعارض بون تف تنف تغوالس سے ظاہر سواكم وه نن غانب جس كى كونى علاست منهويواكس متعبّن جيزسے متعلق بيع حسن بى غوروف كر مور باسبے تو اس عن كو حيور ديا جائے كا يكن ملال بي ان كى يرينر كارى تفوى كى بياد برتص اورب حرج وال جيزي بليف كے درسے غير حرج والى جيز كو تيور نا ب، مونكه اموال كا معامله خطرناك ب اكرنفس كوكنظول نركبا جائے نو وہ اُدھ مائل موجا تا ہے جب كر طهارت كامعامله ابسانين-اسدوبين سيا كروه ملال جزر سے عمل اكس بيداختناب كريا تھاكد انہيں اكس بي دل كي شغوليت كا در تقلان بس سے ایک بزرگ سے بارے بس منقول ہے کہ انہوں نے دریا کے بانی سے وصو کرنے سے برسنر کیا مالانکہ وہ محن باک مواسم تواسس سلط مي دونون دهنت اورنجاست، كے علم كاجدا جدا موام امرى الس غرض كے فلات نہيں ہے۔ علا وہ اسسے ماس کا جواب اس طرع میں دسے علتے ہیں جس طرح میں دورسلوں کا جواب دیاہے اور جو مجھ انہوں سنے ذكركيا كروام ي بونا ہے ہم اس مابت كونسيم في كر شنے كيونكو مال كے اصول ا كرج زيادہ ميں ليكن اكس معاصول بي حرام کا ہونا صروری نہیں بلکه اسس ونت جو مال موجود میں بیان اموال میں سے میں جن میں سے بعض کے اصول کک ظلم سنے اوربعن كرنسي سنيا - اورجس طرح ائم كوئى ال عضب كي كي سوده فيرمفعوب اورغيرمسرون ال كم مقاج ين كم مؤلم ای طرح ہرزمانے کے سرمال کا محمی سے اور سرایک سے لیے ایک اصل سے ابتدا ہرزمانے ہی جود سنوی ال جیسنا گیا یا ناد کے ذریعے کو باک وہ دوسرے مال کے مفاطح بن کم موتا ہے اور میں معلوم نہیں کرید معین فرع کس قسم سے تعلق رکھتی ہے لهذاهم اكس بات كوت بريس كرن كرم ام بوف كاحكم فاب بوكا كبونك حينا موا مال تو الدوتنا سل سے بطعقا ہے جو نہيں چھیں گیا وہ بھی مطرصتا ہے۔ اندا اکثری فرع مرز مانے ہی اکثر ہی ہوگی بلکرعام طور پرینصب کیا مہوا (چھیٹا ہوا) غلّہ کھا نے کے بع عمب كيا جانا سے جع والے كے ليے بني (المزاكس كى فرع نبولً )اى طرح عفى سك موستے جا نوراكم كھاستے جاتے بن اوران کونسل بڑھانے کے بنی نہیں رکھاجاتا۔ ابناکس طرح کیا جائے کا کو حوام کی فروع اکثر بن حالانکہ ہمیند طلالے اصول، حام سے اصول سے زیادہ رہے ہی نورا و بدات بہدائے والے کو اسس مرسیتے براکٹر کی پیجان طاقل كرنى جا ہے كيونك بياں قدم تھيلنے ہى اوراكس بى كر علماء مفالطے بى مرجا تے ہى عوام كيے مفا لط أميزلوں كا

شکارنس موں گے اوب بات جو آنات اور نقر سے بیدا مونے والی استیاء کے بارے میں ہے۔ جہاں تک معینات کا تعلق ہے تو وہ مباح مترو کہ ہونے ہی تری وغیرہ میں جو جا شاہے سے جا اسے لیکن بین اوقات ان من سے کھولوبادث و سے جانے ہی با کماز کم برتو وہ نبعد کر لیتے ہی اگردداکٹر برند کریں اور جس کان بربادت و تبعد کر مے تو وہ لوگوں کو اسس سے منع کرنے کی صورت میں فلم کرا سے میں جواری بادشاہ سے نیا ہے تورہ اجرت براتیا ہے۔ اورميح بات يه سے كرمباح چيزوں يرقبفه كرنا السن بى بلانا بت بونا اورات فيكے برلينا جائز سے جوادى ان النير اماره كرنا ج حبب وه بانى المحاكر ليا سي توجس ك يد بانى لا يأكيا ده اسس كى ملك بي داخل موجا ما به ـ اوريشفس اجرت كامستن موحاً ما بعداس طرح معرنيات كا بإنا بحجب م ف الس كواس رباني والع استدر منفرع كميانو بموناذاتى طوربهمام بنبي موكا البنه بركم السك ظلم كاكام كى اجرت سے اندازہ لكا ياجاتے ادراكس صورت یں وہ فلیل سے بھر بہ سونے کوذاتی طور مرجوام نہیں کڑا بلکہ وہ اس لیے طالم ہوتا ہے کر اجرت ای سے ذمہ انی ہوتی ہے۔ جان مک مکسال کا تعلق سے تو بعینہ وہ سونا نہیں جو بادشاہ نے جین کرلیا اوراکس کے دربیعے تو کوں برطام کی بلکرنام ال سے پاس ڈھالاہواسونا یا کھوٹے سکے سے رجانے ہی اوروہ ان کے ڈھانے اورسکم با نے کا اجرت سے كرامس وزن كے برابر لين بي جس فدرانبوں في ان كوديا تما البته ظور اسام دورى كوربر عبور بيت بي اور ب جائز ہے اگر فوض کی جائے کہ با دشاہ کے دینا روں سے جس ایکے دینار بنانے جاتے ہم تو تا جروں کی مال کی نسبت یہ بہت کم ہے، ہاں بادشاہ ٹکسال کے مزدوروں برظم كرتے بى كدان سے بركام كروا ننے بى كبونك انبوں نے ال كو باقى لوكوں سے متنب بیاحتی کہ مادر ان می حتمت اور دید ہے کی وج سے ان سے بالس مال زمادہ مرحانا ہے اب مادشاہ جو کھ لینا ہے وہ ابنے دبرہے اور شمن سے عومن بین ہے ادر بر عبی ایک فیم کا ظلم ہے اوربہ کس کے مقابلے میں کم ہے بولکسال سے نکا ہے ایس مکسال والوں اور باوٹ ہ کواس تمام آ مدنی سے ایک سومی سے ایک بھی شیں دیا جا آ ا ورب بت معولى سے نوب كس طرح اكثر سو جاستے كا - نوب مغالطے بى بو د ہم كے ذرائعے داول بى بىدا بوستے بى كھ كمزور دىن دالوں نے ای کوراجا جراحا کریش کی حن کر سمز کاری کو بڑا جانا اوراکس کا دروازہ بنداردیا اور جرادی مختلف الوں کے درمیان امنیاز کرنا سے انبول سے اسے حلی نابسند کیا اور بہ برعث و کراہی ہے۔

سوال:

ا گرغلبہ جرام فرمن کی جائے اور غیر محدود ،غیر محدود سے مل جائے تواسی وفت تم کیا کہو سے کیوں کم اب کھائی جانے وال چیزمیں کوئی علامت بنیں بائی جاتی ۔

جواب:

ہمارے خیال بی اسے حبور نار مبر گاری ہے اوراسے اختیار کرنا حرام ہے کیونکہ اصل، حدّت ہے اور بہ اکس ونت

" کے ختم نہیں ہوتی حبب نک کوئی معبن علامت نہائی جائے جس طرح راستوں کا کیچرا دراکس مبی دوسری مثالیں ہیں بلکاس سے معی بڑھ کر ہم سکتے ہیں کہ اگر حرام تمام ونیا کو ڈھانپ سے حتی کر بھین سے معلوم ہوجائے کر دنیا ہیں ھلال کا نشان بھی باتی بہیں رہا تو ہیں کہوں گا گرہم اکس وقت اپنے زمانے سے مطابات از سرنو نشرائط مرتب کریں گئے اور حوکرز گیا اسے جھوڑ دیں سکتے اور موکرز گیا اسے جھوڑ مہو دیں سکتے اور موکرز گیا اسے جھوڑ مہو میں سکتے اور موکرز گیا اسے جو اپنی مند کی طرف بدل جاتی ہے توجب سب مجھوڑا مہو جائے اس کی دلیل سے موجب اس نے مادی موات مواتی ہوئے۔
جائے اکس وقت سب ملال موجوز دیں اور سب مرجائیں۔

۲- وه صرف مزورت اورزندگی باقی رکھنے کی مفلار سراکتف کریں - اور موت نک اسی طرح زندگی گزار ہی -۱۷- یوں کہاں جائے کر صرورت کے مطابق جس طرح چاہیں تھا ہیں جائے چوری باعضب مواوریاں اورائس کی جہت کھا ۱ متیاز حیوظوی اور اکس تمبنر کے بغیری راضی موجا ہیں -

م . شرندب كي شرائط رحيس اورها جن براكتفاكرن كى بجائد نئے سرے سے قوامد بنائيں -

٥ - الله المراسية على الله مرورت براكت كرى .

جہاں اک بینی بات کا تعلق ہے تواکس کا باطل ہونا پوکٹ بدہ ہیں ہے اور دوسرا احمال بھی تطعی طور برباطل ہے کموں کم جب لوگ محف زندئی بچ نے براکتفاء کریں سے اور فرندگ کے دن کمزوری پر کاٹیں سے توان بی موت بھیں جائے گی اور تمام کام اور صنفیں باطل ہو جائیں گی اور لویل دنیا باسکل ہی بر بلو ہو جائے گی اور دنیا کی خوابی میں دین کی خوابی سے کیون کو دہ اخت کی کھیتی ہے خلافت وتفا اور کسیاست کی احکام بلکہ فقر کے اکثر احکام کا مفصود دینوی مصالے کی حفاظت سے باکدانس کے ذریعے دینی مصالے کی تکیل ہو۔

جہاں تک نیسرے اخال کا تعلق ہے اور وہ عاجت کے اندازے پراتھا، کرنا ہے اس سے زائد نہیں اور مالوں کی حکم میں ایک میب ہو بعن عضب کے ذریعے ہو با بوری کے ذریعے با جس طرحی ہو با جم میں ایک میب ہو بعن عضب کے ذریعے ہو با بوری کے ذریعے با جس طرح بی موبا بم رمنا مندی سے ہو ، تو یہ ، ضادی لوگوں کے شرکویت کی اس مرکا وسٹ کوختم کرتا ہے جوان سے اور ضاد کی مختلف انواع سے درمیان کولی سے اس طرح لوگوں کے باتھ عضب ، چوری اور ظلم کے دوسرسے طریقول کے ساتھ اکھے بطوصی سے اور انہیں روک عمل من ہوگا کمیوں وہ کہیں گئے قابین کا باتھ ہم سے زیادہ استحقائی نہیں رکھتا اس ہے کہ یہ ہم پر بھی حوام سے اور اسس پر بھی اور فیصلہ والے کے بیے موت حاجت کے مطابق سے اور اگر وہ مختاج سے تو بہم مختاج ہیں اور اگر میں نے چوری کے ذریعے اپنا حاجت سے زائد لیا ہے تو یہ اس مال میں سے لیا ہے جواس کی یوم برما جت سے زائد لیا ہے تو یہ اس مال میں سے لیا ہے جواس کی یوم برما جت سے زیادہ سے اور جب اس نے ایک ما جت سے زائد لیا ہے تو یہ اس مال میں سے لیا ہے جواس کی یوم برما جت سے زائد لیا ہے تو یہ اس مال میں سے لیا ہے جواس کی یوم برما جت سے زائد لیا ہو تا ہے اور وہ مالی میں مقدار کا اندازہ لگائی اور اسے کیسے شاری لائیں اور می بات شریعت کوفیا ہے۔

ہڈااب مرت چوتھا، قال باتی رہ گیابین ہیں کہا جائے کہ حس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا زیادہ می رکھتاہے اس سے چوری یا غصب سے ذریعے بینا جائز نہیں بلکہ اس کی مرضی سے لیا جائے اور رمنا مندی ہی مشری طریقہ ہے اور حب مرضی کے بغر بینا جائز نہیں تواکس رصامندی کے بیے بھی خربیت نے بنیا د فائم کی ہے جس کے ساتھ صلحت متعلق میں اگران کا متبار نرکیا جامعے تو اصل رمنا مندی کا تعبین بہنیں ہوگا اور اکس کی تفصیل معطل ہوجا ہے گی۔

بانچوں اختال کی صورت مرجے کہ ماجت کی مقدار بر فنا عت کرے اور ہال جن ہوگوں سے نبیفے ہی ہے ان سے تنرعی طریقے کے مطابی مامل کرسے ہوا دی اخرت کے رائے برجاتا ہے ہمارے نزد کر اس کے بیم برگای کے زیادہ ان کی مورث کے مطابی کا میں مال کر اسے میں ہوگا کہ اس مام نوگا میں داخل کرسے ہی کہ اور کا مول کے باس ما جن سے زیادہ ہے اس طرح چوری دست درازی کری گے اور جو فالب موگا وہ جین سے گا ۔ اور جے موفع ملے گا دہ چوری کرے گا اور کے گا کہ اسے نوط ورت کے مطابی حق مام مل ہے اور ہی میں جا دور ہوں اب بادشاہ براوزم موگا کہ الم فیعنہ سے زائد از خرورت بے کرما جشندوں کو دسے دسے اور مراکب کے بیے بوم بریا سالانہ وظیفہ مفرکر دسے اس میں بہت زیادہ تعنہ اور مالوں کو ضائع کرنا ہے۔

زیادہ تکلیف اس طرح ہے کومنون کی کثرت کی وج سے بادشاہ بینطام قالم بنیں کرسکت بلکہ اس کا باکل تصور منہیں

اور مال کو منائع کرنا ہوں ہے کہ جوغلہ ،گوشت اور مھیل ضرورت سے زائد مہوں سکے انہیں دریا میں بھینک منا سب ہو گا اورا کر تھیوڑ دیں نو مدلوم چینے گئیوں کم اللہ تعالی نے بھیل اور غلہ ہو گوں کی نوشخالی اور وسعت سے بھی زیادہ بداکیا ہے تو بہاں مفدارِ حاصت کی کہا صورت ہوسکتی ہے۔

من المركس سے ج بزلاۃ اور نمام ال كفارے اوروہ نمام عبادات سافط سوجائيں گاجن كا مالدارى سے تعلق ہے اور مينہ بنت تب بات ہے بلامي كہتا ہوں كم اگر د بغض مال اكس زائے بى كوئى بنى آجائے تواكس برواجب ہوگا كہ سنے سے نہایت تب بات ہے بلامي كہتا ہوں كم اگر د بغض مال السمان المسان المسان كا منصرے سے تعبیق كرے جاہے با مجى رمنا مندى سے ملایات مال موروں كے اسباب كا منصرے سے تعبیق كرے جاہے با مجى رمنا مندى سے ملال بن عمل كرے كم اگر وہ غام مال كوكسى فرق سے بغیر حلال مال موروں سے مطابق على كرے كم اگر وہ غام مال كوكسى فرق سے بغیر حلال مال تا تہ و عمل بن عمل كرے كم اگر وہ غام مال كوكسى فرق سے بغیر حلال مال كوكسى فرق سے بغیر حلال اللہ تا تہ و عمل بن تو عمل بن عمل كرے كم اگر وہ غام مال كوكسى فرق سے بغیر حلال

یں نے جبہ کہ اس برواجب ہوتا اسس کی مطلب یہ ہے کہ اگروہ نبی ان لوگوں سے متحا ہو تحلوق کی دبنی اور دبنوی مصلحت مصلحت مسلمت سے بوری نہیں ہوتی کہ تمام لوگوں کو ضرورت وحاجت کے مطابق دیا جائے اوراکروہ اصلاح امحال کے بیے مبعوث نہیں ہوا تواسس پر واجب نہیں اور مجارے نزد یک بہات جائز ہے کہ اللہ تعالی کوئی ایس سبب مقر فرا دے جس کے ذریعے تعام لوگوں کو میل کردسے اس طرح ان کی ونیا ختم ہوجا ستے اللہ تعالی کوئی ایس سبب مقر فرا دے جس کے ذریعے تعام لوگوں کو میل کردسے اس طرح ان کی ونیا ختم ہوجا ستے

اوروہ دبنی اعتبار سے بھی کمراہ رہیں کیوں کہ وہ جے جائیا ہے گراہ کرتاہے اور جے جانیا ہے ہمایت و بتاہے جے جاہے موت دیتا ہے اور جے چا ہے زندہ رکھنا ہے لیکن م اسر نتالیٰ کے جاری طریقے کے مطابق ہی خیال کرتے ہی کہ وہ ا نبیا، کرام کو دین ورنیا کی اصداح کے بے بھی اہے۔

اور تجھے ہات وی کرنے کی خورت جی بہیں کوں کہ بی جو کھے وض کروں گا وہ وقوع بذیر ہوگیا ہمارے بی صلی انٹر علیہ وسلم کو اسٹر تعالیہ نے رحولوں کی کہ بدید ہونے کے بعد میں جو کے تھے ہمودی اور بت پرست اپ کو عبلی نے تھے اور کھی ہوتے تھے ہمودی اور بت پرست اپ کو عبلی نے تھے اور کھی ہوتے تھے ہمودی اور بت پرست اپ کو عبلی نے تھے اور کھی اور کھی تھے ہمودی اور بت پرست اپ کو عبلی نے تھے اور کھی اور کہ اور کی تھا جس اور اسس وقت ماں بہلا نے والوں کے پاس بھی عبلا نے والے کہ مام ہوگی تھا جس کو کہ نے مار کے دو الوں کے پاس بھی اور اسس وقت ماں بہلا نے والوں کے پاس بھی عبلا نے والے اس بھی اور اسس وقت ماں ماں بال بال بی سے اور اس کے مام ہوگی تھا ہوگی کا منام ہو کہ نے بی حال برائے دو الوں کے پاس بھی جس کی منام ہو کہ نے دو الوں کے پاس بھی جس کی منام ہو کہ نے تھے جس کی منام ہو کہ اور اس وقت مام مال بال بی سے کہ کم لیتے تھے جس کی منام ہو کہ اور اس وقت مام مال بال بی سے کہ کم لیتے تھے جس کر شراحیت کا منام ہوا اور اس کے اسام اور نے سے بھی ہوجا بلکہ جن لوگوں کا قیمنہ تھا اسے ان بی کا مال قوار دے کر شراحیت کا کا خار فرایا اور شراحیت میں جوام ہو کہ جن لوگوں کا قیمنہ تھا اسے ان بی کا مال قوار ہے جن کر میں ہوجا الور جس کے تبضے میں حوام مال ہوگی ہوں کہ اور ہو سے جن ہوجا کے وہ بی اور ہوتھ جن میں حوام ہی دو تھے جن طرح کی جن میں موجا کے دو میں ہوجا کہ ہوجا کہ تھے جن طرح کے جن طرح کی جن میں معلوم ہیں معلوم ہیں معلوم ہیں موجا کے دو تھے جن طرح کا حکم ہما رہے میں مار دیا دہ تھی۔

توظاہر سواکہ نتوی کے بیے ہوتھ احمال متعین ہے جب کہ پانچاں احمال پر ہر گاری کا داستہ ہے بکہ کمی تقوی توریہ ہے کہ مال چورور باجائے ہے۔

تقوی توریہ ہے کہ صاحب کے مطابق مباح چر زیراکنفا کیا جائے اور دنیا بی فزاوانی اور کٹ دگی کو بائکل چورور باجائے ہی میں بیغلوق کی معلمتوں کا دارو مدار سے اور طاہری فتوی کی کے بید معلمتوں کا دارو مدار سے اور طاہری فتوی کے بید معلمتوں کے ایم معلمتوں کا دارو مدار سے اور طاہری فتوی کے بید اور دنیا کا نظام باطل ہوجائے اور تمام جہاں خوابی کا شکار موجائے کیوں کہ اکونت سے لوگ افزیت کا راستہ اختیار کرنس نو دنیا کا نظام باطل ہوجائے اور تمام جہاں خوابی کا شکار موجائے کیوں کہ اکونت سے میں طرح دنیا کی سلطنت تمام لوگوں کی مطلوب ہوجائے اور طاب کی معلمی اور اور کے اور خال اور فال موران کی مطلوب ہوجائے ہورے جائے کو اور اور کا دنیا ہی باطل ہوئے سے باد تنا ہی بھی لوٹ چورے جائے کا دنیا ہی جائے ہوئے کی دنیا کی طاب کے دوران کی مطلوب ہوجائے کو دنیا کی طاب کو دنیا کی دنیا ہی باد شاہی جائے اور میا کہ دنیا ہی جائے دنیا ہی باد شاہی جائے اور دار کا میں دار ہوگا ور نیا کی دنیا کی دنیا ہی باد شاہی جائے اور کا اس سے مستخریں اور کام میں دار کا وی اوران کی باد شاہی جائے اور دار کام میں دار کی دنیا کی دار سے می خورا ہی می دنیا کی در اور کی در اور کی در دیا کی در کی در کار کر سے معفوظ ہوجائے اور ہو کے در کی باد شاہی ہا در میں در دور کی در بار کی در کی کی در کی کار کر کی در کی در کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کیا کی در کی در کی کی در کی

اگر ہے بات مزمرنی تو و بندار لوگول سے بہدان کا دہن میں مفوظ نہوتا توان سے لیے دین کی سامتی کی سنرط ہے ہے کہ اکثر لوک ان کے لائے سے مندھیں اورامورونیا میں معروت رہی ور وہ تفسیم ہے جوازی مثبیت کے مطابق ہے اللہ تعالی کے اس ارٹ دگرامی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے .

ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی کودنیا کی زندگی می نقب مردياب اوران بي سي بعن كوبعن يردرجا یں بلندی عطافر ان اکر وہ ایک دوسرے کے بے مسخر

نَعْنَ فَسَمَّنَا بَيْنَهُ مُ مَعِيسًنَّهُمْ فِي الْعَيَا عَ الدُّنْيَا وَرُفَعْنَا بَعْمَنُ هُمْ عَوْقَ بَعْضِ دَرُعَاتٍ رِيَتَخِذَ بَعْصُهُ مُ يَعْضُا سُعُرِيًّا -

بات فرض كرف كى ضرورت بهنين م كرحوام عام موجات اور صلال ختم موجات كيونكريد بات وانع بهي بونى به بات معلوم ہے اوراس میں کوئی تنک بنیں کر بعض ال حرام ہی یہ کم بن بازبادہ بات عل نظرے اور تو کھا کہا نے دکر كيك كى كى نسبت سے بربہت كم بى ، واضح بات م ديك اس بركوئ دليل بونى جا ہے كر بر معمالے مرس اسے بس ب ہے ج تعتمات ذکری میں وہ تمام مصالح مراد میں بدا اس برکوئی مدین نفیریش کرنی جا ہے جس برفیاس کا جاسکے الكرديل بالانفان نبول موكيول كرمعن على ومصالح مرسلم كونسليم نس كرني

اكربر بات مان لىجائے كر حرام ببت كم ب توريول اكرم صلى الشرطلبر كام اورصحاب كرام كا زمان مارس بي بطور دلبلكانى ہے مال كماكس ميں سُود، چورى ، خيانت اور لوك ارتفى اوراگرابيا زائد فرض كياجا كے جس مين حرام بہت زباده مو توجى اكس كالبناجائز موگا اكسس كى دلبل تين باتي مي-

ا۔ دونقیم جوم نے ذکری ہے اوران می سے چارکو باطل کرے بانچوی فنم کونا بت کی ہےجب بقیم الس صورت میں عادی ہوتی ہے جب تمام ال عرام موتوجس میں بہت زبادہ بابت کم مال عرام مود ہاں اس کا جاری مونا زبادہ مناسب اورس كيد والے كا سے فرض قرار دينامحن موس سے كيوند فرضى صورت توان اموري موتى سے جن ين ملن يا ا عالم مورث فطعى بات ہے کیوں کم اس میں تل بنیں کر دین ورنیا کی جلائی شربیت کی مراد سے اور بیات بری طور برمعوم سے معن طافہیں معاوراكس مي عي كوئ شك بني كه لوكون كو فرورت يا عاجت كى مقدار بالكاكس اورشكار كي طوت معروبنا بيلے دنيا كواور بھوائس سے داسطے دہن کوخواب کرنا ہے توجس بات میں شک نہ ہووہ کسی ایسی دلبل کی مخاج نہیں ہوتی جواکس بدگواہی

دے گائی توان نیالات برلائی جاتی ہے جو محفی طن بربنی ہوں اور خاص فاص انسان سے شعلق ہول۔

۱- اس کی عدّت ابیا تحریر فیالس ہوجی کو ایسے اصل کی طون پھرا جائے کے جزئیات فیاسیہ سے ما نوس تمام فقہا، کوام اس برہ نعفیٰ ہوں اگر جا ارب تحصیل کے نزدیک بہ جزئیات الس امر کل کے مقابلے بی جی محموس ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر بالغرض حرام عام ہوجائے اور کسی نی کی ضرورت پڑجائے حتی کہ اگر وہ بھی الس کے خلاف حکم کرسے تو نظام عالم خراب ہوجائے قیاس جزئی کی صورت یہ ہوسائی سے کہ جن محدود امورسے معینہ علامات منقطع ہوجا بگیران بی اصل اور غالب کے ورسیان تعارین ہوجائے تواصل برحکم مگایاجاتا ہے غالب پر نہیں اور بر ماسنوں کی چڑے، نصرانی عورت کے گھڑے اور مرشوبات نے تواصل برحکم مگایاجاتا ہے غالب پر نہیں اور بر ماسنوں کے بی نوں بر فیاس کرا مرکم کے مل کا بات کیاسے یہار مشرک سے بیار صحاب کرام کے مل سے نابت کیاسے یہار مرشوب کے نو اس خوال کی جائے ہو کہا کہ وہ محدود ہوں کہا کہ علامات معینہ ختم ہوجائیں بران برنوں سے احتراز ہے جن میں اجتہاد کی جاسک اور ہم نے جو کہا کہ وہ محدود ہوں یہ موارا ور ذکے کئے ہوئے نیز دودھ بیا نے والی عورت اور احتم میں اختہاد کی جاسکتا ہے اور ہم نے جو کہا کہ وہ محدود ہوں یہ مرارا ور ذکے کئے ہوئے نیز دودھ بیا نے والی عورت اور احتم بیا ختار نہ جائے اختلاط والی صورتوں سے احتراز ہے۔

سون المان مال ہونا ہے اور ہی اصل ہے اور اسس بات کوکون سبم کرنا ہے کہ مالوں کی اصل ، ملال ہونا ہے بلک ان کی اصل تو حرام ہونا ہے ۔

جواب:

وه چزی جرک راب اورخنزر ، کی طرح ذاتی صفت کی وجہ سے حوام نہیں ہیں وہ ابسی صفت پر بیدا کی تئی میں جو ما ہم رصا مندی سے ساتھ کئے کئے معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔ جیسے اٹی میں وحوٰ کی است تعداد بیدا کی گئی اور کبی ان سے استعداد کے باطل موجائے کا فیک موان ہے تو دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں کیوں کہ وہ ظلم کی وجہ سے باہی رصا مندی سے معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے سیل جانا ہے جیسا کرنجا ست پڑسنے کی وجہ سے بانی ہیں وہو کی استعداد بانی نہیں رہتی اور ال ووٹول با تول میں فرق نہیں ۔

دورراج اب یہ ہے کو فیغنہ مکیت پر دلالت فل ہرہ ہے یہ استعماب (اصل) کے قالم مقام ہے بلکہ اس سے زیادہ مغیر منبوط ہے کیوں کر نئرویٹ نے اس کو اس کے سا نفر جوال ہے کیوں کر جس اُدی پر قرض کا دیوی کیا جائے تواس کا قول معتبر مرتا ہے کیوں کر اصل ابنی ذمردادی سے عہدہ براکس تا ہے اور برباستعماب ہے ماور جس اُدی سے فیف بین کرتی چیز ہو اور اس برکوئی مکیت کا دعوی کر سے تواس (قابض) کی بات معتبر ہوگی کیوں کر قبعنداستعماب کے قائم مقام ہے تواس او ابنی کا بات معتبر ہوگی کیوں کر قبعنداستعماب کے قائم مقام ہے توالی ان کے قبید کی میں دبیل نہ بائی جائے گئی ہے جب می اس کے فلات کوئی میں دبیل نہ بائی جائے گئی ورشلا معری کوری جائے گئی۔)

٧- بوچېزېنس غېر محدود ير د لالت كرس اورمين چېزېږ د لالت منكرس اسس كا اغتبار نبي سونا اگرچې قطعي سونو

جب نل کی صورت میں والت کرے تو بدرجد اولی غیر معتبر ہوگی۔ اکس کی تفقیل اکس طرح سے کہ نشلا جس چیز کے بار سے میں معدم ہوا کہ وہ نیک ملیت ہے تواب اکس میں اس کی اجازت کے بغیر تھرت نہیں ہوسکتا ا در اگر یہ بات معدم ہوکہ وثیا میں اس کا کوئی مالک ہے تیان اکس سے آگا ہی سے مایوسی موجی ہوا در نہ اکس کے وارٹوں کا علم مووہ مال سسی آگا ہی سے مایوسی موجی ہوا در نہ اکس کے وارٹوں کا علم مووہ مال سسی نوں کی معدل کی محدل کے تحت تھرت جائز ہوگا۔

سوال،

بادشاه كساته خاص مع دوكرون كم الهني)

جواب ١

بادنتاہ بھی کسی دوسرے شفس کی بلک ہیں اس کی اجازت کے بغیر تعرف بہیں کرک ابدا اس کا سب مسلمت ہے۔
اور مسلمت بہتے کہ اگراسے چیوٹر دیا جائے تو دہ فعال کے بوجائے گا تواب بیر دد بالوں کے درمیان ہے بالو اسے منا کے بوف دیا جائے یا کہ اس کام میں خرج کر دیا جائے اور ضال کے کرنے کی بجائے ضروری جگر برخوج کرنا زیادہ بہز ہے کہ بہذا اس کی طوف رجوع کی جائے گا جس میں شک ہوا ور اس کا حرام مہذا معلی منہ بوتو اس میں مسلمت ہے کہ فیصند کی دوالت کے مطابق فیصلہ کی جس میں شک ہوا ور اس کا حرام مہذا معلی منہ بوتو اس میں مسلمت ہے کہ فیصند کی دوالت کے مطابق فیصلہ کی بنیا در انہیں جا ور مسلمت کی جہائے میں اور اس میں اور اس میں مسلمت کی جہائے اور خالف میں اس میں اس میں اس میں اور اس میں دوات بادی و درجے کر اس مال سے بیل بنا ابہر ہے کہی اسلامی سے دور کی اسے اس قدم کی صورت میں اور قات فوا و پرخرچ کر اسے میں مسلمت ہوتی ہے دہا وہ مسلمت کے مطابق تھرے کرنا ہے اس قدم کی صورت میں دوات مسلمت کے مطابق ترجے کی مسلمت کے مطابق تھرے کرنا ہے اس قدم کی صورت میں دوات سے بینے مطابق تھرف کرنا ہے اس قدم کی صورت میں دوات کے مطابق تھرف کرنا ہے اس قدم کی صورت میں دوات کے مطابق تھرف کرنا ہے اس قدم کی صورت میں دوات مسلمت کے مطابق ترجے کی جائے ہیں سے تیجہ بین کھا کہ جن مالوں میں کسی دوالت سے بینے موٹ بینے میں دوات سے بینے موٹ کے بینے میں سے تیجہ بین کھا کہ جن مالوں میں کسی دوالت سے بینے موٹ کے بین سے کہ مسلمت سے تیجہ بین کھا کہ جن مالوں میں کسی دوالت سے بینے موٹ کی سے کہ مسلمت کے دور میں کا معلم بین تو دور کی سے کہ مسلمت سے تیجہ بین کھا کہ جن مالوں میں کسی دوالت سے بینے موٹ کی سے کہ مسلمت سے بینے موٹ کی میں دوالت سے بینے موٹ کی مول کی مسلمت سے بینے کی مطابق کی مطابق کو مول کی مطابق کے مطابق کی میں مطابق کی م

پایاجائے بین کسی فاص معین اکوئی کی ملک برکوئی روالت من مواکس بروکوں کا مواخذہ نہیں موزاجیے بادت، اورنقرا احواکس مال سے لیتے ہی ال سے مواخذہ نہیں موگا ، حال مکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ما مک ہے سکن کسس کاکوئی معین مالک نہیں جس کی طرون اشارہ کیا جاسکے نواکس معی لیکے اعتبار سے ذاتِ مالک اور ذات مال میں کوئی فرق نہیں موگا ۔

توب اختلاط کے باعث پیدام دنے والے مشبر کا بیان ہے اب اک بات رہ گئی وہ پرکجب جہنے والی چیزیں رو ہے چیے اور سامان ایک اُدمی سے قبض می نملوط ہو حاست تو اکس می غور وفکر کرنا ضروری سے تواکس کا بیابی مظالم سے مکلفے شے طریقوں سے عنمن میں اُکے گا۔

شبه كانسرامقام.

## ملال كرنے والےسبب بن كنا وكال جانا

یرگن میاتواکس کے قائن میں موگایا اکس سے ملنے والی چیزوں ہیں یا اکس کے مقدمات میں اور یا اکس کے عرف میں شائل موگا ۔ میکن یہ گناہ ، بیمانہ موجس سے عقد فاسد اور معدل کرنے وال سبب باطل موجانا سے قرائن میں معصبت کے اختلاط ک شاہیں یہ میں ۔

جعۃ المبارک کے دن اذان سے وقت فرید وفوخت ، غصب کی ہو تی چری کے ساتھ ذرم کرنا ، چینی ہوئی کلہاڑی سے سے کر میاں کا بنا ، دوسرے کے مودے پر سرواکرنا اور دوسرے کی بولی پر بولی وینا۔

سو دوں کے سلے میں وارد ہونے والی ہی ہو نساد عقد بہدالات نکر ٹی ہو اس سے بھانفوی سے اگرم اس بھال ہونے کا کا بہن سکا با جا آ اس فہم کا ام سنبہ رکھنے ہیں ہی تجوک رعبول ) ہے کیوں کہ عام طور برسنبہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں است تباہ اور جہالت ہو جب کہ است تباہ ہنیں ہے ملکہ بہ بات معلوم ہے کہ کسی دو سرے کی بھری سے ذریح کرنا گئا ہس ہے ای طرح ذریحہ کا حلال مونا بھی معلوم ہے لیکن شنبہ ، مثنا بہت سے مشتق ہے اور اس فنم کے امور سے کرام ہت بیدا ہوتی ہے اور کوامت مرکت سے شابہ موتی ہے لہذا اگر سنبہ سے بیم اور سے تواسے شبہ کہنے کی کوئی وجہ ہوسکتی ہے ورند مناسب بہ سے کہ اس کا نام ایسی کوامت رکھا جا شے جس میں کوئی سشیہ نہیں اور جب مدی احدام ہوگیا تو ناموں برکوئی اعتراف ہیں ہوسکتا کیزیم نام رکھنے ہیں ففنا دکرام تسامح رمیٹم ہوتئی سے کام جیتے ہیں ۔

ورجات بن جددون طفوں سے ماجاتے بن کی بین درج بن .

ورجات بن جددون طفوں سے ماجاتے بن کی سے بیٹ ہوئے گئے سے شکار کرنا چینی ہوئی کارے سے درجان میں ایک درجات بن جددون ماخوں کے درجان میں کارے سے اور ان کے درجان میں میں ایک درجات بن جددون ماخوں سے میں جانے بن کسی سے بھینے ہوئے گئے سے شکار کرنا چینی ہوئی جری سے درج کرنے

ادر چینے موسے تیرسے شکار کرنے کی نسبت زیادہ مروہ ہے کیوں کر منے کو اختیار سواہے۔ اس سلسفيرس اختلات سے كراكس قىم سے كت كا تكار كف كى مالك كاموكا يا شكار كرنے والے كا عفب كى مولى دين یں برستے ہوئے بچ کا ت یکی اس سے ملی ہے ہوند کھیں بچ کے الک کی ہے لیک اس بر تعبرہے اوراگر م ثابت مرس مرزین کے الک کے لیے روکنے کاحق حاصل سے توریح ام قبت کی طرح ہوگا۔ دیکن زیادہ مناسب بات یہ ہے ماکس کے لیے دوسے کا حق ناب نذک جائے۔ جیسے کوئی شخص عفب کی سوئی جکی سے اٹا جیسے باعضب کئے ہوئے مال سے ماتھ شكاركرے - كيوں كاكس شكار مي جال كے مالك كاكو فى حق بنبي فيصب كى موفى كليارى سے فكران كافت هي اكس كے قرب ورب بے کواہت کا اس سے نجا درم یہ ہے کہ اپنی ذاتی ملکبت کوعفب کی ہوئی جیری سے ذریح کرے کوئل کوئی جی الس ذبيه معمام مون كانائل سني جعرى اذان ك وقت خريد وفروخت بعى الس سع بنى ميمرون كرمقفور عقربيع سهاى كاتعنى صعيف سے الرم بعن حفرات كے زديك رعقد فاسد موجاً اسے رعقد فاسد موجاً عن رعقد فاسد مد سوك والى مرسے كم اكس ميں مرت أنى خواتى به كروه دوسرس واجب المعدك بيسس كوهيور كرخ بدو فردخت بين مشغول بوكيا الرامس قم كى صورت سے بع فاسر سونی توہراس شخص کی بیع فاسد مونی جس کے ذھے زکا ہ کا ایک در حم بانی سے یا ایسی فوت شدہ نماز اس سے ذمہ ہے جس کی ادائیکی فوری طور رہ وری ہے یا اس سے ذمہ ایک وافق (در حم کا چیا صد) کی سے تن کے طوريرواجب موكيون كرداكس وفت خريدوفوضت بي منفوليت اسه واجبات كے قيام سے روكتى سے اوراذان كے بعد جمد کی غاز هی واحب ہوتی سے ۔ بہات بیاں کے بنیاتی ہے کہ ظالم وگوں کی اولا د اور ان لوگوں کا نکاح صحح منہوجن کے ذمرا یک در حم مو کیونکہ وہ واحب کو چھوڑ کر نکاح میں مشنول ہوئے میں جونکہ جینا لمبارک کے سلے بی خاص طور پرائی واردموئی ہے بہزا دہنوں بنائس کی ضوصبت کا تصورفوری طور براتا ہے بہذا اس کی کا بہت زبادہ سخن ہے اورائس سے بچنے مں کوئی حرج نہیں بکن اکس سے وسوسے بیلا ہونے ہی حق کرفالم توگوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنے اوران کے ساتد دی معاملات بس حرج محاجاً اسے۔

ان اسان بی سے ایک کے بارے بی منعول سے کو انہوں نے ایک خص سے کوئی چیز فردی بھرسناکرالس شخص نے اسے جمعہ کے دن فرید کا توانس خوت سے وابس کردی کر شاید افان جمعہ کے وقت خردی ہو۔ بیا آنہائی درجہ کا مبالغہ ہے کیوں کہ انہوں سنے شک کی بنیا دیر رد کر دیا ۔ اگر منہیات اور مفسازت بی الس طرح کا وہم کہا جائے تو ہفتہ اور دیگر دنوں سے بہ وہم دور نہ ہوگا رہیں ہے فرٹ مذکم دنوں سے بار مہرکاری اجبی چیزہ اور اکس سلسے بین مبالغہ نہات اچھاہے کیکن ایک معلوم عد تک سے بی اکرم صنی الشملیہ وسے مارٹ وفر الیا ،
مبالغہ کرنے والے باک مہوئے۔
مبالغہ کرنے والے باک مہوئے۔

تواس فیم کے مبا بنوں سے بچنا جا ہے کیوں کر برمبالغہ اگرم اس مبالغہ کرنے والے کو نقصان نہیں مینیآیا کیلی بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بہ وہم ہتوا ہے کہ یہ اہم بات ہے بھروہ اس سے اسان بات سے عاجز ہوکراصل پر ہنر گاری کو بھوڑ فیقے ہیں ۔ اور مبارے زبانے ہیں اکٹر نوگ اس بات کو دہیل بناستے ہیں کمیوں کران پر لاکسند تنگ مہتونا ہے تو وہ اسے فائم کرنے سے مایوس مروجا نے ہیں چنانچہ وہ اکس رصلا کے داستے کی جھوٹو دینے میں نوجی طرح طہارت سے سلسے ہیں وسوسے کا تھار بعض اوقات طہارت سے عاجز آکراسے جھوٹر دیتا ہے ای طرح علال مال میں وسوسہ کرنے والے بعض لوگوں کا بید و مہم ہوتا ہے کہ دنیا کا تمام مال حام ہے بین وہ وکسیع داستہ اختیار کرتے ہی اور بوں وہ رصل وحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بوں وہ رصل وہ رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بوں وہ رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بوں وہ رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بوی وہ رصل کرتے ہی اور بوی ہوں دو رصل کی ایمیز جھوٹر دیتے ہی اور بویں دو رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بویں دو رصل دورام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بویں دو رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بویں دو رصل دحرام کی ) تمیز جھوٹر دیتے ہی اور بویں کراہی ہے۔

دائن کی شاک ہروہ تعرف ہے جوگناہ کی طرف سے جا اسے کس سلے بس سے اہم شراب بنا نے والے لوكوں يا الور بينا اورا بسے الوك سے علام خريدنا سے جو بحول كے ساتھ كناسوں مي معروف رہے ہيں اس طرح والوؤں ير تموار بعیا ہے اکس سودے کے صبح موسنے اورائس کی قیمت سے معال مونے یں علاء کرم کا اختاب ہے میکن زبادہ مناسب میں ہے کرر بیع معی ہے اور اکس کی قبت علال ہے البتر وہ شخص اس مود کی دحر سے گن ہ کا و مہرا ہے جسے غصب کی مون جھری سے ذہع کرنے کی وجسے گن ہ گا و مؤنا ہے جب کہ وہ ذہبحہ رجا نور) علال مؤنا ہے لیکن اسے گن ہ بر مدے باعث گناہ موالے ہے ہونے میں بات مین عذرے متعلق نہیں ہے مہذا اس مودے کی بنیاد برجو تقبت لی ہے وہ سخت مروہ ہے اوراے چوڑنا ام ورصی برمز گاری ہے . مین برکام حرام نیس ہے اس سے می مرتبرت واب ہے مالے پرانگور بینیا ہے جب کروہ کشداب بنایانہ ہو اور حوآدمی جباد می کرتا ہوا ورطاع کی کرنا ہوتوا بیے شخص برنگوار بینا کھی <mark>اسمی</mark> زمرے میں آنا ہے کیوں کہ اختال میں تعارض ہے۔ پہلے بزرگوں نے فقنے کے دفت اکس فوف سے الواز بھیے کو ناب مدکیا ہے کہ شاید کوئ فا اس خوبرے نوبر بیلے درجہ سے اور کی برسر گاری ہے اوراس بی کرا بہت کم ہے اس سے لمق وہ ہے جس میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور قریب ہے کوہ وسوسوں سے بل جائے اور سرایک جاعث کا قول ہے کہ کا مشتکارلاکوں سے الت زراعت کا سوداکرنا مائز نہیں گیوں کروہ ان سے ذرسیے کمبنی باطبی برمدحاصل کرتے ہی اور ظالم اوگل بالملی بیاج بن اور گاتے ہا اور کاست کادی کے آلات ال برم جیے جائی توب وسوسے کی برمبر گاری ہے کیول کر اسس کا نتیج میں ہوگا کا است کار ر غلبہ نہ بچا جائے کیوں کر وہ اس کے ذریعے زراعت برتفویت ماصل کرتا ہے اور نہ اسے عام بانی دیاجا سے اور خیال آست آست آست اس مبالغہ کے بنیائے گاجس سے من کی گیا ہے اور موضعی نیک نتی ہے کس کام کی طرف مترج ہوتا ہے اگر علم معنی اسے نہ رو کے تو وہ مرف صرف تجا وزکرتا ہے اور بعض او قات وہ کام کر بیٹھتا ہے جودین بی بدعن ہے اور اسس سے بعدوائے لوگوں کونقصان مینیا ہے مالا کروہ بیسمینا ہے کروہ نبی میں مشؤل ہے اسی لیے نی اکرم صلی الله علیہ وکسیم نے فرایا۔

عالم كوعا بدر إكس طرح نفيات حاصل سي جي مجها بين ادني صحابي رفعنيات حاصل سي .

نَصُٰلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَفْتُكِيُ عَلَىٰ ادَ فَتُ وَجُهُ مِنُ اَصْعَالِيْ مِلْ

اور وتشنطِعون "مبالغ كرف والے وہ لوگ بى جن كے بارے بن ثوت ہے كر شابر برارشاد خلا دندى ال كے

بارسے میں مو۔

وه لوگ کرونیا کی زندگی میں ان کی محنت را کیگاں کئی اور وه خیال کرتنے میں کر اچھا کام کررہے ہیں۔ الدِّنُ صَلَّ سَعُبُهُ مُ فِي الْعَبَاقِ الدِّنِيَ الْعَبَاقِ الدِّنِيَ الْعَبَاقِ الدِّنِيَ الْعَبَاقِ الدِّنِيَ وَهُمُ لِيَ الْعَبَاقِ الدِّنِيَ الْعَبَاقِ الدِّنِيَ الْعَبَالِينَ الْعَبْدِينَ الْعَبْدُونَ مُنْعًا لِل

فلاصریہ ہے کمانسان کوریم رکاری کی باریموں میں بنیں رلینا چا ہے جب نک کسی بٹیسے اور قابل اغفاد عالم سے معلوم خرکسے کیوں کر حب وہ مفرر عدست تبحا وزکرسے اور رکسی عالم سے) سے بغیر بحض اپنے ذہن سے نعرف کرسے گا نواصلات کی بجائے ضا وزیادہ ہوگا۔

حضرت سعدین ابی وفاص رمنی المترعنے بارے میں مردی سے کر انہوں سنے انگور کا باغ جدد دیا تھا کیول کہ انہیں ہوت نفاک شابد انگور کر سے خوالوں بر بھیے جا کی ، اور اکس نئے کوئی اور سبب ہوجیں کی دجہ سے جہ نا واجب ہو کیوں کہ جوصی انہرام آب سے زبادہ قدر و منزلت والے نے انہول نے اپنے باغ کونہیں جدیا ، اگر بربات جا گزرتا بی بڑے نے کے خوت سے آلا تناسل کو کا طنا اور چھوٹ کے خوت سے زبان کو کا طنا جا گر بربات جا گزرتا بی بڑے نے والے میں ان کو کا طنا جہ ہوت کہ مقدمات رمیں گن ہ سے خوت سے زبان کو کا طنا جا گر بر تا اس سے علاوہ اور کئی چیزوں کو ضائع کر نا جا گڑ بربات کی مقدمات رمیں گن ہ سے خوت سے نواکس میں گن ہ سے اختلاط سے بنی درسے ہیں ۔

سب سے بڑا درجہ جس بن کو است زبادہ سخت ہے ہے ہے کہ اس کا از اس چریں باتی ہو ہو مامیل کا گئی ہے بھیے اس بری کا کوشت کھا ناجے چھنے ہوئے گئاس سے چارہ دبا گیا یا وہ حام چرا گاہ بیں چرتی رہی کہوں کہ برگناہ ہا اور ہر اس کے باقی رہنے کا سب ہے۔ اور ہوکت ہے کہ اس کا خون ،گوشت اور دو سرے اجزا جو باتی ہیں اس کھا سے سے ہوں ہے اور ہر بزرگوں کی ایک جماعت سے منقول ہے ۔
سے ہوں ہے ام درجے کی برم برگاری سے اگرچہ وا جب بہیں ہے اور بربزرگوں کی ایک جماعت سے منقول ہے ۔
صاحب سے ابوعبواللہ محق سی تر وفندی سے باس ایک بری فنی وہ دو زانہ اسے اپنے کا ندھے براٹھا کر صوابی لیے جاتے ہواں چرتی دو ہاں ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے خافل ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے خافل ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے خافل ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے خافل ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے خافل ہوئے تو وہ وہاں چرتی دو اس سے نا مال ان جانا ۔

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني عبد من ١٥ مريث ١١ ٥) (١) فراك مجيد اسورة كيف أيت مي ١٠

سوال:

مفرت عبد الله بن عمر اور حفرت عبيدالله بن عمر رمنى الله عنما سنے کچے اون خريد اور سر کارى چرا کا ه کی طرف بھیج ديئے وہ وہاں چرنتے رہے حتى کہ موٹے آزے ہوگئے حضرت عمر فاروق رضی الله عنم سنے پوچپا کیا تم نے سر کارى چرا گاہ بن ان کوچرابا ہے ؟ انہوں سنے عون کیا جی ہاں ۔ تو آب نے ان سے نعف اونٹ لے بنے اسس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سکے نزد یک اسس گھاس کی وجہ سے حاصل ہونے وال گوشت ، گھاس سکے مالک کا تھا تو یہ بات حرمت کو وا حب کرتی ہے۔ حواب ؛

یہ بات اس طرح نہیں سے کیونکو کھانے کی وجہ سے گھا کس ختم ہوجاتی ہے اورگوشت ایک نئی بدائش ہے یہ عیں گھا س نہیں ہے۔ گھا س نہیں ہے۔ گھا س نہیں ہے۔ گھا س نہیں ہے۔

بین حضرت عمرفارون رمنی المدعم نے بطور نا وان ان سے گھاس کی نبست وصول کی اور مرفصت اور ول سے مرابر خیال فرائی مہذا جہا دکے طور پر نصف اور من سے میں ہور ہوں اللہ عز حب کو فرسے کے توان سے جی نبال فرائی مہذا اجتما دکے طور بر نصف البرم ورصی اللہ عندسے بھی لیا کیونکہ آپ سمجھنے نصے کہ عامل اس سب کا مستمنی میں سے جی نصف ال سب کا مستمنی میں سے اور اک بان سے عمل سے مطابق نصف کو کانی سمجھنے نصے۔ اور نصف کا اندازہ لگانا بطور اجتما دیجھا۔

درمیان درم وہ سے جوحفرت بشرین حارث رعماد ترسے منقول ہے کہ انہوں نے اس نہرسے یا فی نہ یہ جے

علوں نے کھدوایا تھا کیو نئے نہر کے فدر سے ان کک بانی بنچا تھا اور اسس کے کو د نے بی اسٹر تعالیٰ کی افر ان کی گئے۔

اس طرح ابک دوسر سے بزرگ نے اس انگور سے نہ کھا یا جے ایسی نہر کا یافی بنچا تھا جو فلی کھودی گئی تھی۔ یہ اس بیلے

درج سے زیادہ بلدا در پرم برگاری بی زیادہ مبال نہ ہے اس طرح ابک دوسر سے بزرگ نے بادشا موں کی جا نب سے

ماسٹوں بیں بنائے گئے موول سے بانی نہیا اوراک سے سے بند حفرت دوالنون معری رحمہ انٹری پرم برگاری ہے کہ

انہوں نے جبل کے دارو فد کے با تھول سے بنینے والے کھانے سے اجتمان ب فر مایا اور فر بایک بر ابک کا م کے باتھ سے

ابھوں نے جبل کے دارو فد کے با تھول سے بنینے والے کھانے سے اجتمان ب فر مایا اور فر بایک بر ابک کا م کے باتھ سے

ابھوں نے جبل کے دارو فد کے باتھول سے بنینے والے کھانے سے اجتمان ب فر مایا اور فر بایک ہر ابک کا م کے باتھ سے

ابھوں نے جبل کے دارو فد کے باتھول سے بنینے والے کھانے سے اجتمان ب فر مایا اور فر بایک ہر ابک کا م کے باتھول سے سے شاہ میں ہوں کے درجات ہے میں درجات ہے شار ہیں ۔

نبرادرجیہ ،۔ بروسوں اور مبالغ کے قریب ہے بعنی وہ ایس ملال جبڑے پر مبر کرے ہوائس اُدمی کے ہاتھ سے بہنی ہو جس سنے زیا یا الزام تراش کے ذریعے اللہ نفائی کی نا فرانی کی ہے ۔ لیکن یہ نافر آنی حرام کھانے والوں کے گنا ہ جبی نہیں ہے کیونکو اسس صورت ہیں وہ فوت بہنیارہی ہے جو جو ام فاناسے حاصل ہو تی ہے جب کہ زنااور کسی بر ذیا کا الزام ابنی فوت کو لازم نہیں کر تاجی کے فرریعے کھا لیے جانے ہے بر دو حاصل کی جائے بلک کافر کے ہاتھوں سے بیٹھنے والی صیال چیزے والی حیال جیزے گئی کو کو خوالی جی ہویا جو وہ فیست میں ہوتا بلکہ اسس کا نیتی بہ بر الحق اللہ کا فرائی کی ہوجا ہے وہ فیست کے فرریعے ہویا جو وہ لی لیک کافر کے ایسے خوالی کی نافر بانی کی ہوجا ہے وہ فیست کے فرریعے ہویا جو وہ لی لیک

سے بیانہائی درجے کا مبالغہ اور حدسے تجاوز ہے بلا تقوی ہیں وہ بات بادر کھی جا ہے جو حفرت زوالؤن مقری اور صرف بشرحمہا اللہ کے عمل سے معلی ہوئی بینی وہ سبب جو پہنیا نے والا ہے اس میں گناہ ہوجیے نہراور اسس ہاتھ کی توت جس نے حوام غذاسے فائدہ عاصل کیا ہے بیکن اگر وہ گوڑ ہے سے بابی نہیں کے کوڑو بنانے والے کہارنے ایک دن کسی شخص کوالئے با گالی د بینے کے ذریعے اللہ تعالی کی نافر مائی کی تو ہر وسوسر ہے اور بکری کا گوشت اسس سیے نہ کھائے کہ اسے حوام کھائے کہ اور کری خودجیل کرمائی ہوئی ہے بات وار وار میں سے اور عبور سے نباوہ بعید ہے کہوں کر کھائے کو دار وضع کا باتھا کے بہنیا تا ہے اور بحری خودجیل کرمائی ہے اور جو اسے والا اس کو صوف وار سان کی جوان امور کی مقتقتی ہیں ۔

مبان لوا بہتمام باتی علی نے طام کے فنوی سے خارج میں کبونکہ نقیہ کا فنوی بیلے در صب ساتھ خاص ہے جس کا عام مغنوق کو مکلفت بنایا جا کت جا در اگر وہ سب اس برجع موجا ہیں رعل بروموں) تودنیا بن خرابی مع اکسس کے علاوہ ہو کہ سے مغنوق کو مکلفت بنایا جا کت جو اور اکسس کے علاوہ ہو کہ ہے دہ نقی ا در صابح لوگوں کی برسز گاری ہے اور اکسس کے بین فتوی وہ ہے جونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واب مدر می اللہ عنہ کو نبایا کہ آب نے در این مارو را ایک ایک آب نے در این مارو را ایک ایک ایک آب ہیں فتوی دیں ( تین مارو را ایک ایک ایک آب نے در ایک در ایک میں اور اکسس کی بیچان کرائی ترب فریا :

اَلْدِ تُمْ حَنَّا لَا لَقُلُوبِ - ١١) كناه دلوں كا كُلكا ہے۔

اور مربد کے دل بن ان اسب بن سے بوبات کھکے تواگروہ اس کھکے کے باد جوداکس کا اقدام کرسے تو نقسان اٹھا سے کا اور من فدروہ کھٹکا پا ہے ای قدرا پنے دل بیظام کرتا ہے بلکہ اگروہ ایسا کام کرسے جواللہ تعاسے علم بین حرام ہے اور وہ اسے صعال خیال کرتا ہے تو بہائس سے دل کی سختی بیں مؤثر نہیں ہوگ اوراگروہ اسس چیز کوافتیار کرسے بوطائے کا مرکز نہیں کھٹکا ہوتو بہ عمل تقصان وہ ہے ہم نے مباونہ سے من نعت کے سلنے بین جو کچھ ذکر کیا ہے اسس سے ہماری مراد وہ معا ف اور معتدل دل ہے جوائس قدم کے المور بین کھٹکا نہیں بیا اور اگر کسی وسوسہ کرنے والے کاول لوہ اِ غند اُل سے بہ جب جائے اور وہ کھٹکا محکوس کرسے اور اسپنے دل میں جو کچھ با سے اس کے دار میں کا دور اس کے در مبان جوم ما ملات بی الن میں ہو کچھ با ہے اس کے در مبان جوم ما ملات بی الن میں ہو کچھ بارے بین دل ہے فوی میں ماخوذ ہوگا۔ اس طرح جس شخص کو دسوسہ رہتا ہو طہارت اور نماز کی نیت کے سیسے بین اس کے قام الم کا اس کے قام الم کا اس کے قام الم کا اس کے قام الم کو سیسے بین اس کے تمام الم کا اس کے قام الم کے دل میں غالب بات ہو کہ بین مرتبہ وھو نے سے بانی اس کے قام الم کا الم کور سے بین اس بین ہو کہ بین مرتبہ وھو سے بین اس کے قام الم کا اس کے قام الم کا اس کے قام الم کا اس کی تمام الم کا الم کا الم کور سے بین اس بین ہو کہ بین مرتبہ وھو سے سے بین اس کی کھل الم کا اس کے قام الم کا اس کے قام الم کا الم کی کھل کے دل میں غالب بات ہو کہ بین مرتبہ وھو سے سے بین اس کی کھل کا اس کے قام الم کا اس کی کھل کیا گا کہ کور کی کھل کور کی کھل کے کا کور کور کھل کی کھل کے دل میں خال کور کھل کے کھل کی کھل کور کور کے کھل کے کہ کھل کی کھل کے کہ کور کھل کے کہ کور کی کھل کے کہ کور کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کہ کور کھل کے کھل کے کہ کور کھل کے کھل کے کہ کور کھل کی کھل کے کہ کور کے کھل کے کھل کے کھل کور کھل کے کھل کے کہ کھل کی کھل کے کہ کور کی کھل کے کہ کور کھل کے کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کھل کے کھل کے کہ کھل کے

<sup>(</sup>۱) کترانوال مبد ۱۰ ص ۱۵۰ صیف ۲۹۲۹ ۲ (۲) شعب الایان جلدی ص ۲۲۲ صیب ۲۳۲ م

پرنہیں بہنا ورم بعن وسوسے کی وج سے ہو تواکس پرواجب ہے کہ چقی باراک نعال کرے اور بھکم فاص اکس کے بی میں ہے۔ اگر ج خفیفت بی وہ فلعل پر ہوہی وجہ ہے کہ جب صفرت موسلی علیہ السام کی قوم نے گائے کے بارے میں زیادہ سوال کے نوان بر سنتی کی گئی اگر وہ کشروع میں ہی لقط بقو و گائے ) کے عموم پرعل کرنے اور جس مرفظ کائے صادق آناہے اسے اپنا سنے توان بین کو این است کو این ایس مونا چا ہے جوہم نے نعن اور اثنات کے طور اپنا سنے توان بین کوں کہ ہوئے تو قریب ہے کہ وہ ابنے بردکر کی ہیں کیوں کہ ہوئے تو قریب ہے کہ وہ ابنے مقا مدکو بانے میں لوزکش کا شکار ہوجا ہے۔

عوض میں گئ ہ کے جھی کی درجات ہیں۔ عوض میں گئ ہے سے بڑا درجہ جس بی کرامیت زیادہ ہوتی ہے وہ بہ ہے کہ کوئی جیزاد ہا رخر درجے اولاس کی قیمت نفس یا حام کے مال سے ادا کر سے بہن دبچھا جائے گا اگر بائع نے قیمت برنبغہ کرنے سے بہلے وہ غلاخو کشی خوشی اس کے توالے کر دبا اور اکس نے قیمت ادا کونے سے پہلے اسے کھا بیا توب رکھا ٹا) علال ہے اور قیمیت ادا کرنے سے پہلے اسے چھوڑ کا بالانغان والیب منیں ہے اور نہ براس پر منر گاری سے ہے جس کی تاکید کی گئی ہے ۔

اب اگردہ اسے کھا ہے کے بور حرام مال سے تبت ا ماکوے تو تو مال سے فیت ا دائیں کی ا دراگر وہ حقیقت بی قبیت ا دائیر تا تو وہ طلم کرنے دالاس کے ابور کا اور اللہ کا وہ حق ا دائے کرنا تو وہ طلم کرنے دالاس کے ذمہ سے بیکن یہ حرام ہنں ہو گا۔ اور اگر وہ حرام مال سے فیمیت اور کر بائع یہ جانے کا کہ اس نے بری الذمہ فرار دسے تواس کی ذمہ داری اور ی بھوجا تے گی اب اس کے ذمہ هون برگ ہ وہ جائے گا کہ اس نے بائع کوحرام مال دینے ہوئے حرام در هول بن تھون کے اور اللہ مقال دینے ہوئے حرام در هول بن القرف کی اور اگر بائع یہ سمجھتے ہوئے کر برحلال مال سے اسے بری الذمہ فرار و بتا ہے تو رہ برائت ماصل نہ ہوگی کیوں کہ وہ تو اسے ایوں بری الذمہ فرار و بتا ہے تو رہ برائت ماصل نہ ہوگی کیوں کہ وہ تو اسے ایوں بری الذمہ فرار و بنا ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا حالانکہ یہ مال ا دائیگی تق سے لائن نہیں سے اسے ایوں بری الذمہ فرار و بالا) حکم ہے۔

قد خرید نے دالے کا حکم اس غلے سے کھا نے اور حو کھا اس سے ذمہ سے اس کا بہ (مذکورہ بالا) حکم ہے۔

قد خرید نے دالے کا حکم اس غلے سے کھا نے اور حو کھا اس سے ذمہ سے اس کا بہ (مذکورہ بالا) حکم ہے۔

اوراگر بائع نے اسے بہ جرخوشی سے نہیں دی بلکم اس نے فود حاصل کی تواب اس رفر ہلار اسے لیے اس کا کھانا موام ہے جوام ال سے قیمت ادا کرنے سے بیلے کھائے پا بعد بن کیونکہ اس سے بن فتوی سے اس بات کی طرت اثارہ موثا ہے کہ بائع کو رو کئے کا تق ہے بہاں تک کہ وہ قیمت پر قبینہ کرکے اپنی ملک ثابت کرسے بصیے خردار کی ملک مقین موئی ہے بائع کو جرو کئے کا تق حاصل ہے وہ دوصور توں بی باطل موثا ہے ایک بیرکہ وہ خردار کو معان کر دے دوسرا برکو قبیت وصول کر ہے اور سیال دو فون میں سے ایک بات بھی نہیں بائی گئی گئی اس سے اپنی ملکمت سے کھا با ہے اور اسے اس طرح گئ ہ موگا جس طرح کر موں دکھنے والا مرتہن رجس کے باس رہن رکھا) کے مال سے اکس کی اجاز کے بین اصل حرمت ہے جو ان سب کو شامل ہے۔ بین اس کے بین اس مشکے بین اور غیر کا مال کھانے میں فرق ہے دیکن اصل حرمت ہے جو ان سب کو شامل ہے۔ بین اس

وقت جب نن اداکرنے سے پیلے اس چیز رقب ندکرے چاہے بینے والے کی فوٹس دلی سے ہویا بددلی سے۔
اوراگر بیہے حرام مال سے قیت اواکرے بیر قب نم کرے نور کھا جائے گا اگر بائع کو علم ہے کہ قب سے مال سے ہے اور اکس کے باوجودوہ اس چیز کا قبعنہ دسے دیتا ہے تواب اس کے روکنے کاحتی باطل ہو جائے گا اور قبیت خریدار کے در اس کے باوجودوہ اس پیز کا قبعنہ دسے دیتا ہے تواب اس کے روکنے کاحتی باطل ہو جائے گا اور قبیت خریدار کے ذمہ باقی سے باور قبرت باقی رہنے کی وجہ سے مین کا کھانا حرام ہوگا۔

البن اگراسے اس ال کے حرام مہدنے کا علم نہ ہوا ور اس کی حالت بہہ کہ اگر اسے معلوم ہوا تو وہ اس بر ماخی علم نہ ہوا ور اس کی حال ہے حرام ہے علم میں اس کا کھا آباسی طرح حرام ہے جہد مہن رکھا ہم امال کھا آبا ہماں تک کروہ اسے معان کردسے باخر دار ملال مال سے فیمت اداکرے با باقع حرام ملا بر رامی ہو ما ال کھا آباس کا معان کردسے تواکس کا معان کرنا جمع ہوگا بہن حرام بر رامی ہو نا درست نہوگا۔

مال بر رامی سوحائے اور اسے معان کردسے تواکس کا معان کرنا جمع ہوگا بہن حرام بر رامی ہو نا درست نہوگا۔

بر فقہ کا تقاضا ہے اور پہلے درصر بن ملال وحرام کا بیان ہے لیکن اس سے رکٹ اہم تقوی ہے کہونی جب کسی جرز ک بہنیا نے والے سبب بی گن و آبات نواس میں کرام بت معنت ہوتی ہے جب گزر جیا ہے اور ال بی سے نبادہ معنبوط سبب قیمت ہوتی تو وہ بر الس سے حوالے کرنے بردا می نہ ہوتا تواکس کا دامی ہونا اس کو سعن کر اس سے حوالے کرنے بردا می نہ ہوتا تواکس کا دامی ہونا اس کو سعند کر اس سے حوالے کرنے بردا می نہ ہوتا تواکس کا دامی ہونا اس کو سعند کر اس سے حوالے کرنے بردا می نہ ہوتا تواکس کا دامی ہونا اس کو سعند کر اس سے سے خارج میں گرتا ۔

لین اکس کی وجہ اسٹی خص کی عدالت ضم نہیں ہوتی بلکہ اکس سے تقویٰ اور برمبر گاری کا درصرزا کل مہوجا یا ہے منالا ا اگر کوئی اوشا ہ کیڑا یا زین خرید سے اور خریت اوا کرنے سے بہلے بائع کی مرخی سے ایس بر نفینہ کرسے اور کسی عالم کوبطور معارضی یا تحفہ کے طور پر و سے د سے اور اسے شک ہو کہ فعلوم اکس کی قمیت علال ال سے اوا کرسے گا یا حوام سے ، تو کم درجہ کی کرا بہت ہے کبوں کہ اکس کو تعریب میں گا ہ کے داخل ہونے کا شک ہوا اور اکس اور کی کرا بہت ) کا خفیف ہونا اکس با دشاہ سے
مال میں حوام کی قلت اور کوشرے سے استبار سے مختلف مو اسے باخلیہ فن سے معلوم ہوگا -اور اکس کا بھن ، دو سر سے بعف مال میں حوام کی قلت اور کوشرے بین دل کی خلش کی طریب رجوئے کونا چا ہے۔
سے زیادہ سخت ہے اور اس سے بین دل کی خلش کی طریب رجوئے کونا چا ہیں ۔

اس کی کرام بیت اسی وجسے ہے کموں کرنبی اکر اصلی المد علیہ دسے نے کئی بار منع فرایا ۔ دا) بھر حکم دیا کر اس سے اپنے پانی لانے والے اوتٹ کوجارہ کھی دسے دیم)

اور برجودم کی جاتا ہے کہائس کا سبب نجاست اور گندگی سے بقرت ہونا ہے توبہ وہم فاسدہ کیوں کہ اگریہ بات
ہوفی تو مجرا رنگنے والے اور تھا رو و سینے والے سے سب ہی کرا ہت ہوتی ، اور اسس کا کوئی جی فائل نہیں اور اگر سی
قول کیا جائے تو قصاب کی کمی فی میں یہ قول نہیں جل سے کا کیوں اسس کا کسب کیے مکروہ ہوگا حالانکہ وہ گوشت کا بدل ہے
اور گوشت ذاتی طور پر مکروہ نہیں ہے حالان کہ تجھنے نگانے والے اور سبنگی نگانے کی نسبت قصاب کا نجاست سے زیادہ
تعلق ہوتا ہے کیوں کرسینگی نگانے والاسبنگی لگانے ہے اکسے خون نکالنا اور رکوئی سے معا ویک تاہے میکن سبب ہے
پر کرسینگی اور تھنے نگانے میں حیوان کی بنیاد کو خراب کرنا اور خون نکالناہے حالانکہ اس سے اس کی زندگی قائم رہتی ہے
اور اسس میں اصل حرمت سے اور بھرورت سے تحسین وہ نوجا ہے اور حاجت و من ورت کا علم انداز سے اور اجتہا دسے ہوتا
سے اور بعین اوقات اسے نفع نجن سجھا جا کا ہے سی وہ نوجا ہے لنداوہ اللہ نفا کے کن دو بکرے مام مہوگا۔
سے اور بعین اوقات اسے نفع نجن سجھا جا کہ سے اس کے کہا جا سے گا۔
سے اور بعین اوقات اسے نفع نجن سجھا جا کہ سے اس کے کہا۔

یمی وصبہ کے کہ بیجھنے سکانے والے کے بیے جائز نہیں کہ وہ کسی بچے ،غلام اور سیجش اُدمی کو اکس کے ولی کی اجازت اور ڈاکٹر کی ہدایت سے بغیر بیجھنے سکا سے اگر ظام ہراً بہ حلال نہ ہوتی توسر کاردو عالم صلی اللہ علیہ دسم سینگی سکا نے والے کو اجرت نہ دیتے اور اگراکس موام ہونے کا اختال نہ ہوتا تو اکس سے منع نہ کیا جا با تو اجرت دیدے اور اکس سے مانعت کواس علیت کے تحت جم کیا جا سکت ہے ۔

اورمناسب يہ تفاكه مم الس بات كوان قرائن كے نعت ذكركرت جواكباب سے ملے ہوئے ہم كبول كم يدان كے دہ قراب ہے ،

سب سے کم مرتب ایفال کا کا موالی کا درج ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص قعم کھائے کم وہ اسب سے کم مرتب ایفال کا کا مواکیرا ہیں سے گا چروہ اکس کا کا مواد ہاگہ بیج کواکس سے کہوا خرید سے تو اس می کر اسب نہیں اور اسس سے بینا محف وسوسر ہے۔

خفرت منیرو رضی الله عنه سے مروی ہے انہول نے اکس قیم کی صورت کے بارسے ہیں عدم ہواز کا فتویٰ دیا ہے اور یہ دہیں بہش کی ہے کہ بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ۔

١١) سنن ابن اجرس ١٥١ ما بواب البارات -

<sup>(</sup>١) مجع منجارى مبداول من مم اسم اكتأب الاجارات .

كَعَنَ اللهُ الْمُعُودَ حَرْمَتُ عَكَرُهِمُ الْحُمُورُ اللهُ الْعُالِيهِ ولول يرسنت جيميان برشراب علم عَلَى وانول

فَبَاعُوهَا وَا كُلُوْ الْمُا نَهَا - (ا) في الصبيح كراكس كي تميت كالى داستعال كرلى)

اورب بات رواقى اغلط ميكبول كراشوابكا موداكرنا باطل مي كبونكر شراعيت من شراب كي اليمنعت باقى نہیں رینی اور سے باطل کی تمیت حرام سے حب کریہ ندکورہ بالامثال) اس طرح نہیں ہے ملکماس کی شال اسس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی لوٹڈی کا مالک موجائے اوروہ اکس کی رہنا عی سن موا وراسے کسی اجنب بوزڈی سے برہے میں بیج دیا ماتے کی شخص کے بے بہاں برمنر گاری کی ضرورت نہیں ہے اورا سے سٹراب عینے سے تف بید دیا تہا بت ورف کی زمادتی می تعیق می سید من مام درجات اوران بن درج کی مفت کوجان له اگر حدان درجان کا تفاوت مین باجاريا إسس سے زبارہ تعداد من منعربتیں ہے ملک تعدادا ور مدیندی سے مفعود بات کو سمجنا سے ۔

وسنفس دس درهم كاكبر اخريب اوران بس ابك درهم مرام موقوجب ك ومحراس ك اور بوكالمر تعالى السسى عازقبول سنى كرسے كا- ار کی جا ہے کہ نبی اکرم صلی المعلیہ وسلم نے فرما با مَنِ أَشَاثَرَىٰ تَوْيًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِ عَرَاهِ عَالَمُهُا ويُ هَمَّ حَرَامٌ لَمُ يَقْبَلِ اللهُ صَلَاةً مَا كان مكيد - (۲)

مج حضرت ابن عربِ من الله عنها ن الما البني الكليد ل المبني كانول بن الحال كرفر ما يا اكرب ني بربات بي الم م صلى الله عليه وكسلم سے ہیں سی نومبرے سے کان برے ہوجائیں۔

باس بان بممول مع معتن درهمول كعبد العضريد المرام وادرجب ادهاد خريد المرام یں فرمت کا فتوی دباہے ہیں اس پر محول کی جائے جرکئ ایس ملکتیں ہی جن کے سب بی کن و بائے جانے ک وجہ سے نماز منبول منهو سنعلى وعبديد الرصير اكس سنع فسا و عقد لازم بني أنا ينص طرح جمعة المبارك كى اذان ك وتمت خرديد

والا مهم شك كا بيوتها مقام: ولائل بي اختلات

براخلات اسبب بن اخلاف كى طرح مع كبونكرسب ، حلت وحرمت كم كاسب سے اور دليل ملت وحرمت

<sup>(</sup>١) مبع بخارى جلداقلص ١٩١ كناب الانباد.

١٧) مندام احدين منل عدم صدم مروبات ابن عر

کی بچان کا سبب ہے بیں و معونت کے بی بسب ہے اور جو پر غرکی معرفت بی ٹابت مزمونی واتم اس سے ٹبوت کا کیا فائدہ ہے اگر حیرالٹرنوال کے علم بی اکسس کا مبیب جاری ہو۔

بداختلات یا توردائل نزر مسکے درمیان تعارض کی وجہ سے ہوگایاان علامات سے تعارض کی وجہ سے ہوگا جو النام دلالت کرتی ہیں باشا بہت کے نعارض کی وجہ سے ہوگا۔

بہلی سم: ولائل شرع میں تعارمین کی شال ہے ہے کہ قرآن باک کی دوآیات یا دو صربتین ہیں عمومی حکم موباہم متعارمین ہوں با دوقیاس باہم ملکواتے ہوں یا ایک فیاس اور ایک عام آئیت را بعدیث میں تعارمین مو، ان تمام سے شک پیدام قرام ہے - اور اس صورت میں استفعاب واصل کی طون وطن امرق اہے -

بہر وہ اس سے بچنا نہا ہت درجے کا استجاب ہے اور بر اس صورت یں ہے جب منا لفٹ کی دلیل قوی ہوا ور دوسرے ندمہ کی وصر ترجیح دقیق ہو، شکاری کی حب اپنے شکار کونود کھا نے بگے تواکس سے بچنا اہم تقویٰ ہے اگرمیر مفتی اس کے معال ہونے کا فتری دسے کبوں کہ اس میں ترجیح نہایت باریک ودقیق ہے الدیم نے اس کے حوام ہمونے کو اختیار کیا۔ وردچھ نیست امام شافی رحمال بٹرکے ایک قول کے مطابق ہے اور جس صورت میں حزت امام شافی رحمال تند کا جدید فول صرت امام الوصنیفہ ایکی دوسرے امام حمہم الشرکے مذہب سے موافق ہو تواکس میں پرمینر کرنا اہم ہے

اگرم مفتی دومرسے قول برنتوی وسے۔

اسی سے بے سیم افتر نر بڑسے سے بیا اگرجہا س بی حفرت امام ننا فی رحماللّہ کا قول مختف ہے کیوں کہ ایت اسے ما حدیث مناز بین نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سفے شکار سے بارسے بیں ما حدیث منواز بین نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سفے شکار سے بارسے بیں سوال کیا آب نے اس سے فرایی ،

إِذَا الْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرَتَ عَلَيْهِ بِيهِم ابِنَ شَكَارِي سَكَةَ كُوتِهِرُو اوراكس بِراسْ نَالَ اِسْعَدَاللّه فِكُلُّ - ١١) كانام دُر كرو مِوا توراس) كانو-

اورم ارشادگرای تکارکےسا تھمنقول مواہے اورسم الله فرمی ذریح کرنامشورے (۲)

بكن حب نى اكرم صلى السرعليه وكم كارشاد كرانى ،

المُدوْمِنُ مِذْبَعْ عَلَى السِم اللهِ تعالى موس الله تعالى ك نام يرذ ع كرنا م ووليم الله

سَمَّى اَوْلَمْ يُسَمَّعَ - (٣) بى اكس بات كا إحمّال سه كريه عام مواوراً بت كرمير اور تمام روابات كوظا مرسع بير سفوالا مواور لا بعي احمال ہے کہ یعوینے والے سے ساتھ خاص مواوراً بت كرمبراورد بگرروابات اپنے ظاہر رمبول ان بى كوئى اوبل ندمواور اسے بعرانے والے سے فاص کرنا مکن عبی ہے کبوں کر اسے بعول کر چھوڑنے کا عذر لا بنی ہے اوراسے عام رکھنا اور

ہیت کربہ کی ناوبل کرنا بھی مکن سبے بکد زباً وہ قریب ہے تو ہم نے اسے نرجے دی ا درہم اس کے مقابل احمال کا انکار بھی ہنیں کرنے نواکس فنم کے جانورسے پر میزکر تا اہم ہے اور بہلے درجہ ہیں واقع ہے۔ دوسی احدیث بدہ

ير وسوسروالي درهبرسي مزاحم م اوراس كي صورت برم كرانسان الس بي ك كالفس يرمزكر جو زمے کے ہوئے جانور سے بیط من ایاجائے اوراس طرح کوہ کے کھا نے سے بھی بہر کرے مجے احادیث کی است میں ایک مدیث صبح نابت ہے کہ جنین رجانور کے بیٹ میں یا سے جانے والے نیچے) کا ذیجے اس کا مال می کا ذیج ہے ربعنی اسے ایک ذیح کرنے کی مزورت نہیں) برمدیث اس فدرصی ہے کراس سے متن میں کوئی ا ظمال اورک ندیں

١١) مع بخارى مبديا ص ٢ ١٨ كتاب الذبائع (٢) مي بحارى ملد من ١٢٨ كتاب الذبائح (١١) السنن الكبرى للبيهفي جلدوم ٢٢٠ كناب الصبير ام) مسنن الي دا ور علد من مم كن سالفوايا-

کوئی کردری نہیں اسی طرح میچے عدین سے ناب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیدد سلم سمے دستر خوان برگوہ کھائی گئی۔ ۱۱)

اور برعد بن میچے بخاری اور میچے مسلم بی منقول سے اور میرا خیال ہے حضرت امام الرعنیف رحمہ اللہ نک بہ عدیث نہیں بہنی ۔ ۲۱) اور اکر ان کک بہنچ تی وہ مجی اکس کے قائل ہوتے اگر افعان سے کام لیتے۔ اور اگر کوئی منصفت اس سلسلے بن افعان نہ کرسے تواکس کا اختلات خلاصے جس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ اکس سے کوئی سند بریدا ہوتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ اکس سے کوئی سند بریدا ہوتا ہے جس کا کرئی است ہوتی۔

تنبيرا مرتبده

یں سے جوبات محام کام سے وائن اور دلائوں سے ساتھ دھی سے وہی جبت سے تو ہسب وسوسے ہیں۔ تو نتیجہ بہ ہواکر سنبہات کی کسی جانب کو سے لیں اس بی زیادتی اور نجاوز ہی ہے۔ اسے سمجھد- اور حب ان بی سے کسی ہا بیں اشکال یا وائوا ہنے دل سے لوچھ لو اور بر ہم برگاری سے مطابق مشکوک بات کوھیوٹر کرغیر مشکوک کواختیار کیا جائے دل کے

<sup>(</sup>١) بجع بخارى جلد ٢ ص ١١٨ كن ب الاطعمر

ری حفرت ام الوطنبفر رحمالنظرک بارے بی برتصور میں بلکہ اکب نے اس ملطے بی سردی تمام اما دیث کوساسٹے رکھتے ہوئے کوہ کا کھانا کروہ فرار دبا نفسیل کے لیے شرح معانی الآثار کا مطالعہ کیجے ۱۰ نیزار دی

کھے اور دل کے درسوں کو چوٹرد باجائے اور ہم بات شخصیات اور دا قعات کے اعتبارے مخلف ہے بین اپنے دل کورسے

ہما کرنے واسے امورسے محفوظ رکھنا جا ہے۔ تاکہ وہ تن کے را تھی فیصلہ کرسے اور جہاں وسوسوں کا گمان ہو و جال دل ہے

ہما کرنے خلتی پدیانہ سروا در کرا سبت سکے مقام پر کھٹے سے خالی نہ مو ۔ اور اس قسم کا دل بہت کم بایا جا تا ہے اس بلے نہ بن مالی مالی مالی میں مورس کے فتولی کی طرف متوصہ نہیں فرایا ہم بات صرت والبعد رضی اللہ عندسے فرائی اور ایک کوران سے دل کی صالت معلوم تھی ۔

دوسىرىقسم:

منت دورت بردادت کرنے والی علامات میں نعارض ہے بعض اوفات سامان کی کوئی قدم اُوٹ کی جا تی ہے اور
اس فسم کی چیز اُوٹ کے بغیر بہت کی بلتی ہے اب وہ چیز کسی نیک اوری کے ماتھ بی دکھائی دے تواسی کئی اس بات
کی دہیں ہے کہ یہ صال ہے نین اس کا کمیاب ہونا اور اُوٹ مار سے بغیر اس کا ندننا حرام ہونے کی دہیل ہے تو بہاں دو بانوں
میں تعارض بیدا ہوگی اسی طرح ایک عادل خبر دنیا ہے کہ ہے حرام ہے اور دو رسرا کہتا ہے کہ صال ہے ، یا دو فاس آدمیوں کی
ساتھ فیصلہ کردیا جا کہ میں تعارض ہو اگر ترجی طام رسوتو اس کے ساتھ فیصلہ کردیا جا اور اگر ترجی طام رسوتو اس کے ساتھ فیصلہ کردیا جا اور اگر ترجی ظام رس ہوتو اس کے ساتھ فیصلہ کردیا جا اور اگر ترجی ظام رسوتو اس کے سیسان بی
اور اگر ترجی ظام رس ہوتو توقف وا وجب ہو گا۔ اس کی تعفیل عنظ سے نعوف رسچان ای بحث اور سوال سے سیسان بی

ببسری سم الله می ان صفات بن موجن بر احکام کا دارو مدارسے مثلاً کسی مال کی وصیت فقها رکے ہے کی جائے تو بربات معلوم سے کر جوشنص نقر بن فاصل ہے وہ دصیت بین داخل ہے اور عبس نے اجبی اسی دان یا ایک مہیبنہ بیلے علی صلی میں داخل ہیں اوران دونوں کے درمیان کے شار درجات ہیں جن بس شک واقع ہونا ہے تو مامی کرنا نثروث کیا دواکس میں داخل ہیں اوران دونوں کے درمیان کے شار درجات ہیں جن بس شک واقع ہونا ہے تو مفتی اپنے بین میں مقامات شہریں سے تو مفتی ہے جب کر تفوی کا تفاضا ہم ہے کر اجتناب کیا جائے بیر مقامات شہریں سے سے گہرا اور بار کی سے ۔

کیونداکس بی کچیا اسی صورتیں ہی جی میں مفق حیران رہ جا اسے اور کول تد سر سنیں با کی کیون میں ان دومقابے
سے درجات کے درمیان میں کی صفت سے منفعت موتا ہے نوکسی ایک طرف میلان کی صورت واضح نہیں ہوتی اسی طرح
جو صدفہ دومتاج اکرمیوں کو دیا جائے توحی کے باس کچھ بھی نہ ہواکس کا متابع ہوتا واضح ہے اور حس سے باس مست زیادہ
مال ہواکس کا مالدار ہو یا معلوم ہے اور ان دونوں کے درمیان میت سے بار کی مسائل ہی بیجیے کی شخص کے باس مکان بھی
ہو، ساز وسامان کی جے اور ان میں ہوں نوا گربہ چنریں جا جن کے مطابق می تواست رکواۃ دسنے میں رکا وط منبیں
اور اگرزا کہ ہوں تو نہیں و سے سکتے اور جا حیث کی کوئی حد نہیں یہ محن انداز سے سمعلوم ہوتی ہے اور اکس میں مکان

کی کثاری مارت اورائس کی نتیت کوس منے رکھا جا گاہتے کہ وہ شہر کے درسان ہے اور صرب ایک سکان براکتا کرنا،
ای طرح کارے سازوسامان کی افسام کود بچھا جا تا ہے جب کروہ سونے یا بیش سے بول سٹی سے نہیں بھران کی تعداد پرنظر
دورائی جاتی سے اوران کی قبیت کو ریجھا جا تا ہے معہ وہ ازی مرروز کی حاجت کیا ہے اور کونسی چیز اسے سال میں عرف
سردلیوں کے موسم میں کام ای ہے اور کونسی چیز ایسی سے جس کی سانوں کے بعد ضرورت براتی ہے ، اوران میں سے
کسی چیز کی کوئی حدیث یں اور اکسی سے میں سرکار دو عالم علی امتد علیہ وسلم کی میہ حدیث ہی راسمائی کرتی ہے کہ
سے شے فریا اِ

برسب چنزس عل شکسی می اگرمفی اس موفعه برتونف مرسے تو نوقف سے بغیر جارہ کارنہیں اور اکر وہ کمان اور اصاندازے سے فنوی وسے نواب نفتوی کا تقاصابے کر برسنر کی جائے۔ ای طرح فریب رستند داروں سے نفقہ اور بولوں کے بارس سے متعلق بقدر کفایت جو کھے واحب ہے اور بیت المال ہی سے علیا واور فقیاد کے لیے جو کھے کافی سے المس یں دوط فیں بن بربات معلوم ہے کوان میں سے ایک کم ہے اور دوسری زائرہے اوران دونوں سے درسیان مشتنها مور ہیں ہوسھ صبات اور صالات سکے بریف سے بریتے رہتے ہیں ۔ اور صاحات پراطلاع تومون الٹرنگالی کو ہے ان کی عد<mark>ور</mark> سے انسان وا نف بنس ہوسکنا کی رطل اُ دھ سبر ایک مو شے شخص کی اومدھا جن سے کم ہے ا ور بین رطل سے زیا و • فدر کفایت سے زائد سے اور اکس کے درسان بر مجیب الس سے لیے کوئی مذابت سنیں ہوکتی۔ تو برمبر کاری كاتفامنا بے كم شك وال چنركو حيور كر غير مشكوك كوافتيار كرے - يرفا عده مراكس عكم بي عارى سويا سے جس كالحسى سبب سروارو مدار ومرار سبب عربي الفاظر مع معلوم موتاب كيوناد المروب بكرتمام زبانون والون سفاخات كم متمولات كوعدودس محدود المبن كباكران ك اطرات ال كم متَّا بلي سي نقطع مرجائي جي نفظ سيندَّة أرجي ب برابيف كم اورزياده كا اتنال نبي ركعتا رصاب اورمقلار كفام الفاظ كابيه عم سيعب كرلنوى الغاظ السن طرح نبيي بي-قر اُن باک اورسنت بی صنف الفاظ بی ان سے مقتفی می درسایہ زنبر بی شک واقع مقاسیے حودونوں طرنوں سے درسیان واقع ہزناہے تو وصنیوں اورادفاف بس الس فن کی بہت زیادہ ضرورت ہے شنا موفیار وقف کیا جا تے توبد درست ميدنكين ام لفظ سے جو كھيرواحب موتاہے وہ كون كون ہيں ؟ يہ بار كيد باتيں ميں باتى تمام الفاظ كى حالت مجي ہی ہے۔ م منفریب اس مات کی طرف اشارہ کری سے کہ نفظ صونیا کامقنفی کیا ہے تاکراس سے در بیے الفاظ بی تعرب کا

طرابة معلوم بودر در قام الفاظ كازكر نا مكن ہے۔ بر شبهات متعارض علامات سے پدا سوئے ہي اور دور تقابل جانبوں كي طرف كھينے جانب بہر جب حقت كى جانبوك فالد عن يا استفى ب رسابقہ ماست ہكے فرريعے ترجع عاصل نہر توان شبها سے بجن واجب ہے فرایع ہوں كر اردو عالم على استرائي ہوسلم شنے فرما باشك والى بات كو چور كواست ابناؤ جس بي شك مرح و اسى طرح ان تمام دلائل كانفا ضا جى ہى ہے ہو ہم بيلے ذكر كر سے بن ۔

تورشیات مدامونے کے مقابات میں ان میں عن ، دورسروں سے زیادہ سخت ہی اورایک بیزیں کمی سنبهات ) جائی تو معالد بهن زیاده سخت موگا شلا کوئی شخص حجد کی افان سکے بعد شراب فروش سے انگور سے بدے ایسا كهانا خردتا بي حسي من اخلات اوريجين والي في البين مال من مرام كوهي الماموا مواكره زياده ال حرام نامودين بالسوى ومبسے منتب ہوگیا اور نعبن اوفات سنبات کا جم مونا اس کام براندام سے وشوار مونے تک بنیا کا سے برم اتب من کرم نے ان پر واقف ہونے کے طریقے کو بیجان بیا کین انسان ان کوشمار نہیں کرکٹ اس وضاحت سے جوکھے دانی ہوا سے اختیار كيا حاسب اورجس مين النباس مواست حيور رباحائ كيون كم كناه ول من كلكت سيم اور م نے جان دل سے إو عين كا كى بے تواكس سے ہمارى مرادب ہے كم جے عن نے جائز قرار ديا سولكين جے حرام قرار ديا الس سے بيا مركا بھراكس ين مردل كاعني رنس كول كم تعن وسوسم كا شكارلوك مرحيز سع بها كت بن اور بعن نهايت حريص لوك سى سه كام ينة موسے مرحیز رمطین موما تھے ہی دول سے فتوی پہنے ہیں اکس عالم کے دل کا اعتبار سے جے توفیق دی کئی اور وہ ارمک مالات کی حفاظت کرتا ہے یہ وہ معیارہ حس کے ساتھ مخفی امور کی آ زبائش مرد تی ہے ۔اورامس فم کا دل کس قدرمعززہ اورجس ادمی کواجیے دل بریقین دم تووه السس صفت سے موصوت دل سے نور عاصل کرسے اور السس سے سامنے این عال بش مرے زرور میں سے اللہ تعالی نے حفرت داؤر علیاسدم کی طرت وحی صبی کراپ بن اسائی سے قرادی کم یں تهارئ نما زول اورروزول كونهي ديخينا مول بكري السنفن كورنجتا مول جيسك جيزي شك بوتوده است ميري وج سے جور دیتا ہے تویں اسے دیجناموں اور این تا ٹیدسے اس کی دو کرناموں اور فرستنوں کے سائے اس بر فرکر تا بول ر

## منيسراباب جهان بن، سوال بحوم ، زرك تفتيش وران امور كم مقامات

جان لو إحريشنص نهيي كها ما يكوني نحفه مصحب بانم أمس مصر تحييز مدنا حام مويا سبري لينا عام وتونه بي اسس كي حيان بين اور اكس كے بارے بن بوقیف كامن نہيں اورنم بول كوكر جول كرمي نے اكس كے ملال ہونے كى تحقیق نہيں كى ليس بن اسے بنين بیتا بلانفننش کروں گااور بر بھی نہیں کرنم مجٹ مباحثہ کو تھوٹر وروا ورجن چیزوں کی حرمت بقبی نہیں انہیں سے تو بلاکھی سوال كن واجب مواسع ، كجى عرام بجى شخب اوركهى كروه بس اكس كى نفسل منرورى سب -

اكس سيسيدين فول شافعى برسي كرسوال ومال كبا جائے جهال شك كامقام مو، اورشك كى بنياد يا نوابسى باست بدن سے جومال سے منعلق ہونی سے یا مال والے کے ساتھ۔

تمہاری معرفت کے اعتبارسے مالک کی تین حالیتی ہوتی میں یا دہ جمہول ہوگا باشکوک ہوگا باکسی ا عرح کے طن سے معلوم ہونعنی کوئی والت پائی جاتی ہو۔

بلی حالت ۔ بین حب مانک مجول ہوائس کامطلب بہ ہے کر کوئ قریبہ اکس سے ف واور طلع بروالت کرنے والا نہو جیے سب ہوں کالباس ، اور نہ اس کے صبح مونے برکو کی علامت موجیے تعوف والوں ، تا جروں اور ابل علم کے کیوے اورمنہ کوئ اور علامت مور حب نم کسی ایسی بننی میں جاؤجی کی حالت سے نا وافعت مود ہاں کسی شخص کو دیجھوجی کی حالت سے تم خردارسی مواور نے اس مرکون علامت موجی ہے بتر ملے کر منتخص فعاد کرنے والوں می سے سے یا نیک وگوں بی سے ، توبہ مجول ہے اور بسکسی اجنی شہری جاؤ اور باناری وافل ہوما وکو ہاں روطیاں بالنے واسے یا نفاب دغیوکودیکھواوراس پرکون ایس عادت زبوجس سے اس کاشکوک یا بددیانت موا معلوم مواورد اس ک نفی پر دلالت یائی مانی مونووه مجول ہے اس کی مالت کا علم نسی ہم بنس کتے کردہ شکوک ہے کہوں ارشک ، دوماتم مقابل عقيدون كي صورت من مؤمّا مع جب ان كے دوسب مون اور ایک دوسرے سے كرانے موں اور اكثر فقهاء اسس بان بن فرق بنین کرے کے حس کی عالت معلی نم بودہ اور بزاہے اور جومٹ کوک مودہ اور مزاہے اور آب اس سے بیلے معلوم کر ملے بن محس کے بارے بین علم نہ ہواسے تھیوڑنا پر بنر کاری ہے۔

حفرت يوسعت بن ايب الرحم الشرفر الت بن نيس سال سے جو بات ميرے دل مي مشكني سے مين اسے تھوار ديا مول ایک جاعت نے سب سے شکل بات بس گفتاگی نو قرآیا برنقوی ہے ،حفرت حسان بن ابی سنان نے ان سے فرایا میرے بعاتفوی سے بڑھ کرکوئی چنرا سان سی مونے مرسے دل میں حب کوئی مینر کھٹکی ہے تومی اسے حیوار دنیا ہوں۔ تورنفذى كاسترط فى ابىم ظ مرحكم بان كرتے موئے كينے بى - اس مالت كا حكم يہ ہے كر حب كوئى مجمول سننسف تہارے سائے کھانار کھے باتھے مربہ بیش کرے باتم اسس کی رد کان سے کوئی جنر خریدا جا مونو تم بر بوجینا لازم نہیں بكداكس كا قبضدا واس كاسلان مونا اسے لينے كے بےكافی ہے۔ اور تہم ب بے كاحق بنب كرف واور طالم لوگوں بر غالب ہے كبونكيد وسوسدا وراكس معين مسلال بريد كمانى ہے اور تعبق كمان كناه موتے بن اور حونكر برشخص مسلال سي المنااكس كاحق ب كنم ال كے بارے بى بركانى داروا ورجب دوسرول بى خوانى ركھ كراس شخص كے بارے بى بركمان كروك تولم جرم عمروك اوركس شك مع بغير في فراك ، كار سوجا وكي اور الرغم ، مال مع الاك توزياده س زباده می موگاگرید مشکوک حرام ہے افطعی نیس) اورائس پر بر بات دلات کرتی ہے کہ ہم جانتے ہی صابر کرام اپنے غرف اورسغول میں دبیات میں انرنے سمھے اورمہان نوازی کوردہنی کرنے تھے اوروہ شہروں میں داخل ہونے دبکن با زاروں اخنناب نہیں کرنے تھے۔ مالانکہ ان کے زمانے ہیں بی عرام مودودتھا اوران سے صرف شک والی چیز کے بارسے ہی موال منقول ہے کیونکہ نی اکرم صلی الله واسل مراس جنرے با دے میں سوال نہیں کرتے تھے جواب کی فدمت میں مش ی ماتی بارجب ایب شروع شروع میں مربنہ طیبر تشریف اے تو حوکھے میش کیاما آ ایب بو تھے کی مرمز فرسے یا پیر دا) جکیول که اس وقت فرننهٔ حال اس طرح تھا- اس کی وصربرسے کہ مہا جرین حمام کرام مربز طبیہ ب دا فل موسے تو نقرا وشعصه بهذا غالب مگان برتها كم انهي توكيم دباجاً ما تها وه صدفه م ذاتها بحرد بينه والے كامسلان م ذا ورامس كا فنعنماس بات بردلالت منس كرت تعدر برمدقه مع ادراكب كودعولون بربابا جاماً توفيول فرمانا وربرم لي حيفكم مدفع ہے بانہیں ؟ ٢١) کمیونی صدفہ سکے ال سے مہمان نوازی کا رواج نرخیابی وصبے کہ آپ کوحفرن ام سیم رصی انٹرعنہا نے وعوت وی رم) اورایک درزی نے بی دعوت دی جسیا کہ حفرت انس بن مالک رضی الٹرعنہ کی روابت بی سے اوراب كى فدوت بى كدُّوسيش كئے ـ رام)

> (۱) مسندام احمد بن صنبل حدده ص ۵ ۵ م مروبات، بربده (۲) مستویم بخاری جلد ۲ مسی ۱۸ کتاب الاطعیم (۱۲) صبحے بخاری جلد ۲ مس ۱۰ اورکت نب الاطعیم (۲) ایضاً

ایک فارسی ارفی نے آپ ک وعوت کی توصور علیہ السمام نے بوچھا ہیں اور حضرت عائن منی المترعنہ ؟ انہوں نے عرض کی نہیں تو اس نے عرض کی نہیں تھے اس کے بہیں تو اس اور حضرت عائن مرضی الله عنہ انسار لیب سے کے بہیں تو اس سے نہیں کہ سکے ساسنے پرانی چربی دیک روایات ہی منقول نہیں کہ ایک دوسرے سے بیجھے چل رہے تھے وا ، دونوں سکے ساسنے پرانی چربی دکھی لیکن روایات ہی منقول نہیں کہ آیا نے اس سے بی کوئی سوال کیا ہو۔

سوال :

مكن سے اسے اسس سوال سے ایزانہ بینجیے -

جواب

من ہے اسے ایڈ بینچے نوائس امکان سے بیتے ہوئے ٹم سوال کرنا جھوٹردوا گرشا پر بہی عمل کرنا ہے تو ت بد اس کا مال عدال ہوا ورسان کو ایڈا بینچا نے کا گنا ہ شعبہ والی چیزا در حام چیز کھانے کئے گناہ سے کم ہیں ہے اور عام طور پر جھان بین سے انسان پریشان مونا ہے اور اس کے بارسے بی کسی دو سرسے جی اس طرح نہ ہو بھے کہ اسس کو عمر ہو جے کہ اسس کو عمر ہوتا ہے کہ اسس کو خرار ہوتا ہے کہ اسس کو اس کے اور ایک ایس کرنے برگانی اور پردہ فاش کرنا ہے ۔ اور اسس بی تحب س میں ہے اور غذیت کا ارتباب ہے اگر ہے وہ صریح مذہوا ورایک آبیت کرمیہ بین ال تام با توں سے منع کہا گیا ہے ارتباد فلاوندی ہے ۔ زبادہ کی نوں سے بچو کیونکہ تعیش کمان گنا ہیں اور خبس شرو اورز نم میں سے تعین بعین کی نیست کریں ۔ ا جُتَنِبُوا كَتِبُراً مِنَ النِّلْنَ إِنَّ بَعُِمْنَ النَّلْنَ إِنْ مُ وَلَا نَجَسَّسُوا وَلَا بَغِنْتُ بَعْنُ كُنُد كَبْفِناً - (1)

اور کھنے ہی جابل نا ہدمی ہوجھاں بن کے ذریعے لوگوں کے دلول میں وسٹن بیدا کرنے بی اور نہا بت سخن ابنا دینے والی گفتگو کرنے ہی اور شہبت ماں سے بے اجھی فزار دیتا ہے تاکہ اسے ملال کا نے کے ساتھ شہرت عاصل ہوا در اگر دیناری کی وجہ سے ابسا ہو تا نو فیر معلی چیز کو اپنے پہلے بی ڈا سے کے خون سے مسلمان کے دل کو تکلیف بہنی نے کا خوف نریا وہ ہوتا اور جس چیز کا اسے علم نہیں اس کے بار سے میں اس سے موا فذہ نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں کو ٹی ابنی علامت بہنی حرب کی دھر سے بینا واجب ہوتا۔

توجان چاہیے کہ تفوی کا طریقہ اسے حیوان ہے جہاں ہیں نہیں اور حب کی نا مروری ہوتو تفوی ہے ہے کہ اسے کا سے اور عسن طن سے کام سے معار کرام رضی الشرعنهم کا بہی طریقہ تختا اور جوشخص ان سے زیادہ پر مبزرگاری کا دیوی کرتا ہے وہ گراہ بدی ہے وہ گراہ بدی ہے وہ گراہ بدی ہے ان کی انباع کرنے والا نہیں کیونکہ کوئ شخص تمام زین ہیں جو کچھ ہے ، خرج کر دے تب میں ان کا ایک ایس سے وہ کہ سے عرض سریا نصعت کو نہیں بہنچ سکتا ۔ نبی اکرم صلی الشرعلہ وسلم نے حضرت بربرہ رضی الشرعنہ کا کھانا تناول فرایا کہ سے عرض سریا بنصد تہ ہے اور مہارسے بہے تحفہ ہے الا) کہ مدفر دہنے والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں جانے تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں وہ باتھ کے ایس سے با دی والے کونہیں وہ بات تنصف کی ایس سے با دی والے کونہیں وہ بات میں وہ کہ ایس سے با دی والے کی ایس سے با دی والے کونہیں وہ بات میں وہ بات کے دیا ہے کہ بات کے دیا ہے وہ کی ایس کے با دی وہ کا سے سے بازنہ رہے ۔

دوسری حالت ہم ہے کہ مالک بی کسی وجہ سے شک بیکا ہوگی توہم شک کی صورت اورالسن کا عکم ہاں کرتے ہیں وحو کے کی صورت برب کہ مالک بی کسی وجہ سے الس کے حرام ہم نے پیالس شخص کی شکل وصورت با ابالس اور کبھے یا کوئی فعل اور تول دلالت کرسے منالا وہ ترکبوں اور دیہا بنوں کی شکل ہر موبا ان لوگوں میں شکل ہوجو ظلم اور ڈاکے مے ساتھ مشہور میں اورائس کی موبوت میں ہوں یا اسس کے مرسر بال ضادی لوگوں کی زلفوں کی مورت میں ہوں اور دباس سے مراد ہم ہے کہ وہ الیا اقدام کرنا وکھائی دسے جو معال نہیں ہے تو یہ بہت کہ وہ الیا اقدام کرنا وکھائی دسے جو معال نہیں ہے تو یہ بہت ہوگا اور والم مال ایت ہوگا تور مقام شک سے ۔

یں حب کوئی شخص اکن قم سے آدمی سے کوئی جیز خریدنا چاہے بائحفہ کے طور رہے با اکس کی صنیا فٹ کو قبول کرے اوروہ اجنبی ہو اور ہے اسے مذعبا ننا ہوا وراس سے ہاں مرف میں عاد مات بائی گئی ہون تو اکس بات کا اختال ہے کہ کم اللیے کم

<sup>(</sup>١) قرآن مجير مروع جرات آيت ١٢-

<sup>(</sup>٢) مع بخارى جاراول ص١٠٠ كتب الزكوة

قبضہ مکبت کی دلیل ہے اور ہر ولائنب کر در میں لہذا ہے اقدام جا کڑ ہو گا۔ لیکن تھوڑنا بر منرگاری ہے اور برجی اختمال ہے
کہ کہا جائے فیفہ کمزور ولالت سپے اور اس سے مقابلے بر ولائنبی بائی جاتی ہیں جن کی وجر سے سند بریدا ہو گیا ہیں براقدام
درست نہ ہوگا ہم اسی بات کو لبند کرنے ہیں اور ہی ننولی ویتے ہیں کموں کر صفور علیہ السام سنے فرایا:
دعے ما میر نید کے الی ماکن کیریٹ کے میں موجیز تنہیں شک میں والے اسے چوڑ دواور غیرشکوک چیز افتیار
کو اللہ ماکن کر بیٹ کے میں کو کرو۔

کولو۔

ہس دریت سے فل ہر کے مطابق علم دیا جا رہا ہے اگر جہتے۔ ہونے کا بھی اِخال ہے ہوں کرنی اگرم صلی المرمیسیم وسلم نے فر بایا گذاہ ول سے کھٹلے کانام سے (۲) اور اسس سے ول میں جو بات بدا ہوت اس کا کوئی انار نہیں گڑتا ہیں اور میں اسٹر علیہ وسلم نے بوجھا کہ اس علی ہوتے ہیں اور تیا ہا میں ہوتے ہیں اور میں اسٹر علیہ وسلم نے است تقوی قرار دینا اگر جہ میں اس علی موال کیا ور تیام سوالات شک کے مقام نے است تقوی قرار دینا اگر جہ میں اور اس میں میں تاریخ میں موال کیا ور تیام سوالات شک کے مقام نے است تقوی قرار دینا اگر جہ میں اور اسلام کی دوالات نے کہ گوائی مہیں دینا کیوں کر تی ہے اور اسلام کی دوالات سے مقال میں دولان میں جو شک پیا گرتی ہیں جب دو نوں ایک دو ہوست سے مقابل ہیں تو معال میں تو والا میں اس کے حوالا نہیں کہ میں ہوتے کی گوائی دائی دائی ہوں کہ دولان ہوتا ہو دولان ہوتا ہو گور دیں گئے۔ اور بسر مورث میں کہ میں ہوتے کی دولان میں ہوتے کہ دولان ہوتا ہو گور دیں گئے۔ اور بسر مورث میں کہ میں ہوتے کی دولان میں ہوتے کی دولان میں ہوتے کہ دولان میں ہوتے کہ دولان میں ہوتے کہ دولان میں ہوتے کہ دولان میں میں ہوتے کہ میں ہوتے کی دولان میں ہوتے کہ مال فلا سے لیا ہوگا۔

فول ونعل جوئز لعبت کے خالف ہوں اگر مال کے خاسے متعلق ہوں تو رہی ظاہر دلیل ہے جیسے کسی سے سنے کہ وہ پہنے یا ظام کا حکم دیتا ہے یا سود کا معا کم کرتا ہے تو ہر با تیں مال سے متعلق ہیں ۔ لیکن جب دیجھے کہ عضے کی حالت ہیں دوہرے ہوگا ہی دیتا یا گزرتے والی عورت کو گھور گئی کر در کہفتا ہے تو کمز ور دلات ہے کیوں کر کھتے ہی انسان ہیں جوطلب مال بین گلی ہوائے کر دیے ہی بیکن اسس کے باوجود وہ عضے اور شہوت کی شدت کے وفت اسپنے نفس پر قالونہیں با سکنے کہنے میں کہ مال میں کہ کی حدیثیں جس کا احاظ ہوسکے لہذا اس فیم کی صورت ہیں مبذے کو اپنے ول سے نشو کی لینا جا ہے۔

دا) میچ بخاری جلداول ص ۲۰۷کتب البیوط -(۲) شعب الایمان جلدم ص ۲۰۲ صویب نمبر ۱۲۲۵

میں کہنا ہوں کہ میم اسس صورت میں ہے جب کئی نامعوم کوئی سے دیجیے اور کی اپنے کوئی سے دیجیے جو مہارت ، غالز
اور قرارت قرار ان کی ساتھ معوون ہے نوانس کا میم دو سراہے جب مال کی طون اضافت کرتے ہوئے دونوں دلائتیں سیکر الدیم فراد افراد ان کی اور دیائی میں مارعوم کی طرح قرار ہا ہے کیونکہ دودلالتوں بیں سے ابک خاص طور پرمال سے مناسبت نہیں رکھتی کیول کے سکتے ہی لوگ ایسے میں جو الحجی طرح فرار سے معامل سے معامل سے معامل سے میں جو الحجی طرح فراز برصنے میں نیز وضوا ورقر آت میں بھی اچھاط لینہ اختیار کرتے ہیں لین جہاں سے ملے کا سے بی تو المی کی صور نول میں می وہی ہوگا جس کی طون دل مامل ہو کو نکو بیر معامل میں جو اور دل کے کھلے کا ہی مکمت کو میر اس کے در بیان ہو کہ دور المی مولا کی مطبع نہ ہوا ور دل کے کھلے کا ہی مکمت کو میں ان میں مور کی مطبع نہ ہوا ور دل کے کھلے کا ہی مکمت کو میں اس کے مور کی سے میں کا دارو درار کر کی بات سے خبر دار سونا چا ہیے دہ ہے کہ دلالت ایسی ہوئی جا ہے جواس رپر دلالت کر سے کہ کا ہی مکمت کر اس کا اکثر مال حوام ہے شائل دہ سے بی ہو، یا باورت می مور اس سے مال میں تھوڑا مال حوام ہے شائل دہ سے بی ہو، یا باورت می مور اس سے مال میں تھوڑا مال حوام ہے نوسوال دا جب نہ ہوگا بلکہ سوال کا تعلق تھوئی سے موکا ہے۔

تبری صالت ، بالک کا حال کسی تجرب وغیرہ کے ذریعے معلوم ہوکہ ال کی حبّت اور خرمت بین طن واجب ہوشا گاہری طور براکس شخص کا نیک ، عادل اور دبا نت دار مونا معلوم ہو اور جمکن ہے باطن اکس کے خلاف ہو اور اس صورت ہیں سوال واجب نہیں ہرگا یا در مجبول کی طرح جائز بھی نہ موگا تو یہ اقدام بہتر ہوگا اور یہ اقدام اسی شبہ بست بادہ ہو جہول کھا نے سے اندام سے بیا ہو اس سے بیا ہو اسے ۔ اور بیا تقوی سے زیا یہ دور ہے اگر چرحام نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کا کھا نا ، کھ نا انبیا در کام اور اور اب و خطام کا طرفیۃ ہے ۔

نى اكرم صلى الشرطير وكسسم مي فرا ا

لَوْمَاكُلُ إِنَّهُ طَعَامَ تِقَيِّ وَلَوْ يَاكُلُ طَعَامَكَ الْهِ نَقِيُّ - (1)

تم مرف منفی لوگوں کاکھانا کھا واور ننبارا کھانا بھی متقی لوگ ہی کھائیں۔

ادراگر تجربے سے معوم مرجائے کو وہ اٹ کری ہے یا گانا گانے والا یا سود تورہے اور شکل وصوت اور کہاوں دینرہ سے استدلال کی مزورت ندم و تورہاں بقیناً سوال واجب ہوگا جے شک کے مقام پریتزا ہے بلکہ بیاں اوالی ہے۔

## اس بن سک مال کے سبب بس ہو اا مالک کی حالت بن ہیں،

مال کی جفر فرخی صورتیں و کرند کی جائیں جو عام طور پر واقع ہوتے ہیں -

ایک تاجرے بوصع معامدت می کرا ہے اور مورجی کھا تا ہے اگر الس کے مال میں زبادہ مرام ہے تواس کے بال صیا نت کھانا عامر منه بناكس كابد مرفعول كرنا جائرت وردى صدفه والبند بيل تحفيق كرلى عائے إكر فلام رموكر مرضا فت علال الل سے سے تو ملك مع تول كرم ورز جور دسة اواكر عوام كم مواور جوكيه الس في لا ومنكوك موفور فابل فورس كبول كرب دو درجوں کے درمیان سے اس سے کرم نے فیعد کرے کا درمس مرار برلوں بی سنرعی طور پر و نے کا گیا ایک بری سنت بروائے توغام سے امبنا ب واحب سے اور سرا کہ صورت بن ای مال سے منا بہے کہ ایک شخص کا مال محصور رمحدود) مال کی طرح ہے خاص طور ربیب وہ بادشناہ کی طرح زبادہ مال والان مولیکن ایب طرح سے براس سے خلات سے کبوں کہ مردار کاالس وفت بالمانا بقبنى طوربرمعلى معلى معلوم وام حوامس كالسي ماكي السوي اخفال م كمنابدوه السوك بالخون مص كاكي بواوراسس وفت موجود نه مواوراكر مال كم مواور فطى فورر بعلوم موكر فى الحال حرام موجود سيضواب ببمث لمداور بری سے ل جانے وال سمند ایک ہی ہیں - اور اگر مال نہا وہ محد اور اس بات کا اضال ہو کہ حرام اس وقت موجود نہیں ہے نوبداس سے کم دریعے بی ہے سکن غرمی و دیں مل جانے کے اعتبار سے اس کے مشاب ہے جب کرمازاروں اور شہروں اس میا قدام تفوی سے بہت دورہے۔

مكن ديميام مي كركبا برفس سے حوعدالت كے خلاف بوتا سے نوب بات عقلى طور ريمي بہت دفيق سے كول كم سنبهات مين إدهراً دهر كعينينا بوناب اورنقلي طور ريمي نهابت منكل ميكبون كراكس فنم كي صورت بين محابكرام رصى الله عنم اوزابسین کی طرف سے اختاب منقول نہیں ہے ، جے تغوی رجمول کرنا مکن ہو۔ اور بہاں حرام موسے برکولی نفس جی نہیں ہے۔ اوربيرم منقول بهدره كعان في نص مثلاً حفرت الوم رو رضى المرعند ف حضرت معادبير ضى المرعند كا كها ما كها با الرفرض كي جائ الم جركيمان كيم بالقرب تفااس برموام عن تفا نوعي السوبات كااحمّال بيدكم انبول في ميتن وجسنوك بعد حركيد

كارميمي بي مائز طريق سے عاصل مواہ ، كى ف كا اقلام كي مور

تواكس سليع بسافعال كى دولت كمزورم اوربعدوائ المسك مذابب مخلف بي حنى كدان مي سيعين في فرايا اكربادات ومجع كيدرس وسي نوبي سي تول كاورجس صورت بن اكثرال دام مواس بها المول سني المحت كوعام ركها ہے جب یک اس معین چیز کے بارسے بیں معلوم نہ جو جانبوں نے ل ہے ۔اورائس کے عدال مونے کا اختمال بھی ہوا انہوں نے اس بات سے استدلال کبا کر معن اسلاف باوٹنا موں سے وظائف بینے تھے عبیا کر بادشا ہوں سے الوں سے متعلق

اوراگرحرام زیاده کم مواورریس اختال موکدوه (حوام) اس دقت موجودند بونو که ناحوام ندم گااور اگرنی الحال اس کا پایا جانا تابت موصیاکه مردار مکرلیوں کے ساتھ حلال مکری کاست تبدیونا ہے یہ وہ بات ہے جس کے بارسے یں، بن

نہیں جانت کہ کی کہوں اور میر ان متشابہات ہیں سے ہے جس کے بارہے ہی فتوی دینے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ محدود اور غیر محدود مشابہت کے در میان منز در ہے ربینی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ہی عمرہ ہے باب محدود ہے) اور حب دودھ پانے والی کمی بتی میں درس عور توں میں مشتبہ جائے تو اجتناب ضروری ہے اور اگراکس شہریں دل ہزار عورتیں مون تو وا حب نہیں اور ان دونوں کے درمیان بہت عدد میں اگران کے بارسے ہیں مجے ہو جیا جائے تو بھے معلوم بنیں میں کہا کہوں گا بیلاء کرام نے آن سائل بی توقف فرایا جواس سے زیادہ واضح نظے۔

صفرت امام احمد رهم الشرسة البيت نخص كے بارسے بن لوجها كي حوشكا ربر تبر طابات اوروه دورس كى ولك بي عارًا ہے توكيا بہ شكار تبر انداز سكے بيے ہو كا باز بن كے الك كے بيے ؛ انہوں نے فرما إلى مجھے ملوم نہيں - اى سلطے بن ان سے باربار رجوع كي كن تو انہوں نے بن فرا يا كم من نہيں جانا ہم نے علم كے بيان بن السن قيم كى بہت سے متنا بس بزاؤں سے نقل كن بن نومفتى كو عام صورتوں كے بارسے بن قطعى معلوم ہونے كى لائع بنين كرتى جائے -

حفرت عبراللہ بن مبارک رعم اللہ کے بی بھری شاگرد نے ان سے ان بوگوں کے بارے بی بوجھا تو با دشا ہوں کے ساتھ معاملات ساتھ معاملات کرنے ہیں تو آنہوں سنے فرا یا اگر وہ صرف با دشا ہوں سے معاملات مرکز وادراگر با دشا ہوں سے معاملات کرنے ہی تو ان سے معاملات کرو ادراگر با درشا ہوتی ہوتو ہے تول کم تعلاد کے سیدے ہی جش بوشی کا اختمال بھی رکھت ہے فیاں صدبہ ہے کہ صحاب کے سیدے ہی جش بوشی کا اختمال بھی رکھت ہے فیاں صدبہ ہے کہ صحاب کرا سے منقول مہیں کہ انہوں سنے قصاب، نا نباقی اور تا جرو غیرہ سے معاملہ کونا صرف اس میدے جھیوٹر دیا کم ایک بارای سے مقد فاسد کریا یا درشا ہو و غیرہ سے معاملہ کیا تھا۔ اس میں معاملات کی تعداد مقرر کرنا بعید بات ہے اور سے معاملہ کیا تھا۔ اس میں معاملات کی تعداد مقرر کرنا بعید بات ہے اور سے معاملہ کیا تھا۔ اس میں معاملات کی تعداد مقرر کرنا بعید بات ہے اور سے معاملہ کیا تھا۔ اس میں معاملات کی تعداد مقرر کرنا بعید بات ہے اور مست کے برشنکل ہے۔

سوال :

سے وف میں کہ میرا ایک بڑوی ہے جو شود کھا اے اور وہ میں کھانے کی دعوت بھی دیناہے تو کی ہم اس سے پاس بعا عظتے میں واکب نے فرایا ہاں جا سکتے ہو۔

اسس سلیلی مصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند مسع بن معند مطابات منعول من صفرت امام شافعی را اور حضرت مان کی مرام شافل مخرت مانک رحم مها الله نفت منطقا وا ورساوطبن سے وظالف بلیم بی مان کیدوه جانتے نفیے کران کے مال بی حرام شافل موقا ہے۔

جواب،

جو کچر حضرت علی المرتفی رضی الشر عنرسے روایت کی گی نو ان محف نقوی کے بارسے بیں ہو کچر مشہور ہے وہ اس کے فلاف بر دلالت کرنا ہے آب سبت المال کے ال سے اجتماب فوائے تھے حتی کہ آب تلوار بہتی دیتے تھے اور غلل کے وفت آب کے باس صوف ایک قمیمیں ہوتی تھی ہیں اس بات سے انکار نہیں کرنا کہ جواز کے بارے بی ان کی رفصت مربع ہے اور آب کے فل بن نقوی کا انتمال ہے اور اگر برقول میری نا بن ہونو بارت ہے مال کے بلیے دور احکم ہے کہوں کہ گڑت کی دوب وہ غیر محصور مال سے بل جا اور عنقر ب اس کا بیان اسے گاناسی طرح حزت ام خافی اور حذرت ام ماک رحم ہا اللہ کا عمل می بادث ہے مال سے متعنی ہے اور عنقر ب اس کا حکم اسے کا بہاری کے مال سے متعنی ہے اور عنقر ب اس کا حکم اسے کا بہاری کے مال کے مال کے اس کے میں بوت نے ہیں۔

جهان کی معزت نبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا تعانی ہے نوکیا گیا ہے کہ اسے خواب تمی سے نفل کیا ہے اور اسس کا حافظ کمزور ہے آپ سے جبات مشہور ہے وہ خبہات سے اجتناب پر دلالت کرتی ہے۔ کبونکہ آپ نے فرایا کوئی شخص یہ نہ کے کہ بیں ڈرنا موں اور ا بیدی مطابوں کمونے معال عبی واضح ہے اور حرام ہیں۔ اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں لہذا شک والی چیز کو چیوٹر کر غیر مشکوک کو اختباد کررہ اور آپ سنے فرایا جن با توں بین خلش واضفراب مول سے کے کیونے کہ ان میں گان ہ ہے۔

سوال:

تم نے کہ کہ جب حرام مال زبا دہ ہو تو لین جائز مہیں حالانکہ جو ال لیا گبا فاص اس بی حرام ہونے کی کوئی دلیل مہیں جب کہ قبضہ ملکیت کی علامت ہے حتی کہ جوشخص اس فیم سے آدمی کا مال چرری کرے اس کا مافتہ کا ماجا ہے اور ال کی کنڑت سے بھی ایک گمان ہوتا ہے جو کسی معین چیز سے منعلق نہیں ہوتا تو مبر جو کہ ارسے کے کیچولے ما درسے میں طن فالب کی طرح ہے اور حب غیر محصوریں اختلا طمع نوح ام کے زیادہ ہونے کی صورت بی بی فالب گمان ہوتا سے اور خب از الله کا ای چیز کو چیوٹ کر غیر مشکوک کو اختیار کرد " سے عوم ہے اکس پر اور نی کا میں کی علامت کی وجہ سے ایس کی علامت کی وجہ سے اس کی علامت کی وجہ سے اس کی علامت کی وجہ سے اس کی علامت کی وجہ سے ایس کی علامت کی وجہ سے ایس کی علامت کی وجہ سے اس کی علام سے کو میں کی علام سے اس کی علام سے اس کی علام سے کی وجہ سے اس کی علام سے کی وجہ کی وجہ سے اس کی علام سے کی وجہ کی کی وجہ کی کی حال کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی کی وجہ کی وجہ

شک نہ رہے کیونکہ ملیل ، غیر محصور میں مل کیا اکس سے شک بیلا منوا ہے اکس کے با دیجود تم قطعی طور برکہتے ہو کہ یہ حرافیاں جواب و

استفعاب كاطرح فبعنهى كمزور دلالت سيء اكس دفت مؤثر بواسي جب اكس سے مقابل بي كوئى مصبوط حجن نه موحبب انتلاط تابت موكب اورب باب عبى نابت موكئ كرمرام توباكس من ملا مواكس ونت عبي موتود مياور ال اس سے فال بنیں اور سیمن ناب ، ہرگیا کہ اکثر حام ہے اور بیکی معبن شخص سے حق میں ہے حس کا مال محصور سے قرب مقا باز قیضے کے تفاصلے سے اعراض کرنا واجب ہے اگر صور علیہ السلام سے ارست در گرای کہ نمک والی چیز کو چیوا کر غیر شکوک کوافتها دکرد ،کو اکسس بر ممول نه کیا چاستے نو بھر اکسس کا کو نسا محل موگا - کیول کم اسے اکسس صورت برمحول نہیں کیا جاسکتا جب غیرمحصور صال مال می تھوڑا حرام مل جاستے کبونکر سے آپ سے زیا نے بی موجو رقعا اور آب اسے جھوڑت نہیں جھے اسے جس مائد پرممول کیا جائے برا پنے معنی برمو کی اوراسے مردہ ننرسی برممول کرنا فیانس کے بغیرظ مرسے پھرا ہے کیول کرانس کا حرام مواعد مات اور استفیاب راصل عالت اسے قیاس سے بعید نس ہے اور کثرت کی وجہسے فن کونا بت کرنے میں بھی تا میرے اس طرح الس کامحدود موا بھی تا شرر کھتا ے اور بر دونوں باتیں عمع سوگنی خی کر حضرت امام ابو حنیفر حمامتر نے فرایا کہ اگر زیادہ برتن باک ہوں را ور تھوارے ناباک توان میں غور دف کرسے تو آپ نے علامات اور فوت کٹرت سے ساتھ استضماب در اجتہا د کا جمع ہونا مٹر ط فرارد یا ہے۔اورص نے کہا کہ جو برتن جاہے کسی سوچ دسچار سے بغیر سے لیے بینی محن استعماب برعل کرسے نوانیوں نے بنا بی جائز قرار دیا تو بہاں صرف تیفے کی وصرسے جائز قرار دیا ہے منا بطر اس بنیاب میں ماری بنیں ہوا ہو یا نی کے ساتھ مشتبہ ہوگا، کونک اول کونی اصل حکم نہیں اسی طرح ہم برحکم اس مروار بری عی ماری نہیں کرتے ہو مذہور عالورسے منتب مروگا كيونكم مروارين بي اصل حكم أنهي سے اور قبعندكى دلالت كس كے مر وار فرموتے بر دلالت انهي كرنى اورمباح كھانے بن اكس كے ملوك بونے بردالات كرتا ہے بياں جار ستعلقات بن -

(۱) استعماب راصل ملم کا بافی رہا) رہا، منوط چیز می نقت یا گزت رہا) منوط چیز کا مصور یا غیر مصور ہونا. (۱۷) کسی معبن چیز میں خاص علا مت حبس سے اجتہا د متعلق ہونے حجا دمی ان چار سے مجوعہ سے عافل ہو دو بعض اوفات علمی میں مبتلہ ہوتا ہے تواکس طرح و و بعض مسائل کو ان سے مض ہر دنیا ہے جن سے مضاب وہ نہیں ہیں.

توجوکیوسم نے ذکر کیاہے اس کا غلامہ ہہ ہے کہ ایک شخص کی ماک بن ہو مخلوط جربر ہو بااکس کا اکثر حصہ جرام ہو گا یا بہت کم ، اور ہر شخف یا تو بقین کے ساخفہ جا تیا ہے یاکس علامت کی نبیا در برجان کے ذریعے یا دھم کی نبیا در جو جگہوں برسوال واحب ہونا ہے ایک ہر کرحرام بقین یا عن کی نبیا در دریا وہ ہوجیے اگرتم کمی نامعلوم ترکی کود کیفولوس ا خمال ہی ہو گا کہ اکس کا نمام مال غنمیت سے مواور اگر کم مال بقین سے معلوم ہوتو وہ مقام توقف ہے اور اکثر بزرگوں کی سیرت اور مالات كى فزورت كامبلان رفصت كى موف سے اور باتى نتين اقسام ميں سوال باكل واجب نہيں ہے ۔

جب می اوی کا کھانا ما فرہوا دراست معلوم ہوکہ کسی سرکاری وظیفر سے ذریعے باکسی دوسری وحبسے السس کے باکسی حوام مال کیا ہے سکن برمعوم نہیں کہ وہ اب کے باقی عبی ہے بانہیں تو وہ اکس سے کھا سکتا ہے اور اکس بر جھال بن خروری بنين البيتر تخينت كرنا تقوى بهاوراكراسيمعلوم موكراس بي سي كيد بانى ميان بمعلوم منهوكروه الل ب يا اكثر إلووه ا افل مجو کرنے سے اورب بات گررعی سے کہ اقل کامسی شکل ہے اورب اکس سے قریب ہے۔

جب خیرات ما وفاحت با ومیشوں کے منولی کے نفیضے بی دومال سون اور ایک شخص ان بی سے ایک کامستی ہو يكن دوسرك كاستنى نى بوكبولك وه (مال) اسس صفت داستقانى سے موسوت بني توكيا كونى شخص الس مال كوسے سكت ہے جواکس صاحب وقف سے اسے دیا ہے، نو دیکھاجائے اگرب صفت کی مربوجے سنولی بی ما ناہے ادرمنولی كى عدالت واضح موتو ده كس بحث كے بغیر ہے سكتا ہے كيونا ول كے بارے بن بى كمان ہے كم وہ اے ال سے دے كا جس كا ده ستى بىس اورا كرصفت بوستىده بو توجر دكىس سے اكرونى كى مالت بول معام سے كرده برواه بنس كرنا بلكه خلط ملط كرد تباہب تواب سوال كرسے كيوں بياں نة توقيعہ سے اور مناصل عم جس كى طرف رج ع كى مبات رسول اكرم معلى المذ عديه وكسلم كا بدله اورصدفر مح بارس بي موال كاصورت بي نفي كم دونون بي تردد تفار بيوك تبعنه اوراكستعواب معدب كومدفدس فاص نہيں كرنا لبندا اس سے نجات كا راسندمون بوجينا ہے كيوں كرجمول ميں جبان ہم سنے سوال كوسا قط كيا ہے ترقیضے اور اسلام کی وجہ سے ساقط کی سے حق کر اگراس کاسلمان ہونا معلوم نہ ہوا درکوئی سنتھ ماس سے اس سے ذہبی کا گوشت بنا چاہیدادرا تھال ہو کہ وہ مجری ہے توجب تک اس کامسلان ہونا معلوم نہ ہو، گوشت اپنا جائز بنبى بمؤيكه فيضيك مردار بركوئى ولالتنبس مؤتى اورخ شكل وصورت اسس محمسلان موسف بردلا لت كرتى سب البناشهر مے اکثر بات ندسے مسل ان موں نواس صورت بم عب اوی پر نفرلی علامت ند مواسے مسلمان سمجنا جا ٹرمیز اکسے اگر میرانسس غلطی کا مکان مِرتاہے نواسے ان مقامات کو حب القصف اور حالیت کی دلالت گوائی دیج اس بن بنس مانا چاہیے جال برگواسی نس

شهر كاكوئى مكان خريديا جائز بداكت بدمعلى موكه إس شهرس مغفوبه مكانات على بي كيونك بدفير محصور سكساتغ اختلاط ہے ایکن احتیاط اور تغویٰ کا تقامی ہے کر سوال کرے اور اگر کسی کلی میں درس مکان موں اوران میں ایک عفیب ك موا يا ونف كامونوجب كم الميازية موجات ، نا جائز بني اوراكس كلے ين كف واجب معاور جوادى كس

شہریں داخل ہوا دراس میں مفوص سرائیں ہوں ہو تحقق ندا ہیں سے لوگوں سے بے وقعت میں اور بربر ان ندا ہوں ہیں سے سی ابک شہر ہے سے نعلق رکھا ہے تو اسے برجی نہیں ہوس سرائے ہیں چاہے رہے اور اسس کے وفعت سے کھائے بلکہ اپنے مذہب دالوں کی مرائے کے بارسے ہیں پوجھے ہو بحربہ اختاد طر محصور سے ہے ، دہذا اسیا زخر دری ہے ابہام سے ساتھ اقدام کرنا جا اس نہیں کیو بحد شہری سرائیں اور دارس محدود مونے ہیں ۔

مستكده

مسكله:

حفرت حارث عابی رحماللہ فرط نے ہی اگر کی شخص کا دوست یا بھائی ہوا ورسوال کی صورت ہیں اسے الس سے
غصے کا ڈرد ہوٹو محن تفویٰ کی خاط سوال نہ کرسے ہوئے بعنی او قات اس کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جواسس سے
پوٹ یہ ہمن تو گویا ہی اسس کی پر دہ دری کا باعث ہوا بھراس کی وجہ سے دشمنی بیدا ہوتی ہے ۔ حفزت حادث نے ہو کچھ
ورک ہے ہا بھی بات ہے کیونکہ حب سوال کرتا محن تقویٰ مو واجب نہ ہوتو اکس تنم کی صور نوں ہیں ہردہ وری اور شمنی
درک ہی ہے ہا بھی بات ہے کیونکہ حب سوال کرتا محن تقویٰ مو واجب نہ ہوتو اکس تنم کی صور نوں ہی ہردہ وری اور شمنی
سے بہن ہی نقویٰ ہے انہوں نے اسس پر امنا نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اکس میں کچھ شک ہوتب بھی سوال نہ کرسے اور نہا بیت
گان کرے کہ وہ اسے باک مال سے کھا رہا ہے اور نا پاک مال سے بھا تاہے اگر اکس کا دل مطمئن نہ ہوتو تھا بیت
اچھے طریقے سے اجناب کرسے اور سوال کرکے اکس کی ہر دہ دری نہ کرسے وہ فرمانے ہیں بداسس سے کہیں سے کسی
عالم کو ابیا کرنے نہیں دیجھا ، حالانکہ وہ تقویٰ کے ساتھ مشہور میں اسس سے با وجودان کا بیونرانا اکس بات پر دلالت

ہے کہ اکسی قسم کی صور توں میں جیٹم لوٹئی سسے کام لیاجائے بین جب مال میں تفورًا حرام مل جائے، دیکن براکس ونت ہےجب معن وہم ہو تجفیق مز ہوکیوں کہ لفظ شرک وہم پر دلالت کرنا ہے اور اکسس پر دلالت بائی جاتی ہے بریفین کو واحبب ہنیں کرنا توسوال سکے سیلے میں ان با ریک باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔

مسُله،

لعن اوفات كوئى شفس كناس كرس شفس كالعف الدحام مد السوس سوال كرف كاكبا فائده مد اورع ادفى حرام ال كوملال كنياسيت وه تعين ا وقائت جور في بولنا سي اكراس كى امانت يريفين سينتوهدال مال سك سلسك بين المس كى ویانت پر بھی بیتن مونا جا ہیئے ۔ تو میں کہنا مہوں حب برمعلوم مؤکد کسی السان کے مال میں حرام ملا ہوا ہے ، اور اگر تم اکسی ک فنبا فن من جا در یا اس کا بدر قبول کرونو اسس سے اس کی کوئی غرض منعلق مونی ہے تواکس شخص کی بات بریقین نہیں ہوسکت توالس سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مبدائمی دو سرے ادمی سے بوچے اس طرح اگروہ سودا کر سے اور وہ نفغ ماصل کرنے کے بیے سودے میں رغبت رکھتا ہے نواکس کابر کہنا کہ بہ عادل سے معتبرن ہوگا لیکن اکس سے سوال کرنے كاكوئى فائده نبين بهذاكسى دوسرس سے سوال كرسے فيضه والے سے اسى وفت سوال كياباً اسے جب اس مركوئى نفخ ن موصبا کمتولی سے اس مال سے بارسے میں ہوجیا ما اسے جود کس سے حوالے کرنا ہے کر یکس جبت سے ہے۔ اورجیب رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وکسم نے مرب اصصرقم کے بارسے بین پوجیا۔ کبوں کم بر اذبیت اک نہیں اور ساسس میں قائل برکوئی نہمت مکائی جاتی ہے اس طرح حید اس ریر تہمت مور وہ حلال کمائی کاطر بقت نہیں جاتا نوجب مصطريق برخردى جات تعامس برتهمت نديكائي جائية اسى طرح وه ابينه على اور فادم سي بحي سوال كرسمتا ب ماكم است كمائى كاطريقه معلوم موجاست تو بهان سوال كا فائروسي اوراگرصا حب ال بركوني تمت ندم ونوكسي اورست سوال كرسي اگراست كوني ايك عادل نروس نواسے تول کرسے اور اگر کوئی فاستی اسے خبر دسے بیکن اس کی حالت سے معلوم بنواہے کہ وہ جبوط نہیں بونا کیونکہ اسے کوئی عرض نہیں تواکس کونبول کرنا جا رُزہے کیوں کرم معالم المندنعائی اصالی صلے درمیان سے اورمفقروذنواطمينان فلي سبع اور معض اوقات فاستى كنول سے وہ اطبينان عاصل مؤيا سيع بين مالان بيكى عادل كى بات سے صاصل نہيں ہونا -ا درسر فاسن جوط نہيں لون اور سردہ شخص جويف سرعادل رغيزاس ) ہو ضروري نہيں كريك مجی بوالے فیصلے کی صرورت کے تحت سنمادت کا دار ومدار عدالت بر ہے کبوں کہ داول ریسی کوا طلاع نہیں ہوتی -حصرت امام الوصيف رحمه الترف فاسن ك كشهادت كوقبول كيا مكتفهى البيصادك بم جنين نم عاضت بوادر تم برعي جاست موكه وه كن بول كا زنكاب كرشي ب وجرب وه تمين كوئى خروست بن نوتم اس بريفتين كر اين مواسى طرح حب كوئى سمحدار بجير جس رہمیں اعماد سرخبروبیا ہے تواس کے فول سے اطمینان صاصل سواسے ہیں اکس براغماد جائز بواسے میکن جب كوئى مجيول الحال دى خبروسے بى كان كى جان سے بارے بى كبير كلى معلى منبونوم سے الس كے ہاتھ سے كھانے

کوهائز قرار دیا ہے۔ کیوں کر اکس کا قبضہ اس کی عکیت پر ظامری دلا لت ہے اور یہ بھی کہا جا سکنا ہے کہ اکس کا اسسام اس کی صداقت برظ ہری دلالت ہے ا در یہ قابل غور ہے اصلاس کی بات کا دل پر کچینہ کچھا نز نو ہوتا ہے حتی کہ اگر ا ہے کئ اکھی جع ہوجائی تونان قوی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لین اکسس سیلے ہیں ایک اُدھی کی بات کا انز کمزور ہوتا ہے تو دل ہی اس کی تا نیر کی صدکود کچھا چاہیے کہ وزکر ایسی صورت میں فوٹ کول می نو دیتا ہے اور دل کی پوسٹیدہ قرائن کی طرف توجہ ہوتی سے جوز بان بر بہیں اس بیں عور کرنا چاہیئے۔

اسس کی طرف نوم سے وجوب بر مفرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عندی دوا بت دلالت کرتی سے کم وہ رسول اکرم ملی للہ علیہ کسلے کی خدمت بن حاضرہ وسے اور عرض کیا کہ بن سنے ایک عورت سے نکاح کی تو ایک سیاہ فام عورت ان اسس کا جیال ہے کہ اس سے میاں سنے ہم دونوں کو دود حدید با سہے اور وہ حجوث بوئی سے آپ سنے فرایا اسس دہوی) کو چھوٹر دوا نہوں سنے عرض کی وہ مورت سے ہم دونوں کو دود حدید بن جی ایس سے میاں میں جوٹر دوا کہ دومری روا بن میں سے می دونوں کو دود حدید بیا ہے کہ اس سے می دونوں کو دود حدید کر با باسس نروم بن تمہار سے لیے کوئی بھال کی نہیں اسسے چھوٹر دوا کی دومری روا بن میں سے می دونوں کو دود حدید کرم بات کہی گئی دا)

ا وربیعن اوقات مجول الحال شخص کا حبور طمعلی بنیں مؤنا اورائس کی کسی عرض کی علامت ظامر نہیں ہوتی ۔ تواکس کی بات کا دل برائر ضرور مؤنا ہے اس سے بینے کا حکم ناکبد کے ساتھ دیاجا یا ہے اگر اس کے قول براطمینان مو عائے تو بین واجب ہوگا۔

#### مستكد:

جهاں سوال واحب سوجا ا ہے وہاں اگر عادل اُدمیوں کے قول اُنہیں میں سکوا جائی نورہ ساقط ہوجائیں سکے۔
اس طرح دو فاسفوں کا قول بھی ساقط ہوجا آ ہے اور بہ بھی جا اُن ہے کہ اس سے دل ہی دو عادلوں یا دو فاسفوں سکے
قولوں ہی سے ایک فول کو ترجے حاصل ہوجا سے اور بہ بھی جا تر ہے کہ کرنت یا تجربہ کی بنیاد برکسی ایک طرف کو ترجیح دسے۔
اس سکد کی صورتیں اکثر بیش آتی ہیں۔

#### مسئلده

اگر مخصوص سامان لوٹ بباجائے اوراس قسم کا سامان کی آ دمی کے پاس پایا جائے اور کوئی شخص اسے خردیا ہا ہا ہوا وربہ بھی اضال ہو کہ وہ فصب کئے ہوئے ال ہیں سے نہیں ہے اگر دیشنخص تکی کے ساتھ شہور ہے تواکس سے خرید یا جا کر سے میکی تقویٰ میہ سبے کرنہ فریدے اور اگراکسی شخص کی صالت جمول ہواس کے بارسے میں کیے جس معلوم مذموزو

دىم جا جائے اگرائس فىمى چېز بوط مارى علاوه بى عام مى جىن داسى خرىدىكا سے اوران مرزى بى برجيز مېت كم لمى سے اور توط ماری وج سے اسس کی فراوانی ہوئی سے نواب اس سے ملال ہونے برمرف قبضہ دبیل سے اورانس کے مفابل ابك فاص علامت أكمى سب اوروه الس جيري شكل اورفيم سب تواكس قم كى جير خريد في سيميا تغوى سب يكن اس بى غور ولكركرنا واجب سب كيول كر علامت بى فكوادُ سب اورى اكس سين بى كونى عامنين سكا مك البته بركات متوی بینے والے کے دل کی طرف اول ناکر وہ دیجھے کراس سے دل میں کیا جبز زبارہ فری سے اگرانس سے مفعوب مونے کے بارسے بن زبادہ فوی خبال موتواسے جور نا ضروری ہے ور مزا سے خرید ما جائز ہے۔

السن قم ك وا تعاتب عام طور بركشبه بريماً اسب اورب ان متشابهات بن سعب جنسي زياده وك نهبين ما نتے ہیں جوان سے بیا ہے وہ اپنی عزت اور دبن کو سجا بہتا ہے اور حوان بی بر ما اسے وہ منوعہ جرا گا ہ سے گرد بہنے گیا ادرا بینے آپ کوخطرے میں ممال دیا۔

مسكة المركون شخص مي مرول اكرم ملى المرعليه وسلم الى ودد هرك بارس بن بوجها جراب كوميش كياكب النوتبا ياكي تراب فاوش الوتبا ياكي كرب ما ورده من المركاك دوده من المركاك المركاك

توكي اصلي ال كے بارسے ميں سوال واجب ہے يانہيں ؟ اگرواجب سے توا بك اصل كے بارے ميں إدوا تين ك بارسي بانواكس مابطركيا م

الوم كت مون الس مي كوئي منا بطر باطريعة مقرزنس بلكه السن شك كو ديجها جائے جس كى وجه سے سوال موا اسے تو ممی وہ سوال وا جب سونا ہے اور مین تغوی ا وربر بہرگاری کے طور بر سونا سے نوسوال کی کوئی انتہا نہیں جہاں شک عم مواجه وبان سوال عن ختم موجاً اسب اورم حالات سيدا خلات كما الله مختلف مواسب الرئم ف كامورت برب كحبى كافيعند ب است مال كمان كاطرافية معلوم بني اكروه كي كم مي في خرياب توسوال حتم موجا سف كا اوراكر كم كم برتيرى كمرى كا دوده سے تواب كرى من شك موكا جب وہ كھے كر من نے اسے فرسا سے توسوال فتم موجائے گا اورا كر شك ظلم كے بارے بي موسنى وہ جيز جوعراوں كے باتھ بي ہے اوران كے بالس تھينى موئى بيزى نسل براھى ہے تواب بہ کہنے سے شک ختم نہیں ہوگا کربہ مبری بکری کا دودھ ہے بااس بکری کومبری بکری نے بنا ہے اور اگراسے وہ باپ کی وال ی طرف منسوب کرے اور اس کے باپ کی حالت معلی منہونو سوال فتم ہوجائے کا ماوراگراسے معدم ہوکہ اس سے باب كاتمام مال عرام ب تومرت ظا برموكى و اوراكرا معوم بوكراس كازباده مال عرام س ب تواس ك نسال مع زباده مرف زمانے کے فواب مونے اور ورانت جاری مونے سے اکس کا حکم نہیں بدلے گا، توان معانی بی فورکرنا چاہئے۔

مسكله

نانقاومونیہ بی قیم ایک جماعت کے بارسے بی سوال کی گیاران کا جومتولیان کوکھا یا دیتا ہے اس کے پاس ایک وقف وہ ہے جوانس خانقا ہ کے لیے وقف ہے اور دوسرا وفف کسی اور جہت سے ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے اور وہ سب کو بلاکر اِن رِحی فرج کرتا ہے اور اُن رِحی، توکی اسے کھا نا حلال ہے با حرام یا منتبہ ہے ؟ تو بی نے اس کے جواب بین کہ کہ بہاں سات اصول بیش فظ ہوں سکے ۔

يهلااصل:

وه کوانا جوان کے سامنے بیش کی جا آ سے عام طور مردست برست فریڈا ہے اور ہمالا مخار ذہب بہ سے کہ ایجاب و فبول کے بعیر، ہاتھوں ہا ٹھوخر ریا بالنعموص کھا نے گی استنباء اور عمولی جیزوں میں جائز سے اسس می محن افتان کا ست رہے۔

دوسرااصل،

اسس بات کود بھاجائے کہ اس جیز کوعین حرام چیز کے بدھے بی خربیاہے یا بطور ادھار خریل ہے اگر بین حرام کے ساتھ خریل ہے تو دہ حرام ہے اور اکر معلوم نہ ہوتو خالب گان یہ ہوگا کا دوار نوبیا ہے اور خالب کو اختیار کرنا جائز ہے اور اس سے حرمت بیدا نہیں ہوتی بلکہ اختال مبید کا کمٹ بہ ہوتا ہے مین ہوسکتا ہے کہ حوام مال سے خریدا ہو۔

پرحوقهااصل ،

بی نه حرمت ہے اور نه کشید، لیکن یہ بات ابت ہوتی ہے کہ وہ فادم کی ملیت سے کھانے ہیں -بانجواں اصل ،

جهشااصل ،

سانتوان اصل :

 اورنا نبائی کوتیمت میں جرمی دیا جائے وہ اکسی پراخی ہوجائیں جا ہے وہ حلال سے ہوبا حرام سے توہیہ ایک ایسا فلل ہے حوکھانے کی فیمت میں داحل ہوگیا وہزا اکس بات کی طوف توج برنا چاہے جوہم نے او ہارخوید نے سے سلسے یں بیلے ذکر کی ہے کہا و ہارخر پرا اور بھر حرام مال سے تیمت اوا کی ۔ اور براکس چورت میں ہے جب معلوم ہوکہ حرام مال سے ادا کیب ہے اگراس کا احتمال موا وراکس سے غیر کا بھی توث بر کم ہوگا۔

ہر نام ہوں اور ہیں ہے ہوں کا خلاصہ میں ہواکہ صونیا و کوام کے لیے اس کا کھا نا حرام ہیں بلکت بددانی چیز کو کھانا ہے اور ببہ تفویٰ سے بعیدہ ہے کیونکہ جب سراصول زیادہ موجا ہی اور سبر باب ہی احتال پیدا ہوجائے تواسس کنزت کی دھ ہے حرام کا اختال نفس میں زیادہ مضبوط ہوجائے گا جس طرح کمی خربی سند طویل ہوجائے نواسس کنز چیوٹی سند وائی خبر کا نہت اس می جھوط اور غلطی کا اختال نریادہ ہوجانا ہے تواسس حافقہ کا برحکم ہے اسس کا تعلق فتوئی سے ہے ہم نے اس می جھوط اور غلطی کا اختال نریادہ ہوجانا ہے تواسس حافقہ کا برحکم ہے اسس کا تعلق فتوئی سے ہے ہم نے اس می جو در کیا ہے تاکہ مثن تبد واقعات کا حکم نکا لئے کا طریقہ معلوم ہوجا سنے نیز انہیں اصول کی طرف سیسے بھیرا جائے کیونکہ اکر مفتی حضرات اس سے عاجز ہیں ۔

بحوتها باب

مالى مظالم سے توب كاطراقير

جان ادکہ جوشف نوب کرسے اور اکس کے تقیقے بی خلوط ال ہو نواکس برا زم ہے کہ حرام کو الگ کرسے اور دوسری ذمروارکلیرہے کہ اکسی سیکستے ہوئے ال کوخرج کرسے لمذاان دونوں مسٹلوں میں فزر کرنا جا ہے۔ مسلی محث ،

## حام مال كوعلييده كرنا

جوستنس نوب كرساوط كس كے باس حرام ال موسومعين معلوم موكس سے جيسنا موامو با امان كا ال مواكس دومر طريق سے ليا مو، توامس كامعامله آسان بے اس رجوام كوالگ كرنا لازم سے اور اگردوسرے ال بي تاو طب تو د بجها جائے اگروہ ابسے مال بن سے حربتلی سے جسے فلد، رویے سے اورنیل دغیرہ یا دہ اسی حیزوں بن سے جوا کہ حبی رشلی اس منی جیسے غلام ، مکانات اور لباس ، اگروہ شلی جیزوں ہی ہے باتام مال ہیں ماہواہے جیسے سی سفتجارت کے در ایع مال كى بااوروه مانا ب كرىدىن سودى نفع كے سلسانى السون تے جھوٹ بولات اورىعنى بى سى كا بات ، باكى نے تبل عصب كرك ابنے ذاتى مبل ميں ما بيايا اكس في اور روبيے بيب مي ايساكام كي نواب وعيس كے أكس كى تقلد معلوم ب یامجول ؟ اگراس کی مفدار معلوم بوشلاً کل مال کا نصف حرام ہے تونسف کو ایک کردے، اگر مقدار معلوم منہو نواس سے دوطر بینے بب ایک میر مانین پرغمل رسے اور دور ایر کفان عالب برعمل کرسے عافری رکعات بس استبا ہ كى مورت مى على كرام سے يہ دونوں فول كئے ہي اورم دام غزالى رحمدائد، غا ذركے سليے مي صوف يقبن بيعل سك والى بنى كونكه اصل بها كوده ومروارى كويوراكرس لمذااصل رعمل كرس اورجب كككونى قوى دليل فرمواكس بي تبديلى مرے اور رکھات کی نعداد میں کوئی اسی علامات بہن می جن بریقین کیا جائے اور بہاں یہ بہن کہ سکتے کراصل سے سے کہ مو کھیا اس کے قبضے بی ہے وہ عرام ہے بلکہ بیت تبہ ہے بہذا تطور اجتہا دغالب گان پرعل کرے میکن تقین برعمل کرنا تقویٰ ہے اگر نقویٰ کا ادارہ کرے نوسوں و بحاری صورت بدیو گی کر صوف وی مقارباتی رہے حس سے صلال ہونے کا بقین ہوا در اگر کمان کے ساتھ لینے کا ارادہ کرسے تواس کا طریقہ بہ ہے مثلاً الس کے باس تجارت کا مال موجس بس سے

بعن حرام موتوريانين كرس كرنفعت ملال سب اورشلة نيسر وصدحرام ب اور حيث حصر باتى روكي جرث تبرب تواكس بن فالب ككان يرعل كرس سارس مال مين اى طرع سوچ بجاركرس بعنى دونون طرفون رحدال وحوام ،كوالك كردس اور جنی مقداری سنبه ب اگرای کمان ی وه حرام بے نواسے الگ کردے اور اگربه کمان موکر مدل سے نواسے روک جائز ہے سکن تقویٰ یہ ہے کرا سے الکروے اور الس تقویٰ کی زیادہ تا کید ہے کیونکہ پیشکوک ہے اور قبقنہ . پراعتما د کرتے ہوئے اسے روک عبی ما ٹرزہے کیوں کر تعبنہ کی صورت میں حقت غالب ہوتی ہے مکن اب اکس می مول ے اخلاط کا یعنی ہونے کی وجرسے یہ گان کرورموگ اورب عی اخفال سے کر کہا جائے اصل عرمت ہے ابنادہی ال ہے جن سکے ملال ہونے کا عالب مگان ہو-اور کوئی ایک جانب اولی بنی ہوگ اور میرے لیے ف ای ل ترج کی صورت واضح بنیں مور سی بر شکل سائل میں سے ہے۔

يد فيك مع داى فين ك ما تول لكن أكس ك وكونكال ب بيناكس كحوام بون كاعلمني ب مكن ب عرام وم موج الس سے باس ہے لہذا بر اقدام كيسے مي موكاء اور اگر مر جائز ہوتا تو بركت مي مائز ہوتا كروب ا كم مردار، نو مذوصه ما نورون بن مل ما من نوب كل كا دسوال صد موا نوان بركس ايك كو عوور كت ب عد عور الاله ادر بانی کورکھ سے برای کے بلے صلال ہی سکن کہ جاسکتا ہے کوم داران میں ہوجن کواس سے اپنے یاس رکی ہے بلراكروه نوكو حيورد سے اور ايك كوركھ نے توسيعي عدال بوكاكيوں كراكس كے عرام بونے كا اختال ہے -

ان دونوں مستموں من مواز مز تنب مجمع مؤلا حب بر بات را ہوتی کہ وہ مال معا ومنہ نکالنے سے بعد علال موجاً اہے كبونكداكسومي معا وصدمارى سونا مي مكن مروار كا معامله الكسي كبول كراكس مي معا وصنهارى نيس موا تواكس اسكال كودور كرانے كے بيے مم فرض كرانے بى كرا يك معين درجم ايك دوسرے درجم سے مت بد بوگ نعني ايك شخص مے اس دورھے ہی اوران می سے ایک حام ہے میکناس کا تعتی سی ہوگئے۔

حفرت الم الحدين منبل رعما مشرسے اس قعم كام الديوجيا كيا توانيوں نے فرايا جب ك ومن مدر بوتمام درجوں کوچوٹددے اکب نے ایک برتن رہن رکھا جب اکب نے قرض ادا کردیا تو مرتبن سے آب کودو برتن دیئے ادر کہا كر مجيم معوم بني أب كا كون برن ب جناني انبول سنه دونول كوهيور دبا اب مرتبن سنه كها أب كا برتن بر بي ب تواكب كارنائش كرر باتها توانبول سنع قرض والبس كرديا كين ربن ركها موا برتن والبس مدليالور تقوى سع ميكن مم اسے واجب وارس دیتے

ہم الس مستدی فرض کرتے ہی کدایک درجم کا الک میں ماضرے بین ہم کہتے ہی جب الس نے دویں سے

ابک دراع و ایا اوروہ حقیقت مال جانئے کے باد توراسی پرائی ہوگیا تواکس رہیا ہے تفی کے لئے درکسوا درهم ملال ہو کیوں کر بہاں دوصور بنی ہو کتی ہم ایس کے جو درهم ہوایا ہے علم اہی کے مطابق ہی درهم ایا ہو تو مقعود ما صل ہو کیا اوراگراسس کے علادہ کوئی دوسرے سے ہوا کریں اوراگرایسانہ کریں نب بھی محف ہاتھوں ہا تھ بینے کا تفاضا ہے کہ الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے سے سوداگری اوراگرایسانہ کریں نب بھی محف ہاتھوں ہا تھ بینے ہوا کہ تفاض ہے کہ اوراگر غاصب کے ہاتھ میں مغضوب منہ دجس سے غضب با ہے ) کا درهم من انج ہو گیا اور ایس خواج ہوگیا اور ایس کی اور وصفان کا سے بھویں مغفوب منہ دجس سے غضب با ہے ) کا درهم من انج ہو کہا اور دروصفان کا سے مولی نو حب دہ اکس سے کے گاتو محف تبغیہ کرنے سے صفان کی ادائیگی ہوجا ہے گی اور اس کی جا نہ بیات واضح ہے کیوں کوجس کے بیے ضفان ہے وہ کچھ الفا ظر برے بوخی تبغیر محفی تبغیر سے منان کا مالک میں جانے گا ۔ لیکن دوکر دی طوت اشکال سے کہ وہ اکس میں ملک میں داخس نہیں منوا۔

" نوم کے ہی کہ اگراس نے اپنا خاص درھ سے بیا تو اس کا درھ ھی دورے کے ہاتھ ہیں جدی جس کی دمول میں بنیں۔ توبہ نائب کی طرح ہے مہذا اگر معاملہ اس طرح ہے تو وہ علم المئی ہیں اس درھم کا بدل ہو جائے گا۔ اور اسٹر تعالیٰ سے علم ہیں ہما بک دورے کا بدل ہو جائے گا۔ اور اسٹر تعالیٰ سے علم ہیں ہما بک دورے کا بدل ہو جائیں سے جس طرح دوادی ایک دورے کا درھم صالح کری تو وہ ایک دورے کی طرف سے ادا ہو جانا ہے بلکہ اس طرح کا مرف ہے کہ دونوں کے ہاتھ ہی جو کچھ ہیں دنیا بروے گا اس کو دریا ہیں وال دیں یا جلادی توا ہے ہی ہے جا تھ ہی جو کچھ ہیں دنیا بروے گا اس طرح اگر ضائع خرک تو بھی ہی جا ہو نا جا ہے تو ہی قول اس کے دریا اور ایک دورے کہ کہا جائے کہ جو شخص ایک درھم سے گردوم ہے ادمی سے ایک لاکھ درھم ہیں والی درھم ہیں والی سے تو ہو تھی ہی جا کہا جائے کہ جو شخص ایک درھم سے کے دو مرسے آدمی سے ایک لاکھ درھم ہیں والی درھم ہیں قال درے تو ہو تھا می ماں اس سے بیے منوع ہوگا اور اسس سے بیے اس ہی تصوف کرنا جائے نو ہیں۔

اور بہ بذہب اس بات کاطرت بنیا رہا ہے تواکس ہی جن فدرد وری ہے اسے دیجا در ہم نے ہو کچے ذکر کہا ہے رابی ایک دوسرے کو محراکر دینا ) اسس میں فقط الفاظ کو چیوٹرا کہا ہے اور الخصوں اقعد دینا سودا ہی ہوتا ہے اور جولوگ اسے سودا قرار بنیں دینے تو وہ اس صورت ہیں ہے جب اس میں اضال ہو کیوں کرعمل اس کی دلالت کو کمزور کر دیتا ہے اور وہاں میں بہت کا جہان تفظ مکن ہوا ور بہاں ایک دوسرے کو سو نینا فظی طور پر مبادلہ کے لیے اور بین کا مکن ہے کہونکہ بیچ کی طرف ان رونسی کی گیا اور نہ وہ بینہ معلوم ہے اور بین اونات وہ بین کو تبول نیں میں کی گیا اور نہ وہ بینہ معلوم ہے اور بین ما فات وہ بین کو تبول نیں عضر رح کی طرف ان دوسرے آدمی کے بزار رواں اسے برای مل جائے اس طاری میں بیج بنیں سے خت کا دور ترکیم جووں کو بدیا جائے اس جی بین سے جس کا کچھ حمد، بعض سے بدلے میں بیج بنیں سے خت ختک اور ترکیم دوں کو بدیا جائے ہیں بیج بنیں سے خت کا کچھ حمد، بعض سے بدلے میں بیج بنیں سے د

سوال:

آب نے اس صورت بن اس رووسرے آدمی) کان سونینے کومائز قراردیا اور اسے سو دسسے تعبیر کیا ہے ؟ جواب:

ہماں کو سودا قرار ہنیں دینے باکر مہمئے ہی کہ جو کچھ اکسی سکے ہاتھ بیں ضائے ہوا براکس کا بدل ہے ہذا وہ اس کا اکسی طرح مالکہ ہوتا ہے۔ ہن کا اکسی طرح مالکہ ہوتا ہے۔ ہن کی جوری منائع ہوئی اور اکس نے اس کی مثل ہے ہیں۔ یہ اس مورت بیں ہے جب مال کا مالک اکس کی موافقت کرسے اور اگر وہ اکسی کی موافقت نہ کرسے بلکہ ای پر امر ارکر رسے اور اگر وہ اس کی موافقت نہ کرسے بلکہ ای پر امر اور کر میں اسے چیوٹر تا ہوں میکن تجھے مہم بہنیں کرتا بلکہ میں نوصوت اپنے والد درجم ہی گول گا۔ اگروہ مل جُل کی ہے تو بی اسے چیوٹر تا ہوں میکن تجھے مہم بہنیں کرتا بلکہ میں نتیرے مال کو ضائع کر دول گا۔

نویں کہا ہوں اس صورت بین فاض اس کا نا ئب بن کر تبغہ کرسے نا کراس شخص کا باتی مال اسس کے لیے علال ہوجا کئے یجوں کر بر فوصف ہط دھری اور دوسرے کو ننگ کرنا ہے اور تربیت اس کی اجازت بنیں وہتی ہے اور اگر قامی دستیاب نہ ہو نوکسی دیا در آکر وہ میں کہ دواس کی طرحت سے تبعنہ کرسے اگر ایسا اوری بھی نہ سلے تو خود متولی بن کراکس کاحق اس نیت سے امگ کر دسے کہ اس کو دسے دوں گا آب ہے اس دوسے شخص کے لیے متعین ہو جا کے کا اور اکس شخص کے لیے متعین ہو جا کے کا اور اکس شخص کے لیے متعین ہو جا کے کا اور اکس شخص کے لیے باتی ال باک ہوگا۔ اور بہ بات بہے دالی بیز دل سکے باہم مل جا نے کی صورت بی خیارہ مارہ سے۔

سوال:

ابی صورت بن اسس کے بیدینا جائز ہونا جا ہے اور حق اسس کے ذمر اوحا رہوجائے تواب اسے پہنے الگ کرنے اور حق بن نفر دن کے کی کی مزورت ہے۔ اور حجر باقی بن نفر دن کی کیا مزورت ہے۔

جواب ب

کوولگ کہتے ہی کہ حبت کک مرام کی مقدار باتی ہو، اکس کے لیے بین جائز سے دہان کما مال بین جائز ہمیں اور اگر سے کا قور جائز زہوگا یوب کو بعض صغرات سکتے ہی کہ حب کک نوب یا بدلنے کی نین سے حرام کی مقدار کو امک نا کر و سے اس کے بیا بدلنے جائز نہیں اور کہ میں کے بیا بدائز ہمیں اس کے بیا وائز نہیں اور کسی سنے کہا کہ لینے والے کے لئے دین جائز تراز ہمیں ویا ہے اس بلے کہ اگر مالک بل اگر دسے کا توب گن ہ گا ہوگا کی بین والا ہمیں اور کسی سنے جائے ہوں کہ اور کہ ہمیں کہ جائے تو اس بلے کہ اگر مالک بل جائے تو اس میں کو جائز ہے کہ کا من بر بر میرا حق ہوا ورجب وہ متعبن ہوجائے اور غیر سے بن کو الگ کرکے متاز کردیا جائے تو ہم احتمال ختم ہوجائے اور غیر سے بن کو الگ کرکے متاز کردیا جائے تو ہم احتمال ختم ہوجائے گا۔ اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مال برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مال برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مال برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مال برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مالی برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مالی برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا دہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے ۔ جیسے کا اور اکسی احتمال کی وجہ سے بر الی دوسر سے مالی برتر ہی جائے گا اور حوجتی کے زیا وہ قریب ہو وہ مقدم ہوتا ہے گا کہ دوسر سے الی برتر ہی جائے گا کہ دوسر سے دوسر سے الی کی دوسر سے الی برتر ہی جائے گا کہ دوسر سے الی برتر ہوتا ہے گا کہ دوسر سے الی برتر ہی جائے گا کہ دوسر سے کر گا کہ دوسر سے کا دوسر سے الی کر دوسر سے دوسر سے کا کر سے دوسر سے

مسی چیزی شن، قیمت پرمقدم برنی ہے اور جرمحجہ بیا ہے بعینہ اسس کی واپسی مشل پرمقدم بونی سے اسی طرح جس چیزی مشل
سے دوال نے کا اختمال ہو وہ اسس پر مقدم ہونی ہے جس بی قیمت کے ذریعے دوالانے کا اختمال ہوا ورجس صورت بیں عبین شے
مور وہا مجھے کا اختمال ہو وہ اسس صورت میں مفدم ہے جس بی مثل کو دوال نے کا احتمال ہونا ہے اگر بالفر من فا بعث کے بیے
بیبات کہنا ورست ہوتو و دوسر سے درجم کے مالک کے مئے مبار ہوگا کہ وہ درجم سے اور ان بی نصوت کرے اور سے کہ
مجر پر ہتمہار سے حق کی ا دائیگی دوسری جگہ سے لازم ہے کیونکہ دونوں طرف سے اختلاط ہے اور دونوں بی سے ایک کے
حق کی فرت کرفاتر بھی جا مرجے ہے۔

ابتہ یہ کوائی سے کم کود کھا جائے اور فرض کی جائے کہیں دورے یں مل گیجوز بادہ ہے یا اسے دیجھا جائے میں دورے یں مل گیجوز بادہ ہے اسے دیجھا جائے میں نے ملا ہے اور اس کے مل کو دولسرے کے تی کوؤٹ کرنے دالا قرار دیا جائے اور یہ دونوں باتیں ( ما نے سے بوئد مثلی چنریں کی کا مال منا کے کوئے کی صورت یں کسی مقد کے سے بہوئد مثلی چنریں کی کا مال منا کے کوئے کی صورت یں کسی مقد کے

بغيرون بن جاتى بي-

اگرکوئی مکان دوسرے مکانات میں، یا غلام دوسرے فلاوں ہیں مشتبہ ہوجائے قرمعالیت اور ہا ہمی رہنا مذی کے علاوہ کوئی مورت ہیں اگروہ بعینہ اپنا جا ہے اور پشخص اس پر فاور نہ ہوجب کہ دوسرا آدمی اس پاس کا میں برباد کرنا چاہئا ہوا گرتمام قیمت میں براب ہوں تو اس کا طرفیز برسے کہ قاضی تمام مکانات کو بیج دے قیمت بر بنا سب طریقے پر قت مردے اگر قیمت مختلف ہوج آدمی بینے کا مطالبہ کرنا ہے اس سے سب ساعل مکان کا قیمت وصول کر سے بینے کا مطالبہ کرنا ہے اس سے سب ساعل مکان کا قیمت وصول کر سے بینے کا مطالبہ کرنا ہے اس سے سب ساعل مکان کا قیمت وصول کر سے بینے کا مطالبہ کرنا ہے اس سے سب ساعل مکان کا قیمت وصول کر سے بین کا انگار کرنے والے کو ادنی مکان کی قیمت دسے دسے اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے اس میں رمان ہو اس میں کا بین کر دونوں کی اصلح تک توقف کر سے کوئی ہے مشکل مسئلہ ہے اگر قاضی نہ لمے تو توشخص حام سے بھا جا جا ہے گا جا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کہ دورا خمالات ہیں ہم اور سے امن میں نمان مورت ہو تھے گا ور میں کوئی ہو میں اس سے کہ اور سے کہ اور سے کوئی بین کوئی ہو سے کہ اور سے کہ اور سے کوئی بین کا بدل نہیں ہو سکتا اس کے بین کی ضرورت ہوتی ہے ہم کچھ سائل بیان کوئی ہو ہا ہے گا۔

میں اس کے ساتھ اس اصل کا بیان کمل ہو جا ہے گا۔

مسئله

مسئل

جب سی آدی کے پاس فالم بادشاہ سے ال آیا چراکس نے تو برکر لی اوروہ مال زمین ہے اور اکس سے آمدنی بھی مامل ہوتی ہوتو اسے جاہئے کہ اکس مرت کے مطابق اکس کی اجرت کی شل کاش رکر کے مالک کو دے ای طرح ہر مفصوب جس سے کوئی نفع یا آمدنی حاصل ہوتی ہوتی جو ترجب تک اس مفصوب کا کرایے مالک کونہ دے اکس کی نوبر میسے نہ ہوگی۔
فلام کیروں اور برتنوں یاان کی طرح کی دوکسری اکشیاد جن کی اجرت کا رواج نہیں ہے تہ نہایت مشکل مسئلہ ہے اور بہ اجتمال احتمال اور انداز سے معلوم ہوک ہے اس طرح تمام قمیتوں کا اندازہ سورج بچاوسے ہوگا۔

کوئی شخص کمی ال کا وارث سے اور اسے معلوم نرم وکد اسے کورٹ نے یہ مال کہاں سے کہ باا ورکیا بہ ملال سے یا مرام وا ورو بال کوئی علامت بھی نرم و توالس پر ملاء کا اتفاق ہے کہ بہ ملال ہے اور اگر معلوم موجائے کہ اسس میں حوام بھی ہے دبین اس کی مقدر و بن شک موثو ہو جے بی رکر سے حام مقلار کا لا دے اگر حرام موثا معلوم نرم و بی بی برا ہے اس کا موثر ت ما درت مول کے بال کام کرنا تھا اور رہے بی اختال موکہ وہ اپنے کام رکم کے نہیں بیتا تھا یا بیتا تو تھا ایک میں دور سے پر مہر کرنا اچھا ہے میں مدت ولاز گرد جانے کی وجہ سے وہ اس سے باس باقی نہیں رہا تو اسس کے دور سے پر مہر کرنا اچھا ہے میں ما تو اس سے بیس سے دو اس سے باس باقی نہیں رہا تو اسس کے دور سے پر مہر کرنا انجھا ہے میں ما تو اس سے بیس ہے دو اس سے باس باقی نہیں رہا تو اسس کے دور سے پر مہر کرنا انجھا ہے میں ما تو اس سے بیس ہے دور سے بر مہر کرنا انجھا ہے میں دور ہیں ہے ۔

اور اگر معنوی مورد مال کا کچے حصنطل عاصل موانوسو سے بچار کرسے اننی مغدار نکان لازم سے بعض علا وفر مانے بی اسس بیسے مال علیٰ وکرنا لازم نہیں اور تورث ک و گار موگا د منہوں سنے اسس روابت سے استدلال کیا ہے کرایک نتخص بوبادن ہ کے کا رندوں میں تھا انتقال کرکیا تو ایک می ایٹر فنہ نے فرایا اب اس کا مال اس کے وارث کے
لیے پاک ہوگیا لیکن بروابیت صنعیف ہے کیوں کہ انہوں نے صحابی کا تا م نہیں یا اور ہوسکا ہے اس صحابی سے
کام لیا ہوا ورصحابرام میں سے بعض اس طرح کرنتے تھے لیکن صحابیت سے احترام ہیں ہم ان کا ذکر امنیں کرنتے ۔ اور کسی
منخص کی موت اس مال کو کیسے حال کر سے گی جس کے بارسے ہیں بھین سے کہ اس میں حوام اور ہوا ہے اور ہرسٹلم
کہاں سے دیا جائے گا؟ بان اگر تھین نہ ہو نو مبارز سے کہا جائے اسے جس بات کا علم نہیں اس براس کا موافذہ
نہیں ہوگا لہذاجس واریث کو تھین سے معلی مز ہواس سے لیے یہ مال حلال ہوگا۔

دوسوى بعث :

### مون کے بیان ہی

جب حرام ال كوالك كرسے تواس كى تين مالتي مي -

یانواکس کاکوئی فاص مالک ہے تواسے دے دے یاس کے وارث کودسے اگروہ فالب ہونواکس کے اُسنے کا نظار کرے یا اس کے اُسنے کا نظار کرے یا اس کے بیال سے انفی کوجے کردیکھے۔ نفع کوجے کردیکھے۔

باس کا مالک غیرمدین ہوگا ورضاص مالک کی واقفیت سے ایوں ہوگی اور سری معلوم نیں کہ وہ کسی وارث کوتھو لاکر مرا یا نہیں ؟ تواکس صورت میں مالک کی طرف نوطانا ممکن نہیں بہذا حیب کک معاملہ واضح نہ ہوجائے توثف کرے اور نعض افوات مالکوں کی کثرت کی وجہ سے نوطانا ممکن نہیں ہوتا جیے ال غذیہ سے خیا منٹ کی گئی تو بجا برین کے کبھر جائے کے بعدا نہیں جمع کرنے پر کسیے فاور ہو گا در اکس برفادر محمی ہوجا ہے تو ایک دینار کو رضائی ایک یا دو ہزاد ریکھے تقت می کرسے گاتو ہے مال صدقہ بر کسے ا

یا وہ ال، ال نے سے ہوگا با اس مال سے بوسلانوں کے مصالے پرخر کی کوئے کے بیے ہونا ہے نواسے کبول ،
مماعد اور سراؤں برخر ج کیا جائے یا مکہ کرمہ سے داستے بی حیثوں برخر ج کیاجائے ۔ بااس طرح سے شنزک امور برخر ج کیا
جائے: تاکہ عام سیمان فائدہ اٹھا ہُں بہا ہو ہے کہ مرمہ سے ملے ہیں کوئٹ شہر بانو صدقہ کرد سے اور ہیں بنا دسے توہی کام فاضی کو کرنا
جا ہے ہے ہہذا پر شخص وہ مال فاضی کے حوالے کرد سے اگر دبانت وارقاضی مل جائے اوراکر تا صیحام کوعلال قرار دینے والا
موزنوا ب اسے دبنے کی وجہ سے برشخص اس صورت میں جی صاص موتا ہے حیب وہ اسے ابتداؤ وہ جیزد سے جو فابل ضمان
میں اور حب وہ اسے اکس پر مسلط کر دسے نوضان کیسے ساقط ہوگی بلیک شہر کے کسی دبانت وارعا کم کواسی کام کی ذوروال<sup>ی</sup>
میں اور حب وہ اسے اکس پر مسلط کر دسے نوضان کیسے ساقط ہوگی بلیک شہر کے کسی دبانت وارعا کم کواسی کام کی ذوروال<sup>ی</sup>
میں اور حب کے وہ کے ایس پر مسلط کر دسے نوضان کیسے ساقط ہوگی بلیک شہر کے کسی درانت وارعا کم کواسی مال کو

صرب کرنا ہے۔ اور کسی فامل صرف کرتے والے کوم اکس لیے الم سرکرتے ہیں کہ مصالی پر اکسی کو مون کرنے کا معالمہ نہایت
وقبین ہے لیکن ایسا کا وقی نہ بلنے کی وجہ سے مرف کرنا چوٹر ند دسے کیونکم اگروہ مل جانا تو زبادہ سے زبادہ بہتری ہوا اگر
کہا جائے ہے کہ حرام ال کو صدقہ کرنے کی وہیں کیا ہے اور جس چیز کا وہ مالک نہیں اسے کیسے صدقہ کر سکتا ہے ؟ اور ایک جماعت
نے اسے ناجائز قال دیا ہے کیوں کہ بیر حام ہے حضرت فضیل منی اللہ عذب سے شخص ان کے جاب میں مدوم کا کے جب
انہیں معلوم مواکم بیرنا جائز طریقے سے آئے ہیں تو انہوں سے بچھوں میں چینک دیا اور فرایا ہیں باک مال ہی معذفہ کروں گا
امرین جس جیز کو اپنے لیے بیدندنیس کرنا دوسرے سے بیے بھی پہند نہیں کرنا ۔۔۔۔ تواکس کے جاب ہیں م کہتے ہیں
امرین جس جیز کو اپنے لیے بیدندنیس کرنا دوسرے سے بیے بھی پہند نہیں کرنا ۔۔۔۔ تواکس کے فلات مو فعت ا فقیار
مال اکسی کی ایک وجہ اور احتمال ہے لیکن م سنے صریت ، افرال صاب اور فیاس کی وجہ سے اکس سے فلات مو فعت ا فقیار

مدیث یہ ہے کہ نبی اگرم صلی افٹرعلیہ وسلم سنے اس بکری کو صدفہ کرنے کا حکم دیا جو بھنی موثی آپ سکے سامنے بیش کائی اصالت نے آپ سے کام کرنے ہوئے کہا کہ وہ حرام ہے تواکب نے فرمایا یہ قید لیوں کو کھلادو (۱) اورجب یہ آیت کرمیرنا زل ہوئی ۔

المَعره غُلِبَتِ الرَّوْمُ فِي الْدُنِ الْرُرُضِ اللهِ رُومِ فربب كى زبن بن مغلوب موسك اوروه السن وكله المستردة المست ويُعَدُ مِن بَعَدُ عَلِيهِ عَلَي اللهِ اللهُ الله

ن داس آئیت کے بازل ہونے پر) مشرکین نے بی اکرم میں اسٹرعابہ دستے کو حصلہ با اورصحابہ کرام سے کہا کی دیجھتے ہیں مہارے ساتھی کیا کہرسہ بیں وال کا خبال ہے کہ دوقی عنقریب غالب آئیں گے نوصوت ابو بکرصدیق رضی المشرعت ہے آپ کا حالات سے مشرط دکھی جب اللہ ثغالی نے آب کو سپاکر دبا توصفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ دوہ چیزیں لاستے بوآپ نے کفارسے مشرط سے طور برمقرری تھیں نبی اکرم صلی للہ عبدہ وسے فربا یا بہ حرام سے جنانچہ اسے صدفہ کر دبا رس) اور سیان اسٹر تعالی کی دو بربرخورش ہوئے اور در بول اکرم صلی اوٹر علیہ در سلم سے حصارت معدبی الم رصی المرحی المرعت کو کفار

ا فوال صحابة والبعين الماكرين مورض المرس ورض المرس الماكرين المرس الماكرين المرس الماكرين المرس المرس

(۱) مسندلام احمدب حنبل مبلده مس ۲۹۲ مروبات ابرانسوارعلی خاله . (۱) توکن مجیر، سودهٔ روم آئیت ۱ ، ۲ ، ۳ (۳) جامع النرندی ص ۹ ۵ م ابواب التقسیر فلاوندی بیں عرض کی بااللہ اب است نعن کی طون سے ہے اگر دہ رامی ہو ورنہ مجھے تواب مطافرہا۔ صفرت میں بعری رحماللہ ہے اس شخص کی توبر سے بارسے بیں سوال کیا گی جو ال فنیت بیں خیانت کرتاہے سنگر کے منتشر ہونے کے بعد اسس سے جو کچے دصول کی جانا ہے اسے کہاں خرجے کیا جائے توانہوں نے فرما اِ اسے مسد ذاکر دیا جاتے۔

ایک روایت بی ہے کہ ایک شخص کے دل نے اسے ورغلابا اوّ اس نے نفیمین کے ایک سود بنا رحوری کے جرابیت امیر کے باس آیا ناکہ وابین کردسے اس نے لینے سے انکار کردیا اور کہا کہ لوگ تو منتشر سوگئے ہیں وہ معضرت سعاویہ رمنی اللہ عنہ بین آیا نوا بھوں نے بھی بینے سے انکار کردیا تو وہ ایک عابد کے باس آیا نوا کس نے کہا اس کا بانجوال تھے معذب امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ تعذب معاویہ رمنی اللہ عنہ معاویہ رمنی اللہ عنہ کا اظہار کیا کہ ان کے دل بین یہ بات نہ ای کے حضرت امام احمد بن صنبی ، حضرت عادیں محارب میں اس اور منتقی تو کو کو کی بین موقعت ہے۔ اور منتقی تو کو کو کی بین موقعت ہے۔

قیاس،

بین کی جائے کہ اس مال کو یا توضائے کر دباجائے باکسی اچھے کام برخرجی کیا جائے کیونکہ اس کے مالک کی ایمد
باتی نہیں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ اسے دربا میں ڈالنے کا نسبت اچی جگہ خرجی کرنا زیادہ ہنڑہ ہے اگر ہم اسے دربا ہیں
طوال دینے ہی تو ہم نے اپنا نفضان بھی کی اور مالک کا جمی اور اکسس سے کوئی فائدہ بھی عاصل نہ ہوا اور اگر ہم اسے کسی نفیر کے
حوالے کردہی تو وہ اس سے مامک کے لیے دعا ملکے گا مالک کو اس کی دعا کی برکت عاصل ہوگی اور نفیری حاجب بھی
پوری ہوگی اور مالک کو اس سے اختیار سے بنبر صدفہ کا تواب من ابسی بات ہے جس کا انکار کرنا ساسب ہنیں بعی
مریث شراعت ہیں ہے۔

رَقَ لِلسَّزَارِعِ وَالْعَادِسِ آجُرًا فِت كُلِّمَا مَنَ الْمِن الْمِن كرف والعادر درفت سكاف والعاكما كمن الري كرف والعادر درفت سكاف والعاكما كي بيان الله والمي المعنى سع الحكول اور بإدون مي المناس كري المعنى سع الحكول اور بإدون

(۱)

جان کاس بات کا تعلق ہے کہ صدق نودل کی خوشی ہے ہو تا ہے اور بداکس صورت ہیں ہے حب ہم ا بنے لیے تواب طلب کریں اور اکس وفت ہم گاہ سے حیاکا واصل کرنا چاہتے ہیں اجر نہیں اور میں تر دد سے کہم اکس کوضائے کردیں باصد فرکریں ؟ نوم نے ضائے کرنے برصد فرکرنے کو ترجع دی ۔ ادرم کہاکہ ہم جرکھ اپنے لیے بندنہ بن کرنے دوررے کے بیے جی بندنرکری توبہ بات تھبک ہے لیک ہوئہ ہیں صورت نہیں اہذا ہوا مورت نہیں اہذا ہوا مار مورت نہیں اہذا ہوا اور جب معلوت کا تفا منام وکر اسے معال قرار دبا جا کے تواسے معال ہی قرار دبنا چا ہے جب دفقر کے بیدی معال ہوا اور جب معلوت کا تفا منام وکر اسے معال قرار دبا جا کے تواسے معال ہی قرار دبنا چا ہے جب دفقر کے بیدی معال ہوا تو ہم اکس کے بیے معال چنر بر راضی ہوئے اور ہم کہتے ہیں کم اگر وہ فقیر ہوت آپ برا درا ہم و عبال برخری کوے جال تک اس کے بیے معال چنر بر راضی ہوئے اور ہم کہتے ہیں کم اگر وہ فقیر ہوت آپ و عبال میں اہذا وہ بھی فقیر نہیں بلکوه مدفقہ د سے معال تک اس کے زبادہ سے اگر وہ کسی فقیر کو صدفہ د سے معالی تا میں اور وہ بھی ماجت سے مطابق سے کوں کہ دہ بھی فقیر ہے اگر وہ کسی فقیر کو صدفہ د سے دوسے تو مائن مرکز کر دفتے ہیں .

حب سی شخص کے پاس بادشاہ کی طرف سے مال اکسے تو ایم جماعت کا نیال ہے کہ اسے بادشاہ کی طرف لو ما مصلے کی وہ جات کے اسے کہاں خرج کرنا ہے لہذا صدفہ کرنے سے مقابلے بیں واپس کرنا زیادہ بہتر ہے چعنرت مارسی کا بین کی اختیار کی ہے اور فر مایا کہ وہ اسے کسے صدفہ کرسکتا ہے ؟ موسکتا ہے کہ اکسس کا کوئی خاص مالک مواکر کی بات جائز موتی توریحی جائز ہوتا کہ وہ با دشاہ سے چوری کرسے اسے صدفہ کر دے ایک جماعت کا فیال سے کہ اگراسے معلوم ہو کہ با درش ہ اسے مالک تک نہیں ہی اسے گا نووائیں نرکر سے کہوں کہ بہظام پر دو کرنا ہے اور اسے دائیں دینا ، الک کے تن کو ضائے کرنا ہے ۔

مناراً بسبے کا گراسے باوشاہ کی عادت معلوم ہو کہ وہ الک کی طوف نہیں لوٹا تا تو مالک کی طوف سے صدقہ کرمے کی کو نکہ دیالک کے جن بن بہتر ہے۔ اس صورت میں ہے جب مالک معین ہو بادست ہی طوف لوٹا نے سے بر بات بہتر ہے کہوں کہ بعض اوقات مالک معین مہتر اور بیمسلانوں کا حق موٹا ہے تو اکس صورت میں بادشاہ کو دنیامسانوں کے حق کو منائع کا مالک معین موٹو یا دشاہ کی طوت لوٹا کا مالکو صارت کو کرنا اور ظالم بادش ہی مدد کرنا ہے۔ بیراں طرح مالک فقیری دعائی رکٹ سے محروم ہوجا کا ہے اور می ظامر ہے اور حب اکس سے باس وراشت کا مال کے اور اس سے باوشاہ سے بایں وراشت کا مال کے اور اس سے باوشاہ سے مابوں ہوجا اور اس سے باوٹ کا بیان سے مابوں ہوجا اور اس سے باوشاہ سے مابوں ہوجا کا سے مابوں ہوجا کو مالک کی بھیان سے مابوں ہوجا کو اور ایس سے باوشاہ سے

مئى كيونكائس ركمتْده مال جوئسى كوملا) كومالك كى طرف سے عدقد منبي كرسكنے البندوه السن كا مالك بن سكتا ہے . الارم وه ما دوار سبح بعنى جب مائز طرابقے برجامل كى موشك يڑى موئى جنر اٹھائى بيكن يمياں جائز طربيقے پر مال حاصل منہ بن

ہوا لہذا مالک بننے کی نشبت صدفہ کرنے کو ترجیح حاصل ہوگی ۔ مرا

مسئله

جب اسداب ال عاصل موجى كاكوئى ما مك نه موزم الس ك مخاص كى بنيادىر ضرورت كم مطابق لينا جائز قرار

مسئله

مب کسی اُدی کے پاس ملال ومام جمع ہویا ملال کے سانفرسٹ نہ ال بی ہوا در ہر سب اکس کی حاجت سے نا کر مدم در ہوئیں اگر اس کے فلام ، گھروالوں اور جوٹ بے بجول کی نسبت نود اس کی اپنی فان کے بارے بی باز برس زیادہ ہوگی ، اور بالغ اولادکو بی حام ہے بجائے اگر اس سے بڑھ کسی اُست کے فوالوں اور جوٹ اس کے فلامہ بہ اس سے بڑھ کسی بات کک فورت نر بہنی ہو اگر زیادہ خواتی کہ سے جائے وابنیں مزورت سے مطابق کھائے فلامہ بہ کرجی بات دو مرول کے حق میں مفوع ہے وہ اس کے حق بی زیادہ ممنوع ہے بینی عامے با وجوداسے کھانا ہے جب کم اول د بعن اوقات او علی کی وجہ سے معذور سمجھی عباتی ہے کہوں کہ یہ ان کے افتیا رہی نہیں تو اُدی کو جا ہے کہ بہا نو دھال کی اس کے حق میں اوقات اولاد کو حوالے کہا ہے خود ملال کی سے معذور سمجھی عباتی ہے کیوں کہ یہان کے افتیا رہی نہیں تو اُدی کو جا ہے کہ بہا نود ملال

جب ابنی ذان سے منعلق رزق اورب اس اور دوس اخراجات شنا عجام ، رنگریز، دحولی ، او جوا تھائے والے کی اجرب ، بنی ذان سے منعلق رزق اورب اس اور دوس کے ابنی قرر گرم کرنا، کار اول قیمت اور جراغ کے تیل وغیرہ ای فیمت میں ترد دمو تو ملال مال کو اپنے رزق اور ب کس پر خرج کرسے کو ایک جرمج السس سے بدن سے متعلق ہے۔
اوروہ اس کے لیے صنوری ہو تو

اس کاباک من ابنتر ہے اور حب روزی اور لباس کے درمیان تردد موتو کہا جاست ہے کہ صال مال کوروزی کے ساتھ فاص سرے کبوں کہ وہ اس سے گوشت اور خون سے ساتھ لی جاتا ہے اور جو گوشت حرام سے بنے وہ اگر سے زیادہ لائن ہے جہان مک لباس کا تعلق ہے توالس کا فائد مشرمگا ہ کو ڈھا بیٹنا اور اپنے قبم کو گرمی سردی اور لوگوں سے دیجھتے سے بہان مک لباس کا تعلق ہے توالس کا فائد میں میں ایس کو مقدم رکھا جاسے کبو کم میں ناہد میں بیانا ہے میرے نزد بک زیادہ فام رات میں رہنا اور سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسیم مردی ہے ، وہ بک موری ہے ، میں رہنا اور سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسیم مردی ہے ، اس مردی ہے ،

كُنْ اللهُ صَلَاةً مَنْ عَلَيْهِ تَنُوبُ إِشْ تُوَا مُ بِعَنْرُةٍ دِمَا هِمَدِينِهَا دِمُ مَسمَّة

اِسْنُتُوَا ﴾ بِعَنْدُوَة وَمُا هِدَ فِيهَا دِمُ هَدَدُ اللهِ المَالِيَّةِ وَمُا هِدَ وَهُول سِ خَرِدُ اللهِ ا حَوَاحَدُ وا)

الثرقالي المستنفى كالمازقبول بنين كراجس سنعابسا

ہے (۲) اورگوشف اور بڑی کاملال ال سے بڑھنا اولی ہے اس سے معزت مدلی اکبروض المتر عند نے کے خبری مجدوده پیانی است نے کردیا تاکر اس سے ایسا گوشت بعیان موجر یا شیار اور یا تی رہنے والا ہے ۔

سوال :

جب سب مال اینے مقا صدی خرج کرنا ہے تواہنے اور فیر میں کی فرق ہے نیز ایک جہت اور دوسری کے درمیمان ی فرق ہے نیز یوزن کہاں سے معلوم ہوا ؟

جواب در

یہ بات ایک بطایت سے معلیم مؤتی ہے وہ یہ کہ مغرت رافع بی خدیج رضی الٹرعنہ کا انتقال ہوگیا اور انہوں سنے ایک پانی لانے والدا وزی اور ایک سینگی مگانے والا غلام حجوظ اکرس سیلے ہیں رسول اکرم ملی الٹرعیبہ دسے پوجھا گیا تواکب نے سینگی نگانے والے کی کمائی سے منع فرا دبارس)

> (۱) سندام احمد بن عنب علد ۲ ص ۹۹ مروبات ابن عمر . (۲) مسندام احمد بن عنبل جلد ۳ ص ۹۹ سروبات جابر بن عبدالله (۲) مسندام حمد بن عنبل جلد ۲ ص ۱۷۱ مروبات دافع بن خذ بج

آپ سے کئی مزنبہ رجوع کیا گیا تو آپ نے منع فرا دیا آپ سے عرض کیا گیا کوان سے بتیم بھے ہیں (۱) آپ نے فرمایا چھراس مال سے اونسط کوچادہ کھا دو تو صدیث آ دمی سے اپنے کھانے اور جا نور سے کھانے یں فرق پر دلالت کرتی سے جب فرق کا داستہ واضح ہوگی تو جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے اسے اس بر قیاس کھئے۔

جوحام بال کسی آدمی کے ہاتھ ہیں ہواور وہ اسے فقراع پر صدفہ کرسے تواکسی بی کشادگی اختیار کرسے اورجب اپنے اہل وعیال برخرے کرسے اس بیں میانہ روی سے کام سے تو فراخی ور انجا ورجو کھی ایسے اور لویں اکسس معلیے ہے بین مرتبے ہوں گے بینی اگر اکسس کے باس کوئی مہمان آئے اوروہ مفلس ہو تواکس پر فراخی سے خرج کرسے اور اگر وہ مالدار ہوتو اسے کچے نھد سے البتہ اگر وہ جنگل ہیں ہو رہ ب اوروہ مفلس ہوتو اکسس بوتو است کے فراخی سے خرج کرسے اور اگر وہ مالدار ہوتو اسس وفت وہ فقیر ہے اور اگر وہ آنے والا فقیر کھانے کو کھی نہیں متال ہوتا کہ اور اسے کوئی چیز مدیسر نہ موتو اکس وفت وہ فقیر سے اور اگر وہ آنے والا فقیر مہمان متنی ہواور اگر اسے مواد کہ برکھانی ایسا ہے ) تو وہ اکسس سے برمبر کرسے تو کھانا بھی بیش کرسے اور مورث حال بھی وارد اگر است میں بات معلوم ہواد کہ برکھانی ایسا ہے ) تو وہ اکسس سے برمبر کرسے تو کھانا بھی بیش کرسے اور مورث حال بھی وارد کردھے کردھے تاکہ جی ضبا فت جی اور اوجو کہ دی بھی نہ ہو۔

اب اسلان ہوائی کی تواقع اسی چیز کے ساتھ نہیں ہونی چا ہے جسے خود نا پ ندگرنا ہوا ور می خیال نہ کرے کہ اسے تو علم نہیں اندا اسے کیا نفعال موکا کیوں کر حب معدے ہی حرام جیز جاتی ہے نو وہ دل کی سخی ہی انرکر نی ہے اگر حبر کھانے والا بند جاننا ہواسی کے حضرت ابو کر صداتی اور صفرت عمرفاروی رضی اسٹر عنہا سنے نے کردی حالا نکہ انہوں سنے لا علی ہی بیا تھا اکر صبہ ہم اس نام کے کھانے کو فقاء کے بیے صلال قرار دیا ہے لیکن حاجت کی نبیا ور حلال مہونے کا فتوی دیا ہے لور خنر مراور شراب کی طرح سے حب ہم انہیں صرورت کے نخت حلال قرار دیں لہذا اسے باک چیزوں کے ساتھ نہیں ملیا جا سکتا ۔

#### سبئله:

حبب حرام یا مشننہ چیزاس کے ماں باب کے پاس ہونوان کے کانے سے پہر کرسے اوراگروہ نارافن موستے مران نوجی معن حرام بران کی موافقت نہ کرسے بلکران کو رو سے کہونکہ اسٹرنوائی کنا فرمانی بیں مغلوق کی اطاعت بہنیں ہو سکنی ا مرائر کرسشبہ والی چیز مو اوراس کا رکن تقویٰ کی بنیاد بر ہو تو اکس کے مقابلے بیں بہات ہے کہ ماں باب کی مفاہ نگ بھی تقویٰ ہے بلکہ بہ واجب سے اہزار کے بی مناسب اور نرمی کا طریقہ اختیار کرسے اور اگرایسا نہ کرسے نوران کی موافقت کرسے بیکن تھوڑا کھا نے بین چھوٹے چھوٹے لیے سے اور دریر کی چیا ار ہے زیادہ کشار گی سے نہ کھا کے کیوں کہ

یہ زیادنی ہے۔ بھائی اور بہن بھی الس سکے قریب قریب ہی کیونکہ ان سکے عن کی جی زیادہ ناکید کی گئی ہے اس طرح جب اس کی مال اسے سنجہ کے ال سے بیاس پہنا ہے اور وابس کرنے پر ناراض ہوتی ہوتی ہوتی تو تول کرکے اور اکس کے ساسنے ہو بہن سے بیکن حب انگ ہوتو آنا روسے اور کوئٹن کرسے کہ ان کیڑوں بی نمازنہ پڑھے البنہ جب مال سکے ساسنے ہو توجودی کے تنگ ہوتے کہ ان کیڑوں بی نمازنہ پڑھے البنہ جب مال سکے ساسنے ہو توجودی کے تنگ ہوتے کہ ان کی برا جا بی توان بار بک باتوں کی تلاس کر سکے ال بر برا میں کر سے ال برا برا بھی کرا جا بی توان بار بک باتوں کی تلاس کر سکے ال برا عمل کرسے۔

معنون بیشر رحمدالیکے بارے بی منفول ہے کران کی والدہ نے ان کو کھور دی اور فرابا کہ تہیں ہیرے حق کی فتم اسے کھاڈا ور وہ نا پہند کرنے تھے انہوں نے کھالی چر بالا فانے برپشر لین ہے گئے ان کی ماں بھی بیچھے ہیں انہوں نے دیجھا کہ وہ نے کررہ ہے ہی انہوں نے اس بے ایسا کیا کہ وہ ماں کی رضا اور موں سے کی حفاظت وونوں باتیں پی ہے تھے بیھے بیش مور ان اور موں ہے کہ کیا ہے بدوالی چری کی ایس بارے ہوں ان کی رضا اور موں ان کی کہ کیا ہے بدوالی چری کہ ان با بات بور میں انہوں سے والی ہے کہ کیا ہے ہوں ہے ان سے کہا گیا کہ حضرت محمد بن مفاتل عبادا فی رحمد اند سے اس بارہ بی بوجھا گیا تو انہوں سے فرایا ماں باب سے ان جھا سکو کرونو آ ہے کی فران بات سن بھی موالی کرنے والے سے فرایا تم دونوں کی بات سن بھی ہولیں مجھے مقات رکھور خرابا بنہ بہ ہے کہ دونوں باتوں کا خیال رکھور اماں باپ کی اطاعت بھی اور شیم ہے احتراز بھی)

جستفی کے پاکس مرامهال مواس پر نرج فرض سبے اور نرمالی گفارے ، کیونکہ وہ مفلس ہے اور اکس پہر
زکواۃ بھی فرض نہیں سے کیونکہ زکواۃ کامفہوم بہ ہے کہ جائیں وال حصر نکال جائے اور اس پرتمام مال کالنا واجب ہے
باند مالک کی طرف نوائے تے اگر اس سے بارسے بی علم مواور اگر اکس سے بارسے بی معلوم نہ مونو فقراو پرخرج کرہے۔
اور اگر مال بی کث بہ مواور حلال کا بھی اختال موتوجب کک وہ اسے نہ نکالے جے فرض ہوگا کیونکہ اکس کا حلال
موناممکن ہے اور رجے ، فقر کی وجہ سے سا قطر منونا ہے جب کہ اس کا فقر متحقق نہیں سے ۔

الله تعالى ف ارشاد فرايا ، وَيَلْهِ عَلَى النَّاسِ حَجْمُ الْبَيْنِ مَوْنِ اللهِ عَلَى الرَّالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

 زکاۃ کی ادائیکی بدرجا دلی واجب ہوگی اوراگراسس برگفارہ ادرم ہو توروز سے اورغلام کی اُزادی کو جمع کرسے ناکہ بقیق

کے ساتھ ادائیگی ہو۔ ایک جاعت کہتی ہے کہ اس بر روزہ ادرم ہے کھانا کھی نا ہیں ہو تکہ اسے بقینی طور پر فراضی مال ہیں۔
حعرت محاسبی فواتے ہیں اسے کھانا کھی نا کھی ناکھا ہے اور ہا داختا رقول ہے ہے کہ ہر وہ سند کہم ہے اس سے بچنا واجب قرار دیا ہے اور اسے اپنے فیصنے سے بھا کہ مراکہ اس بی حرام ہونے کا احتمال خالب ہے جب کا محمد میں کو اس ایسے کہ وہ حکما مفلس جب کو جمع کرنا واجب ہے روزہ اس لیے کہ وہ حکما مفلس جب اور کھانا کھی اسے اور کھانا کھی اس کے کہ وہ حکما مفلس ہے اور کھانا کھی ان اکس کا اپنا ہونوں از وہ بے کہ جب اکس برتمام مال صدقہ کرنا لازم ہے اور دیجی احتمال ہے کہ وہ مال اکس کا اپنا ہونوں برد کھی احتمال سے کہ وہ برا کس کا اپنا ہونوں برد کھی احتمال سے کہ وہ بال اکس کا اپنا ہونوں برد کھی احتمال میں کھی ہونے۔

#### مستكه

جس شخص کے پاس مرام مال ہو جسے اس سے منورت کے بید رکو حیوا ہواب وہ نفلی ج کراچا ہتا ہے ہیں اگروہ پیدل جا تا ہے توکوئی حرج ہن کی عظر عنور وہ یہ مال غیر عبادت میں کھائے گاتو عبادت سے موقع پر کھا نا اول ہے اور اگر بیدل جلنے پر قادر نہ ہو سواری کا مختاج ہو تورائے میں ایس ماجت کے بید لینا ماکز نہیں جیسے تہر کے الدر اس مال سے) سواری خریدنا جائز نہیں اور اگرا سے توفع ہو کہ کچودن تھرنے سے حسال مال مل جاسے گاا ور وہ بانی حرام مال سے بیاز ہو ما اسے گاتور اس مال سے ساتھ بیدل جے کرنے سے برانتھار بہتر ہے۔

مستله

جوشنی فرق جے کے ہے ایسے ال سکے ساتھ کی جس بی سندہا نووہ کوسٹن کرسے کہ اس کا کھانا ملال مال سے ہواگر اس پر قا در نہوتو احرام با ندھنے کے وقت سے احرام کو لئے تک مو، اگراکس کی طاقت بی نہ ہونو نوب ذوالجر اوم موان نے کو ایسے وقت بین امٹر تنا لا کے مسامنے کو ان ہوا در نہ دعا مائے جب اس کا کھانا اور ب س حرام کا ل سے ہونو کو کسٹن کر فی جائے کہ بیٹے میں حوام کھانا نہ جائے اور نہ اکسس کی بیٹے برجرام اوب می ہوئم نے اگر جرما جب کی وجہ سے اسے جائز قرار دبا جائے کہ بیٹے میں موام کھانا نہ جائے اور نہ اس کی بیٹے برجرام اوب میں ہوئم سے اگر جرما ہونے دل بی جو تکین م ایک قدم کی مزورت ہے اور جم نے اسے باکر چیزوں کے ساتھ نہیں ملایا اگر اس برخاور مرمان فرماسے موقوں اور غم اختیار کوسے کہ وہ غیر ماک کھانا کا نے برجمور ہوا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نفر رحمت فرماسے اور اس کے بیٹے موت اور خم اختیار کوسے کہ دو فیر ماک کے سبب اس سے درگزر فرمائے۔

مسئله:

حفرت الم احدین صنبل رحمال سے سوال کی گرسائی سنے کہا کہ میرسے والدکا انتقال ہوگیا ہے اور اکس نے ال چھوڑا سے اوروہ ایسے وگر سے سعا ملات کرنا رہا ہے جن سے معا در کرنا کہ وہ سے انہوں سنے فرایا نفع کی مغدام چھوڑ دواس سنے کہا اکس کا دولسروں ہراور دوسروں کا اکس پر فرض تھی سہے - فرایا اس سے ذھے کا قرمن ا ماکردم

اور جو دوسروں کے ذمہ ہے وہ وصول کروااس نے پوتھا کیا آپ اسے جائز سیجھتے ہیں ؟ فرا یا کیا تم اسے قرف میں بھیسا ہوا دیکھتا جا ہتے ہو ؛ مفرت ام احمد رحما شرکا ہر جواب منبع ہے اور براس بات پر دلالت سے کرانہوں نے حام مقدار کا لئے سے بیٹ خور ونکر کو جائز قرار دیا کیوں کہ آپ سنے فر بایا نفع کی مقداد نکال وسے نیز آپ کے نزدیک اصل مال کا وہ مالک موجائے گا کیونکہ اکسس نے فاسد معاملات میں جو بومن دیا ، در بعض اور جات تعرفات زیارہ ہوئے ہی اور مال والی مالک موجائے گا کیونکہ اس پر نقین کیا لہذا شہر کی بنیاد موان اس مال کو حجوظ نہیں جا اس کے مدسے ہیں مجرا ہوگی اور قرض کی ادائیگ میں انہوں نے اسس پر لقین کیا لہذا شہر کی بنیاد پر اس مال کو حجوظ نہیں جائے گا۔

# بانجوال باب

## بادننا ہوں کے دظائف اورانعامات بس کونسے علال اور کونسے حرام

جان لوکہ جو شخص با دشا ہ سے بال بیتا ہے اسے تین با نوں کا خیال رکھنا چاہیے را اوہ مال با دشاہ کے باس کس آندنی سے ذریعے آبارہ) برخود کسی طریعے بیا سے بینے کا حفدار موارس) وہ جننی مفدار لیتا ہے اگراسے اس کی ما است کی نسبت سے درکھا جاتے تو کیا وہ اکس کامستی بنتا ہے۔ باکستھانی میں اس کے ساتھ دوسرے شرکوں کی حالت کی نسبت سے درکھا جاتے تو کیا وہ اکس کامستی بنتا ہے۔ مہلی وحث :

## بادنناہ کی آمرنی کے ذرائع

غِراً با دزمین کو آباد کرنے سکے علاوہ حوکیے با دشاہ سکے بینے ملال سے اورانس بیں رعایا منرکب ہے انس کی دو منتقب میں -

(۱) کفارسے حاصل کیا گیا ، اور بہ مال غنیت ہے جو غلیے سے طور مربیا گیا اور مال قے جو دالی کے بغیر کفار سے مال سے عاصل ہوتا ہے۔
سے عاصل ہوتا ہے اس سے علاوہ جزیر اور مال مصالحت بعنی وہ مال حویشروط اور معا ہدات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
اور) وہ مال حومسلانوں سے بیا گیا اس سے دوقعیوں حلال ہیں ایک ال وراثت اور اسس سے علاوہ وہ زمینیں جن کا کوئی منولی نہیں ہما وسے زمانے یں حدفات بنیں باتے جاتے اس سے علاوہ وہ خراج دلیکس ) جومسلانوں برمفررکیا گیا یا غندہ گردی سے بیا گیا اور علاوہ ازیں رشوت کی تمام صورتیں حرام ہیں .

ادر بر بھی منظرط سے کہ جس ذمی سے جزید بیا جائے وہ ایسے طریقے برکانے والا موبو اکس کے علم کے مطابق حرام نہیں سے با دشاہ کا عالی طالم نا مون نشراب بیجا ہونہ بچر موا ور نا عورت کیوں کہ ان دونوں برجز بر نہیں ۔ جزید مظرر سنے کی کیفیت سے متعلق ان امور کی رعابت ضوری ہے جس کو دیا جائے الس کا وصف معلوم ہونیز کس قدر دیا جاستے توان نمام امور کو سامنے رکھنا ضروری سے ۔

بد مبرات اور لا دارت اموال - ببرمسانوں کے مفادعا مرکے بیے ہونتے ہی تو د کھنا جاہئے کہ جس شف سف مال چوڑا ہے کہا اس کا قام ال حرام ہے یا اکثر یا کمتر ال حرام ہے اوراس کا حکم گزر دیکا ہے ۔ اگر وہ حرام نہ ہوتوا ب صرف اس شفسی کی صفت کو د بکھنا یا تی ہے جس کو دیا جا رہا ہے کہ اسے د بینے میں کو نی جعلائی ہے ؟ بھر حو کمجھ دیا ہے اس کر مقدار کو تھی د کھنا جا گئے ۔

۲۰ اوفا ف به جس طرح ال والت بن دیما جا ا ہے اس بن بی دیما فردی ہے کہن یہاں ایک بات کا افنا قر ہے اور وہ وقف کرنے والے کی شرط ہے ناکر جو کجے لیا گیا وہ سب واقف کی شرا تط کے موافق ہو۔

ہر جس زین کو با دشا ہ نے کا ادکیا ہر اسس بن کوئی شرط نہیں کیونکہ با دشاہ اپنی ذاتی الکیت بن جوجا ہے جس قدر جا جس می کو جا ہے دسے سکتا ہے البند ہر بات دلجینا ہوگی کہ با دشاہ سنے مزد ورول کو زبردستی کی طرکز تواسے آبا دنہیں کیا یا انہیں عوام ال سے تواجرت نہیں وی کیول کو زبر ن کو آبا و کرتے سے بیے نہری کھودی جاتی میں دولوار بن بنائی جاتی میں اورز بی کو بار کی جا دہ ہے اور بر جرام ہے اور بر جرام ہے اور بر جرام ہے اور بر جرام ہے اور بر اگر انہیں اجرت می جا و کی کو کا سے اجرت دی ہوتواسس سے شہر برا ہو تا ہوتا ا

۵- بادشاہ نے جوزین ،کیڑے ،خلعت اور گھوڑے وغیرہ ادھارخ دیستے ہوں وہ اس کی بلک ہی اوراسے ان یم نفون کاحتی ہے لیکن اگران کی فیمنت حوم مال سے دسے کا تواکس سے بعض ا دفات حرمت نابت ہوتی ہے اور کھی سٹ بریدا ہوتا ہے اوراس کی نفص کر رحکی ہے۔

۱۰ عائل جرمسانوں سے خراج وصول کرتا ہے یا وہ بو مال غنیمت بیتا ہے با جو غذارہ گردی کے ذریعے بیتا ہے اگر
ان وگوں کو لکو د سے تو ہم مال حرام محف ہے جب میں کو ٹی سٹ بہنہ اگر جا کی اکثر جا گیری اہمی ہی ہی البتہ عراق کی رہنیں
ایس نہیں ہیں ۔ حضر نظ امام شافعی رحمۃ الٹر کے نزد بک بیم طانوں کے مصالح سے بیے وقف کی ٹی بہی۔
اسے نام مکھے جو خود با دنناہ ہے معاملہ کرتا ہے اگر وہ کسی اور سے معاملہ نہیں کرتا تواسس کا مال سٹ ہی
خزا نے کے مال کی طرح سے اگر با دشا ہوں سے علد وہ لوگوں سے زیادہ معاملات کرتا ہے تو ہو کہے وہ وہا دنناہ کے مکھنے
ہر) دسے گا وہ با دشاہ بر قرض ہوگا اور وہ اسے خزا نے سے وصول کرے گا تودیں الس سے عوض میں خلل گیا۔

اورعوام قبمت كاحكم كزرجيكاس

جن توگوں نے اوشا و کے اس ال کا بینا جائز قرار دیا ہے جس بی حرام بھی ہوا ور ملال بھی ، اور حب تک اس خاص ہے کے ال کا حرام ہونا تا بت نہ ہوا ہوں ستے صحا بر کرام کی ایک جاعت سے متعلق روایت سے استدلال کیا سے کراہوں سے خالم با دشا ہوں کا زمانہ با یا اور ان سے ال لیاان میں حضرت ابوس رہ ، ابوسید خوری ، زید بن تا بت ، ابوالیوب انصاری ، جربر بن عبدالنر ، حضرت جا بوائس بن الک ، اور حضرت مسور بن مخرم رضی الله عنیم شامل ہیں۔

صفرت على المرتمئى رضى الشرعند فركت من بادنتا وجوكي تهب و سے لوكبول كرو فهبين علال ال سے دبتا ہے اور جوكمي اسے علال كے ذريعی النا ہے وہ زبادہ ہے جن حفرات نے با دنتا ہوں كے عليات نہيں سلے توانہوں نے تقوی كى بنيا و بر ابسا كيا ہے دين براكس بات كا خوف ہوا كر كس اسے حام چنر بد دسے دی جائے كہ تم حزن كى بنيا و بر ابسا كيا ہے دين براكس بات كا خوف ہوا كر كس اسے حام چنر بد دسے دی جائے كہ تم حزن الوزر من المنزون نما كا قول نہيں در جھنے جو انہوں سفے حفرت اضف بن تيس سے فرما إكر جب بك دل الف عليد قبول كرو ، اور حب تمهار سے دين كي قبيات بن جائے تو چوڑ دو۔

حزت ابوہررہ من امٹر منہ فراتے ہی حب میں دیا جانا ہے نوہم فبول کرنے ہی اور حب نیں دیا جانا تو انگتے مہیں ۔ معزت ابوہرور فعی المرم

کو علیہ دیتے نو وہ خاموکش ہوجائے اور اگر نہ دینے تو کچے کہا کرتے تھے اور معفرت شعبی ،حضرت مسروق رمنی المدی مت سے تقل کرنے ہی عطیہ بینے والے بمینہ عطیہ لینے رہی گے حتی کہ وہ اسے جہنم ہی داخل کر دے گا بینی ہر اسے حرام پر بمجور کرسے کا بہ مطلب نہیں کہ بیعطیبہ لینا حرام ہے۔

حفرت نافع ، معفرت ابن عمر درمنی الله عنم است روایت کرتے میں کہ مختار انہیں عطبیات بھیجا کہ انتخا اور وہ بنول کرنے سے میں کہ مختار انہیں عطبیات بھیجا کہ انتخا اور وہ بنول وہ کرنے تھے بھیر فرانے میں دائوں سے سوال کرنا ہوں اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرن سے ملنے والے رزق کورد کرنا ہوں وہ آپ کوا ونٹی کا اختیار کیا دنٹی کہا جانا ۔ لیکن م روایت اکس روایت کے نواون جب کوا ونٹی کا تحفہ دو ہم منظر میں منقول ہے کہ صفرت ابن عمر مین ادر عمین مختار کے تعفہ کے علاوہ کی دوسرے کا تحفہ دو نہیں کرتے تھے مختار کی اتحفہ رو کروایت ہے وہ زبادہ کا بت سے ۔

حزت نافع سے مردی ہے فرمانتے ہی ابن معرفے صرت ابن عررفی الدعنہا کے پاکس ما تھ ہزاد (درحم با دیار) جیجے نواب نے وگوں می تقت ہم ردیے آپ کے پاس ایک سائل کا اوراب نے جن لوگوں کو عطیہ دیا تھا ان بی سے ابک سے ذمن سے کرسائل کو دے دیا۔

حب حفرت حسن بن علی رضی الله عنها صفرت معاوی برخی الله عنه کے باس نشر لاب سے سکنے تو انہوں نے فرمایا میں اکم دوں کا بہر کو دوں گا۔ اور مذا ب سے بہلے کسی عربی کو نہیں دیا ۔ اور مذا ب سے بعدی عربی کو دوں گا۔ میرانبوں میں میں انہوں جو میں انسان میں انہوں سے اور انسان سے ایسان کے ایسان کے اور انسان کے ایسان کے اور انسان کے اور انسان کے ایسان کے ایسان کے اور انسان کے ایسان کے ایسان کے اور انسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کی انسان کے ایسان کی انسان کی در انسان کی انسان کے ایسان کی انسان کی در انسان کی در انسان کی انسان کی در انسان کی در انسان کی انسان کی در انسان کی

معزت مبنیب بن ابی نابت رضی افد عنها فراند می بیسند دیجها کرمنار ، صفرت ابن عمراور ابن عباسس رمنی المد منهم الم الد منهم کوعطیات دنیا اور وه قبول فراند بوجها گیاوه کی عطیه مولا به فرایا بال اورلباس صفرت زبربن عدی رحمه الد فراند می حضرت سلان فراند می حب تمهاما کوئی دوست عامل با تا جر مواور وه سود کالبن دین کرتا مواور بهنین کھاند وغیره کی دعوت وسے باکوئی چیزوسے نوقبول کراد کیورک قنها رسے بید وه بهتر سے اوراس مرکبی ه مرکا ، جب سود والے کی دعوت قبول کرنے کا جواز نابت مواتون ملی کالمی بین ملے سے .

حفرت جعفر رمنی اللہ عنہ اللہ عنے والدسے روابت کرنے ہی کر خفرات ام عن اور حضرت ام صبی رمنی اللہ عنہا ،
صفرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کا عطیہ بنبول فو ما نتے تھے۔ حضوت جکیم بن جب فرانے ہیں ہم حفرت سید میں جب رمنی اللہ عنہ کے
عام سے گزر سے اور وہ فرات کے شجاء علائے پرعا مل مقور کے گئے تھے انہوں نے عشر ومول کرنے والوں کے باکس
پینام جبی کہ جرکید تم اور ہ فرات سید بن جب رمنی اللہ علی ور انہوں نے کھا ناجھی انوحفرت سیدب جب رمنی اللہ عنہ منام علی اللہ عنہ اور وہ ان کے ہمراہ کھا ا

حزت عدوب زمرازدی فراتے بی حفزت ابرام منی میرے والد کے باس کے وہ اس وقت علوال مرعا مل کھے

انہوں نے انہیں علیہ دیا توانہوں نے قبول کرلیا حضرت ابراصیم نعی فرائے ہیں عالمین کا علیہ تبول کرتے ہیں کوئی حرج نہیں کونک حرج انہیں کوئک حرج نہیں کوئک حرج کو منت کرے رزن حاصل کرتے ہیں اوران سے گھریں حلال اور حرام دونوں طرح کا مال ہوتا ہے ہیں وہ مرکج تنہیں دیا ہے وہ عدال مان سے دیتا ہے توان تمام صفرات نے خالم حکرانوں کے عطیبات وصول سکے اوران سب نے ان لوگول کی خصت دھیں کے سے جوانڈ تعالی کی نافرانی ہیں ان بادشا ہول کا طاعت کرتے تھے۔

اسس جاعت کا خیال ہے کہ اسلاف کی ایک جاعت جوان عطبات سے پر ہنر کرتی تی تو ہدان کے حرام ہوئے

کی دلیل ہنہیں بلکہ ہدان کا تفوی تھا۔ جیسے خلف دراشدین ہمرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کرام رض الشرعنیم جونفام

قبد پر فائر نصان لوگوں نے زہ کی نبیاد پر مطابی حلال سے جبی پر منر کیا ہے اور تفوی کے طور پر اس علال سے بھی

احتیاب کیا جس سے منوع پر نرک پنینے کا ڈر نھا توان لوگوں کا عطبات لینا جواز پر دلالت ہے اور نہ لینا حرام ہوئے

کی دلیل نہیں ہے چیفرت سعبد بن میبب رضی الشرعنہ کے بارسے ہیں جو کچے منقول ہے کہ انہوں نے حقیبات لین جواز پر

دلالت ہے اور نہ بینا حرام ہونے کی وہل نہیں ہے حضرت سبدین میبب رضی الشرعنہ کے بارسے ہی نوائل میں جو کچے منقول ہے

کر انہوں نے عطیات بیت المال میں جو کر دیئے تی کہ وہ نہیں ہزار سے کچے زائد ہو سے اور وہ جو حضرت حسن رضی الشرعنہ

کے بارے ہی منقول ہے انہوں نے ذوال میں زرگر کے پائی سے دونونہیں کروں کا اگر جو نماز کا وقت تنگ ہوجائے کہؤ کہ

مجھے اس کے مال کی اصل کا بیت نہیں ، تو ہی ان کی آنیا علی میں حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے مال کی اضا کہ انہا کہ انسان کو انہ کے دین سے اور دینے ہیں۔

میلی انہوں نے خوال میں جو از میں ان کی آنیا علی علی حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے مال کی اصل کا بادشا ہے میں حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے میں حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے میں حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے میں حام نہیں ۔ تو میان لوگوں کا شبہ ہے ہونا کم بادشا ہے میں میں میں میں میں میں میں ہونے ہیں۔

بہ بار روسی ہیں۔ تو اس کا بواب بر ہے کہ جو کچھان لوگوں کے بارسے بی نقل کیا گیا کہ وہ علیات یقے تھے بر محدود اور قلبل ہے جب کر امیں کے مقابے میں ان کاروکرنا اور نہ بینا زبا وہ ہے اگر ان کا انکار تقویٰ بر بہنی ہوسکنا ہے تو جن لوگوں نے بی ہے ان کے بینے بی تمین اختال ہوسکتے ہیں جن کے درصابت مختلف ہی کمو کھر تغویٰ کے درجات مختلف ہیں اس ہے کر با د ثنا ہوں کے بیتی بین تقویٰ کے چار درمیات ہیں۔

بهلا درجه ،

بہبر ورجب فید ورجب میں ہے جہدی ہے جہدا کہ ان میں سے بر ہزرگار لوگ کرتے میں اور جبے ضافا درا شدین سے کیا حتی کم حضرت صدیق اکبر منی امد عند نے اکسی مال کا حساب سگابا جو بہت المال سے ابنا تھا تو وہ تھے ہزار درحم سکنے تو آپ نے بت المال محود لوا و سیئے۔

مزت عرفاروق رمن الله عنه ایک دن بیت الله الله کا ال تعتبم فر ارب تھے کر آب کی صاحبرادی عاضر ہوئی ادراس اللی می سے ایک درجم سے بیا آب اس کو پولیے نے سے ایک ایک کا ندھے

سے جادر انرگی بی روتی ہوئی گر کے اندر طی گئ اور در هم ا بنے مندیں ڈال لیا حضرت عمر فاروق رمنی امدون سے ہاتھ دال کروہ در هم کال لیا اور خراج - رال) میں ڈال دیا اور فرابا اے وگر اِحفرت عمر شی امداک ہے اولاد کے بیاس میں اس فدر سے مبنن قریب یا دور سے مسلانوں سے لیے ہے۔

عفرت البرموسى الشرى رض المدُّون سنے بیت المال بی جار و دیا تو ایک درجم با یا دہاں سے معزت بوفاروق رفی المنہ عنہ کا ایک بچرگزر رہا تھا تو انہوں نے وہ درجم بیجے کو دسے دیا معزت عرفاروق رض المدُّعنہ نے بچرے ہاتھ بی درجم دی کو رسے دیا معزت عرفاروق رض المدُّعنہ نے بچرے ہاتھ بی درجم دی کو گئا است البرموسی رضی المرشون نے دیا ہے آپ نے فرا با اسے البرموسی ایم بی ایم میا بہتے ہو کہ صفورطیبرا اسلام کی احت بی می کو گئا آئ می بدینہ طیبہ بین معزت عرف کے ایم میا بہتے ہو کہ صفورطیبرا اسلام کی احت بی می کو گئا آئ می باقی نا درجم بہت المال بی لوگا دبا اس کے باوجود کو بیم باقی نا درجم بہت المال بی لوگا دبا اس کے باوجود کو بیم مال علی نظام کی است می میں تھا کہ تا بدا ہوئے بہت کم بال علی نظام کی است کے سنتی نہ ہوں لہذا آب اینے دین کی مفاظنت فرانے ہوئے بہت کم بیا کہ نا میں الماری برعمل کرتے تھے کہ شکو کی چز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی چز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی چز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی چز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی جز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی جز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی جز کمو بیا کہ نا کہ کا مشکو کی جز کمو بیا کہ نا کہ دیا گئا کہ کا مشکو کی جز کمو بیا کہ نا کا دو اور کا اسے نا خیار کر وجس میں شک نہ ہو۔ (۱)

نبراً ب كارتاد كراى ب كرص في مشته بيزكو هورديا الس في اني ون اوردي كو بيالا (٢)

نبزائب نے سلطانی الوں سے بارے بی نبی اکرم صلی الله علیہ واسلم سے سخت باتیں سی تھیں متی کر جب نبی اکرم صلی اللہ

عليه وكسام في عاده بن تامت صى الله وعد فيه لينه بعيما توفراياله

اسے الدارد بدا اللہ تفائی سے ڈرٹا فیامت کے دن ایوں نہ آنا کرا ونٹ تہاری گرون رپسوار مواور وہ کا والحال رہا ہویا گائے ہوجو بول رہی ہویا بھری ہوجو آ واز دسے رہی مواہنوں نے عرض کیا یارسول اس طرح ہوگا ؟ اُپ نے فرایا اس ذات کی قدم جس سے قبندہ فدرت ہی مبری جان سے اس طرح ہوگا ابنہ جس پراد ٹر تفائی رحم فراستے اہنوں نے عرض کیا اس فات کی قدم جس نے آب کوئی کے ساتھ بھیجا ہیں اکٹوکوئی ذمہ داری نہیں اٹھا کوں گا۔

نى اكرم ملى الدوليد وسلم نے فرابار

رَافِي لَا اَخَالَتَ عَلَيْكُ مُ أَنُّ نَشَرُكُ وَ ا

مجھے اس بات کا در نہیں کہ تم میرے بعد شرک کروگے بلکہ عصراس بات کا خوت ہے کہ مال کی حرص میں ایک

(۱) میری بخاری جلداول ص ۲۷۵ کتاب البیوع (۲) میری سلم مبلدم ص ۲۸ کتاب المسافات (۳) شاریخ این عسا کرمیلد ، ص ۱۲۰۰ ذکرمن اسمرعباده دوس سے ایک العرکے۔

بَنَا نَسْوُا - (۱)

ائب نے ال کی حرص کا خون فر ایا اسی سیا صفرت عمر فاروق رضی المدعنہ نے ایک طویل عدیث بیں عبی بیت المال کا ذکر ہے فرایا بی اسس مال سے اپنا تعلق اسی قدر بحضا مول عبت کو مال بیم سے ساتھ اکسس کے ول کا تعلق موتا ہے اگر جھے مزورت مرتومنا سب طریقے پر کھا تا ہول -

ایک روایت بن ہے او صورت طاؤی کے روایت بن سے ایک مجلی خط بنا کر صوت عربی عبدالعزیب رضی الله عند کوریا تو انہوں سے ایک مجلی خط بنا کر حضرت عربی عبدالعزیب رضی الله عند کوریا تو انہوں سے ایک عبدالعزیز رضی الله عند جسے متنی حکم ال کی موجود کی سے تین سود بنا رحض تعدد جسے متنی حکم ال کی موجود کی بیس بیسے ، تو صفرت عربی عبدالعزیز رضی الله عند جسے متنی حکم ال کی موجود کی بیس بیسے بیس بیسے ، تو صفرت عربی عبدالعزیز رضی الله عند جسے متنی حکم ال کی موجود کی بیس بیسے ، تو صفرت عربی عبدالعزیز رضی الله عند جسے متنی حکم ال کی موجود کی بیس بیسے ،

دوسرا درجه.

وہ باوشاہ کا مال سے ایکن الس وزن کے جب بہموم مور جر محجالس نے لباہے بہ مدال طریقے کا ہے مکران کا دوسرے وام مال پر قبضہ اسے نقصان نہیں دینا جما برام سے جننے اقوال و آثار نقل کئے گئے میں وہ سب بان میں سے اکثر اسی برعول میں ایجوا کا براور پر سز کرنے والے صابہ کرام سے متعلیٰ واقعات میں وہ اسی طرح سے ہی جب سے معزت ابن عمروض اور عنہ کا واقعہ ہے کیونکہ آپ تفوی میں بہت مبالغہ کرنے والوں میں سے تھے تو آپ بادشاہ کے معزت ابن عمروض اور عنہ الحقاد اللہ عمروض اور عنہ سعمے بغیر الیے ۔

عالانکہ آپ ان سب سے زیادہ بادت ہوں کے الوں سے انکارکرنے واسے اورسب سے زیادہ فرنت کرنے والے تھے۔

پنانچہ ایک مزند ہوگ ابن عامر کے باس جمع ہوئے وہ ہمار تھے اورائس بات سے ڈررہ نے تھے کہ کہیں انڈتنا کے

ان کی گرفت نزوائے انہوں نے کہا ہم آپ سے بیے ہنری سے امید وار جی آپ سنے کنوب کو دسے اور حاجوں کو پائی

بیا اور فلاں فلاں کام کئے موت ابن ٹرین فائوش بیٹھے تھے انہوں نے فرایا میں کہا ہوں سے انسی وقت ہے جب کمائی نبک ہو

اور فقد باکنرہ ہو عنور ب نم حارد کیے لو سکے دوسری روایت بی اس طرح ہے کم انہوں نے فرایا حرام ال ، حرام کا کفارہ

ہمیں بن سکت سے ہیں بھرہ کا والی مقرر کیا گی اور میرا فیال ہے کہ تم نے اس سے برائ می کی ٹی ہے ابن عامر نے کہا کہا آپ

معزت ابن عرض الدعنها نے فرایا یں نے رسول اکرم ملی الله علیه وسے سنا آپ فراتے تھے . مرتقب لُه ملک و قالی بِغَیْرِ طُهُورِ وَلاَ اللهِ مَالُ طَهُ رَبِّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ سے صدقہ قبول نیں فراآ .

صَدَقَةً مِنْ عَكُولًا - (١) ١٥رتم مِروك عَكران مُرْمُوك.

توصرت ابن عمر صنی الشرعنها کا قول اسس ال سے بارے میں تھا جوابن عامر بے فیرات میں خرج کیا۔ حفرت ابن عرب میں الشرعنها کے بار سے بی منعق ل ہے کہ انہوں نے جج کے دقوں بین فرایا کرمیب سے وارا لخار فہ اُوٹا گیا اسس دن سے آج تک بین نے کہی سیر بوکر کھانا نہیں کھایا۔

حفرت على المرتفیٰ رضی النوعنہ کے بارسے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک مرمبررتن ہیں سنو نصا اور اک ان کے باس ایک مرمبررتن ہیں سنونے میں اگر ان سے پیشے گئے ان سے بیشے گئے ان سے کہ اس میں وہ میز طال دی سنے فرایا میں شخص کر اس سے میر طال دی جا ئے جاس سے نہرا ور میھے ہے بات ہی ہے نہ نہیں کرمیر سے بیشے میں کوئی ناپاک چنر وافل ہو۔ توان وگؤں سے بیر جا سے جا کے جاس سے نہرا ور میھے ہے بات ہی ہے نہ نہیں کرمیر سے بیشے میں کوئی ناپاک چنر وافل ہو۔ توان وگؤں سے بیر جا سے بیر ان بیرا ہے ہیں کہ میر سے بیر بیرا ہے کہ بیرا ہے ہیں کہ بیرا ہے کہ بیرا ہے

ت معروت عی ر

حزت ابن عمر منی الله عنها کو جب کوئی جبزاعی معلوم مرتی تواسے اپنی ملک سے فارجی کر دینے ان سے صزت نافع رضی الله عنها ) نئیں بنرار میں مانگے گئے نوا ب سنے فرایا مجھے در سے کر ابن عامر کے در حرم مجھے فتنے میں نہ وال دیں اور میہ مطالب بن عامر سنے می کیا نجا جنا نجرا کی سنے مصرت نافع رضی الله عند کو آزاد کر دیا محدوث الوسعید فعد کی الله عند فرانے میں میں سے مرادی دنیا کی طرف ماکل مولیا کیکن حضرت ابن عمر ضی الله عنها ماکل نہیں سوئے۔

تواكس سے واضح ہواكر حضرت ان عمر منى الله عنها اوران كے منعب كے دوسرے وكوں كے بارے بن يہ كمان نہيں كيا جائمتنا كرانبول سنے وہ مال اين جس كے بارے بين ائمين معلوم نہ تھاكر وہ علال سے -

تنبيرادرج

بُوتِهِ با دِنناه سے بینا ہے وہ اس لیے کہ اسے مدقہ کر دے پاستھیں بی تقیم کر دے کبونہ میں ہے کہ اللہ متنین نہواکس کا نٹری کا میں ہے اور اگر میر با دِنناه سے خالیا تو وہ خود تقییم ہرکرتا اور اکس مال کے فدر بعن علاء کرام کی حامل کڑا تو ہم کہتے ہیں کہ اکس مال کو سے کرتھی کردینا با دِنناه سے ہا تھ میں چور سنے سے زیادہ بنزے ہے لیعن علاء کرام کی میں مال کو سے کرتھی بیان ہوگی ۔اور ان ااسان ) ہیں سے اکثر نے جرکھی اسے اس ملے بہان ہوگی ۔اور ان ااسان ) ہیں سے اکثر نے جرکھی اسے اس ملے برمول کی ماکن ہے ۔

اسى بله صنب ابن مبارك رحما منرنے فرایا كرجوارگ كرج ك زانے ميں شا بى عطيات لين بي اور حفرت ابن مر

اورصرت عائشہ من اوٹر عنہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں وہ ان صوات کی اقتدا نہیں کر رہے کیوں کہ معنون ابن عمرض اللہ عنہ اللہ عنہ اسے نقب مردیا جی کہ اس مجلس ہیں اُب کو قرض بنا بڑا جس میں اُب نے ساتھ ہزار درم تقبہ کئے تھے معنون عائشہ رضی اللہ عنہ است علی اسی طرح کیا یعنوت عائب ندرضی اللہ عنہ کے پاکس مال ایا توانوں نے بھی تقت بھی دیا اور فرایا کہ میرے جال ہی ان توگوں سے ہے کو تقسیم کو دینا ان سے انھوں ہیں جھوڈ دسینے سے بہتر ہے ۔ معنوت امام شافنی رحمہ اوٹر سنے جو کچھ ما رون الرمن بدسے فیول کی اسے چند دفوں ہیں ہی نقب مردیا وی کہ اپنے ہے ۔ معنوت امام شافنی رحمہ اوٹر سنے جو کچھ ما رون الرمن بدسے فیول کی اسے چند دفوں ہیں ہی نقب مردیا وی کہ اپنے ہے ۔ ایک وال میں من جھوڑا۔

جونها درجده

اس کا ملال مون آیابت نه مواور وه است تقت یمی نه کوے بلیه اپنے باس رکھے بیکن ایسے بادشاہ سے لے جس کا اکثر مال حلال موضلفات طرت بین کے بعر صحابہ کوام اور تا بعین کے زلمنے کے طفا داس طرح کے تھے اور ان کا زباوہ مال حرام نہیں مونا ہے اس کا اکثر علال مونا ہے اس کا اکثر علی المرتفی رمنی الله عند کا ارشاد گرای کہ با دشاہ جو کچے حاصل کرتا ہے اس کا اکثر علال مونا ہے اس بات کی دلیل ہے علی و کرام کی ایک جماعت نے اسے جائز قرار دیا کیونکہ انہوں نے اکثر برا اعتماد کیا ہم ماری و کوئکہ برال میدود ہوتا ہے ، اور بادشاہ کا ال حدصر سے خاری معلی مونا ہے ، اور بادشاہ کا ال حدصر سے خاری معلی مونا ہے ۔ اور بادشاہ کی ایک جانبہ کا جنہ داس بات کی طرف جاستے کہ جب کہ اکس سے مرام موسنے کی ایس سے دار میں دیا ور سے زیادہ غالب برا عماد ہے ، ہم قوالس صورت بی منع کوستے ہیں حب مرام موسنے کی ایس بیا ورسے زیادہ غالب برا عماد ہے ، ہم قوالس صورت بی منع کوستے ہیں حب اکر فال حرام ہو۔

جب تم نے ان درجان کوسم ایاتو نا بت ہوگ کرم ارے زمانے میں ظالم حکم انوں سے عطیات ان عطیات کے قائم مقام نہیں سوسکتے برعطیات دوفطعی دحبسے ان سے جائی۔

(۱) ہمارے زمانے میں اوتنا ہوں کے تمام مال یا زیادہ حصورام ہوتا ہے اور ہے کیے حرام ہمیں ہوگا جب کہ ملال مال تو مدفات، مال نیب اوران کا وجود نہیں اوران میں سے کوئی جبر بادشا موں سے باس نہیں ہوتی ۔

اب توصون جزیہ ہوگی ہے اور وہ اکسی قسم کے مظا لم کے ساتھ لیا جاتا ہے جن سے ساتھ اس کا بینا جائز نہیں کیول کہ وہ جو کچھ لینتے ہی اور جس سے لیتے ہی دونول کے بارسے ہی شرعی حدود سے بڑھ جائے ہیں اور باکسوا کو کھی بورا نہیں کرستے ہو جب اکس کی نسبت اس خواج کی طون کی جائے جودہ سلانوں میر دا لیتے ہیں یا غنظ میرک دی اور شوت ملک مختلف صور توں کے فرر لیعے کہتے ہی نوب رحزی ال کا عشر عشر بھی نہیں ہوتا ۔

اللہ کی مختلف صور توں کے فرر لیعے کہتے ہی نوب رحزی ال کا عشر عشر بھی نہیں ہوتا ۔

ار بیلے دور می خلفائے رائ رین کے زانے سے وّب کی دھرسے حکوان اپنے ظلم کا شعور رکھتے تھے اور محابر کام اور تابعین کے دلوں کوائی طرف مائل کرنے کا شوق بھی رکھتے تھے اور اس بات سے حریق ستھے کم

دہ ان کے عطیات وغیرہ کو تبول کریں اور وہ ان کے لمنظنے اور رسوائی اٹھانے کے بغیر بھان کے باس جیج و بنے تھے المیان کے قبول کرنے پروہ ان کے احمال میں مرح نے اور وہ رسی نہاں ہے اور وہ رصابہ کوام اور تابعین ) ان سے کے کر نقت مرکز دینے نیز وہ باوٹنا ہوں کی اغرامی کو تسیم نہیں کرتے تھے بہران کی مجاس ہیں جائے تھے اور زالس کی جا عت بھی ان اصافے کا باعث بنتے نے خوان کے خوان دعا کرتے تھے ان کی مذہب کو بند کرتے تھے اور توبولی ان ان بی و تھے ان کا روکز نے تھے توان سے اس بات کا دار نہ نقا کہ جس قدر در بنوی کی مذہب کرتے اور جو برائیاں ان بی و تھے ان کا روکز نے تھے توان سے اس بات کا دار نہ نقا کہ جس قدر در بنوی مالئی ہو سے تو راکس بنیا دیں وہ لینے بس جرح نہیں سی مینے تھے لیکن ا ب نو بادشاہ است ہی عطیات در بنے کی طرف مائی ہو سے بی حق اور اس کی خوان کی خدرت کرے گاان کی جا مس بن عالی ہوگا ان کی جا مس بن علی اور بھی تھے جی توان کے بار مسیم اور بھی تھے جی توان کی دون کو اور ساسنے جی علیات کی رونن کو والے کی دون کر میں گا در جمیشہ ان سے جی علی ان کے مقا مدکو دور اکر نے بی مددگار ہوگا ان کی جا مس بن امل ہوگران کی رونن کو والے کی میں اور بھی تھے جی توان کے سے بی اور بھی اور بھی تھی اور بھی تھے جی توان کی کرنے کی بیان کرے گا اور ساسنے جی اور بساسنے جی اور بساسنے جی بی اور بھی تھی اور بھی تھی ہے جی بی دعا کرے گا ، باکہ بی بیان کرے گا اور ساسنے جی اور بساسنے جی بی دور کی بیان کرے گا ور بھی بھی اور بھی تھی اور بھی تھی ہے گا ور بساسنے جی بی دور کی بیان کرے گا ہے گا ہوں گا ہوں گا ہے گا ہے گا ہوں گی ہوں گا ہو

ال) اگرعلیات ومول کرنے والا ما بھنے کے ذریعے اپنے ایپ کوذلیل وربوا ناکرسے دم) پیر اسس کی خدمت بی معرف بی مرمور ۲) اسس کی تعرف مرسے اور مراس کے لیے راس وجہسے، دعا مائے اور رم) مرنی اکس سے مقامد میں مدر کرے رہی محبس اور عبولس کے وقت ان کی تعداد رطیعا نے کامُوحب نہنے رہی ان کے وتمنوں کے سامنے ان ربادشا موں است مبت اوران کی مدکا اظهار فرسے اور (۱) نا ان سکے مظام اور برے اعمال پر بردہ ڈائے تو وه است ایب درمه هی ندی اگر حیه وه امثال مے طور میں حضرت الم شافی عمد الله مبی فضیلت رکھا مور توالس مورث بن اكس نوائي بران سے حلال ال جي لينا جا كرز منس كيونكراكسس سيحان ( خكوره بالا) امور كى طرف ما ما بط تا ہے توجب معلوم ہوا کر بیمام مال ہے با اس بین شک ہوتوانس وقت بیں لینا کیسے جا کزموگا ۔اب جوا دمی ان لوگوں کے ال برحراُت کرے اور اپنے آپ کو معامرام اور ابعین کے منابر قرار دے اس نے دہاروں کو فرستوں پر تیاس کیا -اگران سے ال لیاجائے توان سے میل جول رکھنا پراسے گاان کی رہا بیت کرنا ہوگان سے افسرول کی فدمت كرنا مركى اور ذلت كابى احمال موكا بحران كى نعرى كرنا اورباران ك دروازسدىر جانا بى برساكا اورستمام كام كن مين جيساك مم آئندهاب مين بيان كريس سي حب الذشة بحث سيدان دوكر الون ) كم آ مدنى ك ورائع معلوم ہوسکتے اور میرکران میں سے کونسا مال علال ہے اور کونسا عدال نہیں ہے تواب فرض کیمیے کوکسی انسان کواکس کے استحقاق كے مطابق معال الى يس سے گر سيتے جائے اے ال جائے اوراسے عاطوں ك خوشا مدكى خوردت نہ بڑے، ندان کی خدمت کرنی برسے اور ندمی تعرفیب و توصیعت کی ضرورت ہو تو اینا حرام نرموگانین ان امورکی وجہسے حرام ہو گا جن كا ذكر مم أكنده باب بس كري مكے\_

دوسرى بحث

# كس فدر مال ليا جائے اور لينے والا كيسا ہو

ہم ان اموال کی بات کرتے ہم جومصالح کے اموال ہم سے ہیں جیسے مال فے کے جا رخمس اور میراث سے مال کونکر حومال ان کے عدد وہ ہمی ان کے سنخفین بعض اوقات معین موسے ہی جیسے وقف باصد فرم و بابال فے اور مال غنیمت کا خمس ریا شجوال مصبر مو۔

جوال بادشاہ کی ملکیت ہے شا بخرزین کو آباد کی باکوئی چیز خریری تووہ اسس میں سے جسے جاہے بتنا جاہے ہے سکتا ہے اس میے ممان اموال میں مجت کرنے ہیں جو مسلما نوں سے مفاد سے بیے ہیں رقب کا اور ذکر ہوا) تو ایسا مال و بان می عرف ہو تھی مال سے جس میں مسلمت عامرہ و با کوئی البیاشخص الس کا مختاج ہو تو کی نے سے عام زہے۔

الکین مال واراً دمی کو دیتے ہیں اگر مہتری نہ موتو بیت المال کا مال اسے دنیا جائز نہیں صبیح بات ہی ہے اگر چی علی و کا السے دنیا جائز نہیں صبیح بات ہی ہے اگر چی علی و کا السس میں اختلاف سے حضرت عمر فارون رضی اوٹر عنہ کا کلام الس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے کہونکہ وہ سلمان سے اور اس سے ذریعے سلمانوں کی جماعت بڑھتی ہے لیکن اکس تول کے با دور د آپ رمیت المال کا) مال عام سلمانوں بڑھتے ہم ہم کے ساتھ مسلمانوں کو دیتے نصفے جو کمچے صفات سکے ساتھ مخت میں تنہ ہم ہم کے ساتھ

واکٹر دادر مکیم، اگرج اپنے علم ہے کوئی دبنی کام بنہ کڑا گئین اس پر جمانی صحت کا دار و ملارہ اور دبن صحت کے اس م ہذا جائز ہے کہ اس علم دعلم طب اور اسس طرح سکے دوسر سے علوم ہواس کے فائم مقام موں کہ ان پرجمانی بھل ٹی بائل کھبائی کا دار و ملام ہو ، ان دعلوم ، کے لیے ان اموال بی سے روز مبنہ مقرر ہو نا چا ہے ۔ تا کہ وہ سلانوں کے علاج سے لیے فارخ ہوں اوراس سے مراد بہ ہے کری مفنت علاج کرانا چا ہے وہ کرا سکے ۔ ان لوگوں کا متناج ہونا شرط نہیں بلکہ مالداری سے با وجود انہیں دینا جائز ہے خلفات رائٹر بن جہاج ہن والمعار کوعطا فر مات تھے اوران کی حا جائ کو میں جائے ہے دہ کرانا چا ہے وہ کرا سے دہ وہ اننا زبادہ و سے سکتا ہے جس نہیں جائے ہے دہ فنی ہوجا ہے وہ وہ اننا زبادہ و سے سکتا ہے جس نہیں جائے اور وزئت کی صلحت اور مال کی گئی انٹر سے مطابق بقدر کفایت جی در صال تا ہے جو میں در میں انٹر عزید سے ایک وقت بیں جارانا کو در حم وصول فرائے اور حفرت مرفادون حسن رضی انٹر عزید اس میں انٹر عزید سے ایک وقت بیں جارانا کو در حم وصول فرائے اور حفرت مرفادون رصی انٹر عزید ایک عن کوسالانہ ہا رہ مزار در جم دہنے تھے ۔

صفرت عائشری الشرعنها کا اسم گرائی عبی ای فرست بین نعا ایک گردہ کورس نزار اور ایک کو جھے نہار درجم دسبب نقے اسی طرح وترتیب سے دیا جا تھا، توبیہ ان کوگوں کا مال ہے اندا ان برنفت یم با جاستے تی کہ اس بی سے کچھ باتی ذہیعے۔ اور اگر ان بی سے ایک کو فاص کرتے ہوئے بہت سامال دسے نوجی کوئی حرج نہیں کاسی طرح عکم ان کو برجی جی بہنچتا ہے کہ وہ اکس میں سے کچھ مال خاص کوگوں کی خلاقوں اور ا نعابات سے لیے خصوص کر دسے اسلامت بی ایسا عمل بڑا نھا لیکن مناسب ہے ہے کہ صلحت کو دیکھا جا ہے جی سے کہ وہ اس میں مشنولیت اور ان جا بیان مناسب ہے ہے کہ مصلحت کو دیکھا جا ہے جی کسی عالم اور بہا در نوخی کوئی صلا کے ساتھ خاص کی جائے گا تو اس میں مشنولیت اور ان جب بنے کا شخص کوئی صلا ہے کہ اور وہ اکس میں مشنولیت اور ان جب بنے کا شخص کوئیں گے۔

نوخلقیں اور انعابات وغیرہ و بینے اور کھی شخب کوخاص کرنے کا یہ فائدہ ہے اور بیسب کمیے سلطان کی سوج ہم منصر سے فل کم بادشاموں سے سلطے میں دویاتی میش نظر رکھنی جا ہیں۔

ا۔ نا لم بادشاہ کواکس کی ولایت سے روکن لازم ہے اور اکس کی صورت یہ ہے کہ یا تووہ معزول ہے کہ اس کو معزول کرنا واجب ہے بہذا حب وہ حقیقاً معطان می بنیں تواکس سے کھردین کیسے جا کڑ ہوگا۔

١٠ وه تمام ستقين كومال نبي دينا توانغرادى طور پراكس سے بينا كيے جائز ہوگا۔

ابرم ایر مسئند کو کہا بینے صفے سے مطابق ان سے سے سکتے من یا بالکل نینا جائز مہیں یا بھیے وہ دیں اس کے لیے بدن جائز مہیں یا بھی وہ دیں اس کے لیے بدن جائز ہمیں مورت بیں ہماری رائے برہے کہ اپنا حق مینے سے منع ندگیا جائے کہ زند کا لم ما بل بادشاہ کو جب شوکن و دیر برما مسل ہے اور اسے در برسے اور اس کو بدلنے میں ایک نا قابل مرواشت فضنے کا خوت ہے تو اسے در اس مال کا عدت وا جب ہوتی ہے کیونکو راس حالات میر) چھوٹرنا وا جب ہے اور اس کی اطاعت وا حب ہے جسے امرا دکی اطاعت وا جب ہوتی ہے کیونکو

مدیث شریف یں امراد کی اطاعت کا حکم آیا ہے (ا) نبزان سکے تعاون سے مانع کھینینے سے ممانعت آئی ہے د۲) اکس سلط میں متعدد امر اور نبی وارد میں اور مہاراخیال سے ہے کم بڑعباس میں سے کوئی شخص بے ذمہ داری اٹھانا ہے تو خلافت منعقد بومائے گی۔

مراا شکال بہ ہے کردیب سلطان تمام ستخفی کو عطیات نہ دسے توکیاکس ایک کے بیے جائز ہے کہ اس سے وصول کرسے اس سید بی علما دکرام سے چار مختف اقوال بی بعض نے مبالغہ سے کام بینے موسے کہ کہ وہ جنامال ایت ہے تمام مسلمان اس میں شرکیے ہی اوراسے معلوم نہیں کہ اسس کا حصرا کی وائن دروهم کا حیا حصر ا ہے یا ایک واند ہے لہذا وہ کل مال کو جور گرد ہے۔

الي جاعث نے كہا كو براورك من الك من كرزن ك برابر لے كيونكہ اسے باقى مسلافوں براى مقدار كا استقاق

مامیں ہے۔
ایک دوسرے گروہ نے کہاکہ ایک سال کی روزی دکی مقدار) سے ستناہے کیوں کہ ہردن کی کفابت کے صاب
سے دین خشکل ہوجا آسہ اور اکس مال میں اکس کائی ہے تو وہ اسے کیے بھوڑ سکتا ہے ایک اور جاعت نے
کہا کہ اسے جننا دیا جائے اتنا ہی ہے اور باتی لوگ مظلوم موں سکے تیاس ہی ہے کیونکہ مال مسلانوں کے درمیان
مشرک نہیں جس طرح مال منینت سال نوں کے درمیان سفتہ کہ ہوتا ہے اورنہ مال میراث کی طرح ہے جو ورثرا م کے درمیان

<sup>(</sup>۱) میم مسلم علد ۲ ص ۱۲ کتاب الا مارة (۲) میری مجاری ملد ۲ من ۱۰۵ کتاب الاحکام

مشترک ہوتی ہے کہونکہ وہ ان کی ملک بن جاتی ہے اور سے مال اگر تعنیم سند کیا جائے حتی کہ بر لوگ مرجا ہی توان کے وار نول بربطورورات نت مرنا واجب بنين بكرسرى عفرستين سے اور قبف سے متعبن برا سے بلك وه صرفات كافرح ب ا ورال صدقه حبب فقرا وكوديا جائے اس وقت وہ ان كى مكبت بنا بسے اور مال كا مالك ظلم كرنے ہوئے دوسرے لوگوں بین مسافروں اساکین اور قرضداروں کونہ وسسے اوران کاحتی روک سے تو اس کا برمطلب نہیں کہ السس وجرسے فقراركو ملك خاصل خرموك اوربراكس مورت مي سيجب است كل مال مذوبا جائ بلك است صوف اتنا ال ديا علي اگر دوسروں کو مال دینے ہوئے اسے اس زائد ال سے ساتھ ترجیح دی عاتی نواسس سے لیے بینا عائز ہونا ما ور علبات بركس كوفضيت دبنا جائز سي حضرت الويكرصدين رضى الشرعية سنے برابر داب توصفرت عمرفاروق رمنى الشرسة نے ان کی طرف رجوع کیانوا بنوں سے جوا گا فرمایا اسٹر تعالی سے ہاں ان ہوگؤں کی فضیلت ہے میکن دنیا توبفدر کفا میٹ ب مصرت عمرفارون رمن المرعند ن ابت زوان من ففيدت دى اور صرت عائش رضى المرعنها كوباره مزاراور مفت زينب رضى النرانها كودس مزارد دحم دبيئ بحضرت جورب رضى الشرعنها ا وداسي طرح حضرت صفيه رضى الشرعنها كوعلى ججد جهم إرديع حضرت عرفارون رضي المنزعة في حضرت على المرتضي كعديد المنفطخ زمين مختص كيا اسى طرح حفرت عثمان غنى رضى المرعند سف عراق كى زين سس ال كے ليے بانچ باغ خاص كردسيے اور صفرت عثمان غنى رضى المرعث تے حض علی المرتضی میں انڈیننہ کو اکسس سلسے میں نزجے دی اورانہوں تھے اسے قبول فرالیا اورکوئی اعتراض ہیں کیا۔ اور یہ نام با تیں اجتہادکی صورت میں جائز ہیں اور بیران اجتہادی مسائل ہیں ہے ہیں جن کے بارسے ہیں ہیں کہنا ہوں کوہر مجترد صبح بنتيج بربهنيا ہے اوربر براس مسلكي بن بوائے جن بن بعينا كونى نفن عرب اور ندان كے قرب بن مسلك پرنس ہوکہ وہ بھی فیاک میں سے اعتبار سے اس کے ملح بن ہو جاتا ہے جسے برمساندہ اور متراب نوشی کی سزا کا مساندہ کہ انہوں نے جالیس کوڑے میں ارسے اور اسٹی می اور دونوں بائیں سنت اور حق میں اور صحاب کرام سے انفاق کے باعث صرت البري مدان اور معرت عرفاروق رضى الترعيها دونون كى سورى صبح فى كيونكر جس كوفضيات عاصل نهي ساكس نے حفرت ابو بجرصد بن رمنی الله عند سکے زائے میں تو کھے لیا حفرت عمرفاروق رمنی الله عند کے زبانے میں وہ چیزاففل کی طرف ولاً أن اور د نغنیلت وا سے سفرن عرفاروق رصی اسرعن کے زمانے میں زائد مال لینے سے انکار کیا اوراکس سیسلے ين تمام صحاب كرام مشترك من اصلان كا اعتقاد تعاكري دو أول داست صبح بي لبذا السن فيم كى بات كوان اختلافات بين وسنور سالباجا سے من می مرحتب كودرست قرار دیاجا ناسے اور سروه مسئله حس می نفی تھى يا قیاس جلی تھا اور اورمتهدنے غفلت باغلط را مے کی وجہ سے مغلاف قباس بات کی بانعی کو تھوڑ دیا حالا کمرانس نص باقباس علی می اتی قوت تی کو اس کے ذریعے بحتبد کا محم ٹوٹ جانا تواس صورت میں ہم بیات منیں کہنے کر مرج تبد درست کہنا ہے بلااس کی بات ورست موگی مونس یا اسس کے معنی سے مطابق کیے۔

اسن تمام گفتگو کا فعاصر ہم مواکہ جوشنہ من مامی بوگوں سے ہو جوالیں صفت سے موصوت ہوتے ہم جس رصفت،
کے ساتھ دین یا دنیا کے مصالح منعلق میں اور وہ با دناہ سے کوئی خلعت یا د ظبفہ مال میراث یا جز سر سے لئے نو وہ محض
لینے سے فاسن نہیں موگا ملکہ وہ ان رسح انوں) کی خدمت اوران کی معاونت نیز ان کے پایس جانے اوران کی قیبرہ
گوئی کی دھیہ سے یا ان امور کواختیار کرنے کی وحہ سے فاسن موگا جن سکے بینے عام طور سر با دین ہ مال نہیں دیتے ۔
جیسا کہ ہم بریان کریں سکے ۔

# بقطاب.

## بادشا بول كى مجالس مي اطفنا بيضنا ادران كا احترام كرنا

جان د! امراد ، عال رحکران) اور ظالم السمے لوگوں کے ساتھ تمارار ویڈنین طرح کا ہوسکتا ہے بیلی حالت یہ ہے کم تم ان کے باس ہاؤاود رہسب سے بری حالت ہے با دوسری حالت الس سے فلا کم بری ہے وہ یہ کہ وہ تمہارے باس آئیں اور نبیری حالت محفظ ترین حالت ہے وہ ہم کہ تم ان سے انگ رمونہ تم ان کو دیجھواور منہ وہ تمہیں دیکھیں ۔

ان سے بارس جانی نتر بعیت میں نہیت در صبغہ موم ہے اور اکس سلسلے میں سخت تنبیبات آئی میں جوروابات و آثار میں منقول میں ہم انہیں نقل کرنے میں ناکہ نمیں معلوم موجہ سے کا تنر بعیت سنے اس بات کی مذمّت کہ ہے چھر ہم بنا کیں سکھے کم السيسليمين وام صورت كون سى مباح كونسى اور كروه صورت كون سى سے جيسے ظاہر علم كے فتوى كاتفا منا ہے.

جوادمی ان سے مقابلہ کرے گا وہ نجات بائے گا اور جوان سے الگ رہا وہ معنوظ موا با عنقرس معفوظ ہو جائے گا ورجس نے ان کے ساتھ ملی جول رکھا وہ ان

رسول اكرم صلى الشعليه وسلم في حبب ظالم امرار كي وضاحت فرمائي نو ارشا د فرمايا. مَنْ نَّا بَذَهُ مُرِنَجَا دَمَنِ إَعْتَزُلُهُ مُسَلِمَ ٱوْكَاداَنُ يَسْلُعُوَمْنَ وَقَعَ مَعَهُــهُ فِي دُسُياً هُدُمُ تَهُمُ وَمِينُهُمُ دِا)

بي اس بيدكر وسنن ان سے الك رسائے ووال كے كر بوں سے زيج جانا ہد مكين الران برعذاب نازل مو تو دِشخص ان سے الگ بنیں سوّا ووسی اس عذاب کی لیبط میں آجا سے گا۔

اورنى اكرم صلى الشرعليه وكسلم ف قرايا ، سَيْحُونَ مِنْ بَعْدِي أُمْرُاءُ بِكُذْ لِبُولَت

عنفرني مبرس بعدا بيع عمان موں سے تو جوط بولس

اور ظلم كرمي سكے حجرا كرى ان كے تجو ل كے با د جودان كى تصديق كرسے اوران كے ظلم بران كى مدد كرسے اى كا مجھ سے اور ميرا اكس سے كوئى تعلق بنيں ادر سر ىى دہ حض دمير عوض كوئى بر أسكے كا . وَيَظْلِمُونَ فَمَنَ صَدَّ تَهُدُ بِكُوْ بِمِمُ وَاعَانَهُ مُعَدَّعَلَى ظُلُوهِ مُرْفَكِيشَ مِغَيِّ رَكَسَتُ مِنْهُ وَلَحُرِيْرِدِّعَلَى الْحَوْمِنِ.

(1)

متعلیہ وسلم نے مراہا: استرانا لی سے ہاں سب سے زیادہ تا ہے۔ دیدہ وہ قاری رعالم) من حوص کو انوں سے مانات کرتے ہیں۔

حزت الومررة رض الله عنه سيم وى سب نبى اكرم صلى الدّعليه وسلم ت فرايد:

الله تعدّ الله مرّاع - رود الله مرّاع - رود الله مرّالم) من حرم كوانون .

وعالم) من حرم كوانون .

بہترین حکمان وہ ہیں جوعلما دے پاس جانے ہی اور بدترین علاوہ میں حوحکم الوں سکے ہاں جاتے ہیں . ابب دومرى عديث بيست. خَيْرالدُ مَراء الَّذِينَ مَا تُونَ الْعُلْمَاءُ دَشَرُهُ

على دا منٹرنغالئ سے مندوں سررسولوں سے ابین ہی جب بمک ما دنشاہ سے میار تول پزرکھیں سے بیار انہوں ہے آنہ الْعُلْمَاءِ الَّذِينَ يَاتَّوُنَ الْوُمُواجِ - س

ابك دوسرى روابت بي إدن اياست ... العُلْمَاء أَمَنَا وَالدُّسِكِ عَلَىٰ عِبَادِللهِ مَا كَـمُر يُخَارِعُوا دَسُّلُطَانِ فَاذِا فَعَاقُوا ذَٰلِات فَقَدُ خَالُوا الذُّسُلُ فَا حُدَدُرُوْهُ مُسَـمُ

وَاَعْتَ إِنْ وَهُ مُهُدَدُ اللهِ اللهُ عنه ) الخوال صحابه وتابعين روضى الله عنه )

حفرت عذبه رضی المعظم نے فرایا ہے آب کونتنوں کی علموں سے بچاؤ لوچھاگی ،وہ کی بن ؛ فرایا محراوں کے مروازے بن تم بن سے ایک حکران سے باس جا آسے اوران سے بات کہ ہے مروازے بن تم بن جاتی ۔

(١) السنن الكبرى للبيهن علدرص ١٥ اكتب قتال الم اليني

١١) كنزالعال علد ١١ص ٨ ١٨ صديث ٥ ١٨٩٨

رم) الغردوكس ما أور الخطاب ملدا ول من ١٥ مديث ١٧ ه

وم) كنشراالعال عد اص ١٨١ مرث ٢٨٩٥٢

محزت الوذرر منی املاعنم سنے محفرت سلم رمنی الله عنه سے قرایا اسے سلم ابا دشا ہوں سکے دروازوں برمت جا وہمیں ال کی دنیا سے مجھون سلم من اللہ عنہ رسے وہ بات سے لیں سے جو اکسی دنیا سے افضل سے ۔

ان کی دنیا سے مجھون سلے گا لئین وہ تمہا رسے وہ بات سے لیں سے جو ایس سے جو اکسی دنیا ہوں سے صفت سنیان رحمہ اللہ فرانے میں جم میں ایک وادی سے جس میں صوب وہ قاری محفرات رہی سے ہو با دش ہوں سے باربار لا تانین کرتے ہیں۔ واکسی میں علما و دقوار دونوں وافل میں )

حعزت اوزای رحمدالله فراتے بی الله نعال سے بال اس عالم سے زبادہ نابیت دیوشفس کوئی نہیں توکس مال اس کاری کارندسے) سے پاس جا آ ہے۔

معزت مباده بن مامت رض الدعز فر ما تنے میں عبادت گزار قاری دعالم ، کا امراد سے مجت کرنا منا فقت ہے اور

الس كا دولت مند لوكون سيمت كرناريا كارى ب-

حمرت ابوذر رضی الله عنه فرمانتے ہی جوظ ملی فوم کی تعداد کو طرحانا ہے وہ ان ہی بی سے ہے بینی جوظا المولوں کی حمات کو بادشاہ کی حما عنت کو زیادہ کرتا ہے میں ایک شخص اپنے دبن کے ساتھ بادشاہ کے جا عنت کو زیادہ کرتا ہے جی ساتھ اس کا دبی بنہیں ہوتا ۔ پوچھا گیا کیوں ؟ فرما اسس سلے کے باس سلے کہ وہ بادشاہ کواسی بانوں سے فوش کرتا ہے جن سے المعرت الله ناواض متواسے ۔

تعزت عربی عبدالعزیز رضی المدعنہ نے ایک شخص کو ایک و مہدواری ہونی ایک کو بتایا گیا کہ وہ حجاج بن یوسف کا عال رہا ہے توات ہے۔ اسے معزول کر دیا الس شخص نے کہ ہیں سنے تو حجاج کے لیے تفوی اساکام کیا تھا مصرت عمرین عبدالعزیز نے السے معزول کر دیا الس شخص نے کہ ہیں سنے تو حجاج کے لیے تفوی اساکام کیا تھا مصرت عمرین عبدالعزیز نے دار اللہ کافی ہے۔ معزت فضیل رحمہ المشد فرانے ہی جو شخص با دشاہ کا فرب اختیار کرتا ہے وہ اللہ تفال سے بہت دور ہوجا تا ہے محصرت صدیت سیدین مسیب رضی الشرعنون کی تجارت کیا کرتے تھے ۔ اور فرانے اکس کے فرر بعے مجھے ارتباہ کی سے بنات میں میں دیارہ نے میں وہ امت کے سے تو ارتبار کی میں میں دیارہ نقصال دہ ہیں۔

حفرت محدین سلمد مها الله ف وا ایکندگی بر کمی السن فاری داور عالم اسے مرج بوال حکوانوں سے

وروازے برمانا ہے۔

حب حدث زمری رحمالله کابادشا و سے مبل بول مواتوان سے ایک دینی بھائی نے انہیں کھا لیے الو بکر زان کی کنین نعی اوٹر تنا کا نتیجے اور مہی فضنے سے بیجائے جواسی حالت بیں منبلاً موجیا ہے کہ نتیجے بیجا نے والوں کو عباہیے کہ ور نیر سے بیجا دیا تا کا کی نعنوں سے بوجل بنا دبا ور نیر سے بیجا دیا تا کی نعنوں سے بوجل بنا دبا ہے اللہ تنا کی سفت کا علم عطا خرایا تو کہا اللہ تعدد اللہ مارک میں منا کی سفت کا علم عطا خرایا تو کہا اللہ تنا کی شعب وعدو نمیں لیا کہ

المتبينة ليناس وَكَدْ تُكَمَّمُونَ - كمتم اس خرور بفرور لوگوں سے باين كرنا اورات مرور بفرور لوگوں سے بيان كرنا اورات مرور بفرور بورات كرنا لوگوں ہے ہوئے ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہوئے كرنا ہے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے كرنا ہے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے ہوئے كرنا ہے كرنا ہے كرنا

جان لوکر تم نے کم از کم جو کام لیا اور حج ملی سا بو عجد اظها یا وہ بیہ کہ بادشاہ کی وحشف کو دائل کر دیا اور تم سنے

بادشاہ کے قریب ہوکراسی شخص پر بغاوت کا رائے تہ کا سان کر دیا جس نے ہمجی حق اوا کیا اور نہ باطل کو تھجوڑا۔ اینوں

نے تمہیں مرکز بنایا اب ان کے ظلم کی علی نمہا رسے گردگھونتی سے اور تمہیں بل بنایا کہ وہ اپنی مصیبتی تمہارسے ذریعے عواد

کرنے ہی اور تم ان کی سیطری بی کے جس کے ذریعے وہ گرائی کی طوت بڑھے ہیں اور وہ نمبارسے ذریعے علاوپر شک

موابی کے تمہارے ذریعے وہ جا ہوں کے دلوں کو نئار کر ہی گئے انہوں نے من فار تمہیں بگاڑا اکس کے مقابلے بی

فائرہ کچوھی نہیں اور انہوں نے تمہارے دین کو نقصان بنجا کر تم سے بہت کچھ سے لیا تو کی تمہیں اس ایت کا مصدات بنے

کا خوف نہیں اور انہوں نے تمہارے دین کو نقصان بنجا کر تم سے بہت کچھ سے لیا تو کی تمہیں اس ایت کا مصدات بنے

کا خوف نہیں ہو۔

مَخَلَفَ مِنْ تَبْدِهِ مُحَفَّلُنَ آصَاعُوا بِمُران كَ بِعَرَان كَ بِعَرَان اللهِ اللهُ النَّ اللهُ اللهُ الله العَّ الْوَقَ - ١٤)

تم ایسے شخص کے سانف معاملہ کر رہے موجو تمہارے مرتبے سے نا وا قف نہیں اور تمہا زے اعال کے محافظ وہ لوگ ہیں جوغافل بنیں بیس ابینے دبن کا علاج کروکبو بھراس ہیں بمباری اگئی ہے اپنے سامان کو فررست کروکر دُورکا سفر دیبیش ہے۔

ارت دِ نداوندی ہے۔ وَمَا بَعْفَى عَسَلَى اللّٰہِ صِنْ شَسَى بِرِ فِى اُلاَثْنِ

اسْرْتْعَا سِطْ بِرِزْمِنِ وَٱسْسَانَ كَى كُونَى چِبْرِ وَيُسْبِيهِ

(۱) قرآن مجيد سورة العمران آيت ١٨٠ (٢) قرآن مجيد سورة سريم آيت ٥٩ وَلَا فِي السَّمَاءِ - (١)

برردایات، وآناران مخلف میم کے نتنوں اور فسادات بردالت کرنے بہ بجربادشا موں سے میل جول کی وجہ سے بیدا محصنے بہ یکن م فقبی اعتبار سے الس ک تغییل نبال کرتے ہی تاکہ حام میل جول مباح اور کروہ سے متازم جا سے۔ بیس م کہتے ہیں ۔

بادشا دیکے پاس جا نے والدا بنے آپ کو اسٹرنیالی کی نا فرانی سے بیتے بیش کرنا ہے جیاہے وہ نافرانی عملی طور پر مہ یا خاموش رہتے موستے یا گفتگو کے ذریعے موبارا فتفاد کے ذریعے ان میں کوئی نہ کوئی بات یا ٹی جائے گی۔

عملی اور نعلی صورت بر میے کران کے پاکس جائے والے عام طور برغصب کئے ہوئے مکانات بس جا تے مہا اوران مكانات كے الكان كى اعازت كے بغيرو إلى كرزا اور داخل موا حرام ہے اوركى قائل كے إكس قول سے تمين دھوكم نہیں مونا جا ہیے کہ استفہم سے امور میں لوگ چٹم بوشی سے کام نیتے ہی جیسے ایک بھوریا روٹی کا مکرا اٹھا لینے میں کوئی عرج نسب كيونخربرات ال جرزون بي صبح موتى سب يوغف سنده نرمون مغصوب مال بي نسي بي مكم كزرن كاست الر اسے جائز سجا ما نے تومراکی سے لیے بی حکم ہوگا اورسب برنا قدم گا اور عقب سب سے نعل میں اورا ہواجیتم پوٹی وہاں مونى ہے جہاں انفرادى مسلم موكيوں كراكس صورت ميں بعض اوقات مالك ما نف كے باوجود ناب ندنيس كريا الكن جب سب صفرات مشتركه طور بداكس برعل ببرا بوعائم فوحرمت كاحكم ال سب بدا كوسوكا بهذا كسى ملكيت كولاكسند بنا ما الز بنیں اور بنیال بنیں کرنا جا ہے کر سر شخص ایک قدم رکھنا ہے اس سے کیا نقصا ن موتا ہے کیوں کران علم کا مجموعہ ملک كونقصان بنتاكا ب صبة تعليم كسلطين ملك سزاها مزب الكن شرطير ب كراك آد في ارس الرايك جماعت مل كر مارنا شروع كردس توقل موعائي كاحس كى وحبسان سب برقصاص مازم موكا . حالا نكدان بي سيم برفرب كوالك دمكما جائے توقعاص واجب بنیں مونا اگرفرض کیاجائے کا طالم کی مفسور زین بن بنی سے شال کسی غیر آباد جائد بن مے بین اگر وه فيمدو فيروك ينهي مو توسمى السوسك إلى جائم وام مي كوديد وحرام مال سعب كيول كدالس طرح حرام مال سے نع اٹھانا اورائس کا سابرحاصل کرنا ہے اگر فرض کیا جائے کہ بیسب چرب ملال السے بی تو محف وافل ہونے یا سلم كرف سے كن الكر بنس موكا ليكن اكر وہ سىدوكرے يا جيكے ياسلام اورا طاعت كے ليے كوار ہے كا توبداكس ظالم كى حكومت كى وجه سے اس كى مطبع ہے اور مو حكومت على كا ذريع سے اور ظالم كے لئے نوامنے كرنا كنا ہ سے ـ ملك و شخص كمى ايسے ال دار كے ليے تواضع كرسے حوظ الم نہيں لكن اكس كى مالدارى بيش نظر موتواكس كا دونما لى وين جدا جا ہے تو عب كى فالم كے ليے عاجزى اختيا وكرسے توكيہ موكا بنزا مرت سوم كرنا جائنے الس كے اقدى مُومنا اور الس ك

ادب واحترام میں جبکنا گنا وسب البنزائس كا خوت مویا وہ انصاف كرنے والا مویاعا لم مویا كسى دبن وج سے السوا عزاز كامستعنى موقوحا ويبيد يضرت الوعبيد بنجراح رضى الشرعنرت عب حفرت على المرتضى كرم الشروجهرس شام بي ملافات كى نواكب ك باغد توجَيا اوراكب ك السن يكوى اعتراض نبي فرايا -

بعن علماء نے شدیت سے کام بیتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دینے سے منع فر ایا وران کی فقارت ظامر کرنے کے لیے ان سے مزیمیرے کا حکم دیا ہے اوراس بات کوئیادت سے ورس سے قرار دیا ہے جبان تک کر سام کے تواب كامس المه مع دورة ما بل فور مس كمونكر به واحب معلماك كالمي وجر سع برسا فط نس موسكا .

اب محرانوں سے باس جانے والا باتی عام کام جورد سے اورسام براکتفا کرے نوان کے بجونوں پر بیٹنا ہی بڑتا ہے اورجب ان کے زیادہ ال حل سے بن توان سے بچونوں بر مجنا جا گزنہیں ہوگا۔ برصورت عمل کے اعتبار سے ہے۔ جان کی فاموشی کا تعلق ہے در سینی مال کی مجانس میں رئیٹی جیوٹے اور جاندی سے برتن بنران کے اوران سے بجل محے رہنی باس دیکھناہے جومام بن اور وادی سرائی دیے کراکس برفا وکش رہے وہ اس گذہ میں شرک ہوناہے، بكروهان كى كفتور سنتا ج جرب حيان اور حوث بز كالى كلوى اورايدارسانى برشتمل بوتى ب اوران تمام باتون ير فامون رسا وام سے مكدوہ و كينا ہے كر انبوں نے حوام كباس بينا موا ہے اور وہ حوام كانا كھاتے ہي نيز جو مجدان کے باس ہے وہ حرام ہے اور ان بانوں برخا موننی جائز نہیں اس پر مان حرام ہے کہ وہ اپنی زبان سے بہی کا عكم دے اورين باتوں سے روك الرعملا ايسا س ركا

چونکه اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا ہے بندا وہ فاموش برمبور محاسبے۔

يه على حلين وه السالوكركت مع ولا تعليد فيرميان كام كارتكاب مون عذر كي نباوير عائز وا ب اگرده و بال منا آ اوران عام بانون كامن بده نه كرنا تواسيك عي خلاب نه مو نا اور يون ده معذور معما جآيا. اس نباد برین تا موں کھو شخص کو کسی جگر فساد سے بارے یں معوم بواوروہ جانیا ہوکہ وہ اس کا ازالہ ہی كرسكة توالس كي ي عائز بنبي كروه و إلى جائد الدبيب كيواكس ك ساخت بواوروه و يحد كرفا موش اختيارك بكدات السوك وعجف سيريا بالمسيء

زبانی طورمر رف المول کا تعاون ) سیسے و وفا م کے بے دعا ، گذا ہے ، یاس کی نعرفین کرنا ہے ، یاس کے فعوثے ول ك مواقعًا تعدين كرتاب مثلة زبان سے اس كو كافورونيا ہے اس لا دبتا ہے يا اس كے چرے برمرت المام سوتی ہے باوہ السشخص سے مجت، دوئتی فلمركزنا ہے اوراكس سے ملافات كاشوق ركھتا ہے السس كاعرب اضافه

ا درائس کے بفائی حوں رکھنا ہے توبیشفی عام طور پرچرف سام ہی بنیں کریا بلکہ کمچے لوت بھی ہے اور وہ اسی قیم کا کلام ہوتا سے اسٹ خص سے اور وہ اسی قیم کا کلام ہوتا ہے اسٹ خص سے سے اسٹ خص سے دعا ما کمنا جائز بنیں البتہ اول کہ سکتا ہے کہ اسٹر تعالی سجھے داہ داست پر دائے اللہ تعالی سجھے نئی کی توفیق دسے بالٹہ تعالی اپنی عبا درت بین تر بری عمر کو دوسرے دوسرے الفاظ مہول دیکن اسے مول کہتے ہوئے اسس کی خفالمت اور لمبی زندگی نبز نعمتوں کی تکمیل اور اکسس طرح کی دوسری دعائیں ما گذا جائز بنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیم شنے فرمایی :

جوا دی کئی ظام کے باقی رہنے کی دھا کرتا ہے دوای بات کوپ ندکر ناہے کہ انٹر فالی کی زبن میں السس کی نافرانی کی جاسمے۔ مَنُ دَعَانِظَالِهِ بِالْبَقَاءِ فقداً حَبَّ اَثُ بُعْمَى اللهِ فِي اَرْجِنِهِ (۱) \*\*

ادراگر دعا کے ساتھ ساتھ تعرفنی کلمان عبی مہد اوروہ ان بانوں کا ذکر کرسے جمالس ہی نہیں ہی توریشنص جمولا، منافق اصطلام کا اعزاز کرنے والا ہے اور سیتین گذہ ہیں -

نى اكرم صلى الدعليه وسلم سنع زمايا ،

الله تعالى ، فاسن كى تعريف ميه الراض موما يه-

اِتَ اللهُ كَيَغُفِيْتِ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِنُ - (١)

جس نے فاسنی کی عزت کی اسس نے اسلام کو ختم کرنے کا اعلان کیا ۔ مَّنُ ٱكُوكَمَ كَاْسِتْ أَنَّذُ اَعْلَنُ عَلَى هَدُ مِر اِلْإِسُّلَامِدِ (٢)

ادراگراکس کے ساتھ ساتھ رہ اکس کی باتوں کی تصدیق بھی کرسے اوراکس کے کاموں کی تعرف کرسے اس کی باکیزی بیا کیزی بیان کرسے تواس تصدیق اورائس میں رغبت کی وجہسے گئا ہ گار ہوگا کیونکی نزکیر اور تعرف کی ہر مدد کرنا ہے اور کیا ہ پر بدد کی تحریک ہے اس کو تعطیدنا ، مذمت کرنا برا بھی گئا ، اسے روکنا ور کنا ہ کے اسباب کو کمزور کرتا ہے اور کنا ہ پر بدد کرنا ہوگئا ہ کرنا ہوگئا ہ کرنا ہوگئا ہوگا ہوئے۔

صنت سفیان نوری رحمہ اللہ سے البیف ظالم سے بارسے ہیں بوجیاگ جوکسی منگل ہیں باک ہور ہا موکر کی اسے پانی پدا جائے ؟ - انہوں نے فرطایا اسے اس طرح چیوڑد ومیال تک کروہ مرجا تے کیزنے سروانی بانا) اکس کی مدد کرنا ہے

<sup>(</sup>١) الاسطار المرفوعة ص ٢٢١ صريث ٩٠٤

<sup>(</sup>١) نسب الايان ميدم من ١١٠٠ منيث ٥ ٨ ٨١م

رس منكوة المصابح ص امر بأب الاعتصام بالكتاب والسننه فصل الث

جب کہ دوسر سے صوات نے فرا باکہ اسے بانی بابیا جائے یہاں کہ کہ اس کے دم میں دم انجائے ہے اسے جھوڑ دیا بائے۔

اوراگراکس سے بھی نجا در کرنے ہوئے اس سے مجت ،اکس سے ملافات کے شوق اوراکس کی نندگی کے بقا

کا اظہار کرے تو دیجے بیں سکے اگر پیٹنے عوان باتوں میں جھوٹا ہے تو اکس نے جھوٹ اور منافقت کا گن ہ کیا اور اگر سچا

ہے توفالم کے باقی رہنے کی نمناکی وجہ سے گناہ کا رسوگا حالا نکر اکس پر لازم تھا کہ اسٹر نوالل کے بے اس سے نارافنگی

افیق رکر تاکیوں کہ اسٹر تعالی کی رصا کے ہے اس سے نفر نے کرنا واجب ہے جب کہ گناہ کا رسے مجت کرنے والا اور

افیق رکر تاکیوں کہ اسٹر تعالی کی رصا کے ہے اس سے نفر نے کرنا واجب ہے جب کہ گناہ کا رصا ہے خوالم کی وجہ اس سے قلم کی وجہ اسے

اکس بررافنی ہونے والا گناہ کا رہو تا ہے جوگا وہ اگر کئی اور وجہ سے مجت کرنا ہے تو اس بلے گناہ گار

ہوگا اور اگر کسی اور وجہ سے مجب کرنا ہے تو اس بلے گناہ کا رمو کا کہ وہ اس سے لفرت کہوں نہیں کرنا حالاں کہ

ہوگا اور اگر کسی اور وجہ سے محبت کرنا ہے تو اس بلے گناہ کا رمو کا کہ وہ اس سے لفرت کہوں نہیں کرنا حالاں کہ

اس بروا حب سے کہ اس سے وشمنی رکھے۔

اگرنسی ا دی میں اچھائی اوربرائی جمع موجائیں تواس بھلائی کی وجہ سے اس سے محبت کرنا اور برائی کی وجہ سے اگرنسی ا موت کونا واجب ہے بھائی جا رسے اور اسٹر تعالیٰ کے لیے ابکہ دوسرے سے مجت کرنے کے باب میں تفزت و

مبت کوجع کی صورت بیبان ہوگئی۔ اگران تمام باتدں سے بچ بھی جانے جب کہ ابیانا مکن ہے نو دل کے اس کی طرف میلان کی وج سے جوفساد آتا ہے اسس سے زیج نہیں سکتا کہوں کہ وہ اس سے باس نعمتوں کی فوا وانی اورا ہے باکس کمی دیجھے گا تو اکس صورت بیں رسول اکرم صلی الڈعلیہ وکسلم کی طرف سے منع کر دہ کام کا مزیکب ہوگا۔

آب نے فرا ایا ہے۔ یا معشرا اُمھا حریق کا ندک فی اُواعکی اسے ما مرین کی جاعت دنیا داروں کے پاس نواد ا اصل الدُنیا فرائھ استخط فی لِدِرْدُنِ - (۱) کیوں کریہ روزی کی ناراضگی کا باعث ہے -

اور بہتمام باتیں مکروہ بن یا منوع - اور بہت کے بیا الک بن مروان سے بیٹوں ولیدا ور بیمان کی بعیت سے لیے بایا گا حصرت سعید بن مسیب رضی اصلاعت کوعباللک بن مروان سے بیٹوں ولیدا ور بیمان کی بعیت کے لیے بایا گیا توانہوں نے فریا با جب کے رات دن برستے ہیں ہیں دو کی بعیت نہیں کروں کا کیوں کہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بینوں سے منع فرمایا (۱) تو ہوگوں نے کہا آب ایک دروازے سے داخل موکر دومرے دروازے سے مکل جائی، انہوں نے فرمایا نہیں امٹری قعم میں ایسانہیں کروں گا کر کہیں کوئی شخص میری اقتلان کرسے چنا نچہ آپ کو سوکوٹرے مارے سنگئے اور ٹاط کا بالس بین یا گیا۔

درسري حالت.

دوسری حالت ہے ہے کہ کا لم بادشاہ خود تمہاری و قات کے بیے تہارے پاس کے تواب سلام کا جواب دنیا تو مزدی سے جہان کا کھڑا ہونا اور تعظیم کرنا ہے تو بری حرام نہیں کیوں کہ الس نے اس کی تعظیم کرکے دراصل معاور دہیں کی تعظیم کی ہے اوراکس طرح و و تو بونے کا مستنی ہوگیا جس طرح وہ ظلم کی دھ ہے دوری کا مستنی ہوتا ہے تو ہوئے کہ کھڑا نہ عزت کرنا )
عزت کرنے کے برلے میں اور سلام کا بحاب ، سلام کے بدلے میں موگا لیکن اگروہ علید کی میں کے فرہتے ہو کہ کھڑا نہ ہوت کو ایکن اگروہ علید کی میں کے فرہتے ہو ہو کہ کھڑا نہ کی وہ سے ناوی ہے در ہے میں کی عرب اور السے بیجی معلوم مورکر ہے کہ کھڑا نہ کی وہ سے ناوی ہے در اللہ منافی ہے کہ خرجہ میں اسٹے ارباب کی وہ سے ناوی ہے ہو جی اکس کی طرف تو جہ نہیں اور اگر معلوم مورک کی در اللہ منافی ہو کہ اور اسے بھر دیا ہے اور اگروہ کے بولوگوں کے مہراہ اُسے کو زمان کو نی فرق نہیں بڑے ہو گی اور در اسے اور اس بیت سے کھڑا ہو نے بی کو فی مورک ہونے کی تو قیام کے ذریع کی وہ سے دیا گو کو گی فرق نہیں بڑے ہو گی کہ اور در اسے بھر جب بھا قات ہو تو اس کو فی تحری کہ بہت ہو اور ایک معلوم مورک کی خواب ہے اور اس میں ہی عزت اور الے معلوم ہے کہ جب اے معلوم مورک کو جب اے معلوم مورک نور سے گا تو اس بیت میں جن جہزوں کی حرمت سے وہ واقف سے مشکل ظلم وہ کا تو احرب ہے دیں جن جہزوں کی حرمت سے وہ واقف سے مشکل ظلم وہ کی تو اس کو بی تو بی میں جن جہزوں کی حرمت سے وہ واقف سے مشکل ظلم وہ کا تو اس کو بی کو بی کو بیا در اور جب ہو دی کی جب اے مشکل علی حرب اے مشکل علی میں جن جہزوں کی حرمت سے وہ واقف سے مشکل ظلم وہ کو بھڑوں دے گا تو اور اس کا مورک سے وہ وہ وہ وہ تو تو ہو ہوں کی جب اے مشکل عرب اے مشکل عرب ہو جب کی کی جب اے مشکل عرب ایک میں کو مشکل عرب اے مشکل عرب ایک میں کو مشکل عرب ایک میں کو مشکل عرب ایک میں کو مشکل عرب اور اس میں ک

زیادتی ، تواسس کے بتانے بیں کوئی فائرہ نہیں ملک وہ جی گنا ہوں ہیں مبتلہ ان سے اسے فرائے حب یہ گان ہو کہ فران موثر ہوگا ورائسس بر بازم ہے کہ اسے مصلون کی طرف بلا نے اگر کوئی لائٹ نظر بعب کے مطابن جا نیا ہو کی وی اسے فار کے فائر کوئی لائٹ نظر میں کے مطابن جا نیا ہو کی وہ اسے فلم سے فرائے کا اس طرح وہ اسے فلم سے فرائے کے اس سے فرائے کے دیدا جو بات با وشاہ کو معلوم نہ ہوا ہے بتنا وسے اور حب کام بروہ جرائٹ کر دیا ہے اس سے فرائے کا اس میں ہوئے ہوئو ہے اس سے فرائے کے دور جو کی نورے بین اس کی لا ہوئی کو سے جب کہ میں اس کا مردہ ہوئے کی نور نے ہو تو یہ تین باتیں لازم ہیں۔

می اس برجی بہتین باتیں لازم ہیں۔

میں اس برجی بہتین باتیں لازم ہیں۔

معان بي المراب ونت كون المراب ونت كون المراب ونت كون المراب ونت كون المراب الم

تھا انہوں نے اما زت دسے دی وہ وافل موا اور ان سے ساسے بھ گیا بھر کہاکی وجرہے کرجب میں آپ کو دبھتا موں نومجھ برروب طاری موجانا ہے چھارت حادین سر رحم اللہنے فرایا اس لیے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ دسیم

نے زمایا :

رِنَّ الْعَالِمَةِ إِذَا اَرَادَ بِعِلْمِ وَحَجَدَ اللهِ عَبِ عَلَمِ اللهِ عَلَمِ اللهُ قَالَ لَى رَمَا عِلَهُ المِ عَلَمِ اللهُ قَالَ لَى رَمَا عِلَهُ الْمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مرحدبن سلیان سنیان سنیان به الهرورهم مین که اورکه سه بین اوران سعه دروا صل کری الهون نه فرایا الهی الهون نه فرایا الهی ان وگون کو والیس کردوجن برتم سنه طام کرد به الله کا تشمیم برسنه ایکوال ورانت سه دیاسه و الهی الله کا در به الهون سنه فرایا مجعه اس کی حاجب شین اسس شنه کها سه کردی انبون سنه فرایا مجعه اس کا در به کا دوسه کا کرنت بیم بی انسان کیا توجه به بی المورح وه گاه کار بوگا کرنت بیم بی انسان به بی اس طرح وه گاه کار بوگا

تبسری حالت: حرانوں سے دوررے نروه ابنی دیکھے اورد وہ اسے دیجین می واجب ہے کیونکم

سائنی ای پیسبے اس پر الام ہے کہ ان کے ظلم کی وجرسے ان سے نفرت کا عقیدہ رکھے اوران کا باقی رہا ہدند نہ کرے اور نہ ان کی توجہ بی ان کے قریب بی ان کے قریب بی ان کے قریب بی ان کے قریب بی ان کا اس سے علید گی وجرسے بولوگ ان کے قریب بی ان کا ان سے علید گی وجرسے بونسان مہا اس بیا انسون شکرے اور بر اس وقت ہے جب اس سے ول بی ان کا وحیان گوٹوں معلی گزرے اور آگران سے خافل موقو یہ نامی موقو ہوئی گزرے اور ایسان ایک دن کی وجرسے قواکس وقت صفرت حاتم احم رحماللہ کی بات یا دورے وو قر ماتے بی مربرے اور با وشام ہولک کے باس مہت اللہ بی تواکس وقت صفرت حاتم احم رحماللہ کی اندین بین یا ہے اور وحض و قر ماتے بی مربرے اور با وشام ہولک کی دن میں کی بیرک تا ہے اور وحض اور وار ان میں اور وہ دو تولی فون در میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں بی بیرک تا ہے اور وحض اور میں ان سے سائقہ جا اور میں ان سے سائھ بی اور میں ان سے سائھ بی اور میں ان سے سائھ بی اور میں ان سے سائھ اس میں ہوئے بی اور میں ان سے سائھ اس میں ہوئے ہیں اور میں ان سے سائھ اس میں ہوئے ہیں اور میں ان سے سائھ اس میں ہوئے ہیں اور میں ان سے سائم اس میں ہوئے ہیں اور میں ان سے سائم اس میں ہوئے ہیں اور میں ان سے سائم اس میں ہوئے ہیں اور میں کو در میں کو در اس میں ہوئے ہیں اور میں کو در اس میں ہوئے ہیں اس سے در اس میں ہوئے ہیں اس سے در اس میں کو در اس میں

من سے نفرت مونی جا ہیے کیوں کہ یا تو اکس سے خفلت ہوتی ہے یا وہ اکس پراضی ہوتا ہے بانا بہند کرتا ہے، والم کے سافذ غفلت نہیں ہوسکتی رضا مندی کی کوئی وحینہیں لہذا نا بہندیدگی ضروری ہے لیس جوشفس اللہ تعالیٰ سکے حق میں کوتا ہی کرتا ہے اسے اپنے حق میں کوتا ہی کر سنے والے کی طرح جانے۔

نا پهند کرنا اختیاری بات منین سے تو واحب کیسے موگی ؟

عواب ،

بات اس طرح نہیں ہے بلا محب طبی طور پر اکس میز کو نا پہند کرتا ہے جے اس کا مجوب نا پہند کہ نا سہم اور اکس میز کو نا پہند کرتا ہے جے اس کا مجوب نا پہند کہ نا اور اکس کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ جو شخص اسٹر تعالیٰ کی نا فرہانی کو تا پہند زنہیں کرنا وہ اسٹر تعالیٰ سے مجت مہند نہیں کرسکت اس کی بچیان واجب ہے اور اسٹر تعالیٰ سے مجت کرنے کی واجب ہے اور صب اس سے مجت کرے گا توجے وہ نا پہند کرتا ہے ہے ہیں نا پہند کرے گا واور جے وہ پہند کرتا ہے ہے ہیں نا پہند کرے گا واور جے وہ پہند کرتا ہے ہے ہیں باب بی کے گی۔

سوال: پیدرا نے میں علاورام بادشا ہوں سے باس جا باکرتے تھے۔ جواب ،

میں کہتا ہوں گھیک ہے پہلے ان سے جانے کا طریق سیجہ وی جا وجھیا کہ مہم ہی جدا لملک کے بارہ بین نقول کے کوہ جے کوہ جے کوہ جا کہ جا ہے اس المونین ! وہ تو انتقال کرکئے ہی اکس سے کہ کہ ایک ایسان ہوائو کہا کسی صحائی رسول کوم برے باس لا دُرکہا گیا اسے امبرالمونین ! وہ تو انتقال کرکئے ہی اکس سے کہا تا بعین ہیں سے کسی کولا دُر تو حضرت طاؤں مینی رحمہ اللہ کولا یا گیا جب اکپ وافل ہوئے تو گئے اور اندا کو المعرام میں کہ کہا اور اس سے ایک کنارہ سے بہتام انتم رسانتی ہوائے اس کی کہنیت عمی دکر اندا اور اس سے سامتے ہی گئے ہو جھا اسے بہتام! نہمارا کیا مال ہے ؟ اکس پرشام کو بہت طعم آیا حق کہ انہمیں فقل کوئے کا اور اس کے سامتے ہی گئے ہو جھا اسے بہتام! نہمارا کیا مال ہے ؟ اکس پرشام کو بہت طعم آیا حق کہ انہمیں میں نہری کوئی اس پران کا مقد مزید میں نہری کہا اس سے بالمونین کہ میں نہری کہ اور یہ میری کمنیت ذکری اور میری اعازت کے بخر سرے سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا صلاحی کو سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا صلاحی کو سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا حال سے وہتا کہا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا حال سے وہتا کہا اور یہ میری کمنیت ذکری اور میری اعازت کے بخر سرے سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا حال سے وہتا کہا ہی کہا اور یہ میری کمنیت ذکری اور میری اعازت کے بخر سرے سامتے بھی گیا اور یوجھا کہ اسے ہتام! تمہارا کیا

اہوں نے فرایا جہاں کک نمہار سے بھولے کے کارے برجی آ ار نے کا تعلق ہے تویں دن یں بانچ مرتبہ اپنے مرتبہ المام کہنا کو ہیں سے معارت مالی اور نم المام کہنا کو ہیں سے معارت مالی المرتبی المرتبی المرتبی المرتب المرتبی میں کہ اور کہا اور بجوں کو جمعت کے طور پر اور بجوں کو رحمت کے طور پر اور بھی اسے مور پر اور بجوں کو جمعت کے طور پر اور بھی کا میں کہ دو سے سکتا ہے ہے دا)

اور تنہارا ہے کہ کمیں سنے تمہیں امیر المومنین کہ کرسلام ہنیں کہ تو تمام لوگ تنہاری حکم انی برداخی بنیں تو مجھے جھوٹ بولنا نا بہت نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے انبیا و کرام علیم السلام کے نام سبے میں اسے داؤد ا نا بہت ندسے سنجھے نیری کنیت سے نہ بچار نے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سنے انبیا و کرام علیم السلام کے نام سبے میں اس داؤد ا اسے جیلی ا اسے عیسی ا دعلیم السلام ) اور اینے و تمنوں کو کنیت سے بچالا فرایا دونیت میل ابی لہب ، - ابو لہب کے ما نفانیا ہ ہوں اور میں تیر سے سامنے اکس میں جہنی کو دیکھ تا اور میں تیر سے سامنے اکس میں جہنے کو میں اسلام کی جہنی کودیکھ تا

را) کی شخص کے دینی منعب باروحانی مقام کی وج سے اس کے ہاتھوں کو بوسد نیا جائز ہے اس کی حکرانی یا ورات کی وج سے نسی اظار بس اس کا ذکر ہے مشکوۃ ننریعین میں بر باب ماحظر کیعے ۱۲ مزاروی

جاہد توالس آدی کو دیجو جربی موا ہوا درلوگ اس سے گرد کھڑے ہوں ، شام نے کہا مجھے کوئی نصبحت فرائیں انہوں نے فرایا بی سنے حضرت علی المرتفیٰ کم العنروجہ سے سنا آب نے فرایا جہنم میں بیار ڈول کی چرٹیوں کی طرح کے سانب بیں اور خجروں سکے برابر بیجویں وہ ہراکس محمران کو کا ٹیں سکے جورعایا کے ساتھ انسان نہیں کرتا ہیں سے ماری جاری جاری جاری ہیں دیا۔ اور وہال سے جاری جاری جل دیا۔

معن سفیان نوری رض الله عن فرمانے بی منی بی مجھے الرجو فرمندو کے یاس سے عایا گیا تواکس نے کہا بنا کوئی کام بتا ہے بی سنے کہا اللہ سے درج سے درج سے عردیا ہے فرمایا اس نے ابنا سر محکا یا مجرا تھا یا تو کہا ابنی کوئی عا جب بنا سر محکا یا مجرا تھا یا تو کہا ابنی کوئی عا جب بنا ہے دران کی اولا دھوکی تو کہا ابنی کوئی عا جب بنا ہے بی نے مررمی سے اللہ تقال سے ڈراوران کے مقون اوا کراکس نے جرسر محکا یا اورجب اٹھا یا تو کہا ابنی عاجب تنا ہے بی نے کہا مون من اللہ من نے اور اور ای اور میں اور بیاں بی کہا صفرت فرار وران من اللہ من نے جہا کہ ایک میں اور میں اور بیاں بی میں اور میں اور بیا ہی بی میں اور میں اور بیان اور میں اور بیان اور بی اور بی اور بیان بی میں اور بیان میں اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی اور بیان بی میں اور بیان اور بی او

نووہ بزرگ اس طرح بادنتا ہوں سے پاس جا پاکرنے نصے وہ بھی اکس وقت حبب انہیں مجبوراً جا کا بڑتا اوراٹرتھا لی کے لیے ان سے مطالم کا بدلہ لینے سے بیے اپنی حال جوکوں ہیں ڈال دینتے تھے۔

حفرت ابن ابی شمید، عبد الملک بن مروان کے پاس نشریت سے کئے تواس نے کہا کچر مبایان کریں انہوں نے فرایا ویا مت کے دنا اس کار کور بھتے سے وہی ہوگ بجیں سکے جنبوں شے اپنے نفس کو رامنی کر سے الشرنعالا کورامنی کی ہوگا - رہرسن کر) عبد الملک رو بڑا اور کہا کہ بیں حب بی فرندہ دیوں گا اسس کار کو اپنی انھوں کے ماسے رکھوں گا، جب حفرت عثمان بن عفاق رمی الٹرعنہ سے صفرت عبد الشربن عام کو عالی مبایا تو معالم کرام اس کے ماسے رکھوں گا، جب حفرت عثمان بن عفاق رمی الٹرعنہ سے اور وہ النہ سے دوست نصے انہوں سنے نا راضائی کا سے ہاں اُسے اور وہ النہ عبد وسلے سے سنا کہ بنے فرایا۔

انہمار کی تو حضرت الو ذر مفاری اسٹر عند نے فرایا میں سنے رسول اکرم صلی اسٹر عبد وسلے سے سنا کہ بنے فرایا۔

انکم الدّد جبل اُذاد کی کو کو کہ بنا عہد کی منصب بھو میں سنجا تا ہے تو وہ اللہ اللہ سے دور مور میں منصب بھو میں سنجا تا ہے تو وہ اللہ اللہ سے دور مور مور مور ان میں اسٹر عبد وہ اسٹر اللہ تھے۔

صنرت ما که بن دبنار رحمدالله، المبرله و کے باس تشریف سے گئے تو فرمایا سے امیر ایس سنے بعن کتب میں میرسا سے اسٹر فال فرمانا ہے کہ بارٹ و سے زیادہ کوئیر فوٹ نہیں ، میری نا فرمانی کوستے دا سے سراہ کرکوئی معزز نہیں ، سے مراہ کے دور سے مراہ کا میں سے مراہ کرکوئی معزز نہیں ، سے مراہ کرکوئی معزز نہیں ، سے مراہ کے دور کا میں کا میں کرکوئی معزز نہیں ، سے مراہ کرکوئی کے مراہ کرکوئی معزز نہیں ، سے مراہ کرکوئی کرکوئی کے دور کرکوئی کرکوئ

تندست بربال دی تھیں تو تُوسف ان کا) گوشت کھا لیا ، اُ ون مِین لیا اور معن بڑیاں بچوٹر دیں جن سے اُ داز اُ تی ہے ،
والی بھر سف ان سے کہا کیا اُب کو معلوم سے کہ اُپ ہم بر کیوں دئیریں اور ہم سے دُور کیوں رہتے ہیں ۔ ؟
انہوں نے فرمایا نہیں اکس نے کہا اکس لیے کہ اُپ ہم سے بہت کم طبع رکھتے ہیں اور ہو کچھ ہما رہے یا کس ہے
اس کا اہما مہنیں کرنے ربا اسے جمع نہیں کرنے )

صفرت عربن عبدالعزیزرض الله عنه اسلمان بن عبدالملک کے ساتھ کوئے تھے توسلان مجابی کی اُوازسن کر قرگیا اور ابنا سبنہ کی وسے کے انگلے سے پر کھ را بعض بن عبدالعزیز نے فرایا بہ تواس کی رقمت کی اُواز ہے جب نواکس کے عذاب کی اُواز شنے گا تو چرکیا ہوگا ؛ چرب بیان نے وگوں کی طرف د کھالاور کہا کہ گئے زیادہ لوگ ہیں ، ب صخرت عمر بن عبدالعزیز بنی اللہ منہ نے فرایا : اے امبرالمؤمنین ہرسب تمہ رسے وشمن اتجھ پر ا پنے حقوق کا دعوی کرنے والے ہیں ) اس برسمیان نے کہا اسلم تعالی غرب ان سے ساتھ ان اکش میں فوالے۔

منغول ہے کرسیمان بن عبدالملک کم کرمرہ اسے ہوئے مین طینہ آیا اوراس نے ابوہازم کو بہ یاب وہ دافل ہوئے توسیمان سنے کہا اسے ابوہان بن عبدالملک کم کرمرہ اسے ہیں ؟ انہوں سنے فرایا اس ہے کہتم سنے ابنی تورت کوفار بری اور ویران جگہ کی طرف جا ناپ ندنہیں کرنے اس ہے کہتم سنے کہا اسے ابوہا نوم االلہ تعالی کے سامنے حامزی کس طرح ہوگ انہوں سنے فرایا اسے ابرالموشین انیکو کارا دی بوں حامز ہوگا جسے کوئی معافیا ہے گھر والوں سے باس اناہے اور گئا ہ گا راکس بھا گے موسے فعام کی طرح حاضر ہوگا ہو ابنی اللہ ہے۔ بہس والوں سے باس اناہے اور گئا ہ گا راکس بھا گے موسے فعام کی طرح حاضر ہوگا ہو ابنی اللہ ہے۔ بہس کرسیمان دوبیا اور کہا کا کشن میں معلوم ہو آگر ہم کیسے حاصر ہوں سکے صفرت ابوحان مرحم اوٹر نے فرایا ۔ بینے اب کوئی اللہ کے سامنے فرایا ۔ بینے اب کوئی اللہ کے سیمی کروا مٹر توان کی تھا کی دوبیا اور کہا کا کشن میں معلوم ہو آگر ہم کیسے حاصر ہوں سکے صفرت ابوحان مرحم اوٹر نے فرایا ۔ بینے اب کوئی اللہ کے سیمی کروا مٹر توان کی نے فرایا ۔

اِنَّ الْدُ بَرْاَرَ كَفِي نَعِينَ عِوانِ الْفَجَ رَ بِي الْكَ بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سبیان سنے کہا الترتالی کی رحمت کہاں ہوگی ؛ فرایا وہ تومنوں کے قریب ہوگی بھرسلیان سنے کہا اے ابوحازم االلہ تعالی کا کونسا بندہ زیاوہ معززہ ہے ! کہ سنے فرایا نیکی اور نفوی کو اختیار کرنے والا ، اس نے بچھا کونساعل افضل ہے ؟ آب نے فرایا حرام سے بچھ ہوئے فرائین کی اوائیگی اکس نے کہا کونسا کلام اچھا ہے ؛ فرایا جس اکرمی سے ڈر اور امید ہم اکس کے پائ سی بات کہنا کوس نے بچھا کونسا موں زیادہ تقلند سے ؛ فرایا وہ شخص جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور لوگوں کو جی اکس کی دعوت ویٹا ہے۔ اس نے بوجھا کونسا مسلان زیادہ نقصان ہی ہے ؛ فرایا وہ شخص ہم اللہ تعالی کی دعوت ویٹا ہے۔ اس نے بوجھا کونسا مسلان زیادہ نقصان ہی ہے ؛ فرایا وہ شخص ہم

اجن ظالم بھائی کی خواہش پرجیے اور دور رہے کی دنبا کے بہے اپنی آخرت بیج دے ہمبیان سے کہا ہمارے اعمال کے بارسے بن آب کا کیا خیال ہے ؟ انہوں سے فر کیا جانے وور نہ پوھیوں اس نے کہا نہیں برخروری ہے۔ ایک بیت ہے جو آپ کی طون سے بھیے ہے گی۔ آپ نے فر کا یا سے امیر الموشین ! آپ سے آبا وُاہداد نے توار سے ذر بھے ور کی وقل ہوگوں کو قالو کی اس بین مسل نوں کا مشورہ یا رضا شامل نہیں ہے حتی کہ ان بی سے بہت لوگوں کو قالو کیا اور انہیں کیا جواب دیا گیا، اس برجیس بی بیٹے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ سے ابھی بات بہن کی۔

حفرت الدعازم رحمان للرف فرما المرتعالى في وست وعده ليا مهدكون ك سك ساعف العيمان كري اور

رجياني ـ

من بیان نے عرض کباکہ م اس خرائی کو کیسے دفتر کریں ؟ حضرت ابوحازم رحمداللہ نے فرملیا جان طریقے برحامل کوکے اور اس کے مفاح کر بہنچا وُسِلِبان سنے کہ اس برکون فادر ہوک تاہے ؟ کہہ سنے فرمایا جوجنت کو طلب کرسے اور جہنے سے منا جہنم سے ڈند سے بہنان سنے کہا میر سے بیے دعا فرائی اکپ سفے دعا انگی" اسے اللہ ! اگرسلیمان نیرا دوست ہے تو دنیا احد اخرت کی بھلائی اس کے بیے کسان کر دسے اور اگر تبیرا وہمن سے نواکس کو پیوط کر ابنی پند بیرہ اور حموب چیز

سیمان نے کہاکوئی وصیت کریں آپ سنے فوایا میں تنجھے تنقر وصیت کرتا ہوں اپنے رب کی عفمت اور ایکیزگی اس طربیقے پر ساشنے رکھوکد السس سنے عبی حجہ سے منع فرایا ہے وہ تہیں وہاں نہ دیجھے یا جہاں جانے کا حکم دیا وہاں فیر

حامزنهاستے۔

کونٹ عربی عبدالوزیر رض اللہ عنہ نے سے زن ابوحانم سے فرایا جمعے بی نعیمت فرامی فرای جب لیے جاو تو موت کو اپنے سرے پاس رکھوبھر دیجو کراکس وقت تہیں کیا چیز پہنداتی ہے اسے انتیار کروا صاکسی وقت جس بات کا لمپنے اندر پانا نا پسندم اسے چووڑ دو کبوں کم موکستنا ہے ہی اُخری وقت ہو۔

ایک دیباتی ،سلیان بن عبدالملک کے پاس کیا تواس نے کہا احرا نی اکفتگو کرواکس سے کہا سے امبرالموشین! پی کچر کہنا ہوں نین اسے برواشت کرنا اگرمہ نئیں ناپسند نہو کیوں کراس کے بعدوہ بھی ہوگا جھے نم پند کرتھے ہو بشر طبکہ اسے تبول کرواکس نے کہا اسے اعرافی ابہا وافلوت آنا ویوں ہے کہ جس شخص سے مہیں بغیوت کی توقع نہیں ہوتی ہم اس کی بات بی نبول کرنے بی حالان کے ہم اکس سے دھو کے سے بے فوت نہیں ہوتے توجس کے دھو کے سے ہم ہے خوت ہوں اور اکس سے نفیدت کی امیدرکھیں اس کی بات قبول کیونی نہیں کریں گے۔

اعرائی نے کہا اسے امبر الموشین ! آب سے گرد ابسے لوگ بھی میں جنول سنے اپنے نفسول سے میے برائی

ا۔ وہ برنا ہرکرتے ہی کہ وہ ان لوگوں کے باس اس سے جارہے ہی کہ وعظ ولفیت کے درسیے ان کی اصلاح کریں اور بعض اوقات ان سے ول ہی بر بات بنیں ہوتی بلکہ وہ صوف اس سے جانے ہی کران کے دل بی ننہت ہے کوائش پورٹ بورٹ ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ اگر کوئ پورٹ بو ہوتی کی ملاست بہ ہے کہ اگر کوئ وصرا ما کم جوائس کا ہم عصر ہو، وعظ ولفیوت کی اس ذمہ وادی کوافیتار کرسے اور فرایین کا اسکان می ہوا ورا ملاح کے وصرا ما کم جوائس کا ہم عصر ہو، وعظ ولفیوت کی اس ذمہ وادی کوافیتار کرسے اور فرایت کا اسکان می ہوا ورا ملاح کے آثار میں نام ہوں نواسے اس برخوش ہونا چا ہے اور فوا کا ان کرا دا کرنا چا ہے کہ اس کا علاج کرے باتھوں بورا موکرا، جسے ایک شخص بہت لائل وہ در ہے کا میں کا علاج واجب ہوا درکوئ دو سرا معلی اس کا علاج کرے تو وہ اس بر سبت فوش ہونا ہے وراگر وہ ابنے دل میں ا بینے کل کو دوسرے کے کلام برزوجے دے نووہ و صورے

٧- وہ برخبال كرے كريكى مسلان سے ظلم كو دوركرناچا بتا موں يعى اكب قريب سے اوراكس كامعياروہ سے جوم

اب جب بادنناموں کے باس جانے کا طریقہ کا سرموگ نوم بادشاموں کے ساتھ میں جول اور ان کا مال کے سیسے ين جوارن بش ات بن ان كاذكركرت بن-

مست جب بادشاہ تمہارے پاس ال بھیج ناکر تم نقروں میں نعتبے کردو تو اگر اکس کا مامک کوئی میں شخص ہے تو اسے لینا
جائز نہیں اور اگر اکس کا کوئی معبن مامک بہیں بلکہ اکس کا حکم ہے ہے کہ اسے مسائین پر عدف کر دیا جائے جیسا کہ بہلے گزر دیا
ہے تو تم سے سکتے جوا ورا ب تم تعتبے کرنے سے ذمہ وار بہا وراس طرح بینے سے تم کناہ گار نہیں ہو سکے لبان لعف علما و
نے اس سے منے کیا ہے تواس صورت ہیں بہتر بات کو دبچھا جائے تو ہم کہتے ہی اگر تم تین فسم سے خطرات سے محفوط
سے اس سے منے کیا ہے تواس صورت ہیں بہتر بات کو دبچھا جائے تو ہم کہتے ہی اگر تم تین فسم سے خطرات سے محفوط

دوس اید کمعلاء اور جا بل وگئیس دیجیس سے اور ساعت اور کس سے کم یہ طلال سے اور تماری بروی کرنے ہوئے وہ بھی لیں مجے ادرائس کے جوازراے ولیل بنائی سے اور پروہ تقب میں کری سے بر بیلے خوارے سے بال خطرہ ہے کیونے حفرت امام تعافی رحماللہ کے ال لینے کومنی لوگ اس پر جازی دلیل سے طور پر مٹنی کرتے ہی اوراکس بات سے نفلت افتیار کرتے میں کراموں نے استعمام کا تعااورای نیت سے ایا۔

بہذاایا تعض س کی افتداکی جاتی سے اور ہوگ اس سے اختیار کرتے ہی اسے اس سے انتہائی درعبرا حراز کرنا ما ہے کیو کدائس کا عل بت نیادہ لوگوں کی گرامی کا سبب سے گا۔

معنت وسب بن منبه كت بي كرا بك شخص وكول ك موجود كى مين بادث و كي ياس لا بالكباكدوه است فنزير كا ارت کانے رہمبور کرے میں اس نے نہ کا ااس کے سفیلی کا گوشت رکھا کی اور تلوار کے در سعے جبور کیا كا ليكن الس في نركها إلى سليلي اس سع بوصا كانواكس في الوكون كويقين موكم الفاكر مجوسة فنزبر كا

گشت کھانے کامطابہ کی گیا اب جب میں سالم باہر اُڈن اور کی کھا یا بی ہوتو لوگوں کومعلوم نے ہوگا کہ میں نے کیا کھایا ہے تو اکسن طرح وہ گراہ موجائیں سگے۔

حفرت وہب بن منبراور حفرت طائولس دونوں) عجاج سے جھائی محد بن ہرے ہا ایک جا در دہ کی مدن ہرے ہے۔ اور وہ کی معاس میں بیٹھا تھا الس نے کا مامل کھا سروی کی صح تھی اور وہ ایک کھی مجس ہی بیٹھا تھا الس نے مندم سے کہا ایک جا در لاکر ابوع دارتن وصرت طاؤس) کو اوڑھا دو وہ کری بریٹیے ہو سے تھے وہ سسل اپنے کا ندھوں کو ماہت سے جنی کہ اسٹے آپ سے جا پر مورت کو میں ہوئے کہ دریتے تو انس کے مفصے کو گراد یا محد بن پوسٹ کو نفس کے فور نہ موا کہ میرسے بعد کہا جا سے گا کہ طاؤس نے جا در ہے تی تھی اور مجھے دریہ موا کہ میرسے بعد کہا جا سے گا کہ طاؤس نے جا دریے گئی اور میں کہا جا کہ وہ کہے در کہ مورت کو میں کرتا وہ کہے در کہا جا کہ اور سے این کھی اور میں کے بیت کی کہا وہ کہے در کہا جا کہ وہ کہا وہ کہا جا کہ وہ کہا جا کہا دوئیں ہے ہیں کہ جا کھی ہوں کہا جا کہ وہ کہا جا کہ وہ کہا جا کہا دوئیں ہے ہیں کہا جا کہ وہ کھی در کہا جا کہ وہ کہا جا کہ وہ کہا جا کہ وہ کہا جا کہ دوئیں ہے ہیں کہا تھا کہ وہ کہا جا کہ دوئیں ہے ہیں کہا جا کہ دوئیں ہے دیں کہا جا کہ دوئیں ہے ہیں کہا جا کہ دوئیں ہے دیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئی ہوئی کہا جا کہ دوئیں ہے دیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں ہوئیں کے دوئیں ہوئی کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں ہے دوئیں ہے دوئیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا تھا کہ دوئیں ہے دوئیں کہا جا کہ دوئیں ہے دوئیں کر دوئیں ہے دوئیں کہا تھا کہ دوئیں کے دوئیں کہا تھا کہ دوئیں کے دوئیں کے دوئیں کے دوئیں کر دوئیں کر

تبسراخطره:

تنہارے دل میں اس کی مجت کے بلے حرکت پیدا ہو کوئید الس نے بیمال تجھے دے کرنٹری تخصیص کی اور تجھے ترجے دی۔ اگر معاملہ اور موتون ہول نہ کیا جائے کیونکہ یہ زہر فائل ہے اور لورٹ یدہ ہماری ہے مطلب یہ ہے کہ تہا ہے دل بین ان خلا کموں کی محبت اُجا سے کیونکو تُوجس سے محبت کرے گا ان گا اس کی حرص بی رکھے گا اور اس سے میں مثات سے کام کھے گا۔

حضرت عائشہ صدافقر من الله عنها فر آتی می کومسن سے مجبت انسان کی فطرت ہے اور سر کار دوعالم ملی اللہ علیہ

یاللہ! مجے کسی فاجر کا صان مندن بنا الس طرح مرب دل میں اس کی مجت بیدا مح جائے گی . ٱللَّهُ مَن نَجُعَلُ لِغَاجِ رِعِنُ دِى يَدَّا نَبُعِبُّهُ فَلِي ُ لِلهَا لِاللهِ الْعَاجِ رِعِنُ دِى يَدَّا نَبُعِبُّهُ

تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے واضح فر مایا کہ دل کوائی سے روکا نہیں جائے۔

بیان کی گی ہے کہ کسی حکوان نے معزت مالک بن دینار مقافلہ کے باس دس بزار درهم بھیجے تو انہوں سنے تمام

تفسیم کر دینے مفرت محرب واسع ان کے باس اسٹے اور لاچیا کہ اس مخلوق دسحوان ) نے اپ کے باس مج کچے جیجا تھا

اسے کیا گیا ؟ انہوں سنے فرمایا میرے دوستوں سے لوچھ لیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ساما مال تعقیم کر دیا ہے انہوں سنے فرمایا میں ایک وہ ساما مال تعقیم کر دیا ہے انہوں سنے فرمایا میں ایک قرم نے سے بہلے کے قابد میں ایک واللہ تھا کی قدم دیسے کروچی بول بنا ہوں بیا حضرت محدین واسع سنے فرمایا مجھے اسی بات کا فردتھا اور میں دیا دہ میں بات کا فردتھا اور میں دیا دو اس سنے فرمایا مجھے اسی بات کا فردتھا اور

اہوں نے سے فرایا کیونی جب بندہ اسسے مجت کرے گا تواس کا باتی رہا ہے دہوگا جب کہ اس کی معزولی اور ذکت اور موت نا ہندموگی نیزوہ نحابش رکھے گاکداکس کی عکومت اور ال بہت دکسین مواور بہ قام الور اسنباب المام سے مجت میں اور بہ مذہوم ہے۔

حفرت سلمان اور صفرت ابن مسود رمنی النزع ہما سنے فوایا جوشنعس کسی کام پر رامنی ہواگرے وہ اسس سے خاہر ہووہ موجود تصور کیا جا باسے۔

ارشاد فداوندی ہے ،

دَلَةً مَنْ كُنْوَا إِلَى اللَّذِيْنَ ظَلَمْوُا - ٧) اورفالمن كى طرف الل ذمو . كماكيا ہے كواس كامطلب ہے ان سے اعال كوب ندية كرو - اور اگرتم الس قدر مفيوط ہوكم اس رمال كے بينى اسے ان كى مجت بنين بليھے كى توكوئى حرج بنين -

بصوصے ایک عبادت گزار بزرگ سے بارے بی بیان کی گئی ہے دہ مال سے رتعتبہ کردیا کرتے تھے ان سے
بوقیا گیا کہ آپ کوان لوگوں سے رحب سے مال ہے رہے ہی ایمبت کا خون نہیں انہوں نے فرایا اگر کوئی شخص میرا ہاتھ کیو
کر بھے جنت بی داخل کردسے بھر اپنے رب کی نافوائی کرسے تومیح دل میں اکس کی مبت نہیں موکی کیونے جس ذات نے
اسے بیرا ہاتھ کیونے پرمستر کیا میں اس کی خاطراس سے تعرف کرتا ہوں تا کہ اکسس طرح اللہ تنا الی کا شکرا دا کروں کی اکس
فیدا سے مبرے میں مستر کیا تھا۔

اس سے داخع ہوگیا کہ اب ان لوگوں سے مال لین منوع و مذموم ہے اگرمیہ وہ مال کسی طریقے برملال ہوکمونکہ وہ ان خطات سے خال نہیں -

### مسكله:

اگر کوئی شخص کھے کرجیب اس اسلطان ، سے مال مے کر تعقیم کرنا جائز ہے توکیا اس کا مال چوری بھی کیا جاسکتا ہے ؟ با اسس کی امانت کو جیبا کرانکار کردیا جائے اوراسے لوگوں پر تفقیم کر دیا جائے ؟

توم کہتے ہیں کر یہ ناجائز ہے کیوں کر بعن اوقات اس کا مالک معین ہونا ہے اور وہ دسلطان) اسے دائیں کونا چا ہے اور جو اسلطان) اسے دائیں کونا چا ہے اور جومال وہ خود تمہاری طرت بھیے اس کی صورت مختلف ہے۔ کیونکہ مہرکوئی عقل مندا کس کے بارسے بیں بر گان نہیں کرنا کہ وہ جس مال کے مالک کو جانتا ہے اسے صدفہ کرے گا تواس کا، برمال تمہارے والے کرنا اس بات کی داہا ہے کہ وہ اس کے مالک سے بارسے میں کچے نہیں جانتا اور اگر بارضاہ اس مرکہ است تمریکے حالات اس برمشت برسے ہوں تو اس سے بغرمودت مال بہنا جائز نہیں تو سوری کرنا کیسے جائز ہوگا ہی بول کر بہ بھی اضال سے کہ اس سنے وہ مال ادھار خردا ہو اور اوراب وہ الس کا مالک ہو کونکو قبضہ ملکیت کی دہیں ہے ابدا چوری کی کوئی صورت نہیں بکدا گرگری بڑی جہز بل جائے اور اعلام برین معلوم ہو کہ بیکن سے اور بھی اختال ہے کراسس نے بہ چیز ادھار لی ہوجس کی رقم اس سے باکسی دوسر سے ذمر مہؤلد اول نا واجیب سے نوان وسلامین کا مال چوری کرنا جائز نہیں نہ خودان سے اور ندان سے جن کے باکسی اس کے ذمر مہؤلد اول نا واجیب سے نوان وسلامین کا مال چوری کرنا جائز نہیں اور جوائری ان کا مال توری کرسے گا اسے سرادی جائے گا اسے سرادی جائے گا اسے سرادی جائے گا ایس موری کی وجرسے صد دا افع کا مشنے کی سرزا سا قط ہو جائے گا .

مسئله:

ان وكول معلى ما تعدمعا لمات حرام بي كبونكوان كا أكثر مال حرام مؤما ب توجوعوض بي جاست كاده حرام موكا والر وه قبیت ایسی عگرسے دیں جس کا طلال مونامعلوم موتواب جو کھیان کو دیا جارہا ہے اسس می نظر کرنا با فی سے اگر معلوم ہو کئے كم وه اس بي الترتعالي ك نا فراني محية ركلب مول مح جيسے ان روستى كيرا بينياہے وہ جاننا ہے كر وہ رسلاطين ) است بسنين سمنة توبيجام مع بعيد نشراب بنان والي بالني والم معافتلات الس مورت بي مد كسوداميع مد ياني اگرىدى اختال موكد وه غود يہنے گاا درسەھى كدوه اپنى خواتىن كومىنا ئے گاتوب كرده كئے بسال جنروں كے بارے بن ہے جن بی خودک و ہے اور اس کے حکم میں ال بر گھوٹا بین عبی سے بالحضوص حب وہ اس بر سوار موکر سلانوں سے را ان كري - باان دمسانوں ، كے الول كا فراج ومول كرنے جائيں تو بر گھوڑسے كے ذريعے ان كى مدوسے اور برمنوع سے فيكن ال مرورهم ووبنار بيجينا با وه جيزجس كى ذات من كوئ كئ ونهي بلكه دوكاه تكسيني في سيستوالس كا بيجيا كمروه سب كيونخداس بي ظلم مبان كي مددكرنا م اس بيه كروه لوك ابنے مالوں ، جانوروں اور بانی تمام اسباب ك ما ظفاظلم مير مدد عامل کرنے ہی اور بیکراست ان کوان چیزوں کا تحف دینے اور اجرت کے بغیران کا کام کرنے کی صورت بی ہے حقى كم إن كوا وران كى اولا دكوك بن اورحاب وك بسكهاني بن عبى كراسب بها بستر قرأن باك كما الكروه بني بشرطبكما جرت منسه كيونك برجرام سيالبته اككا علال مونا فطبي لمورميملوم موتوصيك مب أكيونك وه حرام ال س ا جرت دیتے ہیں) اگروہ (بادشاہ) کسی کو دکہ مقر رکوے کہ وہ بازار سے نسی اجرت کے بغیرای سکے لیے خرید وفروضت کرے توب مروہ سے کیوں کاس میں اکس کی مدد کرنا ہے اور اگروہ ان ربادشا ہوں )سکے لیے وہ چیز خریسے جس کے بارے بن علم بركم وواس سے كنا ہ كا نعدري كے بيسے على ، بجيونے إلى كے ليے رئيس كيلوا ورفلم وقال كے ليے سوار موكر ما نے کی فاطر موڑا توبیم ام ہے۔ اورجب اس فریری می چیزے ساتھ گن وکا ارادہ کیا مائے تو حرمت اما نے گ اور جبال براراده على مرمن موسكن السس مرحالت باكون دالت كواسي ديق موتوكراميت موكى \_

جن با زاروں کو امنوں نے حرام مال سے بنایا ہے ان بی تجارت بھی حرام ہے اور ان بی طرز ابھی جائز نہیں اگر کوئی " امرو ہاں سکونت اختیار کرسے اور شرعی طربیتے پر مال کا ئے تواس کا کسب حرام نہیں ہوگا۔

### مسكدد

ان رسوطین ہے فاخبوں ، فدام اور علوں سے معالم رناان کے ساتھ معالم رنے کی طرح سے بیکہ اس سے بین زبادہ سخت ہے جہاں کک فاخبوں کا تعاق ہے تو وہ اس ہے کرنہ لوگ ان حکم انوں کے مالوں سے واضع سے بین زبادہ سخت ہے جہاں کک فاخبوں کا تعاق ہے کہ بین اور اپنے باسس سے دگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیونے بید ملا اسے بیا اور اپنے باسس سے دگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیونے بید ملا اس میں مونے بین اور اس میں جوانے ہیں ۔ اور فطرت کا تعاق اس بے کہ جا ور ان کی افران کی طرف کھینے کا سبب ہے اور جہاں سے متنا بہت اخبار کی جا ور ان کی افران کی طرف کھینے کا سبب ہے اور جہاں سے متنا بہت اخبار کی جا در ان کی طرف کھینے کا سبب ہے اور جہاں کی خدام وغیرہ کا تعاق ہے تو ان ان کے اور ان سے باس میراث یا جزم یا مالوں کی ہیں در کا مال خبر بین ہور کا ان کے مال میں ملال کا شبہ برخ ہو جا سے حضرت مالی کس برخ بین ہور کو ان نے ہیں جی ان کے مال میں ملال کا شبہ برخ ہوں وہ اس برخ بین کہ ہور کی دور ہیں کہ ان کے مال میں ملال کا شبہ برخ وہ اس برخ بین کہ ہور کو کرنے کے جھے در ہے کہ میں جس کے فلات گوا ہی دوں وہ اس برخ برائی کریں ۔

فلامہ برکہ با دشاہوں کی خوابی سے رعایا میں فساد امجآبا ہے اور ادشاہ کی خوابی ،علاء کی خوابی کی وصیسے ہوتی ہے۔ اگر برسے فاخی اور برسے علی ونہ موتے تو باور ن ہوں کا فساد کم ہوتا کیونے اعتراض کا خوف ہونا اسی لیے بنی اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم نے فوایا ، برامت بمیشداندتهالی بناه اور مقا تلت بن رسیدگی جداندن کرسی که معلی و می افزان کی موافقت اوراعانت نمین کرسی کے۔

رَ تَرَانُ مَدْ وِ الْوَمَّةُ تَحْتَ بَدِاللَّهِ وَكُنفِهِ مَالَمُ نُمَّائِيُّ ثُنُراً وُمَا أَمَراءُ هَا -

یماں نفظ قاری ارشاد فرالی کیز بحر و معلام موتے تھے۔ اس وفت ان کا علم قرآن باک اور سنت سے اس کے مانی کا مفہدم می بہوتا تھا بائی علوم تو بعد بی بہدا ہوئے۔

کی طفرت سغیان نوری رحم اللہ نے فر مایا با دشاہ سے بھی میں جول ندر کھوا وران لوگوں سے بھی جوان سے بلتے ہیا در فر ایران کا مذا وراث اللہ اسے بھی میں جول ندر کھوا وران لوگوں سے بھی جوان سے بلتے ہیا در اللہ کا غذا ورصوت اٹھانے والا سب ایک دوسرے کے شرک ہیں، اور انہوں نے سے فرایا کیویکورسول اکرم صلی اللہ طلیہ وکسلم نے شراب کے سلتے ہیں کسس اکرمیوں پر لعنت فرائ ہے حتی کم اے کث بد کرنے والا اور کت بد کروانے والا عمی اکس لعنت میں شامل میں کا)

حرن عدامدن مسودرهی الشرعنه فرانے می -

مود کی نے والا، کھلانے والا ، اکس کے گوا ہ اور کا نب ان سب بررسول اکرم صلی اللہ دسلم کی زبان مبارک سے معنت جبیم گئی سے رس

ای طرح حفرت جابرا ور حفرت عرفارون رمی امتر عنها نے می رسول اکرم ملی التر علیہ وسلم سے روایت کیا ہے ، (۴)

حفرت ابن سیرین رحمدالتہ فرا نے بی با دشاہ کا خط اکس وقت بک نہ سے جا یا جائے جب بک یہ معلوم نہ ہوکہ بی میں کیا مکھا ہوا ہے معلوم نہ ہوکہ بی میں کیا مکھا ہوا ہے ہے معلوم نہ ہوکہ بی میں کیا مکھا ہوا ہے میں میں کیا مکھا جائے گا میں بنیں اٹھا گری گا ؛ دشاہوں کے اردگر د جننے فقام وفیرہ بی بیسب بعب برعلم میں کہ مکھا جائے گا میں بنیں اٹھا کوں کا با دشاہوں کے اردگر د جننے فقام وفیرہ بی بیسب اللہ کی طرح کا لمیں اور ان سے اللہ تھا ہے گئفت رکھا حاصب ہے۔

صرت عمان بن زائدہ رحمہ بھرے مردی ہے کہ ایک فوجی نے ان سے پوتھا کر داستہ کدھر ہے ؟ وہ خابوش سے عویا کہ داستہ کدھر ہے ؟ وہ خابوش سے عویا کہ میر سے بین انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بالا کرنے : مار کا مرد اوروہ داستہ دکھانے کی وجہ سے اس خلم پر مدد کا دہوں گے۔اس د کا با دشاہوں سے ساتھ بیرمبالا فاستوں تاجروں ، جرا ہوں پیجنے نگانے والوں ، حمام والوں ،

١١١ الغردوس مِاثورالخطاب عبد ٥ ص ١٠٠ مديث ١٩٥٥

(۲) سنن ابن امرس ۱۵۰ ابواب الاطعة المراب والمعدة المراب والمراب المردي من الردي من المراب ال

فت وه گناه ہے جو انرم ہے دول رول کک متعدی نہیں ہونا اور کفر کا بھی بہ مکم ہے ۱ ورہ اللہ تفائی کے حق کی خلاف ورزی ہے وراس کا مساب اللہ تعالی سے کا کین محرانوں کا ظام کرنا وہ گن ہ ہے جو متعدی ہونا ہے اس ہے اللہ کا معاملہ خبت ہے۔ اور ظیم و تعدی کے عام ہونے کے اعتبار سے اللہ نعالی کی ان پرنا راضگی ہوتی سے امہذا ان سے بہت زیادہ بھیا چاہیے اور ان کے ساتھ معاملات سے احتراز کرنا چاہیے بی اکرم صلی اللہ عبد دوس مے فرای مولی کے اس تعدما ملات سے احتراز کرنا چاہیے بی اکرم صلی اللہ عبد دوس مے فرای مولی کے اور ان کے ساتھ معاملات سے احتراز کرنا چاہیے بی اکرم صلی اللہ عبد دوس مے فرا وار بہم میں مان مولی مولی والے سے کی جائے گا این لائی چھور دو اور بہم اللہ اللہ کا این لائی چھور دو اور بہم اللہ اللہ کا این لائی چھور دو اور بہم اللہ اللہ اللہ عبد اللہ کا این لائی جھور دو اور بہم اللہ اللہ اللہ کا این لائی جھور دو اور بہم اللہ اللہ اللہ اللہ کا این لائی جو در دو اور بہم اللہ کا این لائی کا این لائی کا این لائی جو در دو اور بہم اللہ کا این لائی کی دو اور این کے این دو اللہ کی دو اور بہم اللہ کا این دو اللہ کا این لائی کا این لائی کا دو خوالے کا دو کی دو اور بیا ہو جو اور اللہ کی دو اور بیا کی دو کا این دو کی دو کا دو کی دو کا دو کی کی دو کی د

اورآب نے ارست دفوالی:

مِنْ آشْرَاطِ السَّاعَةِ رَجِ الْ مَعَهُدْ سِيَاطُ " يَامِت كَابِ نَشَانَ يَ بِي بِ كَهُ فِي وَلُول كَ بِالْسِ كَاذُنُا فِ الْبَقْنِ رَ) كَانُ ذَا فِي الْبَقْنِ رَ)

توبان کا بحم ہے ہیں ان ہیں سے بوشن ان باتوں کے ساتھ معودت ہوتو وہ بچایا جانا ہے اور تومع دون نہ ہو اس کی علامت بر ہے کہ بڑا گوٹ بہا ہوتا ہے اوران کی مونجیس کمی ہوتی ہی اور ان کی شکلیں مشہور ہی تو ہوشن اس کی سے میں اور ان کی شکلیں مشہور ہی تو ہوشن اس شکلی میں نظرا کے اس سے بخام دوری ہے اور بر برگانی قرار نہیں پانے کی کیونے اس سے اور دیوانو ہی بنتا ہے جو داوا مد خود این ایس بین کر ہوا میت ایس برقا ہے اور لبالسن ہی برابری ول کے ایک جہا ہونے پر دالات ہے اور دیوانو ہی بنتا ہے جو داوا مد ہوا ور فاستی لوگوں سے ساتھ مشاہبت بھی وہی شخص اختیار کرتا ہے جو فاستی ہوتا ہے مہاں بعیش فاستی وصو کر دیتے ہوئے نگل در گوں سے مشاہبت اختیام کی میک در گوں سے مشاہبت اختیام کرے کیون کے ایک میامت کی میامت کرتے ہی لیکن نیک اوری کے ایک جمامت کرتے ہیں اما فرکرنا ہے جو مسلمان مشرکین سے مبل جول رسکتے ہوئے ان کی جمامت میں اما فرکرنا ہے جو مسلمان مشرکین سے مبل جول رسکتے ہوئے ان کی جمامت میں اما فرکرنا ہے ہو مسلمان مشرکین سے مبل جول رسکتے ہوئے ان کی جمامت میں اما فرکرنا ہے ہو مسلمان مشرکین سے مبل جول رسکتے ہوئے ان کی جمامت میں اما فرکرنا ہے ہو مسلمان مشرکین سے مبل جول رسکتے ہوئے ان کی جمامت میں اما فرکن اسے ہو آئیت نازل فرائی ۔

إِنَّ الَّذِينَ تُوفًّا حُمْدً الْمَدُونِكُ فَ عَلَى وولا كرونت الله الله من المالة من وو

رد کتاب المومنوعات جدم می .. اکتاب الاحکام -دلا مسند الم احدین منبل جلد موسی بهم مرویات الوم رمیه

این نفسوں برنلا کرنے والے میں۔
ایک روابت میں سے کرانٹر تعالی سے حفرت بوش بن تون علیہ السام کی طرف وی بھیمی کمیں ایپ کی است میں سے چاہیں خار نیک والٹ میں ایپ کی است میں سے چاہیں خار نیک واکوں کو میں کو میں کا انہوں نے عرض کیا یا انٹر اِ نیک واکوں کو کس و حب سے باک ذرائے کے اسٹر تعالیٰ نے فروای جب بی کسی برغصنبناک ہوتا ہوں نوامنیں ان دوگوں برعضہ نہیں آتا ملکہ وہ ان سے ساتھ کھی نے سے جس ۔

اس سے نلا ہر مجاکہ ظالم توگوں سے نفرت کرنا اورا سٹرنعائی کے ہے ان میر نغنب کاک مونا واحب ہے۔ حزت عبداللہ بن مسوور منی اللہ عزر سے مروی ہے شب اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ راف اللہ کعک عُلَماء مَنی اسْکِلِ اَنْ خَالَعُوا الله اللہ نقال نے بنی اسرائیل کے علی در پلعنت جبی کروہ فالم ی الفّل لِمِی بْنَ قِی مُعَاسِتْ ہِنْد۔ (۱) کی معینت یں ان کے ساتھ میں جول رکھتے ہیں ۔

#### مسئله

وہ جگہیں جو ظالم ہوگوں نے تعیری من جیسے پُل، سرائے ، ساجد ، پانی کی سبیای وغیرہ ان بی جی احتیا طری سے جہاں کے بی کی تعلق ہے تو فرورت کے تحت اس کے اور سے گزرنا جائز ہے بین جن قدر مکن ہو بینا چاہیے یہ تقوی سے اور اگرائس کو چوڑا جا سکنا ہو تو تقویٰ نریا وہ اکیدی موگاہم نے اسے جورکرنا جائز قرار دیا سے اگر جہ بتبا دل رائست موکوری کے بیاجا کے بہتر ہے۔ رائست موکوری کے بیاجا کے بہتر ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ اس خروں کا ایک معلوم نہوتوان کا حکم میسے کہ اپنی خرائ میں خروج کی جا جائے بہتر ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ اس کی ایک معلوم نہوتوان کا حکم میں باور تقیر فعال معلوم میں موتر خردرت کے وقت این کی مسجدا ور تقیر فعال معلوم نہوتوان کا میں مورت میں موتر نہ میں باور قبر اس میں موتر نہ ہیں جو اس سے جرائس سے گرزنا با لیل جائز نہیں کیونکہ ایسی صورت میں دخرورت کے وقت این خبر کا مال جی معال موج آبا ہے جرائس میں میں موتر کے موت ان خبر کا مال کو الے ۔

جہاں کہ مسجد کا تعلق سے نو اگر مغمور بر بن بن ان کئی ہو یا کسی دور ی مجد سے ابنی جیسے کواسس میں لگائی ہو یا کسی دور ی مسجد سے ابنی جیسے کواسس میں لگائی ہو یا کہی ہوں بائس کی ذاتی ملبت سے مغصب کی گئی ہوں نواسس میں داخل ہونا باسکل جائز بنہیں ملہ جذا لمبارک کے لیے جانا بھی جائز سنیں - ملکہ اگرا مام اسس میں کوار بر نوسر امام کے بیجے مسجد سے باسر کوار ہو کیونکے منعصومہ زبین میں تماز برا سے میں نماز منعقد موجاتی ہے اس سے میں تماز مراحت کی تعدی کے لیے اس شخص کی اقدا جائز قراد دی ہے جوم مغمومہ زبین میں تماز براحت اگر جہ وہ مغمد دانے مقام بر کھوا ہونے کی وجہ سے گناہ کار مراکا ہے جائز قراد دی ہے جوم مغمومہ زبین میں تماز براحت اگر جہ وہ مغمد دانے مقام بر کھوا ہونے کی وجہ سے گناہ کار مراکا ہے

١١ قرأن بحيد اسورة الشاداب ، ٩

<sup>(</sup>٢) مندلام احدى مبنل ملد أول من ا ٢٩ مروبات عبدالله

اوراگروہ ایسے مال سے بنائی گئی ہوجی کا مالک معلوم نہ ہو تو تقویٰ بی ہے کہ دوسری معجد بی جائے اگردوسری معجد ہوا اگر کوئی دوسری مسجد نسطے تو حجد اور جائنت نہ حجو فرسے کیو بھراسس بات کا بھی اختال ہے کہ نشاید بنا نے واسے نے اینے ذاتی مال سے بنائی ہواگر حبر بیرا ختال بعید ہے۔ اگر اس کا مالک معین نہ ہو تو برمسالوں کے معمد اس کے بیے ہے اوراگر بڑی سجد بین کچو حصد ظالم بادر شاہ نے بنا یا ہو تو اب وہاں نماز برشصفے والے کے بیے کوئی عذر بنہیں کجوں کم سجدوسین سے چھلاب برے کے تقویٰ کے اعتباریسے عذر سنیں۔

مینکیوں کا بھی وہ مکم ہے ہو ہم نے ذکر کی ان سے بانی بینا اورونوکو ایر ہنر کاری کے خلاف ہاسی طرح ان کی طوف جا ایمی میں مکم ہے۔

موانی اور دارس اگر معفومہ زمین میں بنا ئے گئے ہوں یا اینیٹن کسی معین مکہ سے اٹھا کر لائی گئی ہوں اورامس کے مستحق کی طوف لوٹا نا ممکن ہوتو و کی ما جائے ہوں یا اینیٹن کسی معین مکہ سے اٹھا کر لائی گئی ہوں اورامس کے مستحق کی طوف لوٹا نا ممکن ہوتو و کی حافل ہونے کی اجازت نہیں اور اگر مالک کا حال مشتبہ ہوتو اچھے کام میں استعال مونے کی وجہ سے کوئی حرج سنی نقوی ہی ہے کہ اجتناب کی جائے ۔ البتہ و باں وافل ہونے سے آدمی فاستی نہیں ہو جائی اور اگر مالک کا حال مستحق کے اور اس کا حکم زیادہ سخت ہے کیوں کو انہیں اس بات کا حتی میں کہ وہ لاوارث مال کومصالح پر خرج کریں بیزان کے مال عام طور پرحرام ہوتے میں کوئی کوئوں کے مصالح کے لیے دکھا گیا۔

مال ان کے بیے بینا جائز نہیں ہے مال ارباب حکومت ہی لے سکتے ہیں۔

مسكله

اگرمنعور زمین کور مٹرک بناد با جائے نواس میں سے گزرنا قطعاً جائز مئیں اور اگراس کا مالک معیں منم و قوجائز ہے لیکن تقویٰ ہی ہے رمیں قدر مکن مواجتنا برکیا جائے اور اگر مٹرک مباح ہوادراس کے اور چھیت بڑی ہونو و وال سے گزرنا بھی جائز ہے اور اس چھیت کے نیچے اس طرح بٹینا بھی جائز ہے کہ تھیت کی ضرورت نہ بڑے جس طرح عام کھل جگر بہلی کام کے لیے بٹیر جانے میں اور اگر کڑی یا بارٹ سے بیھنے کے لیے جھیت سے نفع اٹھائے تو میرجوام ہے کو نکہ جھت 

## سالوال باب منفرق ضروری مسأل وفتاوی

صوفیا رکوام کاایک فادم با زار جانا ہے وہاں سے کھانا جمع کراہے یا پیسے اکٹے کرکے ان سے کھاناخر بڑیا ہے تو اسس کھانے سے کون کون لوگ کھا سکتے ہیں ؟ اور کیا ہے کھانا ان صوفیا ﴿ کے ساتھ فاص سے یا بنیں ؛

تومی دام عزانی رحماللہ) کتا ہوں کہ صوفیا کوم سے کھانے میں تو کوئی سنب بنیں مکن دوسرے ہوگ ای صورت میں کھا سکتے ہیں جب وہ خادم رضا مند ہولیکن مشیر سے چربھی خالی شی معدل سے کی ومدید سے کہ صوفیا کے خادم کو تو کمجر دیا عالات ومصوفیا کی وصرے دا جانا ہے مین دا نواسے ہی جانا سے صوفیا کومیس دیا جا تا جسے کسی میالدار سنخص کو اس کے بچوں کے سبب سے دیا ما ما ہے کیونکہ وہ ان کا کغیل سے ۔ اوروہ ہو کچھ لیتا ہے وہ اکس کی مک ہے بچوں كى نہيں لېداوه بچوں كے عداوه كى اوركوم كلدسكتا ہے كېزى بېنى كها جاسكتا كرده د بندوالے كى مك سے نہيں علاا در رب که خادم السن بن کوئی تصوینهم کرسکتا کبونکه اس کا مطلب بیرموگا که ما نفون با تولین دین کافی نہیں ا<mark>ور می</mark> بات صعیت ہے اور خاص طور ربصد قات وخبرات می تو دینا دیا ہی موتا لا بجاب وقبول نیس موتا ) برمی نہیں کہا ماسکتا لم وہ صوفیوں کی ماک میں اگیا ہے جوسوال سے وقت خانقاہ میں تھے کمیزی اکس بات میں کوئی اختلات جس کران کے بعد جوائے فادم اسے میں کھوسکا ہے اور اگر دہ تمام باان میں سے کوئی ایک مرحابے تو اس کا حدامس کے وارتوں کو نیں دیا جاتا۔ بر بھی نہیں کا جاسکتا ہے کہ سے تصوف کی بنیاد بر دواک سے اورائس کا مستنی متعین نہیں کیونکہ اکس ملک كاكسي عبنس ك طريب متقل مونا اكس مان كالموجب بنهب كرچندا فراد كواكس ريسلط كرديا عاسية كيوني اكس مي كيا شمار لوگ داخل موسنے ب بلدوہ بھی شامل ہو شکے میں جو تیامت کے بیدا ہوں سے ابندا ہی کہا جاسکتا ہے کہ بداس خادم کی مل ہے اور وہ صونیا کرام کوان کے نصوت اور مرون کی بنیا دیرویتا ہے اور اگروہ ان سے روک سے نو وہ عبی اسے منے کردی سکے کہ ہادسے نام برمت اوا درانس طرح اس سے ساتھ بر ساوک بنیں کری گے جس طرح کسی سے سنچے فوت ہوجائی تواب ہوگ ربحی سے نام پر امن دیتے۔

پرکوئی حکم حی نہیں لگایا جاسکتا، بکی عوف میں مجھ ظاہری امورکی نبیا دیر نفط مونی استعال کیا جاتا ہے اسس سلسلے بین قاعدہ
کلبہ بیرہے کر جوسٹ خس ایسی صفت پر ہو کر حب وہ صوفیا کی خانفا ہیں جائے تو وہ اس سے دہاں اُسے اور ان سے مبل
جول کو تا بہتدہ کریں تو ہر شخص ان سے زمر سے ہیں داخل ہوگا نفصیل ہے ہے کہ اسس میں بانچ صفات دہمی جائیں۔
عدد مات صد فی ہ

تفصیل برسی که است خص میں باننج صفات دکھی جائیں حالت کی درستگی، فقر، صوفیا کالبانس، کس کام میں عدم

مشنوليت اور خانقاه مي بطور يكونت إن لوگول كے ساتھ ما جبار ساء

مجران میسے بیفن امور کازائل ہونا اس نام کے زوال کا باعث بنا ہے ، اور بعن عفات دوسری صفات کی جائد کا باعث بنا ہے ، اور بعن عفات دوسری صفات کی جائد کا بیٹ کی ہے ۔ اور بعن عفات دوسری صفات کی جائد کا بیٹ کی ہے مندوں صفات کی خاب کے بین کے صوفی ایک ایسے شخص کا فستی فل سر ہواگر جدوہ صوفیا کے لباس میں ہو، اکسی دوسیت کا مستی نہیں ہوگا ، جو صوفیا کے لباس میں ہو، اکسی دوسیت کا مستی نہیں ہوگا ، جو صوفیا کے لیے گئی ہو۔ ادر م اکسی میں صغیرہ کرنا ہوں کو کششار منہیں کرتے ۔

می پینے پاکسب می مشنولین عبی اسس استعان کوفع کرتی ہے بین کسان ،عالی، اجرادراہی دکان ہا گورکرکوئی چرز بنا فے والا ، اجرت برکام کرنے والا ، برب بوگ اس چیز کے حفظ رنہیں میں جس کی وسیت صوفیا کے بیدی کئی ہے ،اور

بركى باس اورصوفا كے ساته مل بول سے برى نس سرنى -

البته گابت با سلال است فر کے دور رہے کام جوموفیا کے لائن موں استعقاق سے انع ہنیں ہی بیں اگر وہ ان کاموں کو وکان بی ذکر سے اور نہ بطور بیشہ کرے نواست قان ماصل موگا اور اس کا باقی صفات کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہن ہیں اسس کی کولیدا کر دنتا ہے۔ اور اکر مختلف پیٹوں برقا در مولیک نان برعمل ہرانہ ہو توب انع استحقاق ہنیں۔ وعظ و تدریس ، اسم نصوت شے منافی ہنیں سے جب باتی خصلت بی یا کی جائیں بعن صوفی کا دیا ہی ، ان کے ساتھ دہن سہن اور فقر با یا جائے کیوں کرصوفی آفاری ، صوفی واعظ ، صوفی عالم یا در سی بی کوئی تناقص نہیں البتہ کا مشتم کار صوفی ، تا جومونی اور عامل صوفی کہنا مناسب نہیں ۔

جہاں بک ففر کا تعلق ہے کہ اگر اکس سے باس اثنا ، ال موکہ لوگ اسے ماحیب ثروت کہیں تواکس صورت میں صوفیا کے بیے کی کئی وصیت کا مال لین جائز نہیں اور اگر اکس سے باس مال مولکین اکس کی اندن ، اخراحات کو بولانہ کرنی ہو تواکسی کا حتی باطل نہیں موگا اس طرح اگر اس کا مال و توب رکواۃ سے کم ہو اگر جباکس کا خرج کچونہ مور یہ ووالمور ہی جی موث عادا

ری دیں ہے۔ صوفیا سے ساتھ میں جول اور رہن مبن کا اثر ہونا ہے لیکن جو ادی ان کے ساتھ مذربتا ہو ملکہ ا بنے گھر میں ہو یا مسجد میں ہوا در ان سمے باس میں ہو ان سے افعاتی سے متعمد مودہ ان سمے عصدیں شریک ہوگا-اوران سے ساتھ میل جول نه ہونے کی کی کوبائس پر اکر دیا ہے۔ اور اگروہ ان کے بہاس میں نہ ہوا ور اکس ہیں اُق صفات بائی جائیں تو وہ اس صورت میں مستیق ہوگا جب وہ ان کے ساتھ سرائے میں رہائٹ پذیر ہو۔ توان کے ایج بنا شے ہو ہے کس پر بیم لگایا جائے گا۔ پس میں جول اور لبائس ایک دوسرے کے قائم مقام ہوجا نے مہی جو نقیدان کے بائس میں نہ ہوائس کا ہی حکمہے اگر وہ ان کے ساتھ فا نقابی نہیں رہ توصوفیا میں نثمار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ان کے ساتھ رہنا ہواور باتی صفات بھی بائی جائی تذاکس پر بائیتے بہم کم لگا ) بعید نہیں ۔

ان کے متن گئیں سے کی شخ کے ہاتھوں سے خوفہ بہنا استخفاق کی کشرط نہیں ہے اور حیب دوسری شرائط پائی جائیں تواکس کا نہا یا جا انقصان نہیں دیتا اور ہوکشخص شادی کشدہ ہوا در وہ کمبی گھر میں اور کمجی خانقا ہیں رہتا ہو تو وہ ان کے زمرے سے خارج نہیں ہوگا۔

#### مسئله،

جرکج صوفیا کی خاندا ، اور وہاں کے رہے والوں پر وتف کیا جا آا وصیت کی جاتی ہے اکس کا معامراس سے زیادہ وسیع ہے جس کی ان رصوفیا کی کے ان ہے دور سے کی کا کی مرفی سے ان کے دستر خوال پر دور سے دور کی جاتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ان کی جاتے تو ان صوفیا کی مرفی سے ان سے دستر خوال پر دور سے دو گر کا انہار کیا جاتے ہوئے ہوئے کہ انوں سے معلمے میں کث دہ ولی کا انہار کیا جاتا ہا ہے جن کہ مشتر کہ مال غیریت سے ایک آدمی کے لیے گھانا جائز ہے اور صوفم یوں سے ساتھ ان کے مال ونف میں سے قوآل جو کی کا سکتے ہیں کیونکہ ہے ، ال ان کے مصالے سے نشمار سنونا ہے .

اور حس مال کی ان صوفیا کے لیے وصیت کی عادمے وہ موفیا کے نواتوں مرخرج نہیں کیا ما سکتا ۔ ایکن وقف کا حکم
الگ ہے ۔ اسی طرح جوعال، ناجر، قاضی اور نفته دعورہ ان موج دموں جو صوفیا کے دلوں کو اپنی طرف منفص کرنا جاہتنے
مہیں وہ بھی ان رصوفیا) کی سرخی سے کھا سکتے ہیں کیونکر دفقت کرنے والداسی طریقے پر ذفعت کرتا ہے جو صوفیا سکے درمیان
جاری سے دندا بیروٹ کے مطابق مونا ہے لیکن ہے کھا نا ہمیشہ کے بیے نہیں الہذا جو لوگ صوفی نہیں ہیں ان کا ان رصوفیا ہوں سے دورسے دوگوں کو اپنے ماتھ
کرام سے متعدم تقل طفہ کیا اور ان سے ساتھ کھا نا جا گرز نہیں اگرمہ وہ انس پر داخی ہوں کیونکر دورسے دوگوں کو اپنے ماتھ
شر کہ کرکے و تعن کرنے والے کی شرط کو بدلنے کے جائے نہیں ہیں۔

جان کک فقیہ کا تعاق ہے تو اگروہ ان سے باس اور افلاق سے متصف ہے تو وہ ان کے باس ما سکت ہے اور حرائ ک فقیہ مخا، صوفی موسف کے منا فی نہیں ہے اور حراؤگ نضوف کو جائے ہی ان سے سے صوفی کا حاصل مہونا مرط بنین اور بعض موفی کی اس بات کی طرف توحہ نہ کی حالے کا عام حراب ہے کہوئ ججاب تو جا اس ہے ہم نے کی العم میں اس جلے کا مفہم بنان کیا ہے اور حجاب وہ علم ہے جو قابل ذریت ہے نہ وہ علم جو قابل تولیق ہے اس کی ومنا حت جی ہم نے دکر دی ہے ہم نے کو دو فور کی کا ذکر وصا حت ہے کی اسے کا ہے ۔

نفیہ جب ان کے باس اور افدی پر نہ ہونو وہ اسے اپنے پاس انے سے من کرکتے ہی اور اگر وہ اسی ہے ہاں جانے پر رامی ہوں تو اسی کے بات کے بات ہو رکھا ما جائز ہے بالس کے نہ ہونے کی کمی ہم سکونت ہونے ہے پوری ہو جات ہے کین ان کوگوں کی رما سے الیا ہوک گنا ہے یہ وہ امور ایسے ہیں جوان کو اہ ہی اور لان میں کہا امور ایسے ہیں جوان کے مقابلے ہیں۔ ہیں اور نفی وا ثبات میں ان کے اطراف پوٹ یہ نہیں اور ان کے درمیان جو کمچھ ہے متشاب ہے نئو جو شخص شبہات سے مقابات سے بیتیا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیا ہے جبیا کہ ہم نے شبہان کے میان ہی اس سے ہوگا ہو کہا ہے۔

مسئله:

رشوت اور مدیمین فرق کے بارے میں سوال کیا گیا حالا تکو دونوں مرض سے ہونے ہی اور کوئی نہ کوئی عرض بھی ہوتی ہے مالا تکہ ان میں سے ایک حرام ہے اور دوسرا حرام منہیں میں اکس کے جواب میں کہنا ہوں کہ ال خرج کرنے والا کس عرض کے شخت خرج کرتا ہے لیکن غرض یا نواخر دی ہوتی ہے جیسے تواب اور با

فورى غرض ہونى ہے اور فورى غرض باتوال ہو تا ہے آ وہ فعل اور معتبن مقصود براعانت ہوتی ہے با جے تحفہ دیا جا آ ہے اس می میت عاصل کرسے اس سے دل میں قرب حاصل کرتا ہے با تو محف مجت مقصو دہوتی ہے یا اسس میت سے ذریب نے محسی اور غرض تک بیٹی اُم خواسے اس سے بارنج فسیس حاصل مونی میں .

ه درون د به برو رو به ما به ما درو می درون مهار نسیم:

وه اس بات سے ڈرستے تھے کہ کہیں وہ دین کی قیمت نظائی کیونکر ری خطرناک بات ہے اور تعویٰ برستیدہ بات ہے وہ علم، نسب اور ففر کی طرح نہیں لہذا دین کی وجہ سے لینے ہیں حتی الامکان اجتناب کرنا چا جیئے۔

ووسرى قسم :

عطیہ دینے سے کوئی فوری عزمن مطلوب موصیعے نقیر، الدار کوعطیہ دینا ہے ناکراسے خلعت سے نواز سے توریم مبر عون کی مشرط رہے جس کا حکم عفی نہیں ہراکس دفت حلال ہوگا حبب وہ اجر دیا جائے جس کا طبع کیا گیا اوراسی طرح جب عقد کی تمام شرائط بائی جائیں۔

تسيي فسم

كى اجرت دوون بنا كسيدمار وكاب

می فاص نعل سے ساتھ مدد کرنا ہو جیسے کسی شخص کو بادشاہ کک کام ہوا دروہ بادشاہ سے دکہا اور اکس سے فاص اور مرز برگوں کو بہت تواس کام فعد صولِ عوض ہے جو فرینہ حال سے معوم مؤیا ہے نواکس عمل کو دیجھنا جاہیے ہو ایس کے عوض ہی ہے۔ کوئے نش کرنا باکسی انسان برظام موتو ایس کے عوض ہی ہے۔ کوئے نش کرنا باکسی انسان برظام موتو

ای صورت بن برید دمول را عرام ہے۔ ردے بن یہ جب و روروں مرا ہے۔ اور اگر دہ عوض و احب ہے با فاص گوامی کی طاقت مواکس میر واجب ہے با فاص گوامی دیاتوالس صورت می مدید بین حرام سے اور بروشوت سے حس کے حرام ہونے بی کوئی شک بنی اوراکروہ کام مباح ہے نہ حام ہے اور می واجب اوراکس بن مثقت عی ہوکہ عرف بن اس بیا جرت لینامیح ہوتواں صورت یں وہ بربر لینا جائز ہے، بب وہ ای شخص کی عرض کولا اگرسکے ۔ اور یہ اجرت کے فائم مفام ہے جید کوئی کے کرم بات بادشاه بافلان كرسنيا دو تمهين ايك دينار كے كا اورائس مين مشقت اور قبت والے عمل كى صرورت بلاتى مولا كے کرفلاں سے درخواست کروکہ فلاں کام میں میری مدد کرسے بالجھے فلاں چیز دسے اور اس کی بیات بینجانے میں کافی طوبل گفتگ کی فرورت مونورہ ا جرت سے جیے وکہل فاضی کے سامنے مقدمے کی سروی کرستے موے لیتا ہے برحرام ہنں ہے کیونکروہ حرام کی کوستی منبی کرنا اگر جیاس کامفہ ر ایسے کلمہ سے ماصل ہوجا تا ہے جن بن کوئی مشقت ہیں بكن يركلم اى أدمى كو حنست فائد وباب حوجاه ومرتب والاسو بيس دربان سے كهدوبا عائے كراكس شفس يا دشاه كادروازه بندن كرنا باحرت بادنتاه كعسائ ورنواست يمش كرنا توبه بديرحام سے كيونكريرا بنے مرتب كى تيمت ومول كا ج اورك رسيس اى كا جواز تابت نس سے بلدائي بات تابت سے جواكس سے مانفت بر ولالت كرتى ہے۔ میاک بادشاہوں کے نحالفت سے سلمے میں آئے گاشفد جھوڑ نے بعیب کی وج سے کسی جیز کے واپس کرنے اور درخت ى شافيى جومواي عيلي بي اوروه بادشاه كى الكسم إن بانون كى اجرت بينا جائز بنس حب كريد مفضود بي توجاه ومرتبر

سى طبيب كاكسى كودوائى بتا فاجس كے بارسيى مرف وي موفت ركھا ہے اوراكس مے بدلے بن كوئى چىزلىن جى ال مے قریب ہے جیکی آدی کومعلوم مو کرفلاں اُو ٹی سے ساتھ لواسیر ختم موجانی ہے اور بنخ صوب ای کومعلوم موا ور وہ عوض من بنير تالي توبرما مُرْنِين كبولي زبان كو تعورًا ساحرت دينا كونى قبتى بيرزنين جية تل محالك دان كونى فیمت بیس اس طرح علم براجرت بن بھی جائز بنیں کیونکر السس کا علم دوسے اوی ایک منتقل بنیں ہوتا بلکر دومرے کوای کی طرح علم حاصل موجاً ماہے اورائس کاعلم علی باقی رتباہیے اورائس سے کم استفی کی ا مرت ہے جوکسی کام بی مامر مو مثلاً وہ زنگ دور کرناہے وہ اتنا مامرے کرایک بار در فنے سے الور یا سٹیٹے کی میل کو دور کر دیناہے تو اُس کی اجرت ين كوئى حرج بنهي كبونكه السس سع بعض اقوات الوار اورسيت كي فنبت بن اضا فرموج اسبه اوربيت فعل ال فن كو سيكف من شقت برداشت كرنا سع تاكم اسك ذريع ال كماسة ادراسية آب سعل كى كثرت كوكم كردس-

بر ای کا این اور ایک کا در این کی میت حاصل کر نامقعود موکوئی دوسری غرف ندم بلکه صرب اُنس اور تا کید صحبت اور در این کا مین میت مین مین نظر بوزور بات مقلمند لوگوں کا مقصود سے اور شراعیت میں اس کی دعوت دی گئی ہے ۔

نى اكرم صلى المرعب ويسلمن فرايا:

ایک دوسرسے کو تحفہ دواس سے عبت بڑھتی ہے۔

تَهَادُوْا نَحَابُو را) الرجه انسان دوسرے سے محبت بی کسی غرض کے تحت ہی کرتا ہے معض مجبت مقصود نہیں ہوتی لیکن جب وہ فالمونتين نم موا درول بي كوئى فاص غرض عي جاكزي شرمو حواست في الحال يا أنندو فائره دست تواست ديركيا جانا ب اوراكس كا

وه اس كا قرب اور مبت عاصل را باب كين مفعديد نه موكه وه اكس سيمن الوكس برنا جا بنائ بلد وه الس كے جاء ومرتب كو وسيد بنا كركمج معدود مقامد عاصل كرنا جا بنا ہے مكن وه تنبين نبي بن اوراگر بيخص اس منصب اورمرت بيز فأرزد بوا توده استحفيش دكرا اوراكراكس كامزنبه علم يا فاندانى عظمت كى وصب ب توبي معا درزا الماب اوالسس وقت تعدينا كروه مي كونكداكس بي رشوت سي سنابت مع كين الابري يه دريب ا دراگاس کامرتب ومقام قاض یا حکران مونے کی دمبسے ہے یا وه صدقه وغیرہ بین سرکاری دمد داریوں میہ فائرنہ مثلاً اوقات كامتولى ب إوراكرم ولابت نموق تووه اس برميند ديبا توم رسوت سب بوقحفه باكريش كالمي كري كبول كوفالعال

اس کا قرب اور مبت مامل کرنا مقدرہ بیکن کمی ابی غرض سے بیے ہے جس کی عبن میدود ہے کیوں کم السن تک پینیے کے ایک کا قرب اور مبت کا متعلقی نہیں السس کی نشانی بیرے کم اگر کے بیے حکومت کا متعلقی نہیں السس کی نشانی بیرے کم اگر السس وفت کوئ دوسرا حاکم ہوتا توہی اس کو تحفہ دیتا بیعل بالا تفاق سخت کمروہ ہے۔

البند اس کے حوام مونے بی اختلاف ہے اوراکس کے مفوم بی تعارف ہے کیونکے بیمن بربر اور اکس رسوت کے ورمیان سے چوکی میں نوف کے بیمن بربر اور اکس رسول کے درمیان سے چوکی میں نوفی کے بیم محض مرنبہ عاصل کرنے کے بیے دی جاتی ہے اور جرب قیاسی شابہت بی تعارف موا در دروایات موا ناران بی سے ایک کی تائید کریں نواس کی طرف میلان متعین ہوگا اور اکس معالمے کی شدت بر روایات ولات کی تی ہوگا اور اکس معالمے کی شدت بر روایات ولات کی تی ہوگا اور اکس معالمے کی شدت بر روایات ولات کی تی ہوگا اور اکس معالمے کی شدت بر روایات

ن اکرم صلی اند علیہ وسم نے فرایا:

این عکی انتاس ذمک فی ایک نے بید الکی نے ایک ایسا زمان اکنے کاجس بی حرام کو ہدیر کے

السّی حکی انتاس ذمک فی ایک نے کے قب کے ایک ایسا زمان اکنے کا اور عبرت کے لیے قب کے ایک ایک اور عبرت کے لیے قب کے ایک ایک کا اور عبرت کے ایک ایک کا اور عبرت کے ایک عبرت کے ایک ایک کا اور عبرت کے ایک کا اور عبرت کے لیے کا اور عبرت کے کا اور عبرت کے کا اور عبرت کے لیے کا اور عبرت کے لیے کا اور عبرت کے کا

حزت عداللہ بن مسودون اللہ عندسے سُحت رحوام ) کے بارسے بی پوچھا گیا توانہوں نے فرایا کہ ایک شخص کسی کا کام کرے گا تواکس کے پاس بربیجی امارے کا شابد کام کونے سے اکپ کی مراوب ہے کہ اکس کی معول بات سے کام ہوائے اوراسے کوئی مشفقت الھانا بنیں موسے گی بااکس نے اجرت حاصل کونے کی نیت کے بعفر بھن ابنی طون سے کام کیا ہو تواب اکس کے لیے جا ٹرنہنیں کر اکسی بعد بطور عوض کوئی چیز ہے۔

صنت مسروق رفی الٹرمذے کسی سفارٹ کی تواسٹی سے ایک وطور تحفہ ایک اور میں بیٹی کی آپ عصد میں آگئے۔ اوراسے واپس کرتے ہوئے ذبا یا گر مجے معوم ہوتا کہ تیرے ول میں کی ہے تو یں نیرے کام کی سفارٹ نہ کرتا اور جس قدر ماجت باتی ہے اکس کے بارے میں میں کول گفتا کی نہیں کروں گا۔

حفرت ما کوس رہراللہ سے بادش ہے علیات کے بارے ہیں اوجھا گیا توانہوں سنے فرایا حرام ہے سخرت عمر فاروق رمنی اوٹھ کے دو بیٹوں سنے جوال بیت المال سے بطور قوص لیا تھا اُب نے ان سے اس کا نفع سے لیا اور فرایا تہیں ہی ال میرے مقام ومرشیے کی وجہ سے ما ہے۔ مال میرے مقام ومرشیے کی وجہ سے ما ہے۔ مال میرے مقام انہ عبد وین جراح رمنی افتہ عند کی کروم سے ملاہم سے باس خوش وجھی نواکس نے بدھے یں موثی جھیج جنرت معنون الرعب یہ براح رمنی افتہ عند کی زوم سنے ملکھ روم سے باس خوش وجھی نواکس نے بدھے یں موثی جھیج جنرت عرف رونی اللہ عن جراح رمنی افتہ مسلانوں کے عرف رونی والی میں جھی کراویا۔

حزت عابرا ورحفرت الوم رو رض الدّم ما فراستے ہيں ، بادشا مول کے تحفے نيانت کا مال ہے۔
حب حزت عرب عبد العرب رض الدّع نہ نے تحفر دکر دیا توان سے کہا گیا کہ رسول اکرم صلی الدّعليہ دسم عبی تحالُف تبول فرایا کرتے تھے دا) تواکی سنے فرایا وہ آپ سے لیے دہیں تھا اور ہمارے لیے درفوت ہے مطلب ہے کہ اکپ کی نبوت کی وجہ آپ کا فرب حاصل کی جآ اللہ فا حکومت کی وجہ سے نہیں ۔ اور مہی توا فندار کی وجہ سے دیا جآ اسے الس سے برای بات وہ سے جو صفرت الوجمید ساعدی رضی اللہ علم عذف سے وہ ہے رہی اکرم صلی اللہ علم ورسے مقام از دسے صدفات برایک والی کو بھی اجب وہ مرسول اکرم صلی اللہ علم ورسے بیاسی رکھ لیا اور عرض کیا کہ ہا آپ والی کو بھی جب وہ مرسول اکرم صلی اللہ علیہ والی اسے باسس رکھ لیا اور عرض کیا کہ ہا آپ والی کو بھی جب وہ مرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم تنصفر مايار

تم این ایرانی ال کے گوں کول نیں میٹھ گئے کہ تمارے پاستحفہ الائم ہے ہو۔ اس کے بعد آپ فرا کے بعد آپ فرا کے بعد آپ فرا میں میٹو گئے کہ تمارے بارے بارے بعد ہے ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہ بیتمارے بلے ہے اور برمیرے ہے ہے اس کے گوری نہیں بیٹر جا آ کہ است تحد دیا جا ہے اس

وات کی فسم سے قبضہ قدرت بیر میری جان ہے جوشن کائی طور میری کی جنر سے گا تو وہ اللہ تعالی سے باس یوں اکے گاکہ اسے انتحا نے ہوئے ہوگاتو تم میں سے کوئی ایک نیامت سے دن اس طرح نہ آئے کہ اس میا وزف بعبلار ہا ہویا گائے آوا ز محال رمی ہویا بکری میاتی ہو۔

اسسے بعد آب نے اقومبادک لبند کے حتی کد آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی دکھا اُن دینے ملی جر فرایا یا اللہ اہمی نے پہنچا کی منب ؟ ۱۱)

جب السن فنم كى سختيان مايت من أوقامى اور عمران كوما ہے كہ وہ است اكب كو فائد نشين فرض كرسے كيونكر جو كچر معزول مونے سے بعد دباجا أما ہے وہ فائد نشينى كى صورت بى ہو تا ہے وہ ال حكومت سے دوران بھى ہے سكنا سے اور حس ال كے بارے بى معلوم ہوكہ وہ افتدار كى وحرسے دباجا تا ہے اس كا بينا حرام ہے اور دورستوں سے جن نحالف كے بارے بى فيهلد شكل ہو كم كيا وہ معزول ہونے سے بعد جسى اسے دہى گے تور برت بدہ اس سے بينا جا ہے۔ الحمد وللہ ا توفيق فلا وندى سے ملال وحرام كا بيان كھل ہوا۔

و والتراعلم )

۱۱ میسی بخاری مبداول می ۱۷ مین به البیته ۲۲) صبح بخاری مبداول می ۱۷ مین کتب البیته

الفت اور مجعائی جارے کابران علی اللہ نالا کے یہ ہی جس نے اپنے فاص بنروں کونفنل وکرم کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی اللہ علی ہوں ہے دوں سے کہند نکال با ہرکیا جائی جائی جائی بن سکے اوران کے دوست ور

اخرت مي رفيق وفليل مول سك -

اوررحمتِ کا در متحرِّت محدِمصطفیٰ اصلی اسْرعلیہوُسلم ) پرا دراکپ سکے اُل واصحاب پر سرِ جبْہوں سنے تول ونعل ا ورعا<mark>دل ہ</mark> احسان بیں اُکیپ کی اثباع کی۔

حدومانوہ کے بعد۔ اللہ تعالٰی کی رمنا کے لیے باہمی محبت اورون کے اعتبار سے بھائی جارہ قربِ خداوندی کا مبترین ذریعہ اور عبادت کا نہا یت عدونتی ہے اور اسس کے بیے کچونٹر الطابی جن کی اوائیگی سے باہم دوستی کرنے واسے اللہ تعالٰی کے بیے محبت کرنے والوں بی شمار ہونے ہیں اور کچھ حقوق ہیں جن کی رعایت کرنے سے بھائی جا دہ افرات اور دیگر فراموں سے پاک صاف رہا ہے اوران حقوق کی اوائیگی سے اللہ تعالٰی کا قرب حاصل ہونا ہے اور ان کی حفاظت سے اعلیٰ

ورجات مامل ہوتے ہیں۔ ہم اس بان محمقا صدکوننی بالوں میں بیان کریں گئے۔ پہلا باب بدالٹر قالی سے بھے محبت اور بھائی چارے کی نضیلت اکس کی کشار نظر درجات اور فوائد۔

موسم اباب: معبث محمعقوق ، أماب اور مقبقت ولوازمات -

نتیرا باب: - سلانوں ،رئت دواروں ، بروسیوں اور عقور کے مفوق اوران کے سافوسلوک کی کیفیت اور اس کے السباب وغیرہ -

# ببلآباب

# مبت وانوت إسسى تشرائط، درجات اورفوا مُدكابيان

مبت وانوّن کی فضیلت ایم مبت، العند اورموافقت کا باعث با العند و الفاق سے بغن و الله الله کا نتیجربے اجھے افلاق عماورا بک دوسرے سے بیٹھ بھیرے نے بسی برائیاں بدا ہوتی بی جب درخت اچا ہوتو اکس کا کال بی عمدہ ہوتا ہے دین من اچھے افلاق کی نفیدت کوئی پوٹ پرو باسشیں اللہ تعالیات سے اس بات پرنبی اکرم صلی اللہ علیہ ما الدوسلم کی یوں نورف کی سے -

اورب شک آب علی عظیم کے امک ہیں۔

تعویٰ اوراھیے اخلاق سے باعث زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں سگے۔

مزت اسامہ بن شرک رمن ا در دن فراتے ہیں م سے عرض کیا یارسول اسٹر ؛ انسان کوکونسی اجی بات عطاک گئی ہے ؟

مجعے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بیعیالی ہے۔

میزان یں موسب سے زیادہ وزن چیزر کی مائے گ دہ

اَکُنَّرُ مَا یُدُخِلُ النَّاسَ الْجَنَّنَةَ تَفَسُوک الله دَحُسُنُ الْخُلِقِ - (۲) مزت اسامه بن تُرکب رض الله عنه فرات به بن م سف آب نے فرایا "انجھے اخلاق" (۳) رسول کرمے صلی الدُعلیہ کوسلم نے زایا :

رَانِكَ تَعَلَىٰ خُلُنِي عَظِيبُعِ إِلا

رسول اكرم صلى الشعليدوس لمستف فرمايا ،

بُونْتُ لِدُنْعِمَّ مَكَارِمَا لَدَّخُكَةَ فِي - ٢١) بَيْنُتُ لِدُنْعِمَّ مَكَارِمَا لَدَّخُكَة فِي - ٢١) بن اكرم ملى الدمليه وسلم كارشاء كران س-

الْقَلُمُ الْمُؤْمِنَّةُ فِي الْمِيرَاتِ خُلُقًا

وا قرآن مجيد اسوره القلم أيت م

(١) جامع تزمذى ص م ١٧ الواب البروالعلة

ده) مسندام احدين منبل مبلدم من ١٠٨ مرويات ا مامدين شركي

(٧) السنن الكبري ملبيق علد اص ١٩٢ كآب الشباطات

ا تھے اخلاق ہیں۔ كشلق را) ا ورآب ف ارت دفرالي: الله تعالى في صورت وسيرت كواجها بنايا اس مَا حَسَّنَ اللهُ حَلَقَ امُرِيُ وَحَبِلُفَ آگرنس جلائے گی۔ فَيُطْعِمُ النَّالِ - (٢) اورنب اکرم ملی الشرعبدور مرکا می ارت و گرامی ہے -اے الوبرریہ اتم براچھے افلاق کوابنانا لازم ہے۔ بَاإِبَاهُ رَبِّرَةً عَلَيْكَ بِجُسُنِ الْخُلْقِ-حفرت الدمررة رضى المرعند في عرض كيا يارسول الله الحسن عنى كيا عيد تَصِلُ مَنُ تَظَمَكَ وَتَعْفُوعَمَنُ ظَلَمَكَ جونم سے قطع رجی کوے تم اس سے صدر حی کرو، تر تم پر فلم كرس اس معان كردوادر تونيس ندرسفم اسدور وَتَعْمِعُي مَنْ حَرَمُكَ . (١٧) اوريه بأت بوسنده نبي كرا جب اخلن كانتيم محبث كايبلا مونا اور وحشف كا فاتمه اور حب بيل دين والدرخت اچھا موتو بھی جھا مخاب اور مربی میں سو کا جب کو افنس انفٹ کی تولیت کی گئی ہے خصوصًا جب کرتقوی، دین اور الله تفالى كے بلے مبت كى بنيا دېررابطرمواس سلعين آيات ، احاديث اور آنا راكس قدر واردي حواكس كى فضيدت سے لیے کافی ہیں۔ الدُّقَالُ نعضُونَ بِرانيا ببت برا احمان ظام كرنف وي نعت الفت كا ذكر فرما إرشا وفدا وندى سع . اكراك وه تام كيوخر ج كرت جوزين مي ب توان لَوا نَفْفُتُ مَا فِي الدَّرُضِ جَمِيْعًاماً أَنْفُتَ کے دنوں کو جوٹر فرعکتے سکین اللہ تعالیٰ نے ال سکے بَانِيَ مَّلُوْمِهِمْ مَرَاكِنَ اللهُ ٱلْقَاتَ درميان الفت بدافراني-بلشهمد - (٧)

يس تم اس نعت سے بعان بھا ل بن گئے۔

ل) سنن الى داود مبد م من ٥ ، م كتب الادب (۲) شعب الایان مبد ۲ من ۲۲۹ صریث ۸۰۲۸ (۲) شعب الایان مبد ۲ من ۲۷۱ هریث ۸۰۸۱ (۲) فران مجد سورهٔ انفال آیت ۲۲ (۵) فران مجید ، سودهٔ اَل عمران آیت ۲۰۱۰

اورارت دفرما با .

نَا صَبَحْنَعُ بِنِعْمَيْمِ إِخُوالنَّا - ١٥)

اسی سے الفت مرادی ۔ بھر تفرفر بازی کی مذمت کرتے ہوئے اس سے یوں منع فرا یا۔

واعْتَصِمُوْ ابِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعَا لَّالَا تَعَرَّدُوا وَاعْتَصَمُوا بِحَبُلِ اللهِ عَلَيْكُمُ الْآلَا تَعَمَّدُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْآلُا تَعَمَّدُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْآلُونَةُ مُ اعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُونِكُمُ فَا صَبَحْتَمُ بِنِعُمَتِ إِخُوانًا وَكُنْتُ مُعْلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِفَا نَعْدُكُمُ مِنْهَا كَذَ للِتَ مَنْ النَّارِفَا نَعْدُكُمُ المِنْهَا كَذَ للِتَ مَنْ اللهُ مُكْمُ المِنْهِ مَعَدَّدُهُ مَنْ اللهُ مُكُمُ المِنْهِ مَعَدَّدُهُ

نى اكرم صلى المرطب وك مصفرايا-إِنَّ الْتُرْبَكِ مُرْمِنِي مُجْلِسًا احْسَا سِنْكُ مُرْ اَخُلَة قَا الْمُرْطِنُّونَ الْنَافَ الْذِينَ يَالِمُونَ كَ بُولِهِنُونَ - (٢)

نى أكرم صلى الشرطيدوت مُ من فرايا : اَ تُمُومِنُ إِلْفُتُ مَالُونُ وَلَدَخَيُرُ فِيمُ لَنُ لَا يَالِيفُ وَلَدِيُولُفُ الْآ)

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے دی افرت کی تربین کرتے ہوئے فرالی ، مَنْ اَدَادَا اللّٰهُ بِهِ خَبُراً رَزُقَتُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

ا درالیڈنال کی رسی ردین اسلام) کوسب مل کرمضبوطی
سے پیر واور حدا جدا نہ موجا کو اور اپنے اور پر اللہ تعالیٰ کی
نمت کو با دکر وجب نم ایک دوسرے کے دُئن نفیے
تواس نے نم ایک د دوں بی جبت طوال دی بین نم اس کی
نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کرشھ کے
کوشھ کے
کوشھ کے
کوشھ کے
ان رے برزی کے تھے تواس نے نہیں اس سے بچا یا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ ابنی آیات بیان کرنا ہے تاکمتم ہوات یا وہ

تم بی سے وہ شخص عبس بی میرے زبادہ قریب ہیں جن کے افداق مب سے اچھے ہوں جوا ہے ہیں و دُن کو تھا کا دیتے ہیں وہ دوسروں سے مبت کرتے اور دو سرے دان سے عبت کرتے ہیں۔

مومن مجت کرنے والا مؤاہدا اور اس سے مجت کی عباتی ہے۔ بو ہوگ دومروں سے مجت نہیں کرسنے اور ندان سے مجت کی عباتی موال میں کوئی مجد ان نہیں ۔

وسے دوایہ ، اوٹر تعالی جس شخص کے ساتھ مجددئی کا ارادہ فر آ کا ہے اسے اچھا دوست عطا کر دیتا ہے اگر بہ فجول مبا کے تو دہ اسے

> (۱) قرآن مجدسورهٔ آل عران آبت ۱۰۳ (۲) شعب الایمان جلد ۹ می ۲ ۲۲ من اسر اسماعیل (۳) ماریخ ابن عسا کرمار ۳ من ۲۲ من اسم اسماعیل

یاد دانا ہے اوراگر سے یاربو تورہ اس مدر کرا ہے۔

كَانُ ذُكُرُاعًاتُهُ رَا)

نى اكرم صلى الشرعلية ورسىمن ومايا .

جب دو عبائیوں کی باہم مان فات مونی ہے تروہ دونوں ہانھوں کی طرح موتے ہی کران ہیں سے ایک ، دو سرے کو دھوتا ہے اورجب جی دوموس ملاقات کرنے ہی الشرنعالی امنی ایک دوسرے سے قائدہ بینجا باہے. (۷) نى كرم صلى الله نليه وكم من الله تعالى الله على الله على الله الله على المناب و بنت اوك ارك وفرابا -جراً دمى كسي شخص كوامر تعالى كيد ابنا مجائي بنالا ب مَنُ آخَى إَخَّا فِي اللَّهِ زَفِعَتُ اللَّهُ مَرَعَيَّ فِي الْجَنْ فَالْحَيْنَا لُهُا بِشَى مِ مِنْ المرنفالي جنت بس اس كا ابك درص بلندكرسكا حس اک دومی دورے عمل کے ذریعے نس منغ سکتا۔

حفرت الوا در ابن خولا فی رضی المترعند سنے صفرت معاذر ضی المترعند سے فرمایا کد میں آب سے المتر تعالیٰ سنے لیے محبت كرًا موں - انبوں سنے فرایا تهیں نوشخبری مور دوبار فرایا ) کیونکہ ہی نے سركار دوعا كم صلى الله عليہ وس مص سنا آپ سنے فرایا-تھامت کے دن وگوں کی ایک عماعت کے بیے عراض کے گرد کرسیاں رکھی جائیں گیان وگوں سے جرے تورھوں رات سے جاندی طرح موں سے اوروہ خوفزرہ ہنیں موں سکتے ماہ نکہ نوگ خوفزدہ موں سکتے ان نوگوں کوکوئی در سنی ہوگا در بر اللہ تعالیٰ کے دوست میں من رینہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم عرض کیا گیا بارسول اللہ ارصلی الله علیک وسلم) يكون لوگ مي ؟ آب نے فرا اب وہ لوگ مي جوا كب دوسرے سے خدا کے بيے مجت كرنے مي - (١)

حزت الوبرره بفي المدعنه كى المحدوايت بي سے أب نے فرا البے شک عرش کے كرد نورسے منبر يوں كے ال بر کھے اوک ہوں سے جن کے نباس نورانی اور جیرے بھی روئٹن موں کے وہ انبیا و پائٹ بدانس موں سے ، امکن انبیا و كرام اورشيرادان برشك كري سے دان وكون كے مقام كى عظمت كابيان مے انبول نے عرض كيا يا رسول الشرا ہمسے ان کا دصف بیان فرمائیں آئی سنے فرمایا بہ دہ لوگ میں حماللہ تفائل سے بید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الله تعالیٰ کی خاطراب دوسرے کی محبس اختبار کرتے ہی اور الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایب دوسرے سے ملاقات کرنے ہی اور

والاسنى الى واوُدملد لاص الدكت بالخواج (۱) الفردوس ما تورا تحطاب حديهم ساس حديث ااس رم) فين القدير حلدة من ١١٧ حديث ١٨٥) (۲) مسندام احمد بن صنب علد ۵ ص ۱۷۲۸ مرات عباده بن مامت ره) شکوة شريف سر ۲۷ م كناب الدواب فضل مانى

بنی اکرم صلی استر علیہ کوسلم نے فرایا حب دواً دی اکسی میں السُدِتَعالیٰ کے بیے مجت کرتے ہیں توان ہی سے تو تخص دوسرے سے زیادہ مجت کرنا ہے وہ اُستان ال کوزیارہ مجوب ہوتا ہے (۱)

كم كيا به كما الرائدنا في ك بي بهائ ما ره فام كرف داد دوجا يُول بي سه ايك بلندمقام يدفار بونو ده دوس المعاكر ابنے ماتھ كريتا ہے اوروہ اكس كے ماتھ اكس طرح مل جاتا ہے جس طرح اولاد ابنے ال باب كے ماتھ ا حق موجهاتی سب اوررت ند وارایک دوسرے سے مل جانے بی برنکر حب استر تعالی سے ایک جان جارہ مونودہ سی افزت سے کم نیس موا ۔

الترتوال ته ارست دفرمايا،

ہم نے ان کی اولاد کو بھی ان سے ماہی بنیا دیا اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گئے -

ٱلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيِتُهُمُ وَمَا ٱلنَّنَا هُــمُ مِنْ عَمَالِهِ عُرِمِنْ شَيْءٍ - (١)

نى اكرم صلى الله على وكسلم ف فرطاباء

الله تنالى ارت دفرماً است كرمبرى عبت ان لوكوں كے بيت ابت موكني جومبرے بيد ايك دوسرے سے القات كرتے میں، میری میت ان لوگوں کے بے نامت ہوگئ جومبرسے بیے ایک وومرسے سے مجت کرنے ہی میری محبت ان لوگوں سے لبے ابت ہوگئ جومرے بے ایک دوسرے برخرچ کرنے ہی اورمیری مجت ان لوگوں سے بے نابت ہوگئی جرمرے بے ایک دوسرے کی مدد کوئے ہیں۔ (۲)

نى اكرم صلى للدعليه وسلمن قرايا -

افلر تعالی تیامت کے دن و اتنے گاوہ لوگ کہاں ہی جو میر سے جدل کی خاط ایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں اکرج بن ان کوا ہے سائے بی جگہ دوں گا حب کرمیرے سائے سے علادہ کوئی سابینیں رہی

رسول اكرم ملى المرهيدوس لمن إرث وفرايا:

سان قعم کے آدمیوں کو دن اور اللہ علافرائے گاجی ون اس کے ساتے کے عددہ کوئی سابہ نم ہوگا العاف کرنے والاحکمران، وہ نوجوان جواد نر نا نم واری میں بروان حراحا، وہ شخص حومسجد سے سکتے تو واپس کا اس کا دل مسجد سے

وا) المستدرك الحاكم ملدم ص ١٥١ كآب البروالصلة

(م) السنن الكبري للبينق علد ١٠ من ٢٠ ٢ كناب الشها وانت

<sup>(</sup>١) تفرآن مجد، سورة طور أيت ١١

<sup>(</sup>١١) مندانام احدي صنب عبده ص ۲۲ مرويات عباده بن ما مت

ی منعلق رہے ، وہ دواکری جواللہ تنالی کے بیے مبت کرتے ہی ای برا کھے موسنے ہی اوراسی بر جار موسنے ہی وہشخص بوطیمدگی می الدتمال کویا وکرنا ہے تواکس کی انتھوں سے انسوجاری مونے ہیں ، وہ مرد ھے کوئی تولیمورت اورخاندانی عورت رکن می طرف با تی سیے نووہ کہنا ہے ہیں اللہ تعالی سے اُنڈا ہوں اور وہ اُدمی جو صدقہ دیتا ہے تواسے اکس طرح چھا کردیا ہے کواس کے بائیں باقد کو عن معلوم نہیں مونا کہ دائیں باقد نے کیا خردی کیا ہے وا) ريول اكرم صلى الشرطب كسس في فرايا :

جوستنخس الشانالى رضاكى خاطكس دوسر سے شخص سے اس كى ما قات كا شوق اور وغبت كرتے موسے اس سے الافات كرنا مع نواكس كے مجھے سے ايك فرشته اوازونيا سے كونو ايك بوا، تيرا جينا ايك سے اور تيرسے بلے باكيزه

ني اكرم صلى الشرعلب وكسلم سف فرمايا ، ايك شخص ابنے ابك ديني عبائي سے القات كے بيے كي تواللہ تعالى نے اس كے راستے بي ابك فرشة مجا ديا اس نے يوهاكمان جارب موج السن في جواب وإفادل جائى سے ملافات كے بلے جارہا مول السى نے لو تھا السس كم كوئى كام بعاس فع جواب ديانين ، فرشف في يوهيا تهارس ورميان كوئى رستن دارى مع ؟ اس ف كها بنس ، لو يها الس ف تمريكونى احسان كيام واست جواب وبانبي- اكس ف يوقها توهيكيول السوسة لمذفات كررسيم و اس ف كهاالدفالي کے بیدائس سے بت کرنا ہوں۔ وشنے نے کہااللہ تعالی سے مجھے تنہاری طرف بھیا ہے اور وہ تمہیں مطلع کرنا سے کم درہ رالله تعالى تم سے مبت كريا ہے اور اكس في تم اسے جنت واجب كدى سبے - (٣)

رسول كريم على الشرعليد وسلم سف فرماياه

آوْنُنُ عُرَى الْوِبْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغَضُ فِي اللَّهِ رِم)

الله تعالى كے ليے مجت اوراسترقال كے ليے نفوت كرنا ہے . اس ملیے واجب ہے کہ ادی سے کیے دشن مونے جا ہی جن سے وہ اللہ نفالی سے بے دشنی رکھتا ہو جیسے اس سے دوست اور بعائ موت بي من سے الله تعالى كے بلے محبت كراہے

ایمان کی رسیوں سے سب سے زبادہ مفبوط رسی

١١) مجع بخارى عدادل ص ١٩١ كتاب الزكاة را جامع ترذى ص ٢٩١ ابواب البر دا مصحمه ملدام ماماک بالبر انع) مصنف ابن ابي ستيم ملد اامن دم حديث ١٩٧٠ ا کی دوایت بی جے کہ اللہ تفالی سفے ابک نبی کی طوف وح بھیجی کہ تم سنے دنیا میں جو زردونقوی اختیار کیا اکس کا فوری
بدلہ اکام کی صورت بی مل گیا بھر نے لوگوں سے قطع نعلی کر سے جھرسے تعلی جوالا تومیری وجرسے تم معزز موسکتے مبئن کیا تم
نے میری وجہ سے کسی سے وشمنی بھی کی ہے جواور کیا میری خاطر کسی سے دوستی بھی لگا تی ہے ۔ جو

اَللَّهُ الْاَلْهُ الْعَاجِرِ عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمَالُونِ الْمُعَلِينِ فَاجِرِ كَا اصان مند الرَاك تواسيمرى مِنْ مُحَيَّةُ أُدا) مَعَادًا مُعَادًا مِنْ مُحَيَّةً أُدا)

ا کی روایت میں ہے اللہ تعالی نے صفرت عبلی علیدالسلام کی طرف وحی عبی کداگر اکب تمام اُسمانی اورزین والوں کی عبادت عبادت کے برابرعباوت کریں فیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت اوراللہ تعالیٰ کے بیے کسی سے وشنی نہ رکھیں تو یہ عبادت آپ کو کھیے فائدہ نہوسے گی۔

حذّت عبی علیہ السام سنے فرما یا نا فرمان لوگوں سے دشمنی سکے ذریعے اللہ نغالیٰ کی مجت حاصل کرو،ان سے دوری کے فریعے اللہ نغالیٰ کی مجت حاصل کرو،ان سے دوری کے فریعے اللہ نغالیٰ کی قرب حاصل کرو اوران سے نارافسگی کے باعث اللہ نغالیٰ کی رہ امبوں نے عرض کیا ہے دُوج اسٹر نوج کو دیجھنے سے اللہ نغالیٰ باد اُجائے اوران کی گفتگی سے تنہا رہے اللہ کا جہ نے اوران کی گفتگی سے تنہا رہے اللہ کی اور کی رغبت بیل مور

گذرت ندخبروں میں مردی ہے کہ اللہ تعالی نے صفرت موسی علیہ اسلام کی طرف وحی جیجی فرایا اسے ابن عمران ا بھارہ موث برائر میں اور میں مردی ہے۔ کہ اللہ تعالی سے موث بارر ہو ، اور اللہ علی میری فوشی برتم بارا موافق نہ ہو وہ تنہا را دشمن سے۔ اللہ تعالی نے صفرت واور علیہ السدم کی طرف وہی جی کرا سے واور العبدالسلام ) کیا بات سے کرمیں اُپ کوالگ تھا گھسک دکھیتا ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا با اللہ ایس نے بری خاطر مخلوق کو چھوٹر دیا ہے اللہ تفالی نے فریا یا اسے واور علیہ السلام) موث بری مسرت براپ کی موافقت مذکرے اس سے دوست موت ورست میری مسرت براپ کی موافقت مذکرے اس سے دوست

نہ نگائیں وہ آپ کا دنمن ہے وہ آپ کے دل کوسخت کردے گا وراکپ کو مجھ سے مگر کردے گا۔ صفرت واؤد علیہ اسلام کے وافعات میں ہی ہے انہوں نے عوض کیا اسے میرے رب ایس طرح ہو گا کہ سب لوگ مجھ سے قبت کریں اور میراتیرے ساتھ معلاعی معامت رہے ؟

الله تعالی نے زبا اوگوں کے ساتھ اچھے الملاق سے بیش او اور میرے ساتھ معلطے کو جم اچھار کھو، بعبن روایات بن مے فرایا دنیا والوں سے دنیوی طور طراجتے اپنا و اور اکفرت والوں سے اکفرت کے طریقوں کو اپناؤ۔ رسول اکرم مل الشرعبیدوسلم نے فرایا ، بے شک الشرنتال سکے ہاں تم بیں سے سب سے فربادہ مجبوب وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے اور دہ ان سے مجبت کرنے ہیں اور سب سے زبادہ مرسے لوگ وہ ہیں جو جیل خور ہیں اور سلمان بجائیوں سکے درمیان تعزیق ڈالنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا ،

الله تعالی کا ایک فرشنہ ہے جس کا نصف آگ سے اور نصف برن سے بنا ہوا ہے وہ کہتہے یا اللہ اجس طرح تو نے بوت اور آگ یں الفت پیلی ہے ای طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں کو بھی جوڑ دسے وہ ) فیز اک سنے ارشاد فرایا ۔

ر بوشف الله تعالی کے بیے کسی کو بھائی بنانا ہے امر تعال اس کے لیے جنت بیں ایک درم بنانا ہے رس

اب نے فرایا:

باہم مجت کونے والے سرخ یا قوت کے ایک ستون پر ہوں سے اورائس ستون کے سرے برستر ہزار کھ لکہاں ہوں گا
وہ اہل جنت کی طوت جھا کمیں سے قوان سے جنتی اس طرح روشن موں کے جس طرح اہل ونیا سورج سے روشی ما مل کوتے ہی،
جنائی جنتی کہیں گئے جیں سے جاتو یا کہ ہم ان توگوں کو دیجی جواللہ تعالی سے لیے ایک دو کر سرے سے مجت کرنے ہی تو
اب ان سے جنتیوں کو اس طرح جیک حاصل ہوگی جس طرح میوسے کی روشنی ہوتی ہے ان پر مبزر بیشی کبالس ہوگا اور ان
کی بشیانیوں پر مکھا ہوگا کہ بدلوگ اسٹر نقالی کے بلے ایک دور سرے سے مجت کرنے سفھے۔ رہ)

اغوال صحابه وتابعين:

حفرت على المرتعنى رمنی الترعن فراتے میں تہیں واسلامی محبل بنانے جا میں وہ دنیا میں میں نمبارے کام آئیں سے اور افرت
میں ہی ،کیونونم سنے جنم بیوں کی بات نہیں سی وہ کہیں گے۔
کیما کیا مِن شَا فِیعِیْنَ وَکَدَ حَسَدِ بَنْ مِی ہِیں اسلامی میں اور سے بنا میں اور شکوئی گرا
حَدَا لَذَا مِن شَا فِیعِیْنَ وَکَدَ حَسَدِ بَنْ مِی اسلامی میں اور سے بنا میں اور شکوئی گرا
حَدِیمِ مِی اور مُن کی گرا
حَدِیمِ مِی اور مُن کی گرا

والترفي والترميب عبده ص الم كذب الادب

ر) محنزالعال جلد ام الهاحدسيث ١٥١٥١

<sup>(</sup>١) الغردوكس بماثورالخطاب جديم مي ١١١ صديث ١١ م ١٠

<sup>(</sup>م) معنف ابن اني سنب جلد امن مها مديث ١٨٩٥

ره) قراك مجيد مورو شعرار آيت ١٠٠٠ ١٠١

حضرت عبدالدب عمرصى الدعنها فرانتے بن-

الدُّنْ الى كَالَّمُ الْرَمِي وَلَ كُورُورُهُ رَكُولُ اوراسے افطار مَ كُولُ اوروات كُونْ اِم كُولُ مون في محد اوروشف و تفف سے الله تعالى كے داستے مِن الى خرچ كرول توجى والى مرول كا اگراس دن ميرسے دل مِن اطاعستِ منا وَرَى كرنے والوں كى مبت اور نافران لوگؤں سے نفرت نہيں مولى توجي ان اعمال سے كھيے فائدہ منم مولكا۔ صفرت ابن ساك رعماللہ نے فوت موسے كا -

ا الله المراطة الوجانا مي كرجب مِن كنا وكان من الرخما تيرى افران كرنا تفاق نترسة وانبروار بندون سے مجت توكرتا نفا يا الله اميرسے اس على كواپنے قرب كا ذريعه بناوسے "

اور حفرت من بعرى حداللها المراح المارك فلات بول فرايا .

"اسے ابن آدم المجھے کسی کاب قول فائدہ نہیں دے گاکہ انسان اسی سے ساتھ ہوتا ہے جس سے مجت کرتا ہے کیونکہ اہمال کے بغریک لاکوں کے ساتھ لنہیں سکتے کیونکو ہیو دونسار کا اپنے ابنیا و کرام سے مجت کرتے تھے لیکن وہ ان سکے ساتھ بنین ہیں ہیں۔ انسان میں نیک بوکوں کی موافقت سے خالی مجت نفع بنین دی .
من تو بنین ہی ہیں اس کی طرف سے انسان میں کر بعین باکل اعمال ہیں نیک بوکوں کی موافقت سے خالی مجت نفع بنین دی .
حض نفیل رہم اللہ نے اپنے بعین کارم میں فرمایا۔

و کے افوں اتم جنت الغردوس بن رہنا اور امٹر تعالی سے گرمی انیا وکرام ، صدیقین اور شہداو سے ساتھ اس کا پڑوس علی ہے ہوئی ہوئی ہے اور کس خریر شند دار کو الند تعالی کی فاطرا ہے ترب کیا ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہیں کہا ہے ہوئی مل نہیں کہا ہے ہوئی مل نہیں کہا

ایک روایت بی سے المرتفائی نے حزت موئی علیہ السلام کی طرف وعی جی کہ آب تے ہیرے ہے کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے عوض کیا یاد انہ ابھی سفے نبرسے لیے نماز طرحی ، روزہ رکھا ، صدقہ اورزکواۃ دی اطرق ال نے فرایا ہے کہ نماز آب کے بیے دہیں ہے ، روزہ وطحال ہے مدقہ سابہ ہے ، ذکواۃ نور ہے ، با بیٹے آب نے خالس میرے ہے کیا عمل کیا ؟ جوث موسی علیہ السلام نے عوض کی یا اللہ ایجے بتا تیرسے لیے کون علی ہے اللہ تفالی نے فرایا اسے دوک تی کائی ؟ کسی سے میری وصر سے دشمنی کی ؟ چنانچہ حفرت موسی علیہ السلام ہے کے کہ سب سے فضل علی اللہ تفالی کے ہے مبت کونا ورا اللہ تفالی کے لئے دشمنی رکھنا ہے ۔

حرن عبدالله بن مسودرض الله نفا لاعشفران مير-

اگر کوئی سنسخس کوبرٹ دین دروارا ورمقام ابراہم سکے درمیان کودا ہو کر مترسال املاقا کی کے سلیے میا دت کرسے توالنہ تنالی تیا مت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھائے کا جس سے دو مجت کرتا ہے۔

معزت حسى رهمالله فرات من فاسق سے قطع تعلق کرنا قرب فعلا وندی کا در بعرب ابک شخص نے صرت محدین واس رهمالله سے کہاکہ یں آپ سے الله فنائل سکے بیے مجت کرنا ہوں انہوں نے قوابا میں کی خاطر تم مجسے مجت کرنے مو وہ تم سے مجت کرسے بھر انہ کر من جیرائے ہوئے دعا انگی ہے اللہ ایمی اس است میں کی خاطر تم مجسے مجب کرسے مجب کر ہے کہ اور تو مجب نے نوت کرسے ایک شخص صفرت واور الله الله رحمہ الندر کے باہم من انہوں نے قرابا کیا کام ہے ؟ اس نے کہا آپ کی زیارت کرنے کیا ہوں، انہوں سے فرایا تم فی تو زیارت کو کہ ایمی والی میں جب مجب بی تو اس نے کہا کہ تو کون سے جب کی زیارت کی ماتی ہے ؟ کیا تو زیارت کو کے اجما کام کیا مجب اور تو جیا جائے گاکہ تو کون سے جب کی زیارت کی ماتی ہے ؟ کیا تو زیارت کو کی است ہے ؟ اللہ کی قدم منیں کہا جا اور می کام اللہ کی میں سے جے ؟ اللہ کی قدم منیں کہا جا دی کی اور می کیا ہے والے کیا کہ میں اس میں ہے ہے ؟ اللہ کی تم میں حالے کیا ہو گا ہے ۔ اللہ کی تم میں حالے کیا ہو گا ہے ۔ اللہ کی تم میں حالے کیا ہو گا ہو گا

حفرت عرفارون رض المترون سنفر الم جب تم مي مسي كون مسلمان بعال محبت كرسي تواسع مضبوطي

سے بوائے ہونے ایسے اول کم المنے ہیں۔

مفرت مجابدرهم الله فراتے بن جب المنه فقال کے لیے ایک دوسرے سے بحث کرنے والے بام ملاقات کرتے والے بام ملاقات کی وقت نوش ہوئے بن وقت کے بنا ہوئے ہیں جیسے موسم خوال میں درخوں کے بنے فقک ہوکر کرتے ہیں ۔

مفرت فضیل رحمۃ الله فراتے میں کسی ادی کا اپنے سان کی طون موقت ورحمت کے ساتھ دیکھنا جادت ہے ۔

انتوت کا مفہوم نیز دینی اور دبنوی بھائی چار ہے بی فرق اسلامی کا است میں ایک وقیمیں ہیں ایک وقیمی ہوکچ و انتون کا مفہوم نیز دینی با مدرسا بالارس یا بادشاہ کے دوازے پر با مفر میں ایک وہ جو اتفاقاً ہو جاتی ہے بھے پر فوسی بونے سے ۔

دوسری وہ جوابیت اختیارا ورا دورے سے اپنائی جاتی ہے ہم اسے ہی بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دینی جائی جارہ آئی ہے جا میں میں ایک دوسرے وہ جو انتون کی مارٹ دی کی دوسرے سے بائی جارہ آئی ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرنا ہے اورائی کی دفیت دی جاتی ہے۔

محمت کا مطلب ایک دوسرے کا م عبس ہونا، مل جل جانا اور پڑوسی بنا سے اوراً دی کسی دوسرے سے برائیں تب ہی

اس سے بہل جول کا قصد شہر کیا جاتا ۔ اور حیں سے محبت ہونی ہے تو یا اسس کی ذات کی وصہ سے مجبت کی جاتی ہے اکس سے نیس کر اسس کے ذریعے مجوب کہ پہنچے اور مفصود کوئی دوسرا مواج میا اسس سے مجبت کی جاتی ہے کہ وہ مجبوب تک بہنچنے کا درسیو ہوتا ہے اور

یا ہا ہے جب اس سے مجت کرا ہے کبونکوس سے مجت دم واکس سے برمزی جاتا ہے اور دوری افتیار کی جاتی ہے،

ير عبوب ياتودنيا اوراكس سعامل بون والد فوائد كك محدود موتاب يا أخرت سعمتعاق موتاب ياكس كالنماق الذنعالى سعم است تولول يه جارتس بوي -

#### اقسام مجت

بىلىقىمى مجتن بىرى كى كەن كى كەن كى دان كى دوبسے مبت كرور يىمكن سى بىنى دە تمارسىز دىك داتى طور برمجوب موسيى تم اسے دىجوكر باكس كى معرفت بااخلاق كامثابدہ كرسكے لذت عامل كرواكس بے كم تمهارسے نزديك وہ حس وعال كابيكرسے - اور توسطن كسى كے عمال كا اوراك و شور ركت ب اس كنزوك مرعل چيز لذيذ موتى سے اور مرلذيز چيز مجوب موتى معاور لذت كانعتى كمى كومبين مستصف سے معاور حسين الب معنا ما ما مع حب طبيعتوں ميں مناب اورموافقت موعروه جي أدى احجاسم اسم وه ياتوظام صورت كاستارس حين سمجا ما اسب بين اكس كاشكل ومورت الهيس المن صورت ك ومرسع المعاسمها عالم سيمطلب يدكروه عقل كابل وراخلان حسندكا مالك بعد اورحس افلان كانعلق اجع اعال سے بونا ہے اوركال عقل كانعلق على عمدكى سے بونا ہے اور برتمام امور عقل سليم سے نزوبك اجھے من اورس چیز کواچیا سما مائے اس سے لذت حاصل کی ماتی ہے اور وہ محبوب موتی ہے۔

بلد دوں کی باہی محت بن توالس سے عبی ابک گری بات سے کیونکر بعن اوقات دوادمیوں سے درمیان اچھی صورت سے علاق مجی محبت مضبوط ہونی سے اسی طرح فل ہری اور باطنی حسی نہ مہوسنے کی وجہسے بھی ہام دوستی ہوتی ہے، اس كى وهب بالمنى مناسبت سے جوالعنت اور موافعنت بيدا كرتى سے كيوني كسى چيزكى مشاببت فطرى طور براكس كى طوت كيني ت اور بالمني مثابهتني بورت يدوي إوران سك السباب برت دفيق بي ان برمطلع مونا انسان كيس بي بن سب

رمول اكرم صلى المعليه وسلم ف اس بات كولون تعبير فرايا.

روصی مجتمع اشکری ان می سے جوا ک دوسرے سے مِنْهَا الْمُتَكَفَّ وَمَا أَنَا كَرَ مِنْهَا الْمُتَكَافِ مِنْهِا الْمُتَكَفِّ وَمِهِ مِنْ كُلُّ مِن اور جرایک دوسر محربیانتی نہیں ہی وہ الگ ربتی ہیں۔

الدُرواح جُنُودٌ مُجَنَّدُةٌ فَمَا تَعَارَتَ

مدم بہان ایک دوسے کی مدمونے کانیتج ہے اور اہم مجت اس تناسب کانیتی ہے جے تعارف سے تعبر کیا

بعن روابات من این ہے۔

الدر روابات من این ہے۔

الدر روابات من این ہے۔

الدر روابات من این الم من اللہ من اللہ

بھن علا دکرام نے اسی سے کما یہ کرتے ہوئے فرایا کہ اللہ تقالی نے ارواح کو بیدا فرایا توان بین سے بعن سے محکومے کئے اور انہیں عرش سے کرد بھر ایا تو ان مکروں میں سے جن دوجو طروں نے وہاں ایک دوسرے کو بچیا یا وہ دنیا میں بجی ایک دوسرے سے ملتے ہیں -

نى اكرم ملى الدعلبه وسلم نے فرایا۔

ایک روایت میں ہے کہ کم کرمدیں ایک تورت لوگوں کو سنسا یا کرتی نفی اور دینہ طیبہ میں ایک دوک ری عورت نفی کم کمرم والی تورت مینہ طیبہ آئی اور حفرت عائشہ رضی احد عنہا کی خدرت میں حاضر بوکر انہیں مبنسا با انہوں نے پوجھاتم کہاں تھہری ہوتی ہوا اس نے اپنی سہبل کا ذکر کیا ام الموشین نے فر ایا رسول کرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے سے فرایا ہے کہ رکومیں ایک دوسر سے سے ملی ہوں کشکر ہیں - رس)

اس سدین فن بات یہ ہے کرمشا بدواور تجریر اس بات لگا کا دیتا ہے کرمب دوادیوں ہی کوئ مناسبت ہوتو

اس وقت باہی محبت پیام تی ہے اور اسپینوں اور افلاق پی ظاہری اور با کمی طور پر مناسبت ایک معلی امر ہے۔

وہ اسباب جواس مناسبت کو پیدا کرنے ہی انسان سے بس می نہیں کدان پر مطلع ہو ہے۔ وبارہ سے نیاوہ کوئی نجوی کی ور اس میں نہیں کہ ان پر مطلع ہو ہے۔ وبارہ سے نیاوہ کوئی نجوی کی در اس میں نہیں کہ ان بر میں ہوتو ہوا فقت اور محبت کی دلیل ہے اور یہ مناسبت اور محبت کا تنا مناکرتا ہے دیکی حب اس کے مقابل یا تربیع پر جو توبر باہی دشمنی اور نفرت کا شقاعی ہے اور یہ مناسبت اور محبت کا تنا کا نے اسما نوں اور زبین کی شخابت میں جو طراح ہے تو سے اگر ہی بات یوں ہی ہوکہ المند تنا کی نام مناسبت کی نسبت اس میں انسکال زیادہ ہو گاتو میں میز کا دار انسان سے سیاع کا ہر بہنی ہونا ااسس میں خورو خوش اصل مناسبت کی نسبت اس میں انسکال زیادہ ہو گاتو میں میز کا دار انسان سے سیاع کا ہر بہنی ہونا ااسس میں خورو خوش

دا) کنزالعال جلد و من ۱۲۰ عربیت ۲۲٬۰۲۱ ۲۷) سنداه م احدین حنبل حبر ۲ م ۲۷۰ مروبات عروب انعاص ۲۱) صبح مجادی حبد اول من ۹۴ م کنا ب الانبیاد

كرف كى كى مرورت سے اور ميں تومبت كم علم ويا كيا ہے۔ اور ميں اس كى تعديق كے يے تجربر اور مشاہرہ مى كانى سے . ايك عديث طريعين بيں ہے -

نى اكرم مىلى الله عليه وكسلم سق فرايا ،

بمن في إنها كم مم الك دوررك سے جداكيے موسك تويں نے انعان بوي بات كى كرده ميرام شكل انتقابي

یں الس سے مداہو گا کبونے وگ ایک جسے ہوتے ہی تو با ہی جب ہوتی ہے یہ

١١ شعب الايمان طروص ١٩٠ صديث ١٧١

شہرت کے لیے مجت کرنا ہے کیونکہ بھالز مہیں اوراکس کے ساتھ کوئی بری غرف نہو تو جالز ہے نہ قابلِ تعرفی ہے اور نہ ہی قابلِ مذرت کیونکے محبت کی تین صورتیں میں محدوموگ یا مذموم یا مباح مینی اکس کی تعرفیٰ کی جائے اور نہی مذرت دو معہ می قند و

كى سے اس بيے مبت كرے كم اس كے ذريعے كى دوسرى ذات كو عاصل كرے بين يہ محبوب كى بينے كا وسيد مولا جوالس کے عددہ ہے، اور محوب کا در سید عی محرب مونا ہے اور ص سے کسی دوسرے کے بے مجت کی جائے تو حقیق محبوب وه دوسرای مواسب مین ممبوب ک پینینے کا داستر می محبوب مواجهاسی بیدارک سونے اور میاندی سے محبت ار نے بی مالا کھران دونوں سے کوئی فرض بنی ہوئی کیونکر بہذتو کھائے جانے بی اور نری سے جاتے بی سکین سر دونوں ائى موب ميزوں كا واسيد من زيمون لوكوں سے اس طرح محبت كى جاتى ہے من طرح مونے اور عا ندى اسے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود کے بے وسیدمونے بن ال اوگوں کے ذریعے تقام ومرتبریا ال اعلم حاصل موتا ہے جیسے بادشاہ سے اس بے جبت کی جاتی ہے کر اس کے مال اور مرتبے سے نفع عاصل کی جائے اوراس کے خاص لوگوں سے مبت اس بے ای جاتی ہے ناکروہ اس کامال الجعے طریقے بریش کریں اوراس سے ول میں اس کے لیے علم بنائیں۔ تومن ك پنجنے كے بيد اس شفى سے عبت كى ماتى ہے اگراكس كا فائدہ دنيا ك محدود سے تواكس سے عبت، الطرالل کے لیے بنیں موگی اور اگر اس کا فائدہ صرف مینوی نہ ہوئین اس کامقعد وحرف دنیا کا حصول ہو جیسے شاگرد کا اپنے اسا ف معمت كرنا توبهم النرقال ك بع مبت مع فارج م كيزك بيشفى السس مون اس لي مبت كرنا م الكراين ذات کے بیام مامل کرسکے تواس کا مموب علم ہے بین اگر علم سے قرب خدا وندی مقعود نم مو بلدائس کے ذریعے مقام ومرتبه، ال اور ملوق سے نزد کی قبولیت مامل کرنا مقعود ہوتواکس کا مجدوب مزنب اور قبولدیت سیصا ورعلم اس کا دسیا ب اورات دعم كا دسير ب بنابراكون عي بات الشرقان ك يدميت وزنس بانى كيونكرية ما المورثوان وكون ے می مفعود موسے بن حوالشر تعالی میرامیان نہیں لاتے۔

براس دوس بہن ایک منوم ہے اور دوسی مباح ہے۔ اگر ندیوم مقامد کا صول مقصود ہوشلا معصر لوگول کو نیجا دکھان، متیوں کا ال مرب کرنا اور فاضی بن کررعایا کوستانا وفیرہ توبی مجت مزموم ہے اوراکراس کے ذریعے جا کر مقصد ک پنینا ہو توبی میں مباح ہوگا۔ گوبا درسیار کا حکم دی ہو گاجواصل مفضو دکا ہے کیو تھے بیالس کے تا بع ہے ذاتی فورمی ناکہ جنس ہے۔

تبہبری قسم : جن سے مجت کی جائے تواس کی فات کی وجہسے نہیں بکہ غیر کی وجہسے ہوا وروہ غیروینوی مفاوات ہیں سے نہو بکہ اُخرت سے فوائد کی اُوٹ لوٹ ہو گئے دیمجی ظاہر ابت ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں شکا ایک شخص اپنے استناذ یا مرشد سال بیجب ازائے کو اسکے درسیے معمول علم اور اچھے عمل کر بینجیا ہے۔ اور علم سے اُخرت کی کامیابی مقدود میں بینجنا سے اور علم اسے بینجنا سے اور کامیابی مقدود میں بینجنا ان لوگوں میں شامل ہے ہواللہ تعالی سے بیا کہ دومرے سے محبت کرنے ہیں ای طرح وسنجن ا پنے میں اُس سے علم ما میل کرتا ہے اور اسس سے واسطرے اسے رتبہ تعلیم منا میں اور اسس سے فرایا ہے اور اسس سے فرایا ہے دوم بھر سنجا ہے حضرت عبلی علیہ السام سنے فرایا ۔

" بوشخی علم حاصل کرنا ہے اور علی کرنا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں عظیم کہلاتا ہے ،، اور تعلیم ننا گرد کے ذریعے پوری ہوتی ہے تواسس صورت بین ہر اشا گرد) اکسس کال کا ارہ علی اگروہ اکسس سے اکسس بے مجت کرے کہ ہماں درم کمال کا کہ ہے تھا ہی بنایا گیا اور سے اکسس کے بیان کی مرتبہ تعظیم کا میب ہے ۔ اکس کے بیان کو کا الرب کے داکس کے بیان کو کا الرب اکسس کی ملکوتِ آسمانی میں مرتبہ تعظیم کا میب ہے ، رہ نے کہ اکس کے بیان کو کا الرب اکسس کے بیان کیا اور سے اکسس کی ملکوتِ آسمانی میں مرتبہ تعظیم کا میب ہے ، رہ نے کہ میں کر الرب کا الرب کے دور الرب الرب کے دور الرب کا الرب کا الرب کا دور الرب الرب کی میں کر الرب کا دور الرب الرب کی میں کر دور الرب الرب کی میں کر دور الرب کا دور الرب الرب کی میں کر دور الرب کا دور الرب کی میں کر دور الرب کی میں کر دور الرب کا دور الرب کی میں کر دور الرب کی میں کر دور الرب کا دور الرب کا دور الرب کی میں کر دور الرب کا دور الرب کی میں کر دور الرب کی میں کر دور الرب کا دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کی میں کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور ک

نوربطنعس عي النزنعالي ستعجبت كرسف والا موكا-

بلد دوس سے اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل کرنا جائی ہے۔ اور مہانوں کو رض کرنا ہے ان سکے بیے اچے کا نے تبارکرتا ہے اور مہانوں کو رض کرنا ہے اس کے بیے اچے کا نے تبارکرتا ہے اور کس سے اور کس سے اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل کرنا جائی ہے اب وہ کسی ماہر با ورجی سے اکس بیے مجب کرنا ہے کہ وہ کھا نا اچیا ہے تو یہ می اللہ تنا اللہ سے بیے میت کرے ہوا س کی فاون سے مسامین کر مسے میت کرے ہوا س کی فاون سے مسامین کر مسامین کر ماہد ہے۔

بلدم اس براماند کرنے موسے کتے ہیں کرجب وہ اس آدی سے محت کرنا ہے جوالس کی فدوت کرنا ہے شلا اس ملا اس محت کرنا ہے جوالس کی فدوت کرنا ہے اور اسس کے کپڑے دھوناہے ،گھری صفائی کرنا ہے اور کھا ایکا نا ہے اور ایس است معام دعن کے ایک اس سے فدمت بینا اکس مقعد کے تحت ہے کہ برعبادت سے بینے فراغت ما صل کرے توہ اکس شخص ہے الدنتان کے بینے مجت کرتا ہے ۔

بلااسس سے بی بڑھ کرم ہوں کہتے ہیں کہ اسس کوی سے مجت کراجواکس پرابنا ال خرچ کرا ہے اور اب اور دائمین کے ذریعے اکسس کی نخواری کرتا ہے اور اب اور دائمین کے ذریعے اکسس کی نخواری کرتا ہے ایک احقعد اکسس کو اور اکرتا ہے اور ان تمام کا موں سے اس کا مقعد اکسس کو اس مام ویمل سے بیے فارغ رکھنا ہوتا ہے ہو قرب خلاونری کا ذریعہ ہے توبہ جی المدتعالی سے بیے فارغ رکھنا ہوتا ہے ہو قرب خلاونری کا ذریعہ ہے توبہ جی المدتعالی سے بیاد سے والدے درجن کی معادل میں اور وال کی ایک جا عست کرتی تھی توبے دونوں لینی نم خواری کرنے والے اورجن کی مفروری کا کہ میں میت کرتے ہیں ۔

بکدائس سے بھی براور کہم اوں کہتے ہیں کم بوضی نیک فورت سے نکاح کرتا ہے ناکراس کے ذریعے شیطان کے درسوں سے بچے اورا پنے دین کی حفاظت کرسے بااس سے نیک اولاد پیدا ہوا در فورت سے اس سے مجت کرتا ہے کہ وہ ان دینی امور کا کہ اور ذریعہ ہے تو وہ انٹر تعالی سکے بیم میت کرنے والا ہے اور اکس سلسلے ہیں احادیث اُئی ہے۔ دا)

حدیمی کرائی وعیال پرخرچ کرنے کا اجرو تواب منا ہے متی کر اکسس لفتے کا بھی سیسے وہ اپنی بیوی سے من میں

بلك م كت بن كروشخص الله تعالى كى ممت اكس كى رمناكى مبت الدائخرت بي اكس كى مانات كى جابت بي مشهور ب جب وہ کسی اور سے مجت کرسے تو جی وہ اللہ تعالی سے بید عجت کرنے والاسفار ہو گا کیونئر الس سے بارسے ہیں ہی نقور ہوا ہے کہ وہ جس سے بھی مبت کرتا ہے اپنے عبوب کے ساتھاس کی مناسبت کی وصرے کرتا ہے اور برا شرتعا نے کی رما ؟ بلكاس سعين المعكريم كيت بن كرحب الس كے دلى ووجتي جمع موجا بن ايك الله تعالى محبت اور دوسرى دنیا کی مبت ادر کسی دوسر سے تنحق میں جی بر دونوں بانیں جمع ہوجا میں حتی کرمبر اکس مقام کک بینج جائے کہ اکس کے فربيع الشرنالى اوردنبا دونون تك بنياحا سك توجب اكس وجرس اس صعبت كرے كراس بن دونوں بانوں كاصلاجت سے نوب اسانفان کے لیے مجت کرنے والد ہے جب کہ کوئی شاکروا بنے استانے محبت کرناہے جواسے دین عبی سکھانا ہے اور الحالادے ذریعے اس کے میوی کاموں میں عمی کفایت کرا ہے توالس سے محت کرنا ہے کیو نکراس دست کرد) كاطبيت من دينوى المحت ورسعاوت أخرت دونوں كى طلب سے اور مير داستاذ) ان دونوں باتون ك سنيان كا وسيد سيري الله تعالى كم بي مجت كراب الثرتعالى معمت كرف كے بيد يشرط بنس كرد بنوى فائرو ير بالكل مجت نه كرے كونكوانما وكوام عيم السلام كونس دعا كا حكم ديا كيا سے اس مي دنيا اورا فريت دونوں كوجى كيا كيا بھيے ير دعا ہے۔ " اے مارے رب ا میں دنیا سے عدائی اور آخرت سے جدائی عطافرا "

حفرت على عليه السام ف ابني دعا مي يول كا-ٱللَّهُ لَا لَتَنْمِتُ إِنْ عَدَوْى وَلاَ تُشْرُوع بِيْ مَدِيْقِيُ وَلِا نَعْبِعَلُ مُصِيبَنِيْ لِدُبِيث وَلِاثَعْعَلِ الدُّنْيَا ٱكْبُرُهُمِى -

ا سے اللہ امبرے وشن کو تھر رہنسنے کا موقع نہ وسے ور مری وج سے مرے دوست کو رائی نر بینی مرے دون می مرى مصيت شكرنا اور درنا كوميراس الم مقعد بنائا-

تودشن كى سنى اورتسى كودور كرناد بنوى امور مى سے سے اوراكب نے يرنس فرايا كرونيا كوميرا مقصد بالك دنيا أ بك فرفا كراس مير سبس عيامغدن بناكا-

نى اكرم صلى الله على وكسلم ف بول وعا مانكى -ٱللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِهِ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ شَرَفُ كُرَّامَتِكَ فِي الْدُنْيَا مَالْكَرْخُونِ-

يا الشراس تحوس ابنى رحمن كاسوال كرنامون بس کے ذریعے دنااور فرت یں تبری رامت کا شرف مال كوسكون.

> (١) معنف ابن ال نيب جلد وص ١٠ اكتاب الادب دى ج مى تغذى ص دو به الواب الدعوات

بَرْاَبُ نَے بِوں مِمِ دِمَا فَوَائِی -اَلْکُهُ مِنْ عَالِمِیْ مِن مُبَلِکَ وَالدِّنْیاَ وَمَبِکَ وَالدِّخِوْدِ ۔ یا اللہ مجھے دنیا کی اُزما کُشو اور اُفوٹ کی اُرمائش سسے اللّٰهُ مُعْمَا فِیْ مِن مُبِلِکَ وَالدِّنْیاَ وَمَبِکَ وَالدِّخِوْدِ ۔ یا انداز مجھے دنیا کی اُزما کُشو اور اُفوٹ کی اُرمائش سسے (۲) عافیت علاقوالی ۔

فلامہ ہے کہ جب آخریت میں سعاوت کا حصول ، امٹر تعالیٰ کی مجت سے فلات نہیں تو دنیا میں سعامتی ہمحت ، کھایت اور کراست مجت خلاوندی سے منافی کیسے ہوگی ۔ دنیا اور آخرت و و مالتوں کا نام ہے اور ان میں سے ایک، دورسری کی نسبت فریب ہے تو ہدیجے ہوسکتا ہے کہ انسان آئندہ کل کے فوائد کو بند کرسے اور آج پ بند کرسے اور کا کے سے اس وج سے بیٹ کرا ہے کہ وہ عنقریب وائمی مالت ہو جائے گا۔ تو وائمی حالت کا مطلوب ہونا بی مزوری ہے۔

البنددينى فوائدكى دوتمين بن أيك وہ جو اکن سے صنوں کے ملاف بي اوران کے ليے ركاوك بي اور يہ وہ بن جن سے انبياء كرام عليم السلام في اختناب كيا اور ريبز كيف كا حكم دبا .

اوردورسری قدم وہ ہے جو افرت کے سانی ہیں ہیں اور ہد وہ ہیں جن سے مافت ہیں ہے جینے نکاع مجمے اور مدال کھانا وغیرہ تو جربا تیں افرت کے فلاف میں عقل مندا دی برا زم ہے کہ انہیں ناپ ندکرے ان سے بجت نکاع مجمے اور مدال کھانا و خبرہ تو جربا تیں افرت کے ساتھ ناپ ندکر سے طبعی طور پر نیس میں ہو گئی اور ان کا طب کرائے معلم مرکد کھانے کی صورت ہی ہوتھ یا گرون کا طب وی جو مقد ہیں کہ وہ طبعی طور پر لذیذ کھانے کو پہند بہیں کرتا اور اگر کھائے گاتو اسے اندت مال نہ مورک کی کیونکہ بر محال ہے کہ اس کی عقل اسے اس اقدام سے روئتی ہے ۔ اور اس ناپ ندیدگ کی وجہ وہ نفضان ہے جو اس سے منعلق ہے۔

اس بات کا مقعد رہے ہے کہ اگر شاگردا ہے استا ذھے اس ہے بہت کرا ہے کہ دہ اس کی نیر فوای کرنا اور است قبلے دیا مے بالاستاذا ہے شاگرد سے اس ہے بہت کرے کہ دہ اس سے بہت اور اس کی خدمت کراہے اور ان میں سے ایک فوری نا کہ وہ ہے کہ دوکر اانوری ہے ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہے بہت کرنے والوں ہی شمار ہوں کے ۔ بیان اس کے بے ایک شرط ہے وہ ہم اگر دہ اسے ملے سے منع کر دسے یا اس سے مع ماصل کرنا شکل ہو جائے تو اس دجر سے الس کی مجت کم ہوجا تے تو میں بات سے نیا در سے الس کی مجت کم ہوئی وہ الٹر تعالیٰ سے بے ۔ اور اسے اس کی مجت کم ہوجا تے تو میں بات سے نیا دو ہے ہوئی وہ الٹر تعالیٰ کہ تم کس انسان سے اپنی ان اعزامن کی مطابق اللہ تھا کی اور نیا دہ ہوجائیں تو بنید رہم بنت کر دو الس سے متعلق ہی اگر بعض مقاصد مزور سے ہوں تو تمہاری مجت بی کم ہوجا سے گی اور زیادہ ہوجائیں تو بنید در مجمعیت کر سے ہوجائیں تو میں بڑھ ما سے گی ۔ اور نی کی مقدار برا بر ہو

کیونکہ موناجی مقامدتک بینچا آہے وہ ان سے زبادہ ہیں ہوجاندی سے حاصل موستے ہیں تو اکسی صورت ہیں عزمیٰ کے برھنے سے بہت بھی بڑھتی ہے اور د بنوی اور اُخری اغراض کا جم ہونا محال منہی سے اور سیسب اللّہ تعالیٰ کے لیے حجت میں داخل مہن اسی طرح مجت ہیں جو اضا فرم کا اگر امیان سُرِنوا توبیاضا فر سُرِنا توبیاضا فربی اللّہ تعالیٰ سے بیے مجت فراریا ہے تو اگرھے مید دقیق ہے گر کمیاب سے .

جرین کہتے ہی توگوں نے پہلے زلمنے ہیں دہن کے ساتھ معالمہ کی تواس کا حال بیل ہوگیا کو صریے زمانے ہی وفا کے ساتھ معالمہ کی تو روت ختم ہوگئی تواب خوف اور کے ساتھ معالمہ کی تو مروت ختم ہوگئی تواب خوف اور غبت ہی باقی دو گئے ہیں -

چونهی فسم :

امران الل سے بلے اور کھن اس کی خاطر مجبت کرے علم وعمل عاصل کرنے کے بیے نہ ہواور شاکس کی فات کے علاوہ کسی اور بات کک بنیا جا ہتا ہو بہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ادر برسب سے گہرا اور شکل ہے ۔ اور ہے تم می ممکن ہے کیون غلبہ مہت کے اُن رہ بن کہ محبوب سے اُسکے بڑھ کر ہراس چنر بک بینے ہو محبوب سے نعلق رفاقی ہے اور اکسس کے مناسب ہے اگرچہ دور ہو۔ جمادی کسی شخص سے بہت زیادہ مجت کر تا ہے اور اس انسان کے محب سے بھی بحبت کرتا ہے اور اس کے مجبوب سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے مجبوب کی تعرف کرتا ہے اور اس کے مجبوب کی تعرف کرتا ہے اس طرح جرادی کس کے مجبوب کی تعرف کرتا ہے اس طرح جرادی کس کے مجبوب کی تعرف کرتا ہے اس سے بھی مجت کرتا ہے وی کہ بقیم کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا کا باعث بندا کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا کا باعث بندا کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہوں کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہوں کرتا ہے دی کرتا ہوں کرتا ہے دی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہے دیا کہ بات کرتا ہے دی کرتا ہوں کرتا ہوں

جب مومن کسی دومرسے مومن سے مجت کرنا ہے تواس سنتے سے بی محبت کرنا ہے اور واقعی میں مات ہے عاشق کوکوں کے عالات کا سخر سال بات برگاہ ہے نیز شعراد کے اشعار بھی اسی کی تعدیق کرتے ہیں اسی لیے وہ اپنے بموب کے بچروں اور موزوں کی سفاظت کرتا ہے اور اس کو با دگار بنانا ہے محبوب کے مکان ، محلے اور پڑوسی سے مجت کی جاتی ہے حتی کومبذن بن عامر نے کہا ۔

بی ، بیلی کے علاقے سے گزرا ہوں تو دیواروں کو بہت دیتا ہوں اس عاسقے کی الفت سے میا دل نہیں رائیا بلکہ بین السن کی بحث بین ایساکرا ہوں جس نے وہاں سکونت ہفتیا رکی ۔ تومشا ہوہ اور تیم بدائی بات پر ولالت کرتا ہے کہ مجت ، مجوب کی فات سے بڑھ کراکس کے اردگردکی اکشیا وا ور تو کچواکس کے مناسب ہے ، سبت کہ بہنے جاتی ہے نہز بن حن میں کواکس سے مناسبت ہوئی ہے اگر جہ دور کا تعلق ہووہ ان سے مجت کرنا ہے ۔ کیونکو بیہ فرط محبت کا فاصہ ہے بیان محن محبت کو ای بین متعلق است کے مام متعلق است کے مار محبت کی فرادائی بیان محبت کی فرادائی محبت کی فرادائی اور توت کی وجہ سے ہمون سے اس طرح اللہ تعالی محبت جب دل برغائب اجائی ہے اور توت مام کرتی ہے حتی کہ اور توت مام کرتی ہے حتی کہ اور توت مام کرتی ہے حتی کہ

اس برقابن موجانی سے اور فریفتل وشیفینگی کی حدیک بینج جانی ہے تووہ اکس کے علاوہ نمام موجودات کی بھیلی ہے کونکہ ذاتِ فلاوندل کے ملاوہ جرکجے ہے وہ سب اس کی فدرت سے آنار بن ۔ اور جرکشند کی انسان سے مجت کرتا ہے وہ اکس کی صنعت ، کتا بت اور تمام اخعال سے مجت کرتا ہے اس کے نبی اگرم میلی اوٹر علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا مجسل کو ہا بتا ہے توا ب اسے اسے اسے محت کرتا ہے اس کے غزت کرتے اور فریا تے اس کا زمانہ مارے دب کے قرب جوال الله با جاتا ہے ہوں وہ اس کے وہدوں کی سی امیداور اکوت بین اس کی نعمتوں کی نور فع موتی سے اور بین اس کی ندشہ منایات اور طرح کو نعمتوں کی وہ بسے موتی ہے اور کوئی اور اعلی ہے کہ اکس کے وہدوں کی محبت موتی ہے اور کوئی اور اعلی ہے کہ اکس کے وہدے موتی سے اور کوئی دور سری کا درا علی ہے کی وہر سے موتی ہے اور اعلی ہے کہ اور اس کی تحبت سب قدم کی عبتوں سے ذبا وہ گمری اور اعلی ہے اور اکس کی تحبت میں موت سے کوئی دور سری بات بیش نظر شہری میں مجبت سب قدم کی عبتوں سے ذبا وہ گمری اور اعلی ہے اور اکس کی تحبت کی ان مثار داخر تمالی ر

اس کی تعقیق مجت کے بیان بس اسٹے گئے۔

وں ہیں دوروسے معد معد اور سے ہات ہے کہ مجرب نے الی ایا سنتیں ہے کہ بھی سے تو فوت شدہ عداد اور عباد الراب ان الم مندون اسی وجہ سے کہ ان الم بارس نقبل ہے کہ بھی ہوئی اور عباد اور عباد الراب ان ان بندوں ، صابہ کرام اور ثابعین بلکہ انبیا کرام رعبہ المدم ) سے بہ کا کوئی تعدید نہ ہوئی دار مسلان سے دل ہم ان ان اور کہ بیت نوش کو سے اور ترب کوئی تعدید نہ کہ سے کہ معدت زبان معدن دراز کر المعن المرب کوئی کہ درائی کی مورس میں درائی کوئی ہوئی ہوئی ہے اور ہے اس طرح جب ان کی فوجوں کا ذرائی کا درائی کہ درائی کا درائی کر درائی کر درائی کے درائی کر درائی کا درائی کا درائی کر در

یں اس رمیوب، کا دمال جا بہا مول اور وہ مجھ سے جائی کا الادہ کرنا سے توب اکس سے الدسے کاطر ابنے الات

کو تھپور دیا ہوں۔ (۱) اور کسی دور سے شعنی سنے بول کہا۔

"اورجب زخم کمین تمهادی رونا مو تواکسی سے تکلیف نئیں پہنچنی " بعض او قات مجت کی وجر سے بعن خواہشات کو چپوٹرا جا تا ہے اور بعبن کو ترک نہیں کیا جا جسے کوئی شخص ا ہنے مجوب کو اپنے مال کے نصف یا تمائی اوروں سے بین شرکے کڑا ہے تو الوں کی مقالر ، مجت کے تواز و بی رکبونکہ مبوب کے درجر کا مہت اس مجوب چیز سے معام موقا ہے جیداس کے مقابلے بین چپوٹر ویا جاتا ہے ہیں جس شخص کا دل کمل طور برکیسی کی مجت سے

الْدِيْدُ وِصَالَدُوبُ بِرِيْدُ مُحِبِينَ ﴿ فَالْتُوكُ مَا أُرِيْدُ لِمَا بُرِيْدُ اللَّهُ مُعِلِمًا بُرِيْدُ -

سندين فطزن مواسس كے بليد اسس ك عداوه كوئى مجوب باتى شي رستا السسب وه اپنے بله كويم، نيس مجوداً الله عليه مخرت صديق اكبرض الله عندل ك فندك تعين ، مخرت صديق اكبرض الله عندل ك فندك تعين ، سركار دوعالم ملى الله عليه كرويا ورايا تمام ال عبى خرج كرويا -

صدیق البرسی الشرعن الشرعنها سے مردی سے فرائے ہیں رسول اکرم صلی الده علیہ در آشریف فراتھے اور آب سے باس عزت صدیق البرسی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعی البرسی الشرعی البرسی الشرعی البرسی الشرعی البرسی الشرعی البرسی البرسی الشرعی البرسی المار ا

اسابو جرمنی افدوند سے جبر بل علیہ السام بی جوافد تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سام کہتے بی اور فرائے بی کہ اللہ تعالیٰ بوتھا استے کیا آپ ای نقر کی حات بی مجرسے راضی بی با ناراض ہ راوی فرائے ہی ربیس کی حضرت ابو بحوصدین رصی افدوند رو برسے اور عوض کیا گیا ہیں اینے رب سے راضی بوں (۱) اور عوض کیا گی بیں اینے رب سے راضی بوں (۱) نتیج برب بوا کہ جوا دی کسی عالم با عابد سے مجت کرتا ہے باکسی ایسے شخص سے مجت کرتا ہے بوعلم باعبادت باکسی اجھے کام بی رغیت رکھنا ہے تو وہ اس سے افتر تعالیٰ کے بیے عجب کرتا ہے اور درجات بی اور اسے مجت کرتا ہے افتر تعالیٰ کے بیے عجب کرتا ہے اور درجات بی اور اسے مجت کے انداز سے برام و قواب کے بیے عجب کرتا ہے اور اسے مجت کے انداز سے برام و قواب کے بیے مو مبا اللہ تو بر مبات کی اور درجات ہی اور اسی سے افتر تعالیٰ کے بیے کسی سے نفرت کرتے کا حکم عبی واضع مو مبا اللہ کے بیے کسی سے نفرت کرتے کا حکم عبی واضع مو مبا ا

ادر بغن دونوں دل کی خفیہ بھاریاں ہی اور فلبہ کے وقت طام برہوتی ہی اور حب محبت کرنے والوں کی طون سے قرب و موافقت کے اعمال اور نفرت کرنے والوں کی طون سے قرب و موافقت کے اعمال اور نفرت کرنے والوں کی طون سے دوری اور مخالفت کے اعمال فلام بہونتے ہی توبیر سا ہے آئی ہی جب بہ فعل کی صورت ہیں سامنے ایک تب انٹر تعالی نے فوایا وارث ہیں ہے ۔ صورت ہیں سامنے ایک بیاد انٹر تعالی نے فوایا وارث ہیں ہے ۔ مقل مَا وَ وَ اللّٰهِ مَا وَ وَ اللّٰهِ مَا وَ وَ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهُ مَا وَ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهُ مِن مَا وَ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا وَ اللّٰهُ مِن اللّٰ مَا وَ اللّٰهُ مِن مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّ

بربات اکس حق بی واضح مصب می اطاعت بی نمارت کے فام رسو تو تم اکس سے مجت کونے پر قادر موسکے
با صرف اس کافنن و فور اور بلاخل فی فل مرمو تو اکس سے وشمیٰ برنا درمو گے کیکی جب عبادات اورک و محلوط مول توبات شکل
مول کرتم کوسکے کرمی بغض و مجت کو کسے محم کروں ان دونوں میں قوتنا قعن سے اس ارح ان کانتیج بعنی موافقت و

مفالفت اوردوسنى اوردشمنى هى ايك دوسرسے كفلات مي -

توبی کہت ہوں اوٹر تعالی سے حق میں ہے باتیں ایک دور سے سے فعال نہیں جیسے بیٹری ضائوں میں تناقض نہیں کہوں کہ جب

ایک اگری بی کی ضعیب جی ہو جائی جی بی سے بعض بے ندیدہ اور بعین کروہ ہوں تو تم اسے بعق احتبارات سے بہت کرتے ہم اور ندی ہو بیاں سن ہو تو وہ اجعن وجوہ سے نفرت کرتے ہو جس کوی خوبصورت بر کار بوی ہو بیاں سن کو دو مالیوں کے درمیا بن ماس جو بور ندی ہو بیاں سے باکس میے دار ایک ہو، دو مالیوں کے درمیا بن بیری حالت ہوا سے بوجو جب کی ہے ہیں جیٹے وہی کے جائی جی بی سے ایک سمے دار نیک ہو، دو مراکنہ ذہن اور بیری حالت ہوا سے بوجو جب کی کے بیٹری جیٹے وہی کے جائی جی بی سے ایک سمے دار نیک ہو، دو مراکنہ ذہن اور افران ہوں اور تیرا گند و بی نیک میں اور اس کی بین محتلف حالت بی کیوں کوان کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی مورت بی ہوا در جب بی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی مورت بی ہوا وجب بی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی مورت بی ہوا وجب کی خوال کی مورت بی ہوا وجب کی مورت بی ہوا ہوت کی مورت بی اس کی میس اختیار کرنے یا قبلے تعلق کی صورت بیں اور امام کی بیت کو بیا ہو ہود کے نفرت کی صورت بی ہوا ہوت کی مورت بی ہوت کی مورت بی ہوت کی مورت بی ہوت کی مورت بی ہوت کی دو ہوت کی مورت بی ہوت کی مورت ہوت کی موت کی ہوت کی موت کی ہوت کی موت کی ہوت کی موت کی ہوت کی ہوت

توی کہا ہوں کا اس کے مسلان ہونے کی وجہ سے اس سے مجت کروا ورک ، کی وجہ ہے اس سے نفرت کرو۔
اورتم اکسس سے ساتھ ابسی حالت میں رہوکہ اگرتم اسے کا فر یا فاجر برخیا سس کروتوان دونوں کے درمیان فرق پاول اور بر
تفرق اسلام کی وجہ سے مجت اوراکسس کے تق کی اوائیگ ہے ۔ اورا فٹرتعالی سے تق بی کرتا ہی اوراکسس کی اطاعت کو اس
طرح سم جرجس طرح تمہارے تی کونقصان بہنچا یا بوراکر نا ہے ۔ توج آدمی کسی کام برتمہاری موافقت کرسے اوردوسری بات
میں تمہاری مخالفت کرسے توتم اس کے ساتھ ایک ایسی حالت میں رہوج نادراض اور رخاصندی ، توج اوراع این ، مجت اور

نفرت کے درمیان ہوا ورائسس کی عزیت ہیں اسس قدر مباہنہ نہ کر دجس طرح اسس کی عزت ہیں کرتے ہوجوتمام اغراض ہیں تہاری موا ففت کرتا ہے اور اکسس کی توہی ہیں اسس قدر مباہنہ کر دجس طرح تم اکسس کی توہی ہیں مباہنہ کرنے ہوجوتمام اعور میں نمہاری منافت کرتا ہے چیر اکسس ورمیا نے داستے ہیں کہی توہی کی طرف مبلان ہوا سہے جب جرم کا غلبہ مواور کھی حسن سلوک اور اعزاز واکوام کی طرف مبلان ہوتا ہے اور نافرانی کلی اس اس میں تو اس میں موافقت کا غلبہ ہوتے تو ہوا دمی المتد تعالیٰ کی اطلاحت میں کرتا ہے اور نافرانی کلی اس سے نوش کا اور کھی اراض کی کا اظہار کوسے۔

اكرتم كوكر نفرت كا المها ركيب ممكن موكا ؟ توسي كمتا مون نه اني طور براكس كي صورت برسيد كمي وقت إس ك سافو كفتور كرنے سے رك جاستے اوركسي وقت الس ريني كرسے اورسخت كلام كرسے اورعلاالسس كي موريت بر سے كمكى وقت اس كى دوست ان كينيك اوركسى ونت الس ك كامول كوغراب كرسف اوراس يرمنى كام كرس اوران يرس بعن ،بعن کے مقابلے بن خت بن اور مراموراکس حیاب سعدانجام بائیں میں قدراکس شخص بن فسق ونجور اور نافر انی بالی جاتی ہے۔ دراگرایسی لورس موجس کے بارے بن معلوم موکدوہ اسس پرنا دم سے ادراصرار نہیں کرنا تواسس بربروہ والنا ادر حم بِيشَى كُرْنا بِهْرِ ہے۔ بيكن حِي صغيره باكبيره كناه برده لوث حائے نواكر وه مشخص ایسام وكه تمها رسے اوراكس سے درميان كي دويق اور صحبت ہوتواسی کا الگ حکم ہے جو عنقرب اُسے گا-اوراکس سلط بی علاد کا اختلاف سے اورا الر تہا رسے درمیان دوستى كى ننه ونونغرت كانلهار عزدرى سع ينى بانواكس سعمن عيريس اور دوري اوراكس كى طوت نوم مكري بااكس كو بلا سجعين اور من كامى سعين آئين اورمندي سن كى نسبت ريخت بات سے اور ميكن مى سنى اورز مى كے اعتبار سے سے اس طرح فعل سے میں دور تب بی ایک برکر الس کی مدداور دوستی وئیرہ ختم کردیں اور بیب سے کم درجہ سے اور دومرام ہے کدانس کے مقاصد کو خاب کرنے کی کو اسٹن کریں جیے نفرت کرنے والے وشمن کرنے ہی اور میرور کام میں یای صورت میں موحب اسس سے بیے گنا و کالاستنہ خواب موجائے اوراگراس کا کوئی ازر مر بو فوجھوڑ دہیں ۔اسس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نزاب نوشی کرتا ہے اور اکس سے ایک عورت کونکاح کا پنیام دیا ہے کہ اگر اکس سے نکاح ہوجا سے تو اوگ اس کے مال اس اور مرتبے بر رشک کری مکین برنکاح اسے مشارب نوشی سے بنیں روک سکتا اور نہی اسے اکس کی ترعیب دیتا ہے اب اگرنم اس حالت میں موکدانسس کی مدد کر کے اس کی فرض کو لور اکرسکتے ہوا ورانسس کی غرمن کوختم کرنے کی طاقت بھی رکھتے موتواب اسے بریشان کرا ضروری نہیں بہی بہان ک اس کی در کا تعلق سے تواکر تم اس کے گناہ کی ومبسے غصے یں اگر مددكرنا تفور دو توكون مرج بنين مكن ترك دو واجب بني كونكر بوسكة سے تمارى نبت يرم وراكس كى دوكر ك اس كے اين روى كا توك كيا جائدا ور شفقت فاسرى عافي تأكر وه تهارى دوسنى كاعتقادر كه اورتمهارى نفيجت كوتبول كرس - نوباتعي بات ہے۔

اگرتمارے یے بربات فا ہرنہ مولکن نم محض الس کے تی اسلام کی وصب الس کے کسی کام پر مدد کرو توبہ سے مہنی ہے

بلك بربت اچاہے جب كم اس كا گناه تمهارى فق للنى بوياتم بارے كى متعلق كے بقى كونقعمان بنجايا بور السس سلم بين ولان ياك كى تيت نا شال موئى -

ارث د فد وندی سے

وَلَوَيَا مِنْ اُولُواا لَعُمَنُولِ مِنْ كُمُ وَالسَّعَنَةِ اورةً اَن يُبُونُولُ الدِي الْعُرَالِي وَالْسَلِيُّيِنَ وَالْمُهَا جِرِينَ والره فَى سَبِيْلِ اللهِ ، وَلِيُعَفُّولُ وَلَيْصَفَحُولُ الْكَانِيجِيْنِ لَهِ اللهِ عَفُولًا اللهِ عَفْولًا وَلَيْصَفَحُولُ اللهُ عَقُولًا رَحِيْدُونَ كرم اَن يَنْفِرَ اللهُ لَهُ لَكُ مُد واللهُ عَقُولًا رَحِيْدُونَ كُمْ

اورتم بی سے جو نعبیت اور کشا دگی والے بی وہ قرابت داروں ، مساکبن اور الله تفائی کے داستے بیں جریت کرنے والوں کو دینے سے نئم نہ کھائیں بلکہ انہیں جا ہیئے کہ اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اور النہ تفائی جنتے وال مہران ہے تفائی تمہیں جش ویسے اور النہ تفائی جنتے وال مہران ہے

یہ ایت اس وقت اول ہوئی جب وافعہ افک رام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا برہمت لگائی گئی تھی اسے و افعہ افک جوامن گوات وافعہ کہا جا گا ہے ہاں ہیں مسطح بن آنا تہ نے معمدلیا اور گفتگو کی توصفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ضم کھائی کم آب اسس سے رفانت ونرمی ختم کردیں سکتے اور اکب مال سے فررسے اس کی مدد کیا کرتے نصے توسیطے کے ایک بہت بڑسے جم کے با دعود ہرائیت نازل ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑا جرم کی ہوسکتا ہے کہ حرم رمول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسے بی زبان

درازی کی جائے اور ام الموشین حفرت عائشہ صداقہ عفیفہ رضی المترعنہا کے بارسے بیں کوئی شخص زبان کھو سے بیان چوں کم ایس واقعہ کے ذریعے گویا حضرت صدانی اکبرضی اللہ تعالی عند کونفصان بیتیا یا گیا تھا اورظالموں کومعات کر دیتا اوربرائ کرنے

والوں سے احسان کاسلوک کرنا مدیقین سے اخلاق سے ہے اور ہوا دی تم برظام کرسے الس سے احسان کرنا انجیائے ایکن جوادی دور روں برظام کرسے اور اس سے احسان کرنا انجیا ہے میں جوادی دور روں برظام کرسے اور السس کے

ذریعے اللّٰرتالی کی نافر انی کرے اکس سے اصان کاسلوک اچھاکام ہیں کیونکہ فاع سے اچھا سلوک مظاوم کے ساتھ مرسے سلوک کی طرح میں معلوم کے حتی کی رعایت کرنا زیادہ بہتر سے اورفلا لم سے بیا نے ہو سے اس سے ول کی ڈیارس

بندها فالله تقال سے بان ما مے ول کومنبوط کرنے سے بہرے بین مب تم خود منطوم مو تو تمارے ہی ہم تر بہ ہے کہ اینا مق معات کر دواور درگزر کرو۔

ہارے اس دن کے نافران ہوگوں سے المہار نفرت کے عندے طریقے نفے بین اکس بات پرسب کا آلفان ہے کہ الله مان اور بدمنیوں سے نفرت کا انکہار کیا جا سے ای الرح ہراس شخص سے علی نغزت کی جائے جوا متر نخال کی نافر مانی ایسے

۱۱) قرآن مجید اسولهٔ نورآیت ۲۳ (۱) جیم منجاری طبر ۲ مس ۹۹ ه کتاب المنعازی

گناہ کے ساند کرا ہے جوالس سے دوسروں کی طوف بڑھتی ہے بیکن جواکوئی ایساگ ہ کرسے جواس کی ڈاٹ بھر محدود ہو تو ال داسدون، میں سے بھن نے ایسے تمام گن ہ گاروں کو نظر رحمت سے دیکھا ہے کیکن ان میں سے بعن نے ان پرسخٹ اعزاف کیا اوران سے قطع تعلق فرایا ۔

حفرت ادام احمد بن منبل رحمد الله تواکا برکومی چیونی می بات پرچپر ویت تصف می کرحفرت بیمی بن معبن نے فرایکر میں می سے کیوبن بائلنا لیکن جیب بارشاہ میرے باس کیوبیج تو ہے ایتا ہوں تواکب نے انہیں جیور دیا۔ احدانہوں نے حفرت حادث می سے کیوبن بائلنا لیکن جیب بارشاہ میرے باس کیوبیج تو ہے ایتا ہوں تواکم میر لازم نھا کہ بیلے ال سے احترافنات بیش کرتے حادث می کومن تزار سے مدنا جنا ترک کر دیا کیونکہ انہوں نے اور لوگوں کوال بین فورون کہ کی دعوت و بین کا مرد کر انتحاب طرح انہوں نے ایڈورسے مدنا جنا ترک کر دیا کیونکہ انہوں نے بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای کا مفہوم از خود بیان کیا تھا۔

اِقَ اللَّهُ خَلَقَ الدَّمَ عَلَى صُورَتِ مِ اللهِ السلام كورا بِي إِلَى اللهُ كَالَ اللهُ كورا بِي إِلَى الله كورا بِي إِلَى اللهُ كَالِمُ اللهُ كورا بِي إِلَى اللهُ كَاللهُ اللهُ كورا بِي إِلَى اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّا للللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

توبرالیا معالمہ ہے ہونیت کے بدلتے سے بدا ارتباعی اور ٹیت ، مالات کے بدلتے سے بائی دل میں ہے اگر دل میں ہے بات خااب ہور نوگوں کی مجودی اور عام زی کو دہا جا ہے نہ ہر کر جرکھوان کے مقدریں ہے وہ اس سے بے مسؤرکے گئے ہیں توبر بات ان سے رشمی اور البعض کے معالمے ہیں۔ سنی پیدا کرتی ہے اور السی کی جی دلیل ہے ، دیکی بعن اوقات اس کے ساتھ دا ہمنت ارسا فقت ) کہا تی ہے اور عام طور پر گن ہوں سے شیم ویٹی کا باعث شا فقت اور دلوں کی رعایت ہوتی ہے ، اور ریون افقت است بطان کی بی بو تون اور ولوں کی رعایت میں ہوتی ہے ، اور ریون فقت ہے کہ اور بین اوقات سنے بطان کی بی بو تون اور ولوں کی رحالم مشتبہ اس پر نظر رحمت سے دیجئے گئا ہے تواس کی کوئی ہر ہے کہ اگر اس نے فاص اس سے حق کو مارا ہے تو اس پر نظر رحمت سے دیجئے گئا ہے تواس کی کوئی ہر ہے کہ اگر اس نے فاص اس سے حق کو مارا ہے تو اس پر نظر ورت سے ۔ اور اگر ہے اور اگر اپنی حقوق آمنی پر فقد اسے میں اور اور اس کی مورث ہیں ہوئے ہے ۔ اور ایس کے میں ہوئی ہے ۔ اور اکر نظر واس کے مورث ہیں ہوئے ہے ۔ اور ایس کے مورث ہیں ہوئی ہے ۔ اور ایس کے مورث ہوئی ہے ۔ اور ایس کے مورث ہوئی ہے ۔ اور اس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہوئی ہے اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور ایس اور اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی مدولو چھوڑد بتا ہے ۔ اور اکس سے دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی سے بیا گار اس کی دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی دورتی دورتی اور اس کی دورتی دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی دورتی دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی دورتی دورتی اور اس کی دورتی دورت

مي كتب مون كامرى علم ك مطابق انسان اس على كاسكف ننس أورز براكسى برواوب معيم مبلنة بي كر بولوگ

بناكرم ملی الشرعلیددستم اورمحابر کرام رض الشرعنم سك زمانے بن شراب پینے تھے اور بے حیائی کے کام کرنے تھے ال سے تعلقات بالکن ختم نہیں کئے جانے نے بلد ال بن سے بعن کوسخت تنبیل جاتی اور اکس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا اور العمن سے نہ اعراض کیا جاتا اور نانہیں کچے کہا جاتا اور معف کور عمت عبری نگاہ سے دیکھا جاتا اور ال کا بائیا ط کوئی فائدہ نہ دیتا۔

یہ دینی باریک بائن ہی جن ہیں آخرت کی طون جانے والوں سکے داستے منتف ہیں آور مراکب کا عمل اسس کی حالت اور وفت کے نقاصف کے مطابق ہوتا سے اوران امور ہیں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کمروہ بھی ہونے ہمی اور ستحب بھی اوران با توں کا تعنیٰ فضائل سکے درصہ ہیں سے حرام یا واجب کرنے سے نہیں کیوں کہ انسان اسٹرنوالی کی اصل معرفت اوراصل محبت کا منگف ہے اور ہم بحرب سے غیر کی طرف منتجا وزمنیں ہوئی ۔

البتہ مجت کی زیادنی اورغلبہ موتووہ دورسروں تک بھی بہنچ ہے اور برصورت عوام سے لیے نتویٰ اور طاہری کلیف کے فعت بس آئی۔

## قابل نفرت نوگول محمراتب اوران سے معاملہ کی مفت

اگرم کموکرعلی طورپر بغین وعداوت طا مرکزا اگرم واجب بنین مکین اکس مین کوئی شک بنین کمت سید اور نافران اور فاستی توگوں کے مرانب منتف بن توان سے معاملات کی نضیبت کیے حاصل موگ اورکیا ان سب سے ایک قیم کا طریعیت انتیار کی جائے یانہ ؟

توجان لوکر الله تفال سے عکم سے خلات کرنے والا یا تواہتے عقبدسے بی نخالفت کرتا ہے یا عمل میں اور عقیدے بی مخالفت کرنے والا یا توبدعنی ہوگا یا کافر، اور بدعتی با توبدعت کی طرف باذیا بھی ہے یا خاموکش رہا ہے اگر خاموکش رہاہے تو عاجر ہو نے کی وجہسے با اہنے اختیار سے ، نولیوں اعتقاد بی فساد کی تین تھیں ہوئی۔

اعتقاد میں فسادی انسام المان بنا میں اسلوک بنیں ہونا اور اگر فی ہے تواسے مرف اس طرح تکلیف وینا مبار نے مانے کا ستی ہے اور ان دوبا قوں سے بڑھ کر توہ ہی آمیز سلوک بنیں ہونا اور اگر فی ہے تواسے مرف اس طرح تکلیف وینا مبار نہیں میں ابتدا منہ ہیں اسلام میں ابتدا کو ترک کر دیا جائے اور حب وہ نہیں "السلام علیک " کہ قوتم مرف" و ملیک " کہ دو اور بہتر ہی ہے کہ ان کے ساتھ اس اور کھانا پینا نہ اپنا ور کھلے بنوں بات چہتے جس طرح دوستوں کے ساتھ اس کری کری ہینے جائے۔ اس کے ساتھ ایر شان کے ساتھ اس کے ساتھ ایر شان کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایر شان کے ساتھ اس کے ساتھ اور قرب ہے کہ دو موام کری ہینے جائے۔ اس کے ساتھ ایر شان کو مانا :

نم اسی قوم نہیں بار و سکے جوالٹرننالی برا ور اکفوت برا ہاں سر کھتے ہوں بھر وہ ان لوگوں سے دوستی نگائیں جوالٹر تعاسلا اور اسس کے رسول صلی الٹر علیہ وسلم کے خالق میں اگر جہوہ ان کے آبا و احداد با اولاد می کبوں نم مول -

مسلان اورمشرک ایک دوسرے ک اگ نه دیجیس رطب

اے إباق والو! ميرے اورائي وشنوں كودوست نه

لَاتَعِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ الْلَاحِرِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ خِر يُولُدُونَ مَنْ حَارَاللهُ وَرَسُولَهُ وَيُوكَا ثُولُ اَبَامُ مُعْمَدًا وَابْنَاءُهُمَهُ \_\_

(1)

نى اكرم مى الرهب بوسى فرايا. اَ لَمُسُلِعُ وَالْمُشُولِكُ لَا تَنْزَاأً كَ مَا وَاهْمَا ـ

ادرارٹ دخدادندی ہے۔ بَااَیْھا الَّذِیْنَ اسْٹُوالَدَ نَدَخِذُوْا عَسُوِیْ وَعَدُوکُو اَوْلِهَاءَ ۔ (۳)

بدعىملغ ،

وہ بدی جدبیت کی طون باتا ہے اگرائس بدعت کی وجہ سے کفر اوزم آتا ہے نوائس شغی کا معاملہ ذی سے بھی زیادہ خت ہے کیونکہ پہشخص نہ توجز ہر دینے کا افرار کرتا ہے اوراز اکس کے لیے عقد فرم کا لحاظ ہوتا ہے اوراگراس بدعت کی وجہ سے کفر اوزم نہیں آتا تو اللہ تعالی کے بال اکس شخص کا معاملہ بھینا کا فرکے معالمے سے ملکا ہے لیکن کا فرکے بال اکس شخص کا معالم بھینا کا فرکے معالمے سے ملکا ہے لیکن کا فرکے نہیں برطنا اکس بھینا کا فرکے معالمے سے کہ وہ کا فرائے نہیں برطنا اکس سے کہ مسلانوں کو جا ہے کہ وہ کا فرائے کرتا ہے اور نہ سے کہ وہ کا فرائے کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کہ وہ کا فرائے کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے مقابلہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے اور نہ سے مقبہ سے کا دعوی کرتا ہے دو نہ تو اسادہ کا دعوی کرتا ہے کہ سے عقبہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے مقبہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے مقبہ سے کہ سے مقبہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے کہ سے مقبہ سے کہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کو میں کرتا ہے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کا دعوی کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ سے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کہ کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ سے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرت

نبین وہ برمتی بولوگوں کو برعت کی دعوت دنیا سے اس کا خبال یہ ہے کہ وہ بن کی طوت باتا ہے دہنا بیشخص لوگوں کی گرام کا باعث بنتا ہے اس کا نفضان منعدی ہے ۔ دہنا اس سے بعض وعلاوت کا اظہار ، اس سے تعلق تعلق ، اسس کی تحقیر اور اسس کی برعت کی برائی بیان کرنا نیز اس سے توکوں کو نفرت دلانا نہایت اہم ستحب ہے۔ اگر وہ تنہائی بین سن کرے نوجواب د بینے بیں کوئی حرج نہیں اور اگر معلوم موکد اسس سے اعراض کرنے اور جواب ن

(۱) قرآن عمید ، سوره مجا وارآست ۱۷ (۱۱) سنن الی واوُد طبرا ول می ۲ ه ۲۵ تب الجهاد (۱۲) فرآک مجدِ ، سوده مستنداً بیت ۱ دینے کا وصب وہ اس بونت کورا سیمے گا اور اکس کے بازائف کے یہ یہ بات موٹر ہوگا تو ہوا بنہ وبنا بہتر ہے کو بکھ سام کا بواب اگرمیہ وا جب ہے بہتی کوئ علائی ہوائی کم سے بھوڑا جا سکتا ہے جس میں کوئ علائی ہوائی کم بوب ہو یا قضائے حاجت میں موٹوسلام کا جواب سافط ہوجا تا ہے ما وواکس شخص کو تنبیر کرنا ان با توں سے زیادہ ام ہے ۔ اور اگروہ کسی جامت میں موٹو تواب نہ دینا بہتر سے تا کہ لوگوں کو اکس سے نفرت پیلا ہوا وران کی نگاموں میں اس کی بدعت کی گراہی فلا ہر ہو ۔ اس طرح اس میا اخد علیہ وکسے اور اکس کی بدعت کی گراہی فلا ہر ہو ۔ اس طرح اس میا اخد علیہ وکسلے نے فرا) ، ا

جوشفی می برئتی کو جو کتا ہے اللہ تعالیٰ اسس کے ول کوامن وایان سے جرویا ہے ۱۱ ورج آدمی کی برغتی کی توہن کرتا ہے اللہ نن لی اسے اس دن اس میں رسکھے گا جو بہت گھرا ہٹ کا دن مہو گا- اور جو آدمی اسس سے بیے زمی اختبار کرتا ہے، اسس کی عزت مرا ہے یا خدو پیشانی سے فنا ہے اسس سے بی اکر میں اللہ علیہ وسی سے دین کی توہن کی رم)

عام بدعتى ه

ایک عام برنتی مجردوسروں کو دعوت وسینے کی طاقت بنیں رکھنا اورائس کی افتدا کا خوت بنیں اسس کا معا عمر آسان ہے
تو بہتر سے کر اسس پرسختی یا اس کے سا نھائو بن آئیہ ساوک نہ کیا جائے بکہ نہایت نرمی سے اسس کو نفیعت کی جائے کیوں کہ ہوام
کے دل بہت عبادی بدل جائے ہیں اور اگر نفیعت نفی نہ وہے اورائس سے اعراض کرنے ہیں اس کی نگاموں بس برعت کی
برائی واضح ہوتی ہوتو اسس سے منہ چیز استخب موکد سہے۔ اورائر معلی ہو کہ بیربات اثر انداز بنیں ہوگ کیونکہ اس کا ملبعت
میں جود ہے ۔ اورائس کا عقیدہ دل بیں بیخہ ہوگی ہے تو اعراض کرنا بہتر ہے کیونک جب نک برعت کی برائی بیان کرتے ہیں
مبالہ ذرکی جائے و مخلق سے ورمیان جباتی سے اورائس کاف دعام ہوجاتا ہے۔

عملیخوالی ،

جی تری موب دوسروں کو بھی اور مل کا دم سے گنا ہ گا ہوتا ب اگراس کی دھ ہے دوسروں کو بھی اذبیت بہت جیسے طلم آبائی کا موجہ ان اس کی دھ ہے مودد بہتی ہے جیسے طلم آبائی کا مال چین ان بھی ہیں ہے جیسے طلم آبائی کا مال چین ان بھی تھو لی گوا می مغیبت ، لوگوں کو را آنا ، چغل نوری دغیرہ - بالیا کا م موجہ مرت اس کے معدود بہتی رہ بھی مرت اس کے معدود بہتی ایک بھی دوسروں کو بھی فسادی دعوت دہتا بہتی مرت دہتا ہے ہے ایس شاب فور جو مردوں اور موزوں کو بھی کر کے فسادی لوگوں کے بیے ستن اب نوشی اور فساد کے اسباب مہیا کرتا ہے بہتے ایس شاب فوری کو بھی کر کے ایک اور کی کا در کا کا ان کا براتا ہے لیکن دومروں کی بیا ہے اور زناکا ان کا براتا ہے لیکن دومروں کی

<sup>(</sup>١) الا مرار المرفوطة ص ٢٢٣ حدمث ٨٨٠ -

المركاب الموصوعات لابن موزى طداول ص ٢٠٠ كتب ودم البدعة

السن بران كى طوف منى باللاب السس كاكناه يا توصنيرو موكا يا كبيره عجر دونون صور تون مي ياوه السن ريم مر موكا يا بني توان تقيية سية بن قعين عاصل موتى بن -

يلي قسم:

برسب سے زادہ تاکید سے اور میں وہ صورت ہے جی سے لوگوں کو نقصان بنتی سے جسے فلم ، عفی ، بھول کو ہی فلیبت اور جنل ۔۔۔ ایسے لوگوں سے برہز کرنا ان سے میں جول کر نے اور ان سے بافع معا مات کرنے سے دور رصن بہت بہتر ہے کیونکواس بی معلوق کوا ذبت بنجا نے سے اعتبار سے گاہ ہی ت ہے چیران میں سے بعض لوگ دہ ہیں جو بنون بہت بہتر ہے کیونکواس بی معلوق کوا ذبت بنجا نے اعتبار سے گاہ ہی ت ہے چیران میں سے بعض لوگ دہ ہی جو بنون اور بن می اور بندی کے ذریعے فلم کرنے ہی اور بعن دہ ہی ہوء تی ، تو ان میں سے بعن مورسے بی اور بندی کی بندی ہوئے ہیں ، تو ان میں سے بعن مورسے بین اور بندی ہوئے ہیں ، تو ان میں سے بعن مورسے بین اور بندی ہوئے ہیں ہوئے ہیں گرائے ہیں کا دور سے ماری فائدہ ہوئی ہیں بندا ان سے منہ جرنے کی بندی ہوئی ہے کہ وہ باز آ جا بہی یا دور سے لوگ فائدہ ان ان میں صورت میں ان سے اعامٰ می ناکید نیادہ ہوگی ۔

دوسی قسم :

وہ فساد بر پاکرنے والا بر فساد کے اسباب مہیاکر تاہے اور محلوق سے بیے اس دفساد ) کے طریق کو اکسان کرتا ہے میشخص توگوں کو دینے جا گروہ ان نوگوں کی میشخص توگوں کو دینے جا گروہ ان نوگوں کی مرحنی کے مطابق ہے تو بہ بہتی تھے کے قریب ہے لیسی السس سے کم درجہ بیں ہے کی ترک برنے کے درمیان سہورہ معافی کے زیادہ قریب برقا ہے کہ بن برق الے کہ بات کا تقامنا میروہ معافی کے زیادہ قریب برق الے کہ بات کا تقامنا میروہ معافی کے زیادہ قریب برق الے کہ اوران سے تعلق منعظم کیا جا سے اورال کو میں ہوگا دومروں کو میر تناسیم برگ تو ان کوسلام کا جواب بھی نہ درسے۔

نيسوي تسم:

وہ شخص ہونسراب نوشی یا ترک وا جب یا کسی منوع کام کے ارتکاب کی وجسے فامن ہوتواکس کا معالم سب ہلکا سے میکی گئاہ سے ارتکاب کے دفت اگر اسے دیکھ بیا جائے تواس طرح ش کرنا واجب سے کہ وہ باز ایجائے اگر چہ ارنے یا توہی آمیز سلوک کے ذریعے ہوئیون کی جسے کام سے روکنا ضروری سے اور جب وہ اس سے فارغ ہوجائے اور معلم م پر اس کی عادت سے اور وہ اس پر ڈی ا ہوا ہے تواگر معلم م کرنے وہ سسے وہ دوبارہ یہ کام بنیں کرسے گاتو لغیرت کر یہ اس کی عادت سے اور وہ اس بین کرسے گاتو لغیرت کرنا واجب سے اور اگر سے بات بھی اس کی امید مؤتو نفیج میں اس کی امید مؤتو نفیج سے دو اور ہم معلی ہوگر اسے نفیج میں اور میں مورت ہیں جب وہ اس کہ بیا موارکرتا ہوا ور رہم معلی ہوگر اسے نفیج مت کہے فائدہ ہنی سے جب کراس میں زیادہ نفی ہوا وراس مورت ہیں جب وہ اس گئاہ پیا موارکرتا ہوا ور رہم معلی ہوگر اسے نفیج میں مورت ہیں جب وہ اس گئاہ نے اور اس سے بی معالی کرام کا علی ختف ہو دسے گی ، اکس سے سعام کا جواب نہ وہ بنا اور میل جول نزک کر دینا عمل نظریات سے ۔ اوراکس سے بی عمل کرام کا علی ختف ہو

مصابت ہے ہے رہ کام اُس کی نیت سے برسے سے مختلف ہوتا ہے اس مورث میں کو جا آ ہے کہ احال کا دار و مارنت پر ہے كيون المغلوق كوشفتت ومربانى كى نظرت ويجيفي الكيتم كى تواضع اوراست توث كرف اورمنه بعرت بي الك قلمى تنبير بصاوراكس سلطي دل سے فتوى يا جآنا سے تو ديجيے اگر دل كى خواش اور جيت كے تعاصفى مون زيادہ ميلان ہے تواس کے ملات کرنا زیادہ بتر سے کیونے ملی مجف بعض افغات نکر وغرور اور اسنے کپ کو مبندا ورا تھا سمھنے کی وحب سے ہوا ہے اور بعض اوقات نروی کا سوک منا فقت اور کھے فائدہ ما مل کرنے کی نوف سے اس سے دل کو نرم کرنے کی دج سے ہونا ہے باکس بات کا خون ہوا ہے کرحادی با بربر لوگوں سے نفرت مارسے مال ا در مرتبے کو نقصان نرمنی افتے برتمام ماتی شطانی اٹ رہے ہی اور آ فرشہ کے احمال سے ڈور ہی تو جرشنس دیا عمال کی رضت رکھناہے وہ ان باریک باقران کی مبہ بنوا دران مالات كى مفاطت كے بيے كوكت ش كريا سے اوراس سلطين ول مى فتوى دنيا ہے - اور وہ اپنے اجبا دبري مي مسيح بات الله سنتا ہے اور معی فلطی کرتا ہے ، مجمی جان بو جو کر خواش کی سروی کرتا ہے اور معیاسے بر دھوکر سرتا جا کدوہ الله تعاسلے کے بیعمل کرا ہے اور افرت مصراتے برجاتی ہے۔ ان باریک باتوں کا بان ہدک رنے والی باتوں سے بان میں دھر سے کے باب یں اکسے کا وہ فتی جاکس طرح کا ہوکہ تندستا ور فدا سے درسیان ما در ہواکس کے بلکا ہونے بربر روایت دالمت كرتى سبي كم ايك كشواب نوش كورسول اكرم صلى المترعليه وكسام سك ساحف كلى باركورس السي سك ايك وه ميرنشراب في متيا ايك صاب سنے كا الله تفالى السورلمنت بيج يكس قدرشراب ين سب بى اكرم صلى المعليه وسلم نے فرايا بنے بجائى كے ملات سشیطان کے مدکار مربولا) باکوئی تفظ فرا سے مفہوم میں سے -

الس موابت سے اشارہ تما ہے کوسنی کرنے اور نفوت کا ملوک کرنے کانسبت زی نبادہ بنرہے .

### بمنتن كاصفات

مان لوا براً دی دوش اور صبت کے قابل نہیں ہوتا نی اگر صلی المرعلیہ دس مے فرایا۔ اللّذِهُ عَلَی دِیْنِ اَخِبْدِ فَلْکَنْظُو اِحَدُّ کُسْعُرِ انسان ابنے بِعَالُی دوست اسے طریقے برعتیا ہے تو مَن فَیْعَالِلُ د ۲)

ا ن خعلتوں اور صفات کا امتیاز ضروری ہے جن سکے با عث وہ کی کی معبت اختیار کرتا ہے اور صعبت سے مامل موٹے والے فائدے کے لیے وہ صلایں شرط میں کہ ہوئے ہوتی ہے جم مقدود کہ بینچنے سے بھے ضروری ہولیں مقعود

۱۱) جیے بخدی جلد۲ من ۲۰۰۱ کتاب الحدود دنه مسندالم احدین خبل عبد۲ من ۳۰۲ مرویات الوم رم

کاطرت نسبت کرنے ہوئے شرطین ظاہر ہوتی ہی توصیت سے دینی اور دہنوی فوائد ماصل کرنا مفعود ہوتا ہے۔ دیزی فوائد جیسے مال یا مرزبہ وغیرہ بیاکس کی مہنشینی محض صحل اکنس کے لئے ہوتی ہے اور مہیں ال با توں سے غرض ہہیں۔
جہاں تا دینی اغراض کا تعلق ہے تواس ہی بھی اغراض مخلف ہی کیونے بیف اوقات علم دعمل کا استفادہ مقعود ہوتا ہے با ایسامر نبہ حاصل کرنا مطلوب ہونا ہے جس کے ذریعے ایسی ایڈ اسے ہیے جو دل کو بریش ہی کرتی ہے اور عبادت میں کا وقت کو ضائع کرنے سے بچائے اس طرح مشکل مسائل میں اکس طراقی ہے بیا بیام رہ نہ اس کی مدوسطلوب ہوتی ہوئا ہے۔ یا محض الس کی دوسطلوب ہوتی سے ناکر عوادت اور مخلف حالات میں کام کے۔ یا محض الس کی دعا سے برکت حاصل کرنا مقصود ہوتیا ہے۔
اسی طرح آخرت میں اس کی شفا عست کا انتظار بھی ایک مقصد ہے بعض بزرگول نے فرما یا کہ راہنے اسلامی بھائی زیادہ بناؤ کر بڑی ہم ہوری شفاعت کرے گا اور شاہد تم ا بہنے بھائی کہ شفاعت میں واضل میو۔
مرمون شفاعت کرے گا اور شاہد تم ا بہنے بھائی کی شفاعت میں واضل میو۔
ارشاد خداوندی ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

ا دراشرتمالی ان موکوں کی دعامنتا ہے جوامیان لاستے اور انہیں اپنا زبارہ فضل مطاکرتاہے -

وَيُسْتَحِبِيكِ الَّذِينَ الْمَثُواُوعَمِلُواالسَّلِعْتِ وَيُرْزِيُهُ هُمُعُومِنُ فَعَيْرِلُهِ (۱) ﴿ وَيُرْزِيُهُ هُمُعُومِنُ فَعَيْرِلُهِ (۱)

الس کیت کی نفیر فرید میں ہوی ہے کہ انڈنا کی ان کے دوستوں کے برسے یں ان کی سفارش تبول کرسے کا اورائیں ان کے ساتھ مبنت میں وافعل کوسے گا کہا گیا ہے کہ حجب الشرنعالی کمی بندسے کی بخشش فرقا ہے نواس کے دوستوں کے بارے یں اکسی شفاعیت تبول کو تا ہے اس کے بیروگوں کی ایک جماعیت نے باہم بجس والفت اور مبل جول کی ترونیب دی ہے اور علیم گا اختیار کرنے کونا ہے خدکی ہے ۔

توان نوائدی سیسه مرفائده گیرنشرا کُط کا تفاماکرتا سیم جی سیے بغیروه فائده حاصل نہیں بخرام انہیں تفصیل سے بیان کرنے بی فلاصر برہے کرنم حب اکری کی صمیت کوامتیار کرنا جا ہتے ہوائس میں بائیج با نمی ہونی جا ہیں روہ مقل مند ہوا جھے اخلاق کا مالک ہو، فائت نہ ہوں بوق نہ ہواور نہ دنبا کی حرص رکھا ہو۔

جان کی خل کا تعلق سے فودہ اصل ال سے اور بو توت کی صحبت بن کوئی بھد کی نہیں کیونکواکس سے نتیج میں وحشت احد صبائی حاصل ہوتی سے نتیج میں وحشت احد صبائی حاصل ہوتی سے جا ہے وہ کتنی زیادہ سی کویل نہ ہو۔ صفرت علی المرتضی رضی امٹر معنہ نے فرالی :

ولمس جابل جائی کی صبت اختیار ہذکرو اکس سے اپنے آپ کو بچا و کیون کی سے بہاں، مثل مندادی سے بھائی بن کر

اسے برباد کر دیتے ہی انسان کو دوسرے انسان سے ساتھ سمجا جانا ہے اور اسٹیاد ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہی اور دل مب دوسرے دل سے منیا سے تو اسسے سے راہ بی ناہے "

اوربہ کیے نہیں ہوگا جب کہ بیو تون آ دمی تنہیں نفع دبنا اور تنہاری مدوکرنا جاہے تب بھی نفصال سپنیا اسے اوراسے
معلیم نہیں ہوتا۔ اسی سلیے کسی شاعو سنے کہا میں عقل مندوشمن سے جب شوت ہوں البتہ ایسے دوست سے ڈر تاہوں جو جبون ہو
عقل ایک ہی فن ہے اوراس کا راستہ مجھے معلوم ہے ہیں ہیں اسے دیجھا موں لیکن جنون کئی فنون کا مجموعہ ہے۔
اسی ہے کہا گیا ہے کہ ہو توف سے تعلق منقط کرنا اللہ توان کے قریب ہونا ہے چینرت سفیان ثوری رحما اللہ نے فرایا۔
«بے وقون کے جبرے کو دیکھ نا ایک گن ہ سے جو مکھ دیا جا اسے یو

ادر عفل مندسے ہماری مراد وہ شخص ہے جہا کا روان کی تفیقت کے مطابی سمجھا ہے یا بنو د ذاتی فور برہمجھا ہے پاسجھانے سے سمجھ حاآباہے جُسِنِ افلان بھی ضروری ہے کہ نکر بعض د فدع علی مندادی اسٹیا وی اہیت کا ادراک کر بہتا ہے ایکن حب اس ریفعہ باشہوت بانجل یا بزدلی کا غلبہ ہوتا ہے نووہ اپنی شواہش کی بیروی کرتا ہے اور وہ اپنی صفات سے غلبہ سے عاج بہونے کی وجہ سے جربات اسے معلوم ہے اس کی بھی می لفت کرتا ہے نیز وہ اپنے افعانی کو بھی درست نہیں کرسکتا ابدا اس کی حبت کا کوئی فائدہ ہنیں۔

اوروہ فاستی جوابینے فستی بر دُمُّام واس اس کی عبت کاجی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ حراک اللہ فعالی سے فرز اس کی دور اس کی تبدیلی اس کے فساد سے بھرا فراض کی تبدیل سے اس میں عبی تبدیلی اتی دہتی ہے۔

ارشار خلاوندی سیے ۔

نَكَوَ يَهُنَّدُنَّكَ عَنَهُا مَنَ ثَدَيُّوْمِنُ بِهِتَا عَاتَّبَعَ هُوَاءُ ١١

نبزارشا دفرمايا

وَلَا تُعِلَّعُ مَنُ اَغُفَلُنَا قَلْبَ عَنُ ذِ كُيدِنَا مَا تَبْعَ هَمَالًا ربه) نيزارت دفد وندى سے -

اور حراث خس اس برا بان نہیں ا با اور اکس نے اپنی خواہش کی بیروی کی وہ تنجھے اس برایان لاسنے سے اردکے۔

اوراس شخص کی بات نر الوجس کے ول کو ہم نے اپنے ذکر سے فائل کر دیا اورائس سے اپنی نوامش کی بروی کی -

۱۱ قرآن مجید، سورهٔ طسدایت ۱۲ ۱۲ قرآن مجید، سورهٔ کمعت کیت ۸۲ بس اسسے اعراض کریں جس نے ہمارے ذکر سے مذہبیرا وردینوی نزندگی ہی کا الاوہ کیا- نَاعُرُفَ عَمَّنَ تَوَلَّى عَنَ ذِكْرِمَا وَكُمُ مُبِرِدُ إِلَّالُعْبَاءَ الْكُنْيَاءِ ١١ نيزارت وفراي ، واتَّبِغ سَبِيْلَ مَنَ آنَابَ إِنَّ :

اوراكس ادى كراست برملىي مى سند بهارى طرت رحوع كيا -

اس كاملاب ير سے كرفاسق سے دوررسنا جا ہے۔

جہاں ہم برعتی کانعن ہے توالس کی صحبت ہیں برعنت کے مرایت کرسنے کا خطرہ ہے اور مکن ہے اس کی برخی ادھر متن کی اس کی برخی ادھر متنی اس لائی ہے کہ اکس کو حبور دیا جائے اور اکس سے تعلق منقطع کر دیا جائے ہے اور اکس سے تعلق منقطع کر دیا جائے تواب ای کی صحبت کیسے سرایت کرسے گی جعزت عرفاروتی رضی اللہ عنہ نے دیندار دوست تداش کرنے سے بار سے بی رفیت دیتے ہوئے فرایا۔

سپے دوست تلاش کرواوران کی بناہ بی زندگی گزارو وہ نوشی کی حالت میں زبنیت اور اُزمائش کے ونت سامان ہیں اپنے دوست کے بارے بی اچنے دوست اسلام کی بیاہ بی زندگی گزارو وہ نوشی کی حالت میں زبنیت اور اُزمائش کے ونت سامان ہیں اپنے دوسے باسی کی طرف سے اپنی بات اُ نے کہ تمہیں نانی فالب حاصل ہوجائے ۔ اپنے وشمن سے انگ رہوا ورا بین دوی ہونا ہے جو افٹر تھا لی سے ڈر تا میں مواور ابین دہی ہونا ہے جو افٹر تھا لی سے فرر تا کی سے معامات میں ان دور مذاکر دور مذاکس سے فرر ی سب بھو سے اوراس کواپنے دار جی مزیدا کر اور اپنے معامات میں ان دوگوں سے مشرو کرد جو انٹر تھا لی سے فرتے ہیں ۔

من افداق کے بارسے بی حفرت علقہ وطاری نے ابن وفات کے وقت وصیت کرتے ہوئے جارم بات والی ہے انہوں نے فرا با اسے بیٹے اجب نہیں وگوں کی محب اختیار کرنا پڑھے زبنت و سے اگر تیجے کوئی مشقت بیش اکر اسے تو وہ نبری حفاظن کرسے آوں کی مجس اختیار کرسے تو وہ نبری حفاظن کرسے افراس کی محب انوجید کی کے انہ ابنا با تھ جیدا سے تو ہوہ بی اسے بیدیا شے اگروہ تم میں کوئی اجھائی دیکھے تو اسے بیدیا شے اگروہ تم میں کوئی اجھائی دیکھے تو اسے نام کررسے اور اگر برائی دیکھے تو اسے دوستی اختیار کر کر جب تو اسے دوستی اختیار کر کر جب تو اسے میں موستی اور اگر تو ان وہ میں اسے دوستی اختیار کر کر جب تو اسے میں موستی اور اگر تو ان میں موستی تو موستی ہوتا ہوں کہ اس سے موستی اور ان میں موستی اور کر جب تو اس سے مانگھے تو وہ شجھے دسے اور اگر تو فوا موستی موستی وہ میں کر سے اگر شجھے کوئی پریشانی لاختی موتو دو ان جا مشورہ ہے۔ اس کی تعدیق کر سے ان کی محبت اختیار کر کر جب تم بات کہوتو وہ تہاری بات کی تعدیق کر سے اگر تیمے کوئی بریشانی لاختی موتو دو وہ جا مشورہ ہے۔ اس

١١) قرأك مجيد مورة النجم أسيت ٢٩

<sup>(</sup>٧) قرآن مجديسورة لقان أيت ١١ ـ

ادراگرتم دونوں بی اختلاف موجائے تو وہ تمہاری بات کو تزجے وسے \_\_ گربا انہوں نے اکس وصیت بی صحبت کے تمام تقوق کوجی کرویا اور دیمٹ مطار کھی کہ وہ ان تمام بانوں کوا پنائے بھزت ابن اکم نے فرایا فلیدنا موں نے کہا ابسا اومی کہاں ہے ؟
تواسے کہاگی آپ کومعلوم ہے کہ حفرت علقہ نے اتی نٹر طین کبوں سکائی ہیں اکس نے کہا جھے علوم نہیں ، کہا اس لیے کم انہوں نے جا کا کری کشن خوں کی صحبت اختیار نہ کرے ۔

اً بل ادب بی سے کمی نے کہا دوگوں بی سے الس آدمی کی دوستی انتیار کرو بوتمهارے دار کو جیائے اور تیرے عیب پر پردہ ڈالے بیں وہ شکلات بی تمہار اساتھ دے گا اور ندہ جیزوں بی نمبین نرجیح دے گا۔ نیری نمبیوں کو تھیا ہے گا ادر تیری برائیوں کو نسبیف وے گا اور اگر ایسا انسان نہ ملے نوتنہا رموکئی کی معبت انتیار نہ کرو۔

مضرت على المرتضى منى الله عندسن قرايي

تماراسىچادرست دەسبى بوتمباراساتھ دىسادر بوتمبين نفع بېنيان كىلىپ كىلەر بوتمباراساتھ دىسان بۇلت بىلىپ كىلىپ كىلىپ

بعن على دف فرما يا دو آ دموں من سے ابک کی معبت اختيار كوايك دو شخص مس سے تم كوئى دبنى بات سيكم و تنہيں نفع مے يا دوستنص صِے تم كوئى دينى بات سكھاؤ تو وہ تم سے نبول كرسے اور تمبرسے آ دمی سے بھاگو۔

بعض على دف فرايكرانسان چارقىم كے بي - ابك وہ جو كمل طور ربيط اسے اسس سے مبرى عاصل نہيں ہوتى دوسرا كمل طور پركر دا جن قواس سے بالكل نئيں كھا ياجا آنتيرا دہ ہے تو كھا ميھا ہے تو اكس سے حاصل كرواكس سے بہلے كروہ تم سے كبھ عاصل كرسے جو تھا دہ ہے بوئمكين ہواكس سے بوقت صرورت عاصل كرو -

حرت الم معفرصادي رض الشرعن فرانے بن -

اگرخوش افلاق فاستی بیٹیسے تو مباس باسسے مبتر ہے کہ بافلاق قاری دعالم ہیں بھیے۔ حفرت ابن ابی الموادی فر ماستے ہی مبرسے استنا وحفرت ابوسلیمان سے مجھ سے فرایا سے احمد و دواً دمیوں ہیں سسے ایک مجس افتبارکرون سکے ملاوہ کسی کی تنہیں ایک وہشنے سی تؤ اپنے دینوی معالمات ہیں اکس سے فاردھا صل کرسے اور

دوسرا دہ اکدی حسسے تراین اکفرت سے معاملات میں نفع اٹھا سے ال درباتوں سے عددو کسی بات میں مشنول موا برقونی ہے۔ حضرت سهل بن عبداللر رحمدالله فرات من بن تم محالكول كى مبس سے امتناب كونا فل منكر ومنا فن قارى (عالم اورجال مونى جان وكريركان عام طور برجعبت سك تمام مقا مدكا اعاطر نني كرت بكروه باتبي جامع بي جوم في مقامدا وران كے ساتھ شالكا كے سيدي ذكرى من جو إنس دينى مقامد كے سيدي محبت كے ليے شرط بن وہ انفروى دوى اور عبائى چارے کے سلطے میں مشروش میں سیسے حفرت بنزر حمدانٹر نے فرایا۔

بعانی نین قم سے ہونے بی ایک وہ جرتبری اُفرت سے لیے بعاتی جادور اونیادی معاملات کے اید ادر تبرااس لیے کم تواس سے انوں مواورا يك شخص سے به قام مغاصر بين كم مامل موت مي مكر حيذاً دموں ميں متفرق موتى مي نوان مي المحالم الله مى متغرق مول ك مامون ف كما كريجانى تين فسر كے مونتے ہيں - ان مي سے ايك تذاكى شام موتا ہے جس سے آدى لي نباز بنیں ہور کتا ، دوسرا دوائی کی شل ہتا ہے جس کی مزورت کسی وقت ہوتی ہے ادرکسی وقت نہیں اور تنسرا بماری کی طرح ہوا ہے جس کی صرورت کھی نہیں موتی لیکن بعن اوفات انسان اس میں ستد موجا باہے اور میروہ سے من توانس حاصل مِوا ہے اورنہ نفع۔

كہا گئاہے كرتمام انسانوں كى شال درخت اور سبرى كى طرح ہے ان ہي سے بعض كا سابہ سے دبكن بچل شيں اور براى تنخص کی مثال ہے . ں سے د بنری فائدہ مامل مزاہے آخردی نہیں کبریحہ دنیا کا نفع ساتے کی طرح ہے جربہ جلدی خم بروباً اب اوربعض وه درخت بي جن كا بيل مزاب ميكين ما بينبي مؤاب اس شخص كي مثال مع جراً فرك ك مے اصلاح کا ہے دنیا کے بینیں ماور مفن وہ درخت ہی جن کے عیل اور ماہد دونوں چیزیں ہوتی ہی اور باتی وہ ہیں جن میں ان دونوں میں سے ایک بات عی نہیں سونی جیسے بول کا درخت ہوکراسے بھا اڑ اسسے ان میں کھانے کی كوئى چيزے اور نہينے كى - حوانات بن سے جوانا ورجمحوالس جيے بوتے بن -

میدارت دفاوندی سے:

يَدْعُولُهِنْ مَنْ إِذَا إِثْرِكِ مِنْ نَصْفِهِ لِبَكْنَ الْعَوْلِي وَلِبَثْسَ الْعَيْثِيْرُ - لا

لوگ منتف فائقوں والے بن وروہ ایک جیے بنین جیسے ورفعت ایک جیسے بنین مونے ایک درمنت کا بھل م موا باوردوس كان ذاكف مدايل

اس ي يُوجا كرنے برس كانفعان اس كے نفع سے

ربدده قرب ہے یہ ان کا کت مرا افا اور براساتھی ہے

جب تمبين ايها دوست مند الع جس كوتم إينا بعائى بنا و اوران مقاصدين مصدوني مقعداس مصاصل كروتونتها في زياده

، وہا۔ معزت ابوذررض اللوئد فراتے ہی برے ساتھ سے تنہائی بہرہے اور نبک ساتھی تنہائی سے اعجا ہے۔ بر عدیث مرفوعًا مروی ہے رامنی صور علیہ اسلام کا رات و کرامی ہے ) جہاں تک دیانت کے ہونے اورفیتی کے نہ ہونے کا تعلق ہے اللہ تقالا ف ارشاد فرمایا:

ر المراس بیے بی کوفت اور فساق کو دیکھنے سے دل میں گناہ کا معاملہ ہلکا معلوم ہوتا ہے اور اس سے قبلی نفرت باطل وَانِيَّعُ سَبِيلَ مَنْ آنَا بَ إِنَّا رَانًا وَالَّا رَا

ہوجائی ہے۔

حفرت مسيد بن مسيب رضى الشرعند في واليا:

فالموں کومت دیجو تمارے نیک اعمال صائع ہوجا أس كے - بلكوان لوگوں كے ساتھ ميل جول بر كوئى ملامتى بنيں سلامتی ان سے علی کی بی ہے۔

ارتناد فداوندی ہے:

حب ما بل لوگ ال سے مخالف سونے می اووہ انہیں كاذَاخًا طَبَهُ مُ الْجَاحِلُونَ مَسَاكُوا سلام كيتي رجيا عرانيس

يا نفظ "مدياً عبى الف ، إس بدل رآ إب منى "مدامة "ج مطلب برب كم نهار كاه سع مفوظ من اور تم ہمارے نفرسے مفوظ مو جہال مک ولیں کا تعلق سے نواس کے عبت رسزفانل ہے کمونی انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کی مثابهت انتباركرنا اوران كي افتدا وكرناسي ملكه اكب طبعيت دوسرى طبعت مسكمجه مراني سيحب كا اسدعلم نهي مرتاته دنیا ک حرص رکھنے والے کی مجلس اختیار کرناموں کو حرکت و بیاہے۔ اور ذا بدی مجلس ونیاسے لیے رفبت کردیتی ہے اس لیے دنیا کے طالب لوگوں کی صحبت مروہ سبے اور اً خرت کی مغبت رسکھنے والوں کی محبس سنحب ہے۔

حفرت على المرتضى رضى الله عنه سنع فرمايا ،

ان لوگوں سے پاس مبلے كرعبا وات كوزندہ كروس سے دياكيا جاتا ہے ـ

حضرت المم احمد بن منبل رحمة المدعليد في الما مع البيد الركون كي صحبت في المائش من والا بن سعين

ون قراك مجيه، سورة جي آيت سوا ١٢) قرآن مجيد، سوره فقرقان آيت ٢٠

الحملنانين تعار

میں میں اپنے بیٹے سے فربایا علاء کے باس بھیوا وران کے گھٹوں کے ساتھ اپنے گھٹے مالوکیوں کہ دل حکمت کے ساتھ است طرح رندہ ہونے ہی جس طرح مردہ زبین موسلا دھار بارکش سے آبا دموتی ہے ۔۔۔ افوت دھائی علیے ، کے معانی ، شرائطا ورفوا کد کے بارے ہی ہم یہ باتیں ذکر کرنا چا ہے تھے اب ہم اسس کے مقوق ولوازم اورانس کے حق کو قائم کرنے کے بارے ہی ذکر کرنے ہیں۔

## دوس الجاب انوت دمن كے حقوق

جان و ابجائی چارہ دوآدموں سے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے جیسے نکاح میاں موی کے درمیان ایک مقدہاں م جس طرح عقد نکاح کچو مقون کا تقامناکر تا سے جی کو مین نکاح تائم رکھنے سے لیے ، پواکر نا صروری ہے جس طرح اگراپ نکاح سے مبابی میں گزر میکا ہے عقد انویت کا بھی ہیں حال ہے ۔ تو تہا رہے داسلامی ) مبنائی کا تمہارے مال اور تمہاری دات میں متی ہے اس طرح زمان اور دل میں بھی کرتم اسس کو معامت کروء الس سے سبے دعاکر و افعاص ووفا سے بیش اُداس میں اسانی برزوا و زملیت و تکلف کو ھوٹ دور میں کا ہا ٹھ حقوق ہیں ۔

ببلاحق:

بیت ال سے منعلق ہے ہی اگرم صلی المرملیہ وسے نے والی دواد میوں کی شال دو ہاتھوں جب کہ ان میں سے ایک ہاتھ ، دوسرے کو دھوتا ہے۔ لا) ایک سنے اپنی دو ہوت ہے۔ لا) ایک سنے اپنی ہوئے ہیں۔ قرض طرح دو بھائیوں کا بھائی جا رہ اس ساتھ شیں پوئے ہیں۔ قرض طرح دو بھائیوں کا بھائی جا رہ اس وفت کمل بڑا ہے جب وہ ایک مقصد میں ایک دوسرے کے رفیق بنی توبہ دونوں ایک اعتبار سے ایک شخص کی طرح ہیں۔ اوراکس کا تفاص بہ ہے کہ دونوش اور تکلیف ( دونوں مالنون) میں ایک دوسرے کے صف دار میوں اور حال وستقبل اوراکس کا تفاص ہے سے ماتھ شرکے مول اور دونوں میں سے کسی ایک دوسرے کے صف دار میوں اور حال وستقبل بی ایک دوسرے کے ساتھ مالی طور پر بخواری کے تین مرجے انوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مالی طور پر بخواری کے تین مرجے انوں

اور ابنے بھائی کے درمیان تقسیم کرنے کے بیے بھائڈ دتیا تھا۔

تیرادرج بوسب سے بلند کے وہ بہ ہے کہ تم اسے ابینے اوپر تزیجے دوادراسی کی حاجت کوابی حاجت بہمقدم
کرویہ صدیقین کا رتبہ ہے اور بام محبت کونے والوں سے درجات کی انتہا رہے۔ اس رتبہ کے نتائج میں سے ایک بات
بہرے کہ انسان اس برنفس کو بھی قربان کرنے پرنیار ہوجائے۔ جیسا کہ مردی ہے کھونیا کی ایک جماعت کو کی فلیفہ سے
سامنے بیش کیا گی تواکس نے ان کی گردیں مارنے کا حکم دیا ۔ ان میں حفرت ابوائی بن نوری بھی نصے دہ ملدی جلدی جلادے
سامنے ہوئے تاکہ سب سے بہتے اہنیں قتل کی جا سے اس سلطین پرچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بین جا ہم ہوں کہ اس
وقت دور سے جمائیوں کی زندگی کو ترجیح دوں یہ ایک طویل واقعہ ہے اور ان کا یہ تول ان تمام کی نجات کا باعث بنا۔ اگر تم
ا بینے مسلمان بھائی کو ان مرانب میں سے کسی دسنے میں جمان اور دین ہیں کوئی وقعت نہیں ہے۔
انہے مسلمان بھائی کو ان مرانب میں سے کسی دسنے میں محفظ تو جان لوکر عقد انونٹ ابھی مک دل میں منعقد نہیں ہوا در

عفرت مبمون بن مبران رعماملد فرات بن-

بوٹ خوں اپنے مسلمان بھائبوں کو نَصْبات دینے بر راضی ہمیں اسے اہل فبورسے بھائی چارہ فائم کرنا چا ہیے۔
جہان کہ سب سے کم درجے کا تعلق ہے نو دیندار لوگوں کے نز دیک بیر بھی پہندیوہ نہیں ہے ایک روابیت ہیں ہے کم صفرت عنبہ غلام ایک آدی سے گرائے جس کے ساتھ انہوں نے رشتہ اخوت جوڑا تھا انہوں نے منہ پھر لیا اور فر ما باتم نے دنیا کو اسٹر توالی ہر نرج وسے دی تہیں کشرم ہمیں آتی کر اسٹر تھائی کے لیے جائی چا وسے کا دعوی کرتے ہوا ور بھر سے بات موجہ جو اور انہوں کے ساتھ دہنوی معاطر می بہیں کرنا جا ہے ۔
کہتے ہو۔ جوادی اخوت کے معاملے ہیں سب سے کم درجے ہی بوٹو اسے اکس کے ساتھ دہنوی معاطر می بہیں کرنا جا ہی ہے۔
حضرت ابوحازم فرماتے ہیں۔

صب تمہاراکوئی دینی جائی ہو تو اکس سے دینوی امور کا معالمہ نے کردی قوان کی مرادیہ ہے کہ جواس درجہ میں ہو۔ جہاں کک سب سے بلندر ہے کا تعلق ہے تو اولٹر تفالی نے موشوں کو اکس کے ساتھ موصوت ذکر کیا ارشا دہا دندی ہے ۔ وَامْرَهُ مُدُّ اللّٰهُ وَدِیٰ بَایْنَ ہُمْدُ وَمِمَّا رَزَ فَنْهُ مُدُّ الله الله کے معالمات باہمی مثورے سے ملے ہوتے ہیں، مُنْفِظ قُوْلُ را) سے خرج کرتے ہیں۔ اور ہم نے جرکھ ان کو دیا وہ اکس میں سے خرج کرتے ہیں۔

یسی ان کے مال ہے جلے تھے وہ ایک دوسرے کے سامان کو انگ انگ ہنیں کرنے تھے تن کراگران ہیں کوئی کہتا کم بین ان کے مال ہے جلے تھے وہ ایک دوسرے کے سامان کو انگ انگ ہنیں کرنے تھے تن کراگران ہیں کوئی کہتا کہ بیمیرا بھا ہے تو بعن معزات اس سے الگ ہوجا نے بیونکو اکس سے اس جیز کو اپنی ذات سے منسوب کیا۔ عزت فتح دوملی اللہ معنائی کے گر اکٹے اور وہ موجود دنر تھا آپ سنے اس ک بیونکو محکم دیا تو وہ معندوق لائیں آپ نے اس سے اس ک

مزورت کی اسٹیا دئیں داورجل دہیئے) لزڈی سنے اپنے الک کوفبردی نواکس سنے کہا اگرقسنے سے کہاہے تو تو الڈ تا لے کی خاطراً زادہے'انبوں نے اکس عمل پرخوش ہوکر میکام کیا ۔

الک شخص سحزت ابومررہ الف النز عنہ کی ضرمت ہیں صاضر ہوا اور عَرض کیا کہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اک کو اپنا بھائی بنانا چاہا موں انہوں سنے فرایا تم موسے نے والیا کہ تو اسپنے موں انہوں سنے فرایا تم ہو سے فرایا کہ تو اسپنے ویا راور وسطم کا مجدسے زیادہ می داریز مواکسس سنے عرض کیا ہی تک اس مقام تک نہیں بہنیا ۔ اک نے فرایا تھر بطیح والی و بنا راور وسطم کا مجدسے زیادہ می داریز مواکسس سنے عرض کیا ہم ہیں سے کوئی ایک اپنیا ہے ایک استین یا جیب میں صفرت علی بن عین رضی اللہ عنہا سے ایک تعلق سے بوچا کیا تم ہیں سے کوئی ایک اپنیا ہے جائے دو مرے کے بھائی میں مور سے سے بھائی کی استین یا جیب میں طال کروکھی لینا چاہے اکسس کی امارت سکے بغیر سے کئی ہم ہیں انہوں سنے فرایا چورتم ایک دو مرے کے بھائی میں ہو۔

ایک جماعت حضرت حسن بھری رضی استرعنہ کی ضرمت میں حاضر ہو تی اور لوجھا کیا آپ نماز بڑھو سکھے میں ؛ انہوں نے فرابا مربی ال ان ان لوگوں نے کہا کہ بازار والوں نے انجی نماز نہیں بڑھی انہوں نے فرایا کون شخص بازار والوں سے دین سکھا ہے ؛ محمد کی سند اندر میں میں میں میں اور است

مجراً ب نے بطور تنجب فرایا کر مجھ معلوم ہواہے ان بین سے ابک، اپنے بھائی کو ایک درهم بک ہنیں دیتا۔ صنرت الاہم بن ادھم حمراللر بیت المقدی کی طرف جارہے تھے کو ایک شخص نے عامر ہو کر عرف کیا بیں جس اُپ کی رفاقت

افقار کرنا چا ہا ہوں مضرت ارائم عبد الرحد في الله السي شرط يركري تنهاري چنر كاتم سے زيادہ ماك موں كا . الس نے

كهايسانين موكنداك نيفوا المحصة رئ رئيب

اس کوماتی بنا تے تھے جو موافق مور ایک نسے بنانے والا آب کا ما تھی بن گیا توراستے ہیں ابکے شخص نے ترید کا ابک پیالم صفرت ابراہم بن اوج مرحم اللّٰہ کی ما نقی بن گیا توراستے ہیں ابکے شخص نے ترید کا ابک پیالم صفرت ابراہم مرحم اللّٰہ کی فعرمت میں بطور تنفہ چین کی آب نے اپنے سانی کی تعیلی کو کھولا اور تسموں کی ایک ملتی ہم کر پالیے من شال دی اور وہ پیالہ تنفی چین کرنے وابین کر دیا جب کی پاکا رفیق سفر کی اولوچھا تسے کہاں من المنوں نے فرایا تم نے برائر یہ بوکھائی سے برکن تھی وے وہا تمین تسمی وے وہا تا تولوچھا تھے کہا تا تولوچھا تسمی کہاں ہو وہا تمین تسمی وے وہا تا تولوچھا تھی کو اس نے کہاں ہو وہا تمین تسمی وے وہائے گا۔ ایک مرتبہ کو ایک تعیل کو ایک کو ایٹ وہی تھی ایک کو ایک دیا اس نے کا دیا تا کو ایک دیا اس نے کا دیا تا کو جب وہ کیا تو میں مانوں سن بات کوپ ندری ۔

نے ان کی اعلی میں ان کا قرض ادا کردیا او حرصرت فیتمدرض الله عندسنے حضرت مسرون رضی الله عند کا قرض ادا کردیا اورانہیں

جب سرکار دوعالم صلی الله علیه و کسم نے حضرت عبدالرحن بن عوف اور حفرت سعد بن رہیم رضی الله عنها کے در مسان انو عائم کی توصرت سعدر منی الله وزر نے اپنے ال وجان ہیں انہیں افتسیار دسے دیا بھوت عبدالرحن رضی الله عنہ نے فرایا الله تعالی الله تعالی ورث ورن چیز میں اللہ علی فرائے وں نوانہوں نے ان کو اسی چیز رہے ترج عددے دی جو حضرت سعد نے ان کو دی
تھی تو گو یا صفرت سعد کی طوت سے ایتا رفعا اور ایسان کی طرف سے مساوات ہوئی اور ایتار اساوات سے افعال ہے۔
حضرت ابوسیمانی وارانی رحمہ اللہ نے فرایا اگر نمام و نبا مرب سیاسی ہوئی کو اور بین اسے اپنے مسلمان عباقی کے منہ بین
وال دیتیا تو بین اسے کم سمجنا انہوں نے بی فرایا کر بین ا چیئی اسلامی ہوائی کو لائم کھند کا ہوں تواکس کا فائقہ اپنے عاق میں
مرب برتا ہوں۔۔

ترمان بون بارسول الله! ایسانه کیم یک نی ای الله علیه دسم فید بات است سے الکارکر دیا اور الرکٹ رہے

۱۱ میسی بخاری حلیا ولی سرم د کاب الماتب ۲۲) الاحادیث النعیفروالمعنون جلراول ۲۵ ۱۵ صریب ۲۲

حَدُد انبول سنع عُسل كرايا -

رول اکرم مل الرعیه و است فرای: مار سُطَحَب اثنان تعط الد سے ات

آحُبُّهُ عَالِكُ اللهِ الْفَعَهُ عَا-

یں سے جوزبارہ نری کوئے والا مِوّا ہے وہ اللّٰرِ قالے کو زیادہ لیا نہ کو السبے۔

ایک روایت بین ہے کہ حضرت الک بن دینا راور حضرت محدین واسع رحمہا اسلوطنت من بھری رحما اللہ کے گوسکے اور وہ موجد دیں تعیین میں کھانا تھا ہے گھا ہے گئے معزت مالک نے فرایا جب کے معنون میں کھانا تھا ہے گھانا کھا ہے گئے معزت اللک نے فرایا جب کے ما حب خاند نہ آجائیں اپنے ہاتھ کوروکو کئین حضرت فرین واسع نے ان کی طرف توجہ ندی اور کھانے مسلول کا تھے رہے چیزت مالک ان کی طرف توجہ ندی اور کھانے میں ماراج محصے حضرت حسن تشریف سے فرفر ایا بھائی اللک ای طرف ہوتا تھا ہم ایک وورس سے جن تکھٹ نہیں کرنے مسلول کے کہ کہ ایپ اوراک سے ذراسے کے لوگ بیا ہوسے انہوں نے اس بھانا کہ کہ ایپ اوراک سے ذراسے کے لوگ بیا ہوسے اور یہ کہے نہیں ہوگا جات کی طرف انسان کی کہ ایپ اوراک سے خالص ہونے کی دبیل ہے اور یہ کہے نہیں ہوگا جب کرادئی الل نے فرایی ،

اینے دوست کے گوسے بے تکلف کھاسکتے ہو۔

جب دوادی ایک دومرے کے ماتی بنتے ہی توان

اَدُّمَدِ يُقَالِمُ (١)

اور فرايا :

باجس كى عابون كے تم مالك سو-

أوْمَا مُلَكُنْمُ مِكَالِتِحدُوسِ

کیونودسٹور برخاکر ایک آدی اسٹے گرکی چابیاں ایف دینی جائی کو دسے کراسے اختیار وسے دیا وہ بس طرح جا ہے تعرف کرسے بیکن اس کاجائی تغویٰ کی بنیا در کھانے میں حرج سمجھا یہاں کہ کرانٹر تا کا سنے یہ ایک نازل فرائی اور انہیں اپنے مسلان دینی بجائیوں اور دکسٹوں سکے کھائے ہیں سین تکلفی کی اجازیت وسے دی۔

دوسواحتى ب

سوال کرنے سے بہلے اس کی ضرور ایت اور جا جات کو اپر اکرنے بی اکس کی جمانی دو کرسے اور اپنی حاجات ہے انہیں مغذم رکھے منواری کی طرح اکس کے بھی کئی ورجات ہیں جن میں سے سیسسے کم درجہ یہ ہے کہ سوال کرنے اور

<sup>(</sup>۱) المستدرك ملحاكم علد بم من الماكتاب البروالعلة (۱) قرآن مجيد ، سورة نوراً يت ۲۱

طاقت بہدنے کے دقت اسس کی عاجت کو بولا کرے اور ہر کام خوشی نوشی کرے اور اسس کا اصان مندمو۔ بعنی بزرگوں سنے فرا با کر حب تم کس جائی سنے اپنی صرورت کو بولا کرسنے کے بیے کہوا ور وہ اسے بولان کرے تو دوبارہ ذکر کرد کیونکر موسکتا ہے وہ جول کی مجاور اگر عربی بورانہ کرسے توتم اس کا جنازہ پڑھو العبی اسے مردہ کی طرح سمجو) انہوں نے برائیت کرمی بڑھی ۔۔

وَالْمَوْتِي يَسْعَتُ مُ الله - ١١) اورمُروب كواشرتمالي زنده كرا علاء

صرت شبرم نے اپنے ایک دین جمائی کی ایک مہت بڑی حاجت کو پیدا کی تو وہ ایک تحف ہے کر آیا انہوں نے پو تھا یہ کیا ع ہے؛ اس نے کہا آ پہنے جو مجہ سے حسن سوک کیا ہے دائس کا بدلہ سہے ، - انہوں نے فرای اللہ تعالی تہیں معان کرے
اپنا ال سے جا و سے سے تم کمی دوست سے حاجت برا ری جا ہوا در وہ اسے پول کرنے کی کوشش نہ کرے تو غازی طرح کا وضو کروا درائس پر جا زیجریں بڑجوا در اسے مردوں بی شار کرو۔

سے رت معفر بن محمد دانتے ہیں میں اپنے وشمنوں کی ها جان کو بور اگر سنے میں جدی کر ا ہوں کیؤی مجھے در ہوتا ہے کہی مریدے روکر سنے کی وجہ سے وہ مجہ سے بنیاز نہ ہوجائیں۔ بہ تو د خمنوں سے ساتھ معا بر ہے دوستوں سے ساتھ کیا مورت بوگ ہ

بزرگوں بی ایسے اوگ بھی تھے جوا بنے دوست کی وفات سے بعرعایش سال کہ ان کے اہل وہال کی خرگری کرتے اور اپنے مال سے ان کی موروزش کرتے اوں وہ مرت اپنے اور اپنے مال سے ان کی برورٹش کرتے اوں وہ مرت اپنے باپ کوشی دیجھے تھے اور ایک بزلاگ باپ کوشی دیجھے تھے اور ایک بزلاگ اپنے دین بھائی کے دروازے براتے جانے اور اول بوجھے کیا تمہارے باس دیتوں ہے ؟ کیا تمہارے بالس نمک ہے ؟ کیا تمہارے بالس نمک ہے ؟ کیا تمہارے بالس نمک ہے ؟ اور وہ الس طرح ان کی مزور توں کو براکرتے کہ ان کے اکس دینی بھائی کوعلم نہ توا اس سے شفقت اور انورت فامرم وقاری ہے ۔

اگر شفقت کا نتیج بوں نہ سکے کرو جس طرح اپنے اوپر شفقت کرتا ہے اپنے دوست پر بھی اس طرح شفیق مو تواکسس اخوت میں کوئی بعدائی نہیں چفرت میمون بن مہان فرائے ہی جس کی دوستی نمہیں نفع ندوسے اکس کی دشمنی تہیں نفصان نہی ہنجا سکتی۔ رسول اکرم صلی انڈیلی وکسلم سے فرمالی ب

سنوازين مي الله تعالى كے كي رئين مي اوروہ دل مي الله تعالى كے نزد كى سبسے زيادہ بنديدہ دہ دل ہے بوسب زيادہ منبوط اور ديادہ دياد

فدمد بركرتمهارے بعالى كى حاجت نمهارى إبنى حاجت كى طرح قرار اے بالس سے بى زمادہ اہم موالس كے اوفات عاجت كاخبال ركعوا ولاكس كے حالات سے غافل نهو جيئے مائن سان سے غافل بني موسف ادرا سے سوال كرف ادر المهار حاحبت كى صرودت زيرم بكرتم الس كى صرورت الس طرح بيرى كروكو يا تنهي على من موكرتم نے اسے يوراكيا ہے اصالس سے ابعث تم اسف لیے کوئی تن معمولی اکس سے احسان مندر سوکداکس نے تمباری کوئٹش کوفول کا -مناسب شی کرنم حرف اسس کی حاجیت کو دولکرسے براکنغا کرد بلکر اپنی طرف سے اس کے انزاز واکام میں امنا فہ کرنے ک کوشش کرواسے اپنے راشند ماروں اور اولا دمی مقدم رکھو۔

حفرت دس بعرى رعم الله فران تص بمارس دوست بمين البنال وعيال اوراولاد سع جى زياده بدر كونكم مارے گر دائے میں دنیاک یاد دلاتے می اور مارے دوست میں افرت کا دولاتے ہیں۔

صرت حس بقرى رحمد المد فرات مي .

جوشفع کسی کواندنوال کے بیے اپناساتھی بنا کا ہے المرنوالی نیامت سے دن عراش سے نیے سے فرشت مقر فرائے كا جودبت تك اس كرفاتت كري كي بايك روايت بن ب كروستنس شون ك ساتوا بيندين بعانى ك ملافات كرا ب تواكس كے پیچے سے ایک فرات دا واردیا ہے توسفے اچھا كيا اور نير سے ليے جنت افوب مول (١)

حنرت عط فرات مي تين ول بعد دور تول كي خبرگيري كروواكروه بماريون نوان كاعادت كرو ، كس كام مي مشغول مول

نوان كى مدكه او اگرده تيول محقے سول نوانس يا دولاؤ۔

الى مدود دورو بروت عبر و من عرف و المرعن الم بائير ديج رب تھے آپ نے استنسار فرا با نوانوں نے عرض كيا ميں اكسنن سے مبت كرا موں اوراسے الماش كرد با موں میں دو نظرمین آنا کہ سنے فرایا جب ہم کسی سے محت کروتوالس کا نام ا دراکس سے باپ کا نام لو تھوا دراس کے گرکابیۃ معلیم کروائر وہ بھار ہوتواکس کی بھار ہیں کروا در اگر وہ کسی کام ہیں مشغول موتواکس کی مدوکر و۔ ایک روایت جسے اس کے وا داا ورفائلان کے بارسے بی اوچورا)

حزت شعبى فرانے بى ابك أدى دوسرے أدى كے ياس شيفا ہے اوركت بعي اسے برسے سے ما ما مول ليكن مجے اس کانام معلم نسی توریبر فرفن والی شناسائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حامع الترمذی من ۱۹ و ۱ دانویب البر ري منزالهال عدوص ١٩ مديث و، ارماع

صرت ابن عبارس من المرعنها سے بوجھا گیا کہ توگوں ہیں سے کون شنعی آپ کوزیادہ بہند ہے انہوں سے فرمایا میرا مسنتہیں - آب سے فرمایا حوث معیں میری عبس میں تمین بارکسی کام سے بغیراً تاسیخ نوبی جان ابتنا ہوں کہ میں دنیا ہی اکس کا

صرت سیدین عاص فرانے می میرے مہنٹین کے مجوبر تین تی میں جب دہ میرے قریب ہو توبی اسے نوکش اً مدید کوں ، جب کوئی بات کرسے تومی قبول کروں اور حب بیٹے تومی اسے حکہ دوں۔

د حَمَاءُ مَدِنَهُ مُرْدا)
و الجد دورس برحم دل بي
مسرآیت بن شفقت واکرام کی طرف اثارہ سے اور تکمیل شفقت بہرے کماسس کے بنیرلذیذ کھانا نہ کھائے کی ڈوئی
کی ملکہ اکس کے بغیر نہ جائے ملکہ اکس کی جدائی بربراثیانی اور وحشت کا شکار ہوجائے۔
ثابہ ماہ تا

يرجى زبان سے متعلق ہے كر بعن اوقات فامورش رہے اور بعن اوقات گفتگو كرسے \_ جان كم ناموش كاتعلق ہے نوالس كى عدم موتو دكى س عبى اعدالس سے سامنے عبى الس سے عب بيان كرنے سے خاموش رہے بلك ان سے الماعى كا مر كرے اور وہ برگفت و كرنا ہے اس كور دكر سے سے مي فا مؤتش رہے نداس كى بات كائے اور ند الس سے بھالوا كرسا السس کے ملات کی ٹوہ لکا نے اور ان سکے بارے میں پوچینے سے بی فامونی افتیار کرسے ب اسے داستے میں ایکسی کام میں دیکھے تواس کی عرض کے بارسے بی خود بخود نم پرچھے کہ کہاں سے ارہے موادر کہاں جارہے ہو اہمونکر بعض افوات الس کے لیے بیان کرنا مشکل موجانا ہے یا وہ جوٹ بولنے پرمجور سوگا اس طرح اکس کے بعید ہواکس نے بتائے ہوں ، ان کے بیان سے خامرک س رہے اور دور رول کونہ با کے حتی کرا بنے بااس کے خاص درستوں کھی نہ تبائے ملکہ جب دوستی ختم ہوجا اور بام مبت نرہے تب می بان فررے کو تکہ سے باطئ فیانت اور طبی کمینگی سے ہے۔ اسی طرح اس سے تھر والوں اور اولادر طعن كرنے سے عبى خاموش اختبار كرے اوراميا وافعرى بان مكرے حسب بى اس برطعن موا موكونكم جس نے تم يك أت بنيال كويا كال اس ف دى-

حفرت انس رمنی الله تعالی عند فرات میں بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کمی سکے منہ پر وہ بات نہیں کرنے نہے ہواسے

البندسو-(١)

<sup>(</sup>۱) قرآن جمدٍ، سورةُ الغنَّ أَبينَ غبر ٢٩ دا و د و د من الى دا و د ملام ما ما كانس الاوب

ا درابذاکا اُغازسِیٰ نے والے سے مقراہے بھر بات کہنے والے کی طرف سے ، باں الس کی جو تعربیٰ سنے اسے بھیا اسی جا ہیے کی دیکر خوشی پہلے نقل کرنے والے سے ماصل مو تی ہے اور بھر تعربین کرنے والے کی جانب سے ، اور اسے چھیا ناایک قری کا حد سے :

خدمہ بہ ہواکہ ہوائس کام سے خامون فی اختیار کرے جے وہ ناپ ندکر تا ہے اجا لا ہویا تفسیلاً ، ہاں نہی کا حکم دینے اور باقی سے روکنے کے سیسلے میں جرکی بان کرنا اکس بروا حب ہوا ور خاموش کی اجازت نہ ہو تواکس مورت میں اس کے برا اپنے کی برواہ نہ کرے کیوں کر حقیقتا ہے اکس براهسان ہے اگرے اکس کے خابل میں بطاہر سے بران سے -

جہاں تک اکسوں اور اکس کے گروالوں کی برائیاں اور عیب بیان کرنے کا تعلق سے توبیر منیت سے اور پر برسلان کے

ى مرامى اوراسى سەدد باتىروكى بى -

ایک بیتم خود اینے حالات بر خورکر و آگراکس بی کوئی فابل خرست بات پا کو توجو کچوا بنے جائی ہی پاتے ہوا سے
اپنے اندر ناگوار نہ جا نوا ور پوں سمجو کہ وہ اکس ایک بات ہیں اپنے نفس کو فابو کرنے سے حاجر ہے جب طرح تم اکسس بات کو دُور کرنے سے حاجر ہوجی بین تم بنا ہوا و مداکس ایک بری خصلت کی وجرسے
اسے بعادی نہ جا نوکہوں کو ایسا اوری کہاں سے جو برائی سے خالی ہوا ورحتوی خالوندی سے مسلے بی جو کام تم خود نہیں کرتے لینے
بعائی سے اس کام کی اپنے تی بی انتظام مرکر و کوئے اللہ قالی کا جس قدرتم بریش ہے اس بر تمہدا الی اس سے زیادہ نہیں ہے۔
اور دوسری بات بیر تم ما نے کہا کرتم ہر میں سے باک اوی اللی کی وکے تو خود تمہیں خلوق سے الگ رہ با پڑے گا
اور اپنے بیے کوئ ساتھی با محل منیں پاوٹ کے کیو تک مرانسان میں خوبیاں بھی ہوئی ہی اور جوائیاں بھی ہوجب خوبیاں ، برابئوں
اور اپنے بیے کوئ ساتھی با محل منیں پاوٹ کے کیو تک مرانسان میں خوبیاں بھی ہوئی ہی اور جوائیاں کی خوبیاں کو میا ہوئی کی خوبیوں کو جمیشہ سات رکھتا ہے ناکم
اور اپنے دلیوں اس کا حرام ہوزے اور میت بیدا ہو۔ بیکن منافق اور کسنے آوی ہیں جب نی کی خوبیوں کو جمیشہ سات رکھتا ہے ناکم
اس کے دلیوں اس کا احرام ہوزے اور میت بیدا ہو۔ بیکن منافق اور کسنے آوی ہمیشہ برائیاں اور طیب تاری ترا ہے ہوئی کرتا ہے باکس میں خوبیاں کو میا ہوئی کی خوبیوں کو جب نوٹی کرتا ہے باکس میں خوبیاں کو میا ہوئی کی خوبیاں کو میا ہوئی کرتا ہے باکستان میں میں کہ خوبیاں میارک رجوالٹ فرائے ہیں ،

مومن معذرت النس كرتاب اورمن فى لغرشوں كا جرباب مؤنا ، صرت نصبى رحماط فرائے مي " بعائبوں كى لغزشوں كومعات كرنا جوانم دى ہے ماسى ہے نبى اكرم صلى الدعليہ وكسلم نے فرايا -

بڑے پڑوسی سے استرتعالیٰ کی بناہ مانگودہ اجبی بات دیجے تواسے جیباتا ہے اور اگر برائی دیجھے تواسے فاہر

رِسْتَعِيْدُهُ وُابِاللهِ مِنْ جَارِ السُّوْعِ إِنْ دَاحَكَ خَيْرًا سَتَرَبُّ وَإِنِ ثَاكَتُ شُواً ٱلْمُعَرَبُ

0

ادرم آدى كى كېرمادات بياكس كى حسبن كى جاسكتى سے اوركيد باتوں براكس كے برائى بيان كرنا بعى مكن ہے۔ ا يك مطابت بن مي كرسول اكرم صلى المنطيه وسلم كى مجلس من المك شخص فيكس دوسرس ادى كانون كادوس دن اس فاس كى بائى بان كى تونى اكرم صلى الله عليه وسلم في الى تم في الله الله كالتوفيد كى اورائ اس كى بالى بال كررس مد ؟ اس نے عون کیا بارسول اللہ! اللہ کی قلم این نے کل می اسسے بارے یں سے کہا تھا اوراج می جوٹ بنیں بولا ،کاس نے مجھے خوش کیا نو مجھے اس کی جونولی معلوم تھی بابان کردی اور آج اس نے مجھے نا رامن کیا تو مجھے اسس کی جو برائ معلوم تھی میں ف على مركودى اكس برنى اكرم صلى الشرعاب وكسلم سف فرايا بعن مباين جادو موتفي ١١٠ كويا أب في اكرم العراد والمستناب دی اورناب ند فرالماسی ہے ایک دولہ ی روایت میں آیاہے۔ اَنْبَذَاعَ وَالْبُیّانَ شَعْبَتَانِ مِنَ النِّفاقِ رس فَیْ کُونی اورم صّع گفتی منافقت کے دوشعے ہیں۔

ایک دومری دوایت بی ہے۔

بے تک الله تعالی تهارے انتہائی در صب کے بان کوب نس کرتا رس اِنَّ اللهُ يَكُونُ لَكُمُ الْبِيَّانَ كُلُّ

اسى طرح حضرت الممثل فى رحمال سنے بى فرا بادوه فرانے بى كوئى مسان ايسا نہيں جرال تا كى اطاعت كرا مجدادرامس كى نا فرمانی مرکزام واورکونی مسلمان ایسانیس جواکس کی نا فر انی کرام دایی فرانبرداری نه کرسے بیس ص کی اطاعت اس کی نافرانبول برغائب بوتوب عدل سبے توحب انہوں سنے اسے الٹرتعالیٰ سکے بن مدل تھے رایا تواس سے فاہر مواکہ تمہا را سے اپنے حقی اورافنفائے اخوت کے طور رودل محمر آنازیادہ مناسب سمے جس طرح تم پرادم ہے کہ اس کی برائیوں سے زبان کے سانفه خاموش رمودل کے ساتھ سکوت بی صروری ہے مطلب میکوالس کے بارسین مراکبان بھی نہ کرو کمویک بدیگانی دل کے ساتھ فیبت کراسے اورانس سے جی دوکا گیا ہے اوران کی عدم ہے کتم اس سے فعل کو فاسدوم بریمول نرکواور حس قدر مکن ہو اس کی کوئ اچی ومبناور کین حربات بقین اور شامره کے ساتھ ظاہر موتوتم اسے بتا ہوسکتے مولیکن تم بردازم ہے کہ اسے جول برمون كروامطلب برب كراكس ف عول كرك موكا) اس كمان كى دونسي من ايك كونفرس كيت من بعن جس كى كوئى علامت

<sup>(</sup>۱) المستدرك المحاكم جلدس ١١٠ كمناب مسرفة العماب

دم) مسندام احدين منبل علده ص ٢١ مرويات الوالممر

والله منتكر يا تورين كلف برتنا اور بكلف فعاحت كا المباركرنا كاكدوكسرون برعلى رعب والاجائ اس فيم كابان قابل منمت ب اوراكركم وشفعى كوالشرتفائى كى طوف ست الجي تعرير كا كله حاصل مواوراس كى نبت علواند موتواليا بدان منوع نيس -( ۱۲ مراروی )

ہوکیوں کہ اس سے ایسے گان کو موکت ہی جے دور نہیں کیا جاسکا اور دوسری فیم وہ ہے بس کی بنیاد الس شخص سے بارے میں تمہاری بڑی سے حتی کہ اکس سے کوئی نعل سرزو مہوتا ہے جس کو دوبا توں میں سے ایک پر محمول کیا جا سکتا ہے تو تمہارا برا اعتقادیم ہیں اسس بات پر مجود کرسے گا کہ تم اسے نہایت گئی وج بر محول کرو حالانکہ اسس بر کوئی خاص علامت نہیں بائی جاتی اور یہ بالمی جس ہے دوریہ سروین کے جی میں حوام ہے ۔ اور یہ بالمی مسلی الدر علیہ وک مے نہیں حوام ہے ۔ بی کارم سلی الدر علیہ وک میں دایا !

بے تک اللہ تعالی نے ایک موی پردومرے موں کا نون ال اور عزت نیزاس کے بارے یں برے گان کومرام کیا ہے۔

ن کرم صلحا المرعبہ وسلم سنے فرایا۔ را یک کشر کا لفظت فسکوٹ اکٹ کشر کشب اینے اکپ کومبر گمانی سے بچاؤ ہے ٹسک برگمانی سب سے انعکمیٹ سرم برگمانی تنم سس کا وت باتی ہے اور نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے مسنے فرایا:

م سے مرز : ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرونہ ایک دوسے سے تطع تعلق کواورنہ می ایک دوسرے سے پیٹھ بھیروا سے اللہ کے بندوا عبان مجانی من جاور

دوسروں کی خبرس معلوم کرناتجسس اور اکھوں سے دوسرول کو تھانکنا "شخبسس" کہانا ہے پردہ لیشی اور دوسروں کے عیب نست ایٹ ایٹ کونا سرکرنے سے عیب نست ایٹ ایٹ کونا سرکرنے سے عیب نست ایٹ ایٹ کونا سرکرنے سے سلنے میں کمال رنب رینم ارسے یہ بیات کافی ہے کہ دعا بن ان الفائو سے ساتھ اسٹر تعالیٰ کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ ا

اے وہ فات جامجی بات کونا ہرکز ااور کری بات بر بروہ . ٹالنا سے ۔ بَامَنُ آظُهَ َ رالُحَيِيُكَ وَسَكَّرَا لُعَيِيعَ َ. \* \*

إِنَّ اللَّهُ تَدُحَّرُ مَرْعَلَى الْمُومُ نِ مِنَ الْمُومُ نِ

دُمُهُ وَمَا لُهُ وَعِرَافُهُ وَان يَظُنَّ بِهِ ظُنَّ

لَهُ تَجَسَّسُوا وَلَا نَجَسُسُوا وَلَا تَعَا طَعُوا

وَلَا تُذَابُرُوُا وَكُونُوا عِبَا دَا لِلْهِ إِخُوَانًا ـ

۱) انتهبده بن عبدالبرحبر ۱۰ امن ۲۳۱ ۱۲۱ میچ بخاری جلداول می به برس کتاب الوصایا ۱۲۱ میچ مسلم طدس می ۲۳ کتاب و بروالصلهٔ

ارثار خلاوندى

کم تر لنے والوں کے بے فرانی ہے کرجب وہ اوگوں کے سے اپ کری تو بورا بین اور میب انہیں اب کریا وران کر کے دیں ۔ کرے دیں ۔ کرے دیں ورک کے دیں ۔

وَبُلُ لِلْمُكُنِّغِنُ ثَالَّذِبْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ كَلِمُنْغِنُ ثَالَّذِبْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ كَلِمُنْفَوْقَ وَإِذَا كَاكُوهُ مُسَمِّمُ النَّاسِ كَلِمُنْفَوْقَ وَإِذَا كَاكُوهُ مُسَمِّمُ النَّاسِ كَلِمُنْفَوْقَ وَإِذَا كَاكُوهُ مُسَمِّمُ النَّاسِ اللَّهُ المُؤْمَنِ وَلَا اللَّهُ اللَّلُّلُولُ اللَّهُ اللَّ

مردہ تنفی جودومرے سے اس سے زیادہ انعا ن چاہے بتنا وہ نودکر تاہید دہ اس اَبن کے نقاضے بن دافل ہے کی رودہ پڑی بن کرنا یا اسے فل ہرکرنے کی کوئٹش ایک بالمنی جاری کی دجہ سے ہوتا ہے اور دہ کہنہ اور دسد ہے کبوں کہ کبنہ بروراور مامد کا باطن خیا تن سے جوام ناہے بیکن وہ اسے باطن بی دو کے دکھتا ہے اسے چیا اسے فلامر نہیں کرنا جب نروراور مامد کا باطن خیا تاہے کا مرفی خیا تاہے اور اندونی خیا تاہے ، جا اُٹھ جا اسے اور اندونی خیا تاہے بامر دیکتے گئی ہے۔

بوب دل میں صدا در کین ہو توالس صورت میں کس سے دوستی نا لگا نا زیادہ مناسب ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورهُ سطففين آيت " كا سا

کی دانا نے کہا ہے کہ طاہری طور پر ہول دینا پوت ہو کیف سے بہتہ ہے اور کینہ پر در کی زمی، وحث بن اضافہ کا باعث ہے اس کا ایمان کر در ہونا ہے اور اس کا معاملی نظر ای سی اس کا دل نہیں ہے جو الدسے روایت اس کا دل نہیں ہے جو الدسے روایت اس کا دل نہیں ہے جو الدسے روایت کرتے ہیں وہ فواتے ہیں ہیں بین میں بین کھی با ایک تھا وہ بہودی ایک سفر کرتے ہیں وہ فواتے ہیں ہیں بین تھا اور میرا ایک بیودی بڑوی تھا جو تورات کی باتیں محصی بالد تھا وہ بہودی ایک سفر سے دائیں کہ بیاں اسلام کی دعوت دی اور ہم نے اسلام تول کریا ہے اور ہارے کہ اللہ تو اللہ کا تب ہم میں ایک نہیں ہے جو تورات کی تصدیل کرتی ہے بیودی نے کہا تم نے سے کہا دیک جو تورات میں ان کی اور ان کی امت کی تعریف باتے ہیں جس کے جو کہ نہا رہے کہ کہا تا ہے ہیں جس کے دل میں کی مسلان سے مطابق کسی انسان کے بیا جا کر نہیں کہ وہ اپنے درواز سے کی جو کھٹ سے اول نکلے کہ اس کے دل میں کسی مسلان سے بیا کہ بینہ ہو۔

مَنْ سَتَرَعَوْرَةً أُخِينه سِتَرَهُ الله فِي الله فِي الله فَيْ الدينا ورافرت مِن اس كى يروه يوشى نوائ كا-

المالي نے كى زنده در كوركو زنده كيا -

حب كوئ شخص بات كرس معر ا دحراً دحر ديكي نو ده رات

مَنْ سَتَرَعُوْرَةً أَخِينَهُ اِسَتَرَهُ اللهُ فِي الدَّنْ اللهُ فِي الدَّنْ اللهُ اللهُ فِي الدَّنْ اللهُ الله وَالْدُخِرَةِ رِدا) الكِ روايت مِي إلى ظرمي -الكَ انْمُ المُعْلِمُ مُؤْوُدُةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِعَدِيْتِ ثِنْمًا لُتَفَتَ

(۱) میسے سلم ملیاص با ماکت ب البروالعلة (۲) المستندک ملی کم حلیری ص ۲۸۷ کت ب البرود امانت ہے۔

فَهُوَ مَا نَدُول

اصاكيت ارث دفرايا -

ٱلْعَبَاسُ بِالْدَمَانَةِ الْإِنْكَلَاثَةَ مَعَبَ لِسَ مَجُلِسٌ يُسْفَكُ نِيْءٍ دَمْرَ حَلَامٌ وَمَجُلِنَ يُسْتَعَلَّ فِيهِ قُرُجٌ حَرَاهُ وَمَعُلِسٌ يُسْتَعَلَّ وفيه مَالُ مِن غَيْرِ حِلَّم (٧)

نى كريم ملى الله عليه ويسدم نے فرالى:

إِنْمَا يَتَكَالَمُ الْمُتُكَالِيكِ مِالْدُمَا نَدْ وَلَا كعِلَّ لِا حَدِهِمَا أَنْ يُقْرِي عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَكُرُهُ ﴿ ٣)

مجانس امانت میں سوائے تین مجلسوں سے ۔ ایک وہ جسى اتى خون بها يا عائية دورسرى ومحبس بن حرام شرمكاه كوعلال عمرا إجاشه ادرتسري والمحسوس من حرام ال كوحلال محاجات.

دوادمی ایک دوسرے کے اس بطورا مانت بھیتے ہی اور ان بن سے کسی کے دے جائز بنس کروہ دوسرساتی كالمن بات كوفا مركس جه وه نا يندكرام.

كى ماعب ادب سے پوچھا گيا كائم راز كيے چھاتے ہواس نے كها بي الس كى فبرين جانا ہوں يرجى كما كيا ہے كم اچھ لوگوں مے سینے رازوں کی قبرین مرمع میں کما گیا کہ بوقوت کا دل الس سے مذہبی ہوتا ہے اورعقل مندی زبان الس سے دل میں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ بیزفوت ا دی دل کی بات چیائیں سکنا وہ اسے اس طرح ظا مرکردنیا ہے کہ اسے فردھی بیتہ بنیں مواای بے بیزوں سے الگ رہنا واجب ہے بلدان کو دھجنے سے بی احروری ہے ایک اور شخص سے بینجا گیا کہ تم لاز كى صاطن كيدكرن بواس ندكم خردي والعص انكاركا بون اوريو يي والعص فنم كما تا بون الم اور نے کہ کم میں اسس سے بھیانا ہوں اور اس بات کوکراس سے جھا رہا ہوں ماس سے بورٹ دو رکھا ہوں ان معترف استدادن بال کیاسے

جن نے مجو سے داز جیانے کو کہاتو بی نے اسے سے بن رکودیا اور وہ اس کے بے قبر بن گا ۔

اورابک دوس شاعر فاس سے بڑھ کو کیا۔

مرے عینے میں از قرکے مردوں کی طرح نہیں ہے کیونے میں دیجھا ہوں کرائی قورا تھے کے انتظار میں ہیں لکن میں اسے یوں مجلد دنیا ہوں گویا میں اسس سے ایک ساعت بھی اگاہ نتھا۔ اور اگرول سے بھی لاز کوچھیا مکن مِزا تواسے

<sup>(</sup>۱) سنن الى والحوص ٢١٢ كنا ب الاوب رس الينآ-

دم، كماب الزبد والرفائق ص ١٢٠٠ ١٢٢ صديث ١٩١

مى اكسس كابية شرجلاً -

ایک شخص نے بینا راز اپنے ایک ردینی) بھائی کو بتایا چرکھا کہ تم نے یادکر ہیا واکس نے کہا میں نے بھلادیا۔
حفرت ابوسید توری رحم الٹر فر ماتے تھے حب نم کئی شخص کو اپنا بھائی بنایا جا ہو تو پہلے اسے نارامن کردو بھر ایک ادبی مغزر کردو جو السنال کر سے اگروہ اچھی بات کے ادر تمہارے مغزر کردو جو السن کے بارے میں سوال کرسے اگروہ اچھی بات کے ادر تمہارے رائول ہے دوسی مگائی جا سے انہوں نے دائوں نے دوسی مگائی جا سے انہوں نے دوسی مگائی جا سے انہا جو الٹر تفالی ہے جو الٹر تفالی کے علم میں ہے بھر دہ تمہاری پردہ پوشی اسی طرح کر سے جس مرح اللہ تفالی ہیدہ طراق اللہ ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمه الله سنے فرایا اکس آدمی سے دوستی نگانے میں کوئی بھلائی بنیں جو تمہیں معصوم اکی طرح ) دکھیا پندنیں کرتا اور جو کومی عضے کے ذنت لاز فاش کر دسے وہ کمبنہ سے کیونکے حالتِ رضامیں لاز کو جھیا یا تمام مفوظ طبیعتوں

كانفاضا سيحيى دافا شے فرابار

ا بیے شخص سے دوستی نہ لگا و بومار حالتوں میں بدل جائے غفتے اور رمنا کے وقت نیز طبع اور نوامش کے ونت، بلکہ وہ انوت بی سیاموا بیا ہے اور ان حالات کی نبد ملی میں جی ثابت قدم رہے اسی بیے کہا گیا ہے۔

ا تم کرم آدنی کو دنجو کے کردب تم اس سے قطع تعلق کرو تو دہ بری بات کو چیایا اور اچی بات کو فاہر کرتا ہے اور کینے اوی کودیموکتے جب وہ دوستی مگا اسے تواقعی بات کو چیایا اور مری بات کو فاہر کرتا ہے۔

حزت شعى رحماط فرات بي ان بانى كلمات مي مركلم ايك بزارس بنزس

افرت کے سیدیں زبان کے حقوق سے متعلق بہ بات میں ہو دوست کی بات نہ کا ملے اور نداکس کی مزاحت کرے۔
مغرت جداللہ بن عبارس رضی الله عنها فرات میں موقوت کی بات نہ کا لوگر کروہ تہدیں اذبیت وسے کا اورکسی مقل مند کی بات نہ کا لوگر کروہ تہدیں اذبیت وسے کا اورکسی مقل مند کی بات نہ کا لوگر کروہ تم سے بنین رکھے گا۔ نبی اکرم ملی اللہ علیہ ورسم نے فرایا:

جوشفی احق بات بر موتے موسے جگڑ چوڑ دسے رات مرکا طے) اس کے بیے مبت کے کا رہے میں گر بنایا جائے گا اور وجن پر موستے ہوئے بات ندکا نے اس کے بیے جنت کی بندی ہی گو بنایا جائے گا۔ را صالاتکہ باطل پر بونے کی صورت میں اسے چوٹر نا طاجب ہے لیکن اکس کے باو توداسے یہ تواب سے کا اور نفل کا ٹوا ب
اس سے جی زبادہ قرار دیا کیو دیجن بات پر بونے کی صورت میں فا موش رہائفس پر اس فاموشی سے نسادہ بھاری ہو تاہے ہو
باطل پر بونے کی صورت ہیں اضیار کی جانی ہے ،ا در ام ترک کا دیٹ سے حساب سے متناہے اور دو بھائیوں کے درمیان کینے اور
حسد کی اگر بھو کے کے کا سبب ہی بات کا ٹنا اور اعتراض کرنا ہے کیونکو میر بھینے چونا اور تعلق قطع کرنا ہے کیونکو تعلقات کے
سے انقطاع کا اکا زرائے کے فائن بوسلے سے بونا ہے چوا قوال مختلف ہوئے میں اوراکس سے بدنی انقطاع ہونا ہے۔
نی اکرم صلی الشرعایہ وسلم سے فرایا :

"ایک دور سے سے بٹیے نہ جیرو، نہ ایک دوس سے سے دشی کو، نہ صدکرو اور نہ تعلقات توروا سے اللہ کے بندوا جائی جائی ہائی ہن کا جائی ہے نہ اس برطام کر تاہے نہاسے مودم کرتا ہے اور نہ اسے رسواکر تاہے انسان کے اتی برائی میں کا فی سے کہ وہ اسپنے مسلماک بھائی کو حقیر شجھے را)

اورسب سے زبارہ حقبر سمجنا اس کی بات کا منا ہے کیونکر جبنعی دوسرے کی بات کورد کرتاہے وہ اسے ہا ہا ور بیوفوف سمجنا ہے نیزوہ اسے فعلت اور بات نہ سمجھ کا شکار قرار دینا سے اور بنام باتیں دوسرے کو خیر سمجنے اور دل میں اس سے کینر رکھنے اور و حشت کی علامت ہیں۔

صرت ابوالمعربا حلى رض المنزعندكى روابت من سب فرلمن مي رسول اكرم ملى المرحليم مارس باس تشرفت الدة المت المورس المراحل المرحمل المرحمل المرحم من بهت كم جدا أي ورواس المرحم المرحم

می بزرگ نے فرایا" جوشنص این اسلان بجائیوں سے والا جھالا آاوران کی بات کورو کر دتیا ہے اس کامروت کم موجاتی ہے اورالس کی عزّت بھی عباتی رہتی ہے۔

صرت عبدالله بن حن رحمدالله نف فرالا لوگوں کی بانیں کا شخصہ اپنے آپ کو بچا دُکیونکر نم کمی عقل مند کے کمرا ور کھنے کشخص کے اچا کک مخلے سے بھی نہیں سکو سکے ۔

بعن بزرگوں نے فرا ایک مبتض رسلان) بھا بڑوں کی طلب بی کوتا ہی کرتا ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عا جز مہدا سے ایک معاصل کرنے کے بعداست یا تقدست ضائع کردنیا ہے اور دو مرسے

<sup>(</sup>۱) میخ سلم مبدی ص ۱۵ کتاب البروانسنة ۱۲) مجع الزوائد عبد اول ص ۲ ۱۵ کتاب العم

كى بات كوزبا ده كافنا استفائع كرف اور قطع تعان كا ببب سے اور اكس سے عدادت بدا موتى سے صرت صن رحماللہ نے فرال ایک سزاراً دمی کی دوستی کے بدسے ایک شخص کی دیمنی ندخر مدور نتیجد برمواکه دوسرسے کی بات کوردکرنے کا باعث بہی بات ہے کہ انسان دوسرے کانسبت اپنے آپ کوزیادہ مقلمند اورما مب نفیلت ظاہر کرے اور مس کی بات مدکرر ہا ہے اسے جائی فلہرے حقیر جانے احداس صورت بن محرکرنا حقر ما نا اورجالت وسوفونى كى ومست تكليف بنيالا اوركالى كلوج كرف مي مرابان بيلاموتى مي الدوشنى كامطلب عي ميي ہے۔ تماس صورت میں دوستی اوراخوت کیسے ہوگی بصرت ابن عباس رض اعدام ما انتہاکرم ملی الشرعدبد وسے روابت کرنے

اینے بجانی کی بات کوردند کروند اس سے مذاق کروا ور بنہ الس سے ایا وه وکروسے تم پوران کرو-

تمارے باس اور ال ویدی گنائش نس ایکن فنو كَيْحُهُمْ مُنِكُمْ لِسُعُلُ وَتُحِيرٍ وَحُسُنِ الْخَانْقِ درا) بينانى اوراجِ افلاق كسانوبيش اسكنوب

اورایک دوسرے کی بات کائنا اعجمے افلاق کے فلان سے اور اسان بات کا شف کے فون اور ایک دوسرے کی مدد مِن السن مذلك بني على تصرك وه بالكل سوال بنس كرت تعديده فرات تقد حبب تم است بها أست كوكرات اوروه لديها كدهر إ أوتم اس كے ماتى ند بنو ملك وه كتے نف كم اس كسى موال سے بنر اور ما ا جاہے .

صرت الإسليان دارانى فرمات مي عراق مي ميرا ايك موست تعاين حوادث كوقت اس ك ياس جانا اوركهاكم اسف الى سى كي مجه دو، توده ابن قى مىرى طون يعيك ديا اورى بى قدر جا بنا ك يساء ايد دن من اس كه باس أيا ادر كا كرفيدكسى جزى مفرورت ب اس فع بوجهاكس فدر ؛ توميرت دل سے الس كے بعائى جارے كى ملاوت كل كئ-ا يك دوسرے بزرگ فرائے ہي جب نم اپنے بھائى سے ال طلب كروا وروه يو چھے كركيا كرو كے : تواس نے بھائى جا و كانتى تجوهد ما ورجان بوكه بجائى حارواسى صورت من قائم رباب حبب گفتور، نعل اورشغفت بن موا ففت بو حضرت البر عمّان حيرى فرات بي عاميون برشفنت ك نسبت ال كى موافقت مبترب اوربات وي مع حرانبون نے فرائى م جوتهاحق:

> دن مامع الترذي ص ٢٩ ،الجاب الروالصلة رم المتدرك ملى كم عبداول م ١١ كناب العلم

لَاتْعَارِ إَخَاكَ وَلِكَتْمَا زِحْدُ وَلَا تَعْبِدُ يُ

إِنْكُمُ لِا تُسْعُونَ النَّاسُ بِامْوَالِكُورُوكِكُ

مُوعِدًّا فَتُخُلِفَدَ ﴿ (١)

نی اکرم ملی الرعلیہ وسلم نے فرایا ۔

یری زبان سے گفتگو کے اعتبد سے میں طرح اخوت نا پندیدہ باتوں سے خاموشی کا نقا مناکرنی ہے اسی طرح یہ مجت بھری گفتگو کا تفا مناکرنی ہے اسی طرح یہ مجت بھری گفتگو کا تفا مناکر نی ہے میں پر تفاعت کرا ہے اسی میں تفاعت کرا ہے اسے اللہ تا ہورسے دوستی لگانی چاہیے -

جب نم میں سے کوئی اپنے اسلان) مجائی سے مبت کرے تواکس کو بتا دے - بى ارم عى المديد مصري ؟ إذا احَبُ احْدُكُمُ احْالُهُ فَلَيْحُبِرُهُ -

. W

ہے نے فہر د بنے کا حکم دیا کیوں کر بیعبت میں اما ذکا باعث ہے اگرا سے معلوم ہوجائے کہ تم اکس سے مجت کرتے ہونو وہ لا محالہ نظری طور برنیم سے مجت کرسے گا ۔ اور حب تہیں معلوم ہوگا کہ وہ تم سے مجت کرتا ہے تو لاز گا اس سے تہادی ممبت جی بڑرھے گی توسسل دو نول طون سے مجت بڑھتی رسیے گی اور دوموسنوں سے درجیان باہمی مجت مطلوب شریعیت اور مہرب دین ہے اس لیے بی اکرم صلی انڈیطلہ وسلم نے اس کا طرفیہ سکھا نے ہوئے فرایا ۔

اور مہرب دین ہے اس کیے بی اکرم صلی انڈیطلہ وسلم نے اس کا طرفیہ سکھا نے ہوئے فرایا ۔

تہا دَوْرَا نَذَکَ اُبُولُ (۱) تعالیٰ کا تبا دار کی کروبا ہم مجت بعلا ہوگ ۔

اورائس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اور بیٹیے چھے جی اسے سب سے اچھے نام سے پکارا کرو۔ صورت عمرفاروق رضی اللہ عند نے فر مایا نین با نیں ایسی میں جو ننہ رسے امسلان) بھائی کی مجت کوفالعس کر دیں گ جب ما قات ہو تو سام کرتے ہیں میل کرو ، عبس می الس سے بیے جگہ بنا وُا وراسے اس سے بیند بو نام سے پکارو۔ مجت سے زبانی اظہار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تنہیں اس سے چہاچھے اوصات معلوم میں ان سے ساتھ اس اون

<sup>(</sup>۱) المستدرك المحاكم جلدام ص (۱) كناب البروالصلة (۲) السنى الكرلي المبيني جلدا ص و ٢ اكناب الببات

کے باس اپنے دوست کی تعرف کر وہ بس کے پالس وہ اپنی نغراف کو پہند کرتا ہے، حدل میت کا پر بہت بڑا اور اہم سیب ہے۔
اس طرح اس کی اولاد ، اہل خانہ اور اسس کے کام اور فین بلد اسس کی عقل ، شکل وصورت ، گنا بنت ، شعر اور تعینیفات و عنیرہ بلکہ ہراسس بات پر اس کی تعرف کروع بروہ خوش ہو اسے میں اس ہی جوسے با ورسے نبا وزنہ ہو۔ البتہ ہو فاہل تحسین ہو اس کی تعرف کروں ہے ، اور کسس سے بھی زیادہ تا کبد اسس بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص اکس کی تعرف کروں ہے کہ اور کسس سے بھی زیادہ تا کبد اسس بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص اکس کی تعرف کے صورت براس کا معن حمد ہے ، مجت کے قولی اظہار کی ایک صورت براس کی میت ہو گا کہ اس میں سے کمان نہ مورث براس کا معن حمد ہے ، مجت کے قولی اظہار کی ایک صورت براس کی نیت بریث کر سے اور پر حم اصاب کی سورت براس کا مشکر میا اما کرو ملکہ اکس میں سے ممل نہ موسف کی صورت براس کی نیت بریث کر سے ادا کرو۔

حفرت على المرتضى رضى الله عنه فرا تفي مي -

جوشخص ا بنے بھائی سے مکس نیٹ بہاس کی نعرف نہیں کرنا وہ الس سے ابھے سلوک پر بھی اس کی تعرف نہیں کرنا۔
مجت کے حصول بی اس سے زبادہ مُوڑ بات بہ ہے کہ حبب اس کی عدم موجو دگی بیں کوئی شخص اکس سے برائی کا ارادہ
کرے با صاحباً اکسس کی عزت کے دربیے ہوتو جی افوت یہ ہے کہ اکسس کی حابت با در مدد کے ساتھ اکسس کی طرف داری کرے
اور اس بدگو کو رو سے بہ جبور کرد سے اور اس سے سخت کلائی کرسے اس وقت خاموشی انمیتار کرنا دل کے کہنے اور نفرت کا باعث ہے اور خرت کا میٹ ہے۔

نبی اگرم صلی املزعلیه وسلم نے دورسلان بجائیوں کو دوہا تھوں سے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان میں سے ایک ، دوسرے کو دحوتا ہے لا) مطلب ہرہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرس اور قائم مقام مہوں ۔

سلان ،مسلان کا بھائی سے وہ نانواکسس برظلم

نى أكرم ملى المدعيب وكسلم في قرابا.

ٱنْسُنِلِمُ اَخُوالْمُسُيلِمِ لِكَيْظُلِمُ لَوَكَوَيَخُذُ وَكَ يَشُلِمُ ذَ بِهِ إِنْ الْمُسْلِمِ لِكَيْظُلِمُ لَمُ كَالَّا يَخَذُ

وکر بینلگ دورای برای منااسے دمیل ورسواکر نا اور دشمن کے حوالے کرنا ہے داسے دمین ورسواکر نا ہے نا سے نقعان بنجاہے۔

اورای کی برای منااسے دمیل ورسواکر نا اور دشمن کے حوالے کرنا ہے کیونکواس کی عزت کو کو طرعے ہونے دینا

اس محک گوشت کو کو طرعے کر طے کرنے کے متراوف ہے اس کو بیل جمعوکہ کتے تہیں چیرتے پھاڈستے ہی اور تمہار سے

گوشت کو بوئی بوئی کررہے ہی اور تمہار بھائی فاموشش کھوا ہے ۔ تمہارسے دفاع کے بلے غیرت یا تنفقت اسے مرکت بنین دیتی اور گوشت کے بیانہ بھائی ہے ایک ورایکا گوشت کو بی ایک اس مردار کا گوشت کے ایک میں اسے مردار کا گوشت

<sup>(</sup>۱) الفردوس بما تورالخطاب جلدم ص ۱۳۲ مدیث ۱۱،۱ ۲ میچ مسلم ملیدا ص ۱۲ کناب البروالصلة -

کھانے سے تشبیددی ہے۔

ارش د خلادندی سے ب

كياتم مين معكوني أيك حيابتا به كروه البين مرده كالي كالوشت كالي -

رَيْحِبُّ احَدُّكُمْ اَنْ يَاكُلُ لَحْمَ اَخِيْدِ مَيْتًا (١)

نواب یں رُوسوں کو جرکیے لوے محفوظ سے نظر آ اسے تو فرستندان چیزوں کوشائی سکوں میں دکھا اسے اوروہ فیب کو مروار کا گوشت کھا سے تو وہ لوگوں کی فیب مروار کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ لوگوں کی فیب مروار کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ لوگوں کی فیب مروار کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ لوگوں کی فیب مروسے کا کیوزی وہ فرمن سند کا کھا فلار کھا ہے۔
مروار کا کیوزی وہ خرارے ماری ہوتی ہے فلا ہری صورت ایسی نہیں ہوتی ۔ لہذا دشمنوں کی فرمت کر سے اپنے جائی کی میں بیان خوب ہے۔
میں دو مثال روح کی طرح جاری ہوتی ہے فلا ہری صورت ایسی نہیں ہوتی ۔ لہذا دشمنوں کی فرمت کر سے اپنے جائی کی میں بین دو خوب ہے۔

ما بین رہ طیبہ وق بی و بیب ہے۔ صفرت مجاہر معداللہ فراتے میں اپنے بھائی کی عدم موجود گی ہی اسے اکس طرح یادکرو میں طرح تم حابتے ہوکہ تہاری مدم موجود کی میں نہیں یا دکیا جائے اس وقت اکس کے بارے میں تمارے ود مجار ہوں سے ایک ہیرکہ فرض کیجے کہ جوبات اکس سے بارے میں کہائی ہے اگروہ تمہا ہے بارے میں کی جاتی اور تمہا طودوست موجود ہوا تو تم کیا جاہت کہ وہ کیا جواب دے ؟ قوتم میں اس پرطعن کرنے والے کو دسی جواب دو۔

اوردورکری بات برکه فرف کرد که وه دبوارسے پھیے موجود نمهاری بات سن رہاہے اوراس کا خیال یہ سے کہ تمہیں اس کی موجودگی کا علمہنی سے نواس وقت جو کھی تم اس کی مدو بی سنا یا دکھانا جا ہتے ہوا در تمہار سے دل بین اسس کا خیال بیدا ہونا ہے تواکس کی عدم موجودگی میں عبی اسی قسم کی بات ہونی جا ہئے۔

بعن صنات نے فرایا کہ میرے می محال کی عدم موجود کی میں آسس کا ذکر سرتا ہے تو میں سیمجتا ہوں کہ وہ مراں بیجیا مواہ اور میں وہ باتن کراسوں کر اگروہ عاضر ہوا اور سنتا تو پندکرتا -

ابح دوسرے بزرگ نے فرایا کرحب میرے دوست کا ذکر ہوتا ہے تو بین اپنے آپ کواس کی صورت می تصور کرتا ہوں اور میں اسٹے آپ کواس کی صورت می تصور کرتا ہوں اور میں اسٹے مسلمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بلے دہی بات سے مکرے جواپنے بیے پندکرتا ہے۔ بھائی کے بلے دہی بات سے مکرے جواپنے بیے پندکرتا ہے۔

معزت البردراء رضی الله عنر نے دوہ ی و بیصے جو ایک بنیائی میں مجر نے بھے ان میں سے ایک کوا ہو کر صبم کو کھیل نے الگا قد دوسرا بھی کھوا ہوگیا، کہ ب رور پسے اور فر مایا اللہ تعالیٰ سے لیے دوستی کرنے والے اسی طرح ہونے ہیں کم وہ اللہ تعالیٰ کے بے مل کرنے ہیں جب ان ہیں سے ایک تھم ماباہے نودوسرانجی الس کی موافقت کرتا ہے اورموافقت سے ساتھ افلاص کمل متواسے مورج آوئی مجائی چارسے ہیں مخلص نہ ہووہ منا فتق سے اور افلاص برہے کوغیب وشہا دت ، زبان وفلب ، فلام و باطن اورخلوت وجلوت ایک جیسے مہول اوراکسی سلسلے ہیں اختلاف دوستی ہیں مجافر پیداکر تا اور دین ہیں خلل ڈالنا سے نیز اہل ۔ ایمان کے راستے ہیں رخنہ اندازی کرتا ہے۔

اسى يى نبى اكرم صلى الشيليدوك م مفرطايا :

ر اسے ابو ہرر ق رضی اللہ عنہ ابحراً دی تہا اوا مہا بہ سنے اس کے ماتھ ہما نبگی افجی طرح کروتم ملان ہو گے اور عب مانے دوستی لگا دُاس کی دوستی انجی طرح منجا دُمون ہوگے۔ دا)

تودیجونی اکرم صلی الٹرطلیہ وسلمنے کمی طرح ایمان کو دوئ کی جراا در اسلام کو بہا کی گی جزا قرار دیا اور ایمان کی نفیدت اور اسلام کی نفیدت سے درمیان فرق اسی تدریب حیں تدریر وسی سے حق کوفائم رکھنے بین شقت اور صحبت کا حق قائم کرنے یس مشفت سے درمیان فرق ہے کیونکہ دوشی بہت سے حفوق کا تقامنا کرتی سے جو ایک دوسرے سے قریب ، ملے ہوئے

ادردائى موتيم ببب كرمهائلى كے ليد مرف حقوق قريب موسليمي اور وہ عي كمبرى مميشة نہيں۔

تولی حقق بن سے اپنے دوست کو تعلیم دینا اور نصوت کرائی سے کیونکونبرسے دوست کو علمی مزورت ال کی حاجبت سے کم نہیں ۔ اگر تم ہیں ہزائیں اسے فائدہ دینی ہول ، است مکھا دو۔ اگر تم است سکھا دو۔ اگر تم است اسکھا مور جوہ کر تا ہے ) کی آ فات بناول اور است مچور شنے کے فوائد سے آگاہ کروا ورج باتیں است نصور نہیں کے میں است اسکا کا مکروا ورج باتیں دیا اور است مچور شنے کے فوائد سے آگاہ کروا ورج باتیں دینا اور اکون نے اور است است کی ایک بالی اور ایس است کی ایک بالی اور ایس کے میوں بربطان کر و برب بالی اور اس است واقع کر و دین برتم ایم اور کی ہوتا ہوا جا ہے تا کہ کمی دوسرے کوائی برا فلاع نہ ہو کیونک بات کی ایجا اُن کی کے ساتھ ہونا جا ہے تا کہ کمی دوسرے کوائی برا فلاع نہ ہو کیونک جو کھی واکون کے ساتھ ہونا جا ہے دائے گئے میں شامل سے اور جو کچے ملیدگی میں ہوتا ہے وہ شفقت ولف بوت ہے جو کچے دائر کا کے ساتھ ہونا جا ہے دہ شفقت ولف بوت ہے دین ہو کے دائر کے ساتھ ہونا کے ساتھ ہونا ہے وہ شفقت ولف بوت ہے دائے میں شامل سے اور جو کچے ملیدگی میں ہوتا ہے وہ شفقت ولف بوت ہے دین ہو کچے دائر کی کے ساتھ ہونا ہے وہ شفقت ولف بوت ہوئے کی شامل سے اور جو کچے ملیدگی میں ہوتا ہے وہ شفقت ولف بوت ہوئے کے دائر کے ساتھ ہونا کے ساتھ ہونا ہوئے کے دائر کے ساتھ ہونا ہوئے کے دائر کے ساتھ ہونا ہے وہ شفقت ولف بوت ہوئی کے ساتھ ہونا ہے دائر کا کھیا ہوئی کے ساتھ ہوئی کے ساتھ ہوئی کے ساتھ ہوئی کو دائر کی دوسر سے کو دائر کے ساتھ ہوئی کے دائر کے ساتھ ہوئی کے دائر کے ساتھ ہوئی کے دائر کی دوسر سے کوائی کو دائر کے دائر کی دوسر سے کو دائر کے دائر کے دائر کے دائر کو دائر کی دوسر سے کو دائر کے دائر کی کو دائر کے دائر کی کے دائر کے دائر کے دائر

وى ، وى كانته

(١) جامع ترمذى ص مس الواب الزهد ري) سن الى داور طبع من ١١٧ كماب الاوت

نى اكرم صلى الله عليه وسي من فر مايا ،

ٱلْعُوْمِنَ مِرُالْاً الْعُومِنِ (١)

بعن الس کے ذریعے وہ باتیں دیکھ لبنا سے جوخود بخود منیں دیکھ سکتا بین آدمی کو ابینے بھائی کے ذریعے اپنے عوب کی پہچان حاصل ہونی ہے اگر تنہا ہو تا توب فائدہ حاصل نہ ہوتا ، جیسے سٹیٹ کے ذریعے کا مری صورت سے عیبوں پر وافقیت حاصل مرتا ہے۔

سفرت الم شافی رعمالله فر لمت بن جوا دی این دسلان ) بهائی کوپرت و طفرر وعفران ای واسدنسیت کرنا اورزینت دیتا ہے اور حراسے کھلے بندوں وعفر کرنا ہے دواسے دلیل کرنا اور عیب اک بنا ہے۔

ا در جوبوک الله تعالی کی نارافکل کے مستی موں کے انہیں سب سے سائے بدیا جائے گا اوران کے اعضاً ان کے گئی موں کے بارے من براے دن کی ذات سے م اللہ تعالی میں سے باللہ تعالی میں سے باللہ تعالی میں میں ہے۔ اس طرح اس کی ذات ورسوائی برا حالے گئے۔ اس براے دن کی ذات سے م اللہ تعالی

ي يناه جاستين -

مبذا محیوک اورنسیت کے درمیان وق پرشیدہ رکھنے اورفل ہرکرنے سے ہوناہے جس طرح دارات اور ملامنت میں فرق الس غرف سے کیا جانا ہے جومٹیم پوٹن کا باعث ہے اگرتم اپنے دین کی سلامتی سے بے جٹم پوٹنی انتیار کرونیز بہ کہ اس طرح تمہارے بھائی کی اصلاح ہوجا ہے تواسے ملالات کہنے ہی اوراگرا ہے فاتی فائر سے سے بیے فاموشی افتیا رکرونیز خواہشات کی بھی اور جاہ ومرتبے کی سلامنی مقصود موتوتم ملاہن دشافق ) کہا و کے۔

حفرت ذوالنون مصرى رهمالله فرانسي ب

ورو وں حرف رستی موافقت کے ساتھ ، منون کے ساتھ دوستی خبر نواہی کے تحت اور نفن کے ساتھ مخالفت کے طرفیتی ہوا فقت کے طرفیت کے طرفیت ہوا چاہئے۔ طراقتے ہیرا ورمث بطان کے ساتھ نعلق دشمنی کے طور پر ہونا چاہئے۔

ا کو کے جب نصیعتوں میں میبوں کا ذکر مور کا نوانس سے اس کے دل کروشت زدہ کرنا ہو کا توبہ بات بنی اخوت سے مراک ۔ و مراک ۔ و

تُرْمان لوكروحتْف اس عيب ك ذكرت موكى جعة تها لهائى اپنے بارسى من جانا م كين جس عيب ك بائے مان ور من ميب ك بائے مين ور بني جان اس سے الله مرا مين شفقت مے اورائس كے دل كوا بني طرف اللي كا ہے اورائس سے مقل منداؤگوں ميں وہ بني جان الس سے الله مين شفقت مے اورائس كے دل كوا بني طرف اللي كا ہے اورائس سے مقل منداؤگوں

توصفرت عرفاروق رفى المرعند في بوهيا ميرى كون من البنديده بات أب كسيني مع

انبول نے فرایا مجھے معاف کیجے رہ پوچیں ایکن حب آپ نے اصرار کیا تو صرت سلان نے فرایا مجھے خبر کی ہے کہ آپ کے پاس دوب س میں ایک دن کے دفت پینیتے میں اور دوسرا مات کو اور مجھے علوم مواکد آب کے ہاں ایک دستر توان مج دوسائن جمع ہونئے ہی حصرت عرفاروق رضی انڈ عنہ نے فرایا جہاں تک ان دو چیزوں کا تعلق ہے تو ہر میری صرورت ہے اکس کے علاوہ کمچے تبائیں - انہوں نے فرایل اور کچھ نہیں -

حضرت مذلیفر عشی نے ، پرسف بن اسبا ما کو مکھا مجھیں بات بیٹی ہے کہ تم نے اپنا وین دو میں وں سکے عوف بیج دیا ہے،
تم دودھ والے کے باس کوٹے مورکے اور تم سنے لوجھا کر یکتنے کا ہے ؟ اس نے کہا در ہے ہے گا تم نے کہا نہیں
درج کے اکھویں جھے کا ، اکس نے کہ بہ آپ کا موا اور وہ آپ کو جانیا تھا ۔۔ اپنے سرسے غافلین کی جا در ہے اور ہا کہ ، نفلت کی نیند
سے جا گواور جان لوکر مجشنص قرآن پاک بڑھتا ہے لیکن اس کے سبب سے غنی نہیں مو آا ور دنیا کو ترجیح وثیا ہے تو مجھے ڈر ہے
کر وہ اللہ تنا لیک آیات کے ساخد مذاق کرنے والول ہیں سے نم ہو۔ اور اللہ نفا لی نے جو ٹوں کے بارسے ہیں بتایا کہ وہ اپنے الی بی سے بغن رکھتے ہیں۔
سے بغن رکھتے ہیں۔

ارشادفدا وندی سے ،

اور سرر ندکور قابلا) صورت اس عيب مين سي حس سے وه فا نل مو-

الدائر ننهي معلوم موكدوه فانى طور پراپنے عيب سے واقت سے يكن وہلمى طور ير بمبورسے تو اكروه اپنے جم كومي آيا ہے

رن قرآن مجديد سورة اعزات آيت ٥١

تفاكس كابرده فائش كرنامناسب بنس اوراكروه ظامركرنا سع توزى كعسا تونعيت كى عائد كمجى اشارس كائت ساور مجمعى صرافتا مهاجائ بكى أكس قدركم اسع وحثت نهج اوراكرتهس معلوم مركه السن برنضيت الرنبس كرنى اورده طبعى طور براس کام کوماری رکھنے برامرار کرا ہے تواں سے فاموشی بترہے۔

يتمام باننب وه بي جونمها رسيدرين عما في كى دبني با دينوى اصلاح اور فوائد سي منعلق بي -

بكن جركميدوه تنبارسين بي كونابي كرنامية تواس كورداشت كرنا ، معان كرنا اوردر كرزركرنا واجب سيخاس سينيم وشی کی جائے اور اس سلسلے بن مزاحت کرنا نصیف نہیں ہے ہاں اگر صورت حال یہ ہو کہ الس کام کا تسلس قطع تعلق ال بنجانا مو وتعلق خم كرف كنبت عليدك بن است ورك بترب اوراكس سلي بن مراحاً كيف ك باعد التاريل لا لون سے بات کرنا زبارہ مناسب سے علاوہ ازیں اسف سے گفتا کی بجائے نور زبارہ بہرسے اور برداشت کرناسب سے بہز ہے کیونک تمہال مفعد بہ بہزنا جا ہیے ہم اپنے بھائی کی رہا ہے کو اپنی اصلاح گزاکس سکے جی کوفائم کرو اوراس کی وتا ہی کو برداشت كرو- ير مفدر بوكم الس سعدومامل كرونيزوه تم سيارى كا براد كرس-

معزت ابر عرك فى رحم الدفرات من المك شخص مراساتهى بن كي اورمبر سددل براد عرف المك دن ين في اسكوني بعزيطور تحفدي اكرميرس ول كا بوحمرا ترجائ ككن وه مزارًا الك دن بسناى كا باظ بحرا اصراسه ابيته كرسها كركها ايناياؤن فيرك دخارير ركودو اكس في الكاركي مي في كابيضروري سع - بناني اكس في ركه ديا توه بوجه مبر

دل سازگيا-

حفرت الوعلى رباطى رحمالله فواته بي عبى حضرت عبداللرواري كاسائعى بن كب وه جنكل بي جائف نفحه انهول ف كما امرتم موسك اين وين ندكها أب مول سك انبول ندفرا بالعرفين مراحكم اننا روسك كاين سن كام بال الول كا- الهول ن ابك تعبيل كراس مي سامان ما الاورائي بينج بيرائ لياحب بي مما أب مجه دب نووه فرائ كا تم في الما تعاكم فم امير ہو! بہذاتم برحكم مانا لازم ہے ران مے وقت بارش نے میں کیا تو وہ مین كم میرے سرا نے كوف رہے اوران براك جادر تمن من مبينا مواتها اوروه مجهد بارش سير بجار مي من كاكت كالت كري مرعاً اوريد مركمة كرأب اميرس.

دوست كى مغز شون ا ويخط كى كوموات كرديا ، دوست كى مغزش يا تودين اعتبارست بوكى كر ده كن بول كا ارتكاب كرات یا تمہارے تی میں ہوگ کہ السی سنے اخوت میں کو تا ہی کا اگر گناہ سے درسیے اس نے دینی اعتبار سے لفزش کی سیے اور وہ ان پر دوا مواہے قرم بران م ہے کہ اسے زی سے سبھا وُکر اس کے روی راسی میں بدل جائے اس کے مالات درست موائن اوروه دوباره اصلاح كى طرت اً جائے اور اگرتئیں السسى طانت نبر اوروه كناه برد" ام مواس و تراكس سندين محام رام رض الترعنم اور العبين رحمم الله كراست منتف من كراكا السس سه دوست كاحق مبيشه بنابا جاسه ما نعلق فتم كروا واسك-

حفرت الجرندرض الدُون من كا نقطة نظريب كفتل ختم كردبا جائے۔ ابنوں نے فربا جب تمہارا دوست بيلي حالت بدل كيا توتم محبت اور الله تاك الله على الله تاك منابي ہے۔
کيا توتم مجت كى بجائے اس سے بغن ركھوان سے خيال بن الله تنا كا سے بيے محبت اور الله تاك الله حلي تاك منابي ہے۔
حفرت البودر دا وادر صحابہ كرام كى ايك جماعت رصى الله عنم سنے اكس سك خلات موقف اختيار كيا ہے بصرت الودر داوا و در دا وادر معنی مناب میں الله عنم الله عند فرائد من جب تمهار سے دوست كى حالت بدل جائے اور دو بہلى حالت سے جرحاب نے آواس دھرسے اسے نے چوڑو كي ذرك الله عنائى كبى مراسے بر بيلے كا توكم مى سيد سے داست برآ جاسے كا۔

حنرت ابرائیم نخی رحمدانڈ فرانے میں گناہ کی وجیسے اینے بھائی سے نطع تعلق نیکرو اورنہ اسے بھوڑو کیو دکھ اُن و کئ کڑا ہے تو کل اسے چوڑ دسے گا مانہوں سنے بہ بھی فرایا عالم کی نفزش کا کسی سے ذکر ذکر د کیمونکہ عالم افزش کرتا ہے بچراسے جوڑ دتیا ہے۔

وریث شراعت یں ہے:

عالم کی لغزش سے ڈرواور اکس سے تعلقات منقطع نہ کرو بکہ الس کے رہوئ کا انتظار کرو۔

رِ اللَّهُ وَازَلْتَا لَعَالِمِ وَلَا تَفْظَعُوا وَانْتَظِرُوا اللَّهُ الْمُؤْوَا كَانْتُظِرُوا اللَّهُ اللَّهُ

صنرت عمرفارون رضی الله عنه کی ایک روایت بن ہے آ بسف ایک شخص کو اپنا جائی بنایاتھا وہ شام کی طرف جدا کی جب ایک شخص شام سے آیاتھا وہ شام کی طرف جدا کی جب ایک شخص شام سے آیاتو اکب سف اس سے اس سف کی دوایت بن پرچھا اور فر مایا مبرے بھائی کا کیا حال ہے ؟ اس سف کی وہ نوشیطان کا محالی سے آپ سف فرمایا کہوں ؟ اس سف کمیا اس سف کمیا اس سف بہت کبیرہ گئا ہ سکنے تنی کر سنراب نوشی بی مبتد ہوگی آ ب سف فرمایا حب بات بارک خطرانکھا جس بی بات ایک شاہد کا تو ایک خطرانکھا جس بی بات ایک خطرانکھا جس بیار باتھا ہوں کھا ۔

نبعمانتدالرحن الرحيم.

یہ فائب جاننے والے اللہ تنائی کی طرف سے آناری کمی گی ۔ سے دوگن و بخشتا اور تور تبول کرنے والا ہے را در بخت مناب والا ہے .

حَلْمَ تَنْنُونِيُّلُ ٱلْكَنَابِ مِنَ اللهِ الْعَيَدِيْدِ الْعَلِبُسِمِ عَاٰفِوا لَذَّنْبِ وَقَامِلِ النَّوْمِيِّ مَشْوِيُدِ الْمُقَالِ ولا)

پھراسے عَابُ و کمامٹ کیا ۔۔۔ جب اس نے خطر پڑھا تورد با اور کہا اسٹرنقائی سنے تیج فر مایا اور محزت عمرفاروق مض اسٹر عند نئے مجھ نفیوت فرائی خیانچ الس سنے تور ہی اور رجوع کر ہیا۔

واقد بال كاك سبي كروروني) بعائي شعري بي سب ايك نفساني نواش بي مبلام كي اكس ف وومر س سع كما ي تعوام

(۱) اسکامل لابن عدی جلد۲ می ۲۰۸۱ من اسمه کثیر (۱) قرآن مجد، سورهٔ خافر آبیت ۱ ہوں اگر نم مجرسے الٹر تعالی کے بلے دوئتی نہ کرنا جا موتہ تہیں اجازت ہے الیا کرنو اس نے کہ یں تمہاری خطا کی وجدسے مقد اخوت کو نہیں فوروں کا بھراس نے مغذا خوت تا نم کرتے ہوئے کہا کہ جب بک الٹر تعالیٰ بیرے الس بھا اُل کو نوا ہش نفسانی سے اس کی خواہش کے بارسے میں بوجہار ہا وہ کہنا میرا دل اس بھی حالت برقائم ہے وہ غما در مجوک سے بگھلٹا رہا تھی کوجب جا بیس دن گرزے تو اس کے بھائی کے دل سے دہ فیال ہوآ کہ اس نے اس من کو اس کے بھائی کے دل سے دہ فیال ہوآ کہ اس سے اس کی خواہش کے بارسے میں بوجہا تھا۔ ای طرح اس سے اس کی خواہش کے بارسے میں منقل ہے کہ اس سے کھائی کیا تا ہا ہور گئی ہے کہ اس سے کھائی کھا یا اور بانی پیاماس وقت وہ کمزوری کی وجہسے مرنے کے قویب ہو دکیا تھا۔ ای طرح مزدک کی وجہسے مرنے کے قویب ہو دکیا تھا۔ ای طرح مزدک کی وجہسے مراخے کے قویب ہو دکیا تھا۔ ای طرح میں اس کا ہا تھ کھر میں اس کا ہا تھ کھر میں اس کا ہا تھ کھر کہ میں اس کا ہا تھ کھر کہ اس کے درج رح کے لیے دعا کروں .

اسرائي روابات بن ہے كه دوعباوت كرارا دى ايك بهاؤ بن تھے ان بن سے ايك شہر بن كيا تاكه ايك درح المؤنت خردت اس نے كوشت والے كے باس ایک فاحذ عورت كو د بجا تو اس پر فریغة جوگا ہے اسے تبائى بن سے جاكر مہترى كا ادر بن دن اس كے باس فہرار با اب وہ شرع كے ارب اپنے روینى) بھائى ہے پاس جانے سے بجي بنے سطح المح الس كے بائى نے اسے نباق اور بنا بن مجا والدر اخل موائر وہ اس مورت كے باس في اور الله معلوم موكيا وہ اندر داخل موائر وہ اس مورت كے باس بنيا موائدا اس كے بائى اور اسے بور بنیا رہا حتى كر اسے معلوم موكيا وہ اندر داخل موائر وہ اس مورت كے باس بنيا موائدا اس نے كہا بھائى ؛ المور مجھے تمہر سے تنا ور ابنے ساتھ جن اندار کردیا اس نے كہا بھائى ؛ المور مجھے تمہر سے تمام واقعہ كامل مورک ہے میرسے نزویک تو اس و دت میں قدر مور زادر مورب ہے اس سے بیلے نظام سے جب دیا اور مور بالا وہ اس كی نظوں سے بنین گاتوا تھ كھول موالا در اس مطابق ہے اور آپ كا طریق معن خور اور مورث الور وہ اس كی نظوں سے بنین گاتوا تھ كھول موالا در اس مطابق ہے اور آپ كا طریق زیادہ معنوظ ہے۔

اگریم کہوکہ تم نے اکس طریقے کوزیادہ تعلیف اور قیاس سے مطابق کیے کہددیا۔ مالانکہ اکس تنم کاگناہ کرنے دا ہے
کونٹرواع سے بھائی بنا ناجائز ہنیں اکس بیجا ب اس سے انقلاع کرنا داحیہ ہے ، کیونکہ کوئی حکم جب کسی علان سے نابت
ہوتو قیا س یہ ہے کہ اس علت کے نائل ہونے سے دہ حکم بھی زائل ہوجا اسے مادراخوت کی علقت دیں می تعاون ہے اوراز نکاب
گناہ کے ساتھ ربیعلت فائم بنیں روک تی ہ

تورجائاً ، بن كتابوں كم يرط بقة زباده تطيف اس كيے ہے كه اس بن رفي اختيار كى جانى ہے اوراييا شفقت بحرا سوك بتواہے جور ہوع اور توب كس بينيا اسے كبوں كر صحبت بائى رہے گا تو مياد بھى بانى ہو گا اور حب دوستى كى طبع با قابن رہے گی نووه گن و بر دوف عبار كے گا ور مرفزار رہے گا۔

اورجاب اک اس کے قیاس کے مطابق مونے کا تعلق ہے نواس کی وصربہ ہے کا اخترت ایما عقد مے ج قابت

مے قائم مقام بے جب اس کا انعقاد بول سے توتی باہوماً اسے اصال کو نوراکزنا واجب مؤلم سے اب اس کے باہومانے ادرائس کوورا کرنے کا تعاما بہے کر دوست کو عزورت اور عابی سے دنول میں ندھیوٹرا مائے اور دین کی محاجی ، مال کی علجی سے زیادہ سخت ہے اور اِنکابِ گناہ کی وجرسے دہ افت میں بناد ہوا اورزخی ہو سیکا ہے جس کی وجہ سے وہ دہنی اعتبار ست ممّاج ہے بندا مس کا خیال رکھنا اور اسے مجوڑ نہ دیٹا ضروری ہے ملکہ اسسے سسس مر بانی کا سوک کیا جائے تاکم ووش ما دنے میں بھناموا مے اکس سے تعیکا ما ماس کرنے باسے مدر ملے ۔

دوسی، زانے کے ماد ان اور معا سُ کے موقد برکام اُنے کے سے بی موتی ہے اور بر ترسب سے سخت معیبت ہے۔ اورفاج اَدِی حب کی تقی کا سائلی بناہے تو وہ اکس کے نوٹ اور بہنیہ ما تورسے کی دج سے گناہ پراصرارسے جا کرتے ہوئے اكس ك قريب بوجاتا ب بلكست أدى جب كام كے حربین كی مجت اختیا دكرتا ہے تواكس سے جاكرتے ہوئے نود ہى

-4 5/09/018

حضرت جعفرين سليمان فر مات مي جب بن كام بي سي كرف كنا بون نو حضرت محدين واسع كى طرف د كيفنا بون اورعبا و ى طرف متوصبه وما ما ميون المس طرح محص عبارت بن ما زكى اور مهور حاصل موجا ماسبے اور مستى دُور موجا تى بے اور مغز مجر بست رسابون اور سریحفیق مے مطلب بیا دوستی عی نسبی رشته کی طرح ایک رست بهاورس فریم ارت نه دار کواس سے کناه كى ومبس جيورانين جاماراس بالانفال نياب ني صلى الدول المسام عد فرايار

فَإِنْ عَصَوْلِكَ نَفْكُ إِنِّي بُيْرِى عُمِمّا تَعْمَلُونَ بِس الروه أب كُ نافرانى كرى توفرا ديجة مي تهاي

(۱) اعال سے بری المزم موں ۔ بینیں فراباکہ میں نم سے بیزار موں کمیونکو آپ نے حق قرابت اور سند نسب کالحاظ رکھا حضرت الوالدرواء رضی المرعمة نے ای بات کی طوف اننارہ کیا ہے جب ان سے پوچھاگیا کہ کمیا آپ اپنے فلاں جائی سے تغزت بنیں کرنے حالا تکہ الس نے فلاں کام کیا ہے انہوں نے فرایا ہی اکس کے کام سے نفرت کا ہول ورنہ وہ میرا بجائی ہے اوردین اخوت ،نسی افوت سے زیادہ تاکیدوالی سے می وجہ ہے کرحد کر حکم سے سوال کیاگیا کہ تمہارسے جائی اور دوست میں سے کون تمہیں زیادہ محوب ے ؛ ای نے کہا میں اسینے جائی سے مجت کرما موں جب وہ میرادوست مور

صرت مس بعری رحم الله فرات تعدیم ارب کتند بی جائی اید بن جنیس تماری ال ندین جنا اس بے کما کی ہے كر قرابت، دوستى كى محاج ہے، دوستى قرابت كى محاج نہيں ۔

حفرت الم حيغرمادق مضى المدون من واليك دن ك دوستى ملرسيط ايك ميني دوستى فرابت اور ايك سال كي دوسى،

قرب كى قرابت ب جاس تورك كاالدتنال اس قراب كا

بندار فاسق کے ساتھ عقد موافات قائم کیا گیا مونو اسے بوراکرنا وا حب سے ابندار فاسق کے ساتھ عقد موافات قائم کرنے کے سلط میں عالاب حجاب ہے کیوند اس کے بیے ہے ہے کوئ حق موجود بنیں اورا گرب سے سے کوؤوں قطع کرنا تعلقا مناسب بنیں بلکہ چی طرح بیش آنا چاہے اورائس کی دہل یہ ہے کہ ابتداؤ سے فی فیارہ اور حجہ قرد دینا نہ تو کمروہ ہے اور ذہ می ذموم، بلکہ ہنہائ بہتر ہے دیکن میشر کے لیے اخت کو قطع کرنا ممنوع اور ذاتی طور پر بذموم ہے اور ابتدائی طور پر اسے توک کرنا ممنوع اور ذاتی طور پر بذموم ہے اور ابتدائی طور پر اسے توک کرنے کی طرف نسبت ای طرح سے جی طرح طلاق کوترک نسکاح سے نسبت ہے اور ترک نکاح کے تعالیہ طلاق النے قال کے بان بنیا یہ ہے۔

نى اكرم ملى الدعليه وسلمن فرمايا.

الشرّقا لی کے بندوں بی سے برے بندے دہ بی تو حیلی کاستے ہیں اور دوستوں کے درمیان نفریق والتے ہیں۔

شِرَارُعِبَادِ اللهِ الْمُنْنَاءُونَ بِالْنِمِيْمَةِ الْمُنْرَقِينَ بِينَ الْدُحِبَةِ ولا

بعن اسلات نے دوستوں کی لغز شوں بربردہ ڈالنے کے بارسے یں آوں فرا ایک شیطان جا ہما ہے کوہ تہارہے بھائی ہے اس قم کی مرکت کردا کے ناکرتم اسے فہوڑ دوا دراکس سے قطع نعلی کرور توتم نے اپنے دشن کی پہند بدہ بات سے کیا باتی فہوڑا، اس بیدے کردوستوں کے درمیان تعزیق مشیطان کوابد سے جیبے ارتھا ہے گا واسے پہند ہے توجب شیطان کوابد مقد مرمیان تعزیق مشیطان کوابد مقدم ماصل ہوگی تواسے دو کسرا مقدر بن ملنا جاہے۔

جب ابك شخص نے گناه كيا اور دومرسے نے اسے كالى دى تو نبى اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرايا رك جا دُواوراك نے اسے جولك ديا توالس ميں أكب فيے اسى بات كى طون الله و فرايا تھا۔

الدائب سف ارشاد فرالي:

لَدَ تَكُونُواْ عَوْناً لِلشِيطانِ عَلَى أَخِيكُ ف-٧) البين جاني كي خلاف شيعان كمرد كارنبو-

تواس تمام گفتگوسے ابتلائے افرت اور اسے برفرار رکھنے بین فرق واضح ہوگیا کیونکو فاسق لوگوں سے مہل بول ممنوع ہے اور وسے ابتلائے افرت اور اسے برفرار رکھنے بین فرق واضح ہوگیا کیونکو فاسق لوگوں سے مہل بول ممنوع ہے اور وسے اور میاں دوصور تین کراتی مزہوں وہ تعارض والی صورت سے بہترہ اور ابتدا میں وہ دوسری صورت ہے مین موتی مزیکانا) ابدا مار خیال میں اشروع میں) دوستی نہ ملکانا اور دور رہا ہی میز ہے اور دوستی ملکا منے سے بعدا سے باتی رکھنے کے سلمے میں دومورت ب

۱۱۱ مسندام احدین صنبل مبلدم م ، ۲۷ مرویات عبدالرطن بن غمر ۲۱) جیمے بخاری مبلدم ص۲۰۰۱ کناب الحدود

بالم مقابل مي تواب حق اخوت كوبا في ركهنا زباده مبزر بي اوربسب كيداكس وقت سع جب اكس مي ديني اعتبار سع لغزش يائ ماسئ .

افدوه خطائب جوفاص دوست سكے بنی میں موں اور با ویٹ نفرت موں نوامس میں كوئی اخلاف بن كرمعات كر دیا اور برداشت كرنا اول سے بلداں كى كوئی اجبى نوجى جہتے اور فریب با بعید كا عذر منعدر موسكے تو فق افوت كے تفاضے كے مطابق اس يرمول كرنا واجب سے ۔

وسے بھی کے سامنے عفے کی بات ہما وراسے عفہ نہ اکے تو دہ گدھا ہے اور جے داخی کیا جائے اور وہ داخی نہ ہو وہ سطان ہے لہذا نہ تو تم گدھے بنوا ور نہ ہی سے بطان ، اور اپنے جائی کے نا لب بن کوا پنے دل کو داخی کروعام قبولیت کی وجہ سے شیطان بلنے سے بچو۔

حفرت اخنف فراتنے ہیں۔

دوست کا فی سے کم اس سے بن باتیں برداشت کرور

لا غسة كاظور) از نخرك كاظلم وسى نغرش كاظلم

ایک دوسرے بزرگ نے فرایا کہ میں سے کبی کسی گڑگا کی ہیں دی کیونکہ اگر کسی معزز اکوئی سفے مجھے برا جل کہا تو مجھے زیادہ میں پہنچا ہے کہ اسے معاف کردوں اور اگر کوئی کمینہ گالی دسے تو میں اپنی عزت کو اس کا نشا نہ بنا اپنی جا ہتا بھر انہوں نے شور بھا۔
معززاً دئی کی خطا معاف کرنا ہوں تا کہ اجر کے اور کمینوں کی خلاجی سے اپنی عزت بجا نے کے لیے در گزر کرتا ہوں ۔

الديرهي كماكي ہے۔

ا پہنے دوست کاچی باتوں کو تبول کروا وراکسی ہی ہوگندئیںے اسے چیوٹر دوکیوٹئے زندگی اکس قدرنہیں ہے کہ دوستوں کو دوسری باتوں پہلامت کرستے دم جو تبہا را دوست سچا ہویا جوٹا جعب عذریش کرسے تومعات کردوکیوں کرنبی اکرم صل الشرعلیہ وسلم نے ذیا ہا ،

جس شخف کا دمسان عجائی ای کے سامنے عذر بیش کرے اوروہ اسکے عذر کو تبول نرکر سے اس ٹرٹیکس لینے والے کی طرح کناہ موگا۔

مُواعُتَنَفَرَ إِلَيْهِ إَنْحُونُهُ فَلَمُ يَشَبِلُ عُذُرًا اللهِ الْمُكْلِينِ - 18

الركب سقارتناد قرايا: المُؤْمِنُ سَيَرِ كِيمُ الْعَصَدِبِ سَيِرِ كِمُ السِّصَاءِ (١) مون كوملرى عصد ألسها وروه جلدمي دامى موجالا بهر

توينين فرايك است عصداتا بين الى طرح الله نفالى ف ارشاد فرايا -

وَالْكَافِلِينَ الْغَيْظَ - را) اوروه لوگ بوغص كرني جائت من -

يهنين فرما ياك وه لوگ جنبي غصر بالكل نني آنا- اس بيد كرمادت برنس كر انساني زغي موادر دردنم مو ملكرمادت يد مے کم وہ اس رمبررے اور برداشت کرسے توجی طرح زخم کی وجہسے درو کا پایاجانا بدن کا طبق تفا منا ہے اس طرح مغنب كے اسباب روكو محكوس كرنا فلى طبيت كاتفا صاب وراست كال بام كرنا مكن نبين البتراسة صبط كرنا الاس ميفلات على زامكن سب كبونكم غفته كانقامنا دوسر سيسيد اورانتقام بيناب اوراس نقامنا كيمنات عمل زامكن ے کسی تناور نے اسے ۔

تولین جائی سے اسے اس طرح سکتا تواسے اس کے ضا دِ حال پر الا مت نہ کردرنہ کا مل مہذب آ دی تجھ کماں ہے گا؟ حزت ابرسیمان دارانی نے صرت احمدین ابی الحاری سے فرایا حب تم الس زانے بی کسی سے بھائی جارہ قائم کر دالو ہج بات تمہیں نا پہند ہواکسس پر اسے مت جو کو کھونکہ اکس بات سے سے خوف نہیں ہوسکتے کہ اس کے جواب بی مہلی بات سے

بعی بری بات سنوروه فرماتے بی بی سنے اکس کا تجرب کیا تواسے اس طرح بایا۔

ان بی سے بعن نے کہا کہ دوست کی غلطی پرمبرکر تا اسے عاب کرنے سے بہز ہے اور عاب کر نا تعلی خم کرنے سے بہز ہے اور مقاب کر نا السی کینیت کرنے وقت بغن میں مدسے نہ رہنے ۔ اور جاسے کر نیست کرنے وقت بغن میں مدسے نہ رہنے ۔

ترب ہے کہ اللہ تعالیٰ تہا رہے اور ان لوگوں کے درصابی جوتم سے دشمنی رکھتے ہیں، دوسی بیلا کردھے۔

مِنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلمن فرايا:

اپنے دوست سے عام طریقے کے مطابق دوسی کرومکن ہے کسی دن وہ تمہار دشمن مومائے اور اپنے دشمن سے دشمن بعی مؤسط طریقے پر کرو مول کتا ہے کسی دن وہ تمالا دوست بن جائے - (م)

> دا، مستدام احدين صنبل مبلدم من 1 مروبات ابرسيد خددى ربى قرأن مجيد، سود أل عمران أيت به ١١٠

الا) قرآن مبد اسوف متحدة أيت ، وم) كنزالعال عبدوص ٢ مديث ٢ مرا ٢

حنرت عرفادوِق رضی الشرعنہ نے فرایا تنہ ری دوستی تکلف اور دشمنی ضائع کرنے والی نزم مطلب بیکر تم فود می بلاک ، ا وردوست ببی خائع کردور

چھتا حق ،
ا بہت دوست کی زندگ بی عبی ادرائس کے فوت ہونے کے بدیمی اس کے بے رما ہا گنا اور مرا یسی بات جا ہنا جعے
وہ اپنے اصابیے گروالوں کے بیے بندکر اسے بلکہ اپنے مرتعلق کے بارسے بی جا ہتا ہم کیونکو اس کے بی بی دعا مانگما ررىقىقت اينے بى دعا ما كانا ب

جب کوئی شخص اینے دوست کی عدم موتودگی بی اس کے سے دعا مالگنا ہے تو فرشتہ کہاسیے اور تبرے میے جی اس کی مثل ہو۔

اے میرے بندے ! منتج سے شروع کوں گا-

اً دی کی دھا اس سے بھائی کے تن بی جس طرح تول ہوتی ہے خوداکس کے حق بی نہیں ہوتی۔

نی اگرم صلی المرطب دسم نے فرایا:

إِذَا دَعَا الرَّحِكِ لِلاَحِبُّهِ فِي ظَهُرِ الْغَيْثِ. قَالَ الْمَلَكُ وَلِكَ مِثْلُ ذَٰلِكَ -

ابک دوسری روابت میں یوں ہے . يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مِكَ ٱلْبُدَأُ مُاعَبُدِئ - ١٣) ایک دواسری ورث بی ہے۔

يُسْنَجَاكِ بِلَرِّحِلِ فِيُ إِخْدِهِ مَالَا يُسْنَجَابُ لَدُفِيْ نَفْسِم - (٣)

ایک اور جدیث شریف می ہے۔

دَعُوَّةُ الدُّجُلِ لِرُخِبُهِ فِي ظَهُ رِالْغَيْبِ

دَعُوَةُ الدَّجِلِ لِدَّ خِبُهِ فِي ظَهُ رِ الْغَيْرِ فَ الْعَيْرِ فَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْح لَا تُذَرَدُ (٢) حضرت الوالدردا ورضى الشُون وْلمَنْ مَصْلَ مِن البِينِ مَرْرسلان) عِما يُون كسبيه ال كنام سي رسي والا ب -

حضرت محدین یوسعت اصفیانی فریانتے تحصے نیک دوست مبیا آدی کہاں ہے ؟ تمہارے گھروالے (تمہارے مرنے کے بعد)

١١) مسنن الى وا ورميد أول من ١١ كناب العلوة

العادة - ا

رم) كنزالعال مديم مريف ١١١٩ مريف

تمباری میران تفیم کرنے بی مصوف موسے من اور تو کچی آم نے چور اکس سے نطف اندوز میر نے بی اور وہ تنہا تمارا غم کرے اور تمہا رے گذر شنداعال اور تمہاری عاقبت کے ارسے بن فکر کرے وہ دات کے اندھیرے بی تمہارے کیے وعا کرناسہے جب کرتم مٹی کے ڈھیر کے بنیچے موسنے موا ورنبک دوست فرشنوں کے طریقی رچینا ہے۔

كمونكه حديث منربيت مي سيد

جب بنده مرجاً اسم نولوگ کهتے بن کیا هور کرک اور فرشتے کہتے بن الس نے آگے کیا بھیا۔ إِذَا مَاتَ الْعَبَّدُ قَالَ النَّاسُ مَاخَلَّنَ وَقَالَتِ الْمَلَدُ ثِكَةُ مَا فَذَ مَرَ (١)

اس نے در کھا کے بھیا وہ اس بنوٹ مہر اس کے بارے میں اور جیتے ہی اوراکس سے بارے بن فکرمند ہونے میں اور اس سے بارے بن فکرمند ہونے میں اس نے دوست کی موت کا سن کراکس سے لیے رحمت اور خشش کی دعا مائے اسے اس کے بنازے یں تمرکت اور خازہ بڑسے کا نواب فنا ہے۔ اور خازہ بڑر سے کا نواب فنا ہے۔

نى اكرم ملى الدعليه وسلم سے مروی ہے اكب نے والا:

قبرین میت کی شال داوینے والے شخص کی طرح ہے وہ ابنی اولا دیا والدیا بھائی یا قریبی درختہ دار کی طرف سے دما کا مشظر
ہوا ہے اور مرنے والدن کی قبروں ہیں زندوں کی رعائی بہارٹوں جیسے الوار کی شکل ہیں داخل ہوتی ہیں۔ ۲۱)
میں بزرگ نے فرایا کہ فوت شرہ ولوکوں کے لیے دعا زندہ لوگوں کے بینے معنوں کی طرح ہے فرائی کہ فوت شرہ ولوکوں کے لیے دعا زندہ لوگوں کے بینے معنوں کی طرح ہے فرائی ہے کہ تیر سے فلال دوست
جانا ہے کہ اس سے بیس فرکا ایک فعال ہوتا ہے جس پر فور کا ایک رومال ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیر سے فلال دوست
کی طرح زندہ اُدی تحفیہ طبی پر فورش موجاتی ہے جس

ساتواسى ،

وفا داری اور خلوص کے ساتھ بیش آنا، وفاطاری کا مطلب بہ ہے کہ اس کی بحث بڑا بیت ندم رہے اور اس کے مرشظ کا اسے برقرار رکھے اور جب وہ مرجائے تواس کی اولا دا در دوستوں سے دوستی رکھے کم ونٹر محبت سے اُخروی فاکدہ مقدوم و ما اسے برقرار رکھے اور جب وہ مرجائے تواس کی اولا دا در دوستوں سے دوستی رکھے کم ونٹر محب اس اسٹر خلید وسلم نے جب ان ہے اگروہ مرف سے بہائے تنم موجائے توالم اور کوسٹن فعالی موجائی ہے اسی بیا تا کہ دوستی کے دوستان کا اسٹر نقائی اسے عراش کا سایہ عطافر مائے گا توفر ایا " دوالم می جوالمدن سے معبت کرنے میں اسی پر اسم معرف مونے میں اور اسی برا الگ موتے میں (۱۷)

دا) شعب الا بان حبد ، من مهم محدث ٥ ، ١٠

معض حفوات سف فرا ایس سے مرفے کے بعداس سے تھوڑی می دفا اسس کی زندگی میں زیادہ وفاسے بہرہے۔ ای لیے نی اگرم ملی امتر علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے باس ایک بوڑھی خاتون ایش تواب نے انس کی عزت افزائ فرافی اسس سلطین آپ سے پوچیا گیا تو آپ نے فرایا بیفانون حفرت فدیجہ رمی اسٹرعنہا سے زاندی مارے پاس ایا کری تھی اور گذاشتہات کو یا در کھنا دین سے دا)

ابنے دوست سے وفاکرنے کا ایک صورت رہی میں اس کے تمام دوستوں ، رسشتہ داروں اور متعلقین کاخیال رکھا جاستے -ان کی رعایت کا تردوست کے دلیں اس کی اپنی رعایت سے زیادہ مور موتا ہے احدوہ اپنے متعلقین کی یا دائری سے زیادہ فوش موتا ہے اور شفقت اور محبت کی فوت اسی فوت معلوم ہوتی ہے جب وہ محبوب سے منجا وزمو كراكس كم متعلقين لك ينفي بني / الس كه دروازم بروك ب اسعى دوسركون سعماز معما واسع. اورا الرعبية كے ليے مبت كولوراكرنا باقى ندر بے نوات بطان فوش برما سے كيونك ورہ نيكى براكب دوسرے كا تعاون كرنے والے اکرمیوں سیامس فدر مدنس کرا جس فدر وہ رمنا سے فدا وندی سے لیے باہم موافات اور وسی قائم کرنے والاں سے حدرتا ہے اوروہ ذاتی طوریان سکے درمیان فعاد کا جے براہے۔

الله تعالى في الرنشاد فرايا و

رَيْلُ لِمِبَادِى يَقُولُوا لِلْنَحْجِي آحُسَنُ إِنَّ النيكان يَنْزُعْ بَيْنَهُ مُرْر

مِنُ تَبُولَنُ نَزَغَ الشِّيطُ الْثَيطُ الْمُبَيِّي وَبَيْنِ

اوراب سرے بندوں سے فرا دیں کہ وہی بات کس جو نہا بت اتھی موربے شک شبطان ان کے درمیان فعاد

ا ورحفرت يوسعت على السلام كا وا تعرد كركرت موسى فرما إ : اس کے بعد کرانسیطان نے میرے اور مرسے بھائوں مے درمان افتدت ڈال دیا۔

کہا جاتا ہے کرجب دوسلمان ، افلرتعالی سے لیے ایک دومرے کے ساتھ دوستی قائم کرتے ہی اور معرال کے درمیان فوق موجان سے توانس کی وجدان بی سے کسی ایک کا ارتکاب کا و مؤا سے دور حفرت بنز فرانے تھے حب کوئی بندہ الله تعالیٰ کی فرا نبرداری میں کرتا ہے تواملرتعالی الس سے اس کے انبی رخبت کر لنے دائے) کو لے بیاسے اس لیے کہ دوستوں

١١) كمنزالعال عبد ١١ص ١١١ صيب ١١٢م ١١

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسوية اسراء آيت ٣

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سوية بوسف آنيت ١٠٠

کی وجرسے دل کے خم دور ہونے ہی اور دین پر مدومای ہے اسی بلے صفرت ابن مبارک رحمداللہ نے وایا۔
"سب سے زبادہ لذیہ جبر دوستوں کی عبس اور کفایت کی طرف رجوع کرنا ہے " اور دائمی مجبت وہی ہوتی ہے ہو اللہ تفالی رضا کی خاطر ہوا ور تو بحب کسی غرض پر بنی ہووہ اکسی عرض کے ختم ہوئے سے ختم ہوجاتی ہے اور اللہ تفال کے سیے محبت کے تنائج بیں سے ایک نتیجہ برہے کو اس میں دینی یا دمنوی اعتبار سے صدنہیں ہوتا، اور وواکس سے کیے حد کرے کا جب کر تو کھواکس کے دوست کا سے اس کا فائدہ اسے می مہنی ہے۔

السرانال في البيدوكون كي تعرفي من فرالي:

وَلَا يَعِدُّوُنَ فِي صُدُورِهِ مُرَحَاجَةٌ مِمَّا اُدْتُوا وَبُونِرُونَ عَلَى الْفُسِيمِ مِدْ-

ادر ده اسپنے سبنوں میں اس چیز سے طون بنیں بلتے ہواں کودی گئی اور وہ لا بہنے ساختیوں کو) اپنے نفسوں کر تراجے دیتے ہیں۔

اورهاجت كالباجانامي صدي -

وفا کا تقامنا ہے کراپنے بھائی کے ساتھ تواضع ہیں اسس کی حالت نہ بدلے اگر جراس کا مرنبہ بند مہ جائے وہیں افتیار
اور بلند تقام حاصل ہوجا کے کیونکہ ان جدید حالات کی وجہ سے اپنے بھا بُوں پر بڑائی کا اظہار کینئی ہے بھی شامونے کہا۔
معزز لوگ جب خوشحال ہوجا ہُیں توجی ان لوگوں کو با دکر ہے ہی جنہوں نے مقلس ہیں ان سکے ساتھ محبت وائن کا اظہار کیا ۔
کی رزگ نے اپنے بیٹے کو دمیت کرتے ہوئے فرایا اسے بیٹے ! لوگوں ہی سے صرف اپنے شخص سے دوسی لگا اس بھیاری مختابی محب وقت تھا رسے اوراگر اکس مورث میں میں میں ان کے نہ سکھے اوراگر اکس کا مرتبہ بڑوجا ہے تو تھے بریڑائی کا اظہار نے کرے ۔
کا مرتبہ بڑوجا ہے تو تھے بریڑائی کا اظہار نے کرے ۔

کسی وانا کا قول سے رجب تناب لاکوئی دوست حکومت کا منصب سنجال سے اور تم سے ادھی دوستی کرسے تو بھی است

كى فائدەنىن دىسے كى يە

یر بھی جان وکر دین سے منعلق کسی بات بس من کی نا نعنت پر اپنے دوست کی موافقت و فا بن شامل نہیں ہے بلکہ و فاکا تعامنا ہے کہ اکس کی نا نعنت کی جا مے تعفرت ام شافی رحما اللہ نے حضرت محد بن عبد انکم سے اختیت قائم کی تودہ انہیں فرپ کر سنے اولان کی طرف توجہ فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے کہ میں مصر میں صرف اس سنتھی کی وجہ سے تھی ام جو اور میصوت محد بن عبد انکم بھار ہوسے تو حضرت امام شافی رعم اللہ سنے ان کی عبا درت کی اور فر آیا ہ

دوست بمار ہوا اوس الس کی عیادت سے بھے گیا اورائس کی بماری کے ڈرسے می خور مار موگیا۔

اب دوست میری بهاریس کے بیے آیا اور بی اسے دیجوکر تھیک ہوگیا۔ان دونوں بی بی دوئی کی وجہ سے اوگوں کا فیال تعالی صفرت اوم شافی رحمالڈ اپنی وفات کے وقت اسپنے علقہ کا معاطران کے سپردکر دیں سکے چائیے تصفرت اوم صاحب جب بمار ہوئے اوراسی بیاری بی انہوں نے انتقال فرایا توجیا گیا اسے البعد اولا گیا ہے بعد کس کے باس بیٹا کریں بعضرت محد بین عبد ایکم سریا نے کوڑے تھے انہوں نے آگے کی طرف جب انکا کہ دوران کی طرف ان کی طرف ان اور کی بین صفرت اور میں نئی دھم اور حضرت و اور کی بین محد ان میں میں میدائی میں میں میدائی میں ہوئی ہوئی میں موجود بین اسس پر صفرت محد این عبد ایم کی تھی میں موجود بین اسس پر صفرت محد این عبد ایم کی تھی موجود ہوگئے۔ مالانکہ صفرت محد بن عبد ایم کی تھی میں موجود ہیں اکس پر صفرت میدائی میں بات سے اپ کا تمام خوج بوگئے۔ مالانکہ صفرت محد بن عبد ایکا سے اپ کا تمام خوج بن ان سے افغال وافر ب تھے۔

حضرت ا ما شافی رحمالی سندام نی الدتها لی اورسلانوں کے بارسے میں رورنے کی ) وصیت فرائی نیز میکہ وہ ملامنت ر دورنگی ) اختیار زکریں اورا مٹر تعالی کی رضا پر علوق کی رضا کو ترجیح نہ دیں۔

جب حزت الم شافع عمد الله كا انتقال مو آلوصات محدين عبد الحكم ن ال ك ندمب سے رجوع كرك اپنے والد ك ندمب كو اختيار كرليا اور حضرت ١١م ما لك رحمال لله كى كتب كا درس دينے مكے اور وہ مفرت الم ما لك كے موسے براے امعاب میں نمار موسانے تھے۔

اسماب بی مار جوسے سے۔ صفرت بوبطی سنے نبواور فاموشی کو ترجع دی اور اجتماع اور علق بی بیٹھنے کوپ ندنہ کی بلز عبادت بی شغول ہو گئے اور کی ب الام «نعین مت کی جائے کل مفرت رہع بن سیمان کی طوٹ شوب ہے اور ان میک نام سے جا فی جا تی ہے لیکن بربطی کی تصنیف ہے اور انہوں سنے اس بی ایٹا ذکر ہنری کیا اور نئی اسے اپنی طرف شوب کیار بیع بن سیمان نے اس بی ترمیم و اضافہ کر کے مشہور کیا۔

مقعودیہ سے کہ مجت بی وفاکی تکیل یہ سے کہ اعد تال کے لیے فرخوای کی جائے ۔۔۔ صفرت احن نے کہا ہے کہ بھائی چارہ ایک باریک جو برہ اگر اس کی حفاظت نہیں کرو سے تواس پرافات کا تبغد ہوگا لہذا فصد بی جانے مسے ندید ہے اس کے ماسے ندید اس کی حفاظت کروش کو دوست تم برنام کرسے تم فرواکس کے ساحنے عذر بیش کروا دراکس قدر رصاً اختیار کرو کہ اپنے اس کے حاصل عنے عذر بیش کروا دراکس قدر رصاً اختیار کرو کہ اپنے

بارسے بین زیادہ نفنیلت نہ جانو ۔ا دراینے دوست کی گڑائی نہسمجو۔ صدق ،ا فلاص اور تمام دفاکی علاماتِ بیہ بی کہ جلائی سے نوب مُدعا وراسس کے ارباب سے عبیعیت کوشنغرکر دو جیسے کہا گیا ہے ۔

م من فراف كي عام معينوں كواجاب كى فرقت كے مقابلي مي أمان بايا يا

ابن عين في مرجا وكاكر بن الم توم ك ساتورا اوزين سال بوسك السع جدام واموام و سيافيال نهي كم

وفا کا تقامنا ہے کہ دوست کے فلان لوگوں کی شکایات نہ سے فاص طور پر ابیبے لوگوں سے جبیعے، فاہر کریں کہ وہ اس کے دوست کے ماتھی ہن ناکہ ان پر تمہت نہ نگے اور بھر سے تعلی کریں اور اسس کے دوست کی طرف سے ابی ہا ہی نقل کریں جودل ہیں کہنہ بیدا کر دیں ابک دوسرے کے فلاف نفرت بیدا کرنے اور ٹھوٹ ڈالنے کے بیے یہ ہایت باریک تدبیر ہے۔ اور جو آدمی اس سے نہیں بنیا اس کی مجت با کی اسکے نہیں براہ سکتی ۔ ایک شخص نے کی وانا سے کہا کہ ہیں آب سے دوست کی وانا سے کہا کہ ہیں آب سے دوستی کرنا چا ہتا ہوں اس نے کہا اگر کس کے بدھے ہیں بنی باتوں تو ہوں دوت کر نے کے بیے تیا رہوں آس سے بواج دوری ہیں ہیں بری مالفت نہ کرنا اور نازونزے بوجے وہ کا ایس نے بواج دیا مہرے فلاف کوئی شکا بت در سنا ، کسی بات ہیں مہری مالفت نہ کرنا اور نازونزے سے مجھے وہ کا ای نے کرنا۔

وفاکا ایک تقامنا بہ ہے کہ اپنے دوست سے دشن سے دوستی مذکر سے جوت ام شافی رعماطرنے فرال حب تمہارا دوست ، تمارے دشن کی بات مانے تو وہ دونوں تمہاری دشمنی میں مشریک ہوگئے۔

المهوال حق :

اکسانی اختیار کرنا اور تکلیف و کلف کو ججور دبنا بنی ا پیف دوست کواس بات کی کلیف نه دسے بوالس کے بیلے مشکل موبکہ ابنی اختیار کرنا اور شکلات ارکے مل کے لیے اس سے مطالبہ نہ کرنے اسکے سلط بین اس کے در وجہ نور برداشت کر سے اسے سکون بنیا کے اس کے مرتبے اور مال کی وجہ سے اس سے مدوطلب نہ کرسے اسے اس کا کچو بوجہ نور برداشت کر سے اسے سکون بنیا کے اس کے مرتبے اور مال کی وجہ سے اس کے دوللب نہ کرسے اسے اپنے بیاتوا منع اورابینے عال کی فرکیری برجم ورز کرسے اوراپنے عقرت کے قائم کرنے براسے پریشا ن مرکب بلکا اس کے در بینے اپنے ساتھ مجت میں رفعال کی فرکیری برجم ورز کر سے اوراپنے معتون کے قائم کرنے براسے پریشا ن مرکب بلکا سے در بینے اپنے در بینے اپنے در بین بر مدوامل کرنا منعمود ہو۔

نبزاس کے مقوق ا داکر کے اور اس کی مشقت برواشت کرکے المدتالی کا قرب عامل کرے۔
بین بزرگوں نے فرایا کر حِرا و فی اپنے دوستول سے ایسی بات کی نوایش کرسے جس کی نوایش وہ اس سے نہیں کرنے
توالس نے ان برزیادتی کی اور حیس نے ان سے اس چیز کا تقامنا کیا جس کا وہ اس سے تقا مناکر سنے میں نواسس نے ان کو
تعکا دیا اور ہوکشتھ میں ان سے کوئی معالیہ نہیں کرنا وہ ان سے مسئن سکوک کرنے والا ہے۔

می دانا کا قول ہے کہ جرمشنس ا پہنے درستوں کے ہاں اپنے آب کو اپنے مقام سے بلند سمبنا ہے وہ خود ہی گناہ گار مونا ہے اوران کوعی گناہ کا در کرنا ہے اور حوکونی اپنی میڈیٹ کے مطابق ال کے ساتھ رہتا ہے وہ خود عی شقت اٹھ آتا ہے اور ادران كوهي مشفت من فاللها وربوادى ابنه أبكوا بيض مقام سيني ركمقام دوخود هي محفوظ مؤاس اوروه هي

تحفيف كأبخميل المسوطرح بوكى كم تكلف كوباكل لبيث وسعين كوالس سعاس بانت بي ذخروا تتعص ي المبين

معزت جنیدر ممانشرنے فراباجیب دوآدی دبی جائی بنتے ہی بچراگروہ ایک دومرسے سے ومشت باجا محرکس كرى توكسى ابك بى صروركو فى خوانى موتى سبے -

سحزت على المرتعىٰ رض المدعن فرمات مي سب سے توادوست وه مي تو ترس اين تكف كرس اور عرصي اس كى فالم

قاض كرناويك إسك عذريش كرن كافرورت موس

صرت نعنیل رحمہ اللہ فراتے میں لوگوں سے تعلقات کلبعث کی وجہ سے ٹوٹے میں ایک شخص اپنے دوست کی ملاقا کو مِلْمَا ہے اور وہ اکس سکے لینے تکلف کرتا ہے تو ہی ترکر ملاقات کا باعث نبتا ہے۔ سوری میں میں میں میں دوری ت

حرت عائشدومني الشرعنها فرياتي مي -

"بوس موس كا جائ مع نه اكت وطنا مها ورز الس سے شرم كرنا مد "

حفرت بمندرهم الترفوا تقوي من موفيا كلم محمعا رطبقات محساتور بابول اورم طبقه من تيس ا واو تصعفرت مارت ماسی ا دران کا طبقه ، صرت حسن مسوی ا دران کا گروه ، حصرت مسری سقطی ا دران کی مباون او گرین ا در ان كاطبغه ... ان توكول مي سعين دون الدقائل كه ليه بايم عبت كي يوان مي سه ايك كودومر سه مع وحث اورخرم أسنه كل تواسس وصبان مي سيمس ايك مي خوا لي كايا عا ما تا -

كى بزرگ سے بوچھا گياكہ بمكس كى عبس اختياركري ؟ انہوں نے فرا ا بوشخى نم سے تكلف كا بوجم اُلھا كے اور تم اِ

اورا بنے درمیان جا کی مشفت کوسا قط کردے۔

معزت الم جعفر بن محرصا دق رضا الشرحة فرات تقع ميرب دوسنون بي سے محديم بسب سے نباره محارى وہ دوست سے جوميرے لين كلف كرتا ہے اور بي اس سے تيل كرنا موں اور ميرے ول ريسب سے بلكا وہ سے نس كے سانحو بين اس طرح رساسون موارح بي تنهائي مي مونامون-

رو دیا در اس می اور ایک ایسے اور اس کے ساتھ دہوکہ اکرنم نیکی کرو تو اس سے نزدیک زیادہ معزز نم موادر اگرکناہ کرو تو اس سے نزدیک زیادہ معزز نم موادر اگرکناہ کرو تو تم اکسوں کی نظروں سے نہ گرو معلیب ہے کہ نیکی تمہارے اپنے فا گدسے کے لیے اور گنا ، فہارسے می نقصان کا باعث

ہواس سے نزدیک تروونوں مالتوں بی برابر رہو۔

انہوں سنے یہ بات السی بلیے فرانی کم اک طرح ا دی تکلف وہیاستے بچے جاناسیے ورندانسان کوجب معلوم ہوکہ فلاں کا مرت سے مربعاؤں گا تو وہ میں طور پرشرم وہیا مسوس کرتا ہے۔

مى بزرگ ف فرايا دنيا داروں كے ساتھ ادب سے رسو ، اخرت دالوں كے ساتھ علم سے اورعارفين كے ساتھ

مسے ما مورسو-

سی اور بزرگ نے کہا کہ ایسے شخص سے دوستی سکاو کہ گناہ تم کروا ور توب وہ کرے اور جب تم اس سے برائ کے ساتھ بیش اور تو وہ معذر بیش کرسے اور وہ اپنی مشقت تم بریز ڈالے بلکہ خودا بنی مشقت برداشت کرکے تمہیں کھایت کرسے ان وہ تو میں سبے بلکہ اس طرح چا ہے کہ ہر بقال مندوین دار آئی سے اخوت کا دارسند ننگ کردیا جا لائکہ بات اس طرح بنسی سبے بلکہ اکس طرح چا ہے کہ ہر بقال مندوین دار آئی سے اخوت نائم کرسے اور دور ہروں کو ان سے الوا کے بردا کرنے کا بکا ادارہ کرسے اور دور ہروں کو ان سے ارز دو دوستی ذاتی کی تکلیف ندوسے ۔ تاکہ دوست فوں میں اضافہ موکمیونی اکس طرح الشراکی لیے سبے دوستی ہوتی سبے در نہ دو دوستی ذاتی فوائد کے لیے ہوگی ۔

اسی بلے ابک شخص نے صفرت منبد بغدادی رحمه اللہ سے عرض کیا کہ اسی زمانے ہیں دوست کم ہوگئے ہیں اللہ تعالى اسے بنے ووستی قائم کرنے والے کہاں ہیں ؟ حضرت منبد رحمه اللہ نے اس سے منہ بھیر لیا حب اسس نے تمین مزنہ بیربات دہوائی اور اصار کیا تو آب نے فرایا اگرتم الیا موست جا ہے ہو جمتاری مشفت برواشت کرسے اور نیری کیلیف تو واقعالے تو منبیاً ایسے دوست کم ہی اور اگرتم اللہ نقال کے لیے دوست جا ہے جو کہ تم اس کی شفت برواشت کرو اور اس کی وات سے بنتی ہو کہ تم اس کی شفت برواشت کرو اور اس کی وات سے بنتی والی اور یہ مرکز و تو میرے باکس ایک جماعت سے بین تہیں بن ویٹا ہوں اس پر وہ فا کوش موگیا۔

جان در اول کتبن فرم کے بی ایک وہ تخف ہے جس کی صحبت سے تم نفع اٹھا سکتے ہوں، دوسراوہ جے تم نفع بہتیائے بی فا در ہدا در اسسے تمہیں کوئی نفضان ہنیں بنجا اور نہ ہی نفع بہتیا ہے اور تنبیر انتخص وہ ہے کہ بیتے تم نفع ہنیں بنجا مسلم میں ایک میں اسلم میں میں اسلم میں اسلم میں اسلم میں اسلم میں اسلم میں اخرین میں افران میں اور دعا اور میں میں میں میں میں میں افران میں میں افران میں میں اور دعا اور اس کے حقوق قام کر سے کے تواب کا فائدہ حاصل موکا ۔

الندنالى نے مفرت موسى عبدالسلام كى طرح وقى فرائى كم الكراب ميراضكم انبى تواب سے بہت سے دوست ہوں

محے مطلب بہر اکبان کی غنواری کریں ان سے نگیف برداشت کری اور ان سے صدفری ۔
بعن بزرگوں نے فرایا کہ میں نے بچاہی سال تک لوگوں کی بہر افتیار کی میکن میرسے اور ان سے درسیان کوئی اختلات واقع مہیں ہوا کیونکے میان سے ساتھ اپنے سہارے را اکسی پر اوجو نہیں ڈالہ ) اور جس کا طریق کار دیہواکس سے دوست زبادہ

تنخفيف اور تركب تكلف كى ابكه مورت مدسي كم تغلى عبارت بس اس مراعتراض مزكرس صوفيا كى ابك جماعت جار باتوس می مساوات کی نشرط بر دوستی مکاتے تعصوایک برکمال ان بی سے ایک روزان کھانا کھائے تو اس کا ساتھی بدنے کم تم روزہ رخوا دراگرده عمر جرروز و رحصے تویہ نہے کہ اب روز<sup>ی</sup> رکھنا چھوڑ دو ،اگروہ دان بھر سومے تو ہے کہ انٹو ، اوراگر وه مارى دات نازوسع توبرد كے كرموجا ور

اورائس کے نزدباب سے مالات کی امافہ اورنفصان کے بنیراکی جیسے ہوں کیونکہ اگران میں نفاوت ہو د طبیعت

ينيناً ربا كارى اورجبا رجبوركرسعى -

ا الله الماليا من المعن المعن المالي المركزي المرس كالمشقت كم موليً السرى دوي كي موليً - بعن من الم كرام نے فرا إكر الله تفائل مكلف كر في والوں بريسنت فرايا ہے۔

اورنبی اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم کا ارش دگرای ہے ۔

اَنَا وَالْدُ نِفْيًا عُرُونُ الْمَتِي بُلاً عُومِتَ بِهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ

بعن بزرگوں نے فر ما ای مجب کوئ شخص اپنے دوست سے گھرس جا رکام کرنے تواس کی محبث وانس کمل موجا آ ہے اس مے باس کا اکھائے ماس کے إن ففاتے ما وہت جرے ،اس کے بان نماز بڑھے اور سوعاتے کی بزرگ سے بر بان بنان ك كئى توانوں نے فرايا ايك بانچوب بات باتى سے دوم كرا ہے دومت كے كراني بدى كو عراد نے جائے اوراكس معممترى كميد كون كران مى يانى باتوں كے ليے بنائے جاتے ماتے مي دورزما عرف كزار لوكوں كے دول كى كوميں بى-المداجب بي في كام كرك توا توت كمل موكى اورابك ووسرت سے شرم ختم بوك اور بيت كلفي كي موكى -ا بل عرب سن م كا بواب دين موسك " الملا وسهلاً " كيت بي تواكس كابي مطلب بوتاب يعنى تومارك بالس ارام ده اوربرسكون جكري يا بها وزم مهارس البيد موتمين م سنه نس عاصل موكا وحثت بني بوك اورتم مها رى طوف س سودت باواس من تم وكيوانك مركران بن كور على

تخبیث اور ترکی کلف کی تکبیل اس وقت تک بنین موق جب کس وه ایندای کواپند دوستوں سے کم نتیجان کے بارے میں اچھا گان کرسے اور برگانی اپنے بارسے بی مجدب وہ ان کواپنے اکپ سے اچھاسیمے گا تواکس وقت وہ ان سب

حزت الدمه وراس فرات من مرس عام دوست عجد سے بہتر بن او تھا گا وہ کس طرح ؟ المول نے فرایا کران بن سے مرابک مجھ ابنے آپ سے افغل بجتا ہے اور عراک می مجھے ابنے آپ پرفغیلت دے وہ مجد سے بہتر ہے۔ نجا کرم صلی اور علیہ وسر نے فرما یا ؟ وَالْمَدُوْعَ عَلَىٰ دِيْنِ مَعَلَىٰ دِيْنِ مَعْلَىٰ لِهِ وَلَا مَنْ بُرُ فِي مُعْدَبُ فِي مُعْدَبُ فِي انسان ابنے دوست کے طریقے پر ہوا ہے اوراکس

انسان اپنے دوست کے طریقے پر مرداس شخص کی عبس کا کوئی فائدہ نہیں جو تبرسسلید وہ بات جائز مذہب جراپنے میں جائز سمجتا ہے۔ ٱلْمَدُوْمَ مَلَى دِيْنِ خَلِيْ لَدِ وَلَهُ خَيْرُ فِي مُسْعُبُ فِي مَنْ لَكِهِ مَنْ مُسْعُبُ فِي مَنْ لَكِ مَ مَنْ لَّذَيْرَى لَكَ مِشْلُ مَا تَرْي لَدُ -

برسب سے کم درص ہے بینی دوست کوما واٹ کی نظرسے دیکھا جب کو کمال برہے کہ اپنے دسلان) بھائی کوافعال تھے۔
اس میے معزت سغیان توری رحواللہ نے فرایا جب تہیں کہا جائے اسے توگوں ہی سے برسے انسان ؛ اورائس برتم ہیں فعد
آئے توتم دوافعی) برسے انسان مولین اپنے برتر مونے کا عتقاد عدیثہ تہارے ول میں مونا جاہے انس کی وج عنفر ب بھر
اور خود بہتدی کے بیان ہی ذکر کی جائے گی تواضح اختیار کرنے اور اپنے بھائی کو افغال سیجنے کے بارسے ہیں بیاشعاد کے

محکے ہمنے - رترجب ہر) ابسے شخص سے ساختوان انتیار کرو جواس تواضع کوتہاری نفیدت کا باعث سمجھے تہیں احمق ساجانی اور ہوادی نہیں سب دوستوں سے مڑا سمجھے اس کا ساتھی جننے سے پر منر کرو۔

ایک دوسرے شاعر سے ہا۔

ني اكرم ملي الشرعليد وكسلم شيغرالي:

بِحَثْبِ الْمُوْمِينِ مِنَ الشَّيِّرَاتُ يَعِيْرُ اَخَامُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ السَّيِّرَاتُ مِنَ كَانَى مِهِ مُ وَه المُشْيِلُمَةُ - لا)

بنت کلفی کی تکبیل اسس بات سے ہونی سے کہ وہ جس کام کا الادہ کرسے اس کے بلے اپنے دوستوں سے مسٹودہ کرسے اور ان کے اس کے بلے اپنے دوستوں سے مسٹودہ کرسے اور ان کے مشوروں کو قبول کرسے اللہ تھا سے ارٹ دفر مایا۔

۱۱) انکابل این مدی جلد ۲ ص ۱۰۹۰ استامرستیان ۲۱) چیچ سم جلد ۲ می و ۱۲ کتب ابروانسانهٔ اورمعالمات بن ان سے مشرو کیا کرور

وَشَاوِرُهُ مُ فِي الْاُمِرِ – (١)

اس طرح ان سے اسپنے ماز می نہ چیا ہے جیا کہ مردی ہے تھزت مودن سے بینتیے بعقوب نے کہا کہ اسود بن سالم میرے چے موون سے پاس آسٹے وران سے درمیاں مبائ جا دہ تھا انہوں سنے کہا بشرین حاریث کم تہا رسے ساتھ بعالی جارہ تھا انہو<mark>ں سنے</mark> كابشر بن حارث تمار ساء بعان چارس كوب ندكر نهم كين وه تمار سرما شنة كا ف سدها كرف من انول مف مجه اب سے باس بھیا ہے دواب سے گزارت کرنے ہی کہ آپ ان سے دوستی قائم کری ہو باعث تواب اور قابلِ اعتبار ہو بہوائس میں کھیٹ الط میں موہ ما ہتے ہی کرے بات مشہورے ہواور مزی آپ سے اوران سے درمیان ماقات موکمونکووہ زیدہ ماقات کوب وہن کوستے بصرت مودن نے فرالی اگری کی سے دوستی مگاؤں تودن رات اس سے مداموا بندنس كرنا اوربروتت ما قات كوب ندكرتا بون الداسي برمال بن ابنه اور تزجع ديابون يعرا نبون سنے اخوت كى فعنيلت اور النرتوالى كے بيے مبت كے سلسلے ميں مبت سى اما دبن ذكركس اور فرا ليرسول اكرم صلى النوعد وسلم في حضرت على المرتعني رضي المند عنه ست خوت قام كي توانس علم بي اينے سا تو شركب كيا لا) اوٹلوں ركي قرابی ) بي اکب كو صدر دار بنايا (١٧) ا ورايني سب سے افغل اور بیاری بی آب کے نکاح میں دی رہ ) اواسی وصب اب کو اپنے بھائی چارے کے بیے فاص کیا۔ حضرت سے مقد موافات قائم كي يُعْيك ہے اگروہ بيندزكري تو مجرسے مافات شكري ديكي يي حب جاموں كاان سے مافات كوں كا ورانس كي كروه اى جُد محصلين جان م ماقات كري كے اور مى كى كو واپنى كوئى بات مجر سے منجهائى ادرايية عام حالات مجعي بنائي.

آبی سام نے جب مغرف بشر رہ اللہ کور بات بنائی تودہ اس پر ملفی ہوئے اور نوش کیں۔ توریم بت سے مامع محقق ہیں ہم نے ایک دخر انہیں اجمالی طور پر بیان کیا اور دوسسی بار تغیب لی طریعے سے ذکر کیا اور یہ بات اس موریت ہیں کمل ہوسکتی ہے جب تم اپنے نفس پر اپنے مجا بُول کا حق سمجنوان پر اپنیا حق نہ جانوا ورا بہنے اپ کوان سکے خادم کی جیشت میں جانو۔ اور اسپ تام اعضا وال سکے حقوق میں قید کر دور۔

جان كانكاه كانعاق سے توان يعبت اور دوستى كى نفرسے دىكھوبس كوده تم سے بچان ليس نيزان كى خوبوں كود مجمواور

(۱) ترآن جیدسرهٔ شودی آبت ۱۵۹ (۱) المستندک ای کم جد۳ ص ۱۷٪ کاب موفد العمان; (۱۷) صیح نماری جداول می ۲۰۰ کماب او کاله (۱۲) میرم نماری مبداول می ۲۰۰ کمآب ابروع ہاتھوں کے سلمین بربات یا درہے کر جس چیز کا ہاتھوں سے مین دین ہوا ہے اکس میں اپنے دوستوں کی معاونت سے ہاتھوں کو مبندن کرسے -

ال کے بلے ابنے ہائل کواس طرح استمال کرے کم ان کے پیھیے تا بع بن کر بلے ان کوا بنا تا بع نز بنا سے اوراسی قدرا کے موجن ندروہ آسکے کریں اور جس فدروہ قریب کریں ابنی قدران کے قریب برحب وہ آئین نوکو اسمواورانس وقت بیٹے حب وہ بیٹی حائیں اور حب بیٹے نوعا جزی سے ساتھ بیٹھے۔

جب اننا دیمل مرحا آئے۔ نوان تقوق کو برداشت کرنا اکسان مرح بالے جیدان کے اسنے برکھ المونا، مذربیش کرنا اکسان مرح بالیے جیدان کے اسنے برکھ المونا، مذربیش کرنا اور تعریف کرنا برحقوق محبیت بی اور الاک نے بی ایک قسم کی اجنبیت اور تکلف مواہ ہے لیکن جب اتحاد کمل مو مانا ہے تو تو تعریف کی طور برلیک ویا جاتا ہے اور وہ اس دقت وی برتا و کرتا ہے جوابینے نفس کے ساخل کرنا ہے کہذیکہ بین مانا کرنا ہے جوابینے نفس کے ساخل کرنا ہے کہذیکہ بین مان کرنا ہے جوابینے نفس کے ساخل کرنا ہے کہذیکہ بین مان کو الم مرکز نے بین مان کا در میں اور حب در المسان مرح اللہ بین اسے اور کھی سیدھا۔ اور سے بیاز موجانا ہے اور کھی سیدھا۔ اور

ده شاکل انترمذی مع جامع التر مذی می ۱۹۵۰ باب ۱ جا د فی توامنع الربول عبیدالسدم ۱۲) مبا مع النرمذی ص ۲۵ ابواب المناقب

جس کی نظر خالت پرموتی ہے اسس پر طاہری اور باطی طور پر استقامت الزم ہوتی ہے اور اکس کا دل المدتعالی اور اکسس کی مخلوق کی مجنوق کی مجنوق کی محنوق کی محدوث کو محنوز کا محنوز کی محدوث کی وجہ سے دات کو مجاوت کرنے والے اور دن کوروزہ رکھنے والے کا تواب ملکم اکس سے بھی زبادہ حاصل کر تاہیے۔

م اس مقدری خلف فر کے دائد است ساتھ است سے اور ہنشین کے اواب ذر کری گے ہولیون داما وروں کے

الم منتب ك المناب المنا

اگرتم اهی طرح زندگی گزارناچاست موتوا بینے دوست اور دشمن سے خوشی نوشی ما فات کروائس دلیل د محرواور مذ خودم وبسبوجا في وقارا فتياركروسكن وو كجرنه بن جاست اورها جرى اختيار كروسكن ذلت تك نربنج حا وُاست عام كامون ی اعتدالِ اختیار کرو-اعتدال کی دونوں طرفیں را فراط و نفر بطے ) قابلِ مذمت بن اپنی دونوں میا نبوں کومت دیمیوا در کنرستے اد صرار مرد كميورجاعتوں سمي باس كوسے مرسوا ورجب بيٹونو الكينان سے بيٹون فورى التحف والى حالت منہوم التكليون مي انكليان مذوالو دامهما ورانكوشي سك ساتق من كهيلوروانتون مين فعدل مذكر واورمذناك مي انتكى الاكترن سعة تفوكوا ورنزاك صاف کروچیرے سے کھیوں کو زبارہ نہ اٹراوللوگوں سکے سائتے انگروائ اور حمائی زبادہ نہ اواسی طرح نمازیں علی -تمارى عبس باعث بداب ا ورتمها لاكل مزب وسنفم مونا جا مين جها دى مفك كرر بامواس ك العب كلا كوكان الكاكر سنو- نه اس برببت تعجب كا اظهار كروا ورند دوباره كيف كا مطالبه كرو، بنسلسف دالى باتون ا ورفص كما نبا ب بيان كرف سه فا وسن رم و- اورير معى بيان فركوكر مجهد إينا واكويا والى العرياتسانيف يا وه بانين فوفاس تم سيستعن مي الجي لكني من وران كالرح بناؤ مستكمار مركو احديد فلامول كى طرح جيلے كيدر موزياده كرمد مكانے سے بچواسى طرح نبل جي زياده د لكا وُنواجا یں امرار مروبسی فالم کوم ورنم کوایت کو والول اور بچول کوایت ال کی مقدار نم بنا و دوسرول کا تو ذکر می کی کیونکه وه جس تفورًا دیمیس سے توان کی نظروں میں خوار موسکے اور اگرزیادہ مو گانوکھی بھی ان کوخوکٹ بنیں رکھ سکو سے انہیں مرا دنیان باعث نفرت نه موادرزی اختیار کرومین کمزوری مز دکها واین نوندی ادر فلا سے مذاتی شکرو وریز تنباط دفارختم مروجاسے گا۔ جب سے مقدمہ بازی مو تو دقارا فتبار کرواجہ الت محے طربیف ہے ، جدی نظرو بلکداینی دبیل بر نوب غور کراوالینے بانفول سے زبادہ انسارے نرکروا ور ا بنے پیمے کی طرف مطاکرنہ دیجونہ دوزانوم کر بیٹو اور جب غفت تھم جائے تو

اگربادشاہ تہیں ا بنے قریب کرے نواس کے ساتھ جانے کی نوک کی طرع سہوا گردہ تم سے ہنی نوش کے ساتھ بیش ا کے تواس کے بدلنے سے بے فوف نہ ہواس کے ساتھ زی اسس طرح برنوص طرح بچوں کے ساتھ افتیار کرتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق بات کروجب تک اس میں گئاہ نہواس کے زم سوک کی وجہ سے اس سے اہل وعیال اور فوام کے می خواہش کے مطابق بات کروجب تک اس میں گئاہ نہواس کے زم سوک کی وجہ سے اس سے اہل وعیال اور فوام کے معا دات میں دخل ند دواگرمیانس کے نزدیک تم ایس بات کائی رکھتے ہو۔ کیونکہ بوشنس بادشاہ اور ایس کے گروالوں کے امین معا دات میں دخل اندازی کرتا ہے دور ایسا ہے بنا ہے کہ کھرائش ہوسکتا۔ امین معا ملات میں دخل اندازی کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ بھراٹھ نہیں سکتا۔ اور ایسا ہے بنا ہے کہ کھڑا نہیں ہوسکت جودوست تندرستی رکے زمانے) کا دوست مواسس سے بچوکویں کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے اور اپنے ال کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز نہ مجود۔

حب كسى يمبس بى داخل مونوا دب كاتفاضا ب كرييل و بال سلام كرود دوسول كاردنس مذ بعد عكو ملكر جهال مكاسل مدين والد اوراسى مكر بشير حوزواضع كے زبادہ فرسب موجعتے وقت اسٹے بالس والوں كوسلام كمو-

راستے میں مت بیٹواگر بٹھنا پرسے نواکس کے اداب یہ بی کا نکا ہ کرست رکمو، مظلوم کی مدوکرو، فرادی کی فریا درسی کو کرور کی مدوکروں میں کے دوائستہ دکھاؤ، انگنے والے وعلا کرو، نکی کاحکہ دواور براڈ سے ردکو تقو کئے ہے مناسب جگر "مائٹ کرو، قبلہ مرخ نہ تھوکو دائیں طون می نہ تھوکو کھ وان یا یا وال کے نہیے تھوکو-

با دن موں کی محبس اختیار ند کرواگرایسا کرنا مزنواکس سے اداب بیری غیبت ندکزا، مجوث سے بجیا، واز داری اختیار کرنا ، ما مبات کم رکھنا ، اچھے الفاظ استعمال کرنا اور شستہ گفتو کرنا تنا ہی اور بیقے پر گفتا کو کرنا ہنسی غدان کم کرنا اور اسس سے زیادہ پر میزکرنا ہے اگر جہ وہ تمہا رہے ہے مجت کا اظہار کوے۔

ان کے سامنے ڈکارنہ بواور کھانے کے بعدان کے سامنے خدل نہ کرویاد شاہ کوئمی چاہیے کر وہ لاز افشاء کرنے، بادشاہی میں خلل ڈوالنے اور عزت کے درہیے ہونے سے علاوہ باتوں کو برداشت کرسے ۔

روسے ہیں اور ور و کا مراح میں کیوں کریے فوٹ طبی ہے ، وہی شخص کرتا ہے جواحتیٰ یا متکبر ہوا ور تو آدمی کسی عبلس کہا گی ہے کہ مذاق رمزاح میں کیوں کریے فوٹ طبی ہے ، وہی شخص کرتا ہے جواحتیٰ یا مشکر ہوا ور تو آدمی کسی عبلس میں مذاتی یا شوروغوغا کرسے وہ انتقاعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسے بنی اکرم صلی المرعلیہ واکدوسے منے فرایا جوادی کسی عبس میں بیٹھے اور اکسس میں اس نے بہت محضول باتمیں کی موں تو وہ اٹھنے سے پہلے یہ کمات ریٹھ سے اسس

سهبهم

المالة إنوباك سبح اور لائق حمد على ، من كوامى وبنا مون كرنتي من كوامى وبنا مون كرنتي من كوامى وبنا مول كرنتي من كوام والرئاء من توم كرنا مون اور تيرى بارگاه بن توم كرنا مون -

## "بيتراباب

## مسلمان، رشنة دار، بروسی اورمال کے تقوق اور ان سےسلوک کی بفیت

جان دوانسان بانواکید موگا یکی دومرے کے مافر متها موگا ورحب انسانی زندگی ای مورت بن گزر کئی سے بعب استے م منس سے ل جل کررہے تو بی گزر کئی سے بعب استے م منس سے ل جل کررہے تو بی گررہے کے اواب سیکھنا ضروری ہیں۔

مردوسطن تورود اس کے ما تعد ل کردہ اس کے میں جول کے نیے کہا داب ہن اور دو اس کے تن کے مطابق بی دو ہے ہم کی دو ہے ہم میں جول رکھتے ہم اور دابطہ با تو دابت کی دو ہے ہم کا اور ہر سب سے مام ہے اخوت کے معنی می دوستی اور ہم نظیم تا ہے۔ یا ہما لیکی کی دو ہے دابطہ ہوگا یا سفر کی وجہ سے یا کمت اور درکس کی دو ہے ہوگا چر ہد دوستی ہوگا ہے ہم اور درکس کی دو ہے ہوگا چر ہد دوستی ہوگا ہے دابھ سے نظام جوا میں دول میں دولت میں دول میں د

ان روابط میں سے ہرائیک سے کچے درجات می قراب کا می ہے لیکن ذی رحم عرم رابیا قریبی رست مدار حس سے نکاح حوام فقال سے ای وجندی کا حق زیارہ آگدی ہے اور می مرکا محرب ہے ۔ سرکیس والدین کا حق اسے محرف ارد و مرکز سے

موشلًا باب بعائی وغیرہ) کا حق زیادہ تاکیری ہے اور حوم کا جی حق ہے لیکن والدین کا تق اس سے جی زیادہ موکتے۔

اسی طرح بڑوس کامی تی سے دیکن مکان سے قرب وبدی وجہ سے بہتی عمی مختلف ہے اور نسبت کے وقت فرق فاہر
ہوتا ہے شلاً دوسرے شہوں ہی مسابہ اسی طرح م آبہ جس طرح اپنے ولمن ہی رشتہ دار ہوتے ہی کیونکہ شہریں وہمائیگی
کے حق سے ساتھ خاص ہے اسی طرح جان ہی ان کی وجہ سے مسال کا حق تریا دہ تاکیدی ہوجا آب ہے اور بیجان سے بھی کی درجا
ہی جس کی بیجان دیکھ کر موتی ہے اکسی کا حق سن کر بیجان حاصل ہونے والے کے حق سے زیادہ مؤکد ہے اس بیجان سے

بعدائم ملاقات سے تن مزید یکا ہوجاً اسے۔

اس طرح مجت کے جی مختلف در مات ہیں کمنب اور درس بی بو محبت ہوتی ہے اس کا حق سولی محبت سے زیادہ ہے۔

اس طرح مجت کے در مات بھی مختلف ہیں جب بہ مغبوط ہو مبائے نوا فرت بن جاتی ہے اوراگر ہے بڑھ جاتے تو مجت قرار ماتی ہے اس سے زیادہ ہوجائے تو فلت ہو جاتی ہے فیل ، حبیب کی نسبت نریادہ قریب ہوتا ہے محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں مبائد کی شرے اور فیلت وہ ہے جو دل کے جیدول تک پرنچ جائے ہیں ہر فلیل ، حبیب سے نبیان ہر صب بودل کے جیدول تک پرنچ جائے ہیں مرفلیل ، حبیب سے نبیان ہر صب بودل کے جیدول تک پرنچ جائے ہیں مرفلیل ، حبیب سے نبیان ہر صب بودل کے جیدول تک پرنچ جائے ہیں مرفلیل ، حبیب سے نبیان ہر صب بودل کے جیدول تک پرنچ جائے ہیں مرفلیل ، حبیب سے نبیان مرصب فلیل نہیں ۔ دوئتی کے درجات مثنا ہدہ اور تربی کی فیلت ایک ایسی حالات ہے درجات مثنا ہدہ اور تربی کی فیلت ایک ایسی حالات ہے داور سے باور سے

آب سنے فرایا۔

اكرمي كسى كوابيا خليل مناكا توحضوت الويمرصديق رضى الدمعة خَيلِنَا وَلِينَ صَاحِبَ حُمْ خَينِنَ كُونِنَا بَينَ تَهِ وَاصَاحِبِ وَعَوْرِ عِلْيِوالِسِلَامِ) الله نفاك كا

كيوكم فنيل ومب كرعبت اكس ك ول ك تمام اجزاب مرات كروائ فل براً عبى اور المن عبى السع كلير اور نبی اکرم صلی السعلبروس مے دل کوامٹر تعالی حبت سے معاوہ کی سنے بہی تھیراای بیے فکت میں شرکت نہوئی حالانکہ آئیے

صرت على المرتضى رمنى اللهون كوابينه بعائى بنالي اور فرالي \_

كُوْلُنْكُ مُتَّخِذًا خِيبُكُرٌ لَا تُنْخَذُكُ ابَاكِبُرِ

عَلَيْ مِنْ إِمَنْ زِلَتِهِ هَلُولُ نَ مِنْ مُوسِلُ إِلَّهِ

حفرت على المرتفى رضى الشرعنه كاميرك سافة تعلق اى ماح مصحب طرح حنرت بارون عليها اسدم كالحفرت موسى علالسلم كما عدم المرابع مرس الدنوت أس

توآب نے معزت علی المرتعیٰ رضی الله عنه کونبوت سے الگ رکھا جیسے صرت مدین اکرمنی الله عند کوفیکت سے دور ركاء توحفرت الوعرمدلين مض المدعنه انوت بي حفرت على المرتغى مض النرعز محص الفرائري من الكن فلت والع فرب آب كوزائد مقام ما صلى بيم كيونكم الرفلت بي شركت كالفائق موتى تواكب بي السرى ملاجبت موجودتني بنودي اكرم صلى الله على وسلم في الى الله عند الله الله المرميكي كوفليل بنانا توحفرت البر بجرمدين رضى الشرعن

نى اكرم صلى السُّرعليدوك المرتبع الله تعلى عصب عصد اور خليل على المجدروابية بي مهدات المحدد دن مغبر رزيسترلعي فرا بوسے آب نہایت خوشی کی حالت میں تھے آب سنے فرلما ،

إِنَّ اللَّهُ قَدِ ا تَّخَذَ فِي صَلِيبُكُوكَمَا ا تَّخَذَ ب نك الله تعالى ف مجع خليل بنا الجيس صفرت الراسم

إِبْرَامِ بُمَّ خِلِيلًا رس عليه السلام كوفليل بناباتومي الشرفعاني كاصبيب عبى مول اور فَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَآنًا حَلِيثُ اللهِ أَعَالى -خليل عي -

توموفت سے پیلے کوئی الط بنی اور فائن سے بدکوئی درج بنی ان مدنوں کے معدوہ حرور مان بی وہ ان دونوں کے درمیان ہیں اور سم سنے ثمبت اوراخوت کا حتی ذکر کیا ہے۔ اس میں ان دونوں سکے علاوہ مبت اور فلّت بھی دا فل ہے البشر

> (۱) مصح محارى ملداول من ۱۹ ه كن ب المناقب (١) ميح بجارى حداول ص ٢ ١ ٥ كن بالناقب (١) المعجم الكبير معطبراني طبدم ص ١٢١ صرف ١١٨)

ان حقوق مین نفاوت سے جیسا کہ بیلے گزرگیا کو مجت اور اخوت سے تفاوت سے اعتبار سے حقوق میں تفاوت ہے۔ متی کم اس سے انہائی در صبر بینی نیے سے بعد رجان اور مال کو فرآن کردیا جا باہے جیسے بعد زن البریکر صدیق رضی الڈونر نے بنی اگرم حلی اللہ علیہ ورس کے انہا بیا ہے اپنے بدن کو آب سے اسے اگے رکا وٹ بنایا۔
علیہ ورس کم واپنے اور ترجیح دی اور حضرت طلح رضی التہ وہ نا ہے ہوئے وہے ہے اپنے بدن کو آب سے اگے رکا وٹ بنایا۔
اب ہم اخوت اسلام بیش رحم ، حالدین کا حق ، بروس کا حق النیف مول کو نظریاں کا حق بیان کرنا جا ہے ہم نے کا حالے ہے حقوق بھے نا کا حسان میں بیان کرد ہے ہیں۔

یرو ہوں مائی ہوتواس کی صافلت کرو، اس کے بیے وی چزیبند کرو جوابث بیے بند کرتے ہوا ور تو کھے اپنے بیے ناپند کرتے ہماس کے بیری اپند کروان تمام باتوں کے بارے میں اعادیث مبارکہ آئی ہیں۔

صرت انس من الشرعة ، بني اكرم على الترطيبه كالمست الله كرت بي إب ف فرايا.

مار ہا ہی مسلانوں کے حق سے تم برفازم ہیں ال میں سے ایک کرنے والے کی مدوکروان کے کن وکا روں کے بیے بخت من ما بھی بیٹر بھیرنے والے کے لیے دعا و بھی اور ور

كرف والے سے عت كرور

ارْ يَعْ مِنْ - ، الْمُسُلِمِ بْنَ عَلَيْكَ النَّ رُّعِيْنَ مُحْسِنَدُ حَوَانَ إِسَّنَتَغُوْرَ لَمِدُ نِيهِ مَ وَانَ تَدُعُولِمُدُ بِرِهِ مِنْ اَنَى تَعْمِبَ مَانَ تَدُعُولِمُدُ بِرِهِ مِنْ اَنِي تَعْمِبَ مَا نَهُ مُدُدِ

صرت ابن عباس رض الدُّعنها ، ارشا وخلوندی دُحکه بَینَهُ مِیْ وَاللهِ مِن فرات بن کران (مسلالون) بن سے نیک، برکار لوگن سکے لیے اور برکارشخص نیک لوگن سکے بیے دعا انگے جب کوئی نیک شخص نی اکرم مسلی الدُّعلیہ وسلم کی امت میں سے کسی دوسرے نیک اُدی کود کیھے تولین کیے۔

المالله إنون اس كوجوبدالى عنايت كى سے اكس مي است بركت عطافرا اسے اس برتابت قدم ركوالدم بي اكس

ر (۱) میسے بناری جلداول ص ۱۹۱ کتاب البنائر (۱۷) میسے بخاری حیلراول ص ۱۹۱ کتاب البنائر (۲) الغودوکیسس میانورانعلاب جلداوّل ص ۳۲۲ صوبیث ۱۳۹۹ (۲) فرآن جمید سورهٔ فتح آکیت ۲۹ سے نفع عطا فرا "اور حب نیک ا می کمی بدکار کو دیجھے تو بیں سکے۔ "اسے اللہ !اسے بدایت عطا فرا اور اس کی توبہ قبول فرا اور اسس سکے بیے اس کی خطا ول کو بخشن وے "

بایمی مجت اور دحدلی می مومنوں کی شال ایک عبم کی فرح

ہے جب حم کے کی ایک عنوی کلیف ہونی ہے تو

صلى الشرعليروس مستدرنا آب نے فرا یا۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِ مُدُوَتَرُاحِمِهِمُ كَمَثَلِ الْبَجْبِدَ إِذَا شَتَكَىٰ عَصْنُومَنِ لُهُ تَذَاكِى سَاِنُوكَ بِالْحُسَّى وَالسَّهَرِ دِا)

بوراحم محارا ورتعكاوف من ملا بوجاً المهد صرت الإرسى رمى المرون المراف بي اكرم صلى الله عليه وسلم من واسبت كي أب في راي :

المُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْمِنْيَانِ بَشَدٌ بَعَمْسُهُ ایک موس ، دومرے موس کے لیے دلوار کا طرح ہے کم اس كا بعن صردوسرے بعن كومضوط كرا ہے. بعستا - و٧)

دوسراحق ،

مسلمان كا دوسسواتى برجے كم اسے ابنے كى فعل يا فول سے ذرسيعے ابذانہ وسے نبى اكرم صلى المدعليد وسے فرالما : اَنْمُسُلِعُ مِّنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَنَ مِنْ لِيَسَايِنِ ﴿ وَكُلْ مِمَانَ وَهِ جِنِ مِنْ مُرَانِ اور إِنْ سيدسلمان مُفوظ

نَفْسِكَ- (٧)

لا مبع مسلم حلدم من ١٦٦ كماب البروالعلة

الا مبيح سفارى جلداول من المحتب الابيان

ام) مبع سلم ملدادل من ١٢ كتاب اللفان.

آپ نے مزیبارٹا دفرایا ،

اَفَضَلُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ سَلِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مَان ووج ب كى زمان الدم الاست لوگ مفوظ

رتساينه وكبد ٢ (١)

نی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم نے پوٹھا کیانم جانتے ہوسمان کون ہے بصابہ کام نے عوض کیا اللہ اولاس کارسول بہتر مانتے ہیں ایب نے دوایا ،

ر مسلان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلان محفوظ دہ ہیں ، انہوں نے لوجھا مومن کون ہے ؟ آپ سے فرایا " وہ سنخص مس سے اہل ایجان اپنے نغسوں اور مالوں کو محفوظ وامون بھی ہیں ۔ انہوں نے لوجھا مہم کو کھوڑ دسے اور اکس سے بچے ، ایک شخص نے پوچھا یارسول اوٹر اسام کیا ہے ؟ آپ نے فرایا اصلام ہے ہے کہ جمارا دل اوٹر تا ہی ہے کہ ایک شخص نے پھے ، ایک شخص نے پھے ایک شخص نے پھے ایک شخص نے بھے کہ ایک شخص نے بھوڑ دان کے ایک ہے گئے درایا اصلام ہے ہے کہ ایک ہورا در سلال ننہاری زبان اور ایک شخص نے معفوظ مواور سلال ننہاری زبان اور ایک ہے معفوظ مواور سلال ننہاری زبان اور ایک شخص نے معفوظ مواور سلال ننہاری زبان اور ایک ہے ۔ انہوں نے درایا

معفرت مجابدر حماللہ فرانے می جہنی فائن میں بنا ہوں کے تودہ مجدائیں گے حتی کدان میں سے ایک کے جراب سے بدی خلا ہر موجائے گئ تواسے بچاط جائے گا سے فلال ای تمہیں اسس سے تعلیمت ہوتی ہے ، ومکے گا بان فز بچا سے والد کم کا تو مسلانوں کو تعلیمت بہنجا یا کڑا تھا یہ اسس کی منزا ہے ۔

نی اکرم صلی الله علیه ورس است فرمایا ،-

یں نے ایک اُدی کوریکیا کر وہ بنت میں ادھراُدھر ہل رہا ہے اور برائس بات کا صدیفا جوائس نے ماستے سے ایک ورخت اس لیے کا اُنفا کرائس سے سلانوں کو اذبت بینوچ تھی ۔ (۳)

حرت ابوم رو برض الله عند نے عرض کیا یا رسول الله المصح کوئی ایسا کام تبا بیٹے جس کا مجھے نفع ہوا ب نے قرابا سالا

كرات سے كليف ده بيزكوم ادے - (٢)

نی اکرم صلی الله علیہ و سے فرایا " جوشخفی ملانوں کے راستے سے اذبت ناک چیز کو مٹ دتیا ہے الله تنا الی اس کے لیے ایک نبکی کھود بتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ تکبی کھود سے اس کے لیے اس نیکی کے باعث جنت واجب کردتیا ہے رہ)

دا، كنزالهال جلداول ص اه ا حديث ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) مسندام احدين منبل جلده ص الا مروبات فضله بن عبيد

<sup>(</sup>١٦) مجيم ملم ملد ٢ ص ١٦٨ كتاب البر والعلة

<sup>(</sup>١٦) ميج مسلم مبدوس ٢١٨ كنا ب الرواصلة

<sup>(</sup>٥) مسنداهم احمد ين عنبل عليه ص مهم مروبات الوالدردار

مى مان كے بعد جائز نہيں كروہ اپنے سلان بھائى كى طرف ایسی نظر سے اشارہ کرے جواس کے بلے اذبت کا باعث ہو،

نى كريم صلى المدعليه وكسلم في قرابان لاَ بَعِلْ لِمُسْلِمِ آنُ لِيَنْ يُرَالِيٰ أَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُودِيةِ - (١)

ا در آپ سفے برعی فرما یا کہ کسی مسلمان کے سبے جائز بنیں کر دو کسی مسلمان کو طرائے وہ)

اک کارکشادگرای ہے:۔

بے شک الله تعالی مومنول کو اذبیت دبینا نابیند فرماً ہے۔ إِنَّ اللَّهُ يَكُوكُ إَذًى الْمُومِينِ بِنَ - واللَّا

حزت ربع بن فتيم فرائے مي وگ دوفسم سے مي ايك موس اسے ايدان بهنجا دُاوردوك وا مل ب ركافرمراد سے) اس سے ساتھ حالت کا ساوک نا کرو۔

تبسراحتی ه

مسلان كاتبها حق يرجه كه اس كے بيے نواض كرو اور نكبرے ساتھ بني نه اور كيوں كه الله تعالى ہرا كونے والے تنكبركوبيند

نبى أكرم ملى الدهلبه وكسلم من فرالا :

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ إَدُعِىٰ إِلَىٰٓ آَنُ تَوَا ضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُزُاحُدُعَلَى احْدِد (٢)

بے شک اللہ تعالی نے میری طون وی جیمی کم اے اوگر ا عامِزی کروبیان تک کرنم می سے کوئی ، دوسر سے بر فوز فراسے۔ اورا گركوئى اكس سے تكبرى ما تومين إكے نوبروا شت كرے۔

التنفالي سن اسبيفني صلى المدعليه وكسلم ست فرايا.

خيزالعفووا مزيالعرن وأغرمن غين الْجَامِلِبُنَ رِهِ

عفودور گزرسے کام لین یکی کا حکمدی اور جاموں سے

١١) كتاب الزحدوالزفائق ص ٢٨٠ حديث ٩٨٩

رى كن ب الزحدد الرقائق من ١٨٠ عديث ٨٨٠

رم) كتاب الزهدوارقائن من ٢٨١ مديث ٢٩٣

(٢) كسنن الى واؤد جلد ٢ ص ١٥ كتاب الادب

ره، قرآن مجد سورهٔ اعراب آنب ۱۹۹

حزت ابن ابی ادفی رمنی المدعد مروی ہے کہ نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم مرمسلان کے بلے توا من کرتے تھے کہا بہرو غرور نہ فواتنے اور کسی بیرہ اور سکیبن سے ساتھ جا کر اکسس کی صرور توں کو بوپا کر سنے بین بحبرسے کام نہ بیننے - ۱۷)

ور ایک دورے کے فلات تکایات دسنی جائیں اور نہی کی کے بارے میں ایک سے بات س کر دوسرے تک

يعنل خدهنت ب داخل نهي موكا-

نبي اكرم صلى الله طلب ديس لم نے فرالى: لَدَيْدُ عَلَى الْجَنَّةَ قَمْاتُ وَالْ

حفرت فليل بن احمدسف فرمالي:

بوشغس دومروں کی جنی تبرے سامنے کھاناہے وہ دوسرول کے سامنے نیری جنی کھائے گا اور جو دوسروں کی خبری نہیں بنجاب ووتبرى خبردوسرول كسينجاك كا-

وبانجوادي عني و

حب آدبی سے بہان سے حبب اس سے اراض موزین ون سے زبادہ بول عال ند چوڑ سے صرت ابوا یوب انعاری رفنی

التدعنه فراستهن

كمى لان كے بعے جائز نہيں كروہ ابنے رسلان) بھائى كو ينى دن سے زبادہ تھوٹرسے رسکھے کہ دونوں اکس سی اول القات اركي ديمي رفح بيرك اوروه عي اوران ي سے بہزوہ ہے جوسلام کے ذریعے ابتداکرا ہے۔

نى اكرم صلى السُرعلب وكلم في قروايا، لَهُ يَعِيلٌ لِمُسُلِمِ أَنْ يَهُجُراً خَاءً خَنْوَقَ ثَلَانِ يَلْفَيْنَانِ فَيُعْمِنُ هَـذَا وَبَعْرِضُ هَذَا وَخَبُرُهُمُ الَّذِي بَبُدَءُ مِالسَّلَامِ

جوشنف كمي مسلان كى مغزش معات كروس الله تعالى قابت دن ای کی نطافی کومعات کردسے گا۔

بى اكرم مى الله عليدك المسف فوالي: مَن ا قَالَ مُسْلِمًا عَشَرَيْكَ اقَالَ مُسلِمًا يَوْمَدُ الْقِبَامَةِ - ١٩١

(٣) ميح بخارى در ١٥ مركاب الادب

دا؛ سنن نسائي جلدا ول من ٢٠٩ كمّا ب الجعفة (٢) مجمع سخارى مبدم ص ١٥ مركاب الدرب (٧) المستدرك الماكم طدوم وم كناب البوع حفزت مكرم رضى المدعة فواتع بن المدنعالي في صفرت بوسعت عليدالسلام مصفر مايا بونكداكب في المين علم معان كر دیا اس بھے ہم نے دونوں جانوں میں اب سے ذکر کو بلند کر دیا۔ معزت عائشه مدلغة رضى اندعنها فرما تى بهب نبي اكرم صلى الشرطيبه وكرسيم سنه ابنى ذات كے بليم كبھى بدارنهب ليا البنتها المدنوم

كحرات كى تومن ك جانى سي تواكب الله تعالى كے بعد مداستے (١)

حزت ابن عباس سن امرعنها فرانے من بوشنس کسی کی زبادتی کومعات کرنا ہے۔ اللہ تعالی اس کاعزت کورا جا آہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر والی صدق سے وال کم نہیں ہوتا اور سی تنفس المنزتعالي سے بیے نواضع کرنا ہے النزنعالی اسے بلندی عطا کرنا ہے۔ (۲)

سلانون مي سي سي ساتو من قدر موسك الصاسلوك كرسه الل اورغيرا بل في تميز نكرس يعفرت على بن حبن لبغ والدسے اور وہ اپنے والدسے روایت کرتے ہی وہ فرانے ہی رسول اکرم ملی الشرعليه وسلمنے فرایا:

ابل اور فيرابل سب سعے افيا ساوك مرواگر تم ابل ك بيني مك توو إكس كامتى عبدا وراكرده المس كا الل

تعانونودنم السي مصتنى مور

فَانْتُ مِنْ آهُ لِم رمِ انبی سے مروی ہے نبی اکر ملی الشرطید وسلم نے فرایا: تُنامَى الْعَفْلِي مَعْدَ الدِّينِ التَّوْدُدُ إِلَى إِنَّا سِيبَ وَبِي كَ بِعِيْقِلَ كَي مِبَا ولوكون سيميت كرنا اور سرنبك و

إِصَٰلِعِ الْمَعُرُونَ فِي أَهُلِهِ وَعَبُراً هُلِهِ فَإِنْ

أَصَبُتَ آهُكُ دُهُوا هُلُّ كَانِ كُمُ تَصُبِ آهُلُهُ

وَاصْطِنَاعُ الْمُعُرُّونِ إِلَى كُلِّ بَرِّوْ فَاجِدٍ رم الله المِياماول رَا سِهِ-

معرت الوسررة من الله عنه سعم وى ب فرات بيني اكرم صلى الله عليه والم عب من كالم نف كران توحب ك ده من بچورا أب نہ چھوڑ نے اب كا زانو أب كے من كے نانو سے الك وكھائى نا دبيا اوراك بن سے كام كينے اس ك طوت يورس طرح متوم مونف اورحب كلام سافارغ نموسف أكس سورخ نرجيرت -

سا تواں حق ،

واا- مبع منارى جلداول ص ٢٠٥ كتاب الناتب (٢) مين مسلم جلدا من ٢١ كم كن ب البروالسلة رس ميزان الاعتدال مدرس وه مديث ٢٨٢٣ (١) كنزالعال ج وص ١٠٥ عديث ٢٠١ ٥٧ می سے ان اس کی اجازیت سے بغیر نس جا آجا ہے بلکتن مرتب اجازیت طلب کرسے اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوس جائے معزت الور برورض الدعن سے موی ہے فرانے بن بی اکرم صلی المطلب وسلمنے فرایا۔ ا جازت تین بارلیا ہے سلی بار دہ خاموش مو حائم سکے دور ک الإُسْتِذَانُ تُلَامِثُ فَالْا ثُولِي يُسْتَنْفِنَاوُتَ وَالثَّانِينَةُ يَسُنُكُ مُسِلَّعُونَ وَالثَّالِتُ مُ يَأُذُنُونَ باروه منورو كزب سكه اورتمبرى باراجازت دبب سكه بالوا دیں گئے۔

الهوال حق :

نام دگوں کے ساتھ اچھے افدان سے بیش آئے اور سرایک سے اس کے طریقے کے مطابق معام کرے ریا گفتاؤ کر سے كيونكرما بل كما تفعلى طريق بر، ان بره ك ساخو فغرك ملائق اورها جزك ساخران وتقرر ك طوربيش أك كاتو اسے می اذب بہنجا کے کا الد توریعی تکلیف اٹھا سے گار

بندائوں كاادب اور بچوں بینفقنت كى جاسے۔

حضرت جامر رض النعنه فراني بن اكرم ملى الشرعليه وكسلم في فرايا:

ووشخص م مي سي بني جرم ارسي برون كي عرت ا در كَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُوتِيرُكِياً بَيْنَا وَكُمْ يَرْحَمُ جولون برحم سيكرنا .

صَغِيْرِياً۔ (١)

نى اكرم ملى الدعليروك لم ت ولالا :

مِن اِجُدَّ لِهِ اللهُ اِنْكُوا مُدَّ فِي الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِون بِي الرَّحِ ملكن كى عوث كُواْ تعليم فلاوندى سے ب بزرگوں كى تعليم و توقير كا تفاضا ہے كران كے سائے ان كى امبازت كے بنبر گفتنۇ نەكرے سے حفرت جابر مِنى امدُّونه فرانے بن جہید كا وفدنى كرم مهلى امدُّ عليه وسلم كى خدمت بن حاصر بهوا تو ايك الا كے نے كوسے محر گفتاؤ كرنے كا ادادہ كيا نى اكرم صلى النرطبيدوك من فرا العرجا وراكال سعدوم

ایک مدیث شراف سے۔

دا منزالمال عبد وص ٥ - احدث ٢٥ ٢٠٧

(۱) مسندام احدين صنبل عدم مى ٢٠٠ مروبات عبدالله من عمروب عاص

ويه سنن الى واوُد حلد ٢ ص ٩ ٢٠ كتاب الدرب

رم) "اربخ بغلاصدواس ، ٢ نرهبر ١٩ ١

مَادَفَرَشَابُ شَبِعُا اللهِ فَبَعْنَ اللهُ لَدِ فِي سِتِهِ جو نوبوان کی بوط ہے ادمی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس مَنْ بَوَقِیْرَءُ ۔ (۱) کے بیم کی مقرر کرد تنا ہے۔ اس حدیث بی کمبی زندگی کی فیارت ہے اوراکس بات کی طرف اندارہ ہے کہ بزرگوں کی عزت کی نوفینی اس شخص کودی عباتی ہے جس کے بیے طویل عمر کا فیصلہ ہو حکیا ہو۔

بچر کے ساخ رقی کا سکو کرنانی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ سفر سے واپس نشہ لیب اور سے کئی میں سے کسی بچوں سے طاقات کرسنے رہ ) وہاں کھڑے ہوجا نے اور بچوں کو اُٹھا کر اپنے سانے بھائے کا حکم دیتے تو ان میں سے کسی کو آپ کے اگئے اور کسی کر چیجے بھی دبا جا آیا اور معن بچوں کو بھیا نے سے کہ بے آپ معام کرام کو مکم دیتے زکروہ اپنے ساتھ بھیا ہیں اسے پھیے کئی مرتبہ بیجے ایک دوسرے پرنو کرتے ہوئے کہتے مجھے ہی اکرم میلی انٹر علیہ دسلم نے اینے اُسے بھیا یا اور تہیں اسبے پھیے سوار کی اور معن کہنے کہتے بھی نے بی اکرم میلی انٹر علیہ دسلم نے ما کہ اور تھیں اسبے پھیے سوار کی اور معن کہنے کہتے ہوئے بھی نے بی اکرم میلی انٹر علیہ وسلم نے محال کرام کو کھی دیا۔

سلاکیا اور نعبن کھنے کرتہ میں بچھیے بٹھانے کے لیے نبی اکرم ملی الٹرطلبہ وکسلم نے مٹی ابرام کو ملم دیا۔
اسی طرح چیوٹے ہے کہ لایا جاتا تاکہ اکب اس سے بید برکت کی دعا فرائیں اوراس کا نام رکھیں نوائب اسے بچوا کر ابنی گود ہیں بٹھا لیننے کی مرتبہ بچر بیٹ ب کر درتیا اور دیجھنے والے نرورزورسے آواز دینتے نواکپ فرائٹ بچر بیٹا ب کر درتیا ور دیجھنے والے نرورزورسے آواز دینتے نواکپ فرائس کے بیٹا ب کر نتا پھراس سے بیاں کہ وہ مکل طور بریٹ ب کر لتا پھراس سے بید وعا فرائے اوراکس کا نام رکھتے اوراس سے بیاں کے گھروالوں کو فوٹ کرنے تاکہ وہ بی خوال نے کریں کہ بچے کے بیٹیا ب کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب وہ چیاتے تھاکہ والی کو مور بیٹے۔
تواک این اکھوا مباوک و معور بیٹے۔

دسوال حق ع

<sup>(</sup>١) كنزالعال صلد اس مريث مراسي

<sup>(</sup>٢) مح الزوائد جلد عن ٢٥ كتاب الفت

و١١ كسنن ابن ماجيم ٢٥٥ الواب الدوب

رم ا مجع معم عبدا ول من ١٦٩ كناب العلبارت -

ادی تمام لوگوں کے ساتھ ہٹاش بٹاش اورزم مزاجی کے ساتھ رہے۔ نی کریم ملی اسمعلبروسلمنے فراا : كاتم مانة موكن فن رجينم كى أك حرام كى كئ ب و صابر رام في مون كالدارات كارسول بنز مانة بناك من فرما إست فع رجم حام مع جرزم في منكس المزاج ما ماني كرف والاوران ارب. (١) صَرت الدِبررة رضى المرعن المعرف مروى ہے رسول اكر صلى الله عليه وسلم نے فرايا: إِنَّ اللهَ بَيْدِيْ السَّمْ لَ الطَّلْقَ الْوَحَبِّد - بِيْنَكَ اللَّرْتِعَالَى زَمْ فُوسَ اللَّهِ اللَّهِ ال مى معانى سندعون كيا يارمول الذا مجع كوئى ايساعل نباسينے جومجع يبنت كا لاست دكھائے۔ إِنَّ مِنْ مُرْجِبَاتِ الْمُغْفِلُ وَإِبِدُلُ السَّلَامِ بے شک منفرت کو واجب کرنے والی اتوں میں سے سام وَحْسُنَ الْكَلَامِرِوس) حفرت عبد مدّن عمر صفى الله عنها فرمات من بها أسان سينجره مناسس بشاش مواور كلام نرم موس وَحُسُنَ الْكُلَامِ لِ٣) مرکار دوعالم صلی النیعلبرکسلمنے قرالی، منم سے بچاگرم محبورے ایک فکر سے سے ہواور ہونہ پائے وہ ایجی گفتی اسے ندیعے بیجے) إِثَّعْنُواا لِنَّارُوكُوبِشِيٌّ تَعَرَّةً دُعَنُ لَمُرَجِدُ تَبِكَلِمَةً طَيْبَةً (١١) نى كرم صلى السطليدوك لم في والما : بنت بن كيدكوه الله بن بن كا بابرا عدسه اورا ندر بابرسه نظراً استه ايك اعرابي سف عرض كيا يارسول الله! وه كس ك بيدم ين إكب في فرايا جواهي گفته كرسه، وعوكون كو، كانا كعدسه اصالس وقت نماز را بصر جب ول سوم موستے موں – (۵)

> ر۱) مجمع الزوائد مبری من ۵ کتاب البوری ۱۲) شب الابان طبره من ۲۵ مربث ۵ ه ۸ ۸ ۱۲) کنزانعال مبره من ۱۱۱ مربث ۲۵ ۸ ۲۵ ۱۲) مبعی شبخاری مبریامن ۹۰ کرناب الاوی ۱۵) مسندا کام احدین سنبل عبد ۱۲ می به اگروایت عبدالله ب عمرو-

صن معاذب جل رصی المدعن سے مردی سے فرانے میں بی کریم صلی الله علیہ وسے مجھے فر ابا میں تیجے تقویٰ بہی بات،
ابغا سے عہد، اوا سے الم نت برکو نیا نت ، حفاظت حق ہما بیک ، بتم پر حمت ، نرم کلائ سلام کرنے اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں ۔
صفرت انس رصی افتد عد فرانے میں ایک عورت بارگاہ نبوی میں عام ہوئی اورانسس سنے کہا جھے کہ سے کام سہد،
اک سے ساتھ کچھ می اب کرام بھی تھے کہ سنے فرایا فرص گلی کے گئرے پر بیٹے جائے میں اسی عائد بیٹھ کرتیری بات سنوں گا۔
اسس سندایسا ہی کیا تواکیہ سنے وہاں بیٹھ کراس کا کام کردیا رہی )

معزت ومبب بن منبر معالنہ فرات من بنی اسرائی سے ایک شخص نے ستوسال روزہ رکھا وہ ہفتے ہیں ایک روز افعار کرنا نعام اس نے اللہ تعالیٰ اسے سوال کیا کہ وہ اسے دکھائے سنبطان انسانوں کو کیے گراہ کرنا ہے جب ایک عرصہ گزرگیا اور اس کی دعاقبول نہوئی فراس نے کہا اگر میں اکس خطا پر مطلع موجاً نا جو مبر سے اور مبر سے درمیان ہے نواس دعا سے بہر مقاالاً نہ قال نے ایک و مراب ہے اور وہ فرانا ہے تم نے ہوگام سے بہر مقاالاً نہ قالی نے ایک فران نے کہا اگر میں اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھے برے باس جے اور وہ فرانا ہے تم نے ہوگام کیا ہے وہ مبر نے زبان دیکھ برا ہوا تھا اور ان سے کوئی جی بجا ہوا نہیں تھا وہ کھ بوں کی طرح ان کے گرد تھے اس نے بوجھا یا انٹہ اکس سے کون نہے گا ؟ اللہ تعالی نے فرایا برمبر گارزم مراج شخص محفوظ ر نہا ہے۔ اس نے بوجھا یا انٹہ اکس سے کون نہے گا ؟ اللہ تعالی نے فرایا برمبر گارزم مراج شخص محفوظ ر نہا ہے۔

مجادهواں حق :

مسلمان سے بودعدہ کہا جائے اسے بورا کا جائے نبی اکرم صلی امدُعلیہ دکسلم نے فرمایا۔ الْعِدَةُ مَعْظِیدَ وَ الله عظیہ ہے .

نيزفرال ١-

دوره ایک ترفن ہے۔

الْعِدَة دَبِنَ - (٣)

أب في ايث وفرالي:

ثَلُّه ثُنَّ فِي الْمُنَا تِقِ إِذَا حَدَثَثَ كَذَبَ عَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا الْمُثَمَّى خَاتَ-

نین بانین منافق کی علامت بین حبببات کراہے، توقوط بولنا ہے وعدہ کرتا ہے تواسے پورانیس کرتا اور حب اس کے پاس امانت رکھی مائے تو خیانت کرتا ہے۔

(١) حيبة الاوليا وحلداؤل ص ١٦٦ نرجيد ٢٦

(۲) مسندام احدين منبل مبرس مهام موايت انس به الک

رس مجع الزوائد مدم من ١١٧ كذب السوع

(٥) مي بخارى ماداول من ١٠٩ كتاب الايان

رم) ايضاً-

ایک دوسری روایت بیں ہے کہ جس اوی بین تین باتی ہوں وہ منافیٰ ہے اگرجے روزہ رکھے اور نماز برہے اور بی تین امور ذکر فرائے دا)

بارمواں حق ،

وگوں کواپنی طوف سے انعاف مہاکرے اورانہیں وہ کجرنہ دے جونود لبنا ہیں جا بتا ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم فعرا اید

بندے کا ایان اس دفت بک کمل ننبی بنواحب یک اس می بتن باتیں نہوں مفلسی کے حالت ہیں خرچ کرنا ، انسان مہا مرنا اور سام کرنا نبی کرم ملی الشرعلیہ وسے ارتفاد فرایا ،

جس اُدی کوپ ندموکراسے جنم سے دور رکھا جائے اور حبت میں داخل کی جائے تواکس کی موت اس حالت میں کئے کر وہ اللہ تفائی کی توجیدا در رسول اکرم صلی النظیم وسلم کی رسالت کی گواہی دبنا ہوا ور لوگوں کو دہی چیزد سے جے تودینا پیندکر تاہے رس

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في ارشا دفر مايا .

النے الوالدرداورض الدعن و شخص نیرام سایہ مواس کے سافدائی مسائی اختیار کرو، مون ہوگے اور لوگوں کے بلے وہ بات پندرو جوا ہے بیے بیدرتے ہوسان سرکے رم)

حفرت حن بھری رحمرالٹر فرات میں الٹر تعالی نے تھون اُدم عید السلام کی طوف جا رہا توں کی وی فرائی اور فرایا کر ہہ جار

ہنتی اُپ سے لیے اور اُپ کی اولاد سے بے تمام امور کی جامع ہیں ایک میرے سے ہے مودمری اُپ سے بیا تیں اور اُپ کے اور اُپ کی اولاد سے اور چوتھی اُپ سے اور اِق مخلوق سے درمیان ہے ۔ بوبات میرسے بے ہے وہ بہ سے کر اُپ کو آپ کے کہ اُپ میری جا درمیان ہے ۔ بوبات میرسے بے ہے وہ بہ سے کر اُپ کو آپ کے اُپ کو آپ کے بیا ہو کہ بی اُپ کو آپ کو آپ کو آپ کے بیات میرسے اور اُپ کو آپ کو آپ کو آپ کو ایس کے مومیان ہے وہ بہ میں کا بدلہ اس وقت ووں کا جب آپ کو اس کی مہتنبی کو بیات میرسے اور اُپ کی مہتنبی کریں۔

اکس طریقے پراختیار کریں میں طرح اُپ جا جے ہیں کہ وہ اُپ کی ہمتنبی کریں۔

اکس طریقے پراختیار کریں میں طرح اُپ جا جے ہیں کہ وہ اُپ کی ہمتنبی کریں۔

(۱) مسندا م احمد بن صنبل مبدی ص ۲۳۵ مروبات ابر سریو (۲) صبح مجاری مبداول می می تب الابیان (۱۲) مبیح مسلم حبد ۲ می ۲۱ کتاب الاما ته - (۲) کنزالعمال حبد ۵ ص ۵۱ درصریث ۲ ۸ ساسم حضن موسیٰ عبدانسام سے اللہ تعالی سے سوال کہا اسے میرے دب! نیرا کونسا بندہ زیادہ عدل والا ہے ؟ اللہ تعالی نے فرایا بعد دوسروں کوانساف مہیا کرسے ۔

تيرهوان حق،

جن شخص کی شکل وصورت اورلباس اسے بندم تبریم نے پردلائٹ کرے اس کی زیادہ عرت کر و بین لوگوں کو ان کے مات کے مطابی سجنا جا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ حفرت عائمتہ رضی انٹر منہا ایک سفریں تھیں ایپ سنے ایک عائم براؤ و کہا اور کھا نا سامنے رکھا تو ایک سائل آگیا ایپ سنے ذیا با اس مسکین کو ایک روق کی دے دو چرا کیا شخص سواری برگزر ا ایپ سنے ذرایا اے کھانے کی دعوت دوع من کیا گیا ایپ نے سکین کو روق دی اور اس مالدار کو دعوت وے دی ہے ایم ایم ایس سے ذرایا اس کے ماتھ اس ایک ایک سے ماتھ اس ایک ایک سے ماتھ اس سے مقام ومرتبر کے مطابق سوک کریں۔ دی سے بن ایک روق پر روامنی ہوجا آ ہے اور بری بات ہے کہ ہم اس مالدارا وی کو اسی طریقے بردول دیں۔ ورسے دیں۔

ایک روایت بی سین با کرم میل الٹرعلیہ وسیلم اینے کمی جمرۃ مبارکہ بی تشریف سے گئے معابر کرام می اندر داخل ہو گئے می کرم مبل کار مبل کار

اِذَا تَاكُ مُعَمِّرِدِيْهُ فَوْمِ مَا كِرْمُوْءً - بب تنهر الله كالول موزادى اَسُهُ تواى اِذَا تَاكُ مُعَمِّرِدِيْهُ فَوْمِ مَا كِرْمُوْءً - بب تنهر الله كالول موزادى اَسُهُ تواى (١) كالرف كالرف كالرف

اسى طرح مِن آدى كاكوئى بينے سے تق موج دمجوالس كى جى عزت كى جائے۔ ابك روایت بيں ہے كرنى اكرم صلى الله عليہ وسے كى واپر جنہوں سنے آپ كو دو دوم بلد إنها ، آپ سے ابن تشریع بلائی او آپ نے ان سکے بیے اپنی عیاد در بھیائى مچرفرایا " مَنْدُ حَبَّ بِاقِق " مبرى ال كا اُنَا مبارك ہوا اس سے بعد جا درمبارك پر جھا با اور فرایا۔

۔۔۔ آپ سفارسش کیجئے مانی جائے گی اورمطا لبر کھیٹے وہا جائے گا۔انہوں نے کہ میری قوم میرسے توالے کرویں آپ نے فرمایا جان کم میرے اور بنو باشم سکے بق کا تعلق ہے تو وہ آب سے بیے ہے ہے (برسن کر) ہرطرت سے صحابہ کرام اکھ کر برض کر نے گے ۱۱) یا رسول امٹر ! ہما ما حق بھی دان سکے حوالے ہے ) بھیران سے ساتھ حسن سلوک کیا ان کی خدمت کی اور غزوہ حنین سسے سلنے والدا پنا حصدان کو درسے دبا بیہ حصر حزت عثمان عنی رمنی النّز عنہ رپا کب لا کھ درحم میں فروضت کیا گیا ۔ بعض اوقات آپ کی فدمت ہیں کوئی حا فر ہوا اور اکپ بھیونے پر بشتر میت فرا موتے رہی اس براتی گئم کش نہ ہوتی کر وہ اک سکے ساتھ بیٹھے تو آپ اسے نکا اکراس کے نیج بھیا دینے تاکہ وہ اس پر اوراگروہ انجار کرنا تو آپ سامرار فرا نے متی کر وہ بٹیر جاتا ، رس

چودهوان حتى ،

اگر کوئی مورت بنی ہو فوسلانوں سکے درمیان صلح کرائی جائے بی اکرم صلی الشعبہ دسم نے قرایا: کیا میں تنہیں قد تباگوں کہ غاز، دوزسے اور صدقہ سے بڑھ کرکس چیز کا ورمبہ ہے ، معام کام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! بتائیے آپ نے قرایا آئیس میں صلح رکھنا جب کہ باہمی فسا دمون ڈسنے والاسے ۱۲)

رسول اكرم مىلى المترعليدوس المسنع فراياء

اَنْصَلُ السَّدَقَةِ الصِّلُوحُ ذَاتِ الْبَيْنِ -(٥) ببترين مدقر المي ملح ب

حزت انس رضی الندون سے مردی ہے فراتے ہیں رسول اکرم مسل الله علیہ دوسر تشریف فواتھے کہ آپ مسکواتے حتی کہ آپ کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے وات مبارک ظام رموسکے مصرت عرفارون رضی المترون نے عرف کی بارسول الله امیرے ال باب آپ پر فواموں مسکوا مسط کا باعث کی ہے ہو ل کے اللہ فواموں مسکوا مسط کا باعث کی ہے ہو ل کے اللہ اس سے میراحتی ولا و سے اللہ تعالیٰ کا میں واروہ کے گا اینے بھائی کا می واپ دوروہ کے گا اللہ المیری نیکیوں میں سے کہتی بنیں رہا واللہ تعالیٰ اس معال مبر کرنے والے سے بوچھے گا توا بنے بھائی کے ساتھ کیا معلوں کرتا ہے اس کے باس تو نو کے میں تو کی اللہ میں رہا ہوہ والے سے بوچھے گا توا بنے بھائی کے ساتھ کیا اللہ واللہ مسلول کرتا ہے اس کے باس تو نو کی بنیں رہا ہوہ عرض کرسے گا اس میں ہوگئے آپ نے فرایا وہ میں بوٹے کہ اس واللہ موروث موس کرتا ہے کہ ان کے گا وہ سے انسوجاری ہو کئے آپ نے فرایا وہ بہت سخت وی ہوگا اس وال موروث موس کرتا ہے کران کے گا ہوگا ہے میرے رہ ایس وی مول کرتا ہے والیا در تا اللہ اللہ میں ویکھ کا ہوں جا ہی ویکھ کا اس میں ویکھ کہ ہوں جا کہ وہ موس کرتا ہے کہ ان کے گا اس وال مول موروث موس کرتا ہے کہ ان کے گا ہو میرے رہ ایس وی کو اس واللہ کو اس میں ویکھ کہ ہوں جا اس واللہ کو اس واللہ کو جا ہوں والے گا اسے میرے رہ ایس ویکھ کا ہوں جا ہوں والدی کا اسے میرے رہ ایس وی کو کہ دورا کہ والے کا اسے میرے رہ ایس ویکھ کہ ہوں جا کہ والے کا اسے میرے رہ ایس ویکھ کہ ہوں والی دورا کہ والے کا اسے میرے رہ ایس وی کو کھوں والے کو وہ مون کر سے گا اسے میرے رہ ایس ویکھ کہ ہوں والی والی والی والی وہ کھوں کے دورا کہ وہ کھوں کے دورا کو اس ویکھ کہ ہوں والی کھوں کے دورا کھوں کے دورا کھوں کو کھوں کے دورا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورا کھوں کے دورا کھوں کو کھوں کے دورا کھوں کے دورا کو کھوں کے دورا کورا کھوں کے دورا کھوں ک

١) مجع الزوائم عبد ١٥٨ مراكتب المغانى

<sup>(</sup>۲) مسندا ۱۰ ایوین منبل ملد۲ می ۹ ۵ مروبایث (بن عر

رس استن ابی داور ملدس من اس کانب الدوب (م) سنی ابی داورهادی، مرکزاب الدرب

والم محمع الزوائر طدمس مكتاب الإدب

بنے ہوئے شہر بیں اور کو معدت سونے کے ہیں جن پر مونی مولے موئے ہیں برکس نی باکس صدین باکس شہد کے بیے ہیں جا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا بداس کے بیے ہی جوان کی فیمت اوا کرنے کا بداللہ اللہ اللہ کا فیمت کون و سے سکتا ہے ؟ اللہ اتعالیٰ خوائے گا اینے بھائی کو معافی فرائے گا اپنے بھائی کو معافی فرائے گا اپنے بھائی کو معافی کا اسے میرے رب ا بیں نے اسے معاف کر دیا! اللہ تعالیٰ فرائے گا اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا بھر کی کو کرا سے عبت بی ساتھ سے ما۔

اس كے بعد شي اكر مصل الله عليه وسلم نے فرطا ا

ا طرتفالی سے فررو اور آبس میں ملح رکھو نے تمک اللہ تفالی فیامت سے دن ایان والوں میں صلح کوائے گا۔ (۱)

نبی اکرم ملی الدُعلیہ وسلم منے فرایا: لَیْسَ بِکَذَابِ مَنْ اَصْلَحَ بَائِنَ اَنْسَابِی فَعَالَ وَتَنْصَ جُولًا نہیں جو دو اَدمیوں کے درمیان صلح کرانے خَیْرًا (۲)

بر مدیث اس بات بر دلالت کرتی ہے کر لوگوں کے درسیان صلح کرانا داجب ہے کیونکر جورٹ کو تھوڑنا بھی واجب ہے

اعد واجب کسی اجید واجب سے ہی سا فط مقراب ہے جواس سے زیادہ موکد سو۔ دیول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے فرمایا:

روں ارم سی اسر بہر سے سے باہد ہوں ہے۔ اور ارمین ہوٹ برت ہے کیونے روائی جال کا نام ہے بادوا دمیوں ہر جوٹے کا گنا ، مکھا جا گہے کر دہ شخس تو رطائی کے سلے بین جوٹ برت ہے در میان صلح کر واقہ ہے یا اپنی بوی سے جوٹ ہوگ ہوگ ہے در میان صلح کر واقہ ہے یا اپنی بوی سے جوٹ ہوگ ہوگ ہے در میان صلح کر واقہ ہے یا اپنی بوی سے جوٹ ہوگ ہوگ ہے در میان صلح کر واقہ ہے دا ہے دسی ہوگا ہے در میان صلح کر واقہ ہے در میان صلح کر واقع ہے در میان میان میان میان کر واقع ہے در میان کر

بندرهوان عن :

> دا، المتدرك المحاكم عليهم من ٢ ، ه كتب الاموال (٢) صبح سخارى ملداول من ١٥٦ كتاب الصلح (٣) مسندا مام احمد بن منبل عبد ٢ من مه ٢٥ مروات اصاوبت يزيد (٣) مبح مسم عبد ٢ من هم ٣ كتاب الذكر

اوراكب في برهي اركت وفرالي . بوشعف عي مى بدسه عيب جيانات الدتاك لَاَيَّةُ اللَّهُ كَبِينَ اللَّهُ اللَّهُ كَبِينُومَ تیامت کے دن اس کی پر دہ پوشی فرائے گا۔ العَيَّامَةِ - (١) معزت ابوسعبد خدری رضی المرعند سے مروی سے نبی اکرم صلی المرعلیدوس لم نے فرمایا۔ لدَّ يَرِي الْمُؤْمِنِ مِنْ إَخِبُهِ عَوْرَةً مَيْسَوْهًا جومون البني بِعالَى كالبب وبجرك الله وجها ما معدوه عَلَبُهِ إِلاَّ دَعَلَ الْجَنَّةَ - (١)

جنت بي واخل مركا-

حفرت ماعز رمنی الشرعنه سنے وب اپنا وافغہ روافعہ زنا) بنایا توئی اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم سنے فرمایا اگرتم اسے اپنے کڑے ك ينج تها دين تواجها تعارى توسلان برواجب سے كروه ابنے عرب جها أك اس بي كر نوداس كا باسلام كاحق اس باس طرع لازم سے جی طرح دور سے اسلام كافئ واجب ہے۔

صرت الديمرمدين رضى الله عنه فرات ب اكرميس شراب نوش يويا ول تو مجعه به مات ب دموك كما مله تعاسك

اس بربرده وال دسے اور اگر م بسی چرکو با کون تو عبی ب ندرول کا که اسٹر تعالی اسس کی برده بوشی کرے۔

أبك روابت بن مصحصرت عمر فارون رضى الشرعنها بكرات مربيز ليبهي كثف فوارس تف أب سف الكم مردو عورت كوزنا كارتكاب كرسے موسئے مولى تواكب نے وكول سے فالا مجھے بتا واكر عاكم اي مرد اوراب اورت كوزناكا مركب وعجيداودان برعدقا لم كوست وتم كباكروسك ، انهول سنه كها أب المم بي داب كواختبار سي المعفرت على المرتضى رض التروند نے درایا ایسا بنی موگا بی اکس صورت میں آب برص قائم موگ کیونکر الله تعالی نے اکس علی ریم از کم چارگواه مغرکے من جرکھ ون مخمرے کے بعداب نے بوجیا توصا برام نے بیدے والاجواب دمرالی اور صفرت علی المرتفی رضى الشرعنه عنى ميلي والا جواب ديا \_

ساس بات کی طرف اف رہ ہے کہ صفرت عرفاروق رضی احد عندالس بات بربریشان تھے کرکیا حاکم احد تعالیٰ کی عدود میں معن اپنے علم سے فید کر سکت ہے اس لیے اُب نے خرویتے ہوئے نہیں بلکہ ایک مید فرمن کر سے سوال کیا کیوں کر ای کواس بات کاخون تحاکمیں ایسانہ موکرہ بات میرے سے درست دمواور بندن الزام تاشی) ندبن ماسے اور صرت على المرتفى رض المرون كى داست اس بات كى وف ميدن ركمنى تقى كراب كورباختيار فهي بي ب

> ١١) معى معلم المراص ٢١٢ كتاب البروالصلة ر) تغريع السننة طبرساس وو مديث والاس ١٣١ كسنن إلى واور طروص ٥٦ كأناب الحدود

افرشر دیت بن کمی سے عیب کر جیبیا مطلوب ہے اوراکس کی یہ سب سے بڑی دلیل سے کیوں کہ زاسب سے زیادہ بعد میانی کا کام ہے اوراکس سے تبریم سالئ ، اورائی کا کام ہے اوراکس سے تبریم سالئ ، سرمردانی میں داخل ہوتی ہے ساتھ معلوم ہوتا ہے جی اس موردانی میں داخل ہوتی ہے ساتھ معلوم ہوتا ہے جی اس مصلوم ہوتا ہے جائز منہیں کر اسے ظاہر کرسے ۔

توسبسے بڑی منزا رجم کے ذریعے بے حیائی کے دروازے کو بندر نے کا حکمت کودیجو بھر اللہ تعالیٰ کی بردہ اپنی کوئی کوئی منزا رجم کے ذریعے بے حیائی کے مردوازے کا راستنہ تنگ کردیا تو ہمیں اسبہ کے معب دن کوئی دیکھوکدا بی مطلوق سکے گنا ہوں برکسی طرح بردہ ڈالا کراسس کے شوٹ کا راستنہ تنگ کردیا تو ہمیں اسبہ کے معب دن

بھد کھیں سے ہم اس کوم فداوندی سے عروم نہیں ہوں گئے۔

ا کب صورت شریف می سبے کر اسٹرنعائی حب دنیا میں کسی بندسے عیبوں کو چیا باہے نو وہ ذات کریم آخرت میں اسے کل مرکز دنیا میں اسے نا مرکز دسے تواس کے کرم کا تعا مناہے کہ دوبارہ نا مرر ذکرے۔ لا)

ہے ؛ فرائے بن بی سے عرض کیا ہم وہ کام کررہے بی جب سے اللہ تعالی نے منع فر آنا ہے۔ الثاد فدا وندی ہے ۔

دَلَةَ تَنْجَسَّسُنَى (v) الدووكسرول كي يُو نه لكاؤر

چا نچر حزت عریفی المدعندان کواسی طرح تھوڑ کروابی ننشریعی سے گئے۔

توب اس بات بردالت سے کرروہ اپنی واحب سے اور دوسروں کے عبوب کے پیھے نہیں مگنا ما سیدنی اکرم صلی المر

عبدوس من حفرت معادب رمني اللرمن سي فرال ،

بروم معدوق موزدن الماس المسكران الله الماس المسكران الماسك مراد الماسك المسكران الماسك مراد الماسك المراد الماسك المراد الله المسكر الماسك المراد الماسك الماسك المراد الماسك الماسك الماسك الماسك المراد الماسك المراد الماسك المراد الماسك ال

اگرائب ولگوں کے میبوں کے پیھیے مگس سے تو ان کوفواب کر دیں گئے یا قریب ہے کران کوفراب کر دیں۔

> ۱۱) مسندام احمد بن صنبل حلداول ص ۹ هر دیانت علی المرتفیٰ ۲۷) فرآن مجد سورهٔ الجرائت آبیت ۱۲ ۲۷) مسنن الی واور و علد ۲ مس سماس کمت ب الا دیب

نبی اکرم ملی المد علیہ وسلم نے فرالی:
اسے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والوجن کے دلوں میں ایان واغل نہیں ہوا مسلانوں کی غیبت یکرو اور مذاکس کے
مازوں کے پہلے بڑو یو فینتھ اپنے مسلان بھائی کے لاز فاش کر تا ہے اسٹر تعالیٰ اکسس کی بوٹ بدھ باتوں کو ظاہر فرما و تیا ہے اور
اللہ تعالیٰ جس کی خذیہ باتوں کوظام کرسے اسے ذہیل ورسواکر تا ہے اگر جبہ و واپنے گھرکے اندر مود (۱)

رومای برق جیمباری و ارسی است و می است می ایر می گرفت خص کوالٹر تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حدیم د کھیوں تو میں ا حرن ابو مکر صدیق رضی الٹرعمذ فرانے میں اگر میں کئی خص کوالٹر تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حدیم د کھیوں تو میں اسے گرنگار میں مرکز در بالکری در بند سے کئی در کی در اس کا کہا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ در کسی ما خود و ماں مؤود موت

نه کردن کا اور می کن اور و مال بدول کا تیان که کرکوئی دوسرا خود و بال موزود موسی کردن کا بیان کی کردن دوسی کردن کا بیان کی کرکوئی دوسی الشرعند کے باس بیٹے موافعا کہ ایک شخص کی کو کیو کر دویا کہ اسس نے فرایا کہ اسس نے فرایا کہ اسس میٹے موافعا کہ ایک شخص کی کو کیو کر دول کی دفتر کی سے چھے نے دولا کا دول کی کا برائے کا دول کی دفتر کا ایس کا مذہوز کی اور کی کا دول کی دولا کے کوڑے کا کا کہ کئی کا دول کا کا دول کی کا دول کی دول کے کہ دول کر دول کا دول کا دول کی کہ کہ دول کے دول کر دول کے دول کر دول کے دول کا دول

اس کے بعد فرا ایجھے یا دہے نی اکرم صلی الله علیہ دسے بیلے کس کا ہاتھ کا گا تھا ایک بچر لا با گیا توا پ سنے
اس کا ہاتھ کا ہ د با کین ایپ پرنیان ہوگئے تھے صحابہ کوم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ویا ایپ نے اس سے ہاتھ کو گاٹنا پند نہیں
فرا ایک سنے فرایا جھے کوئسی چیز ارفع ہے اپنے بھائی پرنے بطان سے مدد کا رہ بنوانہوں نے عرض کیا ایپ نے معاف کوں
نہیں کر دیا ج آپ نے فرایا پھران کوما ہے کو حب اس سے باس کوئی مدکو پنے توحد قائم کرے باشک اللہ تعالی معاف

فرانے والاہے اور معان کرنے کوئیبندگراہے۔ اوراکیب نے بڑھا :-

الراسية المنظمة المنظمة المنظمة الله الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة

اورجاہے کہ وہ معات کری اور در کزر کریں کیا تم نس جائے کا الٹرنعالی تمہیں بخش دے اور الٹرنعالے بخنے والا مہراان ج

(۱) سنن ابی داور مبد ۲ ص مه ۱ کن ب الادب را) قرآن مبدسور که نوراکیت ۲۳ روی فرآن مبدسور که نوراکیت ۲۳ روی فرآن مبدسور که نوراکیت ۲۳ روی فراکیت ۲۳

" لوگوں کی جاسوسی نہ کرو "

بہ نیکی نہیں ہے کہ تم گروں کوان کی پھیل طرف سے ۔ ہمور

ارك دفعاً وندى م : كَذَنَدُ حَلُوا مِيونَا عَبُرِينُونَةِ مُحَمَّدُ رام ) دوسرول محكرول من ربدام زت وافل نهو-

اورآپ اعازت اورسام سے بنیروبرے گھریں واض ہوئے۔ صرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے فرایا اگر می تہیں بھوڑ دوں توکیا نیکی کروسے و اس نے عرض کیاجی ہاں اللہ کی قیم اسے امیرالمومنین اگراکپ مجھے معاف کردیں توہی اس قسم کا کام مجھی نہیں کروں گا۔ بیٹانچراکپ نے اس کے معاف کردیا اور تھے واکر افراعت ہے گئے۔

اکی شخص نے صفرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہ سے عرض کیا اسے ابوعبدالرحلی ! اَبِ سنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
" نیا مت سے ون سرگوشی سے بارسے میں کبار نما ہے ؟ انہوں نے فرط ابیں سنے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے مہو کے سنا
کہ اللہ نعالی مون کو جینے قریب کر سے گا اور اکسس بر ا بیاسا بھر رحمنت ڈالتے ہوئے اسے لوگوں سے جب ایسے گا اور فرطے گا
فلاں فلاں فلاں گن ہ کو حا شنے ہو؟ وہ عرض کرے گا لماں اسے مرسے رہ ! بیان مک کرجب وہ اس سے گنا ہوں کا اقرار کرلئے گا۔

(۱) قرآن مجد مسورهٔ حجرات آیت ۱۳ (۲) قرآن مجید ، سورهٔ مجرات آیت ۱۸۹ (۳) قرآن مجید ، سورهٔ نور آیت ۱۴

وَلُو نَنْجُسُسُولُ (١)

عَلَيْهُ وَدِيقًا – (۲)

اورآب سف جاسوس كى المرتن الى ف ارتباد فرما يا ،

وَلَيُسَ الْسِيْرِيَأَنُ تَا تَواا لَبُيُونِكَ مِنْ

اوراب وبوار عدالي كرتشنرلين لاست بن -

اوردہ نفس دل ہیں خیال کرسے گاکہ اب ہاک ہوا - الٹر نعائی فرائے گا اسے مبرسے بندسے ابی سنے دنیا ہیں نیری پر دہ اوشی اس سیسے کی تھی کہ اُن سے دن شجھے بخش دول تواسے بیوں کی کناب دی جائے گی اور کافرومنا فتی توکوں پر گواہ گواہی دیں سے اور کہیں سکے بہی وہ لوگ ہیں جنبوں سنے اپنے رب برجھوٹ بولا ،سنو اِ ظالموں برالٹر تعالیٰ کی لعنت ہے (۱) نبی اکرم مسلی اسٹر علیہ دوسے سنے قرابا ۔

میری تمام است کومعات کردیا جائے گا گرگ موں کو ظام کرنے والوں کے بیے معافی نہیں موگ اور " مجاھرت " رفا ہر کرنا) یہ ہے کہا دی پوٹ بدہ طور پر برائی کرسے پھر لوگوں کواکس کی فیر وسے - (۲)

نى كريم صلى الله على ركس المنع في أبأ.

جوشفس بوری شیعیہ دوگوں کی ایمی سنتا ہے مالانکہ وہ اسس بات کو نابیند کرتے ہی توقیا مت کے دن اس کے کاؤں بی سیسہ ریکیا کی اوالا جائے گا۔ رس

سولمهوان عن:

ملان کو تنجمت سے مقامات سے بچنا جا جینے اکد لوگوں سے دل اس سے بارے بیں برگمانی سے بچیں اوران کی زائی غیبت سے معفوظ رہی کبوں کر حب اس وحب سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں سے تو دوان سے سانھ گئا ہیں منز کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارث وفر ایا ،

ادروه رکفار) الله تعالی کے سواجن ربتوں وینیره) کو پوسے تعظم الله تعالیٰ کی میں الله تعالیٰ کی الله تعالیٰ کریں سکے۔

وَكَوْ نَسُعَبُّوا لَّذِيْنَ بَيدُعُوْنَ مِنْ دُفُنِ اللَّهِ فَيَسُبُنُوا اللَّهُ عَدُوًا بِعَبُرِعِلْمِرِ (۲)/

نبی اکرم میں اللہ علبہ وسلم نے معابہ کوام سے بوجھا۔ جوشخص ا بینے والدین کو گالی دیتا ہے اس کے بارسے بی تمہاراکی خبال ہے انہوں نے عرض کیا کیا کوئی شخص ا بینے والدی کوھی گالی دیتا ہے ؟ اب نے فرلما ہاں وہ دوسروں کے اس باپ کو گالی دیتا ہے اور دو اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں (۵)

> (۱) میری مجاری حبلدا ول ص ۱۳۷۰ ابواب المظالم -(۲) صبح مبخاری حبله ۲ ص ۸۹۲ کتاب الادب (۳) قرآن مجمیه ،سوروًانعام آبت ۱۰۸ (۳) میری بخاری جلد ۲ ص ۱۰۲ کتاب التعبیر (۵) میری مسلم حبلداً ول ص ۲ کتاب الدیمان

حفرت انس رمی السّرعندسے مروی ہے نبی اکرم ملی السّر ملیدوسی البّری ندوجُ مطبروسے گفتگو کررسہے تھے کہ وہاں سے
ایک شخص کا گزر ہوا آب نے اسے بلکر فر ما یا اسے فلال! ہر میری ہوی معزت صغید رضی السّرعنها ہیں۔ اسس نے عرض کیا با یہول
السّد الرّی کسی برگمان کرنا توجی آب بر کوئی گمان نمرتا آب سے فرا باسٹ یطان انسان میں خون کی طرح مبتا ہے۔
ایک روایت ہی بیرالفاظ زائد ہی مجے طریعے کرشیطان تم دونوں سے دل میں کوئی بات نہ ڈال دسے اور وہ دوادی

ایک روایت میں سالفاظ زائد میں مجھے ڈر ہے کرٹیطان تم دونوں سکے دل میں کوئی بات نزال دسے اوروہ دوآدی تھے آپ نے فرایا تمہر حاور یہ حزت منیہ میں ام المرسمین آپ کی ملاقات سے لیے آئی تعبی جب آپ رمضان المبارک محائزی عشومیں اعمان بیٹھے موسے تھے ۔ وا)

صفرت عرفاروق مین السّرعند فراتے میں بوشخص ابنے آپ کوتیمت والی مکبوں میں سے مباتا ہے اگرالس سے بار سے میں کوئی بدگانی کرسے تواسے نووا پنے آپ کو ملامت کرنا چاہئے۔

صرت عرفارون رفی الله عند ایک مگرسے تور کیجا کہ ایک شخص المستے میں اپنی بیوی سے گفتگو کررہا ہے تواکب السس کو دُرہ مار نے ملکے تو اس نے عرض کیا امیر المومنین؛ میری بیری ہے آب نے فرایا تم البی ملکہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے جمال تہیں کوئی نہ دیکھیے ۔

## سترهوان حق :

ہرعاجتمند سلان سکے لیے اس شخص سکے ہاں سفارش کوسے جواس کی عزت کرتا ہے اور منی المقدور اس کی مزورت کو پراکرنے کی کوشش کرسے نبی اکرم ملی الڈعلیروسلم نے فرالی ہ اِلْیُ اُدُقِیٰ وَاُسْنَا لُ وَ تُطُلُبُ إِلَیْ الْحَاسَیٰ ہِ میرے پاس لوگ اُستے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور اپنی

میرے ہاں ورا سے ہی اور وال رسے ہی اور ا با عاجت انگنے ہی جب تم مرے پائ وتوسفان کی کروناکہ تمہیں اجرمے اورامارتالی اپنے نب سے وی فید امروا ا

ہے جودہ جاتا ہے۔

حفرت معاویرمن الشرعن فراتے ہیں رسول اکرم مل الشرعلبہ وسلم نے فرایا: میرسے پاس سفارش کرکے اجر با ی بعض اوقات بی کسی بات کا ادا دہ کرکے اسے موخرکر دیتا ہوں تاکہ تم میرے پایی سفارش کرکے اجرحاصل کرو۔ وس

> ۱۱) مین بخاری مبلداول ص ۱۹۴ کتاب بدوالخلق (۲) مین بخاری طبداول ص ۱۹۲ کتاب الزکواة (۲) سسنن نسائی مبلداول ص ۲۵۳ کتاب الزکواة

وَٱنْسُعُ عِنْدِى فَاشْفَعُوا لِتُوْجَدُوا وَيَغِفِي

الله عَلَى يَدَى نَبْتِ مَا أَحَبَ

بى اكرم صلى الشرعليه وسيم في فرما إ :-«زبان ك مدفر سع را مدة كوي نس «عرض كياك وه كيد ؟

آب نے زایا سفارش کے در بیے خون مخوظ موجائے بن اورائس کے نربیعے دومرول کو لفع بینیا ہے اور کی البنديه بات دور موجاتي سے (١)

مغرت عكرمه بحفرت ابن عباس درصى الشرعنهم استعدابت كرنيم كرحضرت بربره كا خاوند علام تحاص كانام مغبث تھا گوبا می دیکھ را ہوں کہ وہ اس سے بیجے دور اسے احد اسو داطعی بربسر سے بی نبی اکم صلی الدعليه وسلم في موت عباس رضی اللوندسے فرما کیا آب کواس بات برتعجب نہیں مؤناکہ مصرت مغبث کوحفرت بربرہ سے کس فدر محبت ہے میکن معزت بربره کواکس سے کس قدر نفرن سے بنی اکرم ملی المرعلیہ وسد نے فرا یا اگر تم واپس ایف فاوند کے باب ما وُلوا تھا ہے کیونکہ وہ تنہاری اولا دکا باپ سے انہوں نے عون کیا محدرسول امٹر را بہتم دستے میں توس ایسا کردتی ہوں ایب نے فرایا بنیں بن توموت مفارش كرد با مول (۲)

المهارصوان حق و

ہرسان سے گفتگو کرنے سے بید اسے سلام کرنا جا ہے نیز سلام کے وقت معافد کی جائے۔

نى اكرم مىلى الترمليدوك مستصفر مايا ،

جوشخص سلام سے بیلے کلام کراہے اسے جواب مدود وہب بک دوسلام کے ساتھ ابتدانہ کرسے۔

مَنْ بَدَءَمِا نُكَلاَ مِثْبُلُ السَّلَامِ فَلَا نَجِيُنُوْكُ تحتى بَبْدَ اكِالسَّكَةُ مِرْدُ)

الم صحابی فراتے ہیں ہیں بارگاہ نوی بن طاحر ہوا لیکن نہ توسلام کیا اور نہی اجازت مانگی تونی اکرم صلی المدعليدو سلم نے فواي وابس حاف اور بول كوالسام عليم كياس المداكت مول رم

مفرت جابرونی الدُون سے مردی سے فراتے میں نب اکرم ملی الدُون یہ مستے فرائی اِذاً دَ خَلْتُ عُرْمُونِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اَهُلِهَا ﴿ وَبِهِ مُنْ اِنْجِ كُونِ مِن

جب تم می سے کوئی سلام کہا ہے توٹ بطان اس کے

إِذَا دَحَلُتُ عُبُونِكُ مُونَكُمُ وَسُلِّمُوا عَلَى اهْلِهَا فَإِنَّ اسْبُعُكَانَ إِذَا سِكْمَ اَحَدُكُ مُ

لا) شب الإبال جلداص ١٢١ مديث ٢٨٨ الل صيح بخارى جلداص ١٩٥ كتاب الطلاق <u>زم) عليترالاولياء حلديص 141 نزجه 140</u> ال) سنن الى داور دمله م ص ٢٠ م كم ب الادب

مري داخل نيس موا -كَمُرَيِّدُخُلُ بَيْتُهُ - ١١) حزت انس رمن الدعن فراق بي بي سف الحرسان اكرم ملى المرعليدوس لمى خدمت كى ب آب ف محي فرايا ا اس إ وصوبيراكروتمارى عرس إضافه بو كابيرى است كيس فوسيتهارى ماقات مواسع سام موتمارى نيكيال برصي كي حب گرمی داخل موزو گروالوں کوسام کموتمها رسے گرکی میدائی میں امنا فرموگا (۲)

جب دوسلان ملافات سے وقت معافر کرسنے ہی <mark>نوان</mark> کے درمیان سترخشش تقسیم موتی میں ان میں سے انبترر ١٩ )مغزنن اس سحيد مون ب جس ك بيرك پربناشت مونی ہے۔

ني اكرم صلى الشرعليدوس لم شے فرايا : إذا التَّفِي الْمُؤْمِنَانِ فَتَعَمَّا فَعَا قَسِمَتُ بَيْنُهُمَا سَبُعُونَ مُغُفِّرٌةٌ تِسْعٌ وَسِنَدُنَ يدَحْسَنِهِمَا بِنَثْرًا-

جب نميس سدم كي ما كة داس سعدا تها جواب دو يا

ارتنار خلاوندی ہے: وَإِذَا كَيْنِيْتُ يَنْحِبْنَةٍ فَكَيْوا بِآخُسَنَ مِنْهَا آؤي دُوقاء ١١)

نبى اكرم على الشعليد وسنم نصفر إلى:

اس ذات کی قرم بسکے فیف فدرت بی میری جان ہے تم اس دقت کک جنت بی واعل بنی ہوگئے حب تک ایماندار موادر اس دقت تک جنت بند کروکیا بی نامین ابساعمل نه بنا وس کر جب مردون تک مومن نہیں ہوسکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کروکیا بین نہیں ابساعمل نه بنا وس کر جب تم اسے کروتو با ہم مبت پیدا ہو وصحا برکوام نے عرض کیا باں یارسول اللہ اکر سنے فرطیا سام کورواع دور اور جیلا وی او

جب کوئ سلان دوسرے سلان کوسلام کہناہے اور وہ اسے مواب دبتاہے تو فرشتے ستر مزنبر اک کے بے رحمہ کی دعا

إِذَا سَلَّمَ الْمُسْلِعُ عَلَى الْمُسْلِعِ فَرَدَّ عَكُيْرٍ صَلَّتُ عَكَيْدِ الْعَكَةِ يَلَدُ سَبْعِينَ

(۱) المستدرک للحائم مبلد ۲ ص ۲۰ ۲ کتاب التغسير (۲) شعب الايمان مبلد ۲ ص ۲۲م مديث ۲۲۸ رس مجع الزوائد ملدم ماكتاب الادب-رم) فرآن ممیر، سورهٔ نساه آیت ۸ م ره) مجع مرمدادل من ٥ كتباليان الكنة بن -

مَسْزُقًا۔ (۱)

بے ثک فرشنے اس سلان پرتعب کرستے ہیں ج کی اللہ کے بیاس سے گزرا ہے اورا سے سلام نہیں کہنا۔

نبى اكرم ملى الشرعليروس لم ف فرما يا ، إِنَّ الْمُلَاثِكَةَ تَعْجَبُ مِنَ الْمُسْلِمِ بِمُثَّرٍّ عُلَى ٱلْمُسْلِمِ وَكَدَبُسُلِمُ عَكَبُ و (٢)

رسول اكرم مىلى الشرعليد وكسسم سنفارش وفراي:

مُسَلِّعُ النَّاكِ عَلَى الْمُنَا شِيْ وَإِذَا سَلَّعَ هِنَ سُوار، بِيدِل كوسلام كرسے اور حب مجاعت بن سے الْفَقَ عِد وَاحِدُ اَ جُزُا عَنْ هُون سے كانی مِرَا الله الله عَنْ مُن سِل كرسے توان سب كى طوت سے كانی مِرَا الله عَنْ مُن سِل كرسے توان سب كى طوت سے كانی مِرَا الله عَنْ مُن سے بِیلے وكوں كى طاقات كا تحق سبو قعا اس امت كو الله تعالى نے مفظ ملام عطا فرمایا ورمیر ابل حبنت کاطر بقدر سهدم سے ۔

مرت الومع فول فى لوكول سكم إس سے كذرائے توانين سام الم كت اور فرائے مجمع اس بات ك فون نے اس سے منع كياكه وه مجهاسام كاجواب نه دين توفرت ان يرلمنت بعيما شروع كردير-

سلام كے ساتھ معا فرحى منت سے ايك شخص بارگاه نبوى مين ما فرج اورائس نے "السلام عليكم "كما آب سنے فرايا .
" وسن نيكياں " بجروومرا كيا اورائس سنے " السلام عليكم ورحمة الله "كما آب نے فرايا بين نيكياں ، اس كے بعد ايك اور خص آيا السن في كاد السلامليكم ورحمة الدوبركاته" أب في فوايد نيس نيكيان وم)

حزت انس رمنی المدعد بچوں سے باس سے گزرت تو اس سلام کے اور صور علیہ اسلام سے روایت کرنے کہ آپ بی المس طرح کرتے تھے دہ)

صرت عبدالحبید بن برای من الله عنه سے مروی ہے کہ ایک دن بی اکم صلی الله علیوسلم مسجد میں سے گزرسے اور صا بالما کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی ایپ نے اتبارے سے سلام کی مضرت عبدالحمید نے بی نقل کرتے ہوئے اتف سے اشارہ کیا رہ) رمطلب يرب كرالغاظ كس سافع الثاره يمي كيا)

والما المنتهيدلابن عبدالبرطيدم م

وم، سنن الى واور علد من ٥٠ ماكتاب الادب

ره) شكواه شريب س ، ٢٩ باب السلام

ده) مسئدالم احمدين منبل عبده مل ۱۵ مرويات اساد بثث بزبد رصورعبرالسلام كاعل مغول ہے،

يهود ونصارئ ستصرام بربيل فروا ورجب تمان ي سے اوتو اسے نگ ماسنے کی السرت مجور

نى اكرم ملى الدعبيروسلم نے فرالى , لَا تَبْدُوا الْيَهُودَلا وَانْصَارَى بِالسَّكَ مِر وَإِذَا لِكُتِنَا مُعَالَكُ مُعَوْفِي الطَّرِكِينِ فَأَضُطَرَّوْهُ

صنت ابوہرو رض المدعنہ سے موی ہے فرا تنے ہی نبی اکرم صلی الدیلید وسلم نے فرالی۔ وی رغیرسلم) وگؤں سے مصافحہ نہ کرواور نہ ان کوسلام کرنے میں بیل کرواور جب راستے ہی ان سے ملاقات ہو

اوامنین نیایت تنگ راستے برمجور کردو- ۲۱)

ام الموسنين حرّت عائشة رصى الشّرطني و انى به به بود بول كا ايك كروه نبى كريم ملى الشّعليه وسلم كى خدمت بين حا فربول الم الموسنين حرّت عائشة رصى الشّرطنيا فر انى به به بود بول كا ايك كروه نبى كريم ملى الشّعلية وسلم كى خدمت بين حا فرائل الشّرطنيا فرائل المراب ال ین نے جی تومون درعلیکم در کی دمین تم بد الکت میں اس

رسول اكرم ملى المرعلية وسلم نع فرمايا:

يَسَلِمُ الدَّاكِبُ عَلَى الْعَاشِى وَالْعَاشِى وَالْعَاشِى عَلَى سوار، بِدِل كواور بِدِل بَعْجُ بِرِثُ كُونْ رُحُوشِ وَبِادِهِ الْقَاعِدِ وَالْقَلَيْلُ عَلَى الْكَثِبُرُ وَالْسَغِيُرُ عَلَى الْكَبِبُرِدِمُ ) كو اور جهِ الْمِسَلِ سيكوسام كرس -بنى الرَصِلى الْمُعَلَدُ وسونَ فَالَ . منى أكرم سلى المرعليه وسلمن فرايا:

مردونساری سے مثا بہت اختیار نر کروہو داوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور عیدا یُوں کا سلام ہتھیلی کے

اشارے سے موتا ہے دہ)

حزت العلي (الم ترفدى رعمالله) فرات بي الس كالمندونيين ب.

دا) صح مسلم ملد ۲ ص ۲۱ کتاب السلام دى كنزالعال مبده اص ١١٧ مديث نمر ٢ ١٩١١ (١٧) مصح بني ري ملدم من عوم كتاب الادب (٧) مص منارى علد ٢ مل ١١١ كتب الادب (ه) ماع الترمذي من ٢٨٦ الواب الاستيذان

رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم سف فرالي و عب تم بن سے وفی شفس کی عبس بن بنیے توسلام کرے اگروال مٹینا چا ہے تو بیٹے جرحب کھڑا ہو تو بی مدم کے، كونكربيا سلام دوسرس سلام كي نسبت زباده فضيلت منس ركف - (١) حفرت انس رضی الله عنه وات بر رسول اکرم صلی الله واسلم ف فرایا -جب دومون ما فات كرف ونت معافحه كرت من نوان كے درسان سنر مغفر تين نقيم موقى مي ان مي المبر (١١) اس شفق کے بیے موتی میں جس کے جیرے پر بشاشت ہوتی ہے (۱) سے معزت عمرفارون رضی الله عنه فوات میں میں سے نبی اکرم صلی الله علیه درسے سنا کپ نے فرایا حب دومسلان باہم اڈا كنفين اوران بي سے ايك ، دومرے كوسلام كراہے اور دو ما ہم معافر كرنے من نوان كے درميان ايك سور حتي ، از ل ہون مي جن بي سے نوے ابتدا كرنے والے كے با اور درس معافر كرنے والے كے بات ہوں (٣) حرت من بعرى رمدالله فرائع بي معافر ، محبت كور ما الميد حضرت الدبررورف الشرعية فرات بن بني اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرالي. تماد تَحِيّا تِكُوْ مِنْ خَكُمُ الْمُعْمَا فَحَدّ ربي تمارك درميان سلام في تمين معافي عيرت ب. نبى اكرم صلى الشعلبه وكسلم في ايرش وفرايا. فَبْلَنْهُ الْمُسْلِمِ إَخَالًا الْمُسَافَحَةُ -مسلان کا اپنے بجائی کولوسددبنامسافحرسے ربین مسافی الرمدك فالم مقام ہے البتددين من عفت كى ماك شفيات كے افركو ترك كے طوريدا دراس كى تعظيم كى خاطر بوسد دينے ميں كوئى حرج نہيں ، معزت امن عررض اللوعنها سے مروی سے فرانے میں ہم نے نبی اکرم ضلی الدعلیہ وک مے وست مبارک کولومہ دیا (۱۹) حفرت كوب بن ما مك رض اللُّرعنه فرما نفي م جب مرى نور كامكم فازل موا توميني كريم صل الله عليه وسلم كي فدمت

> وا) جامع الترمذى من ١٨ ه ا بداب الاستنبذان (۲) جمع الزوائد عبلد ١٩ من ٢٥ كتاب الادب (٣) شعب الاببان مبلد ١٩ من ٣٥٣ صديث ١٠٥٢ (٢) مامع الترمذى من ٩٠ ماكتاب الادب -(٥) الكامل لابن عدى عبلده من ١٩٥١ ترجم عروب الببار (٢) سنن الوداؤد عليه ٢ من ٢٥ ماكتاب الادب

یں ما صرمها اوراب سے دست مبارک کوبور دیا ۔ دا

ایک روایت بن ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا یاریول انڈ ایجے اجازت ویجے کہ بن کہ کے سرانور اور ہاتھ مبارک کو بوسر دوں راوی فراتے ہی آپ نے اجازت دی اور اکس نے بوسر دیا رہا

صرت الدعبيد ومنى التروية ، حفرت عربن خطاب رصى الترويسك باس عاض وسن تو انهول سن مصافعه كيا ادراك

ك إلى كونوسرديا جر دونون الكبوكردون الله (١٠)

مون راوین مازب رمن النزعنرے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صل المترعلیہ وسط کی خدمت میں سلم عرض کیا آب وضو فرمار ہے نعد اس بید آب نے تواب ندر با بیان تک کہ وضوسے فارغ موسے تو توبواب دیا اور اپنا افر آگے بڑھا کر مصافہ کیا انہوں نے عرض کیا بارسول الٹرا میرے خیال میں بیعجبیوں کا طرافتہ ہے۔

جب دومسلان ما فات كرتے موسے ایک دومرسے سے معافر كرنے بن توان كے كنا د جواجا تے بن ۔ نبى رُمِ صلى السُّرِعليه وسلم في فرايا: إِنَّ الْمُسْلِمِيُنِ إِذَا الْتَقَبَّا فَنْصَا فَحَا تَعَالَبَ و مِرْمَهِمَا - (م)

بن اکرم میں اللہ علیہ دسم سے مروی ہے آپ نے فرطایا:
جب کوئی شخص کی جماعت سے باس سے گزرنے ہوئے اہنیں سلم کے اور وہ اسے بواب دیں نواسے ان بر ابب
درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہوتی سیے کیونئراس نے ان کوسلام یاد ولایا اوراگروہ سلام کا جراب نہ دیں نووہ جا عت سلام
کا جوب دبتی سیے جوان سے زیادہ پاکٹروئیا وفرایا) زیادہ فضیلت والی ہے رہنی فرشنے اس سے سلام کا جواب و بینے ہی وہ مام کے وقت جھک ممنوع سے صفرت انس رمنی اوٹر عنہ سے مردی سے فرائے ہی ہم انے مونی کیا بارسول اللہ کیا
ہم ایک دوسرے کے بیے جبک سے جم ہی جا کہ نے فرایا نہیں عرض کیا ایک دوسرے کو لوسہ و سے سے جہ ہی ج

(1)

رم) جب حفرت عمرفارون رمی امترعن شام تشریع ہے گئے تو وہاں کے معززین نے آپ سے مان فات کی معزن ابومبیرہ وہاں سکے حکوان نئے حنرت عرفاروق رمی الشرعنہ نے پوجیا ہرا ہمائی کہاں ہے دوگوں نے عرض کیا کون ? آپ سنے فوایا "ابومبیرہ "انہوں نے عرض کیا امی اکشے میں پھرآپ تشریعت اور مان فات ہوئی اور ان سے گلے ہے بداس موقعہ کی بات ہے داتھات مارد میں میں ایس کا میں میں ایس کا دوران سے سکے ہے بداس موقعہ کی بات ہے

رم) سنن ابی دا و دعبد ۲ ص ۲ م م کنب الادب ره) السنن الكبرى مليم في عبد، من ١٠٠ كتاب الشاح -

اور اگردن یا داخوں یا بیت نی دخیرہ بر ابوسر دینے کے سلے میں حدیث وار دسمبے ۱۱۰ سعرت ابو ذرر منی امشر عند فر بات میں بی سنے میب بھی ریول اکرم صلی المترطیب وسلم سے ملاقات کی اکب سنے بھوسے معافیہ فرمایا ایک دن اکب سنے مجھے یا دفر مایا اور میں گھر میں بنین تھا حب مجھے الملاع ملی توہیں حاضر مواکب جاریا ہی برتشہ رہینہ

فراتعاب نے مجمع کے لگایا توریر بہت اچھا ہوا روز)

على و كى تعظيم كے بھے ركاب تھا من مدیث سے نابت ہے بھزت ابن عبالس رض الله عنها سف مفرت زبدبن تابت رفی الله مندت الله من مدیث سے نابت رفی الله مندت الله من من الله مند الله مندت الله مندت من الله مند الله مندان كوركاب تفام كران كو سواركر الله المدفر الله مندان كاركاب تفام كران كو سواركر الله الله مندان الله عند اور ال كے ساتھ بوں سے اس طرح كرو -

می شخص کی عرب کے بیے کو اس وفا عاص ہے البتدائس کی تعظم کے بیے داول ) کا اسے دوسرول سے مماز

شخعبت قرارد بإ ماست بالسس سعاى بن تكروع وربيط موجاسك ما ازنهي .

صغرت انس رض الشرعن فرمات من بن اكرم ملى الشرعلية وسلم المسرط وكرم من كالمت محبث بنسي همى كلين صحابه كام حب آب كو ديكين توكور المدنه و تسعيم يحدي النهن معلى تحاكد رسول اكرم ملى الشرعلية وسلم اس بات كوريند بني فراك و رس اب روايت بن سب بن اكرم ملى الشرعية وسيم في اكب مرتب فرايا :

جب مجعدد کوو کوف د ہوسے عمی اول کرنے ہی (م)

نوبی :کسی کے احترام میں کو شے ہوئے سے ما نعت بنیں سرکا رو مالم ملی الٹرعلیہ وسلم نے آوا منع کے طور پر منع فرایا بنزاس ہے بی روکا کہ اکٹندہ آنے والے واک اسے فروری فرار نہ دیں اورخود بیٹوا ہش نہ کریں کروگ ان کے لیے کاٹ ہوں ۱۲ ہزاددی –

نبى أكرم صلى السرطيس كالمست فروايا:

بین اوی کوبر بات بسندم کو لوگ اس سے لیے کوئی ہوں تووہ ا بنا عکان عبنم میں بنائے۔ (۵) آپ نے ارتبا و فرایا :

١١) با مع النزمذي من ١٩٠٠ ب الادب

لا) مسنن الي داود مبدم ص٢٥٢ كن ب الادب

رم، مامع الترمذي ص ٢٩٣ الواب الددب

دم، سنن ابی مید ۲ مس م ۱۵ م کتب ال دیب

ره) سنن ابي واود ماري من م م كتاب الاوب

کوئی شخص کسی دوسرے آدی کواس کی جگہ سے اٹھا کرنہ بیٹے بلد رحبس میں کشادگی بداکرو (۱) کسس بیصحاب کرام اکس کام سے بیخت تھے رمطلب بر کوکسی مبید مطلقاً کھڑے ہونے کی ممالنت نہیں ہے) مرسول اکرم ملی انٹر علیہ وکسلم نے فرالیا:-

حب وگ اپنی ابنی عگربہ بیٹی مائیں مجرکوئی ایک اپنے رسان) بھائی کے بیے عگر بنا کرا سے بائے تواسے وہاں اُنا چا ہیے کیونک میر عزت افزانی ہے جواکس نے اپنے بھائی کے بیے کی ہے اوراگروہ اس کے بیے کتنا دگی مذہنا سے توکشادہ عبکہ دیجوکر وہاں بیٹھ عبائے۔ دیں

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے بی اکرم صلی استر علیہ وسلم کوسلام کیا آپ اس وقت پتیاب فرار ہے تھے افوا ہوں میں است جواب ندویا کو با آپ نے فضائے حاصت ریا بتیا بررنے والے کوسلام کہنا پندنہ فرایا رہا)
سلام کے شروع میں علیات السلام ، کے الفاظ کہنا ہے ندیدہ مہنی ایک شخص نے نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم کو اسی طرح سلام کیا تو ایس مرتنہ فرایا) جو ارت دفوا یا عب ارت دفوا یا عب ارت دفوا یا میں میں سے کو ڈی کا سلام میں کے دلفاظ فوت سے دوری السلام میں کے در مین اللہ اسکے رہی

اکے خوالات خص جب سام سکنے کے بعد دیکھیے کرمیس ہی جگر نہیں تو دائیں کہ جائے باکہ صف کے بیچے بیٹے جائے بی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سعید میں تشریف فرماننے کرتین آدمی آسے ان ہی سے دورسول اکرم ملی الٹرعلیہ وسلم کی طرف رفعے ایک سفہ مبس میں کٹ دگی بائی ا ورو کہاں بیٹے گیا دورسرا مجھے کھڑا رہا اور تنبیرا دائیں جیا گیا۔

نبی اکرم ملی الشرعدبروسدم فارخ مو کے توفر آیا تی می ننهیں ان تینوں کے بارسے میں مذبتا وُں ان میں سے ایک نے اسٹر تعالی سے باں بنا ولی توالٹر تعالی نے اسے تھکا نہ دیا دو مرسے نے حما کیا تو اللہ تقال نے بھی اسس سے حبا فرایا اور نیمبرسے نے پہٹے بھیری توالٹہ تعالی سنے بھی اسس کی طرف توجہ نہ فرائی ۔ رہ)

نى اكرم مىلى الشعلبه وكسلم فركمن بي ،

حب ووسلان مافات کے وقت ہات ہات ہی نوان کے الگ ہونے سے میں اہنی بخش دیاجا ہے دو)

(۱) میسی مبخاری مبلد ۲ ص ۱۹۸ کتب الاستیذان (۲) کتب انتار بخ الکبیرلانجاری مبلده ص ۲ ص ۲ م ترجیر ۱۵۲۰ (۳) سسنن ابی واوُد مبلدول ص س کتاب الطیبارهٔ (۲) سسنن ابی واؤد مبلدوم ص ۵۱ س کتاب الادب (۵) میسی مسلم مبلد ۲ ص ۱۵ س ۱۵ س کتاب الادب معزت ام بانی رمنی الله عنها نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہیں سلام پیش کیا تواکیہ سنے پوچھا ہر کون ہی ! عرف کیا گیا حضرت ام بانی ہی آپ نے فرایا حضرت ام بانی کو" خوش آ مدید " (۱)

عِن قدر ممان جوسلان معانی کی عرب جان اور مال کو دوسرون سے طلے سے بایا جا سے اس کا دفاع کرے اوردد كرسے افرن اسامى كے تحت مال رسى بات واحب ہے۔

حفرت البالدروا و رضی الله عنه سے مروی ہے کوئی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی دور گی میں ایک شخص کو دوسر سے سے کی ا کچھاذیت بہنی توکسی دوسر سے شخص نے اسے روکانی اکرم صلی الله علیہ دسم نے فرایا ،

مَنْ رَدُّعَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ كَانَ لَدُحِجَابًا مِنَ بِوشَّض النِي رَسَّلَان) كِمَانُ كا دفاع كرّا جِ توبيعل النَّارِ - ٢١)

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا،

جوسلان اپنے رسلان) بھائی کی وفاع کرتاہے تواللہ تعالی کے ذور کرم بیط جب ہے کرفیا من سے دن اُل

سے جنمی آگ کودور کردے - (۳)

مضرت انس رضی الله عندسے مروی ہے نبی کرم ملی الله علیہ وسلم نے فر ایا ،
حضرت انس رضی الله عندسے مروی ہے نبی کرم ملی الله علیہ وسلم نے فر ایا ،
حس شخص کے باس اس کے مطان کا فرکر کیا گیا اوروہ السس کی مرور سکت ہے لیکن اس نے مدد کی تواللہ تعالیٰ اس کے دسالان) جائی کا ذکر سروا اور اس نے المس کی مدد کی تو

الله تعالى دنيا اور آخرت بن اس كى مدور سے كا رسى نى اكرم مىلى الله عليه وسلم في ارتباد فرايا ،

جواً وی دنیامی اینے معان مجانی کی عزت کی صافت کرناہے اللہ تعالی قیامت سے دن ایک فرشتہ بھیے گاجواں كوحبنم كاكرسي بجائي كاره

> ١١١ سندالم احدين صبل جلديس و ١١ مروبات ام باني ل) جامع الترندي من ٢٨٦ الواب البروالعلة دس مسندام احمدن منبل جلدا ص ۹ ۲۸ مروبان ابوالدردار رم) مستدامام احمد بن منبل جلد الأص ٥٥٠ مرد بات الوالدروار ره سنى انى وادر عدام ١٦٠ كتاب الادب

حفزت جابرا ورحفزت على دمنى الله عنهاسے مروى ہے فرانے ہي ہم نے نبی کریم صلی الله عليہ وسر اسے سنا آپ نے فرایا۔

تحسی مقام برکسی مسلمان کی عزت برحملہ کیا جارہا ہوا وراس کی حرمت کو صلال مجعاجا رہا ہو تو جرشخص وہاں اسس کی مدد کرے دوفاع کرے) گا امٹر تعالی اس جگہاس کی مدد کرسے کا جہاں ہد مجاہے گا۔ اور جرا دی کسی مسلمان کواکس جگہ ذہبل کرنا ہے جہاں اکس کی ہٹک عزت کی جارہی ہو تو اسٹر تعالی اسے وہاں ذہبل کرسے جہاں اسے مدد کا مذابیند ہودا، میسول حق ،

رایک دفعہ بنی اکرم ملی المرعلیہ و مے ایک چینکے وائے کی چینک پر یکھک اللہ ، کہا وردوسے کی چینیک پر سال افغاط نہ کہے اس سلے بن پوهیا تو اکب نے فرایا اس سے المحد للد کہا اور توسف ہنیں کہا رہی اسی نی اکرم میں اللہ علیہ کہا ہے ،

نبی اکرم ملی الدعابر کوسلم نے فرایا ۔ چینکنے والے کوئین باریک بڑھک الدگہیں جب وہ اکسی سے زیادہ بار چینکے نواسے زکام ہے دایک ہی وقت بیں چینکٹ مراد ہے) دہ)

> لا كسنن الى داوُد حلد ٢ ص ١٦٣ كذب الاوب (٢) جيم مجارى مبلد ٢ ص ١٩٩ كذب الاوب (٣) سنن الى داوُد حبلر ٢ ص ١٩٥ كذب الادب (٣) صبح مبارى حبلد ٢ ص ١٩٥ كذ ب الادب (٥) سسنن الى داوُد مبلد ٢ ص ١٩٥ كذاب الادب

ایک روایت بی مے کراک نے ایک جینے والے کوئنی بار "رُیکٹ اللہ" کہا اسے بچر جینے اُن تواک نے فرایا متحجة زكام تكام واسبع وا)

حضرت الوبررة يضى الشرعة سعم وى مع فراني مي جب ريول اكرم على الترعليد وسلم كوچينك أتى تواب ايني أفاذ کولیت کردستے اور ما تھ ما کیڑے سے بردہ کرلیتے ایک روایت میں ہے کہ اپنے چر اُند کو ڈرھانپ کیتے) حزت الوموسی اشعری رضی انٹر عنہ فر ماتے میں ہیمودی، نبی اکرم مسی انٹر علیہ وسلم سے باس اس امیدر چھینکے تھے کہ پ میر میں مار

يَرْتَكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

حزت عبالله بن عامرن رمعيرابين والدسع موابت كرنى بركني اكرم ملى الشمليدوس مسكه يجيب غازير سصة ہوئے اہس شفس کومینیک اُئ تواسسنے کیا۔

تمام تعربقيسي الترتعالي كيريب نبياده بإكيزه اور مبارک تونین بہے ہمالا رب جا ہے اعدالس کی رمناکے بعد معبى اورسرحال بن الله تعالى كالمشكرم

ٱلْعَمْدُ لِلهِ عَمْدًا كَيْنِيرًا كَلِيَّا مُبَّارِكًا رفيه كمكما يُرضى رَبَّا وَتَعُدُكُمَا يُرْمَى وَأَلْحُمُهُ

یند علی کی گیا تالید الله علی کی سے اللہ میں اللہ تعالیٰ کا مشکو ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیرا تو فرالی کس نے یہ کلات کے ہیں ؛ اکس شخص نے عوض کیا یا دسمل اللہ! میں نے یں فیے ان کان سکے ذریعے نیکی کا ارادہ کیا ہے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بی نے بارہ فرشتوں کودیجا ان میں سے برایک است کھنے کی جادی کرر ہاتھا (م)

درول اكرم مل الدعليدوس لمن فرايا-

مَنْ عَطَسَ عِنْدُةُ فَسَبْقَ إِلَى الْحَمْدِكُ يَثْنَكُ خَامِسَرَتُهُ رمى

نی اکرم ملی النرعلیہ دسے فرایا -

الَمِعاً سُمِنَ اللهِ وَالنَّبْ أَوْبُ مِتَ

جب كى شفى كوچىنىك أئے اوروه فى الغوالى دلىلىكى اسے گردسے كاور دہنى ہوگا-

چینک ایڈ " الل کی دون سے سے اور جمافی شیطان ک

(۱) ميح مسلم مبلد اص ۱۳ كتاب الزهد الاب سنن ابي داوُر حلد ٢ ص ١٣٠ كت ب الادب رم) مسنن ابي واوُد مبلدم ص ٢١ م كذب الاوب دمه) مسسندا،م احمدین منبل عبدس می ۱۰۱ مروبایت انس رخیانگرونر ره، المستدرك ملى كم جاري سى اله كتاب الله والتامم طون سے ،پس جب تم میسے کی کومبان اسے توابنے ہاتو مزرد و الم المات وه الم كتب و سطان ال

عَلَى نِيُهِ كَاذَا قَالَ حَامَا فَانَ الشَّيْطَاكِ يَضْعَكُ مِنْ جُوفِيدٍ ١١) اندسے بنتا ہے۔ عفرت ابل ہم نمنی رحم اللہ فواتے میں درجب کسی کو قضا سے حاجت کے وقت چینک آئے توا ملوق الی کا ذکر کرنے ہی كون عربع بني يه

حضرت عن بعرى رهم الشرفرات مير" ول مي المدتعالي كي ممركرسي، حفرت كعب رضى الشريمة فرات مي مصرت موميً عليم السلام مضعم كما إسمر المراز قرب بها توم تحسد دما ما مكون ما وورب تحصا واز دون إالمرنغال نے فرایا میں اس شخص سے باس ہونا ہوں جومیرا ذکر رتا ہے ابنوں نے مون کیا کر بعض اوقات ہم ایسی مالت میں ہوتے مي حب بن نيرا ذكر كرف سعيم بركون مي جيد بيتاب اور قضائه صاحبت وغير الترنفال ند فرا يا معيم حال من مادكرد رمتعديد سيحك دل من ادر كويتاب وغير وشي ونت زبان سيد در خلا ونرى بي ادبي شارم وقى معه المراردي

جبكى شريب واسطريب تواس بداشت كرنا وربينا جاست بعن بزركوس فرمايا مون سيفلى افلان س بيش أو اورفاجرسي فا برطوريها خلاق برنوكيونكم فاسنى فلامرى طورير البيط اخلاق بررامى موطأ ماسب -

حفرت الوالدروار رمی الله عنه فرائے بن م کولوگوں سکے سامنے بنتے بن اور بمارے ول ان رلعنت میج رہے ہوئے ، بن اسس کو مدارات کہتے بن اور بران اور بران اور کی سکے ساتھ اختیار کی جاتی ہے جن کی شرارت کا طرمونا ہے۔

اریش دخلادندی ہے:

نهايت اليصارماس ) طريق سه رياني كو ، دوركون .

إِدْنَعُ مِا لَكُنَّى مِنَ آحُسُنَ ( ١) حنوت ابن عبائس رمنی الدّعنِها فراسته مي --وَيَدُرُو وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْتِ أَوْسَ

الشَّيْعَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ اَحَدُكُمُ فَلِيْصَعُ يَدَءُ

اوروہ علی کے ذریعے براق کو دور کرستے ہیں۔

کا مطلب یہ سے کہ بدکلای اورا ڈبہت کو سلام اورخا الر ماولت سکے ساتھ دگور کرو۔

ارت وخداونری سے :-

لا مجع نجارى جلد ١ ص ١٩١٩ كن ب الادب

(٢) قرال مجير، سورة موسون آبيت ٩ ٩

(١٧) قراك مجيد، سوية رعدا بت

اگرافتر تنا فی بعض نوگوں کو دوسرے بعض کے فریعے دور ندر تا رنو تمام عبادت خل نے اللہ مساجد و عذبہ مادی جاتیں) وَلَوْلَةَ دَفَّعُ اللهِ النَّاسَ كَبْضَهُ مُ اس آیت کی تفسیر می صرت اس عباس رضی المدمنها فراتے ہی رغبت، نوف دلانے اور حیاد و مدادات کے در سے دور

حضرت عائشدض الله عنهاسے مردی ہے فرانی ہی ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حافر ہونے کے لید اجازت مائلی نونی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرای اسے اجازت دو یہ قبلے کا برا آدمی ہے جب وہ اندرا یا تواب نے نہایت زم گفتانی فرائی حتی کر مصفیال ہوا کر آپ کے ہاں اس کا اچھام تنہ ہے جب وہ علاگیا تو یں سے وض کی آب نے بیدے اس کے باہے میں دہ کا ت کے اور عرزم منت فرمانی آب نے فرا عائشہ عمر جا و فیامت کے دن اسلاقا لی کے ال سب سے بُلا دی دہ ہوگادس کووگ اسس کی بداخلاتی کی وجہ سے تھور دیں۔ (۱)

الد مدت شرب س

ا وی عن عمل کے ذریعے اپنی عربت بجاتا ہے وہ اکس کے میں دھے۔

مَاوَنَى الرَّحُبُلُ بِ عِرْصَا فَهُ كَلُ لِهِ

الى روات سے

برگوں سے ابنے اس کے ذریعے میں جول رکھوا ور دلوں کے ذریعے ان سے الگ رہو۔ دمقعدم ہے مفام مری طور بر تعلق رکھو لیکن دائی میں محفرت محمون صفیہ رضی اللہ عزز و اتھے ہیں وہ شخص دانا ہمیں سے جوان لوگوں کے ساتھ اجھی طرح ہنیں رہا جن کے ساتھ رہنا ضروری ہے بیان تک کو اللہ تعالی اس کے لیے کوئی کشادگی بیدا کر دھے۔

بانكسوال حقء

الداروكوں كے ساتھ ميل جول سے برمز كرے اور ساكين كے ساتھ تعلق ركھے نيز تنيموں كے ساتھ حُسُن سلوك كرے۔ نى اكرم مى المرعليد و المركار تفق -بالله المحص بطور مكين زيو ركو اور افيامت كون ) ميراحش ماكين كي جاعث كرما توكراً-اللَّهُ مَ الْحَيْثِي مِسْكِلْنَا وَالْحَشْرُ فِي فِي زُمْرُوْ المساكني- (١)

> (١) قرآن مجيد ،سورو بقره آست ١٥١ (١) ميح تحارى ملد ٢ ص ١٩ مكنب الادب رس الكابل لابن عدى جلد عص عن ١٤ نرجيد يحي بن بالتم الاستن ابن اجرص مرام كأب الزهد

مفرك كعيد افبار رضى الشرعة فراشي ب حفرت سيمان عليالسلام ابني باوشائي ك ووران حب مسجدي واغل موسف توكمي سكين كود يجدكراكس كم إس بشيخ اور فرات مكين اسكين كياس بيمام واسد كُوكُ كَ كُونَ عَيْنَ عِلْمُ الْمُعَامُ كُومِ سے زیادہ بِندبہ بات عَی کہ آب کومکین کہا جائے۔ معرت کعب احبار رضی اللیعنہ فرماتے مِن قرآن باک مِن حَوالْ یا اللّٰهِ یُنَ الْمُنْوَالُهُ اَیَا ہے تورات مِن اسس کی جگہ اُکا اُن کان فریس اللہ میں اسلیعنہ فرماتے مِن قرآن باک مِن حَوالْ یَا اللّٰهِ مِنْ الْمُنْوَالُهُ اَیَا ہے تورات مِن اسس کی جگہ سَائِيًا المُسَاكِينِي أياسِيهِ-معزت عبادہ بن صامت رض المرعنہ فرماتے میں جہنم سے سات دروازے می ننی الدارلوگوں کے لیے، تبن عور تول کے لیے، اور ایک فقرا داورسائیں سے ہے۔ سفرت نغبل رعمدالله فرانے من مجھے بربات بہنی ہے کہ مبا کرام علیم السلام میں سے ایک بنی نے کہا ہے مہے رب امجھے کیسے معلوم ہوکہ تو مجھ سے رافتی ہے اللہ نقال نے فرایا تم ریکھوسا کبن تم سے من قدرراضی ہیں ۔ شری کرمیاں کی برب نی شری نى اكرم صلى الله عليه وكسلم سنع فرما إ . ، بن المردون می مجانس سے سیجا کروع من کیا گیا مرکردہ سے کون لوگ مرادمی ؟ آب سنے فرمایا \* مال دارلوگ \* (۱) حفرت موسلی علیدا فسائی نے عرض کی یا الٹر ابنی تھے کہاں تاکسن کروں ؟ الٹرتوالی نے فرمایا شکسته دل لوگوں سے ہیں۔ بنر اکا مرصار اللہ علی بریا نہ فرق ) نى اكرم صلى النُرطب، وسلم ننے فرما)، و می ما حبِ نعمت فاجر مربرشک خارونم نهیں جانتے کہ وہ موت کے بعد کہاں جائے گاکیو نکھ اس کے بیچے ایک ملد بازشلاشی لگامواسے - ۲۱)

نیم کے بارسے بی نبی اکرم ملی املہ علبہ وسے مسلے فرایا ، جوشفیں بمسلمان میاں میری سے بنیم کو بابغ موتے مک اپنے باس رکھے اس کے بیے جنت لاز ما واجب موکئی ۔ روی نبى كرېمىلى الله وسلم فيانى دوانگلبول كساندا شارە كرتى بوك فرابا. آناً وكَافِلُ الْكِيتُم فِي الْحَبْدَةِ كُمَّا تَبْنِي (م)

مِن اور منيم كى پرورش كرف والاجنت مِن اس طرح مول كے.

١١) جامع الترذي ص ٢٦٩ كناب اللباس

را) شعب الابان ملدي ص ١٢٩ عديث ٢٧٥٧

اس مندام احدين منبل حبد م م مه م مروبات الك بن الرث

رم) مبيح بخارى علدم من مهم كناب الادب

رسول اكرم ملى الدعليه وسلم في فراليد: رارنگیاں عطا فرقا ہے دا)

نى اكرم صلى الشرعلية وكسنام في فرايا: مسلانوں کا وہ گھر بہترین گھرہے جس بن کوئی بتم ہوا دراسس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اورسلانوں کا وہ گھر نہایت بڑا گھرسے جس بن کوئی بتم ہجر بہر اوراس کے ساتھ براسلوک ہو تا ہو۔ روا

برسلان سے بے عبدئی جا بنا اورائس کے دل کوفوق کرنے کی کوٹ ش کرنا۔ نى كرم ملى السطليروسلم نع فرمال :

المؤمن بحث المتومن كما يحب

ويول اكرم على الله عليه وسعم من فولي و كَدُ يُوْمِنُ إَحْدُكُمُ حَتَى يُعْجِبُ لِيُحِينُهِ مَالْبِينُ

بى اكرم صلى الشرعليدوك لم سنے فرالا : إِنَّ ا كُن كُمُ مِنْ إِنَّ أَخِينُهُ فَإِذًا كُأُكُ فِيهُ وَشَيَّا فَكُولُو مِنْ عَنْهُ .

مومن جموارح ابنے لیے کوئی بات پندکرتا ہے ای طرح اپنے دسمان) بجائی کے لیے ہی پندکرتاہے۔

نم بی سے کوئی شخص کس وقت کے مون رکا بل انہیں ہو سکا جب کے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پیدنہ کرسے تو ان لي لي الله

تم میں سے ایک اپنے دسلان بھائی کے گئے سنیشہ ہے ہیں جب اس بن کوئی ابت رفرای دیکھے تواکس

دا، كنز العال عليه ص ١٤٩ مديث ٢٠٠٠ ربي سن ابن م جص٠٢٠ الواب الادب رم جمع بنارى عبدا قال م ٢٥٠ بالايان ام) معیم بخاری مبداقول می استاب الامان ره) مشرح السنه مبدس من ۹۲ طریث ۱۹۵۳

جونشخص ابنے رسان ) بھائی کی حاجت کو در اگر اسے گوار دو عرجر اللہ تعالی کی فرانبرداری کڑا ہے۔

بو شخص کسی موس کی انتھ کو گھنڈا کر تا ہے اللہ تعالیٰ قیا کے دن اس کی آنٹی کو تھنڈا کرے گا۔

بى كرم صلى الترعبيروب من فرالي، مَنْ قَعْلَى حَاجِبْ رِدَيْجِينَهِ فِكَالْمَا حَدَدَ مَرَ الله عمريا - (١)

آپ نے ارکٹ وفراکی ،

مَنْ ٱتَدَّعَانِيَ مُوْمِنٍ ۗ أَتَرَّا للهُ عَبْنَهُ يَرْمَرَ الُغِيَّامَةِ ٢١)

نى اكرم صلى الشرعلية وكسلم في فرالي:

جوشمس اسنے دمسلان) بھائی سے کام مے بیے رات یا دن کی ایک ساعت میں جاتا ہے وہ اس کام کوبررا کرسے یا نہ ای كے ليے برعمل دومينے كے اعظاف سے بترہے - (١)

رسول اكرم صلى الترعلي وكسلم ستصفرايا ،

جوشف کی غزوہ مومن کی بریشانی دور کرناہے ایسی طلوم کی مرد کرتا ہے املہ تعالیٰ اسے نہتر مغفرتی عطا کرنا ہے رہی ا شکر مرور بلوں کر سندن نا نى كريم ملى الله عليه وكسلم في فرايا-

ا بنے در سلان ) بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہو یا منطلوم ، عرض کیا گیا ظالم کی مدد کیسے کرسے ؛ آب نے فرایا است ظام کر نشان شدہ میں اور است طام کر است طام کر است کا کہ است کا است کا است طام کر سنسے مقال آپ نے ارک دفرایا۔

الٹر تعالی کے ہاں پندیدہ ترین اعمال ہیں سے ایک یہ ہے کہ مومن کے دل کونوٹی بینجائے یا اکس سے فم کو دُور کرے یاا س کا فرض اداکرسے یا بحوک کی عالبت ہیں اسے کھاٹا کھلائے۔ ۱۲) نبی اکرے میں الشعد دکسا نہ نہ نا ا

نی اکرم ملی الشرعلبہ وکسلم نے والی ،

جوشف كمى دن كومنا فق سے بيا اس حباس ننگ كرنا موقيامت كے دن اطرقا لا اس كے بيدا كي فرشنہ بھيے كا جو

دم) الكامل لابن عدى العلد اص ١٠٥٢ نرجه زبادين الي حسان المنبطى

(٥) جيح بخارى چلداول من ٢٦١، الواب المنظائم والعضاص

(٩) كنزالعال طبد ٢ ص ٢٣٢ صريث ١٦ ١٦

<sup>(</sup>١) العلل المن بيه جارياس ٢٠ صربت ١١٨

<sup>(</sup>٧) كنزالعال ملد داص ٢٨٢ صريب ، ٢٠١٨

<sup>(</sup>۱۲) مجع الزوائد مار۸ ص ۱۹۲ ت ب البروالعلة

اس کے جم کو جہم کی اُگ سے بجائے گا (۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے فرالی :

دو کام ایسے میں جن سے مڑھ کرکوئی برائی مہیں ایک اللہ تعالی کے ساتھ مٹ ریک ٹھلم نا اور دو سرا اللہ تعالیٰ کے سندوں کو نفع بینیا نا اللہ اللہ تعالیٰ برایان لانا اور اس کے بندوں کو نفع بینیا نا اللہ میں اللہ علیہ وک مے بندوں کو نفع بینیا نا اللہ علیہ وک م نے فرائی و

بوشفی مسلانوں کی مخواری منیں کر تا وہ ال بی سے نہیں ہے (۱۷)

منت موون كرخى رحمدا منرفر الته بي مجشفس روزاندر ج ذبل كلات كهداند تعالى اسعدابدال دادي اكرام اي كمد وتباسيم

جوشمص مرون من مرتب يد كلات كبنام الدقال إسابدال مي لكو دينا م -

ا کب دن صفرت على بن ففيل رحم الله روپيسے بوجيا گيا کپ کيوں روئے ميں ؟ توانہوں نے فوايا جس نے مجد برنظم کيا ميں الس کی وجہ سے رور باہوں کرجب تيا من سے دن الله تعالیٰ کے سامنے کھو ہوگا اور اکس سے استفسار کيا جائے گا تواس کے باس کوئی وليل مزمو گی۔

چوبسوان حق،

معاذر ہیں سے جولوگ بمار موں ان کی بمدریت کرے اس تی کوٹا بت کرنے کے لیے بیجان اوراسلام کانی ہی اس کے علاوہ تواب کا صور ل جی بمار برسی کا سبب ہے ،عیا دت کرنے والے کو چاھیے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور سوال بھی کم مرسے زئی کا اظہار کرسے اوراس کی صحت کے لیے وعالم نگے پر وسے کی جگہوں سے نگاہ کو بہت سطے اثار ما سنے کو طاح ہواور در وازہ آہت کھٹکوٹ نے وارجب پر جھا جائے کہ کوٹ ہے اورجب پر جھا جائے کہ کوٹ ہے ؟ تو برد کے کمیں ہوں ر مجبر نام بتا ہے ،اورج ہی اوراد ہی اوراد کے ایک کرسے ارسے مجد اللہ تعالی کی حدو ترب سے کرسے ۔

۱۱ سندا مام احدین منبل حبرس س ۱۹۸ مروبات مهل بن معاذ ۱۲) الغروی مباتشد الخطاب مبدس ۱۹۹ صربث ۲۹۸۸ ۱۲) المستدرک للحاکم حبرب ص ۱۳۲ تشار کاتی نی اکرم ملی الدعلیدوسلم نے فرایی۔ مرینی کی بیاریوں کی تکیبل ہے ہے کہ تم میں سے ایک اس کی بٹیانی یا ہاتھ رپر ہاتھ رکھ کر السس سے بدھیے کہ وہ کہیا ہے اور تمہا دے معام کی تکیبل معافیہ کے ساتھ ہوتی ہے را) نبی اکرم صلی الٹرعلیدوسلم نے فرایی۔

جوشی کی بیاری عیادت از اسبے و جنت کے باغات میں میا آسبے دی کر جب وہ اٹھاسے توالس کے لیے سنز ہزار فرشتے مقرر کئے جاتے ہی ہورات کک اس کے لیے رحمت کی دعا انگنے ہیں (۷)

نى كريم صلى المرعب وكسسم في فرايا ،

حب کوئی شخص کمی مرلین کی بھار رہی کہ ناہے تو وہ رحمت سے سمندر) میں غوط زن ہواسہ اور حب وہ اسس کے باس میں خوان میں رحمت سنتی مہوماتی سے رہ) باس میں اس میں رحمت سنتی مہوماتی سے رہ) نبی اکرم صلی اللہ طب وکسلم نے فرایا :

جب كوئى ملان البضاملان بعائى كى جيادت كرا مع إلى السوس ما قات كرام والمرتفال فوالم والميا موا،

اورترومین ای مواورنوف منت بی محکاد بنا ارم)

نبى اكرم صلى السُّرعليه وكسلم في فرالي ،

جب بندہ بیربرہ اسے کو الدن الی اس کے پاس دوفر شنے بھیتا ہے اوران سے فرانا سے دیکھورے بیار ، بیار بہار برسی کرنے والوں سے کیا کہ سے اگروہ ان کے افسار الدت اللہ کا کرنا ہے تودہ یہ بات اللہ تھا لا کہ بہنچا تے ہی مالائلہ وہ فوب جانتا ہے اللہ تعالی خرائے میں اسے فرت کردوں توجنت میں وافل کردول - اوراگر اس کو شف سے بہرگوشت اور فون سے ایجا خون عطا کردن کا اور اس کے گئ ہوں کو بخشق دوں کا - اوراگر دوں کا اور اس کے گئ ہوں کو بخشق دوں کا - اور اللہ اللہ اللہ کا اور اس کے گئ ہوں کو بخشق دوں کا - اور اللہ کا دور اس کے گئ ہوں کو بخشق دوں کا - اور اللہ کا اور اللہ سے گئا ہوں کو بخشق دوں کا - اور اللہ کے گوشت سے بہرگوشت اور فون سے ایجا خون عطا کروں کا اور الس سے گئا ہوں کو بخشق دوں کا - اور اللہ کا اور اللہ میں کو بخشق دوں کا - اور اللہ کا دور اللہ کی کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی کو کو دور کا کا دور اللہ کی کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی کو کا دور اللہ کا دور اللہ کی کا دور اللہ کی کا دور اللہ کی کو دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور

وسول اكرم صلى الشرطير وسسم نے فر مايا .

۱۱) جامع الترمذی ص ۹۰ به البواب الادب (۲) سسنن ابن با جه ص ۱۰۵ ، البواب با جاد نی البن فز (۲) مسئلایم احمدین منبل جدیم ص ۱۲۰ مروبایت کمعیدین ماک (۲) سسنی ابن با حدص ۱۰ البواب اجاد نی البخائز (۵) موطا آنام ماکس ۲۰ کتاب الجامع الترتبالا حسك بي بعلائي جاستاك است كالبعث بن

مَنْ يُرِدِ اللهُ مِعْ خَيْراً يُصِينُهُ مِنْهُ (١)

بندار دیا ہے۔ معنوت عثمان فنی رضی الله عند فرانے میں بی بیار سواتونی کریم صلی الٹرعلیہ دوسیم نے میری عیادت فرانی تونتی باریہ

ربشيرالله إلزَّحَمُنِ الرَّحِبُيمِراُعِيدُاكَ بِاللَّهِ الْدُحَدِ الْعَمْدِ الَّذِي لَمُ مَلِدُ وَلَـمُ مُيْوِكَ وَكُوْمَجِكُنْ لَّكُ مُعُواً أَحَدُ مِنْ يَّرِّمُا تَجِدُ رِمُ

الندن للك المصام مصحونها بن مهر بان رحم والاستصابي تمي اكسن تكليف محترسه الله تعالى كي بناه مي ديما مول بو ایک ہے ہے نیا زہے تاس کی کوئی اولادہے اور نروه کی كى اولادسے اوركوئى اسكام مايىنىن-

نی اکرم ملی اسر علیہ وسیم معفرت علی المرتعنی رضی المدُّوم کے ہاس تنشر نوب سے گئے اور وہ ملیں تھے تو آپ نے ال سے

بالنه ابن تجمسه علامحت بان بالبري أزاكش مرمبر بادنياسي تيرى رهت كى طون كلنه كاسوال كرتا يول.

ٱلْلُهُمَّةُ رِبِي ٓ اَسُنَالُكَ تَعْجِيلُ عَا فِنْبَيِكَ ٱرُصَّهُ بِرَامَلَى بَلِيْنِكَ ٱرْخُورُجُ امِنَ الدَّنْيَا إلى رَحْمَتِكَ -

متهين النبن باتون وعليصت بالي، صبر باموت ، من سيكوئي دى جائے گى رى) بمارة دى كے ليے سخب سے لريكات كے. اعُودُ لِعِينَةِ اللهِ وَفَدُريِّتِهِ مِنْ شَرِّمًا احِبد من الله الله الله عزت وقدرت كم ما الله الله عزت الله قاماني - سياه الكنامون من بنامون اورس كالمجعدرة

حفرت على الرتفيٰ رض المدُون فرمات بن بب نم من سے كى الب كے بيط من درد موتوا بنى بوى سے اس كے مرس سے كي منظے اور اس کے ساتھ تنہدخرید کر بارش کے بانی میں مارجینے یہ اس کیلئے نہایت فرشگوار، شفا اورمبارک ہوگا۔ (م)

١١) ميمع مخارى جلدم ص ٢٠ ٨ كآب المرضى

(١) كتاب على البوم والليلة من ١٧٨ باب رعا والمرض لنفسه

الا المستدرك للحاكم حلداقل من ٢٢ ٥ كماب الدعام

رم) قرآن باک کی آبات کی طرف اشاروسے مرسے بارے میں والی اگرورت اپنی خوشی سے وے نو کاؤی حدیثًا مربیاً ا خوشگوار طريق بركام ) شمد كارب بن فرايا" فيه شِفاءٌ للناس واس بي الكون سك يه شفام اورارش ك إرسي فرايا. وَآنُوْ كُنَا مِنَ الشَّمَاءِ مَاءٌ مُبَارَكُ ومِ فَي السَّان سِي مبارك يانى أبل الله الله المراروى

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے فرائی و اسے ابوم رو ایک میں تمہیں ایسی بات نہ نبا کس جوخی سے اگراً وی جار موستے ہی اسے پڑھ لیے تواللہ نعالی اسے جہنم

سے نجات وسے گا-انہوں نے وض کی بال کیول نہیں یا رسول ادلتہ! آپ نے فرایا ہیں اور

لَا إِلَدُ إِلَّا اللَّهُ يَخْبِي وَلِينِتُ وَهُـوَحْيِي كَ يَمْنُونَ مُسْبَعَانَ اللَّهِ رَبِّ الْيُبَادِ وَالْبِلَادِ

وَالْعَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَيْنِيزًا كَيْسِامُهَا كُنَّا مُلَالِكًا

فِيهُ وَعَلَى كُلِّ حَالِ - اللهُ أَكْبُرُكُ بِيُرَّالِتَ كَنْ بِرِياءَ رَبِّنَا وَحَبْلَالَهُ وَتُدْمَ نَنْهُ بِكُلِّ

مَكَانِ ، اللَّهُ مَانُ النَّكَ المُرْضَعَنِي لِتَعْبُعِنَ

رُوُحِي فِيُ سَرَخِي حَسَدًا فَاحْبَكُ رُوْحِي فِي

اَنْعَاجٍ مَنْ بَنَفَتُ كَهُ حُمِينُكُ الْمُحْشَى وَ

بَاعِدُ فِي مِنَ النَّارِكَمَا مِاعَدُ ثَثَ اَوْلِيَامَ كَ

الَّذِينَ سَبَعَتُ كَهُمُ مِنْكَ الْحُسَنَى -

ایک روایت میں ہے نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے مرایا . عِيَادَةُ ٱلْمُدِلِينِ بَعْدَ ثَلَاثِ فُواتُ مَا تَعَيْر

حزت طاؤس رحمدالله فراتے میں بہترین بماریسی وہ سے جو علی علی مور

معزت ابن عباس رضي الشرعنها والنيم ب.

ریک بارمربین کی عبادت سنت سے اس سے نائد نقل کی میشت رکھی ہے مین بزرگوں نے فرایا۔ مربین کی عبادت تين ون بدكرني ما سيئے۔

نى اكرمى الدوليدوس من فرالي:

(۱) الرغيب والنرميب مبريم ص ٢٨ م كتاب الجنائر \_ ١١) الكافل لابى مدى جلد عص مرد ٢ من المرالنفر

الشرتعالى كسك سواكوتئ معبودنس ووزنده مركضن والالحيف والا ہے وہ فودندہ ہے اس سے لئے موت بنیں اسٹر نفال باك سيعوبندون اورشرون كاربسيخا منزنعال کے ہے مد ہے دوست زیادہ اور ایک دمبارک ہے ہر حال من كافى سے الله توالى سب سے براہم ارك رب كى برائى، جدال اور قدرت سرعكرسي باالله الكرتوس مجے اس مے بمار کیا ہے تاکہ ای بیاری بن مری روح نین کرنے تومیری نقرح کوان لوگوں کی روحوں سے ساتھ الدر ہے کے لیے تیری واسے نیکی سبقت او گئی ور

تین دن کے بدیرلفن کی عبادت آنی دیرتک مومتنی دیر

می بہنمے دور کو جے تولے اپنے دوستوں کو

دوركا بن كے ليے ترى طرف سے بعد فى سفت كركى .

بن اوشی دوست بن-

آغِبُّواً فِي الْحِياكة وْ وَكُرْبِعُونِيهَا۔ مرتفن کی عیادت و تف کے ساتھ کرو اور (دو دن تھورل) پی تصے دن مارسی کرد۔

مرلین کے دیے ستیب ہے دو اچھی طرح صبر کرسے سکوہ اور اضطراب کم مودعا میں انتجا کی کرسے اور دوائی استمال كرف ك بدفان دوار مجروم كرس ر

سل لا تق ہے کا س کے منازے کے ماتھ مائی نی اکر ملی المرطب را نے فرایا ۔ جواد ف کسی جازے کے مانة مانا جهاى كديداكم قراطك بابراجرم اكرون كرني ك عفرت تواس كمديد دو قراطي ١١) اكدروات من ميك تقراط أحدماط كي من ميدس حبر صرت الوسرية رضي المرعند في بدورث روابت كي اورحدث اب عرر في السُّرِ منها سنداسے سنا توفرال اب کے ہم سنے کتنے ہی قراطوں کا نقدان کیا جازے کے ساتھ مانے کا مقدد سلاؤل کے ين ك ا دانيگ اور عبرت ما صل كرناسي جعرت كول دشتى رحماً للرحب كوئى جنازه ديمينة توفرات نم عافر م عي أرسيدين يه اثرانداز وعظ ب مين مفلت بن عبداً تى ب بدا أاب اورودم سے العاق نس -

حزت الك بن دياررجمالله اينعائ ك بنازيد كما قرات بوئ دورب تھے اور فرائے تھے الله ك قمميرى أتعين اس وقت كم فيندى نبي مولى مب كم معيم ومنهو جائد تنا والفكان كي سعاورا ولرتعال كاتم إ

جب مك مين زنده مول مجه معاوم نيس موسك كار

معزت اعمش رحمداللفر والتعليم عازون سع باس ما مربوت تصفي الديس معلم نبي بناتها تعادكس كاغم بائي يونكرتام لوگ علين موت تعد.

حزت ابراہم زبات رحمہ اللہ نے ایک جاعت کو دیکھا جوکسی بہت کے بلے دعا کررہے تھے انوں نے فرایا اگر تم اپنے لیئے رحمت انوکو فرزیا وہ بمتر ہے کیونکہ پیشنعی بی خطرناک مواصل سے نجات باگیا۔ وا موت کے فرشتہ کا چہو دیجے میکا ہے (۲) موت کا ذائعہ میچومیکا ہے دس) اور درسے ) خاشے کے فون سے معمنی ہو

ني اكرملى الشرعيدوس مرت ومايا ،

١١) كنزالعال ملد و من ١٥ صديث ١٥ ٥١ ٧ (١٧) مبيح بخارى جلداول ص ١١١ تاب ابن لتر (١٧) مبع مسلم ملد اول ص ٢٠٠٧ ت بالجنائز مت كے ساتو تن چنری جانى بى جن بى سے دو وائيں اُ جاتى بى اورا يك باتى رہ جاتى ہے اِس كے بيجے اِس كے گھروائے ، ال اور عمل جاتى ہے اور عمل باقى رہا ہے دا)

چمبسوان عق :

مسانوں کے قبرت ان بین مانا رزبارت کرنا) اوراسسے مفسود وعاکرنا ، عبرت حاصل کرنا احدابیت ول کوزم کرنا ہے۔ بنی اکرم میں انڈ علبہ وکسیلم نے فرمایا :

مَالَأَيْتُ مَنْظِمًا إِلَّهُ وَالْقَابُ أَفْظَعُ مِنْ وَكِهِ ) مِن فَ فِرِص زياده مولنا كَ مُظْرَسْنِ وكيما. مَالَأَيْتُ مَنْظِمًا إِلَّهُ وَالْقَابُ أَفْظُعُ مِنْ وَكِهِا

حزت بوفاروق وفی الدی و این بینی اکرم صل الترا علیه وسی کے مہاہ باہر نیکے احد قبر ستان ہیں بینی آب ایک قبر کے باس بیٹھ گئے دوسرے وکوں کی نسبت ہیں آپ کے زیادہ قرب نفا۔ آپ رو نے گئے اور ہم بھی روسے آب ہو بھی ہیں روسے آب ہو بھی ہیں روسے ہی دوسے آب ہو بھی آب ہو بھی ہیں روسے ہی اس ہے ہم بھی روسے ، نجا اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

برجونی کی میں روسے ہو بھی نے عرض اللہ عنہ ارصور علیہ السائی کی والدہ اجدہ ) کی قبر سے بی نے اپنے رب سے السی رقبی کی فرایت و سے دی میں نے اپنے واللہ مغفرت کی اجاز رقبی کی زیارت کی اجازت نہ دی تو مجھے اجازت و سے دی میں نے ان کے لیے طلب مغفرت کی اجاز میں نہا کی تواند ترا بھی تواند دی تو مجھے روہ وقت طاری ہوئی جو اولاد برجم تی سے۔ رہا )

حزت عنمان غنی رض المترعند جب کمی فرکے پاس کوٹ سے تواس قدر و تنے کراپ کی داڑھی مبارک زموعاتی اور

آپ فوا نے بی نے رسول اکرم ملی انڈھاپروسے سے سناآپ نے فرالی : «قبرا خوت کی منازل میں سے بہی منزل ہے اگر صاحب قبر کو وہاں نجات مل کئی تو بعدوالا معالمہ اُسان ہے اوراگر

اس سے بنجات نہ لمی تواکس کے بعد کا معاطر سخت ہے رہے) حضرت مجامر حمداللہ فرماتے ہیں ۔ قبرانسان سے کام کرتے ہوئے سب سے پہلے۔ الفاظ کہتی ہے "میں کر فوں کا

> د۱) میم ملم طبر ۲ مس ک ب الزهد (۱) جامع الترمذی ص ۳ ۱۵ الجواب الزحد

ردم) مع مسلم طباول صماس كتب المائز

روف ، رسول اکرم ملی الدملید و سم کوا شرت الی نے آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر برزایرت کرنے کی اجازت دیا اس سے آب م مو کہ ہے کہ حذت آمنہ رمنی الدی من حقی کیونی کفار کی قبروں پرجانے سے منے کیا گیا ہو ہی بیات کرآب کو استخفار سے کیوں منے کیا گیا تو اس سے وہم بہدا ہوآ کہ آپ کی والدہ گنا ہے گارتیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے منے کیا گیا تفیسل سے لیے دیکھتے شرح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی جلد ماص ۱۹۰۹ ما ۱۶۸ مرا) سن ابن ماجوس ۱۲۵ ابواب الزهد محربوں میں تنہائی کا تھرموں میں اجنبیت کا تھرموں میں اندجری کو تفری موں سروہ کچھ ہے تو ہی سے تیرے لیے تیار کیا تونے

حنرت الودررض المدعنة فرات من كي من تنس ابني مقامي كادن نه تباؤن إيه وه دن مع جس دن مجعة قبر من ركا على كا حفرت الوالدرداور صى الله عنه قررت المي بيني تعد الى مسلى بين ال سع وجيا كي قوانهو ل نے فرا إي ايس ايس لوگوں مے اس بھیا ہوں جو بھے میری آخرت یا دولاتے ہی اور اگری ان کے یاس سے اُٹھ کو علاجاؤں نو وہ میری فلیت بنیں کرتے۔ معزت ماتم امم رحمالله فرمات مي جوشنس فرسان كي ياس عد كررسا ورا بني يي فور وفكر اوران كي بيه دما مركان في اين أب سعمى وران سعمى فبانت كى -

نى اكرم مىلى الله عليه وكسلم فرات مي -

مردات ایک منادی اواز دیا ہے اے اہل تور إنم كس پردشك كرتے ہو ؟ وم كتے من م ابل ما مدررشك كرتے مي كونكروه وزه ركھتے إي اور مي دوزه نيس ركھ كتے وه غاز رفي عنى مي ماز نسي را صفوه الدُّرتالي كوياد كرتے بن مم اسے باد نس كر علق (١)

صرت سفیان تری رعمدادلد فوانے می توسنس فرکوزیادہ یا د کرے دہ اسے منت کے باغات میں سے ایک باغ کے الدرياليا معاوروشفساس كادس فافل مووه است منم كاا بكر الحالياك ا

حزت ربع بن ختیم رحمداللہ نے اپنے گوم قر کودی ہوٹی تھی جب وہ اپنے دل بن کچھنتی محسوس کرنے تواس میں دافل موكراسك ما تعداد فعولى ويروان مرت عرية آيت كريه يوسف-

بوكايى كى ائىدارون -

چرزاتے اے رہے تورہ را گی بدا اب اس وقت سے بیے بیاعل کر اے جب تہیں دفایانہ جائے۔ صرت میمون بن مہران رحمداللہ فر ما تنے ہی میں ،حضرت عربن عبد العزیز رمنی الدعند کے مہراہ قبرسال کی طوف می جب انہوں ف قبروں کودیکھاتورور میسے اور فرایا اسے میون! برمیرے افداصلاد بنوامیری قبری می گویا وہ دنیا والوں سے ماتھ ان جمون كريوك بني كي من بيراب رويوك ورفرايا مي الفرون والون سے زباده مى كوعش مي من وكي بالمدندالے

را) الاسرار الرفوعة من ١٠٥ مديث ١٠٨ و١) قرآن مجيد، سورة المومنون آيت ٩٩،٠٠١

کے فالب سے محفوظ ہوگئے۔

تعزیت کرنے والے کے آواب بر بی کو وہ انکماری سے کام سے نم کا اظہار کرسٹ بنی کم کرسے اور جینے سے باز درہے۔ جنازے کے چھے جانے کے آواب بر بی کو ختوع اختیار کرسے ، باتیں کرنا چھوڑ و سے میت کے بارسے بی سوچ بچار کرے، موت کے بارسے بی سوچے اور اکسس کی تیا ری کرسے اور جنازے کے اُکے آگے لیکن قریب قریب جلے اور جنازے کو روزی تیزے مانا سنت ہے۔ را)

يرده أداب من بوعام منوق محساته زندكي كزار في كم سلط من من ان سب كا عامع خدام كيولون معد. كى انسان كوخواه وه نرنده مو با مرده ، حقيرة جانواس طرح بهك مرجاؤ كي تهين معلوم نسي شايد وه تم ي من مواكر م ووفاست مولیکن مکن ہے تمہال خاتم اسس کی حالت برموا درائس کا خاتمہ اچھے طریقے بربو۔ اوران کی دینوی شان وشوکت كى وصب ال كوتعظم كى نظر سے مر د كيموكونكم التر تعالى سك بال دنيا بهت جعولى سبے اور تو كچھ اكس ميں سبے وہ كى بہت جيواہ، اوربعن ا دفات سب تم دنیاوالوں کو بڑاسمجو کے تو دنیائی تعظیم کرنے لگ ما دُسے اوراس طرح تم الٹرتعالی ک نگاہ سے گرماو کئے۔ اوران کی دمیا حاصل کرنے سے لیے اپنے دین کا مودان کرماس طرح تم ان کی نگا ہوں میں رسوا ہو سے اور بھران کی دنیا سے جی مورم ہوسکے اور اگر موم ندھی ہوتو کم از کم یہ تو ہوگا کہ تم نے بہتر چیز کے بدلے اونی جیز حاصل کی -- اور ندان سے دشمنی رکھو کم اسس طرح ان سے ساتھ دشمنی کی وج سے تم اس کام میں مگ جاؤ گے اور تما مادین اور دنیا ان ریختم ہوجائے گی -اوران کا دین تمہارے اور ختم ہوجائے گا البتہ جب کس دین سے منارکود مجر توا بیدوگوں کے برے کاموں سے نفرت کرومکین البنیں رحمت كى نظرست دلجوكمين وه المدته لل كانوانى كى وجهست اكس كعنداب اور فغنب محصتى بوسك بي اورانين جهم كانى سے جس ميں وہ جائيں گے۔ بنائميں ول سے كينر كھنے كى كيا فرورت مے اوراكروہ تمسے دوى كا اكلماركرى اورتماميے سامنے تمہاری تعرف کرم تب بھی اُن کی عبس اختیار در کو یک اگر تم اس بات کی حقیقت تک چنجنے کی کوشش کروسک نوسوی سے کسی ابک کو مقبقت سے مطابق یا ڈرکٹے بلک بعض افغات ابک بھی ابسا نہیں سلے گا۔ ان سے اپنے مالات کی شکابت مزکرو ورم النه تمالى تميي ان كے حوالے كروسے كا اورب لا كھ مى مكر وكر وه تمهارس بارسے بي بس سنب عى وي سورج ركي مع برظام ركت بي سرجين و في إور تواس كي مامل ركت ب-

جوکی اُن دوگوں کے بایں ہے اس کی لائی نمرواس طرح جلری ذہب ہوجا دُسے اور مقصودی عاصل نہیں ہوگا۔اوراگر شیں ان کی حاجت نہ موتو تکبر کے طور پر انہیں کا طب کھانے کونہ دوڑو اکسس طرح انٹر تعالیٰ نہیں ان کا متماج کر دسے گا اور بیراس بات کی سنرا موگی کرتم نے اپنے استفتاد کو فل سرکر کے تکبر کیدا در اگر ان میں سے کسی رسلان ) مجانی سے اپنی حاجت

كاموال كرواوروه است بولاكروس توريابا بعائى سيدس سه فائده حاصل مواا وراكروه بولانكرس تواس برناراض نه مواس طرح وه تمها راوشمن بن جائے گا ورتم بن عرصه وراز ک اس کا انتقام مرداشت کرنا برسے گا۔ جن اوگوں من قبولت كى علاات نه دىم وان كودعظ ونصيت كرندي شنول نه وه تمهارى نصيحت نهي سنے كا بكدوه تم سے دشمى كرے كا. وعظ ين اثاريك كند مي وفي المراحاً كي شخص كانام الحراب نه كي ما مي المروب نم ديجوك وه تمادى عرب كرتي بي اصراعيا سوك كرت بي توامدُتنا ل كاستكرا واكردك اس في ان دوكون كوتم رس يي سخركر دما ما وراسدُنالا ى بناه جاموكرى تهبى ال كيسروكردس اورجب تمارس مان كي فيت ينج يا ان س كوئى بان وجموان ك طرب سے کوئی تکلیف دہ بات پنھے توان کے معالمے کواٹر تعالی کے میرد کردوا دران کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ ماہم اورا پنے آپ کوان سے برار لینے میں مشنول ذکرواس طرح نقصان نربادہ مہو کا اوداس کام میں مشنولیت کی وجہ سے عمر منائع برجائے گااوران سے برنم و کرتم نے میرے مقام کوکیوں ذجانا اور بعقیدہ دکھو کہ اگرتم السس بان کے متی تھتے توامرتان ان کے دوں یں تمہار مقام سلار تبا الرتعالی موں می عبت والدا اور فرس بدا کرا ہے ال او کول می ایل رمور فى بات كوشف والعادر بالل سے بہرے رہوان كى حق بات كوز بان پر لاور احر ناحق بات سے فا وشى افتياراد-مام لوگول کی مجلس سے بھی بچون وہ لغزش معان کرتے ہیں ، نہ خلاسے در گزر کرنے ہی اوردسی کا بروہ رکھتے ہی وہ تعودی تعوری چرکا بی ساب کرنے می اورقلیل وئیر مرصد کرتے می فودا تعام مینی دوسروں سے انسان بنی كرت خطا الديجول دونوں برموا فذوكرتے مي اور معات مني كرتے جلى الدينيالى ك ذريع بعاميوں كو معاميوں سے بهات مي لهذا ال مي سے اكر كى محبت باعث نقصان م اوران سے ميلاه وربا منسب ماكروه رافى مول توان كا ظمر نوشاء ب املاكر نا رامن مول تو دل مي كيذا در صدموتا ب د حالت كيذ مي ان ساس ب اور خ شامدى مودت ين كون اميد ان كا ظامر وبس مي معرب كر باطن طور ريع بريغ بي محن فيالات سے قطع نعل كرتے مي الد تمهار سے سعية المعول سے اشارے كرنے مي حدى وج سے دوستوں كے بله مى الك كے شغررہتے مي ، ابني مبسول ميں تنارى خلائي شماركرتين تاكيف اوروحشت كساته ننباوسان كالعراركري جس أدي كالجي طرح أزاكش م كرواى سے دوسى زنگاد اوالس كا طرفتے يہ ہے كرا كم مدت كارك سے ساتھ كسى مكان بن ياكسى عائد رجوا وراكس ك معزولى اصلادمت، غنا اورفقر موات من اسكا تجربه كرويا إسس كعما تفرسؤ كرو باس كعما تفروي بي كاكاروبار كرواية كمى مكيف بى جد بوكاس ك من ج مواد أكران جان بي الس كواجا إو تواكروه با بالاسال على معدار حيا موت بجيل كافرح ما أواورا كرتهاد المربونها في قوار دو \_\_ توب مام وكول كان ربن سن سے اوابیں۔

بمسائیگی کے متعوق کے اسامی افوت کچھ حقوق کا تعامناکرتی ہے اس طرح ہسائیگی می کچھ حقوق ماہن کی ہے۔ وائد امور کا بمسائیگی کے متعوق کے ہوئا۔ جن باتوں کا ایک مسلان ستنی ہے بروسی ان باتوں بلکہ ان سے کچھ زائد امور کا مستق ہے۔

ن اكرم ملى المرطب وسلم نے فرايا .
الْجِيْرَانُ فَكُو ثَنَّ جَارُ لَدُمْنَ وَاحِدُ وَعَبالُ الْمُحْتَلُونِ مَا أَجُهُ وَكَارُ الْمُسُلِمُ الْمُحْتَلُونِ مَا أَجُهُ الْمُحْتَلُونِ مَا أَجُهُ الْمُحْتَلُونِ مَا أَجُهُ الْمُحْتَلُونِ مَا أَجُهُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُونُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُمُ الْمُحْتَلُمُ اللَّهِ مِنْ الْمُحْتَلُمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلُكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

پڑوس تین قیم کے میں ایک دو ٹردی ہے میں کا ایک ہی تق ہے دو ت بائی بیری قیم کا پڑھی دو ہے جس کے بن تی ہی جی بڑوس کے بین خی می دو ایسا بڑوس ہے بوسلان جی ہے اور قربی رشتہ دار بی اکس کے لیے میں اُسی کا بی بھی ہے ، اسلام کا حق بی اور رکشتہ داری کا حق می جس پڑوس کے دو تق بی وہ سان بڑوس ہے جس کے لیے میں بالیک کا تی بھی ہے اور اسلام کا می بھی لودی بڑوی کا مون ایک تی ہے بیر مرکس بڑوس ہے۔

آود پیرکس طرح آپ نے مشرک کے بیے بھی مہدائیگ کا حق نابت فرایا. نبی اکم مسلی اللہ علیہ وکسل نسے فرایا ۔ آخسین مُسَجَاً وَدَیَّ مَنْ جَاوَدَكَ تَسَكُنُ مَنْ عِلْمَالِمُ وَسِنْ مَالِمُ لِرُسِي سِنْ اسسے اتھي مسائيگي رکو (کال) مُسْلِمًا ۔ ۷۱)

نه رُم ملی الد علیه وسلم نے فرایی، مَاذَالَ حِنْدِيْكِ بُومْ يَنِ مِالْحَارِ تَعَفَّى ظَنْدُتُ آنَا مَسْمِيْرِيْنَ مُنْ

(4)

صرت جربل علیدالس مجمع بمشر بردی کے تقوق کے بارے بی بات رہے حق کر میں نے خبال کیا کہ وہ اسے وارث بنا کر چور میں گئے۔

(۱) حلینهٔ الاولیاو جلد ۵ می ۲۰۰ ترجه ۱۳۵ (۲) مسنن ابن ماجرص ۱ ۳۳ ، ابولب الزهد (۲) میسے بخاری مبلد ۲ می ۸۸۸ کتاب دلادب بوشنس الله تعالى اوراً خرت كے دن برا بان ركفام ہے اسے ابنے بروس كى عرت كرنى جا جيے -

کوئی شخص اس دقت تک رکایل مومن نہیں ہوسکتا ہب مکداس سے پڑوس اس کی شرار توں سے معفوظ نہ ہوں -

قامت کے دن سب سے پہنے جن دوا دموں کا جگرا بیش موکا وہ دوم پڑوی ہوں گئے۔

مبتم این پادس کے کتے کوار وا تحقیق تم نے اسے روٹوس کو ہاذہت دی - ن اکرم ملی المرعلب وسلم نے فراید. مَن کَان بُوْمِن بِاللهِ وَالْبُوْمِ الله خِرِفَلْبُكُومِ الله خِرِفَلْبُكُومِ مَنْ الله خِرِفَلْبُكُومِ

رسول اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:
لد میومی عَبْدُ حَتَى بَا مَنَ حَبَارُهُ بَوَائِفَ دُ

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : اُکّ کُ خَفْقینِ یکو مَدالْقِیبًا مُسَفِّقِ عَلَیْ کِ مَدَالْقِیبًا مُسَفِّقِ مِنْ مَالْکِ مِنْ اللّٰمِینِ رِ۳) جَادَلُونِ رِ۳) بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

اِدَارَتُ رَمَيْتَ كَلَبَ جَارِكَ فَتَدُ اَذَيْنَهُ سُرَا)

ا بک روایت بن ہے کہ ایک شفس حفرت عبداللہ بن مسود رمنی اللہ عندی فدمت بن حامز ہوا اور عرض کیا کہ میرا بلہوسی مجھے اذبت بنیا آ ہے مجھے گا بیاں دبتا ہے اور مجبر بنی کرتا ہے اہم والدی کرفر اسلامی کا فرانی کی سینے قرتم اس کے بادے بن اللہ تعالی کی فرانی بروادی کرفر -

بروں کا مروان کی مجدوم ہی سے بوت بی مدول کا رود کا رود کا رود کا است کے وقت رہا دت کوروز ورکھا ہے اور رات کے وقت رہا دت بنی اگر مسل اللہ علیہ دسم کی فدرت ہیں عرض کیا گیا کہ فلال شخص دن کوروز ورکھا ہے اور رات کے وقت رہا دت کے بیان بنیا میں اللہ علیہ دوسلم نے فرایا وہ جہم ہیں جائے گا-(۵) کے بیان بنیا میں اللہ علیہ دوسلم نے فرایا وہ جہم ہیں جائے گا-(۵) ایک شخص نے بی اکرم مسل اللہ علیہ دوسلم کی فدرت ہیں ما مزمور را بہتے بروس کی شکا بت کی تو ای نے فرایا میں ما مزمور را بہتے بروس کی شکا بت کی تو ای سے فرایا دیا سے فرایا اینا سادن راستے ہیں فرال دو- رد)

<sup>(1)</sup> صبح بخارى ملدم ص و ۸ مرخاب الادب

<sup>(</sup>١) ميح سفارى ملداس ٩٨٨ كتاب الادب

اس مندام احمد بن منبل عبد من اه امروبات عقبري عامر

اه) سندام العدين صنبل عبد عمل بم مروبات الومروي

رد، سن ابی داور مدرس همس کتب الادب

چنانچرلوگ داستے سے گزدنے اور بو چھتے تھے کی سوا توکہا ما آیا اسے اسس کے بڑوس نے تعلیف پہنچائی ہے مراوی وہا کے ہم اکسس طرح لوگ اس بڑوسی برلعق طعن کر شنام نیا نچر اکسس کا بڑوسی آیا اور کی اپنا سامان واپس سے ماوُالسُّری تسم اب یں نہیں سستاوُں گا۔

صزت نرمی فوائے ہیں ایک شخص نے بارگاہ نبوی ہیں حاصر ہوکہ اپنے پڑوسی کی شکابیت کی نونی اکرم ملی امڈ علیہ دستم نے اسے سے دبا کہ سبد سکے دروا زسے پرکھڑسے ہوکر اعلان کروکہ جالیس گھر طریدی ہیں ۔(۱) حضرت زمہی فواتے ہیں جاروں طرف جالیس جالیس گھرم او ہیں ۔

في اكرم ملى المدعليدوس لم ف ارست دفر الي:

برکت اور نوست عورت ، رمائش گاه اور گھوٹرسے دسواری) میں ہونی ہے را) عورت کی برکت اس کے مہر کا کم ہونا ،
اسس سے نکاح کا آسان ہو کا اور اسس کا فسن احلاق ہے جب کر اس کی خوست اس کے مہر کا زبادہ مہونا ہیں سے نکاح کا
شکل مونا اور اسس کا بداخل فی مونا ہے ، رمائش گاہ کی برکت یہ ہے کہ مکان کشا دہ ہوا ور برفروس ا چھے موں جب کر اس کی
نحوست اسس کی نگی اور مُرسے بڑوس میں بھوڑ ہے کہ برکت یہ ہے کہ وہ فر انبروار اور اچی عادات والا ہوج ب کر اسس کی خوست بہے کہ وہ فر انبروار اور اچی عادات والا ہوج ب کر اسس کی خوست بہے کہ اسس کی عادلت العمی نہوں رسی)

جان لوا ہمائیگی کا حق صرف ہی ہمیں کہ اسے اذبیت نہ بہنی تی جائے کھی اس کی طرف سے کلیف بر داشت کرنا کھی اس بین شام سے کیونکہ بیٹوی کھی اس شخص کی طرف اذبت برواشت کرنا ہے ہیں اس بی اس سے تی کی اوائیگی نہ ہوئی محق تعلیم میں اس سے تی کی اوائیگی نہ ہوئی محق تعلیم میں اس سے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم میں اس سے بیر بی اس کے دن ال دار بروی کا دامن پڑ کر کھے گا سے میر سے رب اس سے بیر جی اس نے مجھے ا بینے حسن ملوک سے کیوں مرم کی اور محمد برا بیا دروازہ کیوں بندی ہ

حعزت ابن معنع کومعلوم ہواکر ان کا پڑوی ا بنا مکان بیچ کر قرض اوا کرنا جا تہا ہے اور اک اس کے دیوار کے مائے بن بھاکرتے تھے انہوں نے سوما اگراکس نے مفلس کی وجہ سے ابنا گھر بیچ دیا تو ہم سے اکس کی دیوار کے مائے بن بھی کا حق بھی اوا دنہوا چنا نجہ انہوں نے اسے مکان کی قیمیت دسے دی اور فرمایا اسے مت بیچ ۔ مائے من بدگ نے اپنوں نے کسی بزرگ نے اپنے گھریں جو بھول کی کٹرٹ کی شکا بیت کی نوان سے کہا گیا اگر ٹم تی رکھ دو تو ایجا ہے انہوں نے

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبرلطبراني عبد 100 م) مديث ١٢٢ (١) ومعيد الكبرالطبراني عبد 100 معيد الكبر العدم (١) مجمع الزوائد والكب الطب

فرایا مجے در ہے کرچ الم ی کا وارسس کر جاگ گھڑا ہوا در بڑوس کے گھر میا جائے ای طرح می الس کے بادہ بات بدیر نے دالا ہوں کا جے میں خووا پنے لیے یہ بہترین کرا۔

رفرایی اگروہ تم سے رو ایکے تواس کی مروکروا قرض انگے نواسے قرض دوااگر عاجتمند ہوتو اسس کی مزورت کو براکروا اگر مبار سر جا سے تواس کی مبار سے کر کی ایسی اِت ایسے مبار سے ساتھ جا وُااگر اسے کو کی ایسی اِت بینے تو مبارک با دووا ورااگر کو کی معیب بینے قراس کی مغواری کرو۔ اپنے مکان کو اسس رسے مکان ) سے بند نہ کروا اس طرح این کہ ہوائیں بینے گی البند اس کی اجازت سے ایسا کر سے ہوئیں اسے اورت نہ بنچا وُالگر میں اور جس ) بورٹ یہ وطریقے پرلام اور تم ال بجہ وہ عبل سے کر باہر نمائے کو اس سے محدولا ایس سے میں وہ جس ) بورٹ یہ وطریقے پرلام اور تم ال بجہ وہ عبل سے کر باہر نمائے کو اس سے میں وہ جس سے ایسا ذیت نہ ووالبتہ بر کر اس میں سے میں موجود کو اس میں میں کو قب کا میں دی میں ورایا کی جان ہے والے کہ دار اس میں سے قب کا میں دی کا میں دی میں ورایا کی جان ہے والے ۔ (۱)

اكس رمندي بال) عديث كرحفزت عمر وبن شعب في العام روايت كيام وه اين والدس اوروه ان احمت عمرد) ك ما واست اوروه ان احمت عمرد) ك ما واست اوروه في الرم صلى المرم على المرم

سخت مجا درهم الشرفوات میں معفرت عبرالله بن عرضی الله عنه سکے پاس تھا اوران کا ایک غلام بحری کھال آنار رافقا انہوں نے فرایا اسے غلام اجب کھال آنار او توسب سے بہلے ہمارے بیودی پڑوس کو دینا۔ (۱)
حتی کدانہوں نے چند بارمہ بات فرائی غلام نے عوض کی آپ کتن بار فرائی محقا انہوں نے فرایا بن اکرم میں الله علیہ وسلم میں بروس کے اور سے بین مسلسل و مبت فراتے رہے حتی کر مہیں ڈرموا کہ آپ اسے وارث بنا دیں گے و مخرت بشام فرا تھے ہی صورت میں موری رحم الله ، بعودی اور عبدائی فروس کو قرانی کے گوشت سے دینے بی حرج انہیں مسیم ہے۔

معزت الوزرغفاری رمنی المرعنه فراتے ہی مجے مرسے نعیل رنج کرم ملی اللہ عیہ وسلم نے ومیت کرتے ہوئے فرایا۔
حبتہ سان کیا و تواسس میں بانی زیادہ ڈالو بھراہنے پڑوسیوں کو دکھ کراسس ہی سے کہاں کو دو (۱)
صفرت عائشہ صدلید رضا فلرعنها فراتی ہی میں نے عرض کیا پارسول اللہ امیرے دورلوسی ہی ان ہی سے ایک کا دروازہ میرے سامنے ہے دورسے اور بعض اوقات ہو کھ میرے باس مواسے دہ دو دونوں کو میرے سامنے ہے دہ دونوں کو کا یت نہیں کرنا توان ہی سے کس کا عن زیادہ ہے ایک سنے فرایا جس کا دروازہ تم ارسے سامنے ہے ۔ (۱)
امیرالمونین حزت الو بحرصدیق رمنی المرعور نے اپنے ما جبراد سے حفرت عبدار عن رمنی اللہ عز کو دی جوا کم ایک بڑوی

الميراموسي معرب الوجرمدي رسى الترفدسة اليه ماجراد مع معرف فيدار عن رسى الدون لود معها كروه البيداي بدي

صفرت من بن الی نشان در مرا الله فرانے میں سنے حزت بداللہ بن مبارک رحم اللہ سے بیتجا کی میرا بڑوی جربے فلام کی شکایت کرتا ہے کہ اسس نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے بیکن فلام اس بات سے انکار کررہا ہے اب میں اسے ارتا کہ تما یہ کرتا کہ تما یہ وہ بہا کا کوئی نقصان کیا ہے ایکن مورا ہے اب میں اسے ارتا کہ تا ہے ہورا کا بی ایجا ہیں گا کہ مہا یہ نالاض موکا تو میں کی کروں ؛ انہوں نے فرایا موسکتا ہے تم ارسے فلام نے کھی ایس کا می موجس براس کی تا دیب مزوری مؤلواس بات کویا در کو جرب بڑوی شکایت کرے تو اسے اس سابق صور برکسن وا دو اس فرح تم اینے بڑوی کو بھی رامی کراد کے اور فلام کوا دب میں سکھا دو گے ۔ آزم دو فوں می جربے کا ایک حیلہ ہے۔

مكارم اخلاق ،

ام المومنين حفرت عائشه مديعة رمني المرعنها فراتي مي دس بأتير يحاوم اخلاق را جيمه إخلان) سعم. يمن أدمي بي بوتي بي

لا، مسئن ابن اجمع ۲۲۷ ابواب الذبائح (۲) مبیح مسلم جلد ۲ می ۲۲۹ کتاب ابروالعسلة (۲) المسنن الکبری للبیهتی جلد ، مس ۲۸ کتاب العدقات

بيكن اس كے باب ميں منيں موتي مفام مي موت مي ليكن الس كے آقا ميں نہيں مونني الله تعالى سے عام بالسے عطافرانا ہے.

وا سے بولناری لوگوں سے سپائی کے ساتھ بیش انا رہ) سائل کو دینا رہ احسن ساوک کا برد دینا رہ اصدر حمی کرنا روی ایا نت کی حفاظت کرنا رہ ) مروسی کے تن کی رعابت کرنا ر ۸) م مجس کے تن کا خیال رکھنا رو) مہمان نوازی کرنا وا اوران سب كاصل حبارسے-

معزت ابربرو رضي المرعن فرانے من نبی اکرم علی الله عليه وسم سنے فرايا ۔ يا مَعْتَ الْعُسُلِمَاتِ لَا تَعْجُونَ تَ جَارَةً لِجَارَتُها اسے مسلان عورتو الحوثی پڑوس ابنی پڑوس اکے عطیہ ) وَ لَوْنِوسَنُ شَکَارٍ - وا)

• کوم رُز مَنِدرَ جانے اگرمہ کمری کا کھڑ ہی ہو۔

نى اكرم صلى الله عليه ويسلم في فرا إ ،

ملان ادی کی تورش تی سے ہے کہ اسے کشارہ مکان،

إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ الْمُسْكَنَ الْوَاتِيَّ وَالْعَارَاتَ الْهَالِحَ وَالْكِرَبُ الْهَبِيَّءُ- (٢)

نیک پروسی اوراحی سواری ماصل مو-حزت عبداللدرف الترعنه فرات بي الكي شخص فعرض كيا بارول الله المجع كيد معلوم موكري ف بوكام ي ا بھا ہے یارًا ؟ آپ نے فرایا جب تم اپتے بڑوسیوں کو سر کھنے ہوئے سنوکہ تم نے اچاکام کیا تو بقیناً تم نے اچاکام كا اورجب وكرو كن بن تم في بالى كى تونقياً تم في بالى كى- (١٠)

تصريت حامرون الشرعنه فرا تعين بي اكرم صلى السُّعليه و الم تف فرالي:

جس شخص کے باغ میں اس کا کوئی پڑوسی یاکٹ ریک موتو وہ اسے اس دفت تک نہ سے جب یک اس پر بیش زکرونے ا

ربینی مکن ہے وہ خریدنا علیا بہا ہوا وروہ زبادہ حق رکھتا ہے ا

صرت الوبرره رضی الشرعندسے مروی سبے نبی اکرم صلی الشرعلب و کسلم نے فیصلہ فرایا کر پڑھی اپنا شہتیر را کڑی ا سبنے يروسى ديدارېر كوكت مع ده اى بات كويند كرسے يا انكاركرسے - ره)

<sup>(</sup>١) صحيح سخارى عبداول ص ١٩ ٣ كماب الهبنه

رما سندام احمد بن صبل عبد من عبد مروبات نا فع بن عبد الحرث

الل) مت دانام احمد بن صبل علد أول ص ٢٠٠ مرديات عبدالله من مسعور

<sup>(</sup>م) كنزانعال حلدي من إ حديث ١١١١

صرت اب عباس رفی الدعنها فرائے بینی اکرم ملی الشرعبه وسلم نے فرا یا۔ کدیشنگ آک کُکٹر حَبارَة آن یَعِنَعَ خَشْبَهٔ می کوئی شخص اپنے پڑوسی کواکس بات سے مرکز منع نہ فی جبد الرام - ۱۱)

حضرت ابوہررہ رمنی اللہ عنہ فر مانے تھے کیا وجہدے کہ میں تمہیں اکس سے اعراض کرتے ہوئے دیجھتا ہوں اللہ نعالی ہم میں اسے تنہا رسے کا در صوب کے درمیان رکھدوں گا، اسے تنہا رسے کا در میں میں سے درمیان رکھدوں گا، بعض علاء سنے اکس بات کو واجب قرار دباہے ایاف من کے زریک واجب بنیں نیزدوسرسے بڑوسی کی مرضی فردی

ہے ہاں مرت بڑوی سے تن کی اہمیت بان کی می ہے ١٢ بزاروی ا

الله تعالی جس من من سے بید بعدائی جا ہما ہے اسے میٹھا رشہد، بنا دیبا ہے عرض کیا گیا اسس سے میٹھا ہونے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرالی اسے اس سے بڑوسیوں کا مجوب بنا دیتا ہے۔ نى اكرامى الدُّعلى وسىم سنة وايا : مَنْ اَلَادَا اللهُ بِ حَنْهِ الْعَسَلَدُ قَبِ لَلْ عَسَلَدُ قَبِ لَلْ عَسَلَدُ قَبِ لَلْ عَسَلَدُ قَبِ لَلْ وَمَنَا عَسَلُدُ قَالَ يُحَيِّينُ اللّهِ اللّهِ عَسَلُدُ قَالَ يُحَيِّينُ اللّهِ الله عَسَلُدُ قَالَ يُحَيِّينُ اللّهِ الله عَسَلُدُ قَالَ يُحَيِّينُ اللّهِ الله عَسَلُمُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

ر شند دارول کے معوق : نبی اکری ملی الله علیہ وسلم نے دوایا -

الله تعالی فرآیا ہے بیں رحمٰ موں اور اسس رحم روشتہ داری) کا نام میں نے اپنے نام سے شتن کیا رنکالا) ہے بیں جس نے اسے اللہ کو جس نے اسے مابی اسے اللہ کو جس نے اسے مابی اسے اللہ کو دوں گا رس)

رسول اکرم ملی الٹرطلبہ دسسم نے فرایا یہ جس اَ دمی کو میربات بیسند موکداس کی عمر میں مرکٹ اور رز نی میں کٹ دگی دی جائے وہ صلہ رحمی کرسے رہ) ایک دومری روایت میں سبے کو جس اَ دی کو پ ندم کہ اکسس کی عمر کو بڑھا یا جائے اور رئر ق میں وسعت دی جائے وہ

> دا) مسندا ام احدین صنبل علد دوم ص به ۲۰ مروبات ابوبرده ده) مسندا ام احدین صنبل عبد به ص ۲۰۰ مروبات نجس البخذا می (م) مسندل م احدین صنبل حبلدا ول ص ۱۵۱ مروبات عبدالرحل بن عویت دم) المستندرک للی کم جلدم ص ۱۲۱ مت سیالبروالعلم

صغررجی کرسے دا)

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے بوجها كي كركونسا انسان سب سے زبادہ نفيدت والا سبخ أب نے والا اور الله تعالى سے سب سے زبادہ ٹور اسب، زيادہ صدر حمى كرنے والا سبے اور بوگوں كوئم كا تھم و بنے والا اور برائى سے روكنے والا ب (۲) صفرت ابو فرر منی اللہ عن فراتے ہم بھے میر سے خلیل دنی اكرم ملی الٹر علیہ وسسم اسنے وصیت فرائی كرمیں صلاحى كروں اگرے برث نہ دار بلے تھے برائم با اور سے بات كہوں اگر جبر كڑوا مو۔ (۱)

نى اكرم صلى الدعلبه وكسلم في فرالما -

رم رمندرمی عرش کے ماتھ شکا ہوا ہے نکی کا بدلہ دینے والا ، مدرجی کرنے والانہیں بلکرمندر می کرنے والا وہ ہے کہ حب اس سے درشتہ واری کے نعلقات خم کئے جائی توق اکس تعلق کو جوالے رہ)

نى اكرم صلى الدعيد وسلم نے فر ما يا ،

جن نیل کا تواب مبت ملد متاہے وہ مدار عی ہے حق کس گروالے اگرسب کے سب بدکار موں بین مدر عی کریں اوران کی تعداد می اضافہ مؤاہے رہ،

معنرت زبدین اسلم رضی املی من و را تے میں جب بنی اکرم منی الد علیہ وسلم کم کرم کی طون تشریب سے مکئے تو ایک تخص اب کے سامنے آیا اورائسس نے کہا اگر آپ سفید عورتیں اورسرخ اونٹنیاں میا جتنے ہی تو بنوید ہے کا تعد کریں ۔

آب سے فرایا اللہ تعالی نے مجے بنو مدنج رحد سے منع فرایا کیوں کروہ مدرحمی کرتے میں۔ (۱)

حضرت اسمادبنت ابی بروخی الدعنها فراتی بی بیری ال میرے پاس آئیں تویں نے عرض کیا پارسول الدامیری ال دیرے پاس آئی بی اور بیرست کر بی کیا میں ال سے صورحی کروں ؟ آپ سنے فرایا صله رحمی کرور > )

ابك روايت بن ب كرين النس كي عطيه دول ؟ أكب في ما الم مان مرحى كرور (٨)

<sup>(</sup>١) المتدرك للحاكم عليه ص ١٩٠ كتب البروالصلة

<sup>(</sup>١) المعجم الكبيرالطراني حلدم ٢ ص ١٥ ٢ صديث ١٨٨

<sup>(</sup>١١) مسندانام احمدين صنبل ملده ص ١٥٩ مرديات البوذر

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمد بن منبل حلد ٢ من ١٩١١ مرويات عبداللربن عمرو

<sup>(</sup>ل) شعب الایمان ملد ۲ مل ۲ مریث ۱، ۹ ) (۲)

<sup>()</sup> معع نارى مداول من ١٥٠ كنا بالجباد

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقى جلد ٢ ص ١٩١ كتاب الزكواة

مكبن كوصدقد دبنا ابك معدفد م اوردست داركومين كا دوكا تواب م. دیول اگرم ملی انڈعلپروسلم نے فرایا : اکشک فَکْرُنگ کُلِی الْحِسُکِ بُنِ صَلَّدُ قَدُّ وَعَلَی نِرِی الرَّحْحِدِ ثِینِتَّانِ (۱)

حضرت الوطلم رمی اللمون سنے قرآن باک کی اس اکت میٹل کرناچا ہا۔ کُنْ مَنَا لُواالْدِ بِرَحَتَی نَسْفِ عُومِی اُنْجِیُون کے میٹر کرنے نہیں بایکتے جب کک اپنی ہے نہ ہیں ہین خرچ (۲) نزکرو۔

توک نے اپنا پسندیدہ باغ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور ربارگاہ بنری میں) عرض کیا ربول اللہ اسیا ملہ تعالیٰ کے داست میں اور فقراد ومساکین سے بھیے ہے ماکپ نے فرایا تمہالا ٹھاب اللہ تعالیٰ سے ذرو کرم پر داجب ہوگی اسے اپنے قرمیے رئے تہ داروں میں تقبیم کردو رس

بى اكرم صلى الشعلية وكسلم نعفوا إ ،

اَ تَعْسَلُ الْمِشَدَ كَتِرِعَلَى ذِى السَّرِحُدِ بِهِمِن مِدَفروه بِ جَوِلِهِ شِيره علاوت مرتصف واسل الكاشِع - ١٧)

نی اکرم ملی الشرعلیدور مے اس ارشا وگرای کابی مفوم ہے آپ نے فرایا ،

اَ دُفْنَالُ الْفَصَنَا مِلِ اَنْ تَصِلَ مَنْ فَطَعَكَ سب عبراى فنيلت يه جهارتم الس عدر على و وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَصُنْحَ عَمَّنَ مِهِم سعتنان تورِّتا سب اس وو بوانس مروم رفقا

ظَلَمَكَ ره) جاورة في ميظلم كرس المصمعان كردور

ایگ روایت بی ہے صفرت عمرفاروق رضی المرع شدے اپنے التحت حاکموں کو مکھ کہ وگوں سے کہوکہ وہ رکت تہ داروں سے مانت کریں لیکن ایک دوسرے کے بڑوی نہ بنیں ۔ آپ شے یہ بات اس سیے فرائی کہ اس سے حقوق کی جبر مہر جا سکے کا در مسائیگی اور قرابت سے حقوق جمع م جائیس سکے ، اور معن ا وقات اس سے دعشت اور قطع تعلق سپیدا

(١٧) معيم بخارى مبدا قرل من ١٩ كن ب الزكوة

رم) مسندا ام احمد بن صبل حلد وس ۱، م مروبات جليم بن عزام - (٥) مسندا ام احمد بن صبل ابن معاذ

<sup>(</sup>١) مسن ابن اجبص ١١٧٥ ، ابواب الزكواة -

<sup>(</sup>٤) قرآن مجيد مورة أل عمران آيت ١٢

الم الباورا ولادك حفون :

ب بات پوئشيده نيب كرمب قراب اور رم كى ومب معتوق كى زباره تاكيد محرتى من توسب نياده فاص اور قريب مراحة من الدر قريب مراحة من الدر قريب منوق كى تاكيد والمعالى منعنوق كى تاكيد والمعالى من تاكيد والمعالى منعنوق كى تاكيد والمعالى منعنوق كى تاكيد والمعالى من تاكيد والمعالى منعنوق كى تاكيد والمعالى منعنوق كى تاكيد والمعالى كلاكم ك

بى اكرم صلى الله عليه وكسلم من فرايا -

کئی بیا اپنے والدکا حق ادائیں کرسکتا حق کر اسے روالدی غلام پاسٹے توخرید کر آناد کر دھے۔

كُنْ ثَنْجُزِى وَكَدُّ وَالِدَءُ كُنَّى يَجُدُهُ مَعُكُوگاً فَيَتُتَرِّينِهِ فَيُعُتِنَتَ لَهُ لَا

نى اكرم صلى الدُعليه وكسسم في فراما ،

مان باب سے نیکی کرنا نماز مدفر ، روزے ، جم ،عمره اورا الرتالی کی دوی جم و سے زیادہ نصیلت رکھا سے (۱)

رسول اكرم ملى الشرعيسوس من وايا.

جوشعواس حالت بیں میں کرے دائں کے ماں باب اس پرائی ہوں تو وہ یوں میں کرتا ہے کہ اکس کے لیے جنت کی طوف دو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو اُدی اس حالت بی شام کرے اکس کے بیے بی اس کی شلہ ہے - اوراگر ایک رماں یا باب بی سے ایک ) موتو ایک دروازہ کھنتا ہے اگرے دہ اس برزیارتی کیں تین بار فرایا ) اور جو آدی اکس حالت میں میں کرتا ہے کہ اس کے لیے بہنم کی طوف دو درواز کی میں میں کرتا ہے کہ اس کے لیے بہنم کی طوف دو درواز کی میں میں کرتا ہے کہ اس کے لیے بہنم کی طوف دو درواز کی میں سے ایک ہوتو ایک دروازہ کھنتا ہے اگر جہ الس کے ماں باب اس برزیارتی کریں رتبی بارغرایا ) (۲)

نبي أكرم على المدولي ويسلم نے فرابا :

بے تنگ جنت فورٹ ویا نے سوسال کی مسافت سے آئی ہے سکین ماں باب کانافرمان اور رائنتہ داروں سے قطع تعلق سم فعلی می مرف والداسے عموس نہیں کرسکتا ۔ رم)

رسول اكرم صلى التعليدوسلم في والي:

<sup>(</sup>۱) میمی مسلم مبلدا قل من ۵ ه می کتاب العثق (۲) مجمع الزوائد مبلد من ۱۳۸ کتاب البردانسد: (۲) شعب الایمان مبلد امن ۲۰۱ مدسیث ۱۹۱۹ ، (۲) الکائل لابن عدی مبلد ۱ من ۱۵۰ ذکرمن اسمد مجمد

ا بنی ان باپ ، بهن اور بهائی سے بکی کابر آوکرو میر اس سے جو نمارسے قریب ہو جر ترتیب وار قراب داروں ست حسن ملوك كرور

يُؤْمَكُ وَآمَاكَ دُاخَتَكَ وَأَخَالَكَ تُعَادُنَاكَ فَأَدُمَاكَ -

ایک روایت میں سبے کہ اللہ نفائی نے حضرت موسی علیرانسلام سے فرا با اسے موسی اج شخص ماں باپ سے اچھا سلوک کرسے اور میری نافر انی کرسے میں اسے نیکو کا رکھتا ہوں اور حبا دی مجہ سے نیکی کرسے اور والدین کی نافر انی کرسے یں اسے

كماكي ہے كر جب صفرت بعنوب عليه السام معفرت يوسف عليه السام كے باس تشرفيف سے كف نووه ال كے سام كوش منهو سفط اس بدالله تعالى نع ان كى دون وى جبى كركياكب ابني والدس لي كال مون كوبرى بات سميت بن ل مج ايى عرت وملال كاقع من أب كى يغيرست كسى نبى كوبيدا منى كرون-

دسول اکرم ملی الشرعد روسم نے فرایا ،

ثواب سے مجھ کمنس موا-را)

صرت مامک بن ربید رمنی الشرعند فر اتے میں ہم رسول اکرم ملی الشرعلید وسلم کی فدمت میں عا منر تھے کو بنوسلمر ( تبسیے ) شخص میں رب سے نہ میں کا سال کا سال کا اللہ اللہ کا اللہ كالكشخص كالدواكس في عرض كى بادولالله كى مرب والدين كى وفات ك بعدان كاكوئى عن مرب ذمر ج میں نیواکروں بآب سف فرالیا باں ان کے لیے رحمت اور مغزت کی دعاکروان کے دیکے گئے) وعدے کولیواکروان کے دوستوں کی عزت کرواوران لوگوں سے ملہ رحمی کروجن سے مرف ان کی وجہ سے صله رحمی کی عباستی ہے۔ (۱۷) رسول اگرم ملی الله علیه وسلم سے فرایا ،

ب سے بی نئی بہ ہے کہ ادی اپنے والدی وفات کے بعداں سے دوستوں سے بھا ساوک کرے دم) نبى اكرم ملى الشرطيروك لم سنے فرالي :

> (۱) المستدرك معاكم مبرس من ١٥٠ كتاب ابروا لعلة لا) كمنزالعال عبد ٢ مس ١٦٨م حديث مم ١٩٧٩ دم) مسنن ابی واؤد جلد ۲ ص مهم ۲ کتاب الادب (١) ميح مسلم ملها ص ١١٦ كناب البروالسلة

ما*ں سے نبکی کونے کا ٹواب دوگ ہے۔* 

بِرُّالُوالِدَةِ عَلَى الُولِدِ شِيْعَفَانِ (١) رول کرم صلی السرعب وال من فرایا

معوی الوالی تو استر علی استر کا بنات می اولاد کے ہیے، دالدہ کی دعا بہت جار قبل ہوتی ہے ۔ عون کیا گیا بارمول اللہ السس کی وعبک ہے وائب نے فرایا ال باپ کی نسبت زبادہ رخم دل ہوت ہے اور رخم کرنے والے کی دعاسا قط رضائع انسی موتی - (۲)

الك شخص منع وفركما بارسول الله ايكس سي تحسن بلوك كرون إ

ا ب فوایا اپ والدین سے اجھا سوک کرواس نے عرض کی سیسے والدین رزرہ ، ہنیں ہیں۔ آب نے فر مایا اپنی اولاد سے اجھا سوک کرواس نے در مایا اپنی اولاد سے اجھا سوک کروس طرح تیرے والدین کا تجدیری ہے اس طرح تیاری ا ولاد کا بھی تجدیری ہے۔ (۳) نبى اكرم صلى الدعليه وسلم في فرايا ،

المرتع الاالمس باب ررح فر مائے جنگی بیرانی اولاد کی

دَجِيعَ اللهُ وَالِدَّا اعَأَنَ وَكُدَّةً عَسَلَى سِرِ الله الله الله

ینی اسے اپنے برسے عمل کے ذریعے نافرانی برجورنس کڑا۔

ريول اكرم ملى الدعليدوك المسف فرالي:

سَاوُوْا بَكُنَ اَ وَلَا و كُفُر فِي الْعَطِيَّةِ - (۵) عليه ديتے وقت اولاد مي بابرى قام كرور كما كي سي كرنم اولاد، تم ارى فوشو سے اسے سات سال تك مون كھواكس سے بدسات سال تك وہ تم بال فادم موّا ہے میروہ تہارا دشمن ہو گایا کشریک ۔

معزت الن رمني الترعنه فرات من نبي اكرم ملى الله عليه وسلم في فرايا :

بیے کی پدائش کے ساتوی دن اس کی طرف سے عقیقہ کی جائے اکس کا نام رکھا جائے اورائس سے الائوں کودور ى جامع جب جرال كاموجا مع تواسدادب كما إ جائي جب نوسال كى عركو بنج جائد قراس كابنز الكروا جائد، جب ببره سال كيم كام جائے تو خار دنيو صنے ميد الا جا سات يب سواد سال كام و حائے تواس كا إب اكس كُنّا وى كانے -

> (١) المستدرك للحاكم عليه من ١٥٠ كتاب البروالعليه (١٧) مجمع الزوا فرحلد من ١٨١ كنب البروالعلة

(١) مصنف ابن الى سيسبرملد رص ١٥٠ مايث ١٠٠

(٥) كنزالعال علد١١ص ١٩ ١٨ عديث غبر٢ ٢ ٢ ٥ ١

مچرنی اکرم ملی اندعلبه وسلم نے تعزت انس رضی افتدعه کا باقع کپڑ کرفرا با بین نے تہیں ادب سکھا با تعیم دی اور تیرانکا ح کر دیا بی تجھے دینوی فتنوں اور افروی عذاب سے انڈ نفالی کی بنا ہیں دیتا ہوں - ۱۱)

نى اكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرابا ،

والدرباولاد سے حقوق میں سے سے کواس کوا بھی طرح ادب سکھائے اور اسس کا اچھانام رسکھے (۷) رسول کریم ملی اور علیہ وسلم نے فرمایا۔

ہر بچر رائجی) اینے مقبقے بن گوی موستے بی بهاتوی دن اسس کی طرف سے ریمری فریح کی جاسے اور اور اسس کا سرمنٹرایا جائے (م)

ا اسر منتزیاج سے (۳) صرت تنادہ رضی اللہ عز فرما نے مہر جب تم عقبقہ کا جانور فرئے کر دو تواکس کی اُون میں سے سے کرشررگ کے ملت کر دیچر تزکر کے دولے کی جذبا بر رکھا جائے بہان کہ کواں سے دھا گے کی طرح دھار جاری ہو۔ پھراکس کا سروعو یا جائے اوراس کے بعد مندلوا یا جائے۔

ایک شخص حفرت عبدالله بن مبارک رحمهالله کی خدمت بین حاضر بوا اور اس نے اپنے کسی بیٹے کی شکابت کی آپ نے زمایا تم نے ہیں سے فعاف بدر عاقوم نیں کا اکس نے کہا کی ہے فرمایا تم نے اسے خواب کر دیا۔

اولاد کے ساتھ فرطی رِننا منتب ہے حضرت افرع بن جانس رضی انڈر عنہ نے بی اکرم ملی انٹر علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے رنوا سے) حفرت امام حسن رضی انڈوند کو تُوم رہے تھے انہوں نے کہا میرسے دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان اسے کسی ایک کونیس می واپنی اکرم صلی انڈولا ہے کہ سے فرالے۔" جوادی رحم نہیں کڑا اس بررحم نہیں کیاجا تا می رمی

حفرت عائشصد فقد رض الشرعنها فراتى من نبى اكرم صلى الشرعلية وسلم في ايك دن مجدس فرايا-

صفرت اسامدر منی الله عنه کاچېرو دهو دوي وصوتے ملی بين من گرنی تقی آب نے ميرا باتو مجلک ديا اور خود انهيں کيوکران کا چېرو دهويا ووکسس کے بعدان کا بوسدايا مير فرمايا الس نے مم رياصان کي کم سراولی نهيں موا۔ ده)

صرت الم مسن رض اللهون عصيد توني أكرم صلى الله عليه وسلم في منبرس الركوان كو الحفاليا ا ورسي أميت كرمبرطيعي ال

لا) مسنن ابی داوُد حبداول من ای کناب العلوة رکبی تبدیل کے ساتھ) (۱) کنزا معال مبد ۱۱ من ۱۲ مردث ۲۰ م م

(٢) مسندام احدين منبل مبده ص ١٢ مرويات مره

(١) ميح بخارى ملد ٢ من ٨٨ كتاب الادب

ره) مسندام احدين صبل جلد ٢ ص ٧٧٧ مرويات عائشه (١١ عا مع الترمذي ص ٢٠ ٥ ، الواب المناقب

انعاً الموالد في مواد كو كمعر في تنك أورا) بي شك تمهارت ال اورتمهارى اولاد از الناسب.
حضرت عبدالشرب شدور من الشرعن فراند من رسول اكرم صلى الشرعديد وسلم غاز برطهار بي تقدير حضرت الم حثين فى
الشدعندا كراب كى كرون برسوارم و كئه أب حالت سبوه بي تصديدا نها كرياستى كرمى بركام نه فيال وياستى كرمى بركام نه فيال المراب بوقي المراب بي المرسول الشرا اكب في المرسول الشرا اكب في المرسول الشرا اكب في المراب بي المربول الشرا اكب في المربات بوك كي المربات المربات

اكسن يركمى فائدسفيعى موسف ايك ببالتُرتعالى كا قرب عامل مواكميونكه بنده عالمتِ مجده مي اللهُ نفال كرناده قريب مِرْنا جِهِ، دوكسوا ولادريرهم اور فرمي كرنا اورتبيرا مت كورهم كرف كي تُعيم دبنا يا ياكي ـ نبى اكرم صلى التُرعليد وكسلم في فرما يا ،

رِبْحُ الْوَكَدِمِنَ بِيْحِ الْحَبَّنَةِ - ٢١) اولاد سے اسے والی توجنت کی فوشوسے ہے۔

حزت امر معاویدر می التر مند نے احف بن فیس کو بلوابا جب وہ اسے نو فر بایا اسے الوابر ا اولاد کے با رہے بن آپ کہتے ہی ابنوں سے کہا اسے امیر المومنین وہ ہمارے دلوں کے بعلی اور مماری نشیقوں کے ستون ہی اور ممان کے سیے نرم زمین اور ساب واراکسمان ہم بالن کی وجہ سے ہم بڑی بڑی مہول ہی مصرفے ہی اگر دہ کچوانگیں تو انہیں دی اور اگر دہ فارائن موجا بئی نوان کورائن کریں وہ آکے دل سے جا ہم سے اور من الا ممان آپ سے بحث کریں گے ان بر جاری اوجہ نہ بنیں ورز وہ آپ کی زندگ سے آپ کی وفات کو لیے خدک میں سے اور کی سے اور کی سے اسے می نام میں اللہ عند تے ان سے فرایا اللہ کی فرائن کو لیے خدک میں جو ایک تو میں اللہ عند تے ان سے فرایا اللہ کی فرم اور اور مورکی ہوئی ہیں گا ہوں کے اور اکس کی طرف دولا کو در مم اور اور موکم بر میں اللہ عنہ یہ برخوش ہو سے اور اکسس کی طرف دولا کو در مم اور اور موکم برائے ہیں جن میں سے برند برنے ایک لاکھ در حم اور اور موکم برائے اور کی در میں اللہ عند کی طرف وہ اک کے در حم اور اور موکم برائے اور کی بھی جب احف بی میں ہوئے ایک لاکھ در حم اور اور موکم برائے اور کی بھی جن بی سے برند برنے ایک لاکھ در حم اور اور موکم برائے اور اکس کی طرف دولا کو در حم اور اور موکم برائے اور اکس کی طرف دولا کو در حم اور اور موکم برائے اور ایک ہوئے ۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجدومورة التغابن أبت ما

<sup>(</sup>۲) مسندانام احدب عنبل جدس مسهم مروبات سنداد بن الهاد

ار مین دامس مورت میں والدین کی رضا مندی عاصل کو ناخروں تو ایک کھانے ہے۔ اس طرح ایسا سفر جو نفلی صورت میں ہویا محف میاں میں مندی عاصل کو ناخروں ہے۔ اسی طرح ایسا سفر جو نفلی صورت میں ہویا محف میاں موان کی اجازت سے بغیر نہیں کر سکتے حتی کہ جے جواسلام ہیں فرض ہے اسے فوری طور پر کر نامحف نقل ہے کیون کو اسس کا وجوب علی ات نیر ہے درمین اسس میں ناخیر بھی ہوسکتی ہے ما ملی ہو ہے جا ناجی ایک فرائد بات ہے الیت فائد اور وزرے سے متعلق فرض علم عامل کرنا جا ہوا ورتم ہارسے شہری کوئی سکھا نے والان ہو انوسو کرنا خروں ہوگا ، جیسے ایک اُدئی ایسے شہری والدن ہو انوسو کرنا خروس ہوگا ، جیسے ایک اُدئی ایسے شہر میں اسلام تول کرنا ہے جہاں اسے شروعی تعریف سے مسائل سکھا نے والائوئ نہیں تواسس پر دوسر سے شہر کی طرف ہجرت شہر می اسلام تول کرنا ہے جہاں اسے شروعی تعیرت سے مسائل سکھا نے والائوئ نہیں تواسس پر دوسر سے شہر کی طرف ہجرت الازم ہے اوراکس صورت میں والدین کے مقوق کی تعیرت ہوگا ۔

صرت ابوسعید فدری رضی املی فنه فرات بن ابک شخص من سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت بن ما فرموا اور وہ جما دکرنا چا ہتا تھا آپ نے بوجھا کیا مین بن بہا رہے ال باب بن ؟ اسس نے عرض کیا جی بال ، آب سنے بوجھا کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ؟ اس نے عرض کیا ہمیں ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرایا ابنے مال باب کی طون لوط جا کہ اور ان سے اجازت ، نگو اگروہ اجازت وسے دہی توجہا درو وربد ان کی فدمت کروجی قدر ممکن موجم نے کے توجید سے بعد برعمل ان تعام اعمال سے بہتر ہے جن سے ساتھ تم اللہ تعالی سے ملافات کروسے (۱)

ابب دوسراشمس آپ کی فدمت می مامز موآنا کر آب سے جہادیمی جانے کی اجازت ما صل کرے آب نے بو بھاکیا تہاری وارہ ہے والس نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرایا اس کے ساتھ رہو کیونئی جنت اس کے قدموں کے باس ہم اس میں اپنے والدین کو رفتا ہوا چوڈ کر آیا ہوئا بی اکرم میں اپنے والدین کو رفتا ہوا چوڈ کر آیا ہوئا بی اکرم میں امٹر علیہ وسلم نے فرایا ان کے باس وابس جا و اور جس طرح ان کور گویا ہے ، اسی طرح انہیں نوش کرد (۳) میں امٹر علیہ وسلم نے فرایا مرسے بھائی کا جھوٹے بھائی پرتن الس طرح سبے جس طرح والد کا اپنی اولا دیے ہوئا ہے۔ دی

ہوں ہے۔ بہت فرایا الم میں سے میں کی سواری اسے تنگ کرے یا بوی یا گھر کا کوئی فرد بدا فان موتواس کے کان میں ا افران دسے رہ)

(۱) مسندا ام احدى صنبل ملدماص ٢٥ مرويات الوسعد فدرى

<sup>(</sup>t) سنن ابن اجرص ه-۲ ابواب الجراد -

رس اسنن ابن اجرص ۲۰۵ الواب الجراد

رم) الغردوكس عانورالخطاب ملداص ١٢٢ مديث ١٢٢ م

<sup>(</sup>٥) الاحاديث الضعيف الموصوعة عبداول من ٦٨

غلاموں کے حقوق،

مان اوا بلک نکاح سے منعلق صوق کا ذکر اواب نکاح کے بیان بی مومکاہے مکر مین را) رغدا یا لوندی کا مالک مونا) بھی معاشرے میں کچھ حقوق کا تقاضا کرتی ہے جن کی رہایت مزوری ہے۔

في اكرم صلى السّرعليروسلم سف الني أخرى وصبت من فرايا.

ا بنے خلاموں اور اور اور اور اور اور اور اور اس کے سلسے بی اسٹر تعالی سے کورو امہیں دی کھانا مروج ہنود کا تے ہو، اس لباکس سے بہناؤ بو خود بینے مہر جو کام کرنے کی امہیں طاقت بہیں اکس کی تکلیف ند موال ہی سے جن کویپ ندکرتے ہوا نہیں روک لواور جن کو پ ندیش کرنے امہیں بیچے دوا میڈ تعالی مفوق کو عذاب ندووا میٹر تعالی سنے تہیں ان کا مالک بنایا اور اگر وہ جا ہتا توانی تماما مالک بنا دتیا رہی

رسول الرملى اللرطبيه وسلم في الله

منوک روزگری فدم کے بید دلت ور کے مقابق کھانا ور لبائس ہے اوراسے ایسے کام برن نگایا جائے جس کیا سے طاقت ایک نئی نئی اگرم صلی الترملیہ وسلم نے فرایا :

وصوك باز ،معكم ، خائن اور غلامول رايغ ماتحول سے ) براخلافی ارتے والے جنت بي بني جائيں گے رم)

حفرت عبدالله بن عمر من الله عنها فراسنے بن ابکشخص ربول اکرم صلی الله علیروسے کی فارست بن حاص موا اوراس سنے عرض ب ہم اسپنے خاوم کوکس قدر معامت کرب بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم خاص رسبے بعرفر مایا روزانہ سنز مرتبہ معامت کرو۔ (۵)

حزت عرفاروق رمن الترعذم بيغة ك ول عوالى ردب طيب كابالا في حصرى ون حابا كرف اورجب كى غلام كوايك كام بي ديجية عبى كاست طاقت نهي تركير كام كروية -

۱) زائد تدیم سے انسانوں کی فرید وفروخت کاسسرجاری تھا بھی تیدہدں کومی خدم بناکر رکھا جا آبائم کار ودعا م صلی انٹر علیہ وسلم کی بہت سے وقت میں میں نور شورسے جاری تھا آب نے آہتہ آہتہ اسے ختا کہ دیا الحمد لٹرا اب برکام باتی ندر ہا اگرمہ فعلی کائی دوسری شعبی موجود میں میں میں موجود دورسے ما زموں سے شعبی موجود میں جو اسرام میں لیند بدو میں عدموں ا وراؤنڈ باب سے حسن سوک سے متعلق جرا کی میں وہ وجود دورسے ما زموں سے سلے میں مشمل ماہ ہیں 17 ہزاروی ۔

رد)، سندائم احمد بن منبل طبده من ۲۹۰ مروبایت ام سمر احمیم معبره من ۱۵ کتاب الایان/سنن ای داود جلده من ۱۵ کتاب الادب -دمه) میری سلم عبره من ۱۵ کتاب الایمان -

<sup>(</sup>١١) مسندا ام احمد بن احمد بن صبل عبداق ل من ، مرويات الوجرالعديق

<sup>(</sup>۵) مستدام احدين منبل طبدي ١١١ مروبات ابن عمر

صرت البررور من الشرعند سے مردی ہے ابنوں نے ایک شخص کو مواری پر دیکھا اورائس کا غلام ہیجیے دوار رہاتھا ابنوں نے نے فرالیا سے اللہ کے بندسے! اسے اینے میجھے موار کرور بنہاراجائی سے اس کی مبان بھی تیری عبان کی طرح ہے بیانچیہ اى نے سواركرايا بيراً ب نے فرايا بندہ الٹرتنا ل سے دورر بتا ہے جب كد لوك الس كے جيميے بدل علقے رہي واوروه

حزت الوالدوا، رمی الٹرعنہ کی ایک ٹوٹڑی سنے ان سے کہا میں سنے ایک سال بک اُپ کو زہردیا لیکن اکس سنے اَپ برکچیا فرند کیا انہوں شے پوچیا تم نے ابراکیوں کی اہمس نے کہا میں اکپ سے دامت ر حیٹ کارا) جائے تھی انہوں نے فرالي جاؤتم الشرتعاني سكيدي أزاد مور

صرت نهری رهمان فرانے میں جب نم اپنے علی سے کہوکہ الفرنعالی مہیں دلیل رسے تودہ آزاد ہے۔ صرت احف بی قیس سے بچھا گیا کہ نم تے بردیاری کہاں سے سیکی انہوں نے کہا تیس بن عاصم سے ، بوجھا گیا ان کی برد باری اس فدرسم ابنوں سے کہا کہ ایک وال وہ اپنے گومی بیٹھے ہوئے تھے کران کی لوندی ان کے اس سنے کب لائی تووہ کیا ب ای سے گاکوان کے نیچے پرجا بیا جس سے وہ زخی ہوکر مرکب اونٹری گھراگئی انہوں نے سوجا اکس اونڈی کا خوت ای مورث می ختم ہوگا حبب است الدر دبا جائے النول سنے فرایا جاتو اکاد سے تجد در کوئی حرج نہیں۔

مضرت عمل بن عبدالشرر عمرالله كاغلام حبب ال كى نافرانى كرنا توفران في كركس قدرابيف أقاكى شل سے وہ ا بينے مولاالله تعالى كى افرانى كرا جها ورتو إپنے الك كى افرانى كرتا سها كى دن اكسى غلام نے آپ كوريش ن كيا توانبوں نے دويا ترا

يا خيال ہے ين تجھے اروں كا جاتو كزادت -

حفرت میون بن مہران سے پاس مہان آیا ہوا تھا انہوں سے لونڈی سے مبلی کھانا لانے کوکہا وہ تیز تیز آئی اور اس کے پس ایک بیال رسان سے مجراموا تھا وہ سیل اور بیالہ اس کے اُقاصف میون کے سرمیالگیا انبوں نے فرمایا اے ونڈی! تم في مجع عبد ديلامس نے كہا اس بعد أى سكمانے والے اور لوگوں كواوب تنانے والے اللہ تعالى كے ارشاد كرا بى يرغمل كيهير.

> انہوں سفے بوعیا الله تعالی نے کیا فر ایا ہے ؟ اس نے کہا ارمث دخداد ندی ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (١) اور مفسر کوئی جائے والے۔ انہوں نے فرایا بی سنے عمدی لیا ۔ اس سنے کہا ارشاد فداوندی ہے ۔ اورلوگوں کوساف کرنے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ رٍ٢)

انبوں نے فرالم میں نے تیجے معان کردیا۔ اس نے کہا زیادہ کیئے ارشاد خلاد نگیے۔ وَاللّٰهُ بِیُعِیْتُ الْمُنْعَیٰنِیْنَ (۱) احداللّٰہ تعالی احسان کرنے والوں کو پندگرتا ہے۔

انبوں نے وایا توامٹر کے لیے آزاد ہے .

حزت ابن منکدر فراتے بی رسول اکرم ملی الٹر ملبہ وسم کے ایک صحابی اپنے ایک نام کو ارف مگے تو وہ کہنے لگا الٹر تعالی کے نام پر حال کرتا ہوں الٹر علیہ دیسے معان نامی الشرعلیہ دیسے منے من کو تشریف کے بیان الم مالی الشرعلیہ دیسے مناب کے اللہ علیہ دیسے مناب کو میں تاریخ اللہ تعالی کے نام بر تیم سے معانی مالی اور تو نے معان نامی الرقم ابسان کو تے تو جنم کی آگ تمہا لامن بیجائے مناب مناب کو میں اللہ الرقم ابسان کو تی ہے دیمی آگ تمہا لامن بھونک ویں۔ روا)

بى كرم مى الشرطيه وسلم في ذواط ،

حب كوئى غلام ابنے آقاكى غير خوابى كرسے اوراجي طرح الله تعالى كى عبادت كرسے تواس كے بيے دوا جري - (٣) حب حفرت الورا في رضي المرح الله يك سے ابب حضرت الورا في رضي المرح أزادكيا كي تووه لور پرسے الارفرالي ميرسے بيد دوا جر تھے اب الله بن سے ابب

نى اكرم صلى الشرعليدوك من فرايا .

مجربروہ تین رقسک) کی پش کئے گئے ہوسب سے پیلے جنت میں وافل ہوں گے اور وہ تین رقسم کے) ادی می جوسب سے پہلے جہم میں وافل ہول گے ایک شہید، دوسرا وہ غلام جوابنے رب کی عبدست امپی طرح کرتا اور ابنے آ قالی بعدا چاہتا ہے اور تمبرا وہ عبالدار شخص جو باکدائن اور حرام سے بیخے والا ہو، سب سے پہلے جنت میں وافل ہوں گے وہ امبر جو ستط کیا گیا ، مال وار حواد ارتفال کا تق اوانہیں کرتا اور فقر پھر کرنے والا جہم میں سب بہلے جائیں گے۔ رہا)

معزت ابرسودانساری رمنی الرون است مروی می فرات نید این این ایک فادم کو ابر را تفاکری سنے اپنے چھے کا طوت سے ایک فادم کی میں سنے ایک الرون ایک الرون ایک الرون ایک الرون ایک الرون ایک الرون الرون ایک الرون ایک الرون ایک الرون ایک الرون الرون

١١ قرآن مجيد سورة آل مران آيت ١٣٨

<sup>(</sup>٧) سننان واؤر جديم ٥٧٦ كتاب الادب

رس مي سخارى جلداول من ٢٧٦ باب في العتى

<sup>(</sup>٢) مسندام احدين منبل جلد ٢ص ٢٥٥ مرويات الومرود.

ہیں نے ہاتھ سے ڈنڈا گرادیا نبی کریم کی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا! لٹری قسم میں قدرتم اسس پرتا در موالٹرتعالی اسس سے زیادہ ٹم پرقا درسیے۔ ۱۱)

رسول أكرم ملى الله عليه وسلم ف فرايا:

حبت من سے کئی تضخص، غلام خربیت نوسب سے پہلے اسے علوہ کھلائے براس کے بیے زیادہ انجاب (۱)
اں مدیث کو حزت معا ذرخ انڈونز نے روایت کیا دھزت او مردہ رونی انڈونز نے فرالی رسول کریم صلی انڈونلد و سا ارشاد
فراتے ہیں جب تم میں سے کسی کے پاس اکس کا فادم کھانا ہے کرائے تودہ اسے اپنے ساتھ بھا کر کھلا سے اگراہا نزاسکے
قراسے ایک بقرد سے دسے ۔ (۱۷)

ایک دواسی موایت میں سبے آب نے اراث دفرایلی،

جب تم بی سے کسی کا فادم اس کے بیے کا اُ پہلٹے تواس نے اکس کی گری اور شفت برواشت کی سبے اور اس کا کھانا اس کے قرب کیا ہے لہذا اسے اپنے ساتھ بھا کے کلا سے اگراپ ممکن ٹر ہو تو ایک آدھ تقرب کے اس کو سالی بی ترک سے اٹرا و کر سے مزین ڈوال کو سے کے اس کے مذین ڈوال کو سے کے اس کے مذین اللہ ایم کیا و مداللہ ایم کیا و مور سے تھے اس نے بوجہا اسے او جداللہ ایم کیا و ایک کام کے بے مبیا ہے لہذا ہم سے دوکا موں بی مبتد کرنا بہد نہیں کر تے بنی کرم مل اسٹری سے فرمایا بی سے خوایا و ایک کام کے بے مبیا ہے لہذا ہم سے دوکا موں بی مبتد کرنا بہد نہیں کر تے بنی کرم مل اسٹری سے نوایا و ایک کام کے بے مبیا ہے لہذا ہم سے دوکا موں بی مبتد کرنا بہد نہیں کر تے بنی کرم مل اسٹری سے نوایا و ا

جن آدی کے باس لونڈی ہووہ اس کی حن فلن کرسے اوراس سے اچھا سوک کرسے جراسے آزاد کرکے اس

كى تادى كرا وى تواس كے لئے دواجري - (٥)

تم میں سے ہرایک گران ہے اور تم میں ہرای سے اس ایک اور تم میں ہرایک سے اس رعایا رمانح کا است میں بیچا جائے گا۔

نبی اکرم ملی النوالیہ وسل نے فرمایا و " منائے کو مذاع کو کلک مشتول عدف کلے گئی ہے ۔ (۱۹)

(۱) مير مسلم مباري من الم كأب الايان

ر٣) كنزالعال مبدوس ٨٠ مديث ٢٥٠٥١

ام) كنزالعال مبدوص ۸۸ مدیث ۲۵۰۴

ره) جعيم بخارى جلداول من الهم إبالعنق

(١) ميرح سخارى جلماول ص١٢١ كناب الجعن

(4)

فلام اوروزلی را ورائج کل ملازم و خادم ) کے حقوق کا خلاصر یہ ہے کہ اسے اپنے کھانے اور لباکس میں شرکیہ کرسے، اسے طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نر دسے اسے تکیر وغزور کی نگاہ سے نر دیکھے اکس کی گفزش کو معاف کرد سے جب اس کی کسی خلطی باجرم پر غصہ آسے توسو ہے کنود وہ را ایک اسٹر تعالیٰ کی کس فدر تا فرانی کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر کو تا ہی کر تاسیے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے پاس اس سے زباجہ فاررت ہے۔

صنرت فضالہ بن عبید بیضی المرعن سے مروی ہے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا۔ تین افتم کے) آدمی وہ ہیں جی کے بارسے میں موال نہیں ہوگا وہ شخص جرجاعت (سواداعظم المی منت دجاعت) سے اللگ موگیا۔ (۱)

وه آدمی حب بندے ، پینے امام کی نافر انی کی اور اس حالت میں مرگی ۔ ان دونوں سے بارے میں سوال بنہیں ہوگا اوروہ ہوتہ جب کا فا وند فائب ہوا رسفر وغیرہ برگیا ) حالانکہ اکس نے اس اعورت سے اخراجات دے دبئے لیکن اکس عورت نے اس کے جب نے سکے بعد بنا و سنگا دکر ہیں اور ہام زبکل انی بارے میں عبی سوال بنیں ہوگا۔ جب بعد بنا و رسے میں سوال بنیں ہوگا۔ ووضع میں جو اند تنا لی سے اس کی چادر اکس کی ازار عزت ہے ، ووضع میں جو اند تنا لی سے اس کی چادر اکس کی سے ناوم مید مجتر اسے اور وہ شخص ہوا نٹر تنا لی کے بارے میں شک کا شکار ہے اور اسٹر تنا لی کی رحمت سے ناوم مید مجتر اسے امطلب ہے ہے کہ بید اور وہ شخص ہوا نٹر تنا لی کے بارے بین شک کا شکار ہے اور اسٹر تنا لی کی رحمت سے ناوم مید مجتر اسے امطلب ہے ہے کہ بید اور وہ شخص ہوا نٹر تنا لی کے بارے بین اس کا شکار ہے اور اسٹر تنا لی کی موسنے والوں میں سے بیں ) لوگ بلاک ہونے والوں میں سے بیں ) لوگ بلاک ہونے والوں میں سے بیں ) لوگ

مختلف وكوں ك صحبت ومعاشرت ك أواب كابيان كمل موا .

<sup>(</sup>۱) ہسن وہ تمام فرتے نال میں عامۃ المسلین کے عقائرے الگ موسکے اور انہوں نے نے نے فرتے بنا لیے جیسے دلوبندی وائ سنید، کیرالوی دغیرہ اوٹرن الی م سب کر محفوظ فرائے ۱۲ ہزاروی (۲) جمع الزوائد حیداقول میں ہ و اکتاب الابیان

### الوشهن يني كے اداب

ہرتم کی حمد دستائش الٹر تعالی سے بیے سے جس سنے اپنی نتخب مخلوق دانسانوں ) کوعظیم نعمت سے نواز اکدان کی ہموں کو اپنی معبت کی طرف میں دیا، اور اسنی اپنی نعموں اور عظمت سے مشا ہوہ کی لذت سے بہت برط صدعطافر مایا ان کے دلوں بی سامان دنیا اور اسس کی جیک دیک موضیے توار دیا۔ حق کرجن توکوں کی فکر سے دامتوں سے پر دسے بہط گئے انہوں سنے کوشر نشینی پر دشک کی اور طورت میں تجلیات الہد کو دیجھ کر انوس ہوئے ۔ اور اکس سعادت سے ذریعے انہوں سنے انسانوں کے ساتھ انس سے فرت کی اگرفیہ وہ خاص الخاص سی کیوں شہوں ۔

ا وررحت كالمه بهارس سرداره انبيا دكرام ككر داراودان بي سے نتخب شخصيت صفرت محد مصطفي على المدعليه

وسلم بإوراكب محصاب كام يرمو توخلون كرابنا اور امامين -

محدوصلواۃ کے بعد ۔۔۔۔گوشہ نشی اور مل عبل کررہنے کے سے میں کوگوں ہیں ہت زبادہ افعات ہے اس طرح ان ہی سے کسی ایک کوانعن فرار دینے برجی افعاق ہیں حالہ نکہ ان دونوں ہی سے ہرایک میں فرابیاں بھی ہیں جو قالم نفوت ہیں اور فوا مُدھی ہیں جو ان کی طرف افغات اور ان ہی طرف ان کی طرف میں اور میں اور میں افران کی طرف اسے مل جل کررہے پرفضیات و سیتے ہیں اور ہم نے جو کچھ میت کے بیان ہی خاطت مورانی المت اور باہم الفت کی فیدن کے سلمین ذکری ممکن ہے وہ اس بات کے فعال نہ جو ہی کا بہت ضروری ہے اور بیات و مسئل اور بیات میں جن بات سے بردہ اٹھا تا بہت ضروری ہے اور بیات دورانوں میں بیان ہوگی ۔

پیلاباب به خلیب اوران سے دلائل دوسراباب در فوائدا ورخربون کوساسے رکھتے ہوئے حق بات سے پر دہ اٹھا ہا ۔

# بهلاباب

## مخلف ندابب، آوال اور برفراقی کے دائل

مس سیطے میں علاء کام کا اختلاف ہے اور ہے اختلاف تا بعین علیم الرحمہ کے درمیان طاہر سواپیا نج مصرت سغیان ما میں ادعم، داوُدا لطائی فضیل بن عیامن، سلیان النواص، پوسف بن السباط، حذیفیر مرشی اور سنوانی رحمهم المدن كوشرنشين كوب ندكيا وراسي مخالطن دميل جول استعاففل قرارديا-الكين اكثرتا بعين كے نزديك وكوں سے ميل ما پاور عافظت ، زيادہ مان بيايان اور بعائى جارے كاقيام موموں سے میت اور الفت بدا کرنامتیب ہے ان سے دین ہی مدحاصل کی جائے اور نکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی معاونت کی عافي الدين مرب كى طون جن الكون كاجبلان مي المن مصرت سعيد بن مسيب، حضرت شعبى، ابن ابي يعلى بن مروه ، ابن شرم، شريح ، ستربك بن عداداً، ابن عينيذابن مبارك المن في لورامام احدين صبل رحم الشراوران سك عدووابك جاعت على وكرام سے كوكلات منقول ميں جودونسم كے كلات بي تقيم موستے ميں - ايك مطلق كلات ميں بحروو ميں سے ايك دائے كى طفت ميں بودومرے كلات الين باتوں سے ملے بوئے ميں جواس ميلان كى علت الين باتوں سے ملے بوئے ميں جواس ميلان كى علت كى طرف الله يوكرتى من -اب مم علن كل ت نقل كرت من ناكر خدامب كى وضاحت كوي اور من كل ت بن علتوں كا ذكرہے ان كلات كوم الس ونت ذكر كري كي جب خرامول اور فوائد كا بان كشروع كري بيس م كتيم ي-حضن عمرفاروق رضی الشرعنه سے مردی ہے امنوں نے فرایا تنہائی سے اپنا حصرحا عل کرور حضن ابن سبرين رحمه الله ففرط بالركوشه نشيني عباوت سيديه حنرت فغیل رحمراد اللہ نے فرمایا «مجت سمے بیے اللہ تعالیٰ، اس وہا رہے بلے قرآن باک اور وعظ کے لیے موت کافیہے» راز اس کر ساز در اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ موت کافیہے» كماكى بدے كو" الشقالي كوساتھى بنا و اور اوكوں كو ايك طرف ركا دوي مفرت ابوال بع نابرعم الله في صفرت داور ظائى رحمه الله سي كها كم مجي كجونسيت فرائس انبول نفرايا ونباست روزہ رکھو، آخرت بن افعاد راور کورسے اس طرح عباکہ حس طرح نیرسے بعالمتے بن

حفرت حس بعرى رحمدالمر فرواتيم بي من تف نورات سي مجد كلات باد كفي بي وه بري-

۱۰ انسان نے قناعت کی تو وہ ہے نیاز ہوگیا، لوگوںسے دوررہا تو محفوظ ہوگیا، خواہشات کو چپوٹرا تو اُناد ہوگیا، صدکو ترک کیا توالس کی مروت ظاہر ہوگئی او تو موٹراصبر کی تو زیادہ عرصہ کک نفع اٹھایا ،، معفرت وسیب بن ورد رحمہ اللہ فرماننے ہیں۔

میں دیا ت بہنی ہے کہ حکمت کے کسی اعزا ہی ان بیں سے نوخا دیشی ہی ہی اور دسواں لوگوں سے علیمائی ہیں ہے .
حضرت موسع بن مسلم رحمہ اللہ نے حفت علی بن بجار رحمہ اللہ سے بو بچاکہ اُب کو تنہائی پرصر کھیے آگی انہوں نے گھر بی گونڈ نشنی اختیا رکری تھی ، انہوں سنے فرمایا ہیں جوانی کے بیاعا لم اسسے بی زیادہ پرصر کرتا تھا ہیں لوگوں کے باس بلیتنا اور گفتگا نہ کرتا۔

حضرت مغيان أورى رحمه الله فرمات مي-

برونت ، فاموشی اور گوی مذمو جائے کا وقت ہے۔

سی بزرگ نے فرایا کریں شنی بی تھا اور مہارے ساتھ ایک علوی اُوجان رسور بھا وہ ہمارے ساتھ سات دن رہا لیکن ہم نے اس کی کوئی بات نسنی ہم نے اپر چھا اے فلاں شخص ! الٹر تعالی نے تہیں اور میں ایک ساتھ رکھا ہم سات دن سے اسمعے میں کین تیری گفتوا نہیں بی نہ تو ہم سے بین جول رکھتا ہے امد نہ کلام کرتا ہے تواس نے ایک شعر رابط - (ترجمہ)
مجھے زیادہ امور کی محرض نے فرت ہم فورت ہم اور بات سکے فوت ہم سے بین کا شوق پورا کی اور علم مامسلی یا ب اس کی انتہا علیہ گی اور خاموش سے ۔

صرت الإمم نفی رحمه النون ایک نفس سے فرایا علم عامل کر دی تنهائی اختیار کرلو۔ اس ما جریون سے میں نفش ہے ریاف فریمہ مذال

اسى طرح حفرت ربع بن نعثم رحمه الله نع يجبي فرايا-

کہا گیا ہے کہ حفرت الک بن انس ر عمالہ جنا ندل میں حاضر ہوتے منرلیون کی مزاج پیسی کرتے اسلان) مجاہوں کوان کے حقوق دینے فی دینے کے حقوق دینے کے حقوق دینے کی در بتا کا صور کے بہتمام کام چوڑ دینے وہ فراتے تھے ہرکام کا عذر بتا کا صور کا بہتر ہے کہا گیا کہ آپ ہمارے سے وقت نکایس انہوں نے فرایا فرافت کا وقت گذہ جیکا ہے اب فرافت کا وقت اللہ تعالی کے اِس ہی ملے گا۔

حنرت نفیل رحداملہ فرائے ہی ہی ای کشنعس کا حساق مند بھا ہوں ہومجہ سے اناف کرتے وقت مجھ سام ہزائے اور حب ہیں بیار ہوجاؤں تومبری بھار رہیں زکرسے ۔

الله أب كا جنازه نكالاكياء

حفرت سعد بن ابی وفاص اور سید بن سیب رضی الله عنها سند مقام عقیق میں اپنے ا بینے گھروں بیں کوش نشینی اختیار کرل وہ دونوں جمعة المبارک کی نمازا ورکسی دوسرے کام سے باہر بھی مربتہ لمبیہ نہیں اکٹے تھے حتی کومقام عقیق ہی میں ان کا انتقال ہوگا۔
صفرت یوسف بن اسباط فراتے ہیں میں سنے حضرت سفیان ٹوری رحمہ اللہ کوفراتے ہوئے ساکراس فات کی قیم جس سے سواکئ معبودہنی اب گویزنشنی جا کزسیے .

صرت بطرین عبداللر رعم النرفر التين وكون سعيجان كم ركوكوين تني معلوم نين قيامت ك دن كيا بوكادا أر

رسوائی موئی قوم بر مع کرماننے والے کم موجائی سے۔

الك كان، حفرت ماتم احم رحمدالله كعلى الما اورك أب كوكوئي حاجت بع وانبول في فرايا بال السن في بري و وكيا و فرا بالو مصے ندو يحداور مي تهين نه و يحدول اور نه تومي سے جان سيان ركا -

ايك مركني تودوسراكس كوساتقى بناسيك كا والسس نے كها الله تعالى كو ، حفرت سبل نے والا تواب مي اسى كوساتھى بناناجا ہيا۔ حزت ففيل رحمداللركوبتايا كي كماكب كابياعلى كت ب كرمين ابسه مكان بي طفرًا جا بها مون بها سيمين وكون كو دیج سکوں بیکن وہ مجھے در کھیں اس برصرت فینل رو رہے اور فرایا علی برانوں اس نے بات برری بنیں کمی اسے يوں كمنا جا سيئتمان مي لوگوں كودىجوں اور ادو مجھے ديكھيں۔

صرت ففيل رعم الله كابى قول ہے فراتے من كى تفق كے كم عقل مونے كى دبيل ہے كم الس كے جانف والے

حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرانے بن بہترین مجلس گھر کا اندر دنی معدسہے ناتو کمی کو دیکھنے اور ناتُو دکھائی و سے ۔ بے گوشہ نشینی کی طرف مائل لوگوں سکے اقوال ہیں -

واللين مالطت كے دلائل اوران كى كرورى

اوران لوگوں کی طرح نہ موجا ورجو صداحدا ہوسٹے اوراموں سفے اختاد مث کیا ۔

وَلِهِ مَنْكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَفَى قُوا وَاخْتَكُلُمُوا

نیزارک د فداوندی ہے۔

مَا لَفَ بِنَيْ فَكُوْمِهِ عَدُ (۱) بس النَّرْ تعالَى فَ ال كَ دنول كو حورُديا - النُّرْ قالَ فَ ال كَ دنول كو حورُديا - النُرْقالَى فَ وَكُول مِرْ العَالَى فَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ براستدال صعيف مي كيونكرسياب أكاوي اكب ووسط اختلات مراد بي نيز قرأن ماك كم معاني مي اختلا ف نداب اورامول شرست مي اخلات مرادم — اورالفت سے مرادسيوں سے بغن وكينہ كو ثان ہے اور مرو اسباب مي بن سے فتنے مصلے بن اور حکومے بدا ہوتے بی حب گاؤشنی الس کے فاف اس ان حفرات نے نبی اکرم صلی السرعلیہ وسلم کے اس ارشا دگرا ہی سے جی استدلال کیا ہے۔ ٱلْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا لُوْتُ وَلَا مَنْ إِنْيُنَ لَا مومن محت كرف والاسواسي اوراس سے محت كى عاتى ب اوراى وى بن كونى محدال بنين جودوسرون سالفت بنين كما يَالِفُ وَلَا يُكُولُكُ -اورد لوگ اس سے مت کرتے ہی۔ یہ استدلال میم میمیں کیونکداس مدیث میں برافلاتی کی طرف اشارہ کی گیاہے جس کی دحبہ سے باہم محبت بنیں ہوسکتی ا در الس مي صن اخدى شاى نبي سے مب كى وجرسے مخالطت رسل جول ) جى باہمى العنت كا باعث موتا ہے بكر ميل تول كو اں میے چوٹا مآبا ہے کرانسان اپنے آپ بی مشنول مو اور دو موں سے محفوظ رہے۔ ان صرات نے ان احادث سے می استدلال کیا ہے . بى اكرم ملى الشرعليدوكسسم سنصفوا يا . جوشفن دسلانوں کی )جاعت سے امگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹرا ، روبا ۔ مَنْ نَارَتَىٰ الْجَمَاعَةُ شِبُراً خَكُعُ رِبُفَتَةَ الْوسْكَ مِرِمِنْ عُنْفِهِ - رم) ني أكرم صلى الشرعليدوس لم نع فرايا . جوادی جاعت سے الگ ہوا بھر راسی طرح) مرکی تووہ

جا لميٺ کی موت مرا۔

(١) قرآن مبد، سورة العمران آب ١٠٢ (۱) تاریخ این میاکرمبدم می ۲۲ من اسمراسیا عیل ره) مسندانام احمدین عنبل عبده ص ۱۸۰ مرویات ابونو (٧) المستدرك ملي كم طداول ص ١١٩ كتب العلم

مَنَ فَارَقَ الْجَعَاعَةُ نَمَاتَ فَعَيْشَهُ

عَاهِلِيَّنَّ (١١)

جس نے مسلمانوں کی اٹھی (قوت وا تحاد) کو توٹرا جب مسلان اخباعی طور پر اسلام سے والبٹ بہوں تواکس شفس سنے اسلام کا بیٹرا بنی گرون سسے کال دیا۔ نى كرم صلى الله عليه و لم في ارتناد فرايا: مَنْ كُنْنَ عَسَا الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُونَ فِي السَّلِمُونَ فِي السَّلَامِ وَلَا لَمُسُلِمُونَ فِي السَّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ مِنْ عَنْفِهِ - لا)

موشه نشین سے خلاف ان اما دیث سے استدلال کمز وراستدلال سے کیونکہ اس سے مراد وہ جماعت ہے تب کی ارادا کہ امام کی میت برتنفن موگئی موں بدا ان سے خلاف ن کلنا بغاوت ہے اور یہ بات مخالفا ندا معے اور سلا أوں سے خلاف خوج بیں بائی جاتی ہے تا ہے اور یہ بات منورج ہے کیونکہ لوگوں کو ایک ایسے امام کی خوردت ہوتی ہے جس کی اطاعت کی جائے اور سب کی دائے اس برا یک می مود

اوربراى مورت بن مورك بي جب اكثر لوك بعيث كرين نواكس ملط بي مخالفت ابني شويش ب بوفق إليا أن مي نواكس مي كوش بي المراق المر

ان حغرات نے نبی اکرم صلی لٹرعکیہ وسلم کے اس ارت دسے جی استدلال کیا ہے کہ آپ نے بین ون سے زبادہ میں مان موالی ہ میں مان مجائی کو چیوٹر نے سے منع فرایا آپ سے فرایا ،

جوشفس این رسلان ) بانی کوتن دن سے زبادہ چور ا رکھے اور مرما کے تو دہ جنم میں داخل ہوگا۔

مَنُ هَنَجَرَاخَأُهُ فَوْقَ تُلْاَثِ فَكُاتُ دَخَلَ النَّارَ رِح

رسول اكرم ملى الله عليه وكسد في فرطا :

می سلان شخص کے بیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رسنان، بھائی کوئن دن سے زیادہ چور سے رکھے اور ان میں سے بد اصلے میں اہم کرسے وہ جنت میں داخل موگا۔ رس)

احدارت دفرايا-

جواً دی ابنے بمانی کواکسمال کم جوڑسے رکھے وہ اس کافون بهانے والے کی طرح ہے رہ) بر صنوات فواتے میں کو گوشنشنی تو کمل طور برچوڑ اسے ایکن براستدلال جی ضعیف سے کیونکم اس سے مراد لوگوں

> رس المعمم الكبير وللطبراني مبدي صرب ١١١ عديث ١٥٥١

ام) كسنن ال واود جديد عن ١١٠ كتاب الادب

المانگی ہے نیزان سے کلام وسام اور عام میل جول ختم کرنا ہے۔ ہذا نارانسگی سے بنیرس جول ترک کرنا اس میں بائس داخل نہیں اسس سے با د جود دو نظیم ں بیسلان کوچوڑ ناحائے جی ہے ا كيديركر ووسجتنا مول كر است زباده ون هيورسفسي اس ك اصلاح موكى دوسرام كر اسس مي ابني سلامتي ويجهد نبی اگرچہ عام ہے میکن ووان دو محضوص مقابات سے علاوہ برجمول ہے اکس کی دلبل حفرت عائش روشی اللہ عنما کی روابت ہے الم في اكرم ملى المعليه وسلم سندان كو ذوالحجه بحرم اورصفر كم محمد دن چيورسد ركا- ١١) سخرت ابن عرمی الله عنها سے مروی سے کرنی زم ملی الله علیه درسل نے اپنی ازواج مطبرت سے علیمدگی اختیار کی ادرا كب مبينة بك ال كورب ما جانب مما في اور بالا خاني ين تشريف كي كي مبينة بك ال كان التي ون بك آب وال رسط جب انرس توآب سے عوض كاك أب تووال انتين دن تھرسے بى آب نے فرايا بعض اوقات مهينہ انتیس دن کا مواسے را) حفرت عائش رضى الله عنها سعم وى سبعنى اكرم صلى السُّرعليدوس منع فوليا. كى سلان كے ليے جاكز شن كروہ اپنے رمسلان عباقي سے لَا يَعِلَّ لِمُسُلِمِ أَنْ لِمُعَرِّلُ خُامُ خَسُونًا این وان سےزبادہ قطع تعلق کرے البتا مستحن کے شَلَا تَنْوَابًامِ الِرَّانُ يُكُونَ مِثْنُ لَا ننرسي مخوظ نهراتوا جازت ہے، بروروسه وبر تومن بواليعة (۳) به مدمث مراحًا تخصیص كابیان سے اور صفرت حسن بھى رحمائل كا قول مى اسى يومول كيا جاما ہے انہوں سفرايا بے دون سے تطاق تعلق الله تفالی کے قرب کا فرابیہ ہے کیونکہ موت کا مجا اسے اس مے کروولا علا جے ۔ حفزت محدبن عرواقدی سے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس نے مرتب دم مک دوسرے اُدی سے تعلق منقطع رکھا اور کہا ا يى لۇگ جى يەعل كرسنے رہے ہي -

<sup>(</sup>۱) مسنن ابی داؤدمبد م م ۱۷ کتاب السنت (۲) جیح مسلم طباول م ۲۳ کتاب السیام (۱۲) انکال لابی عدی مبلدا می ۲۱۵۲ نرجه محدین الحجاج

گوشہ نیٹنی کی مخالفت کرنے والے حضرات نے اس حدیث سے بھی استدلال کی ہے کہ ایک شخص عبادت کے بھے بہاط بین آیا تواسے رسول اکرم صلی الٹرطیبہ وسیم کی خدمت بیں لیا گیا آپ نے فرایا ، مزتم ایسا کرو اوریة کوئی ووسرا ایسا کرسے نمہا را اسلام کے تعین منا مات پرصبر کرن تنہا چالیں سال کم عبادت کرنے سے میتر سے دن

ان حضات مع حضرت معادين عبل رضى الدُعنه كى معابت سي مجالسندلال كياب أب سنه فرايا .

بن حرف من براندان کے بید بھیر آیہ ہے جی بھرای سے بید میریا ہواہے وہ اس کری کو پیرتا ہے جو ریور سے انگ تعلگ اورکنا رہ کش براندان کے بید بھیر ایس کے بید میریا ہواہے وہ اس کری کو پیرتا ہے جو ریور سے انگ تعلگ اورکنا رہ کش ہولہا تہیں گا بیول سے بینے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ اور ساجہ میں رہنا چا ہے [الا) اس مدیث میں علم کی کھی شرف نشین سے منع کیا گیا ہے اس کا بیان می عنقریب آتے گا اور ہمی صرورت کے تحت ما روید ہو

افضيات عركت بردلائل :

جولوگ عزلت رکوت نشینی) کوافضل قرار دسیتے ہی اہوں نے فراک باک ہی ہی مذکور تصرت ابراہم علیہ المدام کے وافعر سے متعلق المترق الرک سے ارشاد فدا وندی ہے۔ سے متعلق المترق الرک کے دول سے استدلال کی سے ارشاد فدا وندی ہے۔ گاغ تیز ایک نیوں اور سے ایک موں اور سے ایک موں

(۱) کنزالعال مبدم ص۲۲ م ۱۹۸۰ مذبث ۱۹۱۱ (۷) مسندام احمدی منبی مبلی عبد ۲ ص ۱۲ مرویات ایوم رو ابنے رب کی عبا دیت کراموں۔

الله وا معور رسي دا)

حب وه بن رستون اور بن كووه خلاك علاوه بوجة تف ان سے الگ موسك تدم ف انهي حضرت اسلق اور صفرت بعقوب رعليها السام عطائك اور ان سب كوني بنايا- كَلَّمَا اُمْ تَزَلَهُ مُوَمَا كِنْهُ وَكَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَهَ بُنَا لَ دُارِسُ فَى وَكِعُقُوبَ وَكِلَّهُ جَعَلُنَا بَدِيًا - ١٧)

براکس بات کی طرف افتارہ ہے کر بعطیہ گونٹہ نشیعی کی برکت سے عاصل ہوا ۔۔ بیکن براک تدلال ضعیف ہے کہونکم کفار کے ساتھ رہنے کا فائدہ حرف ہیں ہے کہ امنیں دین کی طرف بدیا جا سے اصرحب ان سے ناا مید مہوجا ئی نوان کو تھوٹنے کے معاوہ کی کہا جا سکتا ہے گفتا کو نوس میں بالے جلے رہنے اوراس سے حاصل ہونے والی برکت کے بارسے بی سے بحریک ایک روایت میں ہے نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گیا یا رمول اوٹر اکیا آپ کو ڈھانے موسئے مٹی کے گوٹے ۔ سے ورک وصور سے بی ایس نے فرطیا ان ربتوں سے اچھا لگتا ہے تا کرمسلاؤں کے باخسوں کی برکت حاصل ہو۔ رہ)

ابک موایت ہیں ہے بنی اکرم صلی الشرطیہ و کے بہت استین استین کا طواف کی تواپ زمزم کی طوت تشریف کے ساتھ استی ہوئی گھروں ہیں تبی کو لوگوں نے اپنے الکھ تاکہ اس ہے بانی توسش فرائی تا تواپ نے دبھا کہ جرائے کے تشبوں ہیں بھیگی ہوئی گھروں ہیں تبی کو لوگوں نے اپنے باقوں سے مااوروہ ان سے کھاتے اور پیتے تھے آپ نے فرا پار جھے بی بلا ڈرصزت عباس رضی المدعنہ نے عرض کیا یہ نبینہ ایسا مشروب سے لوگوں کے باقوں سے خواب موگا کی بی آپ کوڑھا نہے ہوئے گھڑے سے ستھوا مشروب نہ الاووں ؟
ایسا مشروب ہے لوگوں کے باقوں سے خواب موگا کی بی رہے ہیں تاکہ تھے مسلمانوں کے بافھوں کی برکت حاصل ہود (م)
آپ نے فرا یا نہیں، مجھے اس سے باور جس سے لوگ پی رہے ہیں تاکہ تھے مسلمانوں کے بافھوں کی برکت حاصل ہود (م)
جنانچہ آپ نے اکس سے نوش فرایا :

تو کفار اور بتوں سے ملی کی کوسلانوں سے ملی کی رکھے دلیل بنایا ما اسکتا ہے جب کر ان میں بہت زیادہ مرکت ہے۔ ان حفرات نے صفرت موسی علیدانسلام سکے قولی سے عبی استدالال کو ایشاد فعا وندی ہے۔

الرتم تجربها بان شن لا تقر توموسها مك موجا و-

وَإِنْ لَدُ مُوْمِنُوا لِي فَاعْتَرِ كُونِ - (٥)

(٧) معنف ابن الى شيرملدا قاص ١٢٩ كناب الطهارات

رم) مخنزانعال ملدم اص ۱۲۳ مدیث و ۱۱۸۷

(٥) قراكن مد، سورهٔ وخان أتيت ٢١

١١) قرآن مجير مورة مريم آيت ٨١

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة مريم آيت ١٩

مطلب بركم فالميدى كى موريت بن أكب في ان كوا مك موسف كا مكرديا-التُدْفعال في اصاب كمعت مع بارسيس فرايا-جبب تم شحان سے اور جن کووہ اللہ تعالی کے موالے ہے وإذا عَنْزَلُمُوهُ مُومًا يَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهُ خَاوُوْ الِكَ ٱلكَفْعِي يَنْشُرُنَكُ مُ رَبُّكُمُ وَبَكُمُ مُ إِن سَالًا مِهِ كُنْ كُرِى توغاري بناه معالمتها دارب مِنْ رَحْمَةِ مَ الله وسلام الله والله وال مِنُ رَحْمَتِمُ لا

ا درجب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے اذبیت دی اور ظلم وسٹم کی توائی گھا کی میں جیار گئے اور معابہ کلام کوان لوگوں سے علیوں ہو کر مرز ہیں صبتہ کی طرف ہجرت کا صلح دیا میروہ مدینہ طلبہ اکٹے حب اللہ تعالی نے اپنے دین اسلام کا رحم مان ذیا ہے دی

بیعی گفارسے نا امیدی کے بعدان سے علیمائی سیع نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیانے سانوں سے علیمدگی اختیار نہیں گا در ندان کفارسے علیمو ہو سے بن سے اسلام کی توقع نفی اس طرح اصحابِ ہمت بھی ایک دوسرے سے جدا ہنیں ہوسے اور وہ سب موی تھے وہ حرف کفارسے الگ ہوئے ہماری محث سلانوں سے علید کی کے بارسیاں ہے۔

ابنوں نے بی اکرم صلی امٹر علیہ وسے ارشا دارای سے بھی استدلال کیا ہے۔ جب مفرت بدایترین مام جہنی دمی اللہ عنه نے برجیا یا رمول املہ استحات کیا ہے ؟ تواکیب نے فرمایا سراپنے گھریں مبدر مور اپنی زبان کو قابو میں رکھوا وراپئی خطا وُں رہوا ایک مواست میں ہے نبی رم صلی اللہ علیہ درسے سے درجیا کی کونسا مان افغال ہے ؟

أب نے فرمایا وہ دون جرائی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالی سے داستے میں جہاد کرا سط پوچاگ بھر کون ؟ آپ نے فرالا ورستنس بوالوكول سے) الك بوكركري هائى مين اجف رب كى عبادت كريا ہے اورائي ترسے وكول كو بچانا ہے ١١) إِنَّ اللَّهُ يُحِيثُ الْعَبُدُ النَّفِيُّ الْعَنْمِينَ الْعَنْمِينَ الْعَبُدُ النَّرِينَ لَيْ بِهِ اللَّهُ اللَّ الْحَفِيّ - (٥) يندراب

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد سورة كهف آيت ١٦

<sup>(</sup>٢) ولاكل النبوة مبلد ٢ ص ٢٨٥ ، ٢٨٩ بأب لبحرة الاولى إلى الحبشة

<sup>(</sup>۲) مندالم احدين صبل حديهم ٢٨ مرويات عقبه بن عامر

<sup>(</sup>١١) ميس مع مبديون ١٣١ كتاب الالمرة

<sup>(</sup>۵) صبح مسلم مبلد بهن ۱۰ م کناب الزمد

اورياس بات كى دلياني كرجهادكو چورنا افضل م اور توكول سيميل جول مي عابده اور شقت ماسى يد نباكرم صلى

الشرعليدوس لم سف فرايا و

وہ ادی جو لوگوں کے سافویل جل کررہا ہے اور ان کی طرف سے پیٹھنے والی ا ذبت رچبر کرنا ہے اکسس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے بہتر ہے جو لوگوں سے بہتر اشت نہیں کڑا را) جے جو لوگوں سے بہل جول نہیں رکھنا اور ان کی طرف سے بیٹھنے والی اذبیت برواشت نہیں کڑا را) بی اکرم صلی الشعابیہ وسلم سے اس ارشا دگرا ہی سے بھی بہی مراد ہے آب نے فراہا ب

موہ شخص جو ملیدگی میں اپنے رب کی عباون کر تاہے اور نوگوں کو اپنے تفرسے بجاتا اسے سیاس ابت کی طرف انامہ اسے کہ عبن کی طبیعیت میں مشاون ہو اور اکسی سے ساتھ میل جول سے لوگوں کو اذبیت بینچی ہو۔

ا کے شفس اپنی مجروں سے ساتھ ہوگا غازقائم کرے گا اورزکوۃ دے گا دراسے معلوم مولا کہ امٹر تعالیٰ کاحتی کیا ہے، وہ لولوں کی شرسے انگ رہے گا (۲)

مب بربات ما مرم بگی و بقین سے بد دلال تسلیم بخش بنی جی توداخ طور برده مانے کی خرورت ہے بنیاس کے فوائد اور خور بال میان کرے مقامری جائے تاکر الس سلیم بی حق واضح ہوجائے۔

<sup>(</sup>١) سنن بي ماجمي ١٠٠١) الواب الفتن (٢) مجمع الزوائد ماص، به كتب الزهد

# دوسراباب

### تنهائى كے فوائداورخرابال نيزاكس كي فضيلت كے سلسليم بي بات كى وضاحت

گوٹرنشنی کے سیدیں وگوں کا اختلات اکاح کی ضیلت اور مجرد رہنے کے سیلے یں اختلات کی طرح ہے اور ہم ذکر کر علیے میں کریہ اختلات احوال واسٹنامی کے اختلات کی بنیاد پر ہے جب اکر ہم نے نکاح کی خوابوں اور فوائد کے سلے میں تفصیلاً بر کر در احتلات احوال واسٹنامی کے اختلات کی بنیاد پر ہے جب اکر ہم نے نکاح کی خوابوں اور فوائد کے سلے میں تفصیلاً

ای طرح زر بحث مدی جی م بی کہتے ہی ہیا ہے تہائی کے فوائد ذکر کی گے اور یہ فوائد دینوی جی ہی اور دین مى، اوردىنى فوائد فلوت من عبادت كرنے سے جى ماصل موتے من اورمبادت بربابندى سے جى -- علاده ازى كؤرد بحراورملى زبت يستسل بواج نيزيل جول ك دوس وك مرز دموتين ان سيخات عى ماصل موقى ب جب ربا كارى، نيبت ، امرا المروف اورني عن النكرسي فامني اختياركرنا نيز بركست الخيول كى بداخلاتي اورخبيث اعمال كالني طبيت بن أجانا وغيره-

خوت سے بین دیوی قُولِدُ مِی حاصل ہونئے ہی جسے کوئی بیٹر وراکزی ان امورسے زی کر کام کرنے برنیادہ قا در ہوا ہے جوا مورمیل جول سے بیس اتنے میں شلا دنیا کی تروتاز گی کو د مجنا، او گوں کا اس کی طرف متوم ہونا اس کا لوگوں سے اور وكوں كاس معمر ناميل بول كى وجرسے بورة مروت كا أرف ما ابرے ماتھى كى بدافعاتى يابات كا طف إبدا كانى يا عنى يا مدى وبرسے اذیت كا سنچا يا اس كے معارى بن ا وربرصورتى كى ومرسے كليف محسكس كرنا انسان گون نشينى كى وجرسے ان عام خرابوں سے بچ ما اسے وشنسنی کے فوائدان اموری مضری اورم اس چھ فائدوں میں منصر کرتے ہیں۔

مبادت اور غور ولكر كے ليے فارغ مرنا اور خلوق كے ساتھ گفت وكى بى ئے اللہ تما لا كے ساتھ ما جات اللہ الس ما صل کرنا نیز دنیا ورا فرت محمعالمات ین افرتعالی سے امرار معلی کرنے بی مشغول ہونا ، علاوه ازی اسمانوں اور زمین کی بادشاہوں کے اسرار معلوم کرنا ۔ یہ تمام بائن فراعنت کا تقامنا کی بی اور ووک بی رہنے کی وجہ سے فراغن عاصل نہیں ہوتی المنا كوف نشين اس الم كام كام و الم وسيله م اى بي بين والا معزات في كم بها م كان الله الله وي الله والله وال ہے جو کتاب فعا وزی کومشبطی سے بیوٹا ہے ا ورائٹر تعالیٰ کی کتاب کومشبوطی سے کونے والے ہی ذکر فعا وندی کی وم سے

دنیا سے آرام باتے ہیں۔ جواللہ تعالی کواسی کے سبب یا دکر تھے میں وہ اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اکس کے ذکر يرمرني بن اورالله تعالى سے ماقات بن اس كے ذكريكرين كے- اوراس من كوئى شك بنين كولكوں سے ميل بول ذكرد فكرين كاوط سے بندان نوكوں كے ليے تنبائي زباده بہترہے۔

يى دهرسب كرنى اكرم صلى المدعليه وسلم ابتدامي غارم الشريف مي سب سه الك موكر كوشه نشبى فرات ت<u>حدا) حتى كم</u> جب أب مي نور نبوت مصبوط موكيا تو مخلوق أب سك ليدالله توالى كسامن ركا ومع بنيي بني تفي أب جيم ك سا تو مخلوق كياس اوردل كعماته الشرتعالى كعمال موت تحف يهان كرميد صحابرك في كان كيا وحفرت مديق اكرمي الله عنداً ب كفلل من تونى اكرم صلى المرعليدوس من بتايا كرم ارى عام ترتوهدا للدتعالى كى طرت مع أب فرايا: تُوكُنْكُ مُتِيْخِنْدًا خَلِيلًا لَا نَحَدُ اللَّهِ الْمِي الْحَلِقَ مِن سِي كَى كُونِين بِاللَّهِ الْمِرمِدِين آبًا كُلُوخِ لِبُلَةً وَلِكِنَ صَاحِبًكُمْ خَلِبُ لُ صَاحِبًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَال كُا

العامري الموربر وكون كسك ساته ميل جول اور بالمني طور ريا المرتعالى كى طرف توصر كى طاقت صرف توت نبوت كوما مل موتى ہے ابذا مروث خص حوکم ورسمے اسے اپنے نفس کو دھو شے بی ڈال کراکس بات کی طی بنس کرنی جا ہے اور ریات بعید

نس رسبن اوليا كرام اسس درحبر مك بيني حائي جفرت منيد بغدادي رحمه الترسي منغول مصوه فرات بي ـ

من تبن سال سے الله تعالی سے میکلام موں اورلوگ سی فیے مرکبیں ان سے گفتو اگر رہا ہوں اور بیات اس شفن سكے بلے آسان ہوتی ہے توجیت خدا دندی میں اکسی فدر دو ما ہوا ہوكم كسى دوسرى طرف اس كے ليے كنجائش مى منہواا در السن بات كالكارنيس ماكت

كيونكم حولوك مخلوق مسيمجت كرست بي ال كاحال برقاب كروه لوكون مسعمل ما قات ركفت مي مكن البي بنرنس مينا كروه كياكم رسيس اوران سيكيابات كاجاري ميكونكروه ابخ محوب ك عنق أب لوب بوائد بوت بي بلد جستنف كوك إيا الم مسللدريش مواجر بس سے دبنوى الري تردد بدا موانا ہے تودہ الس كى فكري الى قاردوب جانا ہے کر درگوں سے میں بول کے اوروداسے کسی بات کا احساس سنیں ہوا اور نہ می وہ درگوں کی اواز برسنتا ہے۔ اور عقل مندوكوس ك نزديك أخريت كامعا لمراكس سعي نباره الم معليذا السس كى فكري السرعالت كميني المكن نبي -لکن عام وگوں کے لیے گوشرنشنی سے مدد لینا بہرسے اس بلے کسی داناسے یو جھا کبا کہ لوگ خلوت اور تنہائی سے

<sup>(</sup>۱) صعبح سبخارى عبلدا قول ص ٢ بأب براادى (۲) مبیم بخادی طبرآول می ۱۲۵ کماب المناقب

كيا جائة بن انهون في جواب دباكه السوس وائى فكر طلوب بوناس اور دلون بن علوم تابت بوت بن تاكه وه الجي طرح زندكى كزارين الارموفت كامتھاكس ميكوين -

می را مب روبا دن گنارگوش نشین سے کہا گیا کہ تم تنهائی برکس قدرصبرکرتے ہوج البوں نے بواب دیا بی تنها ہیں ہو<sup>ا</sup> میں اللہ تعالی کا مہنشین ہوں جب بیں جا ہتا ہوں کہ وہ مجہ سے یم کلام ہو تو اکس کی گنا ب کو بڑھنا ہوں ا ورصب بیں اس سے ہم کلام ہونا جا ہتا ہوں تو ماز بڑھنا ہول۔

مى دانات بوجها كيا كنم وكون في زم اوخوت نشينى كس مقعد كتحت اختيارى سهد؟ ابنون في والما الله قال

سے اوٰں ہونے سکے ہے۔

صرت سغیان بن عین در حمد النرنے فرایا کر میں نے کمک شام می حفرت ابراہیم بن ادع رحما ننرسے ما قات کی توان سے
کی آپ نے خواسان کو چیور دیا انہوں نے فرمایا میں نے ارام سین با باہدے میں اپنے دین کے ساتھ ایک بہاڑسے دوسرے
بہاڑ پر فتقل ہونا ہوں جوشنس مجھے دکھتا ہے وہ مجھے شکی مزاج یا شتریان یا طاح سمجتا ہے۔

بوئی این را شی سے کہا گیا تھیک ہے کہ ایپ ہنتے ہیں لیکن دوستوں کی جلس سے آب کو کیار کادر سے اوا ہوں سنے فرایس اینے دل کا الم اکس ذات کے پاس با یا ہوں عب سے مجھے فرض سے -

ا ہے ادی کوش جا نتا جوا بنے رہ کی معرفت رکھتا ہوا در بھر کسی دوسرے سے انس عامل کرسے۔ صخرت فنیں رحمداللہ فرما تنے ہی حب ہیں دات کو اُنے ہوئے دیکھتا ہوں تو ٹوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب یں ا بنے رب کے ساتھ فلوٹ میں موں گا ساور دب مس کو دکھیا موں تو " آپا نٹری آبائی را جون " پرلھا موں کیونی اور اسے طاقات
کو ناپ ندکر ٹاہوں نیز مجھے اسس بات کی پرٹیا نی موتی ہے کہ اب دبنوی امور مجھے املا تعالی سے عافل کر دیں گے۔
صفرت عبداللہ بن فریدر حمداللہ فراتے ہیں اس شخص سے لیے نوشنی ہے جس نے دنیا میں بھی عبیش کی اور اُخرت میں بھی ،
وچھا گیا وہ کھیے ؟ او فرایا دنیا ہیں اللہ تعالی سے منا جات کرتا رہا اور اُفرت میں اسس سے بڑوی میں رہے گا۔
صفرت ذوالنوں معری رحمداللہ فراتے ہیں مومن کو ٹوش اور لڈت اکس وقت عاصل ہوتی سے مجب وہ فلوت میں ا بہنے
رب سے منا جات کرتا ہے۔

حفرت الک بن دیبار حمرا منر فرانت می و شخص الله تقال سے گفتو کے ذریعیے اُنس حاصل نہیں کڑیا اور تنلون کے ساتھ گفتائی میں رہاہے وہ کم علم اور دل کا اندھاہے نیزاس نے اپنی عمر منا انع کردی۔

حرت عداللدين مبادك رحمه الله فرات بي أسس تنف كى ماكت كتنى الجي سع جوالله فعالى كامي موما آلي .

کی بزرگ کے بارسے بن مردی ہے وہ فرائے ہیں جب بی شام کے علاقے بن جارہا تھا تو وہاں ایک عابد کو دیکھا ہوا ہی بہاڑے ہیں جا بہاڑے ہیں جب کیا ہیں سنے کہا سبحان اسٹر انتہا میں بات میں بخل کررہ ہے کہ بہن تہیں ویجھوں اور و نیا اور اہل دنیا سے اپنے ول کو میں تہیں ویجھوں اور و نیا اور اہل دنیا سے اپنے ول کو میں تہیں ویجھوں اور و نیا اور اہل دنیا سے اپنے ول کو میروے و کھا ہے بی نے اس میں بہت زباوہ تھا دور است کی اور میری پوری زندگی اسس میں گزرگئی ہیں سنے اسٹر تھا دیا ہے معالی کو میری زندگی اسس میں گزرگئی ہیں سنے اسٹرت و میں و میں بہت رواشت کی اور میری پوری زندگی اسس میں گزرگئی ہیں سنے اسٹرت میں و میں و میں بہت مون مول ما کمیں آو اسٹرت الل سنے اصطراب سے سکون مول ذبایا اور اسے تنہائی سے اور ایسے تنہائی سے اور ایسے تنہائی سے اور ای جا اور ایسی تیہے والی حالت میں نہ پڑھا و اس اہلاتم اپنی اور ایسی تیہے والی حالت میں نہ پڑھا و اس اہلاتم اپنی رائے اور ایسی تنہائی سے اور میں تیرے نئر سے عارفین سکے رب اور ابادب وگوں کے میوب کی بیا ہ ویا ہتا ہوں۔

پراکس شخص سنے ایک بینے ماری اور کہا دنیا میں ایک عوصہ دراز تک تھرنے پرافسوں ہے ای کے بعدا کسے بعدا کسے بھر سے ج سے منہ چیرلیا اور ما توجھاڑ تے ہوئے کہا اے دنیا مجھے چیوڑ دسے کسی اور کو زینت دے اور جو تیجھے بند کرتے ہیں ان کو دھو کہ دسے چرکہا وہ ذات باک ہے جس نے عارفین کومبا دت کی لذت اور اپنی بارگاہ میں فلوت کا مزوج کھا ایجس نے ان ک دلوں سے مبنوں اور فول میں دورت خوروں کی بار کو نکال دیا اور ان کی ہمتوں کو اپنے ذکر کے لیے جو کر دیا تو ان کے نزدیک انڈ تھا ای

تو گوشدنینی میں المدتعالی کے فکرسے اس ماصل ہوتا ہے اوراند تعالیٰ کی معرفت میں اصافہ ہوتا ہے اس سے میں کہا گیا میں میوسٹس نہیں ہوں لیکن جان بوجو کر میہ کوشن میں رہا ہوں تا کرمیر سے اور تیر سے بنالات کی ما قات ہو جائے اورا پنے منشین ساتھیوں سسے اسس سے امک ہوتا ہوں کر علیورگی میں اپنے نفس سے تیرے بارسے میں بات چیت کوں ۔ اسی مجانب من دانا حضرات نے کہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے اس ہے وحشت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں کوئی نعنیات نہیں دیکھا اس وقت وہ لوگوں سے بہت زیاوہ القائب کرا ہے اوران کی دوستی کی وجہ سے اسینے آپ سے وحثت کو دور کرتا ہے۔

میں حب اس کی ذات بیں کوئی نضیلت آجاتی ہے تو وہ تنہائی کاطالب برتا ہے ناکراکس سے دریعے فروفکر پر

مدوحاصل رسے اور علم و حکمت کے موتی نکانے ۔

کہ گیاہے کہ لوگوں کے فریعے انوس ہونا مغلی کی علامت ہے تواس مورت بیں بربت بڑا فائرہ ہے بہاں بد بعض فاقل کو کو کے سے انڈ تعالیٰ کی علامت ہے تواس موان بی بربت بڑا فائرہ ہے انڈ تعالیٰ کی کو کو کے بیار نے کو دوام فرکر سے انڈ تعالیٰ کی سے معنوط ہوجائے نواس کے بیے ان با توں سے جو میں جو ل سے شعلیٰ ہیں ، تنہائی بہتر ہے کو کہ عبا وات کی غابیت اور معاملات کا نتیج بر ہے کہ انسان انڈ تعالیٰ کا محب اور اس کا عارف ہوکر دنیا سے رخصت ہوا ور مجت تب ہی مامل ہوتی مامل ہوتی سے جب انس ملے جو دائی فرورت ہے اور ان ور دولوں سے اور معرفت فعا و زندی سے دائی فکر کی ضرورت ہے اور ان دولوں کے بیے دل کا فارغ ہونا صروری ہے اور جب اک اکری توگوں میں ما مبارسے ، فراغنت قبی عامل نہیں ہوستی ۔

دوسوافائدلا د

منهائی کی وجرسے آدی ان گئاموں سے مفوظ رہا ہے جرعام طور برشیل جول کی وجسے سرزد ہوئے ہی جب آدی تنہا سے اولی تنہا سوتا سے توان سے مفوظ رہنا ہے بہ چارگئاہ ہیں۔

u) منیت را) چنی کھانا رس ریا کاری ، رس) امر بالمعروت اور نبی عن المنکرسے بازر سے کا گناہ --- اور زرے

اخداق اور ضبیت اعمال کا چری حروی دل می داخل مرد ا اوراس کی بنیاد دنیا کی حرص ہے۔

جمان کی نیس کا تعلق ہے توجب ہم کا بسکے چوتھے ہے مہلکات کے بیان ہی زبان کی آفات کے بات میں معلوات عاصل کردگئے تو تہیں معلوم ہوجائے گا کوگوں ہیں رہنے کی صورت ہیں ان باتوں سے بچن بہٹ مشکل ہے اور اس سے دی و جہاں بیٹھتے ہیں دگوں کی عزتوں سے بیٹھے بیٹر نے ہیں اوران باتوں ہیں گذرت ہے اور ان کا کھانا اور باعث لذت ہے اوروہ خلوت کی وشت کو اسی عمل سے دور کرتے ہی بہ بندا اگر تم ان سے ساتھ میل جول رکھو سے اوران کی موافقت کو سے تو گئا و گار ہوسے اور ان کی نارائٹ کو ان کا کھانا کی مارائٹ کی اورائٹ کو ان کھار ہوسے اور ان کی نارائٹ کو ان کو سے اورائٹ کی موافقت کو سے تو گئا و گار ہوسے اور ان کی نارائٹ کو ان ہو سے اور ان کو وہ تم سے دھنی رکھیں گئے اوران آدی کوجن کی وہ فیب کرتے ہیں، چوڈ کر ہی ہونے ہیں بیٹو اور گئی گلوئ ہی ہوئے بیٹ ہوئے بیٹ کو ہی اور گئی گلوئ ہی ہوئے بیٹ ہوئے بیٹے برخ تنہاری تو ہی اور گئی گلوئ میں بیٹے وائٹ وہ فیب سے اسکے برخ تنہاری تو ہی اور گئی گلوئ میں بیٹے جائیں گئے۔

جاں کے امر بالمعرون اورنبی من النار کا تعلق ہے تروہ دین کے اصول سے ہے اور سے واجب ہے مبساکہ

- 8210万十二四日

حضرت الديم صداق رضى الله عن خطبه وبني كوست موست توارشا و فرالي -

اسے دگوں جم دقرآن باک کی ایر ایٹ بڑھتے ہو۔ بالٹھا الَّذِیْنَ اَمْنُواْ عَکَیْکُ مُر اَنْفُسِکُمُ لَدِیْنِ کُور اسے ایان والواتم اپنی کارکرو حب تم مدایت پر ہوتو

مَنْ صَنَّلُ إِذَا اهُنَدُ يَتَعُمُ - (١) كُونُ مُرافِينِ تقصان نبين بينيا كَمَّا مَنْ صَنَّلُ إِذَا اهُنَدُ يَتَعُمُ - (١)

ایکن نم اس آیت کواس کی اصل حگرینی رکھنے میں سرکار دوعالم منی الدعلید کے سے سنا آب نے فرایا:
سجب لوگ برائی کودیجیس اور اسے نہ بدلین تو قریب ہے کروہ سب عذاب میں مبتلا ہوں " ۱۲) اور آب سنے بر مجی فرایا
کہ رقیا مت کے دن : اللہ تعالی بندسے سے سوال کرسے کا حق کراس سے فرائے گا کہ جب تم نے دنیا میں برائی کود کیما تو
اسے روکئے سے کیا بات رکاوط تھی ۔اور حب اللہ تعالی بندسے واس کی دلیل سکھا دسے گا تو وہ کھے گا ہے میرسے رب

معے تری روست ) امیدتی لین می دورس مرتاتها رم)

براس وقت ہے ہے۔ اوراس کی عدود کو بہانا مشکل ہے اورانس می خطو ہے جب کر تہائی می چیکا داہے جیب کر نیکی کا حکم دسینے اور بڑائی سے روسنے میں جگڑ ہے پیرا ہوتے میں اور سینوں میں کینز جی میرا ہو تا ہے۔

- يعيان شاعر في الما :-

بی نے تہیں کس فارنصیت کی لیکن بعض اوقات نعیدت کرنے والے سے دشمیٰ پیدا ہوجا تی ہے۔ اور ہوا دمی امر بالمعردت کا تجربہ کرتا ہے وہ عام طور پر پہنے مان ہوتا ہے بیٹی طرحی دیوار کی طرح ہے جے اومی سیدها کرنا چا تہا ہے لیکن قریب ہے کہ وہ اس برگر بڑھے جب وہ اسس برگر تی ہے تو وہ کہتا ہے باسے افسوسس میں اسے اس طرح لیڑھا

> (۱) قرآن مجدِ، سورة مائده آیت ۱۰۵ (۲) سنن ابی واور عبد ۲ س ۲۸ کتاب الملام (۲) سنن ابن اجرس ۹ ۹ ۱ ابواب الفتن

جوڑ دیا البتہ اسس سے مجھ مدگار ماتھی ہوں جو دوارکو تھامے رکھبی بیان کک کروہ اسس میں کوئی ٹیک وغیرہ سگالر کوا کرفے توالیا ہوسکتا ہے اور اُرج تمہیں مدد کاربنس لمیں سے لہذا ان لوگوں کو بچوٹر کو اپنے ایس کو بچا دُ۔

جہاں کے بیے ہی بہت شکل ہے اور جوادی اوگوں میں بل عل ج جاری ہے جس سے بچنا بدال اور ا دیا در بڑے بڑے اور او کرام)

کے بیے ہی بہت شکل ہے اور جوادی اوگوں میں بل علی کررہتا ہے وہ ان کی خاطر الات کرتا ہے اور جوان کی د ابو ٹی کرتا ہے اسین دکھا ابھی ہے اور جوان کی د ابو ٹی کرتا ہے وہ ان کا موں میں برط جا تا ہے جس میں وہ بڑھتے ہی احدان کی طرح ہے بھی بلک موجاتا ہے۔ اور کم از کم جوگن واسس سے لازم کا اسے وہ منا فقت ہے کیوں کر جب تم دوبار مم مخالف او میوں ہے بیاک موجاتا ہے جا در مرایک سے اس کی مرض کے مطابق میں طوعت تو وہ دونوں تم اسے دشن ہوجائیں کے اور اگران سے بیان کی خواہش کے اور ایس کے مطابق میں انسان قرار باور کے۔
سے ان کی خواہش کے مطابق موسی تو در شریز ہے انسان قرار باور کے۔

نى اكرم ملى اللرعليدوسلم سنے فروالي :

دوگوں بیں سے شریزی اس اُدی کو باؤگے بودو بیروں واہ ہے اس کے پاس الگ بیرے کے ماتھ آتا ہے اور اُس سے پاس دوسرے چرے کے ساتھ۔

آب نے فرمایا ،

بے نک دہ تخص در کوں میں سے شریر اُدی ہے جودوجہرول والاسے ایک کے بابی اور دیہرے سے اور دوسرے کے بابی اور دیہرے سے اور دوسرے کے بابی اور جیرے سے میآ ہے را)

وون من ما فارج سے كم ازكم جوبات بدا بوتى ہے ووشوق كا اظہاراورامس ما داكرناہے اور بربات بوق

معضال سن بولى بالواصل بات بي جوث بوكا بالأكدمقداري-

نیزددوسرے کے احالات بو چھتے ہوئے شفنت کا اعماری مِنّا ہے بینی تم بوجھتے ہونمہا راک حال ہے ؟ تمہارے گروا ہے ہیں؟ حالانکہ تمہارے دل بین ان کی طرف کو ٹی توجہ نہیں ہونی اور دیمن منافقت ہے۔

معزت سری سقطی رحم اللہ نے فرایا اگر مراکوئی رسلان) بھائی میرسے ہاس اے اور میں اکس کے انے ہدا ہے ا ان تعسے دار می کوٹھ کے کو نوجھے ڈرسے کہ کمیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں نہ اکو دیا جائے۔

صرت فضبل رحمه المدمسج حرام من تها بيني بوست نص توان كا أبك دوست كيا النول سف لوجها كيد أنابوا؟ اكس سف كها است الجعلى إ آب سے ول بهلسف كے بلد كيا بول انہوں سف فرمايا اللّٰدى فسم ميز فووصنت كى طرح ؟

رد، مین مجاری عبداول من ۱۹۸ کنب الناقب رد، مین مسلم حبد ۲ من ۱۲۸ کناب البروالعداد

کیوں کہ تم چاہنے کہ بین تمہارے لیے زینت اختیار کروں اور تم میرے لیے اختیار کرو۔ تم مجھ سے چھوٹ بولوا ور می تم سے حصوف بولوا ور می تم سے حصوف بولوا ور میں تم سے حصوف بولوا میں جلاحاً ما ہوں۔

بعض علاو کرام نے فر مایک امٹر تعالی جب کسی بندے سے مجت کریا ہے تو دہ چاہتا ہے کر پیشنخس وگوں میں نہ مان مار ک

ج بی با بین می است در مداولاً ، خلیعنه منها م کے باس تشریف سے کئے اور اور جا ہشام ایک بیے ہو ؟ وہ عضے بن ایا اور کہا اکیف مصحے اسے امیرالمونین ؛ کہر کر کوں بنیں بیکا ایا امنوں سنے فرایا اس سے کہ تمام مسان تمہاری فلافت برشفق بنیں ہی تو مجھ ڈر ہے کہ کہیں ہی تھوا نہ ہوجا کوں لہذا ہوا دی اس قعم کی باتوں سے بہر سکتا ہے وہ لوگوں ہیں مل جل کررہے وزید وہ ابنا نام منافقوں کی فہرست ہیں مکھانے بررامنی ہوجا ہے واور مل جل کررہے )

ہمارے اسلامت ایک دوسرے سے ملاقات کرنے توان الفاظ سے بی اجتناب کرنے کرتم نے میں کیے گزاری اِثنا کے بعد کرنے تھے کیے کی واور تمہالاکیا حال سے و اورائسس سے تواب سے بی پر ہیز کرتے ۔ وہ دینی حالات سے بارسے میں سوال کرتے تھے

دبنوی احوال کے بارے میں سن

حزت ماتم اصم رحمدالله نف حفرت عامدلفات سے اوجھا آپ کا کبا مال ہے ا انہوں نے جواب دیا سالم موں عافیت میں موں مطاقت میں موں مطاقت میں موں مطاقت اور ما فیبت جنت میں موں ۔ میں موگ ۔ میں موگ ۔

حفرت سینی علیہ السلام سے جب بوچیا عباما کہ آپ نے صبح کیے کی ؟ تو وہ فرانے یں نے صبح بوں کی کرجس میزی اجمد رکھنا ہوں اس کی تقدیم برقیا در مہنی ہوں اور حب کا غون ہے اسے دور کرنے کی جی بمت نہیں ۔ بی نے صبح بوں کی کم اپنے عل میں گردی ہوں تمام عبلائی کسی اور کسے قبضہ بی ہے اور محصر سے نبادہ کوئی مخارج نہیں۔

حب حزت رہیے بن خبٹم رحماللہ سے پرچھا جا ناگر آپ نے صبح کس حالت بیں کی ؟ تووہ فرما نے ہم ضعیف گناہ گار ہیں ، ہم اپنا رزن مامس کرتے میں اور اپنی حوت سے نظر ہیں۔

مرا ہے ہورہ اور دوار رمنی اللہ عنہ سے جب پوچیا مآیا آب کی صبح کیے ہوئی ؛ نووہ فراتے اگریں جہنم سے نجات پاگیا هر صدی سر

جون سغیاں توری رحمداللہ سے بی سوال کیا جا اتووہ فراتے ہیں ایک کا شکردومرے سے سامنے کرتا ہوں ای برائی اُس کے سامنے کرتا ہوں ای برائی اُس کے سامنے بیان کرتا ہوں اور ایک سے بھاگ کردو مرسے سے باس جا تا ہوں -صفرت ادبیں قرنی رمنی اللہ مزسے بی سوال کیا گیا تو امنہ ل نے فرایا وہ شخص کیسے صبح کرسے کا جے شام کے وقت پنہ منیں ہواکی اسے صبح نصیب جی ہوگی اینیں اور جب وہ صبح کرتا ہے تواسے پتر انہیں ہوتا ہے کہ وہ شام سک بینے گایا ہیں - حنرت الك بن دبنا درحمه الله ست بوجهاكيا أب ني سني كيدى ؟

انہوں نے فرا یہ سے بیں صبح کی کرمیری عرکم ہوگئ اور کئن و بڑھ کے کسی بھم ددانا سے بی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب بین کہا اسس طرح صبح کی کر بین زندگی کو موت کے لیے اور اپنے نفس کورب کے لیے پید نہیں کڑا۔ دمطلب یہ ہے کر یہ زندگی اسس فالت بی موت ہ جائے اور میرانفن امٹر نعائل کے سامنے پیش ہونے کے قابل نیس) ایک اور دانا سے بی موال کیا گیا تو انہوں سنے جواب دیا بی اپنے رب کا دشق کھا اموں لیکن اس کے دشمن اللیس کا مکم ما نتا ہوں۔

صرف میں واسع مقداللہ سے میں سوال موا توانبوں نے فرمایا تنہا راکسس ادی کے بارے میں کیا خیال ہے ہوم ردن اُفرت

كاطوف ايك منزل مينا ہے ،

م رسی می است کرد است کی سوال کیا گیا تو انهوں سنے فرمایا ہی اس طرح صے کرنا ہوں کر دانت کم پوسے من میں میں اس طرح صے کرنا ہوں کر دانت کم پوسے من میں ما فیت کی خوامش رکھا ہوں بوجیا گیا گیا آپ ہر روز ما فیت سے بنیں ہوتنے ؟ انہوں سنے فرمایا ، ما فیت اسس دی ہوتی ہے جس دن بری الله نوائی فاروں - ر

ہوئی ہے ہیں دن بن اسرفاق ف مروق ۔ ایک سنن حالت نزع بن تھا اس سے پوچیا گیا تہاراک مال ہے جاس نے کہا اس شخص کاکیا حال ہوگا جو دور کے سفر پر سامان سفر کے بنیر مانا چا ہتا ہے اور وشت والی فہرس کسی ممکسار سے بنیر مار باہے اور ما دل بادث ہ کے سامنے

می دلبل کے بغیرجارہا ہے۔

معزت منان بن ابی سنان رحمالتر سے بچھا گیا کہ کہ مال ہے ؟ انہوں سنے فربایا اس کا کیا حال ہوگا ہو مرجا سے کا بھر اٹھا باجائے گا در اس کے بعداس کا حساب ہدگا۔

ر بست برن رحمدالله نه ایک شخص سے بوچھا تمہا را کیا عال ہے اس نے کہا اس اُدی کا کیا عال ہوگا جس نے بابغ سودر ح قرض دینا ہواور وہ عیا اور میں ہو یصرت ابن سبری رحمہ الله اندر نشد لوٹ سے کئے اور ایک مہزار در حم الارا سے وسینے اور ذرایا بانچے سوسے قرض ا داکر دینا اور با رنچ سوا بنے ابل وعبال بیخ رج کرنا اور اس وقت ان کے باس مرت یہی ایک مبزار در حمد تھے ہے فرایا اگر ندہ میں کسی کا حال بنیں لوچھوں گا۔

انہوں نے بر ابت اس بے فرائی کہ اگر وہ بو چینے کے بعد حاجت کو بوانہ کرسکیں توبیر با کا دی اور منافقت ہوگی۔

تیجہ بر ہواکہ وہ لوگ امور دہن سے بارسے بی سوال کرتے تھے با اللہ تعالیات کے سلسے میں ان سے ملک میں ان سے ملک میں ان سے ملک میں ان سے ملک میں اور کو حاجت سلسے ملک کے حالات معلی کرتے اور کو حاجت سلسے ان اسے بوراکر نے کا بختہ الدوہ کرتے تھے۔

می بزرگ نے فرایک میں ایسے توگوں کو مانا موں جوایک دوسرے سے ماقات نہیں کرتے تھے اوراگران

بیں سے ایک دوسرے کے تمام سامان برکوئی فیصلہ کرنا تواسے اعتراض نہ مجا ایکن اب میں دکھتا ہوں کہ دو ایک دو برسے
سے ماقات جی کرتے ہی اور حال عال جی پوچھتے ہیں جی کہ گھری مرغی سے بارسے ہی بھی سوال کرتے ہیں بہن اگر کوئی سننی الیے خور ساتھی کا ایک بید بھی ہے نہ کلی سے نہ کا بھی سے نہ کا بھی سے نہ کا بھی ہے ہو کا دو بھی ہے جو الا بواب کا افغار منہ کی کا اور مسئول ہوا ہوا ہے ہی ہے ہو کہ اسے قور سے خوالی ہوا با ہے ہی بیر افغار منہ کی اور خواب دو بھی ہے ہو کہ اسے مجان کہ دو میا ہے ہی بیر افغار منہ کی میں ہے کہ دو میا ہے ہی بیر کہ اس میں میں ہے کہ دو میا ہے ہی ہواں کے دل کھنے اور نبش سے خالی نہ ہوں اور زبانوں پر سوال جاری ہو ۔
انسوں میں نہ کہ ہوئے ہی جا رہے بڑرگ اس وقت و السام علی میں کہتے تھے جب مل سامت ہوئے تھے کہا اور میں ہوئے اور کہ ہوئے ہی بارسے برگ اور کہا تھا کہ نہیں گھاکہ دھے افوا گرم ان میں ہوئے ہی بارسے برگ اور کہا ہوئے ہی بارسے برگ اور کہا ہوئے ہی بارسے برگ ہم برگ نادا ہی ہوئے اسے ہوئے الائر تعالی نہیں تھاکہ دھے افوا گرم ہی افوال برخور کریں تو برسب برسن ہے جا ہے ہوئے ہا ہے ہوئے اور کہی ہوئے ہیں بارسے برگ کا دو ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے کہا تھا ہوئے ہی جا ہوئے ہی جو بارہ برئ ہوئی اور خواب نہ دیا اور فرایا ہیں اکس برجون سے معاف دھو۔

کھے کی اور اور می نہ دیا اور فرایا ہیں اکس برجون سے معاف دھو۔

تواکس کادیں اور دنیا دونوں برباد ہوجا ہے ہیں۔
جہاں کک دوسروں کو دبھے کم ان کی عا دات کو اپنانے کا تعلق ہے تو برایک بیرٹ بن بیاری ہے مقلند لوگ بی بہت کم
میں سے آگاہ ہوتے ہی غافل نوکس شاری ہی ہنیں شکا اگر کوئی کشخص ایک عرصہ کمک فاس سے ہاں بیٹھے اگرم وہ لیے
دل سے براجانی ہو بھر بھی جب بیلی حالت سے مقابلہ کرسے گاتو بہت فرق پاسٹے گا یعنی اس سے بس فدر نفرت بیلے تھی اب
اتی نسی سے کبونکو اکسس کا زیادہ مثابرہ کرنے کی وجہ سے فیاد اکسس کی طبیعت برا کمان اور ہلکام و جا آ ہے اہذا اکسس
کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے آدمی برائی سے اس سے روکنے والی فوت کمزور سوجا سے دل سے بہت براجا فالی اس سے کم درجے کی
دیجھنے سے وہ حقر نظر آ سے تو مکن ہے روکنے والی فوت کمزور سوجا سے اور اکری فوداکس خوابی با اس سے کم درجے کی

خوانی کی طوف ان موج است اور حب آدمی دور سرے آدمی کو کبر و گذاه کرنے موت دیمنیا ہے توصغیرہ گذاه کو معول جانتا ہے ہی دعم سے کوجب آدمی، مالدار لوگوں کو طفے والے افعام المئی کو دیمنی ابوتو ابنے اور فلا وندی نفتوں کو کم سمجتنا ہے اور حب فقراد کی معجل سے اور حب فقراد کی معجل سے اس افرین اندر کی سے فقراد کی معجل کے اس افرین کے عطاک ہے اس کے اس افرین کے عطاک ہے اس کے فقراد کی معجل سے اس کو زرجے ہے ۔ اس طرح اطاعت گزار اور گذاہ گار بندوں کو دیجھنے کا مستلا ہے کہ اس کی تا نیر می طبعیت برای کی طرح ہے۔

کہذا ہو ایک میں صوب صحاب کوم اور تابعی سے حالدت کو دیجھا ہے کہ ابنوں سنے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبا دت کی اور دنیا سے کنارہ کش رہے تو وہ بہشرا پنے اکب کو حفی رہے اور اپنی عبادت کو کم سمجھا ہے۔ لہذا وہ سلس جد دہدیں رہا ہے عبادت کی تکبیل میں رغیت رکھنا ہے اور کامل افداد کا خواہش مندسوتا ہے۔

اور مجا کری زمانے کے عام لوگوں کے حالات کو دیکھا رہا ہے کہ وہ النا تقالی سے منہ چرسے ہوئے ہی دنیا کی طرف مترصہ میں ، گذا ہوں کے عادی ہی تو وہ عبادت کے لیے تفوری می رفیت کوجی زبادہ محبقا سے اور یہ ہدات ہے۔

مبیعت کو بدانے کے بیے خروشر کے بارسے میں سنائی کافی ہے جہ جا اُسکہ اسس کا مشاہرہ کرنے اِس باریک بات الو سمجہ بینے ) سے سرکار دو عالم صلی المزعلیہ وسلم کی اس عدیث کا لاز سمجہ اہما ہے ایب نے فرایا۔

عِنْدَ ذِكْبِوالعَمَّالِحِيْنَ تَنْفِرِكُ الرَّحْمَدُ وال فَي الرَّحْمَدُ وال الرَّحْمَدُ وال

رحمت، بعنت میں وافل مونے اور اسٹر تفائی سے ملاقات کا ام ہے اور ذکرے وقت بعید ہر حمت نازل بنیں ہوتی بلہ
ان کا سبب ازل مو اسے بینی ول میں رغبت پر ام وقی ہے اور ان لوگوں کی اقداء کی حرص حرکت میں آتی ہے اور ایت اندر ہو
کچھ کونا ہیاں میں ان سے تفرت موجاتی ہے ، رحمت کی ابتدا تو نیکی کاعل ہے اور نیک عمل کی نبیا در فبت ہے ، اور وفبت
کی بنیا و نیک لوگوں سے حالات کا ذکر ہے ، اور رغبت کی نبیا و نیک لوگوں سے حالات کا ذکر ہے ، رحمت سے نزول کا سی مفد م ہے ۔

عقل مندا دی اس کام سے مغہم سے اثنار اُسمجھ جانا ہے کہ اس سے اُلٹ کام کامغہم کیا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ان مقبن کا ذکر کرنے انسانی طبیعت پر گناہوں کو ملہا کردنتی ہے اور ان مقبن کا ذکر کرنے تت است کوری ہے اور المرتعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بنیاد اس کی نافرانی اور اسس سے اعراض کرکے دینوی فوائد کی طریب متوجہ ہونا اور موجودہ خواہشات کوغیر شری فریقے بریورا کرنا ہے۔

ك مولى بنيادا ورسبب دل سے ان كرا فى اور براى كانكل جأتا ب اوراكس كما فى كا دل سے مكاناكس دنت

ہوّا ہے جب ان کوزیادہ سننے کی وحبہ کے ان ان ارگنہوں اسے مانوس ہوجا گے۔ توحب نیک اور چرسے توگول کا ذکر سننے کا حال ہے ہے تو ان کو دیجھنے کے باسے ہیں تیراکی خیال ہے بلکراس سیسلے ہیں رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وکسلم نے دھا حت سے بیان فرا پا،

اب کاارت دگرامی ہے:

مَثَلُ الْجَلِیْسِ الشَّوْءِ کَمَثَلِ الْکِیْرِ إِنْ لَسَمْ بِرے جَنْیْن کی شال الوہاری ) کھٹی کی طرح ہے اگروہ ریجیر ڈکٹ بِسَنَدَرِ ہِ عَلِیٰ مِکْ مِنْ رِیجیہ (۱) شجے علائے نہی، تو اس کی بُرُوم تک بینے گی۔ توجیبے بُرکیڑوں تک بینچی ہے اوراکس کی فرنس موتی اکس طرح فیاد ول براسان ہوجانا ہے اورادی کواکس کا شعور نہیں مِزنا۔

اوراب سے فرایا:

اسی ہے۔ بی دصرت امام غزائی رحمہ اللہ کہا ہوں اگر کوئی شخص کی عالم کی نیزش دیجھے تو دو و صب اس کو بہان کرنا حرام ہے ایک بر بر بیست ہے اور دوسری و میجود دو توں بی سے بڑی ہے یہ کر سننے والوں سے نزد بک عالم کی بر افزش مولی قرارا ہے گئی اور ان کے دول سے بر نبال نکل عبائے گا کہ ہم بڑا حرم ہے تواسس بنزش کا ببیان اس کو ملکا سجھنے کا سب ہوگا اور حب کوئی سنسنوں اس کا مرکب ہوگا اور حب کے ہوئے کہ ہوگا اور حب کوئی اس بر کوئی مجور ہے تھی کہ علی اور عبادت گزار لوگ جی ہے کام کرتنے ہیں۔ اور اگر کا موجب کوئی سے موک اور معتبر اور توفیق دسے کے کوگوں سے سرز دہنیں ہوتا تواسس کا انگاب مشکل معلی موگا۔

کتنے ہی اور ایسے ہی جودنیا رکے مال) پر ابک دوسرے سے جگوٹتے ہی اورالس کو بحکرنے کی حوس کرتے ہی نیز اقتلار اور الس کی زینت کی فاط کف مرنے ہی اور دل میں اس کی برائ کو معمولی سیھتے ہی اوران کا خیال یہ ہے کو محام کرام رمنی الشرعنم اقتدار کی مجت سے ہمیں بچنے تھے اور بعض وقات وہ الس رچھزت علی الرتھنی اور حضرت امیر معاویہ رصنی المینونها کی باہی جنگ سے است دلال کرتے میں اور خیال کرتے ہی کران کا بیرمنا فٹ طلب حق سے لیے بنیں بکہ کورت کے صول کے لیے تھا۔

<sup>(</sup>۱) میح بخاری عبداول من ۲۸۲ کم بالبون (۲) قرائ جمید، سورهٔ زمر ایت ۸

توب عقبد غلط سے اورائس سے اقتدار کی خواش معمولی گناه نظر اً ماسے اورلوگ گنامول کے مرتکب موتے می اور بمعاش وكورى طبيعت لغرشول كى طرف الل اورنكى سے بھرنے والى سوئى سے - اور جبال لغرش بنى بوتى اسے عى لغرش ان لیتی ہے ناکراس کودلیل بناکرا بنی خواہش کی تجیل کی جاسکے اور پرت بطان کے تمایت دقیق کروفریب ہی اس اللہ تنالى سنے سنبطان كى كالعنت كرينے والول كا ذكر اسس طرح كيا ہے ارشاد فلا وندى سے:

الَّذِينَ يَسْتِمْعُونَ الْفَوْلَ فَيَسْبِعُونَ احْمَنَ - وولاك يربات وغورت سى كراكس ي سےبات كى تباع کرستے ہی -

اورنى اكرم مل الشرعب وسلم في اس مصيد ايب مثال بان فرانى م أب كارت وكراي ہے۔ ووستنص جور کسی عبس بن المر مرحمت کی باتین سنا ہے جران بی سے حبری باتین بن ان برس کراہے وہ اس شفو

کی طرح ہے ہوکسی حرواہے کے یاس ماکر کہناہے تھے اپنی بلرلوں بی سے ایک بمری دسے وہ کہنا ہے مبا وُا وران میں سے اچی بری سے جا و تو وہ ماکر راور کے سے کاکان پر ایت ہے۔ (۲)

توجواً دى المركوم كى نغر شول سے استدلال كرتا ہے اس كى يد شال سے كسى بات كے تكوار سے اس كى وقعت دل سے ختم برجاتی سے اس کی دبیل مدیسے مرعام ملان جب رمغان شرافیہ بس مشخص کو دیکھتے ہی کم دوروزہ تورر ہاہے تو وہ الس کام کواٹنا بعيد مانت كرويب بالسس كوكفر قرار وس وي كي وه اس أدى كور يحق بي جودت بي ماز بني بإها لبكن ان كالسيتول كو السى سے اى طرح نفرت نہيں ہونی جس طرح روزہ تضا كرنے والے سے نفرت ہوتی ہے حالا تكہ ايك جاعث كے نزديك الم عاز كوجهون كوكاتقا مناكراب اور دوسر كروه كزديك ايسي خص كى كردن ارف كاعم بع . جب ك پورے اہ دمعنان المبادک کے روزے جیوڑتے کا برحم نہیں ہے تواس کی وج بہے ارماز ارمجی جاتی ہے اور اس میں سستی عام ہوتی ہے البذا ترک نماز کا شاہدہ ولوں سے اس کی وقعت کو کم کر دیتا ہے۔

اى طرح الركوئي عالم رستى بأسون يا سون كى الكوشى يين يا جاندى كرين مين بانى ين تولوك اسكام كوبرا سيخت ب اوراس برسخت اعترامن كرتے بي اور معن اوقات دعما جا آسے كم ايك عويل محبس مي لوگوں كاندبت كے علاوہ كوني گفتگ نہیں ہونی لیکن اسے براہنی مجاماً کا مال کے غیبیت زیاسے بھی زیادہ سخت گئا ہ سے تووہ ریٹم پہنے سے بھاگٹ ہ كيون نين بوكاء لين فيب كاكترت سے سن اور فيب كرنے والوں كود كھا داوں سے اس كى مرا ئى فتم كرديا ہے

اوراندان براكس كامعالمة سان برجاً اسم -

ان بارب اتول كوسم موا وروكوں سے اس طرح جاكو جسے شرسے بحاكا جانا ہے كونكرتم ال سعوف وہى باتى

ا) کوآن میداموره زمرآیت ۸ د) مسنن ابن امرمی ۲۱ ابواب الزحد

د بھو کے بودینوی موں کو بڑھاتی ہیں اور آخرت سے خفلت پیا ہوتی ہے نیز اس طرح تنہا رسے نزد کے گناہ کرنا ایک معول بات ہو جائے گا اور عبادت میں تنہاری رغبت کز در بڑجائے گا۔

مے د تنائی کے مقابلے بن الجامنشین بنرے اور راس سافی کے مقابلے بن تنہائی بنترہے۔

اور حب تم ان ممانی کو سم جا دُاورا بنی طبیت کانجی جائزہ کے لوادلاس شخص کی حالت کی طرف متوج ہوجا دُرس سے میں جول رکھا جا ہے ہوگ کر تنہا کی اختیار کرتے ہوئے اس سے دور رہا زیادہ بہر ہے میں جال میں رہے گی کر تنہا کی اختیار کرتے ہوئے اس سے دور رہا زیادہ بہر ہے یا اس سے ساتھ سیل جول رکھتے ہوئے اس سے قریب ہونا ؛ تمہیں نہ تومطلق گرشہ نفینی کا فید کرنا جا ہے اور ملاقا ہاں یا نہ کہد دنیا کا کہ ان یں سے ایک ودور رہے کی نسبت ) بہر ہے کیوں کہ دونوں سے بارسے بن تفصیل سے اور ملاقا ہاں یا نہ کہد دنیا محض اختلات ہے و دہیل سے ساتھ نہیں ہے ) تفصیلی امور میں حق بات ہی ہے کہ تفصیل سے بعد کوئی فیصل دیا جا ہے۔
محض اختلات ہے و دہیل سے ساتھ نہیں ہے ) تفصیلی امور میں حق بات ہی ہے کہ تفصیل سے بعد کوئی فیصل دیا جا ہے۔
محض اختلات ہے و دہیل سے ساتھ نہیں ہے ) تفصیلی امور میں حق بات ہی ہے کہ تفصیل سے بعد کوئی فیصل دیا جا

رگوشنشینی دمبرسے ادی نتنول اور تعبرطوں سے محفوظ رستا ہے اوران بانوں میں بڑنے سے دہن اورنفس دونوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اوران بانوں میں بڑے سے دہن اورنفس دونوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اوران بانوں میں بڑے کہ موں کر بہت کم شہرنعصبات ، نتنول اور محکرطوں سے خالی ہونے ہم محفوظ رہتا ہے جھرت عبرالتٰ بن عرب عاص صی اللہ منہ اورائے ہم یوب بن ارم

صلى الترطيرة والم النظر الران كادران كادركرت موسك دالي.
حب تم تكون كود كوركد ان كع عهد و يوان درم برهم موسك اورا ما نتين الملى بر كمين اوروه اول موجائين آب سنه انگيون كو انگيون من وال كرت المرت الم

حرت ابوسبدفدری رضی الٹرعنہ سے روی ہے کرنبی اکرم ملی الٹرعلبہ وسلم نے فرایا ا قریب ہے کرمسان کا ہنہ بن ال بر اِن موں وہ ان کو سے کر ہیا راوں کی چڑجوں اور با بی سے آلالوں برعلا جائے اور اہنے دین کوبیا نے موسے ایک جی فی سے دوسری جی ٹی پر جائے رہا )

<sup>(</sup>۱) مندا کام احد بن منبل ملد ۲ ص ۲۱۲ مروایت عبدانتر بن عرو (۲) میچ بخاری مبلدا ول من ۲۲ م کتاب بدوالخلق

حضرت عداللدين مسعود رضى اللدعنه سعموى سبعنى اكرم صلى الله عليدوسلم في فرمايا -عنفرب بوكوں ميرايك ايسانمانة آئے كاكركسى وبندار كادين محفوظ نهي مو كا البندووت محص عوابيندون كے ماتو ايك شرسے دوسرے شری ایک بالرسے دوسرسے بیاڑ ہر اور ایک سولاخ سے دوسرے سولاخ بی جائے جب اک لومڑی بج بچار جاتی ہے مون کیا گیا بارسول اللہ الا ایساک مولا اتہے فرا باجس وزن معیشت کا صول الله تعالیٰ کی نا فرانی کے بغيرتنين مواكا حبب إيبا وقت إسف كانوم ردرنا صرورى موجائے كا امنوں نصوص كي بارسول الله! ميس طرح موكاب مربسين كاح كرنے كامكر ديا كي ہے؟ آب نے فراي جب ايسازمان آسٹ كاتوا دمى كى ملائت اسس كے والدين كے باقوں ہوگی اگراس کے ماں باب نہیں ہوں گے تو بیوی اوراولادے اِتھوں تبائی ہوگی اگر مجلی نہیں موں گے تورستند داروں مے انھوں ہوگ - انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بر کیسے ہوگا ؟ آپ نے فرایا وہ اسے نگارستی کاعارد اللي سے تووہ ما تت سے بورور عمل كرسے كامتى كم الس طرح وہ باكت والے مقابات ميں جي جا مے كان

يه حديث اگرم مجرد (نكاح كي بنير) رسخ كي بارے بي سي ديكن الس سے تبائى كامنوم ساسنے آنا ہے كيونكم الى دىيال دالا آدى صول رزن اور لوكوك معاقرميل ول سعب نياز بني موسكنا - بهر صول رزق مى كناه كع بغيراهل منیں سرنا \_ من بر سنی کن کر جرکیج حدیث میں سان ہوا اسس کا وقت بر موجودہ وقت ہے بلکہ تربیلے سے شروع ہو

چاہے اس لیے حزت سفیان اوری رحم اللہ نے فرایا۔

صزت عبدالله بن مسود رصی الله وزن فوائے میں نبی اکرم صلی الله طلبہ واسلم نے فقتے اور فساد سے دنوں کا ذکر کی تو می نے عرض کیا فاد زہرج ) کیا ہے ؟ آب نے فرایا وہ وقت جب کوئی شخص ا بنے ہنشین سے می محفوظ نہیں رہے گئیں نے رفن كي آب اس وقت كے بارسے بن كي حكم ويتے ہي اگر مھے وہ وقت ديكھنا پڑنے توكي كروں ? آب نے زيايا اپنے آپ كو اورا بنے ہاتفوں کو روکے رکھوا درا بنے گھریں داخل موجا دویں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگروہ مبرے گھریں جی داخل موجائے تواس وفت كاك جا سُاك إن ف والا ابن كرسي علي عادي سن يوها الروه مير مكر سي من أعال توهير ؟ آب نے فرایا انی مسوس داخل موجاد اور اوں کرواک نے اپنے انگوٹھے کے ماقد والے معے کو مکولیا دمطب برکد اوال سے رک مائ اوراوں مور المرتعالى مبرارب سے حتى كتبيس وت أبه الله الله

حزت مدرضی اوٹر عند کوجب معزت معاوم رضی اوٹرعند کے دور حکومت میں الوائی سے لیے بایا گی تواک سنے فرایا ہیں، البترب كم تم محص البي تلوار دوجس كى ديجيف والى دوا نتحيس سول اورزبان موجر كافرسے بارسي بنا دسے توب است قتل

<sup>(</sup>١) الترغيب والترسيب حليهام مهم كتب الدب ١٧) مندام اعدين ضبل جداول ص مهم، ومهم مروبات عبدافتر

كردول اورمسلان كى بهيان كرا وسے تومي اكس سے وك جانون انہوں سنے فرمايا تميارى اور ممارى مثال اس قوم كى طرح سے جوهاض راست برموده على رسيم مول توسنديد آندهي جلي جسست وه السنته مجول عائمي اوراب ان براسته مشتبه موالي، بعض کہیں کہ راستہ دائیں طرف ہے جنانجہ وہ اس طرف بیل بڑیں بریشیان موں اور بھٹک جائیں اور بعض کہیں کہ مائی طرف سے چنانچه ده اس طرت میل برسی اورخت مال مورعط بک مائیس بهان نجیه لوگ دیاں تھرمائی اور اُندھی تھے ماہنے کی اُنظا م<mark>رب</mark> تاكدراك ندوامخ بوجائ اوريم وه مفر فنروع كربي بين ني محزت سورضي المرونة اوراك سك ساخوايك جماعت نے ملیودگی اختیاری نتنوں سے دکوررہے اور لوگوں سے میں بول اسی وقت فائم کی جب نتنے ختم ہوگئے۔ مفرت ابن عرصی الله عنها کے بارسے میں مروی ہے جب انہیں معام موا کر مفرت امام حبین رضی الله عنه مواق کی طرف عِل بِرِس مِن تُواَبِ ان کے بیھے چلے منی کرتمن دن کی مسافت بان سے جامعے اور لوچھا کہاں کا الادہ ہے ؟ حزت ١١م ف فرا عراق حار إمون ان مح باس كي خطوط تمف ذوا به ان لوگون ك خطوط اورعمد نام مي يعفرت عدالتين عرضى الترعنمات فرما أن سي خطوط كونه ويجب اور ندان كي باس تشريب كي ما من دبكن حفرت الم حبين رضى لله عيزف انكاركروبا يحفرت ابن عررض العاعنها ف فراياب أب كوابك عديث سنانا مول وه يركر معنرت جريل عليه السلام نى اكرم صلى الشرطير وسلم كى فعرست بى حاضر بوئ اوران كودنيا اوراً خرت بى سے ايك كا اختيار ديا تو آب نے دنيا سے مقلبلے بن اُفرنت کوترجے دی لا) اوراکب جگرگوشہ درسول صلی انٹرعلیہ وسی میں انٹری نم! آب لوگوں بی سے سی کا بھی اکسس دنات كموم كون تعلق مركا ورب والول سع وماكوا س يغرب الك كوركا بع تواسي بديمترسد سكي حزت الاحين عي المروب والس الوطيخ سے انکار کردیا، حفرت ابن عرصی الدعنها نے انہیں گئے لگایا اورروروسے بعرفر مایا سے مسمدیا قیدی اس آب کواللہ تعال

معابر کام دس بزار تھے کی جالیس افرادسے زیادہ اگے مربر سے ہفرت طائوس گری بیجہ گئے ان سے بہ جھا گیا اور اس برائے ہے اس برائے ہوں جا ہوں جب مفرت عردہ رضی اللہ عنہ نے دمقام ) عقبتی ہی می بنا یا اور اس می تشریف فر امورے اور ان سے بوجھا گیا کہ آپ نے مل بنا کر اس ہی رسنا تنروع کر دیا اور رسول اسلم می اسلامید در سے کی مسیدہ جھور دیا اور رسول اسلم می اسلامید در سے کی مسیدہ جھور دیا اور اس می اس می کھیل کو دہوں میں فنس کا ای ہوت سے اور اس فسم کی اوازیں بند ہوتی ہی اور ہی نے تمارے طریقے میں منوبانیں ہوتی ہی اور ہی سے اور اس فسم کی اوازیں بند ہوتی ہی اور ہی سے ایمارے طریقے کو چور کر جو طریقہ افتیار کی سے اس میں نیات سے آو جھگڑوں اور فتنوں سے بین بھی ننہائی کے فوائد ہی سے ایک فائدہ سے ایک میں میں میں ہوتی سے اور میں اور فتنوں سے بین بھی ننہائی کے فوائد ہی سے ایک فائدہ سے ا

چوتهافائده:

توگوں کے سرسے محفوظ رہا ہے کبوں کر معن اوفات وہ تہیں عنیت کے ذریعے ایذا بہنچا تے ہی ہی بدگانی اور تنہت کے ذریعے ایذا بہنچا تے ہی ہی بدگانی اور تنہت کے ذریعے اور کھیا گئے اور کھی اسے دریعی اور تھوٹی طمع کرتے ہی جسے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے کہیں عبلی کھاتے اور تھوٹ بولئے ہیں۔ اور تھوٹ بولئے ہیں۔

بعض افرفات تمهیں بساکام کرنے موسے دیجھتے ہی جس کی حقیقت کسان کی مقلوں کی رسائی نہیں ہونی وہ اسے باد رکھنے ہی اور سب موقع ترجید نے میں کئی حب تم ان سے انگ ہوسے توان عام بالوں سے تحفظ ہوجا سے گاہی وجہ ہے کہ کسی وانا نے دوسرے آدمی سے کہا ہی تنہیں ایسے انٹی رسکھا تا ہوں جو مبزار درجم سے بہتر بہ اس نے کہا وہ کیا ہی ؟ تواس نے راجھا۔

رُرْعِب، اگرات کوکوئی بات کرو تو آستہ کوا دران کو بات کرنے سے پہلے سومی جب بات مذہبے نکل جائے نودائیں نہیں آتی وہ بری بات سویا اچیں \_\_\_

اسس میں کوئی نمک بنیں کر حوا دی لوگوں سے میں حول رکھنا ہے اور ان سے اعمال می فریک ہوا ہے وہ کسی حاصد با بدگان وَتُمن سے الگ بنیں ہو سکتا ہوہ بروہم کرسے گا کہ تنا بدہم میری وَشَمٰی پراگا دہ ہے کوئی کروفرس کرنا چا ہا ہے اور الس سے بس منظر میں کوئی دھوکہ ہے کیونکہ لوگ جب کسی بات کے زیادہ مرس ہونے ہی تودہ ہر کھنے کو اپنے بیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ پس بوگ وَشُمن ہیں ان سے بچرا ور لعبن لوگ دنیا کی بہت زبادہ حرس رکھتے ہیں اوروورسروں کو بھی حرص ہی ہے ہیں۔ مسنی رشاعر ، نے کہا ہے۔

" جب اُدی کاعمل براموتووه برگانی کرا ہے اور عمول وہم کوھی سیام مناہ و شمنوں کی بات برا ہے دوستوں سے تونی رکھتا ہے تواس طرح وہ شک کی تاریجی میں صین کروہ جا اسے یہ

جمادی ، لوگوں کو از انے سے بغیران کی تعرف کرتا ہے چرانیں از آنا ہے توجی کی تعرف کی ہے ای کی ذمت کرے گا. جب فریب وبعیدسے وسٹت ہونے گئی ہے او وہ تنہائ سے مانوس ہو اہے۔

صرت عرفارون رمن المعد فروات مي گوندنشين بي رئيس ساتن سعنجات ل جاتى سے

معزت عبدالله بن زمبررض الله عنه سے کہا گیا کی آپ مربین طبینه نہیں اُستظ نوفر ایا اب وہاں وہ لوگ باتی رہ کھنے ہی تو نعت بیہ حدکر ننے ہیں یا تکلیف پر نوش موسنے ہیں ۔

معزت ابن سماک فراتے ہی ممارے ایک دوست نے مہی خطا کھاجس میں حمدوصلوۃ کے بعد لکھا کہ رکسی زمانے میں اوگ دوائقے جن کے ذریعے علاج کیا جا آنھا اب دہ ایسی بھاری بن سکتے ہیں جس کی کوئی دوانہیں ۔ لہذا ان سے اس طرح جنا کو مسلم میں علاج کیا جا آنھا اب دہ ایسی بھارے جنا کو مسلم کے میں علاج کیا ہے۔ مسلم حاکمتے ہیں ۔

حفرت مبداشرین زسبرضی الشرطندسے کہاگیا کیا آب مربند لمیبہ نہیں آسے تو فرمایا اب وہاں وہ لوگ ہاتی رہ سکتے ہی جنمت رحد کرنے ہیں بات کلیف رخوش موستے ہیں ۔

معزت آبن سماک فرانے میں ہمارے ایک دوست نے ہمی خط مکھا میں محدوصادہ کے بعد کھا کہ (کسی زمانے میں) لوگ دوانھے جن سے ذریعے علاج کیام آباتھا اب وہ ایسی بماری بن کئے ہیں جس کی کوئی دوا نہیں - بندان سے اس طرح معالی جس طرح شیرسے بھاگتے ہیں -

ایک دہاتی ہمینہ ایک درفت کے ہاس رہاا درکہا برالیاساتی ہے جس می نین صلتیں ہی ایک برا اگرمری بات سے
تو چنی بنیں کہ اہا گریں اسس برقعوک دول تو برواسٹ کرنا ہے اوراگر مجھے اس برخسراکے تواسے معد بنہیں آتا - ہر بات ہارون
الرئید سنے سنی تو کہا اس شخص نے مجھے ما تغیول سے معلیے بن زا برنا دیا ہے۔

می بزرگ نے دفتریا قبرستان کواختیار کرلیا ان سے بوجھا گیا توفرالی تنہاں کے دبارہ سے دیا دہ سے نیادہ داعظ کوئی بنیں ساور نہ دفترسے زبادہ سُود مند کوئی ساتھی ہے۔

معزن حسن بعری رخوا سُرُفوا نے مہی میں سنے جج کا ارادہ کی تو تفرت تابث بنانی کو اس بات کا علم ہوگی وہ مجا اولیا اکام بس سے بھے انہوں نے فرایا مجھے معلوم ہوا کہ اکپ جج سکے بیے جانا چا ہتے ہی تو میں ایسے ساتھ جانا جا ہتا ہموں تعزت حس رحمرا سُرِنے فرایا چھوڑ سنتے ہمارے ساتھ نہ عائمی ہم لوگ اللہ نقال کی پروہ پوشی میں رہے ہی جب اسھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے ایسے کام دیمیوں کے جو بعنی وعداوت کا باعث ہوں کے برگو شرشنی کے ایک اور فائدے کی طرف اثارہ ہے بین دیں ،مروت ،افعات ، فقر اور قام پروے کی باقوں بہر بردہ رہا ہے اورا سُرتا اللہ نے ابنی حالت کو چیا سنے والوں کی بوں تعرف کی ہے ۔

مَن يِن مُرْجِهِ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ تَيْحَسَبُهُ مُنَّالُجَاهِ لَمَ الْخَلْدِيَاءَ مِنَ النَّعَقَّدِ - ال كحب الامرارة النَّكَ أَن وجرست ما حل الأ (١) من الرسيجة مِن -

كى شاعرنے كہاہے۔

شریعب بوگوں سے مال کا چلامانا عاری بات نہیں البندان کی عزنت وناموس علی جائے توبہ عاری بات ہے۔ اصاً دمی اسپنے دین ، دنیا ، اخلاق اور افغال میں اسپے امور سے خالی نہیں ہو اجن کو چیا نا ضروری ہوتا ہے وین ودنیا

کے حوالے سے ان کو جھیانا ہی بہتر سبع ان کو سامنے کرنے ہی سلائی ہمیں ہے۔
صفرت ابوالدرداد رصی الشرعند فرماتے ہی وگ ایسے ہتے تفے جن میں کوئی کا شائد ہواوراب لوگ ایسے کا نے ہی میں کے ساتھ ہنے نہ ہوں آنو جب ان کے زمانے کا بہ حال تھا ا در وہ بیلے دور کے انفریس تھے تواس میں شک کرنا مناب

نبین کرا خری دوراکس سے بھی بدارہے۔

مصرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اسٹر فراتے ہے صفرت سفیان توری رحمان اپنی زندگی میں حالت بداری می اور وفات کے بعد خواب میں مجمد سے فرالیا توگوں سے جان بہان کم رکھو کیونکو ان سے بیاشکل ہے اور میرے خیال میں مجھے ج می برائی مینی ہے وہ مبان بیان والوں سے بنی ہے۔

می زراتی نے فرایا کہ می حفرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے پاس کیا وہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتے نے اپنی گردن ان کے گھنے بررکی ہوئی تھی ہیں اسے بعبکانے مکا تو انہوں نے فرایا اسے بھوڑ دو یہ نقصان اور اذبت بنیں

بنغایا اوربر برے ساتھیوں سے بترہے۔

بہ با اور سے سی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اب نے اوکوں سے علی کی کیوں افتیار کردھی ہے اہنوں نے فرایا جھے
اسی بات کی طرف اشاہ ہے کہ انسانی طبیعت برسے ہم جبس کی عادات کو اپنالیتی ہے۔
صفرت ابوالدروا ورضی اسٹرینہ فر مانے ہی اسٹرتعالی سے ڈروا ورلوگوں سے بچو وہ اون کی بیٹھ پر سوار ہوئے
ہی تواسے نظمی کر دیتے ہیں گھوڑ سے پر سوار ہوتے ہیں تواسے ہاک کر دیتے ہی اور کسی مومن کے مل ہی وافل ہوئے

بن توا سے فراب کرے رکودیتے ہیں۔

ایک اور مزرگ نے فرا ا جان بیجان کم رکھواس سے تمہا را دین اورول نہایت مفوظ ہوں سے اور حقوق ملکے میلارس گریوں کر حب ماننے والے زیادہ موں تو حقوق زیادہ ہوتے ہی اور ان کی اوائی شکل ہوجاتی ہے۔
می دوسرے بزرگ نے فرایا جس کو جاننے ہواس سے امینی بنواور جس کوئیں جاننے اس سے نعارت پیدا نزرور

زننېن کافائدہ به موگاکه) تم سے نوگوں کی اور نوگوں سے تمیاری لائھ ختم ہوجا ئے گی اورجب تم سے نوگوں کی طمع ختم موجائے تواس میں کئی فائرسے ہیں کیوں کر نوگوں کو نورش کر ناتو کسی صورت میں ممکن نہیں لہذا انسان کا اپنی اصلاح بن مستول موازاده بترب يعقوق بن سے زياده أسان جا زے بن حاصر مونا، بيارى عباوت كرااوليوں أور عفار كان

کی بجانس میں حا فرہونا ہے اور ان تمام میں اوفات کو صائع کرنا اور اُفات کا نشانہ بنا ہے بھر بعص حقوق کی اوائیگی می کھی کافی موتی میں اور عذر قبول ہونا ہے لیکن اُدمی عذر کا بوری طرح انجہار نہیں کرسکتا ۔ اور لوگ کتے ہی تم سنے فلال کے حقوق اوا سے جب کرم ارسے حقوق کی اور ریابت وشمنی کا باعث بنتی ہے ۔

کہا گیا ہے کہ توشف عیادت کے وقت بماری عیادت نکرسے تو وہ اپنی موت کی تمناکرتا ہے کیوں کو اسے ڈرموتا ہے جب بمار صبح موگیا تو اس رکوتا ہی کوسنے والے کو تشرمندگی اٹھا کا بیسے گی ا در توشف عدم شرکت بی برابری رسکھے اس سے مب رامنی موسنے بی بیان تو اکری مجھے ہاں نزک یہ موتو اکس سے وہ نفرت کرتے ہیں ۔

اگرکوئی شخص مجرد مور غیرشادی شده میز)اور وه دک راست لوگوں سے حقوق ادا کرنا مثر ورح کرد سے تو اس بات برقا در مہن موتا توص شخص کی دبنی یا دینوں مصروفیات میں وہ سب سے صوق کی لدائیگی کھیے کر سکتا ہے ،

حفرت عروی عاص رمنی السّر عند نے فرایا دوستوں کی زبا دنی، قرض نواموں کی کثرت ہے۔

ابن روی سے ابنے اشعاری اول کہا ہے۔

دوست ېې بدي د تمن مرآمات الله دوست ز بنا در جو لوټني مي بمار بان ې ده کمانے اور بينے سے ې بدا بوتي ېيا-حنرت الم شافني رحمه الدوات مي-

" ہردشنی کی اصل کمیٹول کے ساتھ تھین سلوک ہے "

جہان کہ تہاری طبع کا وگوں سے منقطع ہونا ہے تواس میں جی سے شار فوائد ہیں کیونی جوا دمی دنیا کی ترونازگی اور زینت کو دیھتاہے اس کی عرص بڑھتی ہے اور عرص کے بڑھنے سے طبع بڑھتی ہے اور وہ عام طور پر نام او مہوتا ہے اور ایاں اسے "تکلیت پہنی ہے لیکن جب گوشہ نشینی اختیار کوسے گاتو ہے دنیا کی زینت کوئنیں دیجھے گا اور حب میجھے گائیں تو خواش پرائیں ہوگی اور جب خوام شہیں ہوگی تو طبع نہیں ہوگی۔ اس کیے اوٹر قال نے ارشاد فرایا۔

داور اسسنے والے) اپنی اُنگوں کواس کی طرف نہ بھیلا ہوم سنے کا فروں سے بوڑوں کو (دینوی اُسائش کے سلے)

وَلَوْ تَعُدُّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَىٰ مَامَثَّعْنَا سِبِهِ اَنْدَاجًا مِنْهُمُرُ-

-4-60

اورنی اکرم کی الدعبروس مے فرمایا۔

ا بنے سے بیجے والے نوگوں کو دیکھو اوراپیٹسے اور والوں کونہ دیجوں اس بات کے زبادہ لائن سیے کو الله تعالیٰ کی فعت

تهاری نگامون می حقرشهر ۲۱)

() قرآن مجير ، سورة طه أكبت اس

ره المعصم ملد وص ١٠٠ كتاب الزهد

صرت عون بن عبدالله رمنی الله عند فرات بن مل الدار اوگوں سے پاس بیقیا تھا تو بہیشہ غم زدہ رہا ان سے میرول کو اپنے کپڑوں سے اچھا دیکھتا بھر بی نے فقراد کے باس بیمیا شروع کیا تو اب بی الم اور میں موں میتقول سے اچھا دیکھتا بھر بی نے فقراد کے باس بیمیا شروع کیا تو اب بی الم اور محون میں بوں میتقول سے کر حفرت مزنی رحمہ اللہ و نسطه ولی جا مع سجد سے نکلے تو آ گے سے ابن عبد الحکم ا بنے ساتھ بول کے بمراہ می اور می اور می تو اس کا اچھا حال دیکھا تو رہ اکبر مرمم مرحمی ۔

وَ وَ اللَّهُ اللَّ

چهافائده ،

صرت ابن سیرن رحمالٹرنے فرایا کہ بی نے ایک ادمی سے انا وہ کہدم اتھا میں سنے ایک و فعا یک بوجل شخص کو دیجھا تو

را) قرآن مجدِ اسورهٔ فرقان آبت ۲۰ (۲) السنن الكبرلي للبيرتي حلد ۱۲ من من منه كما ب البنائز

مجرم بہوشی فاری موگئی۔

مانینوں نے کہا ہرچیز کا ایک بخارسے اور روح کا بخار ہوجیل رہے کار) شخص کود کھینا ہے۔ معرت الم شافی رحمدالد فرانے ہی ہیں کسی ہے کاراک دی کے پاس میب بھی بیٹھا تو مجھے تحسوس ہواکہ میرے حبم کی وہ جانب

جوانس شخص کی طرف تھی وہ دوسری جانب کی نسبت زیادہ بھاری ہوگئی ہے۔

بہے دوفائدوں سے عداوہ باتی نوائد دینوی عاصر مقاصد سے شعلق میں تبکی ان کا دہن سے بھی تعلیٰ ہے کیونکہ جب اکری اوجیل دبے کار) ادمی کو دیجیے سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ اس کی بنیت کرنے سے محفوظ نہیں رہ سکنا اور وہ اللہ تعالیٰ کھکت کوئیا سمجے گا اور حب اُدمی نبیت ، جدگمانی، حمد ، چنی وغیرہ کے باعث دوسرے آدمی سے اذبت اٹھا تا ہے تو وہ جب تک بردنے ہے جن سے بنیں بیٹھنا ۔ اور بہتمام امور فسادِ دمین کی طون سے جاتے ہی جب کہ نہائی ہیں ان سب سے بجا وہ ہے۔ بردنے نبیا تی میں جب کہ نہائی ہیں ان سب سے بجا وہ ہے۔ گورٹ فت فین کی آفات م

بعن دبن بادینوی مفاصدوہ بی بھددوسروں کی مدد سے بغیرحاصل نہیں ہوتے اوران کے صول سے لیے میں جمل خروری سے بندا بوسقا صدمیل بول سے عاصل موتے میں وگو شرنشینی کی وجہسے منائع موجاتے ہیں۔

اوران کا مناکع ہوناگوشرنشی کے نقصا آت میں سے سبع ، نوان نوائد کو دیجو ہو بائی کررہنے سے مامل ہوئے میں اور وہ امر رہوناں فوائد کو دیجو ہو بائی کررہنے سے مامل ہوئے میں اور وہ امر رہوناں فوائد کی طرف بلات میں اور وہ سیکھنا اور سکھنا ، نفع دینا اور بینا اور ایسان اور سیکھنا ، لوگوں سے مانوس ہونا اور انہیں ہی کہ سیات کا موقع فرام کرنا ہے ۔ امنی اسپنے سانے مانوس رکھنا نیزان سے موقع فرام کرنا ہوئے میں اور انہیں ہی کہ موقع فرام کرنا ہوئے میں آور یہ توری تقریباً سات فوائد میں ہم ان کو نفیس سے میں مان کو نفیس سے اور عالات دیجھ کرنے بات عاصل موتے میں آور یہ تقریباً سات فوائد میں ہم ان کو نفیس سے بیان کرنے ہیں۔

ملجلكورعفكا بهده فالده،

تعلیم و تعلیم و تعلیم کے بابی میں صول علم اور نعلیم رسکھانے) کی نفنیات ذکر کی ہے اور ہے کام دنیا ہیں سب سے بڑی عبادت

ہے اور برای صورت ہیں مورک ہے جب اوی دومروں کے ساتھ مل کرر ہے۔ البنۃ علیم بہت زبادہ ہیں جن ہیں سے بعض ضروری

میں ہیں ابنہ کی علوم کا عاصل کرنا فروری ہے اردا جس شخص کو ضروری علم حاصل کرنے کی حاجت ہواس کے لئے تنہائی افتیار کرنا

میں میں ابنہ کی علوم کا عاصل کرنا فروری ہے اور دوم ہی غورو نومن میں کرسکتا اور وہ عبادت ہیں مشغول رہنا جا ہی ہے

تواس کے لیے گوشہ نشینی افتیار کرنا ہمایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں رحمہم اللہ نے فرایا۔

سے بہلے گوشہ نشینی افتیار کرنا نہایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں رحمہم اللہ نے فرایا۔

سے بہلے گوشہ نشینی افتیار کروئا نہایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں رحمہم اللہ نے فرایا۔

سے بہلے گوشہ نشینی افتیار کروئا نہایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں رحمہم اللہ نے فرایا۔

سے بہلے گوشہ نشینی افتیار کروئا نہایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں رحمہم اللہ نے فرایا۔

سے بہلے گوشہ نشینی افتیار کروئا نہایت ورصہ کا نقصان ہے ای لیے سفرت امام نفی اور دوم سے بزرگوں و مہم اللہ نے فرایا۔

بوشه صول عمر سے بیلے تنهائی افتیار کر تا ہے وہ عام طور برا بنے وقت کو نبند ماکسی موس کی فکر میں منائع کردیا ہے

زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ تمام وقت اورادووظ انف بی خرج کرتا ہے اس کا بدن اعمال بی مصوف رہا ہے دیان دل بی طرح طرح

سے دھو کے اور فریب بیدا ہوتے ہی جو اس کی محنت کو بیکار کردیتے ہی اورائس کا عمل باطل ہوجآ باہے جب کہ ہے اس بات کا علم بی نہیں ہوتا ۔اورا شرتعالی اوراس کی صفات کے بارسے بی اس کا اعتقاد وہم کا شکار ہوجآ اہے جس سے وہ ماذی ہوتا ہے اور عام طور بیفا مدوسوسوں کا شکار ہا ہے بہذا وہ عام طافت بی سے بعل ن کا محلونا بنا رہا ہے حال تکہ وہ ا بہنے آیس کے عبادت کی سے معالی تک کومبادت کر اردوگوں بی سے جمتا ہے۔

تو دین کی اصل علم ہے بندا عوام اور عالم لوگوں کا گوشہ تنبنی اضیار کرنا ہے مقعد ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ غلوت میں اچھی طرح عبادت نہیں کرسکتے اور انہیں معلوم انہیں کرخلوت میں کون کوئی بابتی ضروری ہیں -

اورهم مدیب جی عامل درسے و لیسیا ہی ہ حرص برھ جائے ہ جہر وسے سی سرف ما مصب ہے۔

جہاں تک دوسروں کو تعلیم دینے کا تعلق ہے تواس کا بہت بڑا نواب ہے جب کرمعتم اور شعام کی نیت صبح ہم اوراگر جاہ امرہ کا صول اور شاگردوں اور بیرو کا روں ک کثرت مقصود ہو نوبہ دینی اعتبارے با کت ہے اور سم نے اسس کا سب علم کے بیان ہیں ذکر کیا ہے۔ اس کا سب علم سع می رائے ہیں) عالم کا حکم ہے ہے کہ اگر وہ اپنے دین کی سعمتی جا بہتا ہے تو لوگوں سے امک تھاگ رہے ، کیونی اب کوئی ایسا طالب علم نظر بنیں آتا جو دین کے فائد سے کے بیا علم صاب کا مولی جیٹری با توں کے طالب میں جن سے ذریعے وعظیمی عوام کو اپنی طرف مائی کریں یا مناظرہ بازی کی علم میں بنی کر دیں اوراس سے ذریعے بادشا ہوں کے درباری بن جا بی اوراکس عالم کوفنر وبرتری جانے کے مقام بیراستعال کریں ۔

ا درمرغوب علوم بیں سے سب سے زیادہ رخبت علم فرمب دفقہ ) بی موتی ہے اورعام طور پراکس کے معول کا مقعد اسے معمولوگا مقعد اسے معمولوگوں سے آگے بڑھنا سرکاری عہدے اور وال عاصل کرنا ہوتا ہے۔ توان صورتوں بی دبن کا تقامنا ہے کہ اس قدم سے طلب رسے احتراز کیا جائے اوراگر کوئی ایسا طالب علم ہے جواللہ نعالی کی رمنا اوراکس کا قرب معاصل کرنے ہے بیے علم صاصل کرنا چا ہتا ہوتو اکس سے الگ ہونا اوراس سے علم کو بھیا یا گذاہ کہ برہ سے دیک اس قدم کے طالب علم اکر بڑے شہروں میں مل جھی جائیں تو ایک دوسے زیادہ نہیں ہوں گے۔

ادی کو صفرت سفیان توری رحمه الله کے اس قول سے وحوکہ نہیں کھا نا جا ہے کو آب نے فرایا ہم نے فیر فدا سے بے علم کی اور خیر فدا سے الله تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

توجان لوکر حضرت سغیان فوری رحمالتہ نے جس علم کی طون اشارہ کیا ہے وہ علم عدبت ہفیہ قرآن اور ابنیا کرام اور محالہ کا ہم برت کی ہجان عاصل کرنا ہے کیوں کہ ان کے فرر بعے خون اور در ما ماں ہو اسب اورا دی کے دل میں خون خوا پہلا ہو تا ہے۔
اگر دوہ فی الحال موکز نہ بھی جو نوس نقبل میں تواٹر کرسے کا لیکن جہاں کہ علم کام اور محف نقہ کا نعان ہے ہو معا ملات سے قادی اور حکو افران کو دنیا سے اور کہ تعالی کی طون را غلب نہی کو مان اور حکو کو دنیا میں موفور کے اخری حصوبی کا طون بر است احمال است احمال کی دوہ انسان کو دنیا میں رغبت کے بجے سے تو تو بھی اسے احمال رہنا ہے اور اس کے اور دنیا میں رغبت کے بجے سے اور اس کی عامل میں ہون کی رغبت بھی دی ہے اور دنیا ہے اور ان بھی ہے اور اس ور مان میں ہون کو دیا ہے کہ وہ اپنے نعس کو دھو کر نہ نے پہلی ہون کو دیا ہون کو دیا ہے کہ وہ اپنے نعن کو دھو کر نہ نے باتی ہی ہون کو دیا ہون کو دیا

ای میے حضرت بشرر محمداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کنب احادیث سے سنزہ صندوق دفن کر دیئے تھے ہوا حادیث انہوں سنے سن وہ ان احادیث احدیث کو بیان بنیں کرنے تھے وہ فرانے تھے مجھے حدیث بیان کرسنے کا میں اس لیے بی بیان بنیں کرنا اورا کر مجھے بیان کرسنے کا شوق منہ ہو گانویں بیان کرنا ای وجہ سے انہوں سنے قرایا نفظ مدن ، واس نے م سے حدیث بیان کی ) دنیا سے وروازوں میں سے ایک وروازہ سے حب کوئی شخص "حدثن ، کہنا ہے تو وہ کہا ہے مرسے لیے وصعت کرو۔

حفرت رابعہ عدوبر حمد الدُعلیم اف حفرت مغیان توری رحماد لرسے فر ایا اگر آپ دنیا میں رغبت ہ رکھتے تو آپ اچھے
ادی خصے انہوں سے بوجھا میں نے کس چیزیں رغبت کی ہے ؛ حضرت رابعہ نے وابا حدیث ابیان کرنے ہیں ۔

اک لیے حضرت سیمان وارانی رحمہ اللہ نے فرایا جرشخص نکاح کرے یا حدیث حاصل کرے یا سفریں شغول مو وہ دنیا کی طرف
مائل ہوگیا۔ (مفصد بہ ہے کہ حصول علم حدیث کا مقصد جاہ و مرتنہ موڑو نقصان دہ ہے) ہوہ آفات ہی جن کے بارے یں ہم
نے علم سے بیان بی آگاہ کیا ہے احتیاط کا تقامنا بہ ہے کہ گوشر نظینی کے فرسیعے ان سے بیجے اور جس قدر ممان ہو کم شاگر دیا تھے
میکہ بوشخص تعلیم و تدریس کے فرسیعے دنیا المائل کرتا ہے اگر وہ نقل مند ہے تو اس نے بی بیرکام چھوڑ دے۔
میکہ بوشخص تعلیم و تدریس کے فرسیعے دنیا المائل کرتا ہے اگر وہ نقل مند ہے تو اس ندیا میں بیرکام چھوڑ دے۔

حفرت الوسیمان خطابی رحمداللہ نے تھے فرمایا وہ فرمانے ہیں وہ لوگ جوتیری علس اور تجد سے سیکھنے ہیں رغبت کرتے ہی ان کو تھے رک دوہ ہیں اور تعجد سے میں موجہ کردوہ ہیں اس سے مال وعمال حاصل نہیں ہوگا وہ لوگ جوظا ہریں دوست ہیں وہ پیٹھ پیھیے دشن ہوتے ہی تبارے ماقات کرتے ہی تو نوشا کہ کرتے ہیں۔ ان ہی سے جوادی نہا ہے ماقات کرتے ہی تو نوشا کہ کرتے ہیں۔ ان ہی سے جوادی نہا ہے بیاس کے تو وہ تمہار سے کا موں کود کمتھا رہتا ہے اور حبب اہر بنا اے نو بیان کرتا ہے۔

برلوگ منافقت سے کام کیے میں بینی تورا وردھوکہ بازی بہا اپنے پاس ان کے جمع ہونے سے دھوکہ نے کا دُان کا مفصد علم رکا عامل کرنا ہوں بند اور مال حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ا بنے مقا صدا درا غراص کے بیے تہیں سیڑھی بنا تے بیں اور اپنی حاجات سے بیے تہیں گرھا بنا تنے ہیں اگر تم ان کی اغراض بی سے کسی عرض کو لورا کرنے ہیں کوتو وہ تمہارے بہت میت بحث بن حاجات ہیں اور اسے اپنی افراد دیتے ہیں اور اسے اپنی تا تی جھتے ہیں اور وہ تمہارے بیان اسے تو بی اس کے وہ میں سے کسی تو ایس کے اپنی تھتے ہیں کہ تا ہاں کہ تا ہاں کہ اس کے وہ تمہاں سے دشمن سے دان سے دشمن سے دان سے دشمن سے دان سے دان کی خاط ہونؤون میں مواد اور ان کی خاط وہ تا ہے۔ موجود اور ان کی خاط ہونؤون میں مواد رقاب کی مانی ہے۔

ای دے کہا گیا ہے کہ عام وگوں سے علی گیا فتیار کا کا م روٹ ہے جھڑت ابرسیان خطابی کی تغزیر کا بہ خدامہ ہے اگر چہ الغاظ میں کچھر دوبدل ہے تو انہوں نے سے فرایا ہے کیوں کہ تم دیجھوٹے مدین مہینہ فلامی ہیں رہے ہی ان بہر کوئی اپنا حق تبنا ہے۔

ان پربت برا اصان منا با ما اسے کو با امنی کوئی تخد دیا گیا ہے اوران برتی لازم مجھا مباہے۔ اور بعض اونا ت

یوں میں مونا ہے کہ اگر وہ ا بینے تن الندست بیں سے طالب علم کو کھا نے کے لیے نہ پوچھے تواس کے باس کوئی ہی ہمیں مبانا
عالا کمہ وہ اپنی تنواہ سے اس موج کو پورا نہیں کر سکنا جانچہ دہ بادشا موں کے باس عاضری دنیا رہتا ہے اور طرح طرح کی ذات عبوائی کا شکار مونا ہے تی کہ بادشاہ کسی حام کہ مذہ سے اور مہت اور غلائی کی ذات اصلی اور اسے اس کے لیے کچو تکھ و ذباہے اب است عامل کی فدرت اور غلائی کی ذات اصلی اور اسے بادوہ ہمی اس کے لیے کچو تکھ و ذباہے اس کے بعد وہ کچو ذکھ چواصل کر اسے موجو ہمی اس طرح کہ کو با وہ اپنی طوی سے و سے رہا ہے بھر اسے طلباء میں تفسیم کرنے کا مسلمہ در بیش ہو تا ہے اگر وہ ان میں موجو ہمی اس موجو ہمی اس موجو ہمی اسے میں اور اسے بو قوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہ اہل مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہ اہل مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمیں کہا سے تمیز شہرے کہ اہل مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہ اہل مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہا ہمی اور اسے بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہا ہمی مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی مفالہ بوقوت قرار و بیتے ہمی کہا سے تمیز شہرے کہا ہمی موجوت ہمیں اور اس موجوت ہمیں کو تا تا ہمی کہا ہمی ہمی کو اسے میں موجوت ہمیں کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمی موجوت ہمیں اور اس موجوت ہمیں کی خوات میں موجوت ہمیں ہوئے ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمیں کے تو اس کی مقدل کا علم نہیں کے تو اسے کر تھے ہمی کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا کہ کو دو ان میں موجود ہمیں کہا ہمیں کو دو ان میں موجود ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کو دو ان میں کو دو ان میں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کو ان کہا کہ کو دو ان میں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کو دو ان میں کہا کہ کہا کہ کہا ہمیں کہا کہا کہ کو دو ان میں کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو دو ان میں کہا کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ

چوتعب بنیں ان سب باتوں سے ساتھ ساتھ مرس کا نفش اسے حبولی باتوں کی آرزو داتا ہوا وراسے دھر کے کی رسی میں کھینچ ہو۔اورا سے بوں کہا ہوکہ تم اپنے کام میں سنی نرکروکیوں کرتم جو کچھ کررہے ہواس بن تم السرتعالیٰ کی رمنا چاہتے ہونٹر نوبیت محدید اور علم دین کو بھیلار سے ہواور بندگان خلامی سے علم طلب کرنے والوں کی غدمت کررہے ہو، اور بادشا ہوں کے اموال کا کوئی مالک بنیں ہوتا اور بیرامت کی بہتری سکے بیے ہوننے ہی اور علم کے بڑھانے سے بڑھ کرکیا بہتری ہوسکتی ہے۔

ان اوگوں کے دربعے دین خاب ہو اور اہل دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا منہوا تو تعویٰ کو خورت ہے اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا منہوا تو تعویٰ کا معلونا منہوا کی تعویٰ کی دھرسے ہے ہو حاصل ہونے والا ہم ال کھا جاستے ہی اور حلال وحرام ہی تمیز ہنیں کر نے اس طرح جا ہل لوگ ان کو دیجہ کرا ور ان کے گنا ہوں پر جرات کوسا منے مرکھتے ہوئے جرائٹ کرتے ہی ہی اس سلطے میں ان کی بردی کرتے ہی اس سلے کہا گیا ہے کہ رعایا اکس وقت خواب ہوتے ہی اور با دشام حل کا بالا طرع علا دی بی اور با دشام حل کا بالا علی ہوئے ہیں اور با دشام حل کا بالا طرع علا دی بیکا ہو کی دھرسے ہوتا ہے ہم دھو کے اور اندھے بین سے دائٹ دیا ہوئے ہیں کروں کردی ایسی جا کہا گی کہ دھر سے ہیں کہ دوراندھے بین سے دائش دھوا کے اور اندھے بین سے دائش دھوا کی بیاہ جا ہے ہیں کہوں کردی ایسی بیاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں

دوسمافائده:

کوکوں میں بل مُول کر رہنے کا دوسرافائدہ نفع بہنچانا اور نفع حاصل کرنا ہے ہوگوں سے نفع حاصل کرنے کی صورت کمانا اورلین دین کرنا ہے اور برای صورت بیں ہوک کتا ہے جب آدمی ، لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی گزارے اور حس اُدمی کو اس بات کی حاجست ہوتی ہے وہ گوشہ نشین کو تھپوڑ سنے برجمور ہونا ہے۔

اب اگروہ سرنویت کے مطابق علیا تورا ہیں کافی تکیف اٹھا نا پڑھے گی مبیاکہ م نے کسیسے بیان میں ذکر کیا ہے۔
اگراس کے پاس مال مواور السس برمبر کرتے ہوئے کفایت کرسکتا ہو تواکس سے لیے تنہائی افضل ہے کیوں کہ عام طور برتجارت کے داستے شراعیت کی نافرانی کے بغیر بند ہونے ہی اور اگراس کا مفصد سے جو کہ مال کما کر صدفہ کررے گا اور چر عادل طریقے پر کمائے اور صدفہ کردے تو بدعمل اس کوشن شنبی سے افضل ہے جو نفل عبا دست کے بیے ہوئیں جب گونڈ نشبی اللہ تعالی معرف اور عدم کا مقصد اور عدم شریب کی ہوئی سے مسلط ہیں ہوتواس تنہائی سے اس صورت ہی کسب افضل تھی ہے اس طرح ب گونڈ نشبی کا مقصد ہمرتن اللہ تعالی کی طرف متوصر ہوئی ہوا مواور ذکر فدا دندی کے بیے علیمہ کی اختیار کی جائے بعنی جے اللہ تعالی سے مناجات کی وجم میں میں مقدم نے میں مورث میں تنہائی اختیار کرنا افضل ہے۔
سے کشف اور بعیرت صاصل ہو محض و ہم اور خیالات فا سومنہ ہوں تواکس صورت میں تنہائی اختیار کرنا افضل ہے۔

جہان کے توگوں کو نف پینچانے کا تعتی ہے تواس کی صورت ہیے کہ ال سے نفع بنیا ہے گایا جم سے، توظا ہرہے کہی اجرت کے بغیر اس نفع بنیا ہے گایا جم سے، توظا ہرہے کہی اجرت کے بغیر خالص نب سے سلانوں کی صرور توں کو لیوا کرنے کا تواب نتا ہے اور یہ اس صورت بی ہورت ہے جب باہم بیل جول ہو۔ جوشخص حدود کر شخص حدود کر ایس کے لیے مل جل کر دمیا، تنہائی سے افضل ہے جول ہو۔ جوشخص حدود میں اور بائی سے افضل ہے جب کوشن شنی محف نوا فل بی مشنولیت کے لیے ہوا ور برنی عباورت کے ہی محدود ہوا ور اگر دہ ایسا شخص ہوجس کے بید رائی ذکر و تکارین ہوسکتی ۔

ذکر و تکارسے فلی عمل کا در حازہ کھتا ہونو کوئی دور سری بات اس کے برا رئیں ہوسکتی ۔

تبسرادان. ٧ :

ادب عامل کرنا آور دو مرون کوسکھا نااس سے ہاری مراد ہے ہے کہ اُدی کا نفس لوگوں کی طرب سے پینچنے والی اذیت اور نکلیف کو بردائشت کر سف کے بابی مرجا کے مطلب ہے ہے کہ دوا پنے نفس کہ بول کی دسے کہ خواہشات مسط جائیں اور نکابیف برداشت کی جا سکیں ہے جی مہیں جول کے فرائدیں سے ہے اور ہر بات اس اُدی می سے بین ہوئش نشینی سے بہر ہے جواجی کا این اس بول کے فرائدیں سے سے اور ہر بات اس اُدی می سے بین ہوئیں اس بیے مانعام ہوں ہیں جو ابی کا این کو مہذب بنیں بناسکا اور اس کی خواہشات صور تشریح کے تابی میں ہوئیں اور بالار مانعام ہوں کی اس کی خوت کی دور سے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہی اور بالار دول کو اسٹر نوال کی خوت کی دور سے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہی اور بالار سے مانعا میں اور ہر بات خالوں سے اسٹر بی مقصد ہوتا تھا لیان اب اس میں معامل ہوا ہوں کو اسٹر این خوت کی خوت ہی گذشہ زمانوں ہی ہی مقصد ہوتا تھا لیان اب اس میں فاسلا خواض کا مقد بہت سے مسٹر بی ہوئی کو اپنا تا ہو بنا آبا ور مال مع کر ناہے تا کہ زیادہ ہروکا دوں سے میں اس بی مقد بہت سے میٹر کی بیا تا اور مال مع کر ناہے تا کہ زیادہ ہروکا دوں سکر خور کا زیادہ ہروکا دوں سکر خور کا زیادہ ہروکا دوں سکر خور کو دیک کر ناہ بنا کہ بنا نا اور مال مع کر ناہ بنا کہ بنا کا فرد کی کر نام کی کے دول کو دیک کے ان خور کو دین کے باتی اور کو دین کے اور کا خواہ کی کا خور کو دول کو دیا تا کہ بنا نا اور مال مع کر ناہ ہے تا کہ نیادہ ہروکا دوں سکے خور ہوئی کو دین کے بنا خور کو دیک کر نام کی کر کا خواہ کی کا خواہ کی کا خور کو دی کو دیا گورکا کو دول کو دیا گورکا کو دیا گورکا کورکا کور

جرادی اس بات کو سجع جائے ، رائے کی دانت یا ہے اور سلوک برفادر موجا کے تواس پرواضے موجاً اسے کواس کے

بے میل بول کی نبیت گوشہ نشین زیادہ مدد کا زایت ہوئی ہے تواہیے شخص کے بیے شروع شروع میں میل بول ادرا خرمی تنہائ افنن ہے جہاں کک دوسروں کوا دب کھانے کا تعلق ہے نواس سے ہماری مراد بہہے کہ دوسروں کو عجابہے کا نو کر بنا سے جیب مونیا ورام کامر تعدان کے ساتھ کرنا ہے اور وہ ان کوا دب اس صورت بن سکھا سکتاہے جب ان کے ساتھ رہے اس ک مالت اید استادمین موتی ہے اور اس کا حکم می استاد کے حکم کی طرح مزا ہے اس راست می مہات وقنی آفات اور را کاریاں ہونی میں صرح علم جیاسے میں ہن میں میں ہولگ جابدے کے مالب ہوتے میں طلب دنیا سے جیلے سانے ، مالب علم کے مقابلے بن ان سے دور سوستے بن اہمنا خلوت سے جو یات اُسان ہوتی ہے اس کا السن یات سے مقابر کرے جو قوم کے ساتھ میل جول اوران کومہذیب بنانے کی صورت میں اُسان موتی ہے دونوں کے درمیان مقایلے سمے بعدا نفل کونر جیم ہے -اوربربات رقین ابنادسے متعلق ہے اس کے بغیر جاصل منیں ہونی حالات اور شخصیات کے اختان سے یہ جی بدلنارہا ے بندا اس رنی با انبات کا علم مطلقاً منین لگا با جاسکتا۔

جونها فائده:

وكوس انس بونا وران كوابن سانها نوس رناء وليون اور دينون مي حامري كامقصد كبي مي مزاسم اس طرح دوسرسے مقامات جہاں میں جول اور اُنس مؤا ہے وہاں حامزی اس مقصد کے تحت ہوتی ہے اسس کا فوری فائرہ تولذت فال كاحمول ب اوربعن اوقات برمرام طربية بريون ب مين ان درك سيانس اختيارك عامًا ب جن سي برط لفة اختيار كرناجائز نين سب باجائز طريق بريتوا مي اور معن اوفات دني مقاصد كم البيمستوب موباب اور مركبي شخص مسك دبنى سالات اورا قوال كے مشابرہ سے انس ماصل كرنے كى صورت ميں محراب جيدان مشائغ سے مانوس مواجوتقوى اختباد كے رکھتے مي - بعن اوفات اس انس كاتعلى محض خواشات نفسانيدسے مؤاسے كين حب ول كوارام بينجا با بو تو برمتعب بے تاكرعبادت من دل يسي ك السباب برس كونك دل كومجوركم ا جائے تووه اندها بوتا ہے اور بعض افغا تنبال میں دھنت ہونی ہے اور علبوں کے ذریعے وہ اُنس عاصل ہوناہے جودل کوارام بینیا اے اور برنر یادہ متر عالمونکر عبادت من زمى رينا احتباط عبادت سے ہے۔

اى ليے نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرابا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَ لُهُ حَتَّى تَعَلُّوا - ١١١

اِنَّ اللهَ لَدَ يَمَا لَحَقَّى تَمَا لُول - (1) بِ اللهِ الدَّقَالَ اللهِ تَعَالَمُ اللهُ مَعَلَى اللهُ ال نوده گھراماً، ہے بی اکرم صلی السّرعليه وسلم كے اس ارشاد كرامى كا يم مطلب ہے-

ار مسنداام احدب صبل عبلد ٢ ص ٢٠ مروبات مائش

إِنَّ هَذَا الدِّيْنِ مِنْدِينَ فَأَدُولَ فِينُهِ بِرِفْقِ () بورن منبوط دين منبوط دين معان والله القرافل كرو-سمعطر وكون كابي طرفق سے كه وه دين كى دعوت نرمى سے دينتے بن اسى ليد صرت ابن عبارس من الله عنها ف فرايا الروسوسون كا درنه مواتوم لوگوں كے ساتھ نہ جيتا۔

ایک مرتب انبوں سے فرال میں ان شہروں ہیں جد جا اجہاں کوئی نہیں نہ ہویا اور اوگوں میں خوابی می تو اوگوں کی وصبسے مولى سے تواس مورت مى علىدى افتاركرنے والے كے ليے ايك رفيق مزورى سے جس كودن رات دمجاكرا وراكس سے گفتن کوسے وہ اُس ماصل کرسے لیکن ابیا شخص الم سن کرنا چا جیے جواس ایک گھنے میں تمام ا دفات کی معنت کوف افع

جاہئے کرکس سے دوستی لگارہے ہو۔

نبي اكرم صلى النرعلبه وكسسلم سنے فرايا۔ اَلْمَدُوْعَلَى دِيْنِ خَلِيلُهِ فَلْيَنْظُر أَحَدُكُمْ أَرَى إبن دوست كريق بربوات قرتمين

اوراسے اس بات کامریس ہونا جا جئے کرجب انافات موتودین سے بارسے بس گفتو مور حالات دل بان کے جائیں، حق برابت قدى نر موفى ك شكابت كى جائد المبت كيد حاص مواس طرح كيم بل جول ي نفس كورا حد التي اور توادى اصلاح نفس بي مشغول بهاكس كے بياس بن كانى كنبائش بوتى ہے كيونكر أسكايات كبي فتم نين سونين جا ہے كئى نهاده عمر مل جائے اور جراک فی این نفس سے راض ہوا ہے دہ دھو کے بن بڑا ہوا ہے اس می گائن مربنی مجس دن کے اس موتوبيد بعن توكون كے بين تنهائي سے افضل مون سے تواس سيسے بي دل كے عالات اور مم نشين كے عالات كا جہلے عارات با جائے اوراس کے بعال کی عبس افتیار کی جائے۔

بانجوان فائده

تواب ماصل رنا اور دوكسروں كے ليے تواب كا باعث بنا جہان كك نواب كا تعلق ہے تووہ جنازوں من ماضر ہوئے، بیاروں کی عیادت کرنے، عیرین میں حا مز ہونے ، جمع المبارک کی فازمی حاضری اور لیومیہ بانچ غازول میں شا ل ہوئے سے تنا ہے جن کو تھوڑنے کی اعبارت ہنیں ہے البتہ ایسے ظاہر نقصان کا خوت مو تو با نیج وقت کی جاعت کو تھوڑا مب سكا ہے ہوجا من كى نفيدت كے بارموا الس سے لائد اوراييا بہت كم مواجداس طرح وابوں ا وردعوال بن شركت سے مى تواب ما مل م اسم كروني اس سے ملان كے ول كوفوش كيا ما كہے .

ول مح الزوائد ملاقل م ٢٢ كتب الايان

<sup>(</sup>۲) سنطام احدين عنبل علده من ۳۰۰ مروبات ابوبرره

تعن اوقات مبل مول و ترجع موق ہے بزرگوں کی ایک جاعت کے اردی سفول

ہے کہ انہوں نے دعوت کی فورست، جاروں کی عیادت اور جنازوں ہی نٹرکت کو تھیوٹر دیا تھا وہ گھروں میں بیٹھے رہنے تھے . حضرت امام مالک رحمداللہ میں ان ہیں سے ہیں نہ وہ حجة المبارک کی نما زر کے بیے جائے اور نہی زبارت فبور کے سے لمکدان یں سے بعض نے شہروں کو ہی تجوٹر دیا اور بیارٹروں کی بچڑیوں بیر ھیلے گئے تاکہ وہ شاغل سے فرافت عاصل کرے عبا دت میں مشغول ہوں ۔

جهطافائده:

سیل بول کی صورت میں نوامنع اختیار کی جاتی ہے اور مہ سترین مرتبہ سے تنہائی کی صورت میں اس پر عمل نہیں ہو

سکت بعن اوفات بڑھاپا گوشہ نشینی کا سبب ہوا ہے ۔ اسرائی روایات میں منفول ہے کہ ابک حکیم نے حکمت میں اس
سوسائٹ کی بین نصنیف کی حق کراس نے خیال کیا کہ اسے اللہ تھا لی کے ہاں مرتبہ بل چیا ہے اللہ تن الی نے اپنے نبی کی
طرف وی بھیمی کہ فعال شخص سے فرائیں کہ تم نے زمین کو نفاق سے جھر دیا ہے اور مجھے تنہاری منا فقت سے کوئی بات پند
مامل ہو گئی اس کیا مار اس جی علی اسلام کی طرف وی بھیمی کراس اور کی اور زبین کے نیچ تہم فانے میں جداگی اور کہا کراب مجھے مرب دب می رفنا
موب وہ کوگوں کے ساتھ بل میں کہ اسے ساتھ بھی کراس کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ
موب وہ کوگوں کے ساتھ بائی کوگوں سے میں بل گیا ان سے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ ہوگی اور ان کے ساتھ بھی کہ اس وی بائی کہ اب وہ میزی رفتا تک بہنی ہے کہا اور ان کے ساتھ
کو سنڈ نشینی اختیار کرتے ہیں تین کس کا سبب سے بھی کہ اسے بتائیں کہ اب وہ میزی رفتا تک بہنی ہے کہا اور ان کے ساتھ
کو سنڈ نشینی اختیار کرتے ہیں تین کس کا سبب سے براقوا ہے اور مفلوں ہیں اس سے بنیں جاتے کہ ان کی عزت نہیں کی میار تول کی نسیت اس طرح ان کا مقام بند ہوگا اور اور گول میار بھی اور کی کو اس سے بھی کہ اس سے بھی کہا اور ان کی عزت نہیں کی میار تول کی نسیت اس طرح ان کا مقام بند ہوگا ا ور اور گول میں ہمار اور ان کوآ گئے نہیں کی بائے کہا یا وہ سیمنے ہیں کہ میل جول کی نسیت اس طرح ان کا مقام بند ہوگا اور اور گول

بعن او فات گوش نشین اس بیداختیاری جاتی ہے کہ دوگوں سے مبل مول کی صورت میں مہاری بائیاں ظاہر ہو عائیں گ۔اور مہارسے بارسے بی جوز بدد تقویٰ اور مبادت بیں مشغولیت کا عقیدہ سے اس کا بھا ناڑہ بجوٹ جائے گا تو اکس طرح وہ اپنی خرابوں بربردہ دلا لئے سے لیے گئریں بیٹھ جا تاہے تا کہ اکس سے بادرسے بی دوگوں کا عقیدہ باقی رہے کہ پیشخی ما بد و زاہد ہے۔ حالانکہ وہ خلوت کے وقت الٹرتعالی کے ذکر دفکری مشغول ہیں رہا۔

ایسے لوگوں کی علامت بہ ہے کہ دواس بات کو پ ندکرتے ہیں کہ لوگ ان سے ملاقات کریں وہ دومروں سے ملاقات کریے دریا ہے ہیں کہ ان کرنے کو پ ند نہیں کرتے ہیں جو جا ہے ہیں کہ ان کے فریب آئیں تواس پر خوش ہوتے ہیں وہ جا ہے ہیں کہ ان کے دروا زوں اور داکت توں بیں لوگوں کہ جوملی رہے اور لوگ تبرگا ان سے ماتھ بی بین گران لوگوں کو عبادت ہیں سنعولیت کی وجہ سے لوگوں سے میل ہولی اور ان کے پاس جانے سے نفرت ہوتی تو وہ دوسروں کا اسپنے باس آنا مجی پ ندن کرنے۔ جات ہوئی تو وہ دوسروں کا اسپنے باس آنا مجی پ ندن کرنے۔ جب کہ خورت نفیل رحمہ الٹرسے نقل کیا انہوں نے فرایا کہ تم میرسے باس اس سے اسے ہوگھ میم دولوں ایک دو ترکی کے بیے زمینت اختیار کریں ۔

اور حضرت ما تم اصم رحمه الله كى ما قات كے ليے عب ابك امبراً با تواب نے فرابا ميرى ما منت بہ ہے كہ يں تنہيں ندر جبوں اور تم مجھے مد در كيو تو حوشف گورند نشين مي اپنے آپ كوا شرتعال ك ذكر بن شغول نہيں ركھنا اس كى "نهائى كا سبب بوكوں كے ساتھ وشدت سے شغول بت ہے كيونكہ اس كا دل صرف اس بات كوما بتا ہے كہ دوگ السس كى الله الله من ا

حفرت ابومبرہ ، معزت مذلفہ ، صرت اُ بی بی کعب اور مفرت عبداللر بن مسعود رمی اللہ علیم مکر اور کے سیمتے اورائے کی بور باں اپنے کا ندھوں پراٹھا نے تھے۔

مفرت الدمرم من المرعند دين الميد سك مكران فضائب في سرريك المال مخال موتب اور فرات الجه اميركو

حزت الم حن رضی الله عندلگ اگروں سے پاس سے گزرنے اور اُن سے ملئے دوئی سے ٹیوٹے رکھے ہوتے وہ عرض کرنے اے نواسٹرسول اِتشریف لائمی اور مارے ساتھ کھا یا کھائی تواپ اترکرراستے میں ببیڑ جاتے اور ان سے ساتھ کھا یا کھا نے کھانے کہ کھانے کہ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کہا کہا کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کھانے کھانے کہا کہ کھانے کھانے کہا کہ کھانے کہا کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کہا کہا کہ کھانے کہ کھانے کہا کہ کھانے کہا کہ کھانے کہا ک

دوسری وج بہ ہے کہ جوا دی ا بنے اب کو لوگوں کی رہنا جوئی بین معروت رکھا ہے نیز ہے کہ اس سے بارہ بین لوگوں کا مقیدہ معے ہونا چا جیئے وہ دھو ہے بین ہوتا ہے کیو بحرا گروہ اللہ تعالی کواچی طرح بیجان بینا توا سے معلوم ہوتا کہ مخلوق دائی طور پر) اسے کوئی نفع نمیس بنجا سکتی اکس کا نفع اور نفضان اللہ تعالی سے اقد بین ہے اور جوشخص اللہ تعالی کونا لومن کرے لوگوں کی رہنا اور محبت بی کوئی ھی نفع دینے والدیا نقصان بینی نے والد نہیں ہے اور جوشخص اللہ تعالی کونا لومن کرے لوگوں کی رہنا اور محبت جواب بیرا میڈ تعالی خود ھی نا رامن موتا سے اور لوگوں کو ھی اکس برنا لومن کردیا ہے بلکہ لوگوں کی رہنا مندی تو ماصل میں بندی بینی ہے۔

اسی لیے حفرت اہم شکنی رحمداد نٹر نے صفرت یونس بن عبداله علی سے فر ایا اسٹری فئم میں توئنیں نصبی تست کی بات کہت موں کہ لوگوں سے بیجنے کا کوئی راستہ بنیں لہذا تر کچھ اپنے بارے میں بہر سمجھ ودہ کام کر دیا سی ہے کہا گیا ہے۔

م بوشخص بوكون كاخبال ركع كا ده غمن مرهاب كا ورانت دسى بآيا ب عرجرأت مندمون

حزت سہا تستی رحمہ اللہ نے اپنے شاکردوں میں سے ایک کو دیجھا تو اسے کسی کام کا مکم دیتے ہوئے فرایا فلاں
کام کور ۱۰ اس نے عرف کی اسے استاذا بی توگوں کی وجہ سے یہ کام بنیں کرسکوں گا چنا نجرانہوں نے اپنے شاکردوں
کی طرف متوج ہوکر فرایا جب بک ادمی دو با توں میں سے ایک کے ساتھ موصوف نہ ہودہ اس بات کی حقیقت تک نہیں
بہنے سک ایک دیکو گر شخص میں اس کو فقت ان یا نفع دینے پر قادر نہیں ہے در مطلقاً نفی نہیں مقعد دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
حقیدہ رکھت ہے کہ کوئی شخص میں اس کو فقت ان یا نفع دینے پر قادر نہیں ہے در مطلقاً نفی نہیں مقعد دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
جا بت سے دیکوئی شخص میں اس کو فقت ان یا نفع دینے پر قادر نہیں ہے در مطلقاً نفی نہیں مقعد دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
جا بت سے دیر ایسانہیں مور کتا ) اور دور مراور شخص جس کا نفس اس کی نفروں سے گرعا ہے چھو وہ پرواہ نہیں کر ناکہ لوگ
اسے کس مال میں دیجھتے ہیں۔

حفرت آمام شافئی رحماللہ فرانے میں مرآدی کو جاہتے والے بھی موتے میں اور اکسی سے تفرت کرنے والے بھی، م حبب بیمورت حال موتوان لوگوں کے ساتھ موجوالٹر تعالیٰ کی الحاست کرتے ہیں۔

حضون حسن بھری رحمہ المدسے کہا گیا ہے ابوسعید ابھے لوگ آپ کی عبس میں آتے ہی اوران کا مقصد آپ کے معلیاں تا سن بی رفعا اورا عثراض کرے آپ تو کیلیٹ بینجا آپ سکرائے اوراس آ دی سے فرایا اس بات کومعونی سمجویں نے اپنے نفس کو حبت میں مخمر نے اورا لٹر تعالی کی مسائی کے لیے کہر کھا ہے توہیں اس بات کی طبع کرا ہوں میں نے اپنے نفس کو لوگوں سے سلامتی کا وعدہ بہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ ان کا خابق ، مرازی ، امہیں نرندہ رکھنے والا اور ادنے والا بھی ان سے محفوط بہیں۔

صرت موسی علیہ اسلام نے ربارگاہ خداوندی میں) عرض کیا اسے میرے رب الوگوں کی زبانوں کو مجہسے روک نے۔ اللہ تعالی نے فرایا اسے موسی علیہ اسلام ! بروہ بات ہے جیے ہی نے اپنے لیے بھی لپند نہیں کیا تیرے لیے کیسے کروں انندنغانی نے محفرت عزیز علیہ السلام کی طرف وی بھیجی کہ اگراً ہے کو یہ بات پندنیس کریں اکپ کو چیائی جانے والی گوند بنا دوں حرجیا سنے والوں سکے مندیں مونویں اکپ کو اپنے ہاں تواضع کرنے والوں میں سے نہیں کھوں گا۔

نیتجدید وار حراکسی ابنے کپ کوگری اس سے روک ہے تاکہ لوگ اکس سکے بارسے یں اچھے شالات رکھیں اور اچھے الفاظ کہیں تواسے دنیا میں عبی مشفقت الحانا پڑتی ہے اور مغذاب آخرت توبہت بڑا ہے . ارکٹ و خلا و ندی ہے۔

وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَكْبُرُنُوكَانُوا يَعْلَمُونَ - (١) اور البترافرت كاعذاب ببت بابها روهات.

بنابری، گوشدنشینی اس شخص کے بیے جائزہ جوا پنے اونات کواہ رقائی کے ذکر ونکرا ورعبادت نیز حصول علم یں گزارا ہے اور وہ سمجنا ہے کہ اگر میں لوگوں میں گھن ل کر رموں گا تومیرا وقت منائع موجا ہے گائی بیٹ نبان زیادہ موں گا اور عیادت می خلاب یہ موگا۔

تونتېائى اختياركرشى كەپرى پوستىدە كانات بى ان سى بىپ چاسىم كىونكە يەبىغا بېرىنجات دىندىد مىلوم بوتى بى يەكىن حقيقت يى مېك بى -

ساتوان خا مُدی:

وگوں سے ساتھ میں جول رکھنے سے جر بات حاصل ہوئے ہیں کیوں کہ تجربات صورت ہیں ہوتا ہے بب وگوں سے
ماقات ہوتی رہے اوران سے حالات دیجھے جائی جب دین و دنیا کی معلمتوں کو سے ہے موت مقل طبی ہی کا فی ہیں
مائی تجر بات اور مہارت کی مرورت بھی ہوتی ہے اور ہوشخص اچھا تجربہ کارہ ہوا سس کی گوٹ نتینی میں کوئی بھلائی نہیں اگر بھی
تنہائی اختیاد کر سے تووہ نا تجرب کار اور جا ہا بلکہ علم حاصل کرنے میں شغول رہنا چا ہے اس موصہ میں اسے خوددی
تجر بات حاصل موں کے اور برای سے سے کافی ہے بھر حالات سننے سے باتی تنج بایت حاصل موں کے اور اسے وگوں کے
ساتھ میں جول کی صورورت باتی نہیں رہے گی۔

سب سے ایم تجرب ایسے کو اپنے نفن ، اخلاق اور باطنی صفات کا تجرب کرار ہے اور خلوت ہی اکس بات بر قادر بنیں ہوسکتا کیو نکے بر تجرب کار کوخلوت ہی اسانی حاصل ہوتی ہے اور مروہ شخص جو بخصہ کرتا ہے یا کیند مرد دریا حاس ہے جب وہ تنہائی ہی ہوتا ہے تواکس سے خباشت کا ہر نہیں ہوتی اور بر عادات مہلک ہیں ان کوختم کرنا مزودی سے دیکن مروت ان اس کے مرکات سے دقد مورسے کی بنیاد مران کوختم نہیں کیا جا سک ہودل ان خباشت کی مثال اس کے مرکات سے دقد مورسے کی بنیاد مران کوختم نہیں کیا جا سک ہودل ان خباش اس وقت تک نہیں ہوتا جب ایک میں مورسے ہوا ہوا ہوا ہوا ور اکس شخص کو اس کے درد کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب ایک میں مورسے بھوڑ سے جو میب اور کولم ہوا ہوا ہوا ہوا ور اکس شخص کو اس کے درد کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب ایک

ا سے حرکت مذو سے پاکوئی دوسرا اسے نہ تجبور کے اب اگراس کا ہا تقد نہوجی سکے ساتھ تھیو سے با انٹھوند موجی سکے ساتھ اسے وعجے اور السسے باس كوئى موكت دينے وال مي د موتوسين افات وه خيال كرا سے كر وه سلامت سے اسے معورے كا خِيال كم شب بونا- بك وسجفا م كر معورًا بني مع يكن حب كوني حرك ويع والداسه حركت دس باس حجم كا نشز سے تواس سے بیب چہنے مکنی ہے اور وہ امس طرح بنی ہے جس طرح بند فوارے سے مند کو کھول وہا جائے ای طرح وه دل بوكين ، منل ، حد، عضنب اور بيسافلاق سع الوّث مو حبب اس كوحكّ دى جائد تواس ك خباشت عول كر

يى وصب كرا افرت ك دست رجين والعاول جوايت دلون كو باكرنا جاست تنصوه اين نفول كاتجر ورية رہے تھے۔ان میں سے جا بنے دل میں تجری اُو آیا توا سے مٹانے کی کوسٹش کرنا جنی کران میں سے معف اوگوں سکے سعفيانى كاشكيزواني بميرياتهان ياده مكر لون كالمقااطاكر بإزارون بن أتصعاب الداك طرح البخف كالجرب اری کیوں کونفس کی خرابیاں اور رشیطان کی سکاریاں پر شیدہ ہی بہت کم لوگوں کوان کی سجد آتی ہے ،اسی سیعے ان بی سے بعن سے بارسے من مفول ہے کرانوں سے فرایا میں نے اپنی میں سال کی عاروں کو دوا یا ہے۔

مالا كمرمي بيلي صعني نماز روضا فعاليان إكب دن كسى عدرى وجرست مجهة تاخير بوركى اور مجعه بيلي صعت من ملكم نہ کی اور میں دوسری صف میں کوا سوگیا تو می سفے صوس کیا کہ لوگوں کے میری طرف دیجھنے سے مجھے مشرمند کی محسوس ہو رہی ہے اور مجے سے میں صف چوٹ کئے تھی تو میں نے خیال کیا کریں نے متنی خاریں بڑھی ہی ان میں ریا کاری شال تھی- اور ان بں اس کی لزت مامل تھی کہ لوگ مجھے دیجورہے ہی اور سے کہ وہ مجھے نیکی میں سبقت کرسنے والوں میں سے سمجنیں تولوگوں مصماتو ماجل رہے کا ظاہر ب ایک بہت برا فائدہ سے دہ یہ کراس طرح خاشوں کو اسر نکا لاجا آ ہے اور وہ ظاہر بوجاتی ہ۔ ای لید کہا گیا ہے کرسفرا فلاق کوظام رکڑا سے کبونکر ہر ایک قسم کادائی میں جول ہے۔

ان معانی کی خواباں اور باریکیاں منقریب باک کرسنے واسے امور کے بیان ہیں مذکور موں گی ۔ کیونی ان کا علم نہ موتو بهن سے اعمال صفائع موجانے بن اوران باتوں کا علم موتو تصورًا عمل عي باك موزا سے اگر سربات من موتى توغى ميد علم وفضيت حاصل مرحق كيونك ابسائيس سوسكماك عاز كاعلم مواوراكس كامقصدهي عازي مواوروه عازسها فضل مو کیونی م جانتے ہی کرمی چیز کاکس دومری چیز کے لیے ارادہ کیا جائے تودہ دوسری چیزاں سے انعنل مولی ہے اور مرديت في عالم كوعابدس افسل قارد باب حق كرني اكرم على النوطيدو لم ف فراي،

فَقُنْكُ الْعَالِعِ عَلَى الْعَابِدِ كَعَفَيْ فِي عَسَلَى عَلَم كَا عَلِيرِ فِصْلِتَ اسْ طَرِح مِي الْكِ اونی محابی پرفضیت عاصل ہے۔

ادُ فَيْ رَجُهِلٍ مِنْ آصْعَالِيْ (١)

توعلم کی فضیلت کی بین و توہ بی ایک وی بات جو بہنے ذکر کردی ہے دکدالس کے ذریعے تھوڑا ساعلم بی مان شفان ہو جانا ہے ) اور دورسری بیکراس کا فائدہ عام ہونا ہے کیونکاس کا فائدہ فائدہ اسکے بنیں بڑھا اور تبیری بات برکدالسس سے اسٹرتعالی

ی ذات وصفات اورا فعال کا علم مراولیا جائے توبہ تمام اعمال سے افضل ہے بلکما عمال کا مقصود ، دلوں کو مخلوق سے فاق کی طرف چیرنا ہے تاکداس کی طرف رجوع سے بعداس کی معرفت اور محبت کے بیابھر سے تواس علم سے عمل ا درعمل کا علم مراو ہے اور اسم خرت کا ارادہ کرنے والوں کا منتہائے مقصود ہیں علم ہے اور عمل گویا اکس سے بیٹنرط ہے اور اس کی طرف احد تعالی سے اکس ارتئاد گرامی ہیں اشارہ ہے۔

ا چھے کلیات اسی دافتر تعالیٰ) کی طرب جانے میں اور وہ اچھے کلیات اس دافتر تعالیٰ کی طرب جانے میں اور وہ اچھے ا

إِلَيْهِ يَصُعَدُ الْكِلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَّلُ الشَّالِحُ يَرْفَعُنُ را)

علم طام رس عالم اورصوفی کے درسان میں ہی فرق ہے کیو شرصوفی اپنی حالت کے بارے یں بات کر اے بندا سوالا

کے براہات عندن موستے ہیں جب کہ عالم ، من کواس کی حقیقت کے مطابق با استے اسپنے آپ کو نس دہجقا الس بے وہ ہو کی کہا ہے وہ تی ہو استے اوراس میں افسادت نہیں ہواکیونے می ہیٹہ ایک ہو کا ہے کہ حق سے عاصر بابی ہے متار ہم اس شخص کی حب صوفیا سے فور کے بارے بی یو جھا گیا توان ہی سے ہرا یک نے دو سرے کے فلاف جواب وبا اور مربوباب اس شخص کی عالت کے احتبار سے حق ہو تی ہو تا ہے ہو تا ایک ہی موقا ہے ۔ اس لیے حضرت ابوعبداللہ المجلاء عالت کے احتبار سے حق ہو تی ہو تا ہو ہو اللہ اللہ المحمد الله اللہ اللہ سے حب فور کے بار سے بی اور کھا گیا توانہوں سنے اپنی دونوں استبنوں کو دوبار ربر مار سنے ہو سے کہومیرارب اللہ تعالی سے تو بی فور سے بور تو کسی سے منظے اور دیکسی کو روسے اور اگر کوئی سنھی اس سے مزاحمت کرے قورہ خاموش رہے ۔

حفرت سبل بن عبدالله رحمه الله سف فرائع تقبروه ب جوزائل سب اورنه مال جمع كراب -ايد دور ب بزرگ ففر با فقر به ب كرنم ارب باس كويد موادر اگر موتوده تها را مرم كوندوه ال تما را منا . حزت امرا مجراص رحمه الله ف فرايا شكايت مرزا اور سخى سك انزات كا ظام رونا فقر ب -

مقعدم ب الران ميسه وأدمون س بى لوجامك توسو خلف بوابات سن بري سخر بين كم دوادى متفق بول سے اور بنام ہوا بات کمی مدرت میں حق بی کونے سرایک نے اپنی حالت اور جو کھے اس سے دل برغالب ہے اس کی فر دی ہے ہی وصب سے کران ہیں سے دوا دی تھی ایسے بین دیجھو سے تھا پنے ساتھ کو تصون پڑنا بت قدم عمصیں۔ اِ اکس کا توب كري بلدان مي سے براكب مي دعوىٰ كرناہے كروه حتى تك بينيا مواسے اوراكس سے واقف مے كيو يكوان كا تردران مالات ك تقاضة ك مطابق سے حوال كى داوں كوميش أتے ہى ۔ يس ووصرت اپنے داوں كے سا تامشول موسے ہى دوسروں كالرينسي ديجين اورحب علم كانور حمكت ب تووه ان سب بالون كا احاط ركت سيده الخوج السب اوراخلات فتم برجالا ان کے اخلاف کی مثل اس طرح ہے جس طرح ہم نے دیجھا کرزوال کے وقت سایہ اصلی کے سیسایں اختلاف کیا جاتا ہے بعن کے میں کر گرمیوں میں دوقدم مونا ہے حب کر کسی دوسرے سے بول منقول ہے کہ نصف قدم ہے ایک اور طبقة الس برا عراف كرتا بداوركتاب كربيروون بي سات قدم بحكى اورس بانى قدم منقول بالسريعي كى سفاعتراض كاتوب موفياك جوابات کی طرح اخدن رینی سے کیونکر سراکی نے اس سامے کے مطابق جواب دیا حواس نے اپنے شہری خود دیجا لہذا اس کی بات سی ہے میکن اس سے دوسرے کی بات کوغلط قرارد سے میں غلطی کی ہے کیونکہ السس نے سمجا کرتمام عالم السس کا شہر با اس ك شيرى مثل م ميسيد مونى البين حال نفس ك مطابق عالم برجم الكالم بسويس مؤخض زوال كاعلم ركف ب ووسائ كم برصفاور كفشف كاعدت كوعاتما سب الداسي بجربته مؤناسي كاخلف شرول بس اكس كاختلات لي كيا وجرسع بهذا دہ مختنف شہروں میں اس سے مختنف احکام کے بارے میں بتا ہے اور کہنا ہے کر بعبی شہروں میں ساب باتی نہیں رہنا اور بعض شروں میں مباہوا ہے جب کر کھے شہوں میں کم ہوا ہے۔

تركوشه نشبى اورافتلاط ك نفبلت ك سلط بي مي كهم بنايا چاست تهد

اگریم نور است انسان کے اواب استان کو اللہ انسان کے اور استان کے افغال اور استان کے افغال اور استان کے لیے گوشند شینی کے اور استان کے لیے گوشند شینی کے اور استان کو استان کے اور استان کے استان کے اور استان کے اور استان کے اور استان کے اور استان کے استان کے اور استان کے استان کے

توہم کہتے میں میل جول کے اواب بہت زیادہ میں اور ہم سنے اوا بصحبت کے بیان میں ان کو ذکر کر دیا ہے۔ بیکن گونٹر نشینی سکے اواب کو بھوک نہیں دیا جا ہتے دیکہ مختصر طور بربیان کریں سکتے ،

کوشرنشن کو حیا ہے کوہ سب سے بیٹے اپنے نفس کو دوگ سے نظر سے بچا آئے کی بیت کرے بھر شر پہند لوگوں کے نظر سے بچا آئے کا ملاوہ سٹر سے ساتی طلب کرسے بھر میر خیال کرسے کہ اس طرح وہ سلانوں کے حقوق کی اوا مگی ہی کوتا ہی کی اکت سے بچ جا ہے گا ملاوہ از براس کی بنت کے اکا ب ہی از براس کی بنت کے اکا ب ہی اس کی بنت کے اکا ب ہی اس کے بید فیلوت میں علم وعلی اور ذکر و فکر بر دوام افتیار کرسے اکہ نہائی کا بھیل حاصل کرسے اور لوگوں کو اپنے پالس اس کے بدیفوت میں بو بھی جھر بھی ہو کہ اس کے بارسے ہیں بو بھی جھر بھی ہو کہ ہے اور خراب ہو باتی ہوجاتی میں ہونے والی بہووہ باتوں برکان وھر سے اور خرکوں کی شنو لیت کی طرف تو جرکے کو بحد بیس بوتی کا فون میں خبر وہا گا گا اس بی میں کہ خان اور ذکر وفکر سے دوس میں باتی اس طرح ساسے آتی میں کہ انسان کو فیر بھی ہیں ہونی کا فون میں خبر وہ ایک آئی اس طرح ساسے آتی میں کہ انسان کو فیر بھی ہیں ہونی کا فون میں خبر وہ ایک اس کی شاخیں اور شہریاں بنتی ہیں ای طرح جو بھر میں ایک اس بات میں اور شہریاں کو خراب میں ایک اس میات ایس میں سے بیلا ہوتی میں گوشنر شینی اور خبریں ، دسوسوں کے منبی اور شیادیں ہیں۔ ایک اس بات ایسے دسوسوں کو خبری میں اسٹر تعالی کے ذکر سے روک خراب اور خبریں ، دسوسوں کے منبی اور شیادیں ہیں۔

نیزوه کم کھائے پرافنی ہوورہ زبادہ رزق سے نے نوگوں کا حماج ہوگا اوران سے ساتھ میں جول وکھا خردری ہوگا بلکہ اسے پڑوسی سسے پینچنے والی تعلیف بیمبرکرنا چا ہیے اور کوشر شین کی وجہ سے جواس کی تولیف کی جاتی سیماس پر کان بنیں دھڑا جاہئے اس طرح میں جول زک کرتے کی وجہ سے اسے جو قبا جدل کہا جاتا ہے اس کی برواہ بھی نہیں کرنی چاہئے کوئی یہ باتیں دل براٹر انداز موتی ہی اگر جہ تھولی درت کے لئے ہو۔

جب ول افرت کے اموری فشنول ہوتواسے افرت کے راستے پہ جینے سے بارسے میں وانفیت بھی ہونی چاہئے کیؤکر یہ میں دو یا توصنور قلبی کے سانظ مہیشہ وکر کرنے کے ذریعے ہوتی ہے یا اشرافال سکے عبال ،اس کی صفات اورافنال نیزاس ک زینی اور اسانی بادشامی میں فوروفکر سے ہوتی سے یا اعلال کی گہرائیوں اور دل کوخراب کرنے والے امور میں سورج بچار کرنے اوران ا مور اوران سے نیجنے سے طریقوں کی تلاس کے ذریعے بر برجامل ہوتی ہے اور ہہ تمام باتیں فراغت کو جاہتے ہیں۔ اوران ا مور کی طری توجہ اس وقت دل کو پریشان کردتی ہیں اور معین اوقات ان باتوں کا یا دانا دوام ذکر می کھی ہوتا ہے گوشہ نشین کی جوی یا ساتھ بھی نیک ہونا جار سے اور اسے اسے تا کہ مسلس محنت کی تھیا دولے سے ایک گھنٹھ اس کے ذریعے داخت اور خوشی عاصل کرسے اور اسے اور اسے در اسے دولت اور اسے اور اسے در اسے در اسے در اسے در اسے در اس می میں میں اور اسے اور اس میں میں اور اسے در اسے د

دن رات کی باتی گھر اوں بر مدد حاصل کرے۔

ای خص کو تنهائی میں صبر کی تنجیل ب عاصل ہو گ جب دو دنیا اوران تمام چیزوں سے معے ختم کر در عین بی لوگوں معرون ، بین اور طبع تب ختم ہو گی جب امید کم ہو گی بینی وہ جا نتا ہو کہ وہ طویل عمریہ فا در نہیں ہے بلکہ وہ صبح اس ماست میں کڑا ہے کہ نتام بنیں کرے گا اور نام اس طرح کر تا ہے کہ جس میں کرے گا اور نام اس مورکی اور آگر میں سوجے کہ اس کی مورت تا بغیرے اسے گئی تو بین سال صبر کرنے کا عوم میں بنیں کرئے ، جب تنہائی سے تنگ پڑھا کے تو موت اور قبر کی تنہائی کے در اور اس کی موقت بنیں وہ اس کو زیادہ باد کر سے اوراس کی موقت بنیں وہ اس مون سے موت کے بعد تنہائی برواشت کرنے کی طاقت ہوتی سے اور جو آئی اللہ تعالی لی کو کر اور اس کی معرفت ہیں کرئے اسے موت کے بعد تنہائی برواشت کرنے کی طاقت ہوتی سے اور جو آئی اور معرفت کے ذکر اور اس کی معرفت سے اُنس عاصل کرا ہے تو موت اُس کے اُنس کو زائل بنہیں کرئے کہ کیونے موت ، اُنس اور معرفت کے در سے بیٹے زندہ رہنا ہے اور الشراف کی محل کو ختم نہیں کرئے بلکہ دہ اِسٹے اُنس اور معرفت کے ذریعے بیٹ زندہ رہنا سے اور اسٹر نفالی کے فضل اور رحمت کے در سے بیٹے زندہ رہنا سے اوران شرفالی کے فضل اور موت سے ۔ جب ارت دفال کے فضل اور موت سے ۔ جب ارت دفالو نہ کو ایس کے در سے بیٹے زندہ رہنا سے اوران شرفالی کے فضل اور موت ہوت کے در سے بیٹے زندہ رہنا سے اوران شرفالی کے فضل اور موت سے ۔ جب ارت دفالو نہ کا حد میں اور موت کے در سے بیٹے زندہ رہنا ہے اوران شرفالی کے فضل اور موت سے ۔ جب ارت دفالو نہ کی ہے ۔

وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُرِلُوا فِي سَبِيلِ ١ مللهِ امَوَا تَا بَلُ احْبَاعُ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزِخُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَنَاهُ مُولِدًا لَهُ مِنْ نَفْلِم

اور حوبوگ انٹرنغالی کے رائے می شہید موجائی اسی مردہ خیال ند کرو بلکروہ زندہ میں اینے رب کے ماں رزق پلتے میں اور اسٹرنغالی ان کو حوایا فضل عطا فرآنامے اس مینخوش موسے ہیں۔

اورسروہ شخص جوانٹر تعالی کے لیے تنہائی کر تاہیں وہ اپنے تفس سے جہا دکر تاہیں ۱(۲) سے اگر ہیں موت آجا ہے کہ
دہ اکٹے بڑھتا ہے پیٹے بنی بھیٹیا تو دہ شہید ہے کیونے (اصل) مجاہد وہ ہے جوابیٹ نفس اور اسس کی فواہش سے نظا ہے جس
طرے نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسے نے دھنا مت سے ذکر کباہے اور جہا دا کر ، نفس کے ساتھ جہا دہے جیسے بعن صحا سرکرام رضی اسٹر
عنہ نے فرمایا کہ ایم چیو سے جہا دسے برلسے حبار کی طرف کو طیعی ان کی مراد نفس سے جہا دکرنا تھا ایک
الحدد مثل اگویشہ نشینی کا باب غتم موا اب اس سے بعدا کا بسان موکا ۔

## أداب سفر

تام تعریفی المدنال کے بیے ہی جس نے اپنے دوسنوں کی قلبی بھیر توں کو مکتوں اور عبر توں کے ساتھ مفبوط کیاد کھول دبا ) اوران کی ہمتوں اورالادوں کو سغ وصفر میں اپنی صنعت کے عبائیات سکے مٹ برہ کے بیے خالص کر دیا جنا نچہ وہ تقدیر سکے راستوں پررامنی ہو سکنے وہ اپنے دنوں کو طاہری عیک دیک سے چیر نے ہی البند ہر کہ وہ نظروں میں آئے والے مظاہر قذرت اور فکری امور میں غورد فکر کو ہی - اب ان کے نزدیک خشی اور میندونرم اور تنگ زمین ، دیبات اور شربرابر ہیں ۔

رجت کا در حضرت محد مصطفی صلی المرعليه وسلم برسوجوانسانوں سے سرمارم نظر اکب سے آل واسی البرجوافلاق اور

سرون من أب سعموانق ميهاورمبت زياده سام مور

مدوملوۃ کے بدرسفران بانوں سے فیوٹنے کا درسبیہ ہے بن سے جاگن ضروری سے نبر جو امور مطلوب و مرفوب بن ان کک بنجنے کا ذریع ہے اور سفر دوقت کے ہوتے ہن ایک ظاہری بدن سکے ساتھ ا بہنے دطن سے صحاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنا اور دوک راسفر دل کے ساتھ سب سے نیجلے درج ہے اسمانوں کی با دشاہی کی طون سفر کرنا ہے ان بن سے افضل سفر، یاطن کا سفرہے کیونکہ وشخص ابنی اکس حالت پر تھیرار ہا ہے جس بروہ بدیا ہوا اور تو کھیا بنے آباء وا جلادی تقلید سے سبجھا تو دہ درج بفور کو اختیار کے ہوئے ہے اور ناقص مرتبہ بیر فناعت کرنا ہے۔

نبروه دسیع منت میں کی چوالی میں عام زین وا سمان اسے ہی سکے مقابلے می تبدخلنے کی اور تنگی کو استار کرتا ہے

کی ٹاعرنے سچ کہاسہے۔

«بین نے لوگوں سے عیبوں بی کوئی عیب ای عیب کی طرح نہیں دکھا کہ اگری تعمیل برقادر ہونے سے با وجود مقعان اور کمی

پرداخی رہے نیکن سفر کرنے والے کو سخت مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے اور دہ کسی داہنما اور زیبی سے بینیاز مثب مجسست ، اب حب کہ راستہ برعلینے والے زبادہ مال سے نیجتے ہوئے تعوال سے اور فال سے نیجتے ہوئے تعوال مال پر فاعت کرتے ہیں تو اب داستے مرطے گئے ، دوست نررہے اور نعن ، آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہوں میں سیر کرنے واله کوئی ندر یا املیت ای ای داستے پر با المے ارشاد فلاوندی ہے ۔

عفر بم انس أفاق مي اور ثود ان مح نفول مي شانيان د كها مُور سكيه

سَنُرِيُهِ فِهُ أَيَاتِنَا فِي الْطَخَاقِ وَفِيْتُ

اورزى بى بى بىن ركھنے والى قوم كے ليے نشا نبان بى اور خود تمهار سے نفسول بى مى، كيانم د بچھتے بني -

ادرارناد خداوندی ہے۔ رَنِي الْاَرْضِ الْيَاتَ لِلْمُؤْتِينِينَ وَفِي ٱلْعُسِكُمُ اَفَكَ تَبْعِرُونَكَ - (١)

ادرسفرسك كنار كنى اختيار كرف كوالمرتعالي يتدنسي فرماً -

ارشا دفداوندی ہے یہ

اور تم صبح وشام ان کے بایں سے گزرتے موتوکی عقل

جَانِكُمُ لَمَّرُوَّنَ عَكَيْهِمُ مُصِبْحِينَ وَبِاللَّيْلِ إِنَّ لَا تَعْفَلُونَ - ١١) اورازك دفرايا.

وكايِّنْ مِنْ أَيْدٍ فِي السَّوَاتِ وَالدَّدُ عِنِ الرَّبِينِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عِن السَّالِ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ ع

بَهِدُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمُ عَنْهَا مُعُرِضُونَ الله بِي لِين وه ان سے مذہبرتے ہیں۔

توجس آدی کے بیے بیسفر اُسان موجائے وہ میشہ جنت کی نعموں سے علف اندوز میزنا ہے جس رحبنت) کی جوڑائی مام <mark>اُمانوں</mark> اورزین سے بارہے مال نکر دہ بدن سے ساتھ ابنے وطن بی محرار باہے۔

به و سوسے جس می گھاٹیوں اور شیوں پرنگی کا خطرہ نہیں ہوتا اور نہ بمی بھیاسے کو ٹی نقصان بنی اسپے بکی عضے مسافرزمادہ ہوں اس قدر غیرت برطقی میں اصار سے فوائد و تمات زیادہ موسفیمی اس کی غیرت دائی اور غیرمنوعہ ہے اور اکسس كے بيل براست بن كائے بن جاتے البندجب كسى مسافر مرسفري سستى طادى موجائے اور اكس كى حكت بن وقف مو جائے تواللہ تعالی سی فرم کی حالت کوئنی بدن مب کے وہ نورا بنی حالت کوند بدلیں اور ب وہ جرحاتے ہی تواللہ تعالی ان کے دلوں کو چیروٹیا ہے اوٹرنالی سندول برظا بنس کرتا بلک وہ خودنفسول برطلم کرتے ہیں ۔

اورجبا دی اس میدان میں ازنے سے بیے تیار نہ موا وراکس باغ میں سرونفر بے کے لیے اکادہ نہ موتو بعن اوقا وہ فا ہری بدن کے ساتھ ایک طوبی مرت چند میں تک مفرکرا ہے اور دینوی مال یا اُخروی فاکر سے کی تعجارت کو تاہیے، تواگرائس كا مقصود علم اور دين مامل كرا سب بادين بر مدد ك سيدا بداكرتا سب توه و اخرت ك راست برهين والون

دا<sub>)</sub> قرآن مجيد سورهُ الذاريات آيت ۴۰ ، ۲۱ (٧) قرآن جبد، سورهُ العافات آبيت ١٣٠ (٣) فرآن مجيد، سورهُ بوسف آيت ١٠٥

سغری کچینزالفا ورا داب بی اگران کو نیجور دیا تو دنیا داروں میں سے درمشیطان کی اتباع کرنے دالوں میں سے موکا در اگران کی بابندی کی تواس کا سفران نوائدسے خالی نہیں ہوگا جو اگرت کے بیامل کرنے دالوں کو طبقے بی مم سفر کے اداب اور شرائط کو دو بالوں میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تھائی۔

پہلاباب : سفر شروع کرنے سے واہی کک کے آواب اور سفر کی نیت اور اس کے فائدے کی بارے یں ہےاور اس میں دوفصلیں میں ۔

دوسرا اب ،۔ ان ہاتوں کے بارسے میں ہے جوسا فرکے ملئے فروری میں کو سفر میں جن ہاتوں کی رفصت ہے امنیں سکھے نیز قبلے کا رُخ معلوم کرنا اور اوقات کا علم ہونا۔

## بہلایاب

سفر تنروع كرف سے وابين كك سے آواب ،سفرى نبت اور فائدہ السس ي دوف لبس مي -بسلى فصل :

## سفرك فوائد ، فعنيلت اورست

معلی ہونا چاہیے کوسفرا کمب فنم کی حرکت ادرمیل جول کا نام سے اس سے فوائد ہی ہیں اور نقصا نات بھی جیسا کہ ہم نے مجت اورگوشڈنٹینی سکے بیان میں ذکر کہا ہے اور سفر پر بمبور کرنے والے فوائد یا تو کسی چیزسے گریز کرنے بہشمل موسنے ہی یا کسی دیئر کی طلب پر بعنی مسافریا تواکس بھے سفر کر تناہے کہ کوئی چینراسے زیردشی اپنے سفام سے نگائتی ہے اور اگروہ بات مذہر فن توجد هر وہ سفر کررہا ادھراس کا کوئی مقعد دنہ تھا یا اُس طرف اِس کا کوئی مقعد اور سطلب ہوگا۔

ابجس جیزے وہ بھاگ رہاہے یا تواکس کی تا نیر دینجی اعتبارے ہے جی جی کئی شہر من طاعون یا کوئی دومری و با جیل جائے یا کسی فتنے یا جھگوے یا مسئگائی کے خون سے سفر کررہا ہے بھر جا کہ باب یا نوعام موں کے جیسا کر ہم نے ذکر کی بیان سے بھاگ رہا ہے بان امور کا اثر دین کی بان سے بھاگ رہا ہے بان امور کا اثر دین اعتبار سے بھاگ مند وہ ا بیٹے فتہر میں کسی منصب اور ال میں مبتل ہوگی اور مالی اسب جیل کئے جواسے اسٹر تعالی کے بیے گونٹر نشنی سے روستے ہیں جنواب اسے جائے کہ دوسری جگہ جلے جانے کو ترجیح دے اور مالی وسعت اور جاہ ومر ننبر سے بہر میرکورے یا کمی شخص کو جبرار بوست کی طرف بلایا جانا ہے یا کوئی ایسا میدسونیا جارہا ہے جیسے اختبار کرنا اس کے بیے جائز نی ایسا میدسونیا جارہا ہے جیسے اختبار کرنا اس کے بیے جائز نی ایسا میدسونیا جارہا ہے جیسے اختبار کرنا اس کے بیے جائز نی ایسا میرسونیا جارہا ہے جیسے اختبار کرنا اس کے بیے جائز نی ایسا میدسونیا جارہ ہیں تواکس سے وہ وہ وہ کوں سے جواگ میا ہے ۔

جہاں نگ سعزی دوسی وجد کا تعلق سے کرجد حروہ جارہا ہے وہاں اسس کا کوئی مقصداور مطلب ہو تو ہے مطلوب بھی دو تنم کا ہو گایا دبنوں ہوگا ۔ جسے کوئی نہرہ اور مال حاصل کرنا یا دبنی مقصد ہو گا جر دبنی مقصد علم ہو گا یا جمل اگر علم سونو وہ علوم دبنہ بیں سے ہوگا یا ایسا علم جواس کی ترمیت نفس اور صفات سے متعلق ہوگا ہو تنجر ماہت سے حاصل موتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور عبائبات کا علم موگا جیسے ذوالفرنین سنے تمام زمین سے گرد چر لگایا ۔

اوراگر عل سے تروہ عبادت سے یا متات وزیارت اگرعبادت ہے تو وہ ج ہوگا باعرہ یا جہا دنیز طاقات عی ثواب کا باعث اور عبادت ہے کونکر معض افغات اس سے مفاماتِ مفرسہ کا ادادہ کی عبانا سے جسے کم مرمر، مریز طیب، بت المقدی

اوراسه می مرحدی محول کو دان محوانی کرنا عباوت ہے۔ اور بعن اوقات اولیا دکرام اور علاء دین کی زبارت مقفہ و ہوتی ا اگر وہ انتقال کر سیجے ہی توان کی قبروں کی زبارت کی حاتی ہے اور اگروہ زندہ ہوں زفا ہری زندگی مراد ہے ور نہ ہوگ فرنت موکر می زندہ موشنے ہیں توان کو دیجھ کر رکمت عاصل کی جاتی ہے اوران سکے حالات کو دیچھ کران کی اقتداد ہی رغبت ہدا موق سے بیوسوزی اقسام ہیں سان کی اسکے بھری انسام کلتی ہیں۔

بوشنس ابنے گر سے علم کی تاش بن مکتا ہے دو وابس ک الله تعالی کے رائے بن جا بر مہر تاہے۔

مَنْ خَرَبَحِ مِنْ بَيْتِرٍ فِي ْ طَلَبِ الْمِلْمِرْفَعُى فِ سَيْبُلِ اللهِ حَتَّى بَيْرِجِعَ لِهِ اللهِ

بوشنس طلب علم بركس لات برطبنا سرح الله تعالى اس كے سيے جنت كالاسنه آسان كر دیتا ہے اك دورسرى روايت بن سه آب ف زالي ، مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَنْتَحِسُ فِبْهِ عِلْمَاسَهَلَ اللهُ كَدُطَرِيُقاً إِلَى الْجَنَّةِ - الله

حفرت سعیدبن سیب رضائد مندا کہ حدیث شریعن کی طلب بن کئی کئی دنوں کا سفر کرتے تھے۔
حزت امام شعبی رحمدافٹہ فر اننے میں اگر گوئی شخص شام سے بن کے دوسرے کمارے کک ایک ایس بات کی طلب
میں جائے جوانس کی داہفائ کرتی ہو با اسے ہلاک سے بچائے نواس آدمی کا سفر ضائع بنیں ہوتا۔
حضرت جا رہن عبدا لئرضی اوٹ عند نے دی صحابہ کرام کے ساتھ مرینہ طبیہ سے معری طرف سفر کیا تو دوایک مہینہ کہ ایک مدیث کے بید کے ایک مدیث کے بید جانے کے باس سے مدیث کے بید جانے کی اس سے مدیث کے بید جانے کی اس سے مدیث کے بید جانے کی اس سے مدیث کے بید رہنے جن کے بارے بن امنین معلوم ہوانے کی وہ صفرت عبد اسٹری آئیس رضیا مُدعنہ کے باس سے

اوروہ دسول اکرم ملی امٹرعلیہ وکسے سے روایت کرتے ہی جنا نجرا نہوں نے ماکروہ صدیث سنی (۳) معا برکام کے زمانے سے آج کہ جن لوگوں نے بھی علم حاصل کی انہوں نے اس کے لیے سغرکیا اور سفر کے بنیر عاصل بنس کیا ۔

> دا) الرغیب والترمهیب مبداول من ۵ کان ب انعلم ۲۱ مسنداهٔ م احمد ب منبل عبد من ۱۹ مروبات الجودردا د رم) صحیم شجاری مبداول من ۱۰ کناب انعلم

مناصہ بہتے کہ جب تک ادبی وطن میں رہا ہے اس کا نفس ان عادات سے انوس رہا ہے جواس کی طبیعت کے موائق میں اور جب سفر کی شخت موائق میں اور جب سفر کی شخت موائق میں اور جب سفر کی شخت مرزا ہے اور اپنی مانوس عادات سے الگ مختا ہے اور طرب الوطن کی شخت مرداشت کرتا ہے تونفس کی خزا بوں براطلاع موق ہے اور وہ اپنے میں برسے واقف ہوجا آ ہے اور اب اس کے لیے اس کے اس کے اس کے ایک علاج کرتا میں مزاج ہے ہے کوشر نشین سے بیان میں میں ہول کے فوائد ذکر کئے ہی اور مغربی میں جول کا نام ہے بلاس میں مشنوب اور مشقت زیادہ موتی ہے۔

زین را نٹرقال کی نشا نیوں کو دیجھنے سے اس بعیرت کو بے شار فوائد حاصل موسے ہی کیونکہ اکس میں ایک دو سرے سے
سے موٹ کو ٹھے ہیں اور ان ہی میپاڑ ، میدان ، سمندر ، طرح طرص کے جوانات اور میز باب ہیں۔ اور ان ہی سے ہر میزالٹرقالی
کی واحلینیت برگوائی دیتی ہے اور فصیح نربان سے اس کی تسیم بیان کرتی سے اس کا ادراک حرف ان ہی لوگوں کو موتا ہے جو
کی واحلینت برگوائی دیتی ہے اور فصیح نربان سے اس کی تسیم بیان کرتی سے اس کا ادراک حرف ان ہی لوگوں کو موتا ہے جو
کی داخلینت برگوائی دیتی ہے اور فصیح نربان سے اس کی تسیم بیان کرتی سے اس کا ادراک حرف ان ہی لوگوں کو موتا ہے جو

جہاں کے منکرین ، غافلین اور دنیا کی دھوکے بازی کے نکنے میں جکوسے ہو تنے لوگوں کا تعلیٰ ہے وہ مذد کیو مکت بن اور نرمی سنتے ہیں کیوں کم ان کوسنٹ سے معزول کردیا گیاہے اور دہ اپنے رب کی کیات سے پیدھے میں ہیں۔

ارتثاد فلاونرى ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْعَيَامِ اللهُ أَيْ اللهُ اللهُ أَيْ اللهُ اللهُ

بهار سماعت سے فاہری سنا مراد بنس ہے کیو بخرفاہری کا نوں سے وہ لوگ معزول بنی نفے بلکہ باطنی کان مراد ہیں۔ اور فاہری کا نوں سے تو صرف اکواز میں سن حیاتی ہیں اور السن میں انسان سے ساتھ تمام جوانات میں شر کمیے ہیں۔ جہان تک باطی سمانت کا نعلق سے نواکس سے زبانِ عال کا ادراک مجنا ہے اور وہ زبانِ قال سے الگ بیز سے۔ برکس شخص سے اس فول کے مشاب ہے کرکیل اور دیوار میں مکالم مہا دیوار نے کیل سے کہا تو مجھے کیوں بھا وتی ہے ؟ اکس نے کہا اس سے پوچھ ہو شجھے مزب نگانا ہے اور شجھے نہیں چھوڑ تا اور وہ پھر سے جومیرے بچھے ہوتا ہے۔

مطلب برکراً عان اورزین کے ہر فررے بی ایسے مشاہلات بی جوالٹنخالی کی توجد کی گوائی وسیتے ہی اور کھروہ ہے ہی بہت جو السن بات کی گوائی وسیتے ہی اور کھروہ ہے ہی جو السن بات کی گوائی دیتے ہی کہ ان کو مبنا نے والا باک ہے اور ہراس کی تبییات ہیں۔ لیکن یہ دیتی ہی کہ ان ہوں سے خام ہی کا توں کے نگ سورانے سے باطی کان کی وسعتوں تک سفو میں کیا ای طرح المنوں سے زبان خال کی ناقص میں سے زبان حال کی فعا صت کی طوب میں سفونس کیا ۔

اوراگر مرحام نخص اس فتم کا سفرکرلینا نو حفرت سیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سیمنے کے ساتھ مفوص نہوتے اور مفات سے مالک سے اور مفات سے مالک سے اور مفات اور مفات اور کا دازی مشاہبت سے باک سے ا

اور صرب ہوت ہوت ہا ہا کا کہ معلاونہی سے صدے کا عدما میں یہ مہوسے ہوجوں اورا وائری ساہب سے بال سے بال سے برخالان کے اور خطوط الہیں سے جسطور کھی ہم تی ہی اہنی کا سائل کرے اسٹ کا بدن سفر زیادہ طویل ہنیں ہوگا۔ بلکہ وہ ایک علم مغمر عائے اور اپنے دل کو ایک ایک نزسسے تبییات کے لئے سننے کے سفر نیادہ طویل ہنیں ہوگا وروہ اسانوں کی بادشامی سے نفع عامل کرسکا ہے سوج ، علیا فارغ کردے اسے جنگلول ہی جورف کی صورت ہنیں ہوگا وروہ اسانوں کی بادشامی سے نفع عامل کرسکا ہے سوج ، عیانداور سالوں کا جارت کی مارٹ میں ہوئے اور سال میں کی دور سے میں اور سے اصاب بعیرت کی نگاموں کی جانے اور سال میں کی دور سے کرتے ہیں بلکہ وہ ہروقت چلتے ہیں توجین ضمن کے ہے کوبت الٹر کو طواف کا حکم دیا گیا ہم وہ کسی سے کے طواف کے لئے مشقت المامی کی اسان کے ایک مشقت المامی کی بات ہے ۔

چرجب ہے۔ مسا زاس بات کا تمتاج رہتا ہے کہ وہ فا ہری بادش ہی کواپی ظاہری آ بھوں سے دیجھے تو وہ اللہ تفال کی الرت ما فیاں مثال میں سے بیلی منزل بیشار سرتا ہے گویا وہ وطن سے ورحاز سے برمشاف ہے اوراس کی سیراسے فغا کی وسعوں بین نہیں ہے گئی اور کسس تقام میں زیادہ و بر تک تقریب رہ با بزدلی اور کوتا ہی سے باعث ہوتا ہے گئی بعث اہل دل صفرات نے فرایا لوگ کہتے ہیں اپنی آ تکھیں کھولوتا کہ تم دیجھ لو اور میں کہت ہوں ابنی آ تکھیں بند کروتا کہ دیجھ کولوتا کہ تم بولوں سے قول میں بندگروتا کہ دیجھ کولو اور میں دلاوں تولی میں بندگروتا کہ دیکھ کولوتا کہ تم بولوں سے بو وطن سے قریب ہے اور دوسرے نے اس کے بعد دالے وطن سے فول می شخص ملے کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو خطرات میں طوات ہو اور ان سے اور ان میں اس کا بھی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

میں کیونکہ جب مطلوب عظیم ہوتو اکس کے مندائی کم موستے میں بھر کامیاب ہونے والوں کی نسبت ، بھاک موسنے والوں کی تعداد زیادہ موتی ہے اور اکسی با دنیا ہی سکے ورسیے وہ شخص نہیں موسات جو عاجز اور بزدل ہو کمید نیک اس میں منظوات زیادہ اور تھ کا دیا بن موتى سے كسى شاعرت كارے.

رجب نفس حوصد مندمون توحیم ان کی مراد کے بلے تعکا در شروانت کرتے ہیں " اورالٹر تعالی دین و دنیا کی عزت اور بادنا ہی کوخطرات مے مقام رید کھاہے اور معبن اونات بزول لوگ، بزولی اور کوتا ہی كوامنا وكانام ديني سيكالكام.

ر بزدل لوگ سیختے میں کر بزدلی احتیا طرحے بیط بی کمیٹکی کا دم کہ ہے ۔ یہ ظاہری سغر کا حکم سے حبب اس سے مقصو دبر ہو کر زمین میں اوٹر تعالیٰ کی نشا نیوں کو دیجے کر باطنی سفر کا اداوہ کیا جائے تو اب ہم اس غرمن کی طون تو میتے ہیں جو بھا دام مقصود ہے اور اسے بیان کرنے ہیں ۔

اکدی عبادت کے بیے سفرکر سے اور پسفر یا تو ج کے لیے ہوگا با جہاد کے لینے ، ہم نے اس کی فضیلت ، اواب ا در الا بری وبالحنی اعمال اسوار جے سے بیان بی ذکر کروسیئے ہی ان بی انبیاد کوام علیم انسام کے مزاداتِ مقدمہ، صحاب کوام، تابعین اورغام ملاء واولیا و کوام سے مزارات کی زیارت شا ف ہے۔

بدر دوئشنس کی زندگی بن اس کو دیک باعث برکت ہے اس کی وفات کے بعداس کی رقبر کی زبارت منبرک ہے اوراس عزف کے بے سفر کا تعد کیا جاسکتا ہے ، اور نب اکرم ملی الٹرعلیہ وسلم کا یہ ارت وگرای اس قعدسے انے نہیں ہے کا سرف نا ا

نین میرون ،میری ای معبد رمسی نبری است حلم اور معبد تعلی کے علادہ کسی طرف مفر کا قصد نہ کیا ۔

كَ تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّهِ إِلَّى تُلَا ثُلُهُ تُسَاجِدَ مَسْجِدِيُ هَٰذَا وَالْسَنْجِدُ الْعَوَامُ وَالْسَيْجِهُ

به مدیث مساجد سیمتعن م ان این مساجد کے علاوہ باقی مساجد ر تواب کے اعتبار سے برابر میں ور نرامل منبست می انبیارگرام اعلام دین اورادبا دکرام کی قبرون کی زیارت ایک مبی سیم اگرمید درجات می بهت بادا فرق سیم كونكر الشرنعالى سكمال السسم درجات منتف بي -

فعاصد ہے کو فرت سٹرو لوگوں کی نسبت زیرہ لوگوں کی زیا رہ زیارہ بہتر سے کیونکداس کا فائدہ بہسے کر ان سے برکت

دعاطلب کی جائے اور ان کی زیارت سے می برکٹ حاصل سوتی ہے کیونکہ علادا ورصلحاء کے چروں کو دیکھنا عبادت ہے، نیزاس مورث میں ان بزرگوں کی اقتداد کی ترغیب می ہوتی ہے اورا دی ان سے افلاق اپنا نے کی کوششش کرتا ہے۔

اورم فائدان فوائد کے علی وہ ہی جوان کی ذوات اورا فعال سے علی طور پر حاصل موسنے ہیں ۔اور سے کہیے ہنیں موکا جب معن دینی مجائیوں کی زیارت باعث فضیلت ہے جیا کہ ہم نے صبت سے بیان میں ذکر کیا ہے۔

قررات بی ہے کہ اسل مل کر اپنے اسادی بھائی کی زبارت کرور مہاں کک زبین سے مختلف صول کا تعلق ہے تو تی مساجد سے عدد وہ کی متعام کی زبارت کا کوئی مطلب بنیں البتہ اسلامی سرحدوں کی مفاظت کا تواب ہے اور حدیث اس معنی بین ظاہر ہے کہ کسی مجرسے برکت ماصل کرنے سے بیے تعدد غرسوائے بین مساجد سے دکیا جائے۔

ہم نے حربین طیبین کی نفیدت جے سے سیان بن ذکری ہے اور بہت المقدس کوعی بہت زیادہ فضیلت عاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عررض اللہ عنها مدینہ طبیبہ سے بیت المقدس کے ارا دے سے تشدیف سے کھٹے متی کہ اسوں نے بارنج نمازی بڑھیں بھر دوسرے دن مربہ طبیبہ والیس تشریف لائے۔

عفرت سببان علیدانسام نے الدون الی کی بارگاہ ہی سوال کیا کہ بوشنفن اس مسبد کا قصد کوسے اوراس کا مقصد صرف وہاں م نماز رقی جا ہو توجب تک وہ وہاں موجود رہے باہر نرجائے آوا بنی نظر رحمت کو اس سے نہ بھیزا اور پر کہ اسے یوں واپس کرنا کڑویا آج ہما اس کی ماں نے اسے جنا ہے تو اسٹر نعالی نے ان کی دعا کو تول فرمایا ۔

میں میں خل کا سنے والی کسی بات کی وجہ سے سفر کرنا ہے ہی بات ہے کیونے اومی حس بات کو بردائشت نہ کرسے
اس سے بینا نبیا و کرام ملیہ السام کی سنت سے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب سے ال بی جاہ و مرتب اور اقتدار و بنہ واور و بنہ واور و بنہ والی و مرتب اور و بنہ و کا کہ اس صورت میں ہوتا ہے دمیران کا کہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دل ، فیرخواسے فارغ ہو اور اگر کمل فارغ نہ ہو گاتوجی قدر فر افت ہوگا اس قلد دین میں شغول ہو گا اور دینوی معاملات اور مزودی ما جات سے دل کا فارغ مواجم والے مالی حاجق کو کم بازیادہ کرنا ممکن سے اور جن لوگوں کے بوجہ جلکے ہیں انہوں سنے نجات بائی ہے اور فریا وہ وجہ والے مالک موسئے۔

بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ فلنوں کے ڈرسے اپنے وطن کو چھوٹر دیسے تھے ہفرت سفیان توری رحمالند فرمانے ہی بدا بدا بڑا وفت میے کداس میں گمنام لوگ میں محفوظ نہیں روستکتے منہور لوگوں کا توڈکر می کیا بہ وہ زانہ ہے کہ اُدی ایک شہر سے دوسرے شہرس منتق بھا رہے جب ایک شہرس بہایا جائے تودوسرے شہرس عیا جائے۔

حزت البرنعيم رحمه المرفرات مي، بى سف صفرت مغيان تورى رحما منركود كيما المؤل سف والا باند بى بيابوا اور توشد دان ابنى پيٹر پر ركا موا مار ہے تھے يں سف بوجها اسسا بوعبدالله المهاں جا رہے ہي ؟ امہوں سف فرايا تھے معلى مواكم فلاں كا دُن بي ارزانى ہے اس بے و بال جا كر هم وول كا بي سف كها كہ اب ايسا كرر سہم بى ؟ انہوں سق فرايا بال ، حب تمهي فير لے كرفلاں جگر فرخ كم ہم تو وال رائش ركو اس بي تمها دسے دين كى حفا طن نديا دہ ہو كى اور فم كم بول سكتو يہ مملكائى سے جھاگئ ہے۔

من من سری سقطی رحمہ اللہ صوفیا کوام سے فوائے تھے جب سردی کا موسم ختم مرکب توحیت دارج ، کا مہیدا گیا اور درخوں پر ہتے مگ گئے اب با مرتکان ا جھا ہوگ ابنا ارحراد حرجی جا کے معزت ابراہم خواص رحمہ اللہ کی شہری جائیں دن سسے زبارہ بنیں مخمر نے تھے اوراک متوکل لوگوں میں سے تھے اور کسی جگہ تھر نے کو اسباب پرا متما و قرار ویتے اور اسے توکل کے خلاف سمجھتے ۔ اسباب بیا عمّا دسے اسرار کا باین توکل کے ضمن میں عنقر بب ذکر کیا ماسے گا۔

چوتھی قسم ؛

بن کائی مزان سے بھاگنے کی فاطر سفر کیا جلئے جب طانون ہے ایا ای خوانی کی وجد سے کیا جائے جب مہنگائی یا ان مردی موجاتا مرح کی کوئی دوسری بات ہو، اس سفرین کوئی حرج بنیں بلکہ بعبن او فات بعض مقا ات پرلاہ فرار اختیار کرنا صروری موجاتا ہے۔ اور بعبن افغات مستحب ، مطلب یہ سبے کہ فوائد سے وجرب واستجاب سے مطابق سفو کا حکم موگا - سکین طاعون السس

سے ستنٹی ہے اس سے بھاگنا منیں جا ہے کی دیراس سے منع کبا گیا ہے جون امامین زیدرض اللہ عند فرماتے میں مرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

بدرو او راا بابری ایک عذاب سے جو تم سے بہلے بعن امتوں برنا زل ہوااس کے بعدزیں بیں باتی رہا کھی ہے مبل جانا ہے اور کھی اُ جانا ہے توجس کو صلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون سے تو وہاں نہ جائے اور اگر دہاں رطاعون ہیں جائے جہاں اُدی رہنا ہو تو اسس جگہ سے نہ جاگے ۔ وا )

حزت مانشر من الدونها النون المناف فرایا نی اکرم صلی الله علیه وسلم فرات بین میری است کی تبایی طعن با طاعون سے مولی بین النے عوض کہا ہم طون کو نوجا نے میں طاعون سے مولی بین النے عوض کہا ہم طون کو نوجا نے میں طاعون کی حمر سے ارشا دفر الما وہ اور خرا کہ گلی ہے جوان کے مہیل کے نرم اور نجی سے بین بیلا مرت الله میں میں بیلا مرت الله میں میں بیلا مرت الله میں میں بیلا میں الله میں میں جا دکر نے والا سے واکہ باا ملز تعالی کے راست میں جہاد کرنے والا سے اور اکس سے جماعے والا میلان جنگ سے جماعے والد میلان جنگ سے جماعے والد میلان جنگ

من المراب من المراب ال

یہ امادیث اس بات بردونت کرنی بی کہ طاعون سے بھاگنا منوع ہے اس طرح جہا ں طاعوں مورد ہاں جا المجائے من سے اس کی تشدیج تو لا کے باب بن آ کے گا ۔

یہ سغری افسام ہی نتیجہ بی پاکسفر ندموم عی موالے ، محود عبی اور مباح عبی ،اور فدموم سغر طرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگ جانا پاکروہ موگا جیسے علی مون والے شہرسے با ہر جانا ، ورمحود سغر با تو واجب ہونا ہے جیسے ج کرنا اور سراس علم کی طلب بی سکلان

۱۱۱ میسی مسلم جلد ۲ من ۱۸ ۲۲ کتاب السلم (۲) جمع الزوائد مبلد ۲ من ۳۱ ، ۱۳۱ کتاب البخائز

<sup>(</sup>۱۷) السنن الكبرئ للبيغي عبدعص مركاب القم والنتوز

بوہرمان پرفرض ہے باسخب بواجھ علی کرام اوران سے سزورات ک زیارت کرنا ۔ رہنی ال سے فرت ہونے کے بعدم الآ پر حاضر ہونا ان اسباب سے سغر ل نیت واضح ہوجاتی ہے کیوں کرنیت کا مطلب اس ببب کے بیے آ ا دہ ہوناہوت کی اس بونیز جربات اس کی دعوت وے رہی ہے اس کے سے آ کا دہ ہوناہ آوادی کر جاہئے کہ ہر سفری آخرت کی نیت کرسے وا جب اور شخب سفریں توبہ ظا ہر سے دیکن کروہ اور ممنوع سفریں محال ہے بہان کہ مباح سفر کا تعدق ہے تواس کا وارو ملازیت پر سے اگر السس کا مقصد صول مال ہے ناکہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے نہا ہم عبال کی عزت ومروت برقرار رہے اور جرکھا نی صرورت سے بھی جائے اسے معد قرکر دے توبی مباح سفراکس نیت کی وجب سے امورت کو توبی مباح سفراکس نیت کی وجب سے امورت کا سفرین جائے گا اور اگروہ جے کے بیے جائے اور اس کا باعث ربا کاری اور شہرت ہوتو ہے امال آخرت سے امورت کا سخرین جائے گا اور اگروہ جے کے بیے جائے اور اس کا باعث ربا کاری اور شہرت ہوتو ہے امال آخرت سے امورت کا دیوی مرکار دو والم ملی امرائی مرائے مرائے۔

ان الديم الدوم الم مل المراد وما لم مل المراد وما لم مل المراد وما لم مل المراد وما الم

توآپ کا برارشاد کای وا جبات ،ستیات اورمباحات سب کوشال ہے ممنوع کاموں کوشایل ہنیں کیونے نہت کی وج سے رکام جا کنہنیں ہوجائی گئے۔

سبن بزرگوں نے فرایا کہ اسٹر تعالی نے مسافروں کے بیے کچو فرشنے مقور کرد کھے ہیں جوان کے مقامد کو دیجھتے ہیں اور سرایک کواس کی نیت کے مطابق ویتے ہیں جب کی فرشنے مقور کرد کھے ہیں جوان سے مطابق ویتے ہیں جب کی نیٹ کا تکار ہوجاتی ہے اور حوص ورغبت کی وجہ سے اس کے دریزی ہٹ غل فرجات ہوجاتی ہے اور اس کی ہمت بریٹ فی کا شکار ہوجاتی ہے اور وانائی عطالی جاتی ہے اور اس کی نیت سے مطابق اس کے درواز سے کول وہ بیٹے جانے ہی اور اس کی مہت و مبرت کے درواز سے کول وہ بیٹے جانے ہی اور اس کی مہتوں کو جھے کر دیا جاتا ہے تیز اس کے بیے فرشت رحمت اور صغاب کی دعا مانگنے ہیں .

جہاں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ سفرافسل ہے یا گھر س طہر سے رہا تو یہ اس طرح ہے کہ تنہائی افضل ہے یا گھر س طہر سے رہا تو یہ اس کو ہم نیا دائوٹ فشین سے باب یں ذکری ہے و بال سے اس کو ہم نیا جا کی بنا کوٹ فشین سے باب یں ذکری ہے و بال سے اس کو ہم نیا جا کہ نیا مسفر ہی ایک فتم کا میں جو ل ہے بلد السن میں تعکا وط و مشفنت زیادہ ہوتی ہے اور عام لوگوں سے حق میں دل کی پریشان کا باعث ہوتا ہے اور اس میں سے افغل وہ ہے جودین پرزیادہ مدد گار جواور دنیا میں دبن کا نیتم الٹر تعال کی معزنت اور اس سے ذکر ہے اس ماصل کوٹا ہے اور کس ماصل کوٹا ہے جب کر معرفت ہمیشہ غور ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے ۔ اور جوادی ذکر وذکر کا طراقیۃ نرسیکے وہ ال دو نوں با قول برنا در نہیں ہوسکتا اور سفر ابتدا میں سکھنے پر معاون ہوتا ہے ۔ اور جوادی ذکر وذکر کا طراقیۃ نرسیکے وہ ال دو نوں با قول برنا در نہیں ہوسکتا اور سفر ابتدا میں سکھنے پر معاون ہوتا ہے۔

اورب اس ردوام اختیار کیاجائے نواس سے عمرے مطابق عمل مردوا مل موتی ہے۔ بہاں کے زمین میں مہیشہ کے لیے ساحت کا تعلیٰ ہے توبدول کو بریشان کرتی ہے البنہ وہ لوگ جومضبوط میں دواس معاستنى من كيونكم مسافر اوركس كالل دونون خطريين موت من البنه جيد الله تعالى محفوظ فركست بإدامسا فركادل مبينم فكرمندرية اسي عبان والكاخون اورمي اي وطن بي الوت ومبوب ميزون سع حداثى كا مدمرة اسي ادراراكس سے پاس مال نموجس کا سے ڈرمونوطم اور وگوں پرنظرس گاڑے رکھنے سے فال بنی موا - اورفقر کی وجہ سے السس کا ول كزورير باسف كا اوراعين اولى سند اسباب مم سے فوی ہونے كى وج سے ول مغبوط رہا ہے عجرالس سے كا حول اوراً ا ما الات كومنت كومنت كرديا معالمذا مريد كوما سيد كروه طلب علم ك عدد وكوفي مفرة كرس ما استناخ كي زبارت كے ليے جائے جس كى سيرت كوائيا يا جالا ہے اور اكس كے مشا بدمت نكى كى رغبت بدا برق سے اور اگر وہ اپنے أب مي مشول موجائ المن المحين كعول دس اوراس ك فلراعل كالرسند كل جائ تواس سي سكون عاصل مراسب س مترسے دیکن اس زانے کے خودساخة صوفیوں کی کثرت کے المن افکار کے تطالف اور ذقیق اعمال سے مال بن انس فلوت بس الله فغالى اوراكس ك وكرسه أنس صامل بنس بهذا وه بكارر بيت بي على بي شفل بني بوت اس بيدا المول ف سن اور کابل کوب زار ما اور مل کو بہت جاری مجھ رکھاہے وہ کام کاج سے داستے کوشکل سجنتے ہی اور اہموں نے انگنے اور موٹا ہے کے داختے کو اختیار کرلیا ہے اور شہری ان سے لیے عوضا تقامی بن ہوئی ہی انہیں اپنے لیے اچا سمجنے میں اور جو لوگ موفیا ورام کی فدمست ریا مورمی ان سے خدمت بیتے میں انہوں شعابی عقل اور دین دونوں کو بلکا كرديا ہے كيونك فدمت سے اس كامقعد محف رياكارى اور شهرت كا حول ہے نيز يركم رون ان كا عرصا مواوروہ لوكوں سے الک کر ال ماصل کریں افریس کی دلیل برفیے میں کر ان کی بروی کرنے والے بہت زیادہ میں -

نوخانعاموں میں ایسے لوگوں کا حکم کیے نا فذموگا اور کس طرح ان کا ادب سکھانا مریدوں سے لیے نغع بخش ہوگا۔
امنیں کوئی کا تقور روکنے وال بھی ہنیں انہوں نے گوٹا یاں ہیں رکھی ہیں اور خانقاموں ہی ہیں گررہے ہیں اور نبین اوفات وہ اہل خیرسے عمدہ باتیں سبکھ کراہنے آپ کو صوفیا کرام کی طرح سبجھتے ہیں ہر کیاب س ،ان کی سیاست اور ان جیسے الفا ڈااور عبا رات استعمال کرنے ہیں اور خیال کرتے ہی اور خیال کرتے ہی کہ وال سے بتر سبجھتے ہیں اور خیال کرتے ہی کہ وہ اچیا کام کررہے ہیں اور وہ سبح بی تا ہی کہ اور بیا ہے ہی کہ ہرسیاہ چیز کھی ہر موقی ہے ان کا برجی وہم ہے کہ نا ہری مشابہت سے ہو قائن

مں میں شرکت موجاتی ہے۔

بائے افسوں ا وہ شخص کس قدر مبیر فون ہے جوجرتی اور درم رہیوں ہوا ہونا) میں فرق نہ کرستے توب لوگ امٹر تعاسلے کے دخمن میں کیون کو اللہ تعالی فارغ دبے کان نوجوان کو نا پسند کرتاہے اور جوانی اور سیکاری ہم تا کا وہ کرتی ہے۔ البتہ جو آدمی کسی ریا کاری اور شہرت سے تصور سے بغیر جے یا بعرہ کا سنو کرسے یا کسی ایسی بیزائی کی زیارت سے یہ

سفر کرسے جس کے علم اور میرت کی وجہ سے اس کی اقدا کی جاتی ہے تو وہ سفے میں اب اس سے شہر فالی موسیکے بیں اور قام دینی امور خواب اور کمزور ہو چکے ہیں ۔ اور تصوف تو با سک چکا ہے کیوں کہ علوم انجی ٹک سفے نہیں اور عالم اگرے عالم سُور ہی کیوں نہو باق ہے خوابی اس کی سیرت میں ہے علم می بہتیں ہے تو ایسے عالم باتی ہیں جوا پنے علم می عمل بنیں کرتے اور علی معلم کا غیر ہے ۔

جہاں کک تعوف کا تعلق ہے تو دہ اللہ تعالی سے بیے دل کو فارع کوسف اوراس سے علاوہ ہر چیز کو حقبر مبا نے کا نام ہے اس کا ختیر دل اوراعف وسے علی کی صورت بن ظا ہر سر نا ہے توجب عمل فوت ہو جو

الماسيد.

توان اوگوں کے سفووں پر فقہ در کرام کوا عترامی ہے کیو تک ہہ ہے فاکدہ اپنے آپ کو تھکا نا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ

یہ ممنوع ہے دہی ہارے زدیک میں بات ہہے کہ اسے مباح قرار دیں کیو نکاس کی غرض دغابت ہی ہے کہ مختف شہروں
کے مثا ہدے کے دریعے ہے کادی کی معیب سے آسائش پائیں اور برغ من اگر ہے نسیں ہے دیاں اس مقصد سے لیے حرک کرنے
مالوں کے تفوی ہی اس طرح خدیں ہی اقوضییں مقصد سے لیے حقیر یموان کو تھکا نے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ وہ اس کے
مائی ہے تو وہ جہاں اوریت برداشت کرنا ہے وہاں اورت بی آیا ہے اور فقوی کا تھا صابے کر بن کا موں میں نفع اور فقعال ، دوئوں نہر بران میں دورا منیا روسے دیا جائے۔

اوره اوگر جرکی دنی یا دنی مقعد کے بغر سر در سیاحت میں رہتے ہی اور مرت اگرام دا سائن جا ہتے ہیں وہ ان جا بنے اور دن کی طرح ہیں جو جنگلوں میں جرتے ہی توجب ک وہ لوگوں کو ایذا نہ بنہا ہی اور نہ ہی اپنی حالت سے لوگوں کو مغالطے میں ڈالیں ان سفری کوئی حرج ہنیں جرابی اور کئی ہاں صورت میں ہوتا ہے جب وہ تصوت کے نام پر لوگوں کو د صوفہ دیتے ہیں اور انگتے ہی اور انسکتے ہی جو صوفیا رکر اس کے بید و نف ہوا ہے میں اور است کوئی کی کم از کم خرافی سے اپنی جاتی ہیں اور است مال کوئی ہی اور انسکت کی اور میں ہو سے گا اور ہودی نفید کا تصورت میں موالت باتی ہنیں اور است صورت میں موالت باتی ہیں اور است صورت میں موالت باتی ہیں است موالے مولی مولی ہو سے گا اور ہودی تقید کا تصورت میں موالت باتی ہوں کی کہا جا تھا ہے جو مضوس تھی ہی کی است موالے میں ہو سے موالت ماصل ہوتی ہے اس موالے جو مضوس تھی ہے مولی کی است موالے مولی کی اور موجی ہو ہے کی اور انسکت موالے میں ہوتے ہیں موالے میں موالے مولی مولی ہونے دیا ہے توان اور است ان کو اپنے دال میں موالے میں مولی ہونے کی است موالے مولی مولی ہونے دیا ہے توان اور انسکت موالے ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی انسرونی مولی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کے کوئی ہونے کوئ

شخص ا بنے آپ کوستد کے اوراس طرح مال عاصل کرے۔

ہوشخص علوی ہونے کا جوٹا دیوی کرے اور کوئی سلان اہل بیت کی مبت بی اسے مال دے حالانگرا اسے ملم ہزا کہ

یہ جوٹ بول ہے تو دیا ہے نہ دیا تواس شخص کے بیے وہ مال بینا عرام ہے موفی کا حکم بھی بی ہے ہیں دو ہے کہ مخاط

وکوں نے دین کے دریعے مال کھانے سے پر مہز کیا ہے بعی جوسٹخص اپنے دین کے معلمے بی بہت زیادہ اسٹال کرتا

ہوان کی باطن عمی کچھ ایسے عبوب سے خالی ہنی ہو آ کہ اگر دہ فا مربوح انہی تو تو ہوگ اسے کے ساتھ مخوادی کی رغبت رکھنے

ہیں ان کی یہ رغبت کم ہوجا سے باسی احتیاط کی وجہ سے پراگ اپنے سیے کوئی چیز خود نہیں خردیہ کے کھے کیونکر اس بات

کا خوت ہوتا تھا کہ کمیں ان کے دبن کی وجہ سے رحایت نہ کی جائے اس طرح دہ دبین کے دریعے کھانے والے موجا نہی گے۔

وہ کسی موسر سے شخص کو دکمیل بنائے تاکہ وہ ان سے لیے خرید سے اور دکمیل کوئی اس بات کا پابند بنائے تاکہ وہ ان سے لیے خرید سے اور دکمیل کوئی اس بات کا پابند بنائے تاکہ وہ بے نہ بنائے کہ کسی سے بیے خرید روا ہے۔

ہاں جو چیزدین کی وصب دی جائے اس کا بینا علال ہے جب کر بینے والا اس تفام بر ہوکہ اگر دینے والا اس کے باطن کے بارے بین وہ کیج میان سے جوالٹر تعالیٰ جانت اسے توجی اس کی رائے بی فرق نہ پڑے اور عقل منصف اور ہوانا اس کے بارے بی دھو کے بین ہے اور جا ہا ہے اگر وہ سے کر بہ بات محال یا کم از کم نا ور صرور ہے اور جا اور جائے نفی کے بارے بی دھو کے بین ہے اور جا ہا ہے اگر وہ دین کے بارے بین جابل ہے تو رہ نوا وہ انتی ہے رمطلب یہ کر جب وہ اینے بارسے بین جا بل ہے تو دین کے بارے بین جا بل ہے تو دین کے بارے بین جا بات جا بات جا بات کیا ۔ کی جا ہے گا۔ کی جا ہے گا۔

کیونکواس کے جم سے سب سے زبارہ قرب اس کا دل ہے جب اس پردل کامعالم ہی مشتبہ ہے توباتی امور کیے۔

ملام معرب سے - اب جس آئی کواس حقیقت کا علم موجا ہے تو اس بر بسم صورت لازم ہے کہ اپنی کما ن سے کھائے تاکہ

اس آنت سے محفوظ موجائے یا اس شخص سے مال سے کھائے جس سے بارسے بن یقی طور ریام موکر اگروہ میرے باطنی

عبوں پرمطلع ہوگیا نب بھی وہ اس ساوک سے ہاتھ نہیں کھنے گا۔

اگر عدال طلب کرنے والا اور آ فرت کے رائے ہے جائے الا نفس دومروں کا مال بینے پر مجبور ہوجا کے تواسے دافع طور بربتا دسے کراگر ہمجھے اس بے وسے رہے کہ ہم مجھے دبنی اعتبارے اس کامتی ہمجھے ہوتویں اس کامتی ہیں موں اگر اللہ تعالی نے میرا بردہ فاش کردیا تو ہم مجھے عزت کی نگاہ سے بنیں دیجھو سے بلکتم مجھے مختوق میں سبسے برا فیال کرو گے۔ اب اگر اسس بات کے با وجود وہ اسے دینا ہے تو سے سے کیونکر بعبن اورات وینے والے کواس کی یہ خصلت اچی معلوم موتی ہے کہ وہ دین کے سیلے میں اپنی کو ان کا عزات کردہا ہے لین خصلت اچی معلوم موتی ہے کہ وہ دین کے سیلے میں اپنی کو ان کا عزات کردہا ہے اور اپنا عربا استحقاق طا ہر کردہا ہے لین میں نفس کا ایک واضح فرید بھی سے ہوئے ارب ہے کہونکہ بعن اوقات وہ اس ہے بیرات کہا ہے کہولگ اسے اور اپنا واضح فرید بھی سے اس سے ہوئے ارب کے طاحت کو اس سے بیرات کرتے اور حقیر مباختے ہیں آواس طرح بھا ہر اور اب کو طاح میں کونکو ان کا درستور ہے کہ وہ اپنے آب کو طامت کرنے اور حقیر مباختے ہیں آواس طرح بھا ہر

عارت ريني كلام مؤما سي كان درهبقت برائي تعريب كرنا اورائزانا ہے۔

سختی وگراہی تعرف کر ایسے میں جو اسپنے نفس کی ذرت کرنے میں کبان وہ اس اہلاز بروہ اپنی تعرف کرتے میں اوخلوت بیں نفس کو بڑا کہا ہی مناسب ہے کیونکہ ووکسرول کے سامنے اپنی خرصت کرنا در حقیقت ریا کاری ہے البتہ یہ کہ وہ ایساطر بھر اختیا رکرے جس سے سننے والے کو بقین ہوجائے کہ وہ واقعی گن ، کا ارتکاب کرنا ہے اور اس کا اعترات بھی کرتا ہے اور اس مات کو قرائن کے ذریعے دھو کہ دی تابت مواور ہوشنی المرتبالی کے ہاں سی ایت مواور ہوشنی اللہ کہ اللہ تعالی کو یا اسپنے نفس کو دھو کہ دینا محال سے تو اس نور کی اندر میں اللہ تعالی کو یا اسپنے نفس کو دھو کہ دینا محال سے تو اس نور کی اندر کی باتوں سے بینا مشکل نہیں ہے تو معزی اقدام ، نیت اور فضیلت کے سلطے میں سر مندر جربالا) گفتا کو سے۔

### دوسى فصل

## أغاز سفرس اختنام كك آداب مافر

ير گياره آواب مي -

بهلاادب

بوحقوق اس کے ذمر ہوں وہ وابی وسے قرص ہوتو وہ بھی اواکر دسے بین بی لوگوں کا اس کے ذر نفقہ ہے وہ بھی پوراکر سے اگراس کے در نفقہ ہے وہ بھی پوراکر سے اگراس کے باس انتیں ہوں ٹو وہ بھی لوگا دسے اور زادِ راہ ملال بائیزہ چیزے لے اور اس قدر سے کم اپنے ساتھیوں کو دینے کی گنجا کش بھی ہو۔

حفرت عبدالله بعراض الله عنهاف فرايا-

ا دی کے کرم سے یہ بات ہی ہے کہ سفرین اکس کا ناد ماہ پاکیزہ ہوسؤ کے دوران گفتگو اچی مو، کھانا کھلائے اورا ہیں اخلاق کا مظا ہرہ کرے کیونکہ سفر اندرونی رپوٹ یہ ہو) بالوں کوظا ہر کرتا ہے اور حوآدی سفر میں ساتھی بن سکتا ہے وہ حضر یہ بن سکتا۔ ساتھی بننے کے قابل ہوتا ہے اور بعین اوفان ایک شخص حصر رکھ میں ساتھی بننے کے قابل ہوتا ہے دیکن رفیق سفر نہیں بن سکتا۔ اس بے کہا گیا ہے۔

جب صربی معام کرنے والے اور معز کے دوست کسی آدی کی نولیٹ کریں تواس کے نیک ہونے ہیں شک نم کر وا ور مغر "کلیفٹ کے اسباب بی سے ہے توصی کے اضاف تکلیف کی صالت بی اچھے ہوں دوا چھے اضاف وا الہے ور فرجب یک کہ انسان کی مرض کے مطابق کام متحا کر سے اس کی براضائی کم ظاہر مجرفی ہے۔ کہا گیا ہے کہ نین آ دمیوں کو ہے قرار مجھ نے پرمجرا جعلان کہوایک روزہ وار دومرا بجارا ور تبیراسافر۔ مافرے اچھے افلاق کی کمیں ہر ہے کہ کراہ وارسے شن سلوک کرے اور جس قدر ممکن ہور نقائے سغر کی دو کرے اور اگر کو ٹی مسافر قاضلے ہے ہو گیا ہو نواس کی دو کے بغیر آ گئے نہ بڑھے بینی اسے سواری پر سواد کرے یا فراجات میں اس کی دو کرے بااس کے لیے وہاں گھرے اور دوسنوں کے ساتھ افلاق کی تکیل بہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ فوش مزاجی کے دو کرے بااس کے لیے وہاں گھرے اور دوسنوں کے ساتھ افلاق کی تکیل بہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ فوش مزاجی سے پیش آئے اور بعض افقات ول مگی کرے لیکن نہ ٹواکس بی فوش کلای ہوا ور مذہبی گنا ہ کی بات ۔ تا کہ سفری مشقدت اور تکلیف کا کھی خوال الم مو۔

دوسراادب ،

سی کورنیق سفر بنائے تنہا نہ جائے مینی پہلے رقیق اور معرط لق کے منابطے پرعل کرسے اور رفیق سفرہ ہونا چاہیے بودین معا ملات میں اکسس کی دو کرسے جب وہ مجرف قربا وکرائے اور حب با دمو تواس کی مدد کرسے کیون کا اُدی اینے دوست کے طریقے پرعین سے اور اُدی کی بیچان عبی اس کے دوست کے تواسے سے من فربایا اس میں اللہ علیہ وسے بنا امر بنا ورار شاو فربایا تین اُدی ہوں (۲) اکب نے برعی فربایا کہ جب تم تین اُدی موٹو ایک کوابنا امیر بنا وُرس میں اُسی طرح کیا کرنے تھے اور وہ کہتے تھے کریہ مہا لاامیر جن اکرم صلی الٹرطیہ وسلم نے اسے ہما راا میر بنا کے سے رہی)

ای شخص کوامیر بنائیں جوان سب بی سے نسیادہ الیجھے اخلاق کا ماکک ہو دوستوں پر نہادہ مہر بان ہو ابنار وقر بانی می زیادہ جدی کرنے والا ہو ، اوردوسروں کی موافقت کا لما لب ہو۔ امیرکی مزورت اس بیے ہوئی ہے کہ منازل ، داستوں اور معالج سفر کے نعین کے سیلے بین آلا افتاعت ہوتی ہیں اور حب ایک دارے ہوگی تو نفام کھیک رہے گا اوراکا دزیادہ ہوں کی توضا دیدا ہوگا۔ کا کنات کا لفام مجی اس سے ورست ہے کہ اس کا خربرایک ہے۔

ارتادِ فدا فندىك،

اگران دونوں رزمین واسان) میں اللہ تعالی کے سواکوئی اور ضدا میں ہوئے نوان کا نفاع گرامآبا۔

تَوْكَانَ فِيُمِمِنَا الْهَنَّةُ اِلْكَاللَّهُ لَعَسَدَتًا ـ
ره

<sup>(</sup>۱) مندامام احمد بن صنبل جلر ۲ ص۱۱۷ مروبات ابن عمر (۲) مسندام احمد بن صنبل جلر ۲ ص۱۱۷ مروبات عروبی شعیب (۲) مسنداه م احمد بن مار ۱۲ مدیث ۵ ه ۱۵ (۳) کنزانعال جلر ۲۲ مدیث ۱۳۵۰ ۱ (۵) کنزانعال جلر ۲۲ مدیث ۱۲۵۹ ۱ (۵) قرآن مجمد سروا انبیا و آست ۲۲

جب تدبر کرنے والا ایک ہونو کام درست رہا ہے اور جب تدبر کرنے والے زبادہ ہوں توسفود حضری کام بگڑا جا ہے ہیں۔

بین مقام حفر ہیں ایک امیر عام ہونا ہے جیسے شرکا امیرادر ایک خاص امیر ہوتا ہے جیسے گھڑکا مالک لیکن سفر می نوامیر جانا ہوتا ہے جیسے اور ایسے اس لیے امیر مقرر کرنا واحیب ہے تاکہ مختلف آزاد جمع موجا ہیں ۔ چوامیر میر الازم سے کہ وہ قوم کی بھلائی کو دیجھے اور اسبے آپ کوان کا محافظ سمجھے مبیا کہ حفرت عبد انڈمروزی رحمد المترسے مردی ہے کہ حضرت الوعلی رباطی کا سامان ابنی ہے ہیں سف کوان کا محافظ سمجھے مبیا کہ حضرت عبد انڈمروزی رحمد المترسے مردی ہے کہ حضرت الوعلی رباطی کا سامان ابنی ہے ہیں المحاسف کے مسئول بنا اور اوعلی رباطی کا سامان ابنی ہے ہیں المحاسف کے مسئول بنا اور اوعلی رباطی کا سامان ابنی ہے ہیں اور منہ ہی سے ارش کو روٹ کریں ہے تھے جب بی معز المنظم کے سربا یا گئی ہے تو اب سے رہوئ کریں گھڑتی کہ حضرت المحاسف کا میں مقابلے ہیں مرجانا تواجی تھا۔

کہ مجھے امیر بنایا گیا جے تواب آپ مجھے فقو کو فی صلح دیں سکے اور منہ ہی آپ اینے قول سے رجوئ کریں گے تی کہ حضرت المحلی کے مقابلے ہیں مرجانا تواجی تھا۔

کہ مجھے امیر بنایا گیا جے تواب آپ مجھے فقو کو فی صلح دیں سکے اور منہ ہی آپ اپنے قول سے رجوئ کریں گے تی کہ حضرت المحلی کے مقابلے ہیں مرجانا تواجی تھا۔

تواميراكس طرح كامونا عاليج نبى اكرمسلى الشرطب ويسم فعظا-

خَيْرُ الدَّصُعَابِ الْبِعَدُ (١) بنزين سائقي ما در في نوردي موت ) من

تو چاری تعدادی تعقیدی می کوئی فائرہ صرور ہونا چا ہے۔ توای سیسے میں جوبات ظاہر ہوتی ہے وہ ہرکہ سافر کے سیا

ایک ایسا ماتھی موزا چا ہے جاس کے ملا مان کی تعاظت کر سے اور دو مرابہ کہ کسی صرورت کے تحت او حراد کو جائے اگر وہ بین

ہوں سے قوان ہی سے ایک کسی صووت کے سیسے میں جائے گا تواس طرح وہ کسی رفتی سے بغیر آنے جانے کی وجہ سے

پر بشیان ہوگا ۔ اور اس کا دل ننگ ہوگا کو بھر اسے کسی رفیق کا انس عاصل بنیں ہوگا اور اگر صرورت کی خاطرات مردیثی ہوں سے اور اس کا دل جی تنگ ہوگا تواس طرح

قو تعاظمت کے ہے ایک آدی تھم سے گا تواسے بھی خطرات در بیش ہوں سے اور اس کا دل جی تنگ ہوگا تواس طرح

چارسے کم تعداد سے مقصود حاصل نہ ہوگا ور چارسے زیادہ ہوں تو وہ صرورت سے نرائد ہم اس کی صورت میں نہیں

رابطہ نہوگا اور با ہمی رفاقت مقصود ہوگا کو بول تھی حا جت سے نرائد ہے اور جو بھی اس کی صرورت میں نہیں

رابطہ نہوگا اور با ہمی رفاقت مقصود ہوگا کو بول تکمیں رفاقت نہوگا ۔

ہاں ساتھی زبارہ ہوں توقون سے مقابات سے امن رہا ہے لیں جاری تعراد دفاتتِ خاصر سے سلے ہیں بترہے رفانت عامر کے لئے ہیں۔اور نبادہ ماتھیوں کی صورت ہیں کتنے ہی دفیق ایسے ہوتے ہیں کراھتے ہیں ان سے گفتو کی فوہت ہی ہیں آتی اور ضرورت پیش نہ آنے کی وج سے داستے سے آخر تک ان سے میل مجرل ہیں رہتا۔

تسواادب و

حفر کے دوننوں اور اہل فان کورنصت کرے اور رفعت ہوتے ونت وہ دعا منگے جونی اکرم صلی المرامليد وسم سے منقول ہے وہ دعایہ ہے۔

أَسْتُودِعُ اللهُ دِيْنَكَ وَامَانَتَكَ وَخُواتِبْمَ مِنْ بْرِدِين ، النت اور على كفا تم كوالله نفال ك

عَمَلِكَ ١) ، مردكرتا ہوں۔ ایک تابی رحماط فرانے ہیں بی کہ کرمرسے مربغ طبیب کے رائٹرتا الی دونوں شہردں کی مقا ظت فراسے) معزت عبداللہ بن عمر منا منزع نہا سکے ماتھ منوکیا حب بی ان سے امک موسے سگانو انہوں نے ، مجھے رخصت کیا اور فرالی میں نے وسول اكرم صلى المرعليه وسم سيسنا أب في فرالي .

مضرت تقان عليم كا قول مع كرحب كسى حير كوامترتالي كع سيرد كياما باس قواللرتعالي أكس كي حفاظت فرما الم اورمی تیرسے دین ، المنت اور فاتم اعمال کوامٹر فالی کے مبرد کرنا موں ، (س)

صرت نبدبن ارفم منی المرعز ،ربول اکرم ملی المرعلی و کرم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا حب تم ہی سے کوئی ایک سفر کا اداوہ کرسے توا بنے بھائیوں سے رخصت ہوا مٹر تعالیٰ اسس سے لیے ان کی دعا میں برکت ڈالے گا۔ (۲) حضرت عموی شعیب ا بنے والدسے اور وہ ان سے دا داسے روایت کرتے ہیں کردسول اکرم ملی المرعلیہ در سمب کھی خصرت عموی شعیب ا بنے والدسے اور وہ ان سے دا داسے روایت کرتے ہیں کردسول اکرم ملی المرعلیہ در سمب کھی خصرت کی خصرت کی تھیں کہ اور وہ ان سے دا داسے روایت کرتے ہیں کردسول اکرم ملی المرعلیہ در سمب می کورضت کرتے تولیں دیا مانگتے۔

الشرنعال تتجعينفوي كاسامان عطا فواشة تبرس كناه بخش دے اور جھے جائی کی طوف متوج کرے

زُوِّدَكَ اللهُ النَّفْتُويٰ وَغَفَى ۚ ذِنْبُكَ وَرَجَّهَكَ إِلَى الْخَبْرِحَيْثُ تَرَبَّهُا لَ خَبْرِحَيْثُ تَرَبَّهُاتَ - (١٧) ونغيم ادمى امسافركي بدوعاكرس

ومیم ادی با مرسی یا وروان رعمدا فرون است می می معزت ابوم رو دین ادار عندی فدرست می فاضرموا تاکه ایک سفر کے سلط میں ان سے رخصت موجا وُں نوامنوں نے فرمایاتہیں ہیں ایک میں میں ایک بات نہ شکھا وُں جورسول اکرم صلی لنڈر علیہ وم نے مجھے رخصت کرنے وقت سکھائی تھی ؟ میں سنے عرض کیا جی ہاں سکھا بیٹے تو امنوں سنے فرایا یوں کہو۔

<sup>(</sup>۱) مخترانعال مبده ص ۲۰ ۲۰ صورت ۲۸۰ ۱

<sup>(4)</sup> كنزالعال علد وص ٢٠ مديث ١٢٢٥

ٱسْتُودِعُكَ اللهُ لاَ يَضِيْعُ وَدَا لِعُكَرَ-من تمين الله نعالى كے سپردكرتا مول جوامانتوں كوت ك

اورحمزت انس بن مالک رصی الندون سے مروی سے فراتے ہی ایک شخص رسول اکرم صلی المد ملی الم مست میں ما ضربوا اور عرض کیا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا موں مجھے کچے نصبےت فواسیٹے تواکب نے فرایا۔ "نمائٹرننالی کی حفاظت اور بیناہ میں مجالٹر تمالی تمہیں تفزیٰ کی دولت عطا فرالمے، نمبارے کناہ بخش دسے اور تم جہاں

بی موامدتوال تنس عبدئی کی طرف متوم کرے (۱)

اورجب پیمے رکھنے والوں کوسپر و خلاکرسے قالمی تنصیص سے بیزرب کو اللافال کے سپرد کرے۔ ا کے روایت میں سے مفرن عمرفاروق رصی الٹرعنہ لوگوں کو عطیات عطا فرارہے تھے کہ آپ سے باس ایک شخص ابنے بیٹے کوسے کرا یا حضرت عرفاروق رضی المرمنہ سنے فرایاجس قدرب اولو کا تنباراہم مشکل ہے ہیں نے اسس فنم کی منابهت بنین دیجی اس شخص نے عرض کیا امیرالمومنین! بن اس کی طرف سے ایک بات آپ کو بتا اموں بن ایک سفر برجانے سگا اوراس وقت برائي ال سمے بيك بن تعاميرى بوى نے كہائم مجھے أكس مالت بن تھي در مارہ مع إين نے کہ جو کچرترے پہلے میں ہے ہیں اسے الدُفنا الی سے سپردکر ٹا مہوں جنا نجر میں جل کی اور عبراً یا تو وہ عورت فوت موجلی تقى م مغير كفتن كرف مك توى في اس كى قبربيا ك ديجى ، من ف وكون سے بوجها براك كيسى سے ؛ امنون في تايا بالله تعالى مورت ك قبرك أك ب مم مرات اس معجمة من بن في كاالله تعالى كقم و نوبب روزب ركف والى ا ور وات كوقيام كرنے والى تى من ايك كدال سے كر نكادى كر ممسب وہاں سنجے مم نے اسے كھوداتو اندرايك جرائع تھا اور سے والاكامات بادُن اررم تفاجعه كم كيا ينهارى انت سے اگرتم اس كى ال كرجى الله تفال كے ميردكرت تواسے جى باليتے ـ معزت عمرفاروق رصى المترعنر في البيتم سے اكس قدرمشاب مے كراك كوائي دومرے كرے كے اتنا مشابر بنى مؤا۔

بر المنادہ پڑھے میا کہ مہنے ما زرکے بان میں دار کیا ہے اور جب نکلنے گئے توسؤ کے بیے ما زراہے۔
حزت انس بن الک رفتی اللہ عذسے مردی ہے کہ ایک شخص نی اکرم صلی النزعلید وسلم کی خدمت میں حا خررہ اور اسس نے عرف کی بی سے مغربی نذر مان رکھی ہے اور میں نے وصیت بھی مکھدی ہے تو یں تین میں سے کس کے توالے کروں جیٹے كورول استطى ال كويا دادى كورا) ؟

دا؛ سنن ابن ماج ص ۲۰۸ ابواب الجها و (٢) كنزالعال ملد ١ ص ٢٠٠ عديث ٥ ١٩٨١ (س) ایک نسخمیں سے باب کو اسوتیلی ماں کو با بری کو دول (انحات جلد وص س٠٠)

بناكرم صلى الدينديدوسلم في فرايا .

بنوا بینے گرمی کوئی ایسانا مب جھوڑ کرنسی مانا جوالٹرنفالی سے ہاں ان حار کھات سے زیادہ لیندیدہ ہوجو دہ لینے مر میاس ونت پڑھا ہے حب سفری نیاری کرناہے ان بی سورہ فاتحداور " قل ہواللہ احد " بڑھے بھر ایس کے ۔ اسے اللہ این ان ررکعات اسے زربیے نیرافرب عامل ، ٱللَّهُمَّ إِنَّي ٱلْفَرْبُ بِهِينَ إِلَيْكَ فَاخْلُفُنِي مرتا بون ان كومير الى اوران ميران با بِعِنَ فِي أَهُلِيُ وَمَالِيُ -

تهدكات اس كاب وال مي اس كيات كري كي احداس ك فرك رعافظ بول كيدان كدو وابس كوران پانچواں ا دب :

> ب تو کے دروازے پر بینے تو کے۔ بسُعِ اللهُ إِنَّوكُلُتُ عَلَى اللهِ ، وَلَدْ يَحُولَ وَ لاَ

نَتَةَ إِلَّهُ بِاللهِ ، رَبِّ اعْرُدُهِكَ انْ اصَلَ ٱوْاُصَٰلَ، ٱوُازِلَ ٱوْاُزِلَ، ٱ وَا خُلِلْمَ اَزُا كُلُّهِ أَوْ اَحْبُهُ لَا أَوْا حُبِهَ لُ عَلَى ،

مسطے دولوں کے ، ٱللَّهُ عَيْنِكُ إِنْتُنْتُوتُ ، وَعَلَيْكُ تُوكِلُكُ تُوكِلُكُ ، وَبِكَ إِعْتَصَمْتُ وَ ٱلْبُكَ تُوحَمَّتُ ٱللَّهُمَّ ائْتَ نَفَرَقُ، وَانْتَ دَجَائِيُّ ، فَاكْنِيْ مَا ٱ حَعِنَى وَ مَاكَ ا هُتَمَدِيهِ، وَمَا اَنْتُ اعْلَمُ مِهِ مِنْيُ، عَنَّجَا رُكَ وَحَلَّ شَنَا وُكَ ، وَلَاَ الدَّغُارُكِ، ٱلْلُهُ مَرْدَدِ دُبِي السَّعْتُوبَى وَاغْفِرُ لِي ذُنْبِي ۗ وَوَ

الشرنعال كينام سے رشروع كرياموں) ميں نے المرتعالى برهروسه كيا المرتعال مصالي كرين اورمالى سے روك ک کوئی قرت نین کے سرے رب ای گراہ ہونے ا گرو کے جانے ہے، بھیلنے یا بھیلائے جانے سے جالم كرف يا كلم كالشكارميف سے جالت كا ارتكاب كرنے ياجالت كاشكار مونى سے تىرى بنا، جا بنا موں -

ما الله إمن ترك ام رجار البون تجهي رهروسه كيا، تبرے دامن رحمت كومف وطى سے بكر البرى طرف ى موج بوا النراميرا عردستجوري م توي ميرى اميد كاه ب-حربات مجيم ريشان كرساوري اس كاامتمام زكر سكول اس میں میری کفایت فرااور وہ کام جے تو مجدے زیادہ جانا ہے،تیری بیاہ می نے والامعزرہے،تیری نا ابندے تبرس مواكول معبودنس بالأدا مجعة تفوى كى دون عطا فرامیرے گناہ بخش دے اوری جدح بھی جا دُن جلالی میرا استقبال كرى يجب كسى مقام يا ترك أوب دعا مانك در مكور بالادما)

جِمْنِي لِلْحَبْرِ أَيْمًا تُوْحِيَّه تُ

ادرهب موارى پرموار مؤلويون سكي . مِبْعِدِ اللهِ وَمِها للهِ وَ اللهُ أَكُبُرُ تُوكَ كُلُتُ مُ عَلَى اللهِ الْعَلَى عَلَى اللهِ الْعَلَى عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ادربهآیت بی راسے ، مُنهَانَ الَّذِی سَخْرَلْنَا هَذَا وَمَا کُسُنَّا که مُغْرِیَهُنِ کَلِنَّا اِلْهُ رَبِّنَا لَمُنْقَالِهُوَى -

جب سواری برٹیمک موکر میٹو جائے تورٹیھے۔ اَنْحَصُدُ مِلْلُوا لَّذِی هَدَامًا لِمِلْدُا وَمَاکَشُنَّا لِنَهْتَدِی تَوْلَدَانَ هَدَامًا اللهُ

(4)

اوريم بريسه، اَلْهُمُ مَا أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاَمُورِ - (٢)

چهاادب،

منزل سے موریسے موبی حفرت جاربی اللہ عنہ سے مردی سے بی اکرم ملی اللہ وکسلم نے بوک کا الادہ فرایا توجوات کے دن موریسے موبیسے تنظیف کے داور ایس دعا ما گئی استان میں ایک کری میں کی میکٹی کے دعا در اور است کے میں کے کاموں میں برکت على فرما .

الترقال كے نام سے الله تعالى كى مددسے دروار سونا موں ا الترسب سے بڑا ہے ہيں ف الله تعالى بھر در مري نكى كرف اور برائى سے و شنى كى طاقت صرف الله تفالى كى طرف سے سے وہ بند عظمت والدہے عدہ بو كچر جا ہے موجانا ہے اور دہ جو كھے ماج اس مونا -

وہ ذات باک ہے جس نے اسے ہارسے ہے مسئر کیا اور ہم اسے فالومنیں کرسکتے تھے اور سبے شک ہم اسپیتے رب کی طرف لوشنے والے ہم ۔

غام تعرب المدتعال كيد بن بن في المستعال كالم من المستعال الم المرتعال المر

یادند اِنوی داس کی) میچرپسوار کرسنے دالاہ اور کا دل بس تجدسے مدوطلب کی جانی ہے۔

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ زخرن آیت ۱۲۰۱ -۲۱) قرآن مجید ، سورهٔ (عراف اثبت ۲۳

الا مسندام احدين منبل مبدم من ١٢٠ روبات مؤالغاري

اور حبوات کے دن رخمت ہونامسخب سے حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رمنی المترع ترسے مردی سے کمنی اکرم صل المدعديدوك مع معرات مع علاوه مغربهب كم تشريف في التعاليد حضرت انس رصی الدعنه سے مروی سے کرنبی اکم صلی المواليد وسلم نے بوں وعامالی ۔ اللَّهُ عَدَّ بَادِكُ لِدُمَّتِي فِي مُكُورِهِ البُّوم البُّوم الله الله الله المراميري امت كوان كم بفق ك دن موير س السَّنْتِ (ا) بن اكرم ملى الشُّرِعلِيدو سلم عبب عِي كونُ لن كربيجية تعاسف ول كم شروع مِن بيجية (۲) معفرت الجهرره مِن المثر عندسے مردی ہے کہنی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے اوں دعا مانگی۔ اسالٹر!میریامت کے عموات کے دن موریسے ٱللَّهُمَّ بَارِكَ لِرُمِّتِي فِي بُكُورِمَا لِيَوْ مَر موریسے المضنی برکت فال دے۔ خميسها (۱۲) مضرت عبدالمدين عباس رضى المرعنها فراتع مي-جب ننها را کئ شخص سے کوئی کام موتورن کے وقت طلب کرورات کون کردا ور دن کومی سورے مورے جادم كبويحة بي كي سمركار دوعالم ملى الشعلية وسلم سيسنا أب في وعامائلي -اسالله المرى امت كي مع من ركت فرا رم ما فركومية المبارك سمے دن طلوع فركي بعد مغربي كرنا جا ہے اس طرح وہ جمعة المبارك كانا زجيوالمن كى وجد كناه كارموكاكم ويوا دن السس كى طرف شوب ب بداس كابيا حديمي وجوب كاسباب سيسبع مسافر كورضت كرف ك يرب بالمستب بكيست به رول اكرم صلى المرطبير وسلم ف فرايا -مجعا للرتعالى كى راه يس جهاد كرنے والے مبح اور شام رخصت كرنا اوراس كى سوارى كے كرد سوناد بنا اور بوكيو اس میں ہے، اکس سب سے زبادہ پندہے - (۵)

سانوان دب :

(٥) سنن ابن امرص ١٠٠٨ الواب الجراد

<sup>(</sup>۱) جمع الزوارُمبلری ۱۷ کتاب البیرع (۲) مسندام احدین صنبی علیس ۱۵ مرویات منوالغاری (۲) جمع الزوارُم حلدیمی ۱۱ کتاب البیون (۲) مجمع الزوارُم جلدیمی ۱۱ کتاب البیون

جب کے دن اچھ طرح گرم نہ ہوجائے کی جگہ نہ اترے اور عام سفردات کو ہونا جا ہے نبی کرم ملی المرعب وسم نے فربا با عَلَيْكُ عُرِّ بِالْدَلْجَ عِرِ ١١) عَلَيْكُ عُرِّ بِالْدَلْجَ عِرِ ١١) كيوں كر صيري فدر رات كے وقت زمين كو ليٹا جا آ ہے دن ميں نہيں ليٹا جآنا ہے اور جب كسى مفام برا ترہے تو ہم

الفاظسك -

الله حَرَبُ السَّمَاتِ السَّيْعِ وَمِيَا الْمُسلَلُنَ ، وَيَ مِي الْوَرَعِنِينَ السَّيْعِ وَمَا اَفْلَكُ ، وَرَبُ الشَّيْاطِينِ وَمَا اَفْلَكُ ، وَلَابُ السِّرِياحِ وَمَا ذَرِينَ ، وَلَا بُ الْبِحَارِةِ مَا جَرَبُنِ اَسُلُكُ خَيْرَ فِذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرُاهُ لُلِهِ، وَاعْوَذُ بِكَ مِنْ شَرِّ طَذَا الْمُنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيهِ الْمِيرِيْ

اے الخراساتوں اسما فوں اور حب بیانہوں نے ساہر کر رکھا ہے ، کے رب، ساتوں نہنوں اور حرکی انہوں نے اٹھا رکھا ہے ، کے رب سیطانوں اور حن کو انہوں نے گراہ کیاان کے رب ہواک اور جن چیزوں کو انہوں نے جیا یا ، کے رب میڈردوں اور جن کو انہوں نے جیا یا ، کے رب میڈردوں اور جن کو انہوں نے جیا یا ، کے رب میڈردوں اور جن کو انہوں نے جیا یا ، کے رب میڈردوں اور جن کو انہوں کے رہے والوں کی جا ہی گا کا میرال کرنا ہوں اور جن اس میزل اور اس کے دیٹر سیندوں کے شر میرال میرال کو کی جا تھی ہوں اس کے دیٹر سیندوں کے شر میرال کو می جن میرال کو می جن میں وور در کھ ۔

جب منزل پراترسے تو دور کعت نماز پر سے اور تھر ہے کات کہے۔ اَنْدُهُ هُوَانِيُ اَعْدُدُ بِكِلِمِاتِ اللهِ التّامَّاتِ اِللهِ التّامَّاتِ اِللهِ التّامَّاتِ اِللهِ اللهِ ا اَنْتِیْ لَدُیْجِ اوِرُ هُنَّ بِرِّدُولَدُیَا جِرُمِیْ سے جہری مُنْ اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْدِمَا خُمِیْنَ مَا شَامِیْنَ مَالْسَالِہِ اللهِ الله

ت ہے۔ بالا در اس تیرے کامل و کمل کان کے ساتھ منوق کے شر سے تیری بناہ جا ہاہوں وہ کلات بن سے کوئی نیک وید شجا وزمئن کرنا۔

اے ذمن امیرا اور ترارب الله نعالی ہے بین تبرے ننر اور خو کچھ تجو بی ہے اس کے ننر سے اور تو کھی تیرے اور پولیا ہے اس کے ننر سے نیری نیاہ جا ہما ہوں ہی ہر شیر کا کے نما نیا، عام ما نپول اور کچیو سے تیری بیاہ جا شاہوں بٹم ریں رہنے والول الموں باب میٹے کے نشر سے تیری نیاہ کا طالب ہوں زنیز رئیں ہے۔ ادر جو کچورات اور دن بہے اس کے بے عمرا ہوا ب - اوروسنف والاجاسن والاسع - وَلَدُسَكُنَ مَا فِي الْلَبْلِ وَالنَّهَ ارِوَحُسَو السَّمِيعُ الْعَلِيسُعُ – (ا)

اورسفرسے دوران جب بدمقام برجراسطے نولوں کہا جائے۔

باالله! تومر ملندس ملندم اورمر حال من تبرك به ہی مدورستانس ہے۔ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ الشَّرَيُّ عَلَى كُلِّ شَكَرِنٍ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ حَالٍ-

جبكس بست عبكري انريان وسبال الله برسط اورجب دوران سفرد حشف موى موتونون كيد

اک سے با دشاہ باک ہے فرشتوں اور صربل امین کارب اس کی عرف وجروت نے آسانوں کوڈھانب لباہے۔

سُبِّحَانَ الْعَلِكِ الْقُدُّوْسُ دَبِّ الْعُكَرِّ والرُّوْحِ جَلَّلُثُ إِلسَّمَالِيْ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُدُتِ-

دن سك وقت احتياط مرست فاغلے سے الگ موكر تنها نہ جائے كبونك بعن اوفات ناكمانى طوربر اراحا سكتا ہے كا فاضلے من ما من گاوردات کے وقت جب سوئے تو موٹ بارکہے بی اکرم ملی الٹرعلیہ وسے مورکے دوراُن حب رات کے نٹروع بی آکام فرائے تو اپنا بانو بچھا بینے اور جب رات کے آخری سعے بی آکام فرائے تواہے با ندو کو کھڑا کرتے اور سرانورکو ہم سل يرد کھتے (۲)

اسس مربعة كاستقديب بے كوندندي عبارى بن نه أجائے اور نيندكى حالت بى سورج طلوع نسوجائے اور وہ بيغمر يراسور إموتوسفرس وكمومطلوب اس سع مبتر جيز ليني غازفون موحاك كار

ران سے وقت سخب رہے کہ ساتھ باری باری مفاظت کریں رہ) جب ایک سوجائے تو دوسرا مفاظت کرہے ، برسنت طرافیہ ہے جب رات کا دن سکے وقت دشمن باکوئی درندہ اس کی طریب پڑھے توا بیت امکری کلمہ شہا دیت، سورہ افعام ، فل اعود رب الفلن اورقل اعود رب الناس ريسه اور بر كلات من ريسه -

ك سواكونى طانت بنيرا للنعالي محص كا فى سعير سے الندنفالى برعروسركي بوكورالترنفاني ماب عدائبان المتعلل

تحسُّبِيَ اللَّهُ، تُو كُلُتُ عَلَى اللَّهِ ، مَا سَنَاءَ اللهُ لَوْ مَيا نِيْ بِأَلْخُ يُواتِ السِّهِ أَنْهُ مَا شَاءً اللهُ أَ

<sup>(</sup>١) ترآن مجيئ سورة انعام أتيت ١١٠

دا) مسندام احمد بن منبل حلد اول من ١٦٨ مرويات عبدالله بن مسود

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم لمداول من ٢٢٩ كتاب المسامدومواضعها -

مِي لاَمَا ہے جر كھير اللّٰه تعالى جائے برائى كو اللّٰه تعالى بى دُور كريًا إلى المرتعالي مجه كانى ب الشرعال دعا الك وال كى دعاكوسننكي الله تعالى سے اور كيونس اور الله تعالىٰ كي واكوني يناه كاهنين دارك د فلاوندي سها"ين نے مکود باکمیں اور میرے دسول مزود غاب ہوں سے بي سك الله نفال طاقت والاعالب مب مب في عظمت والے اللہ نالی کیا ہ ہے ہی اور زندہ قائم رکھنے واسے سے مروطلب کی جس کے بیے موت بنیں سے بااللہ میں ای اس انکولی حفاظت می رکھنا جس کے لیے نیند بنیں، اورا بنے اس رکن کی بیاہ مطافر ما جیں ریفینہ نہیں ہو گایا اللہ ا بني قدرت محاسا تعديم بيررهم فراكرهم بلاك نبرول أو ماك اغفادا وراميد كامركز سيعبالالدا است بدون اور بانداول کے دنول کو عاری طرف ستوصرکردے اپنی رحمت اور مربابی سے ایساکر وسے اسے مب سے بڑھ کررجم فرانے والے.

توبية رِّنَ السُّورَاكِ الله ، حَسِي اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفى اللهُ وَكُفى اللهُ وَكُفى اللهُ وَكُفى اللهُ وَكُفى اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفَى اللهُ وَكُفَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكُفَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكُفَا اللهُ وَكُفَا اللهُ وَكُفَا اللهُ وَكُفَا اللهُ اللهُ

نواں ا دبے :

اگرسواری پیسوار موتواس سے فرق کا برنا و کرسے ای پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجونہ کوا کے اور نواس سے چہرے پر
مارے کیوں کہ اس سے روکا گیا ہے منہ سواری پر سوئے کیوں کر نبند کی وصب کسس پر بوجو بڑیا ہے اور اکسس سے جافو کوا ذین پنچ ہے ، اہل تقوی سواری پر اونگھ سے معلاہ نہیں سوتے تھے درسول اکرم صلی اللہ علیہ درسیم نے ارشاد فرایا۔ لَدَ تَنْخِیدَ وَاظْ هُودَ دَوَّا یَجِی مُحَدِّر اِسِی ۔ (۲) اینے جانوری پہنچوں کوکرسیاں نہ باؤ۔

ادر سخب بر ہے کہ مبع وشام مبانور سے اتر کم اسے آلام پنچا گئے برمنت ہے اولاں مسلے میں بزرگوں سے افوال کی افوال کی م باتے ہی دم) بعن بزرگ کسس شرط برجانو دکرا ہے برحاصل کرنے تھے کہ وہ اجرت بوری دمیں سے میکن اتر ہی گئے نہیں عجر

> (۱) قرآن مجيد سوره مجاوله آيت ۲۱ (۲) المستدرك ملي كم مبديوص ۲۱ اكتاب معزفة السحابة (۱۲) سنن ابن اجرم ،۲۲ الواب الا دب

ده ارتق نے اکر جانور کے ساتھ من سلوک ہواور ان کے امر اعمال بی نیکیاں کمی جائی کراییر دبنے والے کے نامراعمال یم نین -

اور جیشخص ارتے یا طاقت سے زیادہ بوجور کھنے کے باعث جانور کوادبت بہنچایا ہے تیا مت کے دن اس سے حماب بیا جائے کا کمون کو ہر بہا سے جرار کو بانی پیانے ایس اجرہے۔

مونت عبدالله بن مبارک رحمالترا بک جانور برسوار نف کو ایک شخص نے عرض کی میرابر رقعه فلان شخص کو بینیا دینا. انہوں نے فرایا عبب تک بی کو کے والے سے بوچے نہ اول کیو یکو بی نے جن چیزوں کواکس پر لاد نے کی نزوار کھی سے ان میں بے رفتہ شامل نہیں سے ۔

تورىجيك كس طرح انوں فقيا وكرام كے قول ك طوت توم كى مالانكران با تون ميں منم لوشى سے كام با جانا سبے دين انوں سن سنر كارى كى لاہ اختيار فر مائى -

دسوال ادب ،

اسے سفور چاننے وقت ا بنے ساتھ تھے میزی سے جانا منتب ہے حِزت عائشہ مدبقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہی کہ رسول اکم ملی اللہ علیہ دک مجب سفر برتیش بین کے جانے تھے تو ا بنے ماتھ پانچ چیزی سے جانے تھے۔ لائٹیٹ (۲) سرمروانی (۲) قینچی (۴) مسواک اور رہ ) منگھی دا) ایک دومری روایت بی جر چنروں کا ذکر ہے بین سطیت پانی وغیرو کے لیے کوئی برتن ، تینی ، مسواک سرمردانی اورکٹھی۔ حزت ام سعدالصارب رمنی اللہ عنہا فرماتی ہی نبی اکرم ملی اللہ علیروس م سفر کے دوران سفیت اور سرمددانی کو اسپ نے آپ سے الگ نبین کر شفتھے ()

صزت صہیب رمنی المد عنہ سے مردی ہے فراتے ہی نبی اکرم صلی المذعلیہ وسر نے فرایی۔ تم پر ادم ہے کہ سویتے وقت اٹمد سرمر ملکیا کرووہ بینان کوزیادہ کرتا اور الوں کو اگا ہے رہ) ایک روابت بی ہے کہ نبی اکرم صلی المنزعیہ وسر مہر آنھی سرے کی تبی تین سلائیاں مگا نے تھے اور ایک دومری روات یں ہے کہ دائیں انہے ہی تین اور بائیں آنھیں دوسلائیاں سکا تھے تھے رہ)

صوفیا در ام نے استیاد معزی دولی اورس کامی اصافہ کا ہے اور بعن صوفیا نے فرایا اگر نقر کے باس طولی اور سے دمونو براس کے دین ہی نقص کی عدمت ہے۔ انہوں نے سان دوج بروں کا اصافہ اس ہے کیا ہے کہ وہ بانی کی طہافت اور کی طہافت کے بعد ادر اس کے دمونے کے بروی سے بانی کا طہافت کے بعد ادر اس وصلے ہوئے کیٹروں کو فیا کی صافلت کے بعد ادر اس وصلے ہوئے کیٹروں کو فیا کی صافلت کے بعد ادر اس وصلے ہوئے کیٹروں کو فیا کرنے کے بیار سے نیز اس کے ذریعے کنووں سے بانی کا استے تھے ۔ اور پہلے وگ مرح نہیں ہوئی کرتے تھے اور پانی اپنی سے وضو کرنے ہیں کوئی میں اختیا کی مورنے کا لیقین مزمونا اختیا کی محضرت مرواروق رفی اور میں اور میں کی بجائے ذمین اور میں افعال کرتے تھے بینی وصلے ہوئے کیٹروں کو رفت کے کوٹروں کی اور میں اس کے کھوٹ سے بطارت میں سالغہ کے احکام ہم کرنے کہا ہوں وہ بروی وغیرہ) برعت ہے بیاں ہی خود وہ ہوتی ہے جو تابت منتوں کے فیون کی اور جو کام دین سے سید میں احتیا طربہ میں مورد انجا ہے بطارت میں سالغہ کے احکام ہم نے میں درخت کے دوخت سے درخت کی درخت ہیں درخت ہیں درخت ہیں ہوت کے درخت ہیں درخت ہیں

ا کی کر مفرت نواص رحمالله شوکل اوگوں میں سے تھے اور جارجنری سفر وحصری ان سے باس منتی تعین ایک مودمی، دومری رسی تیسری سوتی اور دھاگدا در حوتھی جنرتینی — وہ فرانتے تھے برجیزی دبنوی نہیں ہیں۔

گيادهوان احب:

<sup>(</sup>۱) ترب الضغفا والكبيرللعقيلي عبد م ص ١٩ ترفير ١٩٢ (١) (٢) مسنن ابن اجرص مره الواب الطب -(٣) شرح السنة عبد ١٢ ص ١١ صريث ٢٠٢٠

برادب مؤسے واپی کے آداب سے شعلی ہے نی اکرم صلی الٹرملیروس المجب کی غزوہ ، ج یا عمرہ وغیرہ سے واپس تنزلین دنے توبر ببندی پڑین مرتبرالٹر اکبر کھنے اور تھے میں کان کہتے۔

اللدتعالى المي سے اى كاكوئى شركي بني اس كے بيا بادشاہى اور حمد سے اور وہ مرجبز بر قادر سے ہم لوشنے والے بئ اور جمد اسے والے ، سجد كرنے والے اور اپنے رب كى توليف كرنے والے بن الله تعالى نے اپنا وعاد سے كرد كھا با البيكے بندسے كى دوكى اور "تنہا دوشن سے) كرد كھا با البيكے بندسے كى دوكى اور "تنہا دوشن سے) تَوَالِمُتَالِدُهُ اللهُ كُرَّحُدُهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ، لَدُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْعُمْدُ، وَهُوعَلَى حَكْلِ فَيْ وِنَدِيْنَ الْمَهُ فَى تَارِبُونَ عَامِدُ وَتَ سَاحِدُ وَنَ لِرَبِّنَا حَامِدُ وَنَ ، مَكَنَ اللهُ مَا حِدُ وَنَ لِرَبِّنَا حَامِدُ وَنَ ، مَكَنَ اللهُ وَعُدَةً ، وَلِفَرَعَبُ وَعَلَيْهُ وَهَلَوْمُ الْدُحُولَابَ وَعُدَةً ، وَلِفَرَعَبُ وَعَلَيْهُ وَهَلَوْمُ الْدُحُولَابَ

حب اپنے نفر کو دیجھے تو ہوں کھے :

الله مَا حَمَلُ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا

اسے اللہ: میں اس شہری قرار اور احب رزق عطا فرا۔

خشناً۔ پیمرسی کو پینج کر گھر والوں کو اسپنے کسنے کی توشنی وسے ناکران سے پاس اجابک آگرکوئی افوشکوار بات نہ دیجھے۔ گھروالوں سے باس لاٹ کو آنا مناسب نہیں کمویح صفور علیہ السلام نے اکس سے منع فرایا ، د۲)

رسول اکرم جب سفرسے نشراف است نو پہلے مسیدی واخل سونے اور دور کونیں نفل میں صفے جر گھر تشہر ہونے اوالا

نېزرسول اکرم ملى النولليدوسلم مجرس دا فل موت وفت سالفاظ مباركه كېتے تھے۔ يور مارد د كار د يور د يور د مرس و سراد د يا

تُونُبُانُونُمُّا لِدَيِّمَا اَوْبُا لَهُ يَعَادِرُ عَكَيْتَ تُوبِهِ بِهِ اَوْبِهِ بِهِ اِبِنَاسِ كَى طرب بِمارا رجوع ب، خَوْبُالِهِ، الله الله عَوْرُك مَا الله الله عَوْرُك الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكِمِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَ

١١١ مسندام احدين منبل عبد ٢ ص ١٠٥ مويات ابن عمر

<sup>(</sup>۱) میرح منحاری حلداول می ۲۲۷ الباب العرق -

الم معنف لابن الي شيبر حلداول ص ٢٦ ٥ صريث ٥١ مدا

الما مسندالم احدين منبل ملداقل من ١٥ ه مروبات ابن عباس

<sup>(</sup>٥) منزالعال جلده من ما احديث ١٥٥٥)

تخدے جانے کے سلسے بیں مبالغ کے طور پر ابساکہ کیا ہے ،کیوں کوسنے اسے دالوں کی اون تکامی ملی رہی ہی ا ور تحف، سے دوں کوسرور مذا جے بذاان کی فوٹن کی آگید کی وجہسے اسس کا سنعب ہونا موکدہے ۔

نیزارس بی اس بات کا اظہارہے کرسنے والے نے دوران سفر اپنے دل کوان کی بادی طرف متوج رکھا۔ تویسفر کے ظامری اَداب کا بیان تھا۔

باطنی اداب:

جہاں کے سفر سے المی اکواب کا تعاق ہے تو ہی فصل ہی ان کا ذکر مواہے ان کا خلاصہ اس الرح ہے کہ سفراس صورت میں کرسے میب سفرسے اس سے دین میں کچھ اضافہ ہواور حب دل ہی نقصان کی طوف کچھ تبدیلی ہائے تو دہاں تھم رہ جا تھاور واپس ہوجائے ۔اور حمای اکس کا دل رک جائے اس جگر منزل کرنی جا ہے آگے المادہ نکرے۔

ا دھ جب سؤی موتوشہوں کے کھانوں اور سنی لوگوں کا ذکر نہ کرسے اور نہی اپنے دکستوں کا ذکر کر تاہے بلکہ وہاں کے مثانی اور نواد کا ذکر کر تاہے بلکہ مر وہاں کے مثانی اور نواد کا ذکرہ کرسے بنر سؤ کے دوران نیک لوگوں کی قبروں کی نہ یا رہ ترک نہ کرسے بلکہ ہر شہرادر بہتی ہی انہیں ناہش کرسے اور ایسے سامنے ذکر کرسے جوالس کو پرداکر سکتا ہے۔ داستے ہی ذکر خداوندی اور نعاوت قرآن ہی معرون رہے بیکن اس طرح کہ دو معرسے نسنیں - (ا)

(۱) آج کا تبدین ما عت سے توک مفرک مدران میں پر مبیر کروران پاک بندا کا دے بیٹھ رہے ہوئے میں جب کر کچھ باقل می جم معرون ہوئے میں بندا تبلینی ماعت مالوں کو حزت امام غزالی رعمراسٹری ہے بات ساسنے رکھنی جا چئے - ۱۲ ہزاؤی ادرجب کوئی شخص اکس سے گفتگو کر سے تو ذکر تھجوڑ دسے اور حب ایک وہ شخص گفتگو کر اربے اسے بجاب دسے ہیر پہلے علی کی طوف متو مبر وجائے۔ اور اگر اوری کا نفس سفر با افا مت سے گھرا جائے تواس کی مخالفت کرسے کیونکہ نفس کی مخالفت ہیں بہرکت سے اور اگر نبک لوگوں کی خوصت کا موقعہ ہے تواس سے رپشان ہوکر سفر اور عند کر دے کہونکہ دیمت کی نامش کری سے اور حب حالت افا مت سے مفاہلے میں نفسان محکوس ہو تو جان سے کہ سفرا جی اپنی سے لہذا واپس کی نامش کری سے اور حب حالت اور ایس کا ایر می ظاہر ہوتا۔

ایک شخص سف معزت عثمان مغربی سے کہا کہ فلال شخص سغریر گیا ہے انہوں سف فرایا سغر توا منبیت ہے اور احتیاب اور اجنبیت ذلت ہے اور وہن کے لیے جائز نہیں کروہ اپنے آپ کو ذبیل کرے ۔ انہوں نے اس بات کی طوف احت اور کر بن نخص کوسفری دین کا امنا فہ ماصل نہوا کسس سے اپنے نفس کو ذبیل کیا در تددین کی عزت نوسفری ذلت سے ہی اور اس سے ا

ماصل ہونی ہے۔

نو راہ فداوندی پہینے کا ارادہ کرنے واسے کا مغرنواشات، مرادا در طبعیت کے وطن سے ہونا جاہے تاکہ وہ اس مغربی عزت ماصل کرسے ذلیل ورسوان ہوکیو بحث خص سفریں خواش کی بیروی کرتا ہے وہ بقیاً ذہیل موتا ہے فوری طور پر ہو با بعدیں۔

### دوستراباب

# مفرسي حاصل مونے والى رخصت جمت فبلدا ورا ذفات كاعلمال زنا

جان بواسفرے آفاز میں مسافر کواکس بات کی عاجت ہونی ہے کروہ اپنی دنبا اور آفوت سے بیے سامان عاصل کرسے ، بیان کہ سنوں مان کا تعلق ہے آگروہ سامان مان کا تعلق ہے آگروہ سامان کے درمیان میں میں بیار کی بنیاد مربیع زنروع کرے آوکوئی حرج نہیں جب کم فاف سے ساتھ ہویا اکس کا سفراسی بستبول سے درمیان ہوجو باہم منتصل میں ۔

اوراگرده اکیده منگل کاسور اسے باا بیے لگوں کے سا فوہے جس کے باس کھانے بینے کاسامان بنیں ہے تو دیکھا جائے گا اگر دہ ان لوگوں بن سے ہے جو صوک برم ختہ دیں دن تک صبر رسکتے ہی باشلا وہ گھای دخیرہ ( درختوں کے بنتے دقیروا کھاکر گذارہ کر سکتا ہے تواب اکر سے ۔اوراگر وہ صوک برصر بنس کرسکتا اور نزی وہ گھای دینیرہ کھانے کی جراُن کرسکتا ہے تھ

اس مورت بین زادراہ کے بغیر تکاناگ و ہے کیونکر بہ توثور کئی کے متراد ف سے اور اس بین مجی ایک راز ہے جو تو کل سے بیان بین ائے گا-

توکل کامطلب اسباب سے کلیٹا دور بسامنی اگرایسا ہوتا تو ڈول اورسی کی طلب اور کنوی سے بانی نکا پنے کی وج سے توکل باطل ہوجاتا ہے اورائس برواحب ہوتا کہ وہ صبر کرتے میاں تک کرانڈ تعالیٰ اس سے بھے کوئی فرشتہ باکوئی دومرا شخص مقرر کرد سے جائس سے منٹیں بانی ڈائے۔

اگر دول اوررسی جومشروب یک پنچنے کا ذریعہ ہیں ،کی مفاظت سے توکل میں کوئی خرابی ہیں آتی توجہاں کھانا اور مشروب نہیں تنا وہاں یہ چیزیں ساتھ سے جانا بدر صبراولی توکل کے فلاٹ نہیں۔ توکل کی حقیقت عفری ا بینے مقام ہمر بیاں ہوگی کیونی محقق علاء کے علاوہ لوکوں براکس کی حقیقت مشتبہ ہوجاتی ہے۔

بهان که ناد آخرت کاتعاق سے تو ب وہ علم ہے جس کی طہارت، روزے ، غازاور مبادات میں مزورت برل آ ہے اہذا اس کا مونا فروری ہے کہ وہ اہذا اس کا مونا فروری ہے کیوبے بعض اوقات سؤی کم وہ اس مقدار تخفیف کا علم رکت ہو جسے نماز میں قعرا جار کی بجائے دورکت ہیں بڑھنا)، دو غازوں کو جمع کرنا وا حن دن سے نردیک دو نمازوں کو جمع میں کی جائے دورکت ہیں بڑھنا )، دو غازوں کو جمع کرنا وا حن دن سے نردیک دو تن نمازوں کو جمع میں کیا جا سکتا سر غاز اینے وقت پر بڑھنا فرض ہے بین ایسانیس موسکت کہ ظہراوروسری فماز دونوں عمر کے وقت

میں بڑھ سے اس طرح عصری نماز نس ہوگی ۱۲ ہزاروی)

ای کے علادہ روزہ چھوڑ نے کی اجازت سید اسس کا بھی علم ہونا چا ہید اوربس اوّفات اسس پر کچرا مورسنت ہو جاتے ہی جب کر مالت اِن کی ما جت بہت ہوتی جیسے قبلے کا علم ، اوّفاتِ غائر کا جاننا وغرہ کیوں کہ شہر میں تو مسبود ل حاتے ہی جب کرحالتِ اقامت میں ان کی حاجت بہت ہوتی جیسے قبلے کا علم ، اوّفاتِ غائر کا جاننا وغرہ کیوں کہ شہر می تو مسبود ل کے عواب اور موزن کی اوان سے اکسس کا علم ہوجا تا ہے جب کسفری فواتی طور ریامس کا جاننا صروری ہوتا ہے۔

دوقتم سے علم

ما فركومن امور كاجانا صرورى سبعدان كى دوقسين بي -

بهای قسم:

بین تسم کا علم خصنوں ہے تنعنی مؤاہد طہارت کے سلے میں سز دوقسم کی طبارتوں کا فائدہ دبنا ہے ایک موزوں ہر دردور ساتیم دا)

ع اورود صلایم (۱)
فرمن نا زکے سلے بیں رضت دوطرح کی ہے ایک نفراور دوسرا دو نمازوں کو ایک وفت بی جمع کرنار احنات
کے نزدیک جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نوافل میں بھی دوقعم کی رخمتیں ہیں سواری پراداکرنا اور چلتے ہوئے اداکرنا دافل کے نزدیک چلتے جائے نا زبر جمنا صبح نہیں اور روزے بی ایک رخمت ہے بینی روزوں رکھنا (اور بعد میں تفنا کرنا) تو ہا کل سات رخمتیں میں راحنات کے نزدیک چارر خمتیں ہوئیں)

بهلی رخصت:

بینی موزوں پر مسے کرنا ، نواس سلیے بی صرت صغوان بن عمال رض اللہ عنہ فرانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ در کم نے مہر بھر کہ دبا کرحب مم مسافر بوں یا رفز ایا کہ ) سفر مربوں تو م نہیں رات دن کک موزے نہ آثار ہیں (۲) تو جوا دمی ایسی طہرت کے بعد موزے بہت ہے جواس کے بیے نماز کوجائز کردیتی ہے چرہے وضوم و جا ہا ہے تواس کے بیے جائز ہے ہوجب وہ بے وصوم تو اور اگر مقیم محر تو بیے جائز ہے ہوجب وہ بے وصوم تونواس وفت سے تین رات دن کے اختیام کا مسے کر سے جب کرسافر مواور اگر مقیم محر تو ایک دن رات سے کرے میکن اس کے بعے پانچ شار کھا ہیں۔

<sup>(</sup>۱) موزوں پر مسے کی رفصت سے مرادیہ ہے کو مقیم ادمی ایک دن دات مک موزوں پرسے کرسکا تجب کرمسا فرکو تین دن دات اک اجازت ہے ہی گری بھر میں بھری مورکٹ کیکن سوس مام طور پراس کی ضوورت بڑتی ہے دیکن مسافر سے پاس پائی ہوتو تیم ممن سفر کی وجہ سے جائز شہوگا ۱۲ ہزاروی -(۲) سنن ابن باحرص ۲۲ والواب العلم اڑو -

بيلى شرط برسيد كا مل طبارت كعبد بين الراكس ف دابان با وال دحوك است موزسي راخل كرد المجر الي باون دحویااورموزه بینا نوحزت امام ثنافنی رحمه اولر کے تزدیک مسے جائز نہ ہو گا جب یک دایاں موز ا ارکرد وبارہ نہیئے۔

دوسری شرط بہے کہ موزہ ایسامعنو طرموص میں جلنا ممکن ہوموزے بیسے جا رُسے اگرے وہ نعل کی صورت یں نہوکھوں کہ موزه بن كراده ادعد اسف ما مل القدرائج سب كبويحراس مي كيون كوتون بونى سيدين أونى جالوں مرمس مأتر نهي اس طرح جروق رج موزسے اور بینے جاتے ہی) کمزور موں توجی سے جائز بنیں تیسری شرط بر ہے کہ باؤں کا جوجعہ دھوا فرض ہے رتام باؤں كا دهونا فرض ہے) است عصے برموزہ ميشا موان مو- اگراكس تدريعيا موام وكرحس جكد كا دهونا فرض ہے اور وہ نكى مو رمى موتواسس ريرى جائز ندمو كاجفرت الم شافى رعم الله كا قديم فول برسب كرحب كدوه باؤل مدافود بخور العبرار ب مع جائز ب حرت الم الك رحمالله كالعي بي مسلك ب اوراس من كون حرج بنس كمويح به حاجت كا تعاضا ب اورسغ من بروقت سلاني كرنا ممكن نهيرا ورمين موسط بالناب ريص مسح كرنا مبائز مصحب كه وه باؤن كوفرها نبتا موا ور اسس بن سے باؤن كا حيرانظر شاتا ہواای طرح اس بھٹے ہوئے موزے پریمی سے جانز ہے جے براے بڑے مانٹوں کے در ایعے ماد باکیا ہو کیونکدان تمام امور کی ما جنت ہوتی ہے نواس صورت ہیں معتر ہو گا جب شخنوں سے اوپر والے عصے کوڈھا نب سے جس طریقے رہی ہو لیکن حب پاؤں كى بعن صے كو دھا بنے اوركي حصد نظام نواكس مرمع جائز مي-

یوتی ت واب سے کمسے کرنے سے بد اور سے کونہ آ نارے اگر آنارے توسٹے سرے سے وصوکر نا زیادہ منز ہے

بكن صوف باول كو دهونا على جائزسے-

بانجين شرطب سي موزب كراس صعد برمس كرس جرباؤل كاس صدك مقابل سيحس كا دهونا فرض مع اورمون ك بيت يركم اذكم الس قدر بوكرا سے مع كما جاسك الرقين الكيوں كے ساتھ مع كرے توجى جائز ہے ديكن بيزيہ ہے كافقات ك من بست نبط كالل سى برب كم اكس سك اويرا وريسي ايد دفوس كرسن كوارس مذكرس، دمول الترصل المراعليد

وسرف ایسے ہی کیا ہے را)

مع كا در بقر بے كم با تقوں كوتركر كے وائي باتھ كى انگليوں كے كن رسے كو دائيں ياؤں كى انگليوں سے كمارے بر ر کے اور سے کوسے بینی انگلیوں کو اپنی طرف کھینے اور مابئی ہا تھ کی انگلیوں سے کن روں کوموزے سے نیے کھی جا نب رکھے اوراس کوقدم کے انگلے مصے کی طون کے جائے اورجب مالیت اقامت میں سے کرسے حیرسا فرم وجائے ایسافر تفاجر مقيم موكي توافامت كاصم غالب موجائے كا اب ايك دن دات راكنفاكرے - راحان كے نزديك ايك توموزوں كے

<sup>(</sup>۱) سنن ان داوی مبدآول ص ۲۲ کٹ ب الطبارق

اورمسع بنواب يحينن دومرا يركوب مقيم مافر بوعائ أواب وفتن دن دات بورك كرسكا مها ورحب مسافر مقيم ہوجاتے واگرا یک دن رات بورے ہو بھے ہی تواب موزے آ مارکر پاوں وحوے ۱۲ ہزاردی)

تین دنوں کا حساب موزوں برم سے کے بدیے وضوم و نے سے وقت سے شروع ہوگا اگر اکس نے حالت اقامت میں موزے بہنے اور اکس مطان سے بی کی چروہ سفر کے لیے نکل اور شکاً زوال کے وقت مے وصوبواتواب زوال ك وقت سينبي ون رات كمل كرس جب ويقدون كاسورج وهل بائون وهوا بي ون وهوا بنر عازر ما حاراني لہذا پاؤں کے دھوئے اوردو مارہ موزے بینے اور بے ومنو مونے کے وقت کویش نظرر کھے اوراب سے سرے سے ماب شروع كرسا ولاكر كرس موجود ففا اور موزس يسنغ كع بعدب وصوبها عير سفرر نكا توتين دان وات مسحرك كيونكه عادت بي سے كه عافے سے ميلے موزے بينے جاتے ہي چرہے وضو سونے سے بچامكن بنسي اور اكر عالت افاق میں مسے کیا بھرمسا زہوگ تواب مقیم لوگوں والی رت پراکنفا کرے را خان کے نزدیک اب مسافر والی مرت پوری کر

جرانندس موزے بینا جانا موج بے گری ہویا سفری وہ موزوں کواٹ کر جاڑے کر کسی سانب یا بچویا کوئی کاٹٹا

ونبره شهو-

مزت ابوا ا مرض الترعنه سے مروی ہے فرانے ہی نبی اکرم مل الترعب و من سے موزے منکوائے اوران ہی سے ایک بہن اید ایس کوا کیا اور دوس موزے کوا تھا کہ اس بی سے ایک بہن اید اور سے بیا کہ اور اسے اور سے بیا کہ اس بی سے سانب بها تورسول اكرم على المرعليدوك م ف ارتناد فرايي و

مَنْ كَانَ يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْرُحِيرِ

#### دوسری رخصت :

جب بانی مناشکل بوتواس ک جگرشی سے نیم کرے اور بانی کا منا اسس صورت مینشکل بوتاہے کروہ منزل سے اس تدردور موكم الروه الس كى طوت جائے تو چنے بيا منے يا مدو كے بے يكار نے سے قافلے مى سے كوئى مدد كاراكس تك ند بني كا معادر إلى فددورى مع كرمنزل والع تعناف ماجت كيد اتى دورس جايا كرف اس طرح الريان يركى وشمن یا ورنده موتوهی تیم مبارز سے اگر میانی قریب مولاس طرح وه ایج یا کل سک سے بیے مانی بنے کی ضرورت مسوس کرا مو امدد ہاں مزید پانی نم موتو تتم کر سکت ہے اس طرح اگر کمی ساتھی کو پاس سے بے دانو

كناجائز بنين اورسياني اسد ديناموكا فيتأدب إقبت كم بغيرد -

اصاگر شوریے پاگوشن بلائے کے لیے ضرورت ہویا رو نی کے مکارے بھکونے کی حاجت ہوتوا ب تیم جائز نہیں بلکہ اس بدان مے کر وہ خلک میکووں برگزارہ کرنے اور شور ہے کا استعمال ترک کردے ۔

حزن ابن عرصی الد مینمائے تیم فروا تو آب سے عرض کیا گیا کہ آب نے تیم کیا حال کہ مینم طیبہ کی دبواری آب کو دیجوری ہیں دمطلب یہ ہے کہ مینم طیبہ فریب ہے اور وہاں بانی مل جائے گا ) کیپ نے فرایا کیا ہیں وہاں جائے تک زندہ رموں گاجا ور خاز شروع کرنے سے بعد بانی سلے تو غاز نہیں تو مے گی اور وضور نا ضروری مہیں ہوگا را حاف سے نزدیک بانی دیجینے سے جب کرمعاں م وکہ اسے مل حال تیم اور ع با اے ہذا غاز بی باطل ہوگئ ۱۲ مزاروی)

اور جب نماز شردع کرنے سے بیٹے بائی باشے نواس برومنو کرنا دارم ہے اور جب نادی کے با وجد بائی ندھے نو باک مٹی کا ارادہ کرسے جس برفبار ہو (مٹی برفبار کا ہونا صروری نہیں البنتہ کسی داری چیز برفبار ہو نواکس سے جس تیم کرسکتا ہے)

اب ہا تھوں کی انگلیوں کو طاکر دو نوں ہنج بلیوں کے ساتھ زمین برایک صرب لگائے اوراکس سے چہرے کا مسے کرسے ،
پھر دو مری صرب لگائے اور انگوشی آنا روسے اب انگلیوں کوشا دہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کہنیوں سمبت ہا تھوں کا مسے کوسے اوراکرایک ضرب کے ساتھ دونوں ہا تھوں کو گھیر شکے تو ایک اور صرب سکا ملے (افنان کے نزدیک تیم سی صرب کی من دریات نہیں ہے )
من درت بہیں ہے )

نام علمون بم سی بینے برکیفیت مہنے تناب الطبارت بین ذکر کردی ہے دوبارہ مکھنے کی صرورت ہیں ہے۔ مجراس تیم کے ساتھ جب ایک فرض نماز پڑھ سے تواس کے ساتھ جس قدر نوائل پڑھنا جا ہے پڑھ سکتاہے امداگروہ فرموں کو جع کرنا جا جہ تو دوسری دفوض) نماز کے بیتیم لوٹا تا پڑے گا کیوسے دو فرض نمازیں دوبار تیم کے بغیر نسی پڑھ سکتا دا منات کے نزدیک پر زیمتیم ، وطوکا کے سے لہذا جب کہ تیم باتی ہے جتنی نمازیں جا ہے پڑھ سکتا ہے فرمن ہوں یا نفل) وقت دافل مونے سے بیعے تیم کرنا جائز بنی اگرایا گیا تو دوبارہ تیم کرنا پڑے کا داخان کے نزدیک وقت سے بیلے تیم کرنا جائز ہے) اور حب چرے کا سے کرنا چاہتے تو غاز سے جائز ہونے کی نیٹ کرے اوراگراننا پانی سے محدوثو موسکت سے تواسے استعال کرسے چرکما تیم کرسے رتیم اور ومنوجع بنی ہوستے بندا جب ومنو کے بیے بورا پانی نام توومون تیم کرسے)

تبسري رخصت،

فرمن نماز بن قفری رفسب ہے وہ ظہر عصرا درعشاء کی نمازوں میں دو دور کفتیں بڑھے ایکن اکس سے لیے بین ترطیق یہ ا۔ ا بینے اوقات بس اداکرے اگر بین نازین قضا ہوجائیں تو زیادہ فلام ربات یہ ہے کہ بوری پڑھناموں گل دیا در سے امن سے نزد بک سفری نماز فضا کی صورت میں جی دور کعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں کیو بھر ان کا وجوب قصر کے ساتھ ہوا ہے )

(۲) ففری نیت کرے اگر اس نے بوری نمازی نیت کی تو لوراکر نالازم ہے اوراکو نیت بس شک مخذو دیری نماز بڑھنا لازم ہے اوراکو نالازم ہے اوراکو نیت بس شک مخذو دیری نماز بڑھنا لازم ہے راحات سے بان تھر بھی کوسے گا )

رم اسی مقیمی آندا میں دس با ایسا مسافر حج بوری نما در جوری ان کی آفتلا میں مذبرہ در ام بو در دنا بوری نماز راحی موگی اکویکم مقدی ام سے ابع ہوتا ہے ) اور گرشک موکہ ام مقیم ہے یام فر تو بوری نما زر جے اس کی آفتلا میں موری ہوگا اگر جہ بعد میں بقین ہو کہ بیسا فر تما کیوں مسافر کی نشانی بوٹ یدہ نہیں ہوتی رمسافر کے بیھے تعربی کرے گا۔ افونیت بی ہونی جا ہے (شک میری) اور اگر اسے معدم ہوکہ ام مسافر ہے دیکن اس بارسے میں شک ہوکہ کی الس سے تعربی نیت کہ ہے یا نہیں نوا س سے کھے نقصان نہیں موری کی وی نیتوں بیا طلاع نہیں ہوسکتی ۔ نیام باتی اس صورت میں ہیں جب سفر طویل اور جا کن ہو

ان از سے معاوم مقام کی طون سفری مسافت میں اشکال ہے اہذا اس کی معرفت ہوئی جا ہے سفر کا مطلب سے ہے جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے معاوم مقام کی طون سفری نیت سے منتقل ہو معن حیران پریشان بھرنے والدا ورثوث مار کے بے جانے والا دس سے معاوم مقام کی خیرت ہوں خیرت ہوں اسے رخصت ہیں ہے اورا وی حب تک اپنے شہر کی بتی سے جدا نہ ہو مافر ہوں افر ہمن بنا اور پر شروانو ہی سے کہ غیرا کا در مکا نات اور با نات جہاں لوگ سپروتفر ہے کے بے جاتے ہی ان سے نکلے تب مسافر ہو گئرا کا در مکا نات اور با نات جہاں لوگ سپروتفر ہے کے بے جاتے ہی ان سے نکلے تب مسافر ہو گئر اور دیمان اور کی شہر سے اس سے نکل جانے کے بعد مسافر مولا کی اور دیمان اور میان اور جان با نات کی چار مولا کی اور دیمان اور میان اور حیان با نات کی چار دولاری نہیں ان سے نکل مشروض ہیں و مولاری نہیں ان سے نکل مشروض ہیں ۔

اگرمساؤر شہر میں کوئی چیز بھول مبائے اوراب اسے بینے کے بیے وابین اُسے نواگرسے اس کا اپنا وطن ہے تورخمت نہیں ہو گی جب یک رووبارہ ابتی سے باہر نہ نکل جائے اوراگرب اس کا وطن نہیں نورخصت ہے کیونک وہاں سے نکلنے کی وجہ سے وہ مسافرین چکا ہے جہاں تک انتہائے سفر کا تعلق ہے توجس بستی میں تھے رہے کا ارادہ ہے وہاں پہنچے سے سفری انتها ہوتی ہے باتین دن یا اس سے زائد تھر نے سے کی شرس ہو یا جنگل میں ، دا خنات کے نزدیک کی مقام پر بندرہ دن تھر نے کی نیت موزمقیم مرکا اگر کم موزوسا فرہی رہے گا )

تمیری بات بہہے کہ خرنے کی صورت بن جائے اگر جہاں نے نبت نہی ہم جیسے کدی داخل ہونے والے دن کے علاوہ جی دن کے علاوہ جی داخل ہونے والے دن کے علاوہ جی دن کہیں خرنا ہے تواکس کو رضت کی اجازت بنیں ہوتی اور اگر وہاں تھرنے کا الادہ نہ ہو کہ اور قام کر ایس کا موادرا بساس کے پورا ہونے کی توقع ہو کیون کو آنعا تا کام حرک جائے تو وہ رضت سے فائدہ انتخا سے اور قام کر سے اگر مرت طویں ہو جائے تو وہ رضت سے فائدہ انتخا سے اور قام کر سے اگر مرت طویں ہو جائے تو وہ رضت سے خائدہ انتخا سے اور قام کر سے اگر مرت طویں ہو جائے تو وہ تو ہوتی وہاں ہی ہے۔

کیون کواکس کا دل مضطرب ہے اور وہ اپنے وطی مسے بغاہر مسافرین کرکی ہے اور حب کک ول میں بکا ارادہ منہوایک جگر عمہرے رہنے کا اعتبار منسی ہو گا اور اکس میں کوئی فرق میں کہ وہ مشغوبیت جہاد ہو یا کوئی دوسرا کام اور ورت کا زبارہ یا کم ہونا جی غیر معبر ہے جبزے کہ وہ دہاں سے بارکش وغیرہ کی وجہ سے نہ جا سکا یا کوئی اور وجہ تھی اور وہ مہیں جانا کر کہ کہ کہ رہے کہ رہے گا۔ کیوں کی مرکار دو ما کم صلی الفرعلیہ وکسلم نے اس رخصت پرعلی کرتے ہوئے بعض غزوات میں ایک ہی جگر پراٹھارہ دن خماز میں قدہ فرائی ۔ (۱)

احظ مربات یہ ہے کہ اگر اطائی طوبل مرجا سے نوزصت بھی لمبی ہوجائے گی ہونکا اٹھارہ دنوں کا اندازہ کوئی معنی ہنیں رکھا۔
اورطا ہر سے کہ آپ نے قدال لیے فرائی تھی کہ آپ مسافر تھے اس دصر سے نہیں کہ آپ فازی د بجا ہر تھے جہاں کہ طویل سفر
کا تعلق ہے تو وہ دو مرسلے ہوں ہرم علم آٹھ ڈسنے کا اورا یک فرنے تین مبلوں کا ہو اسے اور ایک جبل میں جار مزار قدم ہوستے
ہیں احدمر قدم تین باؤں کا ہوگا را علی حضرت امام عمدرضا برایوی رحمۃ اللہ کی تحقیق سے مطابق سفری مسافت ساور سے ساوں
میل بنتی ہے ۱۲ ہزاروی)

مباع سفر کا مطلب بہ ہے کہ وہ نہاں باب کا نافر بان ہو کہ ان سے بھاگ کر مبابر ہا ہوان اغلم) اپنے مالک سے بھاگئے والا ہوئے عورت اپنے مالک سے بھاگئے والا ہوئے عورت اپنے فاوندسے بھاگ کر مباری ہوا ورنہ بہشخص قرمندار مہو ہوئٹ وہ حال ہونے کے با دیجد قرمن نواہ سے جاگ رہا ہوئے دمول کرنے سے بھاگ رہا ہوئے ڈاکہ ڈاکٹے جا رہا ہوا ورنہ ہاکی کو قتل کو نے سے بیے سفر کردا ہی اور فالم با دشاہ سے وفلیفہ ومول کرنے یا مسابانوں کے درمیان فساد بھیلانے کے بیے جائے والا میں نہ ہو۔

یا ما ول معدر در استان سے زدیک مساخ علی کے بیے سفر کرے یا بران کے بیدے ، دونوں صور توں میں رخعت کامتی ہوتا ہے اوروہ قصر کرسکتا ہے ١٢ سزاروی -

غلامه به ب كرما فركى عرض كي تن مؤرك الدركون عزف بي تحرك من كا باعث مواكراس كا حاصل كرنا حرام

ا دراگر بینرض نم موتی تو دو سفر میه آلمان نم مونا تواکس کا سفر می اسفر سے اوراکسی بیں رخصت بنیں ہے اوا خات کے ذریک رخست ہے اوراکس کی سے مونا کے بلکہ مروہ سے منت ہے اوراکس کی دونا کے بلکہ مروہ سے منت کی ارتباب ہور با ہو تورخصت سے منع نہ کیا جائے بلکہ مروہ سفر جس سے تشریعیت منع کرتی ہے اکسی میں رخصت کے ساتھ اس تنحف کی مدونہ کی جائے اور اگر سفر کے دوبا فیت ہوں ایک مباح اور دوم مراح کام سنتھل بہد بنا اور دوم فرور سفر کرتا، مباح اور دوم دور سفر کرتا، تواب اسے رخصت حاصل رہے گا۔

وه مونی جکی نفید میں کے بغیر محض تغریج سکے لیے مختلف شہروں میں بھرتے بی تاکیفنف علاقوں کو دیکھیں ان کارضت بی اختلا ف ہے اور نخار بی ہے کر اہنیں رخصت حاصل ہے وا خات کے نزدیک ان کی رخصت میں کوئی اختلاف ہنیں ہے۔) جو فعمی رخصت :

عبراورعد نیزمغرب اورعشاد کوان کے اپنے اپنے دفتوں میں جج کرنا بھی لوبل جائز سنومی جائز سے جب کہ چھوٹے مغر میں اس کے جواز کے بارسے ہیں دو تول ہیں -

چراگر نور کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کرے فارغ مونے سے بیان اور ورکوان کے وقوں بن مجن کرنے کی بیت کرسے نام کے بیا ادان میں کے اورا گا اس میں اور جب فارغ مو تو عورے یے حرب آنا مت ہے اورا گواس بر تیم زف ہے تو نے سرے سے تیم کرے اور دونوں نما زول کے درسیان تیم اورا قامت سے زبادہ و نقر شرک سے اور دونوں نما زول کے درسیان تیم اورا قامت سے زبادہ و نقر شرک سے اور اگر عارک الم مرنی کے نزد بک برا مقدم کرسے تو بیجائز نہیں اور اس کی قیاسی و مربے کہونے زیت کو مقدم کرنے کی فیت کرسے تو جو کرنے کو جائز واردیا ہے جائز ہے اور اس کی قیاسی و مربے کہونے زیت کومقدم کرنے کی کوئی دلیل نہیں باکد شریعیت سے جمع کرنے کو جائز واردیا ہے اور سے جمع سے اور رفعت معرب ہے ہمانا کس بی نبیت کا فی سے جہان تک فہر کا تعلق ہے تو دہ قانوں کے مطابق بڑھی جائی ہے۔

مچرسب دونوں نمازوں سے فارخ ہوجائے تومناسب ہے کہ ان کی منتوں کو جمع کرسے عصر کے بعد توسنتی ہیں ہیں ان کی منتوں کو جمع کو ابود۔ لکی نازعم سے فراغن کے بعد رہے جاری کا دائت میں ہویا یتھے کھڑا ہو۔

ادراگرده طهری منتوں کو عصرت پہلے پڑھے گا تونما زول کا تسلسل فتم موجائے ماہ بحد (اکس صورت بن) ہر واجب ہے اور اگر دہ طہری منتوں کو عصرت بہلے ان کو راست بنی طہری منتوں بہلے ان کو دوست بنی طہری منتوں بہلے میں منتوں بند میں منتوں بہلے میں بہلے میں منتوں بہلے میں منتوں بہلے میں بہلے میں بہلے میں منتوں بہلے میں بہلے میں

سغری نوافل کوند جیو شران کا اواب جورہ جائے گا وہ حاصل مونے والے نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے، خاص طور رہ جب کشراعیت نے اسس میں آسانی کردی ہے اور نوافل کوسواری پر راج منا کھی جائز قرار دیا آ اکر ان کی دجہ سے

سا تبیوں سے پیھیے نروہ جاسے اوراگر فلر کو عفر تک مؤخر کرسے تو بھی اسی ( مُدُورہ بالا) ترتیب سے اواکرے اوراس بات کی برداہ زکرے کو فلم کی سنتیں عفر کے بعد مکروہ وفت ہی بڑھی جارہ میں کیونٹو جس نماز کا کوئی سبب مجدوہ اسس وقت کروہ نہیں جو تی -مغرب اور عناد ہیں بھی اسی طرح کرسے اور اگر مغدم یا بہ کوخر کرسے توفرض بڑھنے کے بعد تمام سنتوں میں مشغول مجا ور آخر بیں وزر بڑھے ۔

اوراگرظم کا وقت تکلنے سے پہلے نام کی نماز کا خیال پیا ہوتو عمر کے ماقد اسے بیصنے کی نیت کرے ہے جمع کی نیت ہے

ہون کا گرینت نہ ہوتو یا ترک نام کی نیت ہوگی یا اسے عمر سے موخر کرنے کی نیت ہوگی اور بیمام ہے اوراکس پرعزم کرنا ہی جام

ہونداگر نظم کی نماز یا دخر رہے اوراس کا وقت نمل جا سے بہنی وہ سویا رہا یاکس کام بین شغول تھا تواب نام کی نماز عمر کے ساتھ

ادا کوسے گن مگار نہیں ہو کا کیون بحد موجوں طرح نعلی فا زسے مشغول کر دیتا ہے رہیے روتیا ہے اس ملے اس کی یا دسے جی چیر میں۔

مثالے۔

اوربرجی کې جاسک ہے کونلمری نمازاکس وفت اوا ہوگی جب اس کا وفت بھلنے سے بیلے اکس کے فعل کا الادہ کرسے ایک وفت بھلنے سے بیلے اکس کے فعل کا الادہ کرسے ایک زیادہ نکا ہوجا تی ہیں۔ یہی وحبہ ہے کہ اگر جیف والی عورت فووب بیان زیادہ نکا ہوجا تی ہیں۔ یہی وحبہ ہے کہ اگر جیف والی عورت فووب سے بیار خواب کی خواب سے وا حاصلے نزد بک حائفہ عورت پرحوث اسی وقت کی نماز قضا ہوگی جس وقت میں وہ پاک ہوئی اور وقت کم تھا الا ہزاروی )

اس میے بیاعتران ہولیہ کے حب طہری ناخبری جائے تواب دونوں نمازدں ہی تسلسل اور ترنیب نہیں ہوئی جائے اسے تواب دونوں نمازدں ہی تسلسل اور ترنیب نہیں ہوئی جائے ہے میک دی جب کے معرکا وقت ظہرسے فراغت سے بعد رکھا گیاہے کی دی جب دونوں نازوں ہو جب کے بعد رکھا گیاہے کے دی جہائے جائے ہے کہ دی جہائے ہے کہ دی جہائے ہے کہ دی جہائے ہے کہ دی جہائے کی دی جہائے کے دی جہائے کے دی جہائے کے دی دونوں نمازوں کو جمع کرنے سے جوان کا باعث ہے۔

بول کا وجد احداث کے نزدیک دوفا زوں کوجع کرنا صورتاً جائز ہے حقیقاً نہیں شلا کلم کے افروقت میں ظہر کی مناور ہے اور عد اختاب کے افروقت میں ظہر کی افران اللہ معلوم ہورہی ہیں دونوں اسینے ادر عد شروع ہونے ہی عصر مربعے اگرمہاں صورت ہیں دونوں فازیں اکٹی معلوم ہورہی ہیں دینوں اسینے

ا پنے اوت پر ہیں۔

الم اور معمر وظہر کے دنت ہیں پڑ منا جائز ہنیں اورائس طرح عمر کی نماز ہنیں ہوگ البتہ کی جبوری کے تحت ظہر کی نماز نہ پڑھ

الکے تو عدر کے دنت پڑھ سکتا تحقیقیا جے موت ج کے موقعہ پر موفات ہیں یا مزد لفہ ہیں ہوتی سبے - ۱۲ ہزاروی

جمتہ المبارک کی نماز حبور ٹرنا بھی سوکی رضتوں ہیں سسے ہے اور مرد ضعت بھی نماز کے فرائض سے متعلق ہے۔

اگر کوئی مسافر عصر کی نماز رٹر چھنے کے بعد آقامت کی نیت کرے اور حالت افامت ہی عمر کا وقت باتی محتوال اس برا والے عدر ان مے نزدیک ادر اس کے نزدیک ادر م

ښي کېونکه ده عمري نازرليم د کا مزاروی) پانځوي دخست ه

سواری کی حالت بین نفل بڑھنا، رسول اکرم ملی ادیٹر علیہ وسیم سواری پر دنفل) نماز بڑھتے تھے سواری جس طوت جی ترخ کر آل آکیٹ سنے سواری برونز بھی پڑھے ہیں وا)

جواً دمی سواری پرنفل پڑھ رہا ہووہ ارکوع سے سے کی بجائے اٹارے سے نما زیڑھے اور سجد سے کا اٹارہ رکوع سے اٹارے سے ذرا بیسٹ رکھے اورائس قدر نہ جھکے کہ جانور کی وجہ سے کوئی خلرہ لاحق ہوجائے اور اگروہ ٹوا بگاہ ہم نفل پڑھ تورکوع سب یہ بوراکر سے کہونئے وہ اکس ہر تا در ہے۔

دسواری پیمازی صورت بن) تبدیرخ مجرنا واجب نین ہے ندابتدا بن اور ندامس کے بعد فعاذ کے دوران ، رغاز کے تشریع بن تبدیرے بن از کا فرخ موکوئ حرج بنین سرکار دوعالم صلی الدعلیہ کا سر کار خ موکوئ خرج بنین سرکار دوعالم صلی الدعلیہ کسلم اس طرح کرتے تھے الم جزاروی )

جهلى رخصت،

سغری بیدل چینے ہوئے نفل پڑھنا مائز ہے رکوع اور سجد سے بچاننا وہ کرے اور تنہد کے بید دبیٹے کیول کہ اکس سے رفعت کا فائد باطل ہوجا با ہے اکس کا حکم وی ہے جو سوار کا ہے لین اسے چاہی ہی فہد برخ مرکز بجہر سمج کیون موری اسے بیان سوار سے بیان اس طوت کھیریا مشکل ہوتا ہے کیون تھوڑی دیر سری طوت کھیریا مشکل ہوتا ہے اگرچ نگام اکس سے ایک ہوتی ہیں اور سربار سواری کو اور موڑ نا مشکل مج السے اور جان ہو جان ہوجو کرنز نجاست میکونر نامنا سب بنیں اگر ایسا کر سے گانو غاز باطل ہوجا سے گی اور اگر اکس کا جانور نجاست پر گزیے میں اور میں ہیں۔ قوکوئی من بنیں۔

ادر جو نجاستیں راست میں بڑی ہیں ان سے بچنے سکے لیے تعلق کی کوئی صرورت ہیں کیونکداست عام طور رہنجا ستوں سے خال ہیں جوٹ فال مناز سواری پریا بپیل بڑو سکتا ہے اسے خال ہیں جوٹ فال نماز سکے سلط میں ذکر کیا ہے۔ میں کہ ہم نے نفل نماز سکے سلط میں ذکر کیا ہے۔

فوٹ ، ۔ چی رضت کے سلیدی جو کیجر ذکر کیا گیا ہے احنات کا موقف ہیں ہے کیوں کہ احنات کے نزدیک پیدل چلتے موٹ کوئی نماز بڑھنا جائز نہیں جاہے وہ فرض نماز مو بانفل ۔ فرض نماز سواری پر بھی نہیں بڑھ سکتے البتہ نفل نماز سواری پر بڑھی حاسکتے ہیں۔ پر بڑھی جاسکتی ہے کہی ماندی وجہ سے فرض نماز سواری پر بڑھ سکتے ہیں۔

#### ساتوب رخصت :

البتروزه بھوڑنے کی نبیت رکھ افضل ہے اور نمازی فعراوری نماز پڑھنے سے افضل ہے تاکہ نقب کوام کے اختاب کا منہ منہ کی اسے کوام کے اختاب کی نفشا منہ کی منازیں فقر وری ہے ، نمازیں قصر کی وجہ سے قضا بہیں میکن روز سے کی قضا مرنا ہوگی اور بعض اوفات کسی وجہ سے نماز کی قضا مشکل موجاتی ہے اور ایوں وہ اس سے ذمر باتی رہے گی ، البتہ جب دونو اسے نفتان دیتا موزو درکھنا افضل ہے ۔

توبرسات رفعتیں ہی ان ہی سے تین لمیے سور کے ساتھ تعلق رکھتی ہی تعین غاز میں فقرکرنا، روزہ تھوٹرنا اور تین ون مو موزوں پر مرح کرنا اوردور فضین معن سورسے شعلق ہی سفوطوں ہو ما پخشر، ایک جمعہ کاسا قط ہونا اور حب تیم سے نماز پڑھ کے تواس کی قضا کا نہ ہونا را صاحب کے نزدیک ایس کوئی قید نہیں تیم کا مہیب سفر کے علاوہ بایا جائے توصی تیم جائز ہوتا سے اس طرح جمد کا وجرب اکس وقت تک رم آجیب یک سفر نزی مذہو یا کوئی دوکس لاعذر مذہو موال ہزادوی)

سواری کی حالت میں یا پیدل چلتے ہوئے نفل نماز راجے ہی اختلاف ہے اوراض بات بہ ہے کہ منقر سفر میں جی جائز ہے دو نمازوں کو جمع کرنے ہی جی اختا، من ہے لیکن زیا دہ ظاہر بات یہ ہے کہ ببطویل سفر کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں نک حالتِ خوت ہی فرض نماز سواری کی حالت ہیں یا پیدل چلتے ہوئے رئے سے کا تعلق ہے تواسس کا سفر سسے کوئی تناق نہیں اسی طرح مرداد کی نا جیز حب بانی نہ لیے تو تیم کرنا جی اسی زمر سے بیں آتا ہے بینی اکس ہی سفر و حفر مشرک ہیں حب ان کے اسباب بائے جائی ہی نفر جا اعل لے کے جائے ہیں۔ نوٹ: - جیبے بید بھاگی ہے اخاف کے نزدیک فرض نماز سواری پراور پیدل دونوں طرح نیں ہوتی اور نفل سواری پر ہوسکتے ہی بداروں میں سے نوٹ کی جانت میں فرض سواری پر پراور سکتے ہی ۱۲مزاروی

الركها ما الشكر المعاول المعامل كرنا واجب المعامل كرنا واجب المعتب إستحب ؟

تومان وااگروہ سفرسے بیلے الردہ کرنے وہ صے، نفر، نما زوں کو جھے کو نیا اورا فطار کو جھوٹر دسے گا نیز نفل کی سوادی بریا بیدل چلتے ہوئے ہنیں بڑھے گا توان رخصتوں کی شرالط کو جانا مزودی ہیں۔ کیوں کا رضت بریل کرنا اس بر واجب ہیں (غازیں نفرضروری ہے) لیکن تیم سے شعلق رخصت کا علم ہونا طروری سے کیو بحر پانی کا ملان نہ ملان اس سے اختیار میں ہنیں ہے البتہ بر کروہ نہر کے کنار سے پر سفر کررہا ہوا ورا سے بین ہوکو سفر کے آخریک پانی باقی رہے گا با اس کے سافہ داروہ عاجت کے وقت اس سے پر چی سکتا ہونو وہ عا حبت کے وقت اس سے پر چی سکتا ہونو وہ عا حبت کے وقت اس سے بانی نہ ہونو وہ عا حبت کے وقت اس سے بانی نہ ہونوں میں سیکھتا ہم موروت میں سیکھتا ہم موروت میں سیکھتا ہم موروت میں مروری ہے اگر کہا جب بانی نہ ہونوں نا وجب ہیں ہوئی اس کے بیا جائے کہ نیم کی مزورت نما نوری کی اوجب ہیں ہوئی اس کے بیا طہارت کا علم کیسے لازم ہوگا ور موسکتا ہے وہ واجب ہی مزمود

توی کہ میں موں جن اوی اور کو پہنرافی سے درمیان ایک سال کی سافت ہواکس پر لازم ہے کہ وہ جھے کہ ہنوں سے پہنے سفر شروع کرے اور احکام جی کا سیکھنا جی اس پر لازم ہے حب کہ اسے گان ہو کہ وہ واست بی کسی البیے شخص کو نہیں بائے گاجن سے سیکھے کونے اصل بات تو زیرہ رہنا اور اسی زندگی کا انتہا ہے سفرتک باتی رہنا ہے اور واجب یک پینے کا فریعہ جی واجب ہو اور واجب میں ایک ہونے کا فریعہ جی واجب ہو اور اس میں میں میں کہ بینے کا فریعہ جی واجب کی ایک ہے دہ شرط نہائی جا سے اس شرط کا کے اس میں اور جب بھی ہو اور اس میں میں اور جب بھی ہو اور کی ایس میں میں ہوتے ہوئے ہوئے اس شرط کا سیکھنا واجب ہوگا۔ جسے وقت جی سے بیلے جی سے احکام سیکھنا ہے بہنا مسافر کے لیے جا کی اس کے احکام سیکھنا ہے بہنا مسافر کے لیے جا کہ اس کی تیم سے میں میں کہ وہ سے وہ میں فروع کرسے۔

اور نمام رخعتنوں برعمل كرنے كى بختہ نبنت ہو تواس پر بر بھى دام بسے كر تيم اور باتى رخعتنوں سے متعلق اس فدر سيكے جوم نے ذكر كيا كيون كرجب ك اسے رخعت سوسے متعلق جائز مقدار كاعلم منہ ب ہوگا السس پر اكتفاكر نامكن نہ ہوگا.

کیا جلسے مراکر وہ شخص سوار یا بیدل جلتے ہوئے نفل پیصنے کی کیفیت ند جانتا ہو اس کا کیا نقصان ہوگا زیادہ سے دیا دہ میں موکا کر ادہ سے دیا دہ میں موکا کر فار فاصد موگا اور وہ واحب ہی منین تواس کا عام کیسے واحب ہوگا ؟

میں کہنا ہوں ای پرواجب ہے کر وہ ف اوسے طریقے پر نفل در بیاے کیونکہ ہے ومنو ہونے کی صورت میں نیز نجاست کے ساتھ اور قبار کرنے نہ ہونے ہوئے جاری باقی تمام شرائط اور ارکان کو بیرا کئے بغر فاز برخیمنا حرام ہے بیں ای برمان ہے کہ وہ اتناعم حاصل کرسے جس سے ذریعے فاسد نوافل سے زیج سکے تاکر صفوع کام میں در بیسے فاسد نوافل سے زیج سکے تاکر صفوع کام میں در بیسے سے ذریعے فاسد نوافل سے زیج سکے تاکر صفوع کام میں در بیسے

جس کی مسافرکو دوران سفر آسانی دی گئی ہے۔ دوسی جی تھیم ا

### سفر کے سبب سے نئے وظائف

پر قبلہ اورا فان کا علم ہے ہے معضری ہم واجب ہے بیکن حضری محراب وغیرہ کے ذریعے اسے کھابت عاصل ہوجاتی ہے اوران پرسب کا اتفاق ہوتا ہے اب استقبلہ کی تائن کی فرورٹ نہیں ہوتی اور چونکہ موذن وقت کا خیال رکھنا ہے لہذا وقت سے علم سے بھی ہے نیاز موجاً یا ہے اور معین اوفات مسافر پر قبلہ مشتبہ موجاً ناسے اور مجبی اوقات بھی لہذا اسی با آوں کا علم فروری ہے جوفیلہ اورا وفات ہے دلالت کرتی ہول۔

مبدر دالت كرسف والى دادبس نين قسم كى بي -

بیلی دلالت ارض سے جیسے بہار کوں بنتیول اور نہروں سے اسٹرلال کرنا۔ دوسری دلالت فضائ ہے جیسے شمال، جنوبی اورمشرتی ومغربی ہوائسے اسٹرلال کرنا۔

اورتيسري دالت أسانى ب اوروك ارسار ب

جہاں کہ زمنی اور مہائی نشا نیوں کا تعلق ہے تو وہ ممالک کی تبدیلی سے بدنتی رہتی ہی کی راستے ایسے ہی جن ہیں باند ہہار ر ہوتے ہی معلوم ہو جانا ہے کہ وہ فلہ گرخ ہونے والے کی وائیں یا بائیں جانب ہیں یا کسے بیجھے ہیں تو اسس کو جانا اور سم ما جاہے ماسی طرح لبعض علاقوں میں ہوائیں بھی دلالت گرتی ہیں اسس بات کو بھی سمجھنا جا ہے ، اور ہم السس کا بورا بیان نہیں کرسکتے کہوئے سر علاقے کا حکم الگ ہے ۔

جہاں کہ اسمانی علامت کاتعلق ہے تواس کی دقیمیں ہیں ایک دن سے تعلق رکھتی ہے اور دوکسری رات سے ،
دن کی علامت سرح ہے توگھ سے نکلنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ زوال سے وقت سورج کہاں ہوتا ہے کیا دوابروں
کے درمیان یا دائیں آ بھے کے سامنے بابائیں ایھے کے سامنے ہوتا ہے یا ان بھہوں کی نسبت بیشانی کی طوف زیادہ اُئل ہوتا
ہے کیودکہ شالی علافوں میں سورج ان جگہوں میں سے کسی ایک کے مقابل رہتا ہے جب وہ اکس بات کو ذہن نشین کرسے
ترجب سورج کے زوال کوجان سے گاتو جو دہیں ہم عنقریب فرکریں گے اس کے ذریعے اسے قبلہ کا علم مجی ہوجائے گا اسی
طرح وہ بردیجھے کہ عمر کے دقت سورج کہاں واقع ہوتا ہے کیونکہ وہ ال دور قبوں میں اور گا جہ کا جاتھ کے دور سے افتلات سے مقاب ہوتا ہے کو تو ہن ہے ہی دور سے افتلات سے مقاب ہوتا ہے کو تو ہن کہ ہی اس کے در سے افتلات سے مقاب ہوتا ہے کو تو ہن کہ ہی اس کے در سامت اور اس کی در سے افتلات سے مقتف ہوتا ہے کہاں واقع ہوتا ہے کیونکہ وہ ال دور قبول میں اور گا تب کا مقاب ہوتا ہے کو تو ہن کے مقاب کا میں ہوتا ہے کو تو ہن کہ ہوتا ہے کو تو ہن کا میں ہی دور سے افتلات سے مقتف ہوتا ہے کہاں واقع موتا ہے کیونکہ وہ ال دور وقبول میں اور ان کی مقاب ہوتا ہے کو تو ہن کا سے دور اس کی افتلات سے مقتف ہوتا ہے کہاں واقع موتا ہوتا ہی ال میں کا میاں ہی نامیلن ہے۔

مروں سے احداث مے معنے ہوجہ مہدا ہو جی بی بی اس موجہ اسے معدم ہوجاتا ہے بین وہ اس بات کو میں نفرر کھے کم خورب سے معدم ہوجاتا ہے بین وہ اس بات کو میں نفرر کھے کم خورب کی جگر قدید کی جگر دن مرح ہونے والے کی کس جانب ہوتی ہے وائی طرف ہوتی ہے با جہرے کی طرف مائل ہے با اس کی گردن

قبد كارمن معلوم موماً اسے توكوا بانچوں عازوں كے ياسورج قبله بر دلالت كرا سے ديكن كرمول تر داوں بن تبديلى موتى ربتى مج مودى طوع وغروب كمنفاهات زباده بي الرحيد وه دوميتول بندس بندين نواس بات كالعي علم مونا جا ميد مبكن بعض افزفات مغرب وعث واسس وقت يرصف كاانفاق مواس حبب شفق غائب موجاتى بعد ابذاكس كداريع تبدموم كرنامكن فروكا الس صورت بن قطب كى حكد كوسيش نفر ركه اوربده مشاره سے جدى كہت بياب ايسا سنارم ب كركوبا وه معمرا بواس ابني مكرس موس بنيس كرما ١ وريدستاره يا توقند رُخ بوف والت من كالمعلى حاب ہوگا یا بیٹے کی طون سے دائی کا زھے ہو یا ہائی کا ندھے ہو ہوگا اور سان شروں ہی ہوتا ہے ہو کمد کرر سے شمال کی مانب ہیں۔ بين جرشهر جنوب كى طرف مي جيدي وراس معطمة مالك ، توويان فبله رُخ موسف والسي مفابل موكا لنزاس مے بارسے بی علم مزا چاہے اللہ اپنے شری جس طریقے براس کا علم بوقام راستے بی اس کو بہ نظر رکھے البند حب سفر لمب مونوالك بات بي برنكرجب مسافت دوري بوتوسورج كامقام مختلف برجاً ا جااى طرح تطب كامقام ا ورمشارى و مغارب می مختف موجا تے میں مکن جب دوران سوکی شہر سینچے تود باں کے سمبدار اوگوں سے اس کے بارے میں اوج العالى الدون كويش فطريط يا وه شركى جامع مسيد كم حواب مع سامن كوا بوكراس كالندان كري بيان ك كاس كهيد واضح موجه كشي توجب ال دلائل كومبال سي نوان پايغاد كرسيد ورا كرظام موكر اكس ن تبدر و سي خط كى ب اوركسى دوسرى ون توم بوك ب تومناسب بى تفاكرے اوراكر قبلد كے مقابل تو بنس را نيكن اس كى جن سے سن کل تواس برقفالازم سی ہے۔

اسس سلسے میں فتہا رکام کا اختلاف ہے کی جہت کو مطلوب سے یا مین کعبہ اورایک جماعت کے بیے بہنم م مشکل موگیا ورانوں نے کہا کومین کو مطلوب ہے مال سے دور دراز علاقوں کے بیان اس بات کا تصور کیسے ہوسکتا ہے اور اگر م کہیں کر جبت مطلوب سے تو تو تو کو کو میں کھوا ہو اگر دہ کعبہ کی جبت کی طرف مذکر ناہے تو وہ بدنی طور پر کعبۃ النہ سے

سائے بہن اوراس میں کوئی افتال ف بہن کراس کی غاز جی بہن ہم آن۔

توجبت کعبداور میں کوبہ کے سلسلے میں ان حزات نے بہایت طوبی گفتی کی ہے لہذا ہیلے اس بات کو جاننا فرود کا سے معبد اور میں کو بہنا فرود کا کیا مغرم ہے۔ کا کیا مطلب ہے اور جہت کے مقابے میں ہونے کا کیا مغرم ہے۔ ناوم عابل مطلب یہ ہے کہ اگرا بی جگہ کو الحجاں سے اکس کی انتھوں کے در میان سے خطاست بھے کوبہ اللہ کی دیواروں کی طرف سکے در میان سے خطاست بھی کوبہ اللہ کی دیواروں کی طرف سکے در میان سے خطاست بھی کوبہ اللہ کی دیواروں کی طرف ہونے ہوئے اس کی صورت ہے ہے کہ غازی سے کو طرف ہون کی گئی ہے کہ وہ اس کی صورت ہے ہے کہ غازی سے کو طرف ہون کی گئی ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے در میان سے نکا ہے۔

می کری گئی ہے جو خطا تکا اس کے بار سے ہیں ہی خیال کی جاتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے در میان سے نکا ہے۔



جہاں کہ جہت سے مقابل کا تعلق ہے تو جائز ہے کہ موضط دونوں آنھوں کے درمیان سے کعبیشریف کی طرف نکا ہے وہ کعبہ شریف سے مقابل کا تعلق ہے تو جائز ہے کہ موضط دونوں آنھوں کے درمیان سے کارل جا سے اورخط کی دونوں طرف دونائر اور بیے نہ سنبی بار دومنداوی زاویے اس صورت میں ہوں سے جب خطا ایک معبین نقطہ تک بینچے جو ایک ہی ہواوراگراکس خطا کوئی نقطوں سے طابا جائے ہودا بیں یا بائی طرف میں تو دوزادوں میں سے ایک زیادہ تنگ ہوگا اور بیمین کعبر کے مقابل نہیں رہے گا دیکن جبت کے مقابل ہوگا جس کی صورت یہ ہے۔

اگر کوبہ نزلین کواس خط کے کنارہے پر نصور کیا جائے توفادی کا اُرخ جہت کعبہ کی طرف ہو گا جین کھبہ کی طرف مہیں ہوگا ، اور
اس جہت کی عدوہ ہوگی جے تنابہ اُرخ کو اا ہونے والدایسی جہت خیال کرتا سے جو دونوں آ کھوں سے نکلتی ہے اور ان دونوں
کے کنا رہے دونوں آ نکھوں سے درمیان زاوم قائمہ کی صورت میں سرس داخل ہو عبا نے ہی ہیں ہو جھے ان دوخطوں کے درمیان
واقع ہو جو آ کھوں کے درمیان سے نکلے می نووہ جہت میں داخل ہوگا اور عین فدرخط کمیے ہوتے جا میں گے دونوں کے درمیان

توجب بین اور جبت کامفہوم معلوم ہوگیا، تو یں کہا ہوں کہ ہارے نزدیک میج فتولی پرسے کہ مطلوب بین کعبہ ہے اگر کورٹر لیف کو دیجھنا حمکن مجا اور دیکھنا د شوار ہو توجب کی طوٹ وسٹ کرنا کافی ہے کیمۃ اللہ کو دیکھنے کی مورت میں اکسس کے میں کی طرف دُرخ کرنے برسب کا اتفاق سے اور حب دیجھنا شکل ہوتوجہت پراکتفا قرآن، سنت ، صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم سے عمل اورقیا میں سے تا بت ہے قرآن باک میں ارث و خداوندی ہے۔

اورتم جهان بعي مواسف چرون کواس دکعبرشرلين) کافرن چردو

دَكِيْتُ مَاكُنْتُم قُولُولُ وَحِرْهَا كُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُنْتُم اللَّهُ اللَّ

سنت سے اس کی دہل سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی بر حدیث مبادک سے آپ سے دیبز طبیہ والوں سے قوابا مشرق الدر من میں اللہ سے درمیان قبلہ سے وا

مینه طبیبه مین مغرب دائیں جانب اورمشرق بائی جانب پڑتا ہے رکعبر نزلیت درینہ طبیبہ سے جنوب کی طرف ہے ) آذ ہی اکرم صلی الٹرعلیہ کوسلم سنے منٹرق ومغرب کے درمیان کو قبلہ قرار دیا حالا بھی کعبر نشریف مشرق ومغرب کے درمیان والی مسافت سے جھوٹا ہے اسے نواکس کی جبٹ می اورا کرسکتی ہے۔

بدالفا طحفرت عرفاروق اوران كعصاحبزادس رض اللهنماسي عبى مروى بب-

جہان کے معابرام کے علی کا تعاق ہے تو موایت میں ہے کہ سجد تبا والے صبح کی نماز میں بہت المقدس کی طوف رُخ کے سے ا سور کے قصے اور ان کی بیٹے قبلہ کی طوف تھی کیوں کہ مرینہ طبیبان دونوں کے درسیان سے کان سے کہا گیا کہ ایمی امجی قبلہ تبدیل ہوگیا توکسی ملالت کے بغیروہ نماز کے دوران ہی کو بہ شروب کی طرف ہے گئے (۲) ان ریسی نے اعتراض بنیں کیا اوراس مسجد کانام مسین مبلین بوگیا۔

ربنہ طیبہ سے مین کرومین کمبر کی طرف نظر کرنا مطلوب مونا تومندسر سے دلائل سے بیزانسس کی پیچان شی ہوسکتی تھی اوران میں کافی خوروخون کرنا پڑنا توانہوں سنے فاز کے درمیان اور دات سے اندھیرسے میں اسے فوری طور پر کیسے معلوم کرایا۔

بیزان کاعلی اسس طریقے برجی جمتِ کعبہ کی طرف اُرخ کرنے پر دلات کرنا ہے کہ انہوں نے کہ مکرمہ کے کر دا در ننسا م اسلامی شہروں ہیں معجدیں بنائیں لیکن محرالوں کو سیدھا کرنے وائٹ دہاں کوئی مہندیں رحم ہندسہ کا ماہر ) نرتھا ا در مقابلہ عین کاعلم اس وقت ، کے نہیں موسکت جب یک بار یک ہندی نظر نے اِن کہا گئے۔

جہاں کی قیاس کا تعلق ہے تو وہ ایوں ہے کر قبدر کُر جو نے اور تمام روکے زین ہیں مساجد بنانے کی حاجت رہی سے اور عین قبلہ کے مقابل ہونا علوم ہندسر کے بغیر نئی ہوسکتا اور شرعیت نے اس میں عور و فکر کا حکم نئیں دیا۔ بلکہ بعض اوقا اس علم میں عور و فکر کر نے سے ڈانٹ دیا تو ایک نئری معاملہ اس بر کسے بنی ہوگا بہٰ وار و فکر کر نے سے ڈانٹ دیا تو ایک نئری معاملہ اس بر کسے بنی ہوگا بہٰ وار و سے تحت جہت قبلہ پراکتفا واجب ہوگا۔

اورسم نے جس صورت کا ذکر کی کرم عالم جارجہات پیشتل ہے اس کے میسے موسفے کی دلیل صورعلیہ اسلام کا بیارشاد کامی ہے۔

تفائ عاجت كے وقت تبله كى طون مذيذكرو اور ندادهم

لَا تَسْتَقُدِلُوا بِهَا الْقِبْكَدَّ وَلَا تَسَكُّدُ يُودُهَا

<sup>(</sup>١) مسنناب امرص ٢١، الواب أفا مرالصلوة

<sup>(</sup>٧) مين سيم مبداول ص ١٠٠٠ كتب السامد

وَلِكِنْ سَيْرِقُوا الْوَعِي تَبُولُ- (١) مِيْرُ مُروبِكُم مَثْرَى بِمِعْرِب كُورْخ بِيعُو-

اوربربات آپ نے مربنہ طید ہیں فرائی و ہاں سنری تملہ رُخ ہور کو طب مونے والے کی بائی جانب اور مزب اس کی دائیں جانب ہونا ہے۔ مربنہ طید ہیں فرائی و ہاں سنری تا کہ جوند چارہ ہے۔ مانب ہونا ہے۔ دال ہیں ہے دوجہ توں سے منع فرائی وردوجہ توں کی اجازت وے دی اور اس طرح ان جہات کا مجوند چارہ ہے۔ مرب کی کے دل ہیں ہے بال ہیں آتا کہ جہاتِ عالم کو تھے ، سات یا دس جہات تصور کیا جائے اور ہر کہے ہوسکتا ہے اور اس می صورت میں باتی جہات کا کی جہات ہوں جہات انسانی خلاقت کے مطابق تنابت ہوتی ہی اور انسان کے سیرے برجہات ہی ہی آگے ، پیچھے ، وائیں اور بائیں نوانسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے طاہری طور پر چاری جہات ہی اور اسس کے شرعیت کی بنیا داس جی اجتماد کر نا اور اسس کے فریع جہات ہی اور اسس میں اجتماد کر نا اور اسس کے ذریعے قبد کی علامات کو سیکھنا کی سال سے ۔

کین جان کر بین کوبرکے مغابل ہونے کا تعلق ہے تو اس کاعلم اس صورت بیں ہوسک ہے جب بہ معلوم ہو کہ کمر مرم کا حرض خطر استواد سے سے مغاری ہے اوراس کی لمبائی گئے درجات کی مقتار ہیں ہے بدینی مشرق جانب ہی عارت کس فرر وروز ہے چھر نمازی کے کھوا ہونے کی جگہ سے معلوم کی جائے بھر دونوں کا ایک دوہرے کے ساتھ مقابل جا اسے اور اس سیسلے بی طویل آلات واسباب کی صرورت ہیں ولائل اس سیسلے بی طویل آلات واسباب کی صرورت ہیں دلائل اندر جانب ہوئی اور شریعیت ہرگز اس بات پر بنی بہنی ہونے کی جگہ نہز عمر کے وقت سورج کے داخل اور خارج ہونے کی جگہ نہز عمر کے وقت سورج کے داخل اور خارج ہونے کی جگہ نہز عمر کے وقت کی اربیا ہے۔

کہاں ہوتا ہے اسے معلوم کیا جائے اس سے وجوب سا قط ہوجاتا ہے۔

١١) مسندام احدين صنبل طبده ص ١٧١ مروايت الوالوب العارى

نہ ہوگی موند وی جبت اس کا قبلہے ١٢ مزاروی

اورنا بنی شخص کے بیے تو دو مرسے آئری کی بات بری علی کرنا ہوگاہوہ ایسے آدمی کی تقلید کرسے جس کے دین اور بمبرت بریقینی کی جاسکت ہے اگر وہ شخص میں کی تقلید کی جاری ہے قبلہ رُخ معوم کرنے ہی کوشش کرنے والا ہموا ور قبلہ عاہر موتواب ہر ما دل شخص کے قول براعما دکرسکنا ہے جواسے قبلہ کی خبر دسے حالتِ آقامت ہیں ہو اِسفریں۔

کی نابیا شخص اور جابل سے بینے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے قافے سے ساتھ سؤکری جس میں قبلہ پر دالتوں گاعلم رکھنے والا کوئی شخص نہ ہوجب کراسے دلات کی حاجت تعلی ہو۔ جسے ایک عام رہے علم ) آ دمی سے بیے جائز نہیں کہ وہ ا بسے شہر میں رہے جس میں کوئی فقید نہ ہوجت کی تفصیل کا علم ہو بلکہ اسس پر لازم ہے کہ وہ ا بسے علاننے کی طرف ہجرت کرسے جاں کوئی دین سکھانے والا ہوئاسی طرح اگر شہری کوئی فقید ہولیکن وہ فاسق ہو تواب میں اس ہے جرت ضروری ہے کیون کا اس کے لیے فاسق کے فنوی پر اعتاد کرنا جائز مہیں بلکہ فتوی کی قبولیت سے لیے علالت رفاستی نہ ہوئا ) نشرط ہے۔ جسے ایک روایت میں آیا ہے۔ فنوی پر اعتاد کرنا جائز مہیں بلکہ فتوی کی قبولیت سے لیے علالت رفاستی نہ ہوئا ) نشرط ہے۔ جسے ایک روایت میں آیا ہے۔

بارج تمازول کے اوقات معلی کرنے کا طریقہ بیسے کر فہر کا وقت زوال سے
سابہ ہونا ہے بھروہ زوال کے وقت بک مسلسل کم ہوارت ہے اس سے بعد شق کا طریقہ بیسے کر طرع کر میا نب ایک طویل
سابہ ہونا ہے بھروہ زوال کے وقت بک مسلسل کم ہوارت ہے اس سے بعد شق کی طرف بڑھا رہا ہے اور غروب
سک مسلس برخ تا ہے تواب مسافر کو جا ہے کہ ایک علی کھرا ہوجائے یا ایک سیدھی مکرلی کھری کر دے اور نشان مگائے
کر سابہ کہاں تک بہنچا ہے اس سے بھر در بیعد در بجھے اگرد سیھے کہ کھیے کم ہوا ہے توابی ظہر کا وقت واضل نہیں ہوا۔
اس کی بیچاں کا طریقہ برے کر اس شہری قابل اعماد موروں کی ا ذان سے وقت ا بیٹے قد کا سابہ دیکھے اگروہ (شلاً)
اس کے ابینے قدم کے صاب سے بین قدم ہے توجب سونس بھی اس طرح ہوآ ور بڑھنا شروع ہوجائے تو مار بڑھ سے
اس کے ابینے قدم کے صاب سے بین قدم ہے توجب سونس بھی اس طرح ہوآ ور بڑھنا شروع ہوجائے تو مار بڑھ سے
اور جب وہ اس برسائر ہے بھوقیم نہ باوہ ہوجائے تو عمر کا وقت شروع ہوجائے کا کیونکہ ہمرشخص کا صاب سے اپنے

قدم کے حاب سے ساڑھے چھ قدم ہوا ہے (تقریبًا بیا ہوا ہے) بھرزوال کا سایہ ہردن راسے کا جب وہ گرمیوں کے موسم می سفرکیا تو ہردن گھٹے گا درزوال کے سائے کو بچیا ننے کا بہترین طریقہ یہ سے کہ اپنے ساتھ زوال کا میزان رکھے جس کے ذریعے معلوم کرے ۔

ر فوط : ا حناف کے نزدیک جب اس کا سایہ ساؤھے نوقدم ہوجائے تب ظہر کا وقت ہوگا کیونے احناف سے
نزدیک املی سائے کے علاوہ دوشل سابہ کک ظہر کا وقت ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی ) اسس میزان کے ذریعے ہروقت سائے
کے اختی ف کا علم حاصل کرسے اور اگر اسے معلوم ہوکہ قبلہ رُخ ہوتے کی صورت میں زوال کے وقت سوئرے کہاں ہوتا ہے
اور وہ سغری حالت میں ابی جگہ ہوجہاں قبلہ کی دوسری دلیل سے ظاہر ہوتا ہو نواسس کے لیے وقت کو سورج کے ذریعے
معلوم کرنا مکن ہے شک وہ اسس کی دونوں اس کے درمیان ہوتا اگر وہ ا بیض شہریں ہوتا ۔

منرب کا دقت غوب اُنتاب کے ساتھ ہی شروع ہوجانا ہے بین بعض ادفات بہا ٹروں کی وجہ سے عزوب ہونے کا مقام الس سے عنی ہوتا ہے تواسے چاہیے کہ وہ منٹرق کی جانب دیجھے جب افق بی سے اپنے ہوزین سے ایک نیزے کے برابر بلند ہو تومغرب کا وقت داخل ہو گیا ۔

عثاد کا وقت فور شغق سے ذریعے معلوم توجاتا ہے اور شفق سرخی ہے داخان سے نزدیک سرخی سے بعد جد

سنبدى ظاهر مؤنى ب است شفق كيف مي ١١ بزاروى

اگر مبارد ای وج سے شغنی فائب ہولو تھوٹے تھو میے ستاروں کے بھرت فاہر مونے سے اس کا علم ہوجاً اہے کیونکدیر سنار سے مرخی فائب ہونے کے بدر قاہر مونے ہیں۔

ریادرہے جب سرخی سے بعدوالی سغیدی غائب ہوجا سے نوا حنان سے نزدیک مغرب کا وقت ختم اور فشار کا وقت نثروع ہوجآ اسبے - ۱۲ ہزاروی ۱۰

مبع سے وقت کی صورت حال یہ ہے کہ پہلے وہ مسلبل کی صورت میں بینی ایک لمبی سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے جیے بھیلی کی موم ہوتی ہے جیے بھیلی کی موم ہوتی ہے جیسے بھیلی والی سفیدی ظاہر نہ موج مہیں ہوتی۔

کی موم ہوتی ہے یہ صبح کا ذریب کا دونت ہوتا ہے جب یہ یہ وقت ختم ہوکر وائیں بائیں بھیلینے والی سفیدی ظاہر نہ موج مہیں ہوتی۔

اسس صبح کو معلوم کرنا مشکل نہیں کیونے اسس کا اوراک اسکھوں سے ہو جاتا ہے ہے جہ اور برفرانے ہوئے ایب سنے اپنی ایک وسلم نے دونوں ہوتھ ہوتی ایسے ہے اور برفرانے ہوئے ایب سنے اپنی ایک انگشت شاوت کو دوسری پررکھ کران دونوں کو کھولا اور اس بات کی طرف اشارہ فرم بھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے دالی سنے بلکہ سفیدی بعض اوقات منازل سے الس کا اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن سیختیفی بات نہیں بلکہ ایک اندازے والی بات ہو بلکہ سفیدی بعض اوقات منازل سے الس کا اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن سیختیفی بات نہیں بلکہ ایک اندازے والی بات ہو بلکہ سفیدی

کودائیں بائیں بھیلاموا دیجنامی دلیں ہے کیونکو بھن لوگوں کا خیال تھا کہ صبع ، سورج کے طلوع ہونے سے چارسانل بہلے
سوجاتی ہے بین یہ بات بیج نہیں ہے کیونکو یہ فجر کا ذہ ہے وجس بات کو محققین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کر صبع ، طلوع
ا تقاب سے دومنزل ہیں ہوتی ہے یہ بات بھی کھے کھے تھیک ہے دبین اس پر اعتاد بہنیں کیا جاسک کیونکہ معین منازل
ترجی ہے ہی ہوئی کلتی ہی اور معین سے محطی عولی موتی ہی اور ان سے طلوع کا زبانہ لمبا موتا ہے اور مختلف شہروں کے اعتبار
سے بی مختلف موتی ہی جن کا ذکر بہن طویل ہے۔

ال منازل سے مسے کے قریب وبعد ہونے کا اندازہ لگایاجا سکتا ہے دبکن جہاں کا آغاز مسے کا تعلق ہے

تودومنزلوں سے ساتھاس کا اندازہ لگانامکن ہنی ہے۔

فدمہ کام یہ ہے ہوب طوع آفا ب کے چار منزلیں رہ جائیں توان سے ایک منزل میج کا ذب کی بیشن طور

پر ہونی ہے اور حوب تقریبًا دومنزلیں رہ جائیں توضیح صادق طلوع ہوجا تاہے اور دوم ہوں کے درمیان تقریبًا

ایک منزل کا دہ تہائی حصر رہ جا اے اوراس کے بارسے یں شک ہوتا ہے کہ دہ صبح صادق ہے یا صبح کا ذب ا بر وہ

وقت ہے جب سفیدی طاہر مونا اور جین شروع ہوتی ہے لیکن انھی اکس کا بھیلا وزیادہ وسیع مہیں ہوتا۔

توشک کے ذات سے روزہ وار کوسم کی کا ترک کر دینا چا ہے اور وہشخص رات کے نوائل رہو در اسے وہ اس

سے بہلے سے وزیر چے سے اور حب تک تک کا وقت فتم نہ ہو صبح کی غاز نہ پڑھے اور حب صبح کا وقت ایتین ہوجا کے

اکس وقت ناد رہ ھے۔

الکوئی شخص چاہے کہ وہ ایک آیا وقت مقررکرے جس میں سوی کا پانی چئے اوراکس کے ساتھ ہی صبے کی غاز بڑھ کے
تو دہ اس پر فادرنہیں ہوسکتا اوراکس کی بچان انسان کے بس میں بالکل بنی ہے بلدتو قف اور شک کی وجہ سے مہلت
با ہینے کیونی اعماد تو آ بھی سے ساتھ دیجھنے پر سے اور آ بھی سے دیجھنے پراغما داکس وقت ہوگا جب روشنی جوڑائی میں
جیل جائے ہیا تا کے زردی کا آغاز ہوجائے۔

اسس سلنے بیں بہت سے دوگوں کومغا بطہ لگتا ہے اور وہ وفت سے پہلے نماز بڑھ کیتے ہیں ۔اسس پر ترفدی شرایف کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جعزت امام ترفدی رحمداللہ سنے اپنی سندسے حفزت طلق بن علی رمنی النرونہ سے دوایت کیا ہے وہ فرما تنے ہمیننی اکرم صلی النرونہ پر وسلم سنے فر کمایا۔

کھا وُ جُوُا ور تمیں اور کی طرف جور صف والی روشی برنیان نرکسے اور کھا وُ بپٹر بیان کے کر تمہارے بلے سرخی عیل جائے ا، توبہ عدیث سرخی کی رعایت میں صربح ہے۔

صفرت الم ترندی رحمد الدرنے فرا با کہ اس سلط بیں تفرت عدی بن حاتم، صفرت البوندا ورصفرت ہم ہی بن جندب
رمنی الدیمنہ سے بھی مروی ہے اور عدیث مس غرب ہے اورا بل علم کا اس ریمل ہے پیفرت ابن عباس رمنی الشرعنها فرائے
ہیں جب تک روشنی اور پرکوجاتی ہے کھا و بیٹر ، صاحب غربیبیں ہے فرا با کہ اس سے اور کوجائے والی لمبی روشنی مرادہے۔
تواس مورت بی زردی کے ظاہر مونے کے علاوہ ی چیزر پاعتبار نہ کیا جائے گو با کہ بسرخی کا اُناز سے مسافراو قات
کی مونت کا ممناح ہوا بھی کیو بحر بعض اوقات وہ کو رچ کرنے سے بیلے نی زرٹوھنا چا ہتا ہے تاکہ اسے سوادی سے اترقے
میں وقت نہ ہو با سونے سے بیلے نماز بڑھنا چا ہتا ہے کہ کچو اگرام کرنے۔
اگروہ نماز کو کچو مُوخ کرنے پرنفس کو آمادہ کرنے اور اسے گوارہ کرنے بیان بھی کہ وقت کا بقین ہو جائے اورا قال
وقت کی نصنیات سے قطع نظر کرنے یا اور سوادی سے اتر نے اور کچو در بعد سونے کی تکلیف بھی برواشت کرنے توا وقات
کے علم حاصل کرنے کی صورت باتی نمیں رہے گی کیونے مشکل توا قوات سے آغاز سے علیے بیں ہے درمیانے وقت

آواب سفركا بان ختم موااس سے بعد ماع اور وجد كا بان موكا –

## سماع اوروجد كابيان

میم انڈار حن الرحی الرحیم ا تمام تعرفیں انٹر تفال سے بیے ہی جی نے دوستوں سے دلوں کو ابنی مجت کی اگر سے جلا دا اور ان کے
ارادوں اور ارواج کو اپنی ملاقات اور زبارت کے شوق می نرم کر دیا نیز ان کی انکھوں اور بسیرتوں کو اپنے جمال ذات
کے حیدار سرچھم او باحث کہ وصال کی توشی کی مہک سے ان پر فشہ طاری ہوگیا اور ان سکے دل جلالِ خلاوندی کے افرار کو دیکھنے
کی وصر سے جران ہوگئے جنانچہ دونوں جمانوں میں ان کی نظر اوٹر تعالیٰ کے سواکس پر نہیں جاتی اور دارین ہیں وہ صرف ای
کی وصر سے جران ہوگئے جنانچہ دونوں جمانوں میں ان کی نظر اوٹر تعالیٰ کے سواکس پر نہیں جاتی اور دارین ہیں وہ صرف ای
کی وجر سے جران میں ان کی ظاہری آن کھیں کی صورت کو دیجتی ہی فوان کے دل کی آنکویں تصویر بنانے والے کی طرف جاتی
ہیں -اوراگر ان سے کانوں میں کوئی نغم کھٹا کہ ہے نوان سے باطن مجوب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اوراگر انہیں کوئی ایسی خوش کر رہے متحرک کردیتی ہے تو وہ اس کی اواز ہے۔
بینچی ہے جو انہیں حرکت و ہیجان میں مبتلا کرتی ہے یا انہیں خوش کر رہے متحرک کردیتی ہے تو وہ اس کی اواز ہے۔

ده فوش موتے ہی تواسی سے ، پربٹان اور عملین موتے ہی تواسی سے توالے سے ، ان کا شوق ای چیزی طرف پر ضا ہے جواس ذات باک سے پاس ہے دوا گھنے ہی تواس سے بلے اور پھرنے ہی تواس سے گرد ، وہ اس سے سنتے ہیں اور اس کی طرف کان مکا نے ہی ۔ دور روں کی طرف سے ان کی آنکیس اور کان بند ہوتے ہی ہیہ وہ لوگ ہی جن کو اسٹرتا الی نے اپنی دوستی کے بیے نتخب کر رہا اور اپنے خاص اور منتخب لوگوں ہیں سے ان کو میں لیا۔

اورحت کا درحت کا درحف محد صطفی ملی افلہ علیہ و سے پراوراک سے آل واصحاب پرموبوش کی طرف راہنما گی کرنے والے امام ہیں اور بہت نے اور ہو سنام ہوجمد و صلاح بعد بے شک دل اسرار کے خزانے اور جواسر کی کا نیں ہیں اور ان یں جوا ہر کو محفی دکھا گیا ہے جیسے لو ہے اور تھے ہیں آگ پوٹ نیدہ ہے اور جیسے ٹی اور ڈھیلوں کے نیمچے بائی کو پوٹ نیدہ رکھا گیا ہے اور ان برائدوں کو فل ہر کرنے کا لاستہ کا نوں کی جقماق ہے دوہ بھر جوں سے آگ روسٹن موتی ہے اور دوں کی طون مورات نہ ماتا ہے وہ کا نوں کی مہنر سے موکر جاتا ہے نووہ نفات جواجھے وزن والے اور لذت میداکر نے والے میں وہ اندر کے طزکو با مرتکالے میں اوراکس کے مین وقع کو فل ہر کرتے ہیں تو حیب دل کو چھڑا جائے پر کرتے ہیں تو حیب دل کو چھڑا جائے تو ہو کہ پواکس کے اندر ہے تو دل کا میمے ہیں ان کی جواب سے اندر ہے تو دل کا میمے ہیں ان کی اور میں بو اللہ موار ان کی اس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی ظاہر موجا تی ہے تو اور حیب وطری طور میرول کی کا در مرائی کا میر میں جن کہ اکس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی کا ہم موجا تی ہے تو دل کی میں جو اس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی کی اس میں جو اس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی کی اس موجا تی ہے تو در میں اور حیب وطری طور میرول کی کو میں جن کی اکس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی کو میں تی کی اکس کے سب سے ان کی بھول کی اور مرائی کا ام موجا تی ہے تو

ساع اور وجد کے بارسے ہی تفصیل ذکر کرنا صروری ہے نیز ریکر اسس کے قوائد و آفات کیا گیا ہیں اسس کے آواب اور ہینیت رصورت ) ہیں سے کیا مستقب ہے اس سلے ہیں عماء کا اختلات کیا ہے کہ آبایہ دونوں کام حرام ہیں با جائز ہیں ہم ان تمام بانوں کو دوبالوں ہیں بیان کریں گے ۔ ہیں باب بر ساع کے جائز ہونے کے بارسے ہیں ہے ۔ دوسرا باب بر ساع کے آواب اور وجد کے فررسیے دل میں اور رفض نیز سخت اُواز اور کھرے بھارنے کے دوسرا باب بر ساع کے آواب اور وجد کے فررسیے دل میں اور رفض نیز سخت اُواز اور کھرے بھارنے کے

دوسواببد عاص سے اور وجد سے درسے دول با درست بر سے ادار در برسے بات کے اور درسے کے درسے دول کے اور میں اور میں ذریعے اعضا پرائس سے اٹراٹ کے بیان یں ہے۔

## يبلاباب

## سماع كے جواز كے سلسلے بى علماء كا خلاف اورعلا، وصوفيا كے قوال كابيان

جان لواسب سے پہلے عاع ہوا ہے اور برساع دل میں ایک مالت پداکرنا ہے جے وجد کہتے ہی اور وہ وعداعضاء میں حرکت پداکرنا ہے اگروہ حرکت غیرموزون ہوتواسے اضطراب کہا جا آگہ ہے اوراگر موزون ہوتو وہ تالیاں بجانا اورتفس موتا ہے توسب سے پہلے ہم سماع کا حکم بیان کرتے ہی اور اسس سلسلے ختلف خرا ہب کے آفوال نقل کریں گے چراکس سے ۔ جواز بردال ذکر کریں سے اکس بعد اسے حرام قرار دینے والوں سے دلائل کا جواب ویں گے۔

مذاهب

حضرت قاضی البرالطیب طبری نے مفرت ام شافی ، ام مالک ام البر حنیغ ، سغیان نؤری اور ملاوی ایک جاست رحم الله اسے کچھ الف ظ نقل کئے میں جن سے استدلال کیاجا تا ہے کہ ان مطرات کے نزدیک سماع حوام ہے۔
حزت ام شافی رحمہ اللہ نے " اواب القفا" میں مکھا ہے کوفنا کروہ کھیل ہے جو بالحل کے مشابہ ہا اور جرادی اس میں زبادہ مبتلہ ہوتا ہے وہ بیو قوت ہے اس کی شہا دت روکر دی جاسے قامنی البرالطیب فرانے میں فیر محرم مورت سے اس میں زبادہ مبتلہ ہوتا ہے وہ بیو قوت ہے اس کی شہا دت روکر دی جاسے میں مورت سا سے بویا پر دے کے بیعیے بودہ آزاد مویا وندی ،
من اصاب شافی رحمہ اللہ نے فرایا حب لوگ کی دونلوی کوسنے سے لیے جمع موجا ہیں تواسس لونلوی کا مالک بیوقوت ہے اس کی شاہ دت روکر دی جائے ۔
بیو قوت سے اس کی شاہ دت روکر دی جائے ۔

وه مزید فرانے میں کو مغرت ایام شافتی رحماللہ سے منقول ہے کواپ لائوی دینیرہ سے بجانے کو کروہ جانتے تھے،
اور فریا نے تھے کو اسے زندیق لوگوں نے بنایا ہے تاکہ لوگ قرآن پاک کوچیوٹر دیں معنوت ایام شافتی رحماللہ فراتے ہیں۔
مدیث کی روسے دور مری جبروں سے کھیلنے کی نسبت نرد وشطر نجی سے کھیلنا ذیارہ کروہ ہے اور بین ہواکس جبری فالبند
کرتا ہوں جس سے لوگ کھیلتے ہیں کیون کو کھیل کووہ دیندا را در مروت والے لوگوں کا کام ہنیں ہے بعضوت ایام مالک رحمہ السند
فریاتے ہی فناسے منع کیا گیا ہے اور انہوں نے فرایا کہ جب کوئی شفس لوزلری فریدسے اور وہ مغنیہ تو نووہ اسے والیس کو منت میں مساک ہے۔
مرف کا فتی رکھتا ہے حضرت ابر اہم بن معدر کے علاوہ باقی تنام اہل در بنہ کا بھی مساک ہے۔

عاد ہی رہا ہے رہے ہے۔ ہے ہے میں میں المسرح ہے اسے کروہ ما نتے تھے اور فنا کا سناگنا ہوں سے شمار کرتے سقعے

تمام ابل كود، حفرت سفيان تورى بحضرت عماد، حضرت اراسيم نخى اور حضرت المام شعبى وغيره در مهم الله على مي سمجن تصد برتمام ابنی فامن الوالطبیب طبری سنے نفل کی بہدالوطالب کی سنے ایک جاعت سے ساع کا جواز نقل کیا ہے، وه فراند بهما برام بي مصحفرت عداملون عبدالدي زبرمغره بن شعبه ورصوت مادير رضى الشرعنم اورد بيكر حفرات نے ماع کیا ہے۔ وہ فراتے ہی بہت سے نیک الدون سنے جن می معابر کرام اور تابعین عی میں ماع کیا ہے وہ فراتے ہی ہارسے بان مکد کرد میں سال سے افضل دنوں میں اہل حجاز ساح اسفتے چلے آ سے ہی سے وہ ایم معدودہ ہیں جن مِي السُّرِ تَعَالَى في البِينِ مِن ول كوابِ وَكُر كا حكم ديا ہے - جيسے ايَّام تشريق مي رعيدالاضلى كے بعد تين دن) ابل كرى طرح ابل دينه في أج مك سماع سنت فيلي أرب بي بم ف الدم وان قامى كو ديميا ان كى مجدوزا بال تعين جودولون

كونفات سناتى خس انون سندان كوصوفيا كصيدتيا ركرر كما تعار

مزید فراتے ہی حفرت عط کے باس دولونڈ باں تھیں جو گانی تھیں اوران کے دوست ان کاراک سنتے تھے۔ ابوطاب كى كابى قول مع كحضرت الوالسن بن سالم سے كها كيا آب سماع كا انكار كيسے كرتے بي حالال كر حفرت منيد بغدادى مفرت مرى سقطى اورحفزت دوالنون مصرى رحمهم المرسنة تصعب الهون سق فرمايا من اكس كا انكار كب كرسكنا مون جب كم مجرس بترشفيت في است ااوراس ك ا مازت دى -

حنرت عبداللدين معفرطيا درضى الله عنه عام سنت تفعد انول في العام من المودلعب براعتراض كيا ميد. حزت کی بن معاذ رخماطرے مردی ہے فراتے ہی ہم نے تن چیزوں کو گم کردیا اوراب وہ سلسل کم ہوتی مارہی ہی حفاظت کے ساتھ عن دیانت سے ساتھ اچی بات ، اور وفاداری کے ساتھ اچھا بھائی جارہ-

بیں نے بعین کتب میں میں بات صرف مان محاسی سے منقول دعجی ہے اوراس میں اس بات بر والات یا کی جاتی ہے كروه زبدونقوئ احتياطا وردين كع بيه جدوجهدك با وجود إسه جائز سمجة تصير خابوطالب كى فوان مي حفرت ابن مجامدانس دعوت كوتبول بني كرستے تھے جس ميں ساع نہ موا اور كى لوگوں سے نقل كياكم انبول سے فرايا ہم اكب دعوت بن جمع موسئے اور بہارے ساتھ ابوالقاسم ابن بنت مینع ، ابو بحرین داؤرا ابو بکرین مجاہدا وران کے دومرے معمر لوگ تھے اتنے میں سماع مونے لگاتواب مجامد نے منبع کو فورسے ترغیب دینا شروع کی کہ ابن داور کو سماع سنے کے لیے کہوا بن واؤد نے کہا مجے سے میرے باب نے بیان کی کر معزت الم احدین منبل رحمالتہ سماع کو کروہ مانتے تھے اور میرے اب می اسے کروہ خیال کرتے تھے اور میں اپنے باپ سے ذمیب پر موں اس رمنیع سے نواسے الواتق سم سنے كم مرے نا نے مالح بن احدسے روایت كرتے سوئے مجھ سے بيان كي كران سے والد ابن خبازہ كا قول سناكرستے تھے ابن مجابہ نے الوداوُ دسے کہا مجھے اپنے باب سے قول سے دُورہی رہنے دوائیر منبع کے نواسے نے کہا تم مجھے ا بنے وال سے معان رکھوالس سے بدالو بحرى طون منا لمب موكركها تم كيا كہتے مواكركوائي ايك شعرط سے تووہ موام ہے!

ہن داؤد نے کہا نہیا بھر لوچھا اگراس کی آ وازاتھی ہوتوشع طرچا حل ہے ؟ انہوں نے کہا نہیں لوجھا اگروہ اول بڑھے کہ مؤولے کو مدسکے بغیرا ورمقصور کو مدسے ساتھ ممدود بڑھے توکی بہرام ہے ! الویجے نے کہا ہیں ایک شیطان پر توغالب نہیں دوپر کیسے خالب آؤں گاہ

ابوالحسن عنقلانی جوادلیا و کرام میں سے تھے توالی سنتے اور بہوش ہوجائے تھے اہوں نے اس کے بارسے میں ایک کنب مکمی اوراس میں منگرین سماع کا ردکیا ہے اسی طرح ایک جماعت نے منگرین کے ردیں کنا ہیں کمی ہیں ۔ بعن بزرگوں سے نقول ہے امنوں نے ذیلیا میں نے حدرت ابوالعباس خفر علیالسلام کو دیکھا تو چھپا اک اس سماع کے بارسے میں کہتے ہی جس میں ہمارے امماب کا اختلاف ہے انہوں نے فرآیا سے بہت مساف شفاف ہے اورائس برعماء کوا

سے علاوہ کسی کا قدم انہیں تھہرا۔
حضرت مشاد دبنوری سے بارے بیں منقول سے انہوں نے فرا یا کہ بیں سنے فواب بیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خریاں کی اور عرض کیا بارسول اولئہ باصلی اللہ علیات وسلم کیا آپ کو اسس ساح بیں سے کسی بات براعتراض ہے ؟ آپ نے فرایان مجھے المعیس بیں سے کسی چیز بریاعتراض نہیں لیکن ان لوگوں سے کہوکہ وہ اسے فرآن باک سے شروع کریں اور اسی برختم کریں۔ فرما نے میں مربا سے حضرت طام بین میں فہالی وراق سے منقول ہے اوروہ اہل علم بین سے تھے فرما تے ہیں ہیں جدہ بیں وربا سے کسی مسید معکمت بی تھا کہ بیں نے ایک کروہ کو دیکھا وہ مسید کے ایک کونے سماع بین مشغول نے میں دربا ہے ب

بات ناپندمونی اور بی سنے کہا بلہ تعالی کے گھر بی ایساررہے میں داشعار بڑھ رہے ہیں ا فواتے ہیں اس دات مجھے نواب میں سرکار دوعالم صلی اسلاعتی موجود تھے انتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اسلاعت بہر میں تشریف فرانھے اور آب کے بہر میں حضرت صدیق اکبر رضی المٹرعہ بھی موجود تھے انتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنب منے کچھ بڑھنا نٹروع کیا اور نی اکرم صلی احتر علیہ وسے منب خورسے شننے گھے آب پر دھبد کی حالت طاری تھی اور آب نے اپنا وست مبارک اپنے سید مبار کہ برر کھا ہوا تھائیں سنے دل میں کہا مجھے ان سماع میں معروب لوگوں برا عتراص بہن کرنا چا ہے تھا : حب کہ بنی اکرم صلی احتر علیہ وسے ہیں اس رہے ہیں اور حضرت ابو مکر صدیق رمنی اللہ عند انتحار بڑھ رہے ہیں اس اثنا میں منی اللہ عند اللہ عند اختی من بی سار بہتی ہیں ۔ فرایا با " ہزاحتی من بی "ربیتی ای منی اللہ علیہ وسے میری طرف متوجہ ہو سے اور فرایا بیر بی ہے )

مون بنید بندادی رحمداللرفرانے بی اکس گروہ برتین جگہوں بی رحمت اُرتی ہے کھانا کھانے کے وقت ، کیو اکم یہ فاقے کے بغیر بنیں کھاتے گفتو کے وقت ، کیو کا صدافتیں کے مقامات کے علاوہ بات بنیں کرتے اور سماع کے وقت کیونکہ یہ وجد کے ساتھ سنتے ہی اور می کے سلسنے ہوئے ہیں۔

حفرت ابن جریج رحماد مدی مارسے بی مفول ہے کہ وہ ماع کی اعبارت دیتے تھے ال سے پوچھاگیا کر برسماع

قبامت سے دن آپ کی نیکیوں میں شمار ہوگا یا برائیوں میں؟ انہوں نے فرایا بیکیوں میں شمار ہو گان برائیوں بریکیوں کہ بنو اور نضول کام سے مشاہر ہے ۔

اورارتاد فالوندى سے -

لَدُ يُواخِدُ لُكُ مِا لِلْغُوفِيُ أَيْمَا فِكُمُ را) الله تعالى تمين تمهارى تعرضون من نبي مُرِنا-

نور افرال منغول ہی کی میں میرف میں تقلید کی صورت ہیں بن تاہش کرتا ہے وہ ان کے درمیان تعارض دیجہ کر صران رہ جا آہے یا بہی رغبت کی جانب مائل موجاتا ہے اور الن دونوں بانوں ہی نفعمان ہے بلاطالبِ من کوجیا ہے کہ من کے طور بیطلب کرے مین حظر دا باحث رمنوع اور جائز دونوں باتوں کا جائزہ سے جسیا کہ ہم ذکر کریں گئے۔

جوازِسماعے ولائل اور بات عقل معدم نیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برعناب دے گا اور سماعے ولائل کی ضرورت ہے۔

اور ترعی مسائل یا تون سے معلوم مہوتے ہیں یا منفوں عبہ مسائل برفیاس کے ذریع ان کا علم عاصل ہوتا ہے نوں سے مراد ہ ہے کہ اسے کے کار دوعالم صلی اللہ علیہ درسلم نے اپنے قول وفعل سے واضح فر مایا ہوا درفیا اس کا معلاب ہے ہے کہ اُپ کے قول دفعل سے واضح فر مایا ہوا درفیا اس کا معلاب ہے ہے کہ اُپ کے قول دفعل سے اہل بات مجھی گئے۔ اب اگر کسی مسئلے کے بار سے میں نعن بھی منہ وادر منعوص برفیاس کرنا بھی میسے نہ ہو تو اس کے عوام ہونے کا فول باطل ہوگا ۔ اور بد فعل باتی مباح کا موں کی طرح ہوگا بینی اسس کے عوام ہونے یہ کوئی حرح نہیں ہوگا اور مساح کے عوام ہونے پر ذکوئی نص دلالت کرتی ہے اور دنہ ہی تیاس ، اور بیربات داخے موجوب کے گئوالس عرض کے بنوت کے لیے بربات کا فی ہوگا ۔ کو جواب دیں گے اور حب بان کا فی ہوگا ہوگا کہ ہوگا ۔ کو جواب دیں گے اور حب بان کرنے ہیں دون کے ایک کا تواس عرض کے بنا تہ ہوئے ہو دلا لنت کرنے ہیں دون ہوگا ہیں دونوں اکس کے جائز ہوئے ہو دلا لنت کرنے ہیں۔

جمان که تیاس سے تبوت کی ان کو اللہ اللہ دیکہ دیے کا جائزہ لیا جائے ہوزون کام کامنی ہجھ آتا ہے اچھی آ واز سے سنا ہے اور الس سے دل میں حرکت بیدا ہوتی ہے توسیب سے عام وصف یہ ہے کہ نوش آ وازی ہے بھر السس کی موقعین ایک وہ جس کا موزون (اشعار کی صورت میں) جو موزون ہے السس کی جی وقعین ایک وہ جس کا کوئی مفہ کے ہواور دولہ دی ہے کہ سمجھ نے ہو ہجانے جائے ہیں گی مثال اشعار میں اور دولہ کی مثال جانوروں اور جادات کی آوازی میں۔

کوئی مفہ کے ہواور دولہ کی وہ جس سے کچھ سمجھ نے جانے ہیں کی مثال اشعار میں اور دولہ کی مثال جانوروں اور جادات کی آوازی میں۔

جبان كساجي أفاز كالعلق ب تواكس اعنبارسه كدوه المي أوازس وه حرام نيي سع ملك نص اور قباس سه اكس كاجوان اب بواج عاس توبسے اسسے كان كے يدس كولنت ممكس موتى ہے كيون كراسے وہ جيز حامل مور بى ہے جہاسی کے ماتھ منسوس ہے ادرانسان کے باس عقل اور بانے تواس بی سرحاسہ کا ایک ادراک ہے اور وہ ماسہ بن جزوں کا دراک کرتا ہے اس سے اسس کولزت ماصل ہوتی ہے تو انھوں کی لئت نوبھورت جیزوں کو دیکھنے یں سے جیے سنو ، جاری یا نی اور خوبصورت جرو - بکتمام خوبصورت رنگ جونا پستدیده کروه و نگوسکے معالمے بن ہی اور سونگنے كاماس خوشبور سعدن ماصل كرناسي اوربر بدادوار جبزول كے مقابلے بن سے عظمنے كا حاسراند في كانوں سے لنت مامل کرتا ہے جیسے روغنی، میس اور کھٹی میٹی جیزیں ادر برکردی اور بدمزہ جیزوں کے مقابلے میں ہے ۔ چھونے کا ماسہ نرم د ملائم چیزوں سے لذت عامل کرا ہے سخت اور کھُوری چیزوں سے نہیں۔ اور عقل کو علم وموفت سے لذت عاصل مونى مع جبالت اوركندد من موف سع بني -

اسى طرح مجا وازى كافوں سے درسے ماصلى جاتى بى الى كى دوقىسى بى ايك دە جن سے لذت ماصل بوتى سے میں بلبوں سے چکنے اور باجوں وغیرو کی اوازیں اورواسری قعم بری اوازوں کی ہے میے گدھ وغیرو کی آواز۔ تواى ماسەكودوسرے تواسى برقياس كرنا فلا برجاس طرح اسىكى لذتون كودوسرے تواى كى لذتون برقياس كا على . نصوص سے تبوت بات تک نص کا تعلق مے نواحی اکار سننے کے جوازر دیل بر کے کراسے اللاتعالی نے ابنے اللہ تعالی نے اللہ تعالی ن

ارشاد فلاوندی سے ،

النزفال مفوق من جرجات اسب طرحاناب.

يَزِبُدُ فِي الْغَلْقِ مَا يَشَاءُ - ١١)

الله تناك في من المارك مليم السلام بيعيم إلى الله كالم المعيم الله الله المارى مطافران مع -

كماك بكراكس ساهي أوازمرادب - ايك وريث شرفيني ب-مَا بَعِتُ اللهُ بَنْيِ الِرَّحَسَ الطَّوْك -

رسول اكرم صلى الدعليدوسلم في زايا - و من المنتر المنتر المدين المتركب المحترب المتركب بِالْقُدُرِ إِن مِنْ مَامِدٍ الْقَيْنَةِ

۷) قرآن مجيه سوره فاطراكيت ا ر) مبران الاعتدال مبداول من ٢٠٠ صبيت ١٨٠

یقینی مغینہ کو سناہے۔

عفرت وا وُدعلیہ السلام کی تعرفیت سے سیلے میں حدیث شریف ہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پر نوحکرتے وقت نیز آلاوت نرورے وقت نوش اوازی کا مطام رہ کرنے حتی کہ انسان ، جن ، جنگل جانورا وررز نیرسے آب کی آواز سننے کے لیے جع ہو جاتے تھے اور آپ کی مجلس سے مختلف اوفات بی جارموجنا زسے اٹھا نے جائے ہوے ۔ (۱)

جاتے تھے اور آپ کی مجلس سے مختلف اوفات بی جارموجنا زسے اٹھا نے جائے ہوئے وابا ؛

نی اکرم صلی الٹرعلیہ دیسلم نے معفرت الوموسی اشعری رمنی الٹرون کی تولیف کرتے ہوئے فرابا ؛

کی اگرم صلی الٹرعلیہ دیسلم نے معفرت الوموسی اشعری رمنی الٹرون کی تولیف کرتے ہوئے فرابا ؛

کی اگرم صلی الٹرعلیہ دیسلم نے معفرت الوموسی اللہ کا دکہ ۔ ان کورسٹ واوڈ علیہ السلام کی آل سے نفات بیں سے لیک نفر دیا گیا ۔

(۲) ایک نفر دیا گیا ۔

ارشادفدا وندى س

اِنَ اَ مَنْكُوالَةِ صُوَاتِ لَعَوْفَ الْحَمِيْدِ وَمِ) بَنْك سب سے بری اَوازگر سے کی اُواز ہے۔
توبہ عدیث اپنے مغہوم کے اعتبار سے خوشی اُوازی کی تولیٹ پر دلالت کرتی ہے۔
اگریشرط دکھی جائے اور تی موت تا ورٹ فران میں ہونی چاہیے توبلیل کی اُواز سننا حرام ہوگا کیونکہ وہ فران
بنیں ہے توجب ایک ہے معنی اُواز کو سننا جا کڑ ہے تووہ اُواز سننا کیوں جا کڑنہ ہوگا جس سے حکمت سمجھ آتی ہے۔
اور موج معانی معلوم ہوئے ہی اور اُشعار میں سے بعن حکمت پر منی ہوتے ہیں، نوبہ بحث اُواز کے اعتبار سے ہے اور وہ فوش اُوازی ہے۔

دولسوا درجربہ ہے کہ خورش اوا زی کے ساتھ ساتھ کام موز ون جی ہوکیوں کام کا موزون ہونا حسن کے علاوہ ہے کہ دوکتنی ہی اوازی اچی ہم تی ہیں ہوئی ہیں ہوئی۔
کیونک کتنی ہی اوازی اچی ہم تی ہیں کین ال ہیں وزن ہنیں ہوٹا اور بعض اوقات کلام موزون ہوتا ہے بیکن اوازا تھی ہمیں ہوئی۔
موزون اوازی اپنے مفارح کے لی ظرسے ہیں ہی ہی یا تو جا دات سے نکلتی ہی جیسے کا نے بجانے کے اسے وُھول ،
نقارہ وغیرہ کالسی جوان کے کھے سے نکلتی ہی اور وہ جوان یا تو انسان ہوگا یا کوئی دول اور دوس اجوان جے بلبلوں ، تمروں اور دوس پر دوس کی خوش اوازی میں اور دوس کی ان کا ایماز اور اسنجام متناسب ہوتا ہے اس سے ان کے سننے برندوں کی خوش کی مناسب ہوتا ہے اس سے ان کے سننے معامل ہوتی ہے تو آوازوں ہی اصل جوانات کے گئے ہی اور مزامیر کو ان کے مشاب بنا یا کیا ہے گویا صنعت کو خوشت کا میں اسٹر تا مال ہوتی ہے تو آوازوں میں اصل جوانات کے گئے ہی اور مزامیر کو ان کے مشاب بنا یا کیا ہے گویا صنعت کو خلفت کے مشاب کیا گیا ہے گویا سندے کو یا صنعت کو خلفت کے مشاب کیا گیا ہے گویا کی سندی کو اساب کی اسلام کا کا کیا گیا گیا گیا ہے کا دیکروں اسلام کی اسلام کی ہی انٹر تو الی گیا تھی ہی ان کی شاہی ہوجود ہی انٹر تو الی سندے مشاب کیا گیا ہو دوس ان کی شاب کی تعرب ان کی مشاب کی تعرب ان کی مشاب کی تو دوس ان کی مشاب کی کی دوس ان کی مشاب کی تو دوس ان کی مشاب کی کیا کی دوست کی مشاب کی کی دوست کی مشاب کی کی دوست کی مشاب کی تعرب کی دوست کی مشاب کی کی دوست کی مشاب کی مشاب کی کی دوست کی مشاب کی کی دوست کی

<sup>(</sup>۱) سن ابن ماجرص ۹۹، ابواب أقامة الصلوة (۱4) مين بخارى جلد ۲ من ۵۰ ت نشائل القرآن (۱4) قرآن جيد ، سورة لقان آبت ۱۹

اسے پیلافراما اورائس سے کا ریگروں نے سیکھ کرامٹر تعالیٰ کی آخدا کا ارادہ کیا۔ اکس کی وضاحت ونشری کا فی طویل ہے۔ توان اً وازول كوسننا محال مي كرحوام موكيوني باتو خوش أ دازى بوكى با وه اً وازي موزون مول كى - توكو في مي سننه بلبل اورد ومرے بندوں کی ا فازوں کوحوام نیں سمجنا اور کلے سب برابر موتے ہی اس طرح اکس سلط بی جامات اور حبوانات میں بھی کوئی فرق نئی سے انومناسب سے محبور وازی ادمی سے اپنے اختیار سے معمول سے مکانی میں انہیں بىبىك أوازىرقىاس كرنا جاسى جيسة ومى كے علق سے كلنے والى أواؤ كرى سىكى جيزكو بجانے اور وهول وغيره كى أوازكى طرح بي اوران بي سے مون ان كومستن الى يوسك بن سے شرىيت نے منع كيا ہے مثلا لمرولىب ك ألات سار كياں دفيره اوردومرس رامير رااب چيزى لذت كى دم سے منع بني بي (٧) اگرم لذت كى دم سے منع بوتي نوان بران عام چیزوں کوقیاس کی جانا بن سے لذت عاصل ہوتی ہے لیکن شرانوں کو حرام قرار دیا گیا اور جو یحد لوگوں کواکسس کی عادت بارگی اور وه جرأت كرف مك الس بياكس كو جراف مي مبالغير على ما كياحتى كدابتداه بن معالم شك ورف كل بنيا وترب معاقدسات شاب بين والول كى علامات كوهى علام قرار داكيا وروه مزام روغيره كالديجان كالات تفي كيونكم يرجزي اس کے تابع قیس جیسا کہ اجنی عورت کے ساتھ علی گی میں رہنا اس بیے منع کیا گیا کہ بر ولی کا مقدمہ ہے اور لؤں کو دیجھنا اکس يد حرام سے كروه بشاب اور باخاند كے مقام سے في ہوئى ہوتى من اور منراب تعوثرى مى حرام سے اكھ نشرند دسے كودكم وہ نینے کی طرف سے جاتی ہے۔

بك وجزي وام بال كرداب اعاط اوربار بع جن ك سانهاك وطراك اوراك وحراك على اس احاط اور بافریک حال جے تاکہ حرام چنری حفاظت ہوا در وہ اکس سے اردگردسے بیتے ہوئے اس سے می مفوظ رہے۔ جیسے نی اکرم صلی انٹر علبہ وسلم کا ارث در ای ہے۔

اِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِيمً وَإِنَّ حِيمً ا مِنْهِ مِرْبادِشاه كى ايك مفوظ حراكاه موتى إلى المرتال

معارمه (۱) کاعفوظی کاه اس کے عام کرده امورس -

تومزامبرى حرمت كاراتباع بي تن وج سے سے ایك بركران كے ذر بھے شراب نوش كى دعوت مول سے كبونكدان سے بولذت عاصل موتى ہے وہ شراب نوشى كے دريدے كمن بولى سے اسى علت كى وحرسے تعورى شراب ين جي وام ب دوكسرى بات يركس في جندون قبل شراب كو جيورًا مواس برا لات مجالس شاب كى يا دولان بي -

<sup>(</sup>١) معم بخارى مدير ص ٢٠ م كتاب ألا تغرية لا مندالم احدين منيل طده ص ٥٥ م ويات الوالم مر رس مندا مام احدين منبل علد، ص ١٧١ مروبات نعان بن بشير

تواکس کی بادکا سبب ہیں اور با دسے شوق اجرتا ہے اور حب شوق زیادہ اجرتا ہے نوفعل پر حرات کا باعث بتا ہے ہی وصبہ کر انٹراب کے برتنوں) دبار مرکؤن بہتم اور نقیر میں تجونس بنانے سے منع کی گیا را) اور بر برتن نثراب کے ساتھ مفسوص تھا تواس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیجھنے سے شواب یادائی فقی اور دیات ، بیلی علات سے مہا ہے کیوں کہ ان کو دیجھنے سے کہ ان کو دیجھنے سے کہ ان کو دیجھنے میں لزت مرت اکس کی یاد میں لذت مرت اکس کی یاد میں میں دیت مرت اکس کی یاد کی وجم سے ہے۔

اگر مان شراب کی باد دلا ا ہے اور وہ شخص جو ماع کے ماتھ شراب نوشی سے مانوس ہے اسے اس کے ذریعے مثراب کا شوق بدا ہو تا ہے تو خاص السی علت کی وجہ سے اس کے بیے سماع منع ہے۔

ای وجسے عراقی مزار اور سارنگیاں ، رُباب وغیرہ کا نے بجائے کے الات حرام میں ۔ اور بجرائ کے علاوہ ہیں ان میں کوئی حرج ہنیں جیسے جروا ہوں اور حاجوں کے شام ہی اوہ ٹویلی عیں سے ڈھول وغیرہ بجانے ہیں ) اور ڈھول بجانے والاں کے شام ہیں کوئی حرج ہنے ہیں کا دو ٹویل اور نقارہ و فیرہ اور میروہ آلد جس سے اچھی موزون آ واز نکلتی ہے ہو متراب نوشوں کی عادت ہنیں ہے وہ جائز ہے کیونے ان سب کا نعلق نشراب نوشی سے نہیں ہے ناان سے شراب یا دا تی ہے اور نہ ان اس کا شوفی بدا ہو تا ہے اور نہ شراب فوشوں کے ساتھ مشام ہت ہوتی ہے بہذا بدا سے معنی میں ہیں ہوگا اور امل اباحت رجوان ) بررہے گا اور اسے یزدوں کی اور وں برقیاس کی جائے گا۔

١١) ميع بخارى جلداول ص مداك بالزكوة

بکہ بی کت ہوں کہ اگر کوئی شخص سارنگی وغیرہ کو ناموزون طریقے پر بجائے اوراکس سے لذت عامل ہوتو برجی م ہے۔

ائی سے داضع ہواکد اس کے حرام ہونے کی علات محف اعجی لذت بنیں بلک قباس توجا ہتا ہے کہ تام پاک چیزیں ملال موں بیکن جن کو علال قرار دینے ہیں فیاد مووہ علال نہیں جل گی-

ارکث دخلافدی سے ،

أب فرا ديكس ف المدنعالى كالس زينت كومرام قرارديا جيدالمرنعالى في بندول كيليدا فرايا وراكس في بيكيرورزق ركومرام كيا)

مَّلُمَنُ حَرَّمَ رِنْيَنَتِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّنِيُ آخُر جَرَ لِمِهَادِهُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّرُدُقِ -للمِ الدِهُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّرُدُقِ -

توب ا دازی محن موزون ا داز مونے ک دحر سے حرام نئی بی بلکہ برکسی دوسرسے ما رض کی دحرسے حرام ہوتی ہیں -مبیا حرام کرنے دالے عوارض سے بال میں آئے گا۔

تمیرادرم، بوموزون می بوادر مفہوم می اور بہ شعر ہے اور بر مون انسان کے گھے سے نکلتا ہے اس کی اہامت معلی ہے کہ فطعی ہے کہ بنت میں اور جو کلام سمجدیں اُنے والامودہ حرام بنیں ہونا اور اور می موزون اواز حرام بنیں ہے نوحب افراد حرام بنیں ہوں گئے تو ان کا مجوعہ کیسے حرام ہوگا البتدا س کے مغہوم میں خود کرنا جا ہے اگر اس بی کوئی منوع بات ہے تو نشر اور نظم دونوں حرام مہوں گئے الراس بی کوئی منوع بات ہے تو نشر اور نظم دونوں حرام مہوں گئے الراس بی کوئی منوع بات ہے تو نشر اور نظم دونوں حرام مہوں گئے الدان کو زبان مردانا حرام ہوگا جا ہے دہ خوش اوازی سے ہوں یا نہ۔

اس س س تن بات وہ ہے ہو صرت اہم شافنی رحماللہ نے فرائی ہے وہ فراتے ہی شعراک کام ہے اسس ہا تھا،
اچھہے اور قبیح برا ہے توجب اول اور توسش وازی کے بغیر شعار بڑھا مائز ہے لوڈی کا دری سے بڑھا ہی جائز ہے
کیونئو جب الگ الگ عائز کام جمع موجا ئی توان کا مجوعہ ہم بائز ہوا ہے اور حب اس کے ساتھ کوئی مباح کام بل جائے
تو وہ حرام نہیں ہوجا ئے گا جب یک اس کا مجوعہ کسی ایسے حرام کام کوشا مل شہر ہوان افراد بی نہیں بایا جاتا - اور اشعار بڑھنے
کا انکار کہے کہا جاستا ہے جب کو خود سرکار دوعالم ملی الٹر علیہ وسلم کے ساسے اشعار بڑھے گئے (۲)

اورنی اکرم صلی الٹرولیہ وسلم نے قرابا : اِقَ مِنَ الشِّعْرِلَعِ کُمَذَّ - کا سِن شعر کمت مجرے ہوتے ہیں -

> دا، قرآن مجدد سورهٔ اعرانت آیت ۲۷ (۲) صبیح سلم مبدیوس ۲۰۰ کناب الفضاکی (۲) حلیت الا ولیا و مبلد ، ص ۲۹۹ ترجم ۲۸۹

مفرت عاكشة دمنى الترعبها نع بيشعر مطيحا-ذَمَبَ الَّذِبِي بُعَاشُ فِي أَكْنَا فِهِ مُدُوبِيِّيتُ فِي مُخَلِّفٍ كَجِلْدِ الْكُنْجِربِ-

اور تحصیے بوگوں میں خارش ا ورط کی عبار کی طرح رہ سکتے ۔ صبح بخاری وسلم کی روابت میں معزن عائش صدیقر رصی المرعنها سے مردی سے فراتی ہی حب رسول اکرم صلی المرعليس وسنم برينطيب نشريف لأستص توحفرن الويحرصداق اورحفرت بلال رمنى التّدعنهاكو بخارس ككيا اور بديبزطبيه بي وبالمعيلي بو ثق تعی معزت عائشرصی الله عنباسف بوجها ابا مان! آب ابنے آپ کوکیا محکوس کررہے ہیں ؟ اور اسے بلال رصی الله عنسه آب كطبيعت كيبى سب ؛ اورحفرت الوكر صداني رضى المرعند كرحب بخار موّا أو يول كت نص -

كُلُّ أُمْرِي مُمْسِحٌ فِي أَهُلِم وَالْمَوْتُ آدُني مِرْضَعُس الله كُوالوں كه ماس صبح كرنا جه اورموت اس كرونة ك نسع سع عي زياده قرب موتى س

بن نوگوں کی بناہ بن زندگی گزاری جاتی تھی وہ ملے سکتے

مِنْ شِرَاكِ فَعِلْمِ۔ مضرت بال رمى الشرعة كابخارجب انراً تووه بأوار البندفران -

الَّالَيْتَ شَعْرِىٰ هَلُ إَبِيْتَنَّ لَيُسُلَّةً بِوَادٍ وَخُولِهُ إِذْ خُرُوَجَلِبُ لُ وَهَـ لَمُ ٱرِدَنَتَ بَوُمَّامِيّاءَ مَجَنَّةٍ وَحَدَلُ يَبُدُونَ لِئ شَامَةً وَكُلِيلًا-

جہال میرے اردگرد افخرادر طبیل دوقتم سے کھاسوں کے نام ) موں سگے اور کیا بیں سی دن جنہ زمقام ) سے چیٹے ہے ا روں گا ورکیا شام اور طفیل بیار میرے سامنے اس کے

كاش مجعمعلوم مؤماكر مي كب اس دادى مي اترون كا

حضرت عائشرصی التعنها فراتی میں میں سنے نبی اکرم صلی الدعلبدوس می ونیا باتو آب نے وعا مانگی۔ اسے اللہ! ہمارے لیے مربز طبیہ کواسی طرح محبوب بنا وے جس طرح مم کم مکرمسے مجت کرتے میں یا اس سے

ٱللَّهُ مَّ حَبِّثِ إِلَيْنَا الْعَدِيْنَةَ كُعُبِّنَا مَكْذَا وَإِسْدَ

سر کار دوعا لمصلی الدعلیه وسلم معاب کوام کے بمراه سعدی تعبر کے بید اینٹی لا رہے تھے اور برشور مراه تھے۔ بالوعوالفانه والع فيرك لوجوا لمعاس والعني ملكرية توميت اليص اورزباده باك مي-

مَذَا الْحَمَّالُ لَاحَمَّالُ خَيْبُرُهِكُذَا أَبُورُبُنَا وَٱلْمُهَاوَ ١٠) دوسرى مزند أب نے بدي مرحاد

<sup>(</sup>١) مسيح بخارى مبداول ص ١٥ م كتاب فضائل المدين (۲) میسے بخاری ملداول من ۵۵ ماب بنیان امکعبتہ

اے اللہ ا بے شک زندگی تواخرت کی زندگی ہے بس انصار اورمہاجرین بررحم فرا- رَّ هُ مَرِّانَ الْعَيْشَ عَيْشُ الْدُ خِرَةِ فَا دُحْمِ الْهُ الْمُحْمِ الْهُ خِرَةِ فَا دُحْمِ الْهُ الْمُحْمَ الْمُحْمَا مِرَةً فَا اللهُ الْمُحْمَا مِرَةً فَرَا اللهُ الْمُحْمَا مِرَةً فَرَا اللهُ اللهُ الْمُحْمَا مِرَةً فَرَا اللهُ ال

بروابت مع مسلم اورصح بخارى بي مع

اوردسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم حفرت حسان بن فابت رضی الدعنہ کے بیے سیدیں منبر کھیانے نکھے اوراکس برب کھڑے ہوکرنی اکرم صلی اور علیہ وسلم کی طرف سے مشرک بن ہوکا جواب دینے تھے اوراکپ فرواتنے " الدتعال روح القدی رصنت جبر بل علیہ السلام) کے ذریب معزت صان رضی الدعنہ کی مدوفر آیا ہے جب بیک وہ الترکے دسول صلی الشرعلیہ وسلم کی مدافعت کرتنے ہیں (۲) دبینی دنشمان اسلام کوشع وں سے ذریعے جواب دینے ہیں) جب حضرت نابغہ نے ابنا شورسرکار ود عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساسنے بیڑھا تو آپ نے ان کو دعا و سیتے ہوئے فرایا۔

لَدَيَةُ صَنَّعَنِ اللَّهُ فَاك - إلا ) السُّرْتَوَالُ تَمِارِ سِي وأنتُول كُوسلامت ركع

حفرت عائنہ صدلیۃ رضی اللّرعنہا فرانی بہ صحابہ کرام رضی اللّرعنہم نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسے سلسنے المعار برطنے اوراکہت ہم فراتے نصے - رم )

صورت عروبن شریداین والدسے روایت کرتے ہی وہ فر ماتے ہیں بی سنے اید بن صلت کے اشعار سے سوفا فیے نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے رفیات کو اللہ میں اللہ فی اور لا سے سامان مگناہے۔

حفرت انس رمنی النزعنہ سے مروی ہے کئی اکرم ملی النرعیہ دس کے لیے مگری بڑھی جارئی صفرت رنجنہ راک کے علام ) عورتوں کے لیے مگر صفے تھے تورسول اکرم مسلی الندون مردوں کے لیے بڑھتے تھے تورسول اکرم مسلی النزعلم وسلے نے فرایا۔

رورتین می دا اورسول اکرم صلی الشرعلیه درسلم کے زمانے میں

اسے رنجشدا ونوں کو جدستے میں نرمی کروان پر

<sup>(</sup>١) مين بخارى طلاقل من ١٥٢ كتاب الجاد

<sup>(</sup>٢) المستدرك الماكم جلد ٢ ص ١١٦ كتاب مع فقر العماية

والم المطالب العالية مجدم من و حديث ١٠٠٥

<sup>(</sup>٢) مندام احدين خبل جلده ص ٥٠ امرديات جارين ممو

اله) ميسم جداص و ١٧٧٠ بالشر

<sup>(</sup>٢) مع سفارى جلديوس مر- وكاب الادب

ا ذسول سکے پھیے قدی بڑھنا اہل عرب کاطریفی تھا۔ رسغری اونٹ سے ساتھ سطینے سوسے اننوار بڑھٹا مکری کہا آ اسے اصحابر اوام ك زان به به برص نفط اورم اشعاري موست تف بوخوت اكان سع برسع مات شفكى معالى سے المس برا فترام منقول بني سبع بلكر معن احقات اونول كوحكت دين كي بيدا وركبى لذت حاصل كرسف كم بيداك كامطالب كين تھے تواس اعتبارے كريداكي مامعنى كام سے بس سے لذت عاصل موتى ہے اوراتھى أوارس اداكي جا اسے ، حرام نس مو گا - بیزها درم بر سے کرانس میں اس اعتبار سے تورک جائے کہ وہ دل کو مرکت دینے والا سے کہ جو جیزانس يرغاب بونى بداكس كواجارًا بيع توس كها بول كراكس بي الله تعالى كا إكب رازسي كراكس سف موزون نعات كى رووں کے سانعدا کے مناسبت رکھی ہے حتی کر پر روسوں می عجیب ناشیر سیل کر دیستے می بعین نعات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کچونفان عکیس کردیتے ہے بعض سے نیندکھاتی ہے اور کجونفات سن کرمنسی آئی ہے اور معن نعات کی وجہ سے باتھ باؤں اورسروغبرہ اعما میں حرکات بیدا ہوتی بن اور بیگان نہیں کرنا جا ہے کہ یہ بات اشعار کا مفہوم سمجنے کی ومبسے ہوتی ہے بلدنغات کے اروں سے برات بلا مونی سے فنی کہ کہا گیا جن شخص کو بہار اوراس سے شکوف اورنغان مرکت بنیں دیتے اس کا مزاج فاسر ہے ا دربرمرکت معنی سمجنے کی وجہسے کیسے موگ ملاں کواس کی ٹائبرتواس بہے یں مبی ہوتی ہے جو پنگھوڑے میں ہے اعجی اکواڑاسے رونے سے بیب کراتی ہے اور وہ رونا چھوڑ کر اوری سنا شروع کردنیا ہے۔ اوراون با وجود غبی مون کے عدی سے متاثر موال ہے اور اثنا متاثر موالہے کا سے مجاری بوجو ملکا محوکس موتا ہے اور شنت ناطبی اسے سعزی مانت کم معلم برتی ہے اورائس فوشی کی وجرسے اسے ایسا نشر ح صابے اباؤں میں وہ بوج سے نیچے دیا ہونے اور تھک مانے سے بعد فدی سے استعارس کرکردن کسی کردیا ہے ۔ صدی توان کی آماز کی طرف كان كاكر جدوبد مل ريات بي نفي داكس برركما بواسامان ومبلا بوكرا دحراد حركت كرت كلت به بعن وفات تبزيل ی وج سے باک بھی موجانا ہے کیونکراس مراوجو جی مواسے میان نوشی کی وجسے اس کواس بات کا اصاس منیں ہوا۔ چانچے صرت الد بر محدین دیوری جورتی کے نام سے شہور تھے فرائے ہیں بی جنگل می تھا کہ تھے الی عرب کا ایک قبیلہ ما ان میں سے ایک شخص سنے میری دعوت کی اور مجھے ا بینے نیسے ہی سے کبا ہی سنے جیمے میں ایک سیاہ غلام کود بجھا ہوقیدی بناباك تفاور كوك سائف چنداون مرب راس تصربان بن سي ايك اون بانى تفاجونها يت كمزورا ورمرن سي قرب نفا على في مجع كماآب مهان من اورآب كائ مع كرآب ميرس آفاك سائف ميرى سفارش كري وه مها ول ك عزت كما ب اس ب اتى س سفارس رونس كرك كابوسكنا ب و محص تبرس أزادكروب-فرات بي جب كانا ساست كالتوي سے كانے سے الكاركرديا اوركم الس دقت كم شي كاؤں كا جب كتم اى غدا کے بارے میں میری مفارش قبول نس کرو گے۔ اس نے کااس فدم نے مجھے مناج رویا اورمیاتام مال بلک رویا ہے ہیں نے پوچھا اس نے کیا کیا ہے ؟

اس نے کہا پہ نوئٹ آوازہے اور میں ان اوٹوں کے کرام پرگزرا فقات کرنا تھا ، اسس نے ان بربہت بھاری بوجہ ادرا ور یہ حدی پڑھنار ہا حق کرا بک دان میں نبن دن کی مسانت ھے ہوگئ اودائس کی وجہ اسس کی نوش اوازی تھی جب بوجہ آنا دا گیا تو تمام اوف طریکے صوت یہ ایک اوز لے بچا ہے ۔

مین موپی اکب ہارے معان ہیں اس بیے آپ کی مزت کرتے ہوئے برغام میں نے اُپ کو مبرکر دیا۔ انہوں نے فرایا بیں نے چاہا کہ بی الس کی اکواز سُنوں صبح ہوئی تو اسس شخص نے غلام سے کہا کہ بجا وضط کنویں سے بانی لآ اسبے اس سکے ساخہ مُدی خوانی کرو۔ جب الس نے ابنی آ واز کو بلند کیا توجہ اون طر رسیاں توٹ کر اِدھرادھ مجاسمنے سکا اور ہیں جی مندسے بل گر میں میں کہ میں نے کہی الس سے زبادہ اچیں آواز سنی ہو۔

تونو یا ساع کی تاثیر دل می محوس موتی ہے اور جس کو سام حرکت نہ دسے وہ ناقص ہے اور لا ہ اعتدال سے مطابوا ہے رُوعا نیت سے دُورِ ہے اور اس کی طبیعت ہیں بہت سختی ہے بلکہ سختی اونٹوں پر ندوں اور تام جا نوروں کی سختی سے برطور کر ہے کیونکی تمام جب نور (اور برند سے موزون نغات سے متا تُزموت میں بی وجہ ہے کہ برند سے صفرت واور عیدالمسلام کی اواز سننے سے بیے ان سے سرکے اور (فضائیں) کھرشے ہوجاتے تھے۔

ترحب سماع دل براز انداز بونا ہے تواکس والے سے اسے مطلقاً خباح یا حرام نیں کہا جاسکا۔ بلکہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے بدت رہتا ہے اس طرح نغات کے طریقے مخلف موسے سے جی حکم یں اختلاف ہوتا ہے اس کا عکم دی ہے جودل کے اندر کا حکم ہے ۔

عرت الرسلیان فرائے ہی سماع دلیں وہ چیز بنہیں طرال سکا جودل میں نہ ہور مطلب یہ ہے کہ سماع کا کام مرکت
دیا ہے نودل میں کچھ ہوگا تومرکت ہوگی اس سے اُج کل سماع سننے اور سٹ نے والوں کے بارے میں اندان انگایا جب
سکت ہے -۱۲ ہزاروی) تو مسبع موزون کلمات کوئر نم سے بڑھٹا چندمواقع ہر خفوص تقامات پرمرو رہے۔

ا۔ حاجوں کے نعات کر بیلے وہ شہروں میں نقارے اور شاہی بجائے اور داک کے ندسے شہروں کا چکر لگاتے ہیں
اور می بائز سے کیونکہ یہ اشعار کوبتا اللہ بمقام الم ہم، حطیم، زمزم اور دوسرے متبرک مقامات کی تولیت یں کے جانے
اور می بائر سے کیونکہ یہ اشعار کوبتا اللہ بمقام الم ہم، حطیم، زمزم اور دوسرے متبرک مقامات کی تولیت یں کے جائے
اور می بائر سے کیونکہ یہ اشعار کوبتا اللہ بمقام الم ہم، حطیم، زمزم اور دوسرے متبرک مقامات کی تولیت میں ہے جائے

ہیں اور وہاں کے جبکل کی تو بعث کی جاتی ہے اس کا اثریہ ہوتا ہے کر سبت المتر شریف کے جج کا شوق پر برا ہوتا ہے اگر پہلے سے شوق مور موجود وہ مزمد جبول اٹھا ہے اور اگر بہلے سے نہ ہو تواب پیدا ہوتا ہے توجب جے ایک عبادت ہے اور اکس کا شوق قابن تعریب ہے توجس کام کے ذریعے اکس کا شوق دلا باجائے وہ کام بھی قابل تعریب ہو گا، توجس طسر ح واعظ کے بیے جائز ہے کہ وہ اپنے وعظ ہیں اشعار بڑھے اور اسے مستبع کلام سے زینت دے اور میت التہ شریف اور دو مر منابات کا وصعت بیان کر سے نیز جے کا تواب بیان کر سے بوگوں کو جج کا شوق واسے تو دو در مرول سے بیے بھی جائز ہو گاکم وہ انشار بڑھیں داور شوق بڑھا ئیں کی دی جب و زون کلام قافیوں سے مزین ہوتو وہ کلام مل میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اورجب اُ دادھی اچی ہونغات موزون ہوں تو تا خبر مزید بڑھ جاتی ہے اوراسس کے ساتھ جب نقادہ اورشاہیں اور موکات احبم کی حرکت بھی ہونو تا خبر تمین گنا ہوجائی ہے اور بسب کچہ جائز ہے جب کساس بی مزامیر رگانے بجانے کے اگات اخبم کی حرکت بھی ہونو تا خبرہ جد کر دار لوگوں کا شعار ہے جاں اگر اس شخص کوشوی ولانا مقصود ہوجس کے لیے گرنا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض ج کر حیکا ہے اوراب اس کے ان باب اسے جانے کی اجازت نہیں دیتے تواس کے لیے جانا جائز نہیں تو ایسے آ دی کو اشعار و فیرہ کے ذریعے شوق ولانا حرام ہے کیو بھے حرام کا شوق ولانا مجل حرام ہے۔ اس طرح اگر داست مجاور بھاکت خالب موثور دوں کوشوق ولاکر حرکت وبنا جائز نہیں تو اور بھاکت خالب موثور دوں کوشوق ولاکر حرکت وبنا جائز نہ ہوگا۔

۱- فازیوں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو حبا دیر آمادہ کرنے کی فاطرا شار بڑھتے ہی حاجیوں کی طرح بر بھی جائز ہے مین حاجیوں کے اشعار کے پڑھنے اور ٹوٹن آوازی سے ان کا طریقہ مختلف ہونا جا ہے کیوں کہ جہا دکا شوق شبا عت سے بیان اور کھا ریخ بین وفضب سے افلہار نیز شباعیت کی تحسین اور عبیا د کے سلنے ہیں جان و ال خرچ کرنے کو معولی بات قوار د بنے سے ہوتا ہے لہٰ دا اسس قدم سے اشعار بڑھے جائیں جیبے متنٹی وشاع سے کہا۔ ساگر تو تلوروں کے بیجے عرت سے نہ مرے تو تو دلیل ورسوا ہو کر مرسے گا اللہ

" بزول لوگ، بزول کوامن طسمجنے بن اور ریکین طبیعت کا دھوکہ ہے"

ال قم کے دیگراشعار بھی ہیں ا-

اشعار نمے وہ اوزلان ہوبہاوری اور شہا مین کا جذبہ بیلار کرنے ہی وہ نتوق دلانے والے اشعار سے انگ ہونے بی توجی وقت جا دکرنا جا گزسپے توان اشعار کا پڑھنا بھی جا گز ہوتا ہے ا دربب جہا دستعب ہوبہا سٹعار پڑھنا بھی مستب ہوگا لیکن ان لوگوں سکے بیے جی سکے ہے جہا دیں جانا جا گزسپے ۔

ما۔ رجز بربئ انتعاریہ بی جب بہا در لوگ مقا مے سے لیے نکلتے ہی توان اشعار کو پولیستے ہیں اس کا مطلب بر ہوتا ہے
کہ ا بہنے آب کوا ور ا بینے مدر کار لوگوں کو بہا دری د کھلانے کی ترفیب دی جائے نیزان کو لڑسنے پر نوشی محسوں کرسنے
کی تحریک موان انتعاری شجاعت اور دلیری کی تعریب کی جائے۔ اور حب الفا ظعمدہ اور آفی ہو تو دل ہی زیادہ انتہ
پیدا کرتا ہے اور دبیر مباح جہا دہیں مباح ہے اور حب جہا دستوب موتو بہ ستے بیکن صلا اوں سے رفوئے وفت
یا دمی لوگوں سے دول کی ہو با ہم دو دول آئی ہو شرکیج ہوئے ہوئے میں اس قیم کے انتعار براحصنا جائز نہیں ۔ کیونکی ممنوع سے اس میں اس قیم کے انتعار براحصنا جائز نہیں ۔ کیونک ممنوع سے اور ان انتحار کا براحصنا شما عور سے ہم کو ہمنوع میں اس قیم کے انتحار کی موام شلا محدیث کام کی طوف بلا نے والے امور کو حرکت دبیا بھی من سے اور ان انتحار کا براحصنا شماع عدت کے پیر صحاب کرام شلا محدیث علی المرتفیٰ اور تحفرت منا لدبن دلید اور ان سے علاوہ تصوات روشی الشرعنہم یا سے مردی ہے ۔ اس سے ہم کہتے ہی کہ فاز لول سے سے مردی ہے ۔ اس سے ہم کہتے ہی کہ فاز لول سے سے میں بی بی بی بی بی بی بی ای الم تنفیٰ اور عفر پر بیا کرنے بی ای اس سے خیا وست کی سے سے می بی اس سے خیا وست کی سے سے سے میں ہے اور بی کہ اور غربی ہوئی ہی کرنے دول سے اس سے خیا وست کی سے سے میں ہی ہی بی بی بی بی بی بی بی ای الم تنفیٰ اس کی آواز بار کی اور غربی ہی کرنے دول سے اس سے خیا وست کی سے سے می میں ہی ہی ہی کرنے دول سے اس سے خیا وست کی

کو دصی پرمانی ہے تغین کی جن کمز درمہ جاتی ہے نیزولمن اورائی فائر کا نئوق دلاتی ہے جہادیں کمزوری ا جاتی ہے۔
اس طرح دہ تمام اوازی اور فغات بودل کوزم کرتے ہیں نہ بڑھے جائیں کیونئر وہ نفات جوزمی پیلا کرنے اور فکسین کرتے ہیں وہ ان نفات سے فعا ف ہیں جن سے بہا دری بیدا کرنے والی حرکت پیدا ہوتی سے تو ہوا دمی واجب جہادیں فتور پیدا کرنے اور جرمنوع الحالی سے اللہ اللہ میں منوع الحالی سے دل کو میں نے سے ایسے اضعار پڑھے وہ گان ہ کارہے ۔ اور جرمنوع الحالی سے دل کو میں نے سے اید بیر منوع الحالی سے اطاعت کرا وہ ہے۔

م - نوصری اورنعات ی تا شیر فم کو اجار نے اور روائے بی ہے غم دوطرح کا ہوتا ہے ایک اچھا قابلِ تولید

اور فرت ہونے والوں پرغم کا نامی قبیل سے سے ہونکہ وہ الدتعالی کے فیصلے پرناراض ہور ہا ہے اوراسی چنر برانوں کا اسے جس کا تدارک فہس کرسکتا ہوجہ ہے افورس مذموم ہے تو فوصرے ذر بیعے اس کو حرکت دنیا جس مذموم ہے ہیں وجہ ہے کا اسے مراحاً مع کیا گیا رہی اکرم صلی امٹر علیہ وسلم نے تواقین سے اس بات پرجی بعیت ای کہ وہ فوھ نہیں کریں گی اللہ جب ن رہ با کا محمود تے تو وہ انسان کا دبن سے بیلنے ہیں اپنی کو ناہی پر خمگین ہوتا اور خطا وُں بردونا ہے اس سے بیلے ہیں رونا ، وینے کی صورت بنانا ، خمگین ہونا ، تبلف اپنی حالت بنانا سب بچر محمود ہے تھے تا اور خطا وُں بردونا ہوں کہ اس سے کا موں سے تعاور دومروں کو بھی گور ہے کیوں کہ اس سے کا موں سے کا موں سے تعاور دومروں کو بھی گول ہے تھے نو دعمگین ہو سے اور دومروں کو بھی گول سے نواور نوا بھی افوا فوا والو کا معمی ایسی اسے حالت اور دومروں کو بھی آب اسے افعا فوا والو کا معمی ایسی اسے والے والو کام جی ایجا ہوتا ہے افعا فوا والو کا معمی ایسی اسے حالت والو کام جی ایجا ہوتا ہے افعا فوا والو کا معمی ایجا ہوتا ہے۔ کام کے سے موسے تھے اور اور موسول کو بھی ایجا ہوتا ہے الفا فوا والو کام جی ایجا ہوتا ہے۔ کام کے سے موسے تھے اور ہور کا کو کام جی ایسی سے حالت کے والو کام جی ایجا ہوتا ہے۔

اس نبیا در پیوسش اور در اور واعظ کا منر ربی بی اشعار پی انتخار پی این کرنے اور دلول کونرم کرتے بین احرام نبین جی اس طرح وہ دوسروں کو بین احرام نبین جی اس طرح وہ دوسروں کو میں احرام نبین جی اس طرح وہ دوسروں کو مون اور ان کو گابین کرنا اور ان کو گابین کرنا اور ان کو گابین کرنا احدان کو گابین کرنا احدان کو گابین کرنا احدان کو گابین کرنا احداد کو گابین کرنا کے معفوت ملاب کریں )

٥- في شي سعدونت سماع سنا ما كوفي من إمنا ذبواكر به فوشى مباح الدما مُزيه توسماع مبى جائز ہے بھیے

و) قرآن مجبد اسورهٔ صدید آبیت ۲۳ رو) میم سنجاری حلداول مس ه ۱۰ کتاب الجنائز

عید کے دنوں میں، شادی کے موقد پر ، کسی شخص کی سفر سے والبی پر ، وہیمہ ، عقبقدا بیے کی پیدائش کاس کے ختنہ اور فرآن پاک حفظ کرسنے کے موقعہ پرانٹوار پوچنا اوندت خوانی باسماع کا انتقام کیا بشرط پکہ صبح ساعت مواج کل محفل میلاد کا انتقاد بخاسے برا چھا کام ہے ١٢ بزاردی)

بیتام کا مباح میں کبیندان کے درسیے خوش کا اظہار کی جاتا ہے اوراس سے برازی وجربی سے کنوش اوازی اكس سروركورطهانى اوراسى اصاف كرتى ب، توص بات يرخوشى منا اجائز بيداكس كسروركورم هاناهي جازي، اس بات پرصدمت مشرف سے استدلال کی جاسکنا ہے رحب بنی اکرم صلی ادار علیہ وسلم دربہ طبیبہ تسترلف لاسے توورنوں سفے مکانوں کی تھتوں مردف روہ وصول جوابک طرف سے کھل مؤما ہے ) بجائے اور فوش اوازی سے میرا ما۔ الفيتة الودع بباطربول مصممر موردهوب كاج الدطلوع طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنًا - مِنْ ثِنَيًّا تِ الْوُدًاعِ بواحب ك الله تعالى كاطرت باسف والاموتودس وَجَبَتُ سُكُوعَكُمُ اللهِ مَادَعَا لِللهِ دَاعِي م ريث كواداكرناواجب م

توب رسول اكرم صلى الله عليه وسعمى الدمينوننى كا المهارسيد اورب فابل تعرليب سيد نوشعرول انعنون احد الكراسي مینیت پیام ما شےنی رقص سے ذریعے اس کا اظہار بھی فابل تونی ہے درقس سے مراد ناچانہیں بلکہ ہاتھ باؤل کی مرکت ہے اور یہ اس صورت میں سرنا ہے جب خوشی سے انہاری انسان خودا بنے ایک وفا بریں بنیں رکھ سکنا معاب مرام کی ایک جامعت سے منقول ہے کہ اہنی حب نوشی سنتی تودہ ایک فائگ پرا جھلتے تھے رہی ا حکام رقص میں اس کا سیان ہوگا۔اوربیمل کی ابے شخص کے اُنے پرجائز ہے جس کا آنا باعث مسرت ہو،ای طرح فوش کے مرحائز سبب بی میں برمل جائز ہے۔

الس برصبح بخاری اورصبے مسلم کی روایت بھی وہ الت کرتی ہے صفرت عائشہ رمنی افٹر منہاسے مروی ہے قوائی ہیں میں نے بی اکرم می افٹر علیہ کو دیجھا آب نے اپنی جا در مبارک سے بچھے بردہ کرار کھا تھا اور بی ان حبشیوں کو دیجھ رہی تھی ہوں کو مبدر میں کھیں در سبح تھے بیان کہ کمیں نور می تھک گئی تو ایک نوجوان اولی کو کھیں دیجھنے کی کس ندر موص موگ

یہ اس بات کی طرف اٹ رہ ہے کہ آپ دیرہ کی کوئی رہیں۔ صبح نباری وسلم میں تصنرت عائشر صفی امتر عبالی ہی ایب دوسری روایت سے فراتی ہی محصرت الو بجر صدیق صفی امتر عندان سے پاکسس تشریف لائے ان دنوں آپ منٹی میں مخمری

دا، ولا كل النبوة مبلد ٢ ص ٢ - ٥ باب من استقبل رسول النرصلي الشرعلم بوسلم-رس ميح بخارى ملداول من ١٧٥ كتاب العيدين

ہوئی تھیں اوراک کے باسس دولونڈ بال تھیں وہ دف بجانی تھیں اور ناچی تھیں حضرت الوبکر صداتی رمنی الٹریف سنے ال کو حجول دیا۔ است وفت نبی اکرم صلی الٹریف وسیم نے جا درسے اینے آپ کو ڈا بانپ رکھا تھا آپ نے فرایا اسے الر بحران کو چھوڑ دوم عبد سے دن ہیں (ا)

اور صفرت عائشہ رضی الٹرتھائی عنہا ہی فر انی ہی کرنی اکرم صلی الٹرهلیہ وسیم مجھے میادرسے پردہ کروائے اور ہی مسید میں کھیلنے والے عبشیوں کو دیجھتی تھی حضرت عرف اردی سنے ان کو حجو کا نونبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم نے فرایا " اسے بنوارفارہ زمیشیوں کا لفنب، تم بے خوف رہو رہ)

حفرت عروبن حارث نے حضرت ابن شہاب زمری سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اسس میں یہ الفاظ میں کم وہ دونوں لوکیاں گاتی بجاتی تھیں ۔ دس)

ود وروں ریاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس میں اسرعنہ سے روابت کرتے ہی وہ فراتے ہی ہی نے رسول اکرم ملی الدعبہ ولم کو دیجھا آ ب میرسے جرؤ مبارکر کے دروازے ہوئے اور مبتی مسجد نبوی ہی اپنے ہی روں سے کیسل رہے تھے اور ایک میں کو دیکھ سکور کے در سے جھے ڈھانپ رکھا تھا۔ "اکران ہی کے کھیل کو دیکھ سکوں جر آپ میری وم سے محرف سے دو ایک میں خود ہی مبط گئی ۔ رم)

دا ميح بخارى ملداقل ص دمه كتاب العيدين

<sup>(</sup>٢) ميح بخارى ملداول ص ٥ ١١٠ ت بالعيدين

والله مصح معلم طبداول من ١٩١ كتاب العبدين

<sup>(</sup>١١) ميح مسلم طداول ص ١٩ ٢ مماب العيدين

ره) سنن الى داوُر حبر ٢ ص ٢١٩ كتاب ١ مادب

مسلم سُرْعَبُ کی روایت بی سبے کریں سنے اپنے سرکو آپ سے کا ندھے پر رکھا اور بی ان کا کھیں دیجھنے ملی حتی کہ بی خود ہی ہٹ گئی دا) یہ تمام روایات صیعین رصبی مسلم د بخاری میں ہیں اور سہاس بات ریف ہے کہ گانا اور کھیل حوام نہیں ہے کا گانا حوام ہے کیونکہ اس سے الف فواور دیگرا مورجا کُرزشی میں ۱۲ ہزار وی)

ان احادث می الی اموری امازت ای ہے۔

ر کمیل یموند سربات واضح بے کرناچا اور کھینا مبشوں کی عادت سے۔

اب بيكام مسجدي موا-

رج بن اکرم ملی افتولید وسیم نے فرایا اسے بوار فدہ مجاری رکھو" توریات کمبل کامکم دنیا اور اکس سے میں مطالبہ کرنا ہے پہنوا سے کہے حوام کہ جاسکتا ہے۔

رد، نبی اگرم مل انٹرعلیہ وسلم نے صرب الج بر مدنی اور صوبت عرف الدق رض الٹرمنها کو اعتراض کرسنے اور اسے تبدیل کئے سے منع فرایا اور اس کی وجدیوں بیان فرائی کر یہ مید کا دن ہے بینی فوشی کا وقت ہے اور بہی اسباب سرور سے ہے۔
دا، دسول اکرم ملی الٹرملیہ وسر معصورت ما ٹیشہ رمنی اوٹرمنہا کی وجہ سے بہت دیر یک کھولے رہنے اور سنتے رہے،
اس یں اسس بات کی دلیل ہے کہ مودنوں اور بچوں سے دلوں کو ٹوش کرنے کے بہے دجائز) کھیل در کھنا اور اسسالے اس یں اس بات کی دلیل ہے کہ مودنوں اور بچوں سے دلوں کو ٹوش کرنے سے بہت دامائز) کھیل در کھنا اور اس

یں حسن افلاق کا مظامرہ کرنا روست اور خشک زمدسے اجاہے۔

(و) ابتدای سرکار دو عالم ملی الدعلیه دسلم نف صفرت عائشہ رمنی الدعنہا سے فر مایک تم دیجنا جا بہتی ہو ؟ توریاں و وجسے بدتھا کہ اہل خانہ کے غضے اور بریٹ نی سے خون سے آب ان کی موافقت پر جبور تھے اگر ہیا انتاس ہو تو اس کو ردکرنا وحشت کا سبب متوا ہے اور بہ منوع ہے تومنوع کو ممنوع سے مقدم کیا جاتا ہیں ابتدا ہیں خودسوال کرتے بی کوئی حاجب نظی مزام الموشنین کی طون سے ناداف کی کا ورفعا ۔

رز، روکیوں کو دون بجانے اور کا شے کی اجازت تا بت ہوئی ہے حالا کریہ شیطانی اُلات کے مثابہی اکس بات کی طرف اٹنارہ ہے کہ حوام مزار د کا نے بجا ہے کے الدت اور ہیں۔

رح) نبی اکرم منی المشطیر در میلی مورث تھے اوران دو کیوں کی اواز آب سے کانوں میں بڑری تھی اگر کسی جگرتا روں کے

با جے رساز تلی ویزو) بہتے تو وہاں بیٹھنا مبارُنہ ہونا کہ ان کی اواز کانوں میں آتی ہے تو ہیں بات کی دہیں ہے کہ عورت

کی اواز مرام برکی اواز کی طرح حرام بنی سہے - بلکہ بہ خوب فنز کے وقت حرام ہوتی ہے سے قیاسات میں ۔اورنموں، غنا
اور فق سے جواز بردلا ات کرتی میں اسی طرح وقت بجانا ، منکوں وغیرہ کے ساتھ کھیلنا، مبشوں کا رفض دیکھنا خوشی کے
وقت جائز ہیں اوراسے عید کے دن برقیاس کی جاتا ہے کیوں کہ وہ بھی خوشی کا وقت ہونا ہے۔

ت دی واجد ، عقیقہ ، فتنہ اکسی کاسفرسے والیں آنا اورخوشی کے تمام اسباب اس ملح میں میں۔ اس سے مرادوہ اسباب مسرت میں جن میں شرعی طور رینوش منانا عبائز ہے جب مسلان مجائی سے ملاقات ہوتی ہے

اوروه كى مقام بركانے يا كفتى يرجم موتے بن واس عام بريس ماع موسكا ہے-

ا \_\_ عاشق لوگ شون کو حرکت دینے جشق کو اجار نے اور نفس کو تسلی دینے کے لیے ساع کرتے میں اگریہ معثق تو کا میں اگر میں معثق تعد کر کہا کرنا ہے اور اگر مبلائی کے وقت ہو توشوق کو اجارنا ہے اگرم شوق میں تعلیمت ہو تی میں حب اس میں وصال کی امید موتو ایک تنم کی لذت اس تاری قوی ہوتی سے جس قدر شوق قوی ہوتا ہے اور عس چیز کی امید موتی ہے اس کی مید جس قدر موت میں میں جب قدر ہو۔

تو یساط مثن کو ابحارا اور شوق کو مرکت دیاہے اور لذت امیدها مسل ہوتی ہے ہودمال ہیں پوشبدہ ہوتی ہے اور اس سے ساقہ ساقہ ساقہ میں جوب کے وصف کو طول دیا ہے ۔ یہ جائز ہے اگروہ جس کی طوف برمشتاق ہے ال ہیں سے موجن کا ومال جائز ہے ، جیسے کوئی اوی اپنی بیری یا لوزئری پرعاشی موا ور اسسے کا نے کی طوف کان مگا آہو تا گراسس کی لاقا سے ادر اس سے ادر اس سے ادر اس سے ساتھ دیکھنے اور کا اول سے سننے کے ذریعے طعف الحمال و اور اول و مال و فراق کے لیا میں مات کے اسب ب بے دریدے ہوں کے تور دنیا اور اس سے سائر نقع مال کو سے اکر اور اور اور اور کا مام ہے اور دول و مال سے جائز نقع مال کو سے اور دول و مال سے جائز نقع مال کو سے اور دولی ای سے ہے۔

ای طرح اگر اس سے دنڈی مجن جائے یاکسی وجرسے ان دونوں کے درمیان جدائی واقع ہوجائے توساع سے ذریعے سے ذریعے سے ذریعے سے ذریعے سے درمیان جدائی والے سے دریعے سے اور اس کے سبب امیدومال کی لذت کو ابجار سکتا ہے دبین اگراسے بیچے دیا یا طباق مدے دی تواب بیکام موام ہے کیونی حب اس سے ماقات کرنا اور اسے دیجھنا عائز بہی توشوق کی شرکیے جب اس سے ماقات کرنا اور اسے دیجھنا عائز بہی توشوق کی شرکیے جب مائند

الركوئي شخص ابیف دل ميكس ا بيد راسي يا مورت كا خيال كرس جس كى طرف ديجينا اس سك بيد جائز بنيس اور جراگ وغیرمنتا ہے سے اس کی تعویہ منعنی کردے نور حرام ہے کیونکہ بر منوع انعال سے لیے فکر کو حرکت دیا ہے اور من کے سنینا عائز نہیں اس کی طرف بلا تے والے امد کو اجازا ہے اکثر عاشق اور سوفوت نوبوان علب شہوت سے وقت اس سے خالی بنیں موسلے حالاں کر سان سے حق میں منوع ہے کیونکراس میں لا علاج نفیہ جاری ہے معن ساحال وج سے مغرع بنویس وج ہے کا ک داناسے دھال کومٹنی کیا ہے ؟ ای نے کیا۔ ایک دھوال ہے جوانان کے دماغ کی طوت چراہا ہے جماع اس کوزائی کردیناہے اور سماح سے برطقا ہے۔ > - ان توكل كاسماع موالترقالي سے مبت كرتے بى اوراكس كى ماقات مكے مشاق بى وہ جى بير كولى دیجیتے ہیااں یں اس ایک فات کا دیدر کرتے ہی جب بھی کوئ چیزان سے کا نوں کو کھیکمٹ تی ہے تووہ اسے ای ذات سے باای کے والے سے سمجھے ہی توساع ا بے دولوں کے عثق ومبت کوبڑھا ہے اوردل پرخیات کا كام كرًا بهي وداكس دول) بي ان مكاشفات اوربطائف كونكات سيم بن كا ومعت بيان نيس كيا حاسكناً بوان کو عکمتاہے دمیان کو بہانا ہے اورس کی جس عکفے سے گذرموجاتی ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے، مونیا کی زبان میں ان احوال کو ومبر کہتے میں عووجود سے اخونسے مینی وہ اپنے نفس میں ایسے اقوال باسے بوسا عسے يدنين نعے پور اوال كيونوا يع كے ليے اسباب بنتے ہي جن ك اكست دل بلتا ہے اور وہ اس كدورتوں سے پاک رویتے ہی جیے اگر روم ہونے کے بدر نے جاندی کامیل دور ہوجا نا ہے جراس حاصل شدہ صفائی کے بدمكاشفات اورمث بات بونفين إدراد تعالى عب مبت كرف والول كايرمنها مصفعود مساوران كي تمام عبا وات كانتيم سي نوج عل ان امور كى طون مے جاتا ہے وہ جى عبادت مے كن و يا محض جائزى ني ساع ك ذر بيع يه الوال ول كواكس ليے عاصل موتے بي كر الله تعالى في نعات كى ارواح كے ساتھ إيك قيم كى منا سبت ركھى ے اور براندتان کا ایک مازے اوراکس سے اٹرسے شوق ، فوشی ، عنم ، انباط وانقباض رطببت کا فوش یا ریشان موا مِنَا ہے اورا وار کے خریعے ارواح کے منا ٹرہونے کا سب علی مکا ثفات کے دفائن بی سے بے لیکن جرشنى غى اور خلدل موده ماع كى لنت سے موم موتا ہے وہ سنے والے كوما مل مونے والى لنت اوراس کے وجدنیز الس کی مالت میں بدور نے والعاضا اب بہتوب ہونا ہے جے جانور کو ملوے کی لذت برتعب

ہوتا ہے یا جیسے نامردا دمی جماع کی لذت اور بیر حکومت اور ال دم تبد کے اسباب کی وسعت رتب ہے۔ اسباب ہی ہے جا با آدی کو اور تفاق کی معرفت اور اس سے جا ل وعظت کی معرفت پر تعب ہوتا ہے اور ان سب کا سبب ایک ہی ہے وہ یہ کہ لذت ایک جم کا ادراک سبے اور ادراک میرک کا تفاق کی اسے اور قوت مُرکہ کو چاہا ہے توجس کے قوت مدرکہ کا مل نہودہ کا مذہ کو کیسے معروی کرے گاہا ور جو بہرا موہ توش اور ادراک کی لذت کیے باستا ہے اور جس کے پاس معلی افران میں مینے ہے ۔ معروب کر استا ہے اور جس کے پاس معلی نہودہ علی اور کا ادراک میسے کرے گاہا ہی طرح سماع کا فوں میں مینے ہے ۔ معرجب دلی طرف جا آلہ ہے تواس کا ادراک باطنی صن کے ذریعے ہی تو دل کے اندر موقی ہوتی ہی مورد بھنا آلس کی لذت کو نسبی بائے گا شابدتم کہو کہ اور جب میت ہی ای سے بی مواس کے لیے موک بننے توجان تو جو ادر جب کہ با جا سا سے کہ سام کا مورد ہے اور جب میت بی مواس کے لیے موک بننے توجان تو جو اور جب میت بی مواس کے لیے موک بننے توجان تو جو ادر جب میت بی مواس کے لیے موک بننے توجان تو جو ادر جب میت بی مواس کے لیے موک بننے توجان کی در بار عرب میت میں ان معرب کے اور جب میت میں ان مقد میں ہوتی ہی مواس کے لیے موک بننے توجان کو جو ادر جب میت میں ان موجان کی دورہ ہے اور جب میت میں ان مورد ہے ہیں۔ تو نہا ہت معبوط اور وا فر میت سے بغیر عشق نہ ہی مواس کے دورہ کی مورد کی ہے اہل عوب نے دورہ ہوتی ہی مواس کے ایک ہوتی ہی مواس کے دورہ کی ہوت ہے اور جب میت میں ان مورد کی مورد

جوشفوكس عبال كا ادراك كرانياب إسداس عبال سدميت موماتى ب اورائلر نعال جبيب عبال كو

يسندكرتاسي -

بین مب مبال رفس تخلیق من تناسب اور رنگی صفائی کے اعتبارے ہوتواس کا اور کا انھوں کے در بید مجتا ہوتا ہے اور اگر جال ، جبال و عفرت ، بلدی کر تب رخس صفات و افلاق اور تمام مخلوق سے ساتھ بعبد ئی کے ارادے اور ان کو جہنے فیض رسانی سے در بین اس مرح ویکر با بی صفات کے اعتبارے ہوتواس جال کا اور کہ تب وس کے فرر بیرے ہوتا ہے کہ عال استعال ہوتا ہے کہ عال استعال ہوتا ہے کہ عال استحدین اور مفات خوصورت ہے ایکن اس سے اس کی صورت مراد نہیں ہوتی ، بلا مقعہ در ہوتا ہے کہ اس کے افلاق اعجم اور صفات فابل نیری ہیں ۔ اور اس کی سیرت عمد ہے تی کہ بعض اوقات کی شف سے انہی بالمی اوصاف کے ذریعے مجت ہوتی فابل نیری ہوتا ہے کہ اس کے افلاق اسے عشق ہے ہوتی اور کہتے ہیں فابل اور کہتے ہیں اور وی اینے مال اور انوان کی مداور دورتی میں تروی کر دیتے ہیں اور ور مدی مورت کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں تروی کر دیتے ہیں اور ور اسے میں فرو میں سیر میں کہ وہ واپ نے میں ترقی اور اس کی مورت کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں تروی کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں تروی کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں کہ ورث کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں کہ ورث کو جی نہیں دیکھا اور دورتی میں کر دورت کو کہ بین دورت کو کہ بین دیکھا اور ان معلی نہیں کہ دونوں ہورت کو کہ بین دورت کی اور ان دورت کو کہ بین دورت کی دورت کو کہ بین دیکھا اور دورت کی بین دورت کی دورت کو کہ دورت کی دور

الدویداروں کے سیے ان سکے اعمال کی خیرات کے جمال کی وج سے ان سے عثق کی مجدا کا سے کیکن عب کی طرف سے تمام خرائي من بي اس عشق كسمجد نائف- بكرونيا من كونى بعلائى ، جال اورموب بني سے گراس سے والله تعالى مے ات بیں سے ہے اس کے کم اور اس کی سفاوت سے سمندر کا ایک میکو سے ملکہ دنیا ہی جس حسن وجال کا ادراك عقل، الحول مكانون اور باتى عام حواس ابندائے عالم سے آخر تك اوراد ج شرباسے تخت الشّارى ك مونا ہے دواس کی قدرت کے خزانوں میں سے ایک زو ہے اوراس سے م ایک کے افدار کی ایک جیک ہے. افور ؛ جوذات ان اومان سے مومون ہواس سے مجت کی مجد کون نس اُتی اور جولوگ اس کی مفات کے عدمت میں ان کے نزد کید برمیت کیوں نیں بڑھے کی متی کر وہ حبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کو اسے عثق کہنا کھی فلط ب سیاس کی مبت کی خبرد یتے کے لیے لفظ عشیٰ بھی ناکانی ہے وہ ذات پاک ہے جو توب ظاہر ہونے کے با وجود پردسے میں ہے ۔اللہ اپنے نورکی حکب کی وصدے آٹھوں سے منفی ہے اگراس برستر فورانی پردسے م ہونے تواس کی ذائے کے کا جال دیجینے والوں کی انکھوں کوجد کر رکھ دنیا ہے اصاگراس کا ظہوراسس کی پوٹ بدگی كاسب نمونا توعفلين ميران رومائي ، ول وهل جاشے وقي كرور شعائي اور اعضا زاك دومرے سے وحشت كف كلف المداكردون كو تيرون اوراوب سے مركب بناياجا با توه مبى اس كے ادنى افار تجليات كے ينجے ريزه ريزه مومات جي ورون كي الحجين فرافناب كي المبين كي ابسي السكني مياس النارس كي تعقيق مبت کے بیان میں منقریب وکر کی جا سے گی -اور بات واضح موجا سے گی کو غیر انٹرسے میت تعدد اور مبالت ہے بلکہ موشخص الله نعالى كى مونت من تابت اورمضبوط ب وه غيرفلاكوسيات مى نيس كبو تحصينى وجود نوموت الله نعالى اوراس سے افعال كله الدويتمن افعال كومعن ان ك افعال مونى حيثيث سي بيانا م نواس كى معرف فاعل سے أسم منين مرصى شلا كوئي شخص حفرت امام شافني رحمه اللكونيزان كعما دران كي تما نيف كواكس عشبت سے بيجاتا مے وه ان کی تضانیف بی اسس احتبار سے بنیں کہ وہ کا فذ، علد، روائشنائی، منظوم کلام اور عربی لغنت ہے تو وہ ان کو سجان لے گا بكن إى كى موف حفرت ام شافى رحمدالله سے دوسرى طرف نہيں جائے گا -اور بنداس كى محبت دوسرى طرف متحا وزيو كى . توج کم موجود سے ووالد نعالی کی تصنیف اورای کا فعل ہے بیزا ک کارگری ہے اب بوشخص اسے اس میٹیت سے پہانے کرم الٹرتعالی کی صنعت ہے تو وہ صنعت سے صانع کی صفات کم بینے گا جیسے تعنیف کے عمن سے مصنف کی فضیلت معوم ہوتی ہے اوراس کی قدر ومنزلت کا علم ہوتا ہے تواکس شخص کی موفت و محبث الشرانعالی کی وات یک مدود مولگ اس کے غیر کی طوف متبا وز نبی ہوگی اکس عشق کی مدیرے اربٹرکت کو تبول نبیں کرنا لیکن بو کھیے اکس عثق ك ملاوه ب وه شركت كوتول في ورك السي كونك الس ك موام حبوب ك يا مثل كا تصوركم ما مكتا م بالرحقيت من الس كا وجود موكا يا الس ك وجود كا اسكان موكا ليكن جال فداوندى كانان تضور س عي نس آسكا ، ندامكان مي فرود

مِن \_ بنز دومروں کی محبت مر لفظ عثق کا الملاق مجانی طور میر منوا سے حقیقیاً منبی۔ ہاں جرستنص عقل میں کمی کی دھ سے جانوروں کے قریب ہو وہ لفظ عثن سے ملاب وصال مرد فیا ہے جوفا ہری اجام کے ملنے اور مہوت جاع كويداكرن كانام مع تواس قعم كے كدھے كے سائنے لفظ عشق ، ومال ورانس جيے الفاظ استعال نہي كرنے ما بن بلكدان الغاظ اوران كم معانى كے استفال سے اجتناب كرنا جا جينے جينے جانور نركس اور ريمان سے پر سز كرنے ميں بلكروه خفك كماس بعرى بوليون ادر سون بركزاره كرنتين -

ان العاظ كاطلاق الدنوالي كفين من اس صورت من ما ترسيد مب سف والع وكرى السيد من كا وحم دم وجن سه الندق الى كا باك بونا واحب معاوروم ، توكول كى مجوى اختلات كم مطابق منتف بوني تواس قم ك الفاظ ك سليمين اس وقيق بات سے بانعبر بو مكد معدد بنين كم اطرق الى كى مفات سنتى وجدغاب موجائے اوراس كےسب سے رک فلب فوٹ جائے حفرت الوہررہ من اللم عنہ سے موی ہے وہ رسول اکم ملی اللم علیہ وسلم سے روایت کرتے مِن آپ نے بنی اسرائیل سے ایک عدم کا ذکر کیا جوبہاڑر پھا اکس نے اپنی ماں سے پوچا اُ مان کوکس نے پیدا کیا ؟ اس مع كما المدُّنَّالَى في الله يوجيا زين كوكس في بداكيا والسن ف جواب ديا الله تعالى في الوك في بيالون كوكس في بداكا واس في جواب من كم الدفال في بداكي معد واست في بداكم والله الدون كوكس في بداكم والله والله الدفال في الله الله الله في جواب دیا اطرتعالی نے ۔۔۔ اس نے کہا میں اطرتعال کی بیٹان سن دیا ہوں جانچراس نے اپنے آپ کو بیار سے گرادیا اور کرسے کوسے ہوگ (ا)

گویا اس نے ایسے گفتو شی جواد کر تمالی سے جلال اور تمام قدرت پردالت کرتی ہے توو اس سے مفطرب ہو گیا اور وجدین آگیا اور وجدی مورن میں اپنے آپ کو گرادیا ورزمام آسانی کا بین اس سے ازی بین کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر

مى بزرگ نے فرما يك ميں نے انجيل ميں مكما ہوا ديكھاكہ مم نے تمباسے ساسنے كا يا اور تم نے فوشى كا افدار ندكيا اورم في تهارسي باحربا با ادرتم في رفض نكا -

مطلب بیہ کہ م نے تمہیں اللہ تعالی کے ذکر کا طوق دلایا لیکن تمہارے اندرشوق بیلان ہوا۔ توسم نے سماع کی اتسام ، اس کے اسباب اور نقامنوں کے سلسے میں مرکجے وذکر کرنا جا ہاوہ یہ دمندم، بالا) ہے۔ اب نعلی مور رہماوم ہوگیا کرس ع بعن مقامات پر جائزا وربعن جگہمتندہ ہے۔

كيكى موقعه پرساع موام مي ہے ؟ جواب ، با کی عوارض می جن کی وجرسے مام ہے۔ عوارض حرمت مماع بها عارض گانے والے کے اعتبار سے ہے۔ دومرا عارض کا اساع سے متعلق ہے، تبراعا وض نظم کی فراق ہے بونکو الله عام من اللہ من اللہ من اللہ من الله علی فرات سے متعلق ہے اور بانچواں عارض بے کہ سننے والا عام لوگوں من سے مورک ممام کے ارکان سنانے والا ، سننے والا اور سنانے کا کا لہ ہے۔

تفصیل عوارض \_\_ سانے والی ایسی عورت ہوجب کی طرف دیکھنا جائز ہنیں اوراسس کے سننے کو مصیل عوارض \_\_ ختنے کا محرب و توریح ام ہے کیوں کہ ای میں خوب فتنے کا محرب و توریح ام ہے کیوں کہ ای می خوب فتنے کا محرب نہیں ہے بلدا گروہ عورت ایسی ہو کہ خورش اوازی سے بغیریجی اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش اوازی سے بغیری اس سے گفتی کی میں ہو کہ خورش کی کا میں ہو کہ خورش کی کہ خورش کی کا میں ہو کہ خورش کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے ک

یں قتنے کا در مو تواس سے گفتگو کرنا بھی جائز نہوگا۔ اور نہ ہی اس سے قرآن باک کی تا وت بی اس کی اوادسننا جائز ہے ۔ جس نیچے سے فتنے کا ڈر مواسس کا بھی سے حکم ہے۔

سوال ١-

کیا ہے۔ اسے برصورت میں حرام کہتے ہی یا جب فتنے کاخون ہوتو اس کے بی بی مرام ہوگا جس سے حرام کاری کا فون ہو ہ

جواب،

بی کہتا ہوں کہ نقہ کی روسے اس مسیلے میں وونبیادی باتون کی بنیا درچکم نگایا جاسکتا ہے ایک بیکرامبنی عورت کے ساتھ علیہ کی میں ہونا اور اس کی طوف دیجنا حرام ہے فقتے کا ڈر ہویا نہ کیوں کر مہر صورت بیاں فقتے کا گسان ہوتا ہے تو شرعیت نے مختلف صورتوں کی طرف دیکھنا ہوں دروا زے کو بالکی بند کر دیلدوسرا ہے کہ بچوں کی طرف دیکھنا جا کر بیٹ کی نون نہ ہو لہذا ان کا حکم عورتوں کی طرح عام نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلے ہیں حالات کو دیکھنا منا ہے۔

مرےزدک قباس کے زبادہ قریب سی بات ہے۔

اورائس بات کوای مدیث سے بھی تائید ماس ہونی ہے کر حفرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ منہا کے حجرہ مبارکہ بن مورائی کا ری تضین کی بین ایک میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ بین ایس کا ری تضین کی بین کا بین تضین کی بین کا بین تضین کی بین کا بین تحقیق کی بین کا بین تحقیق کی توفی نے اس سے احتیاب بنین فرایک کوئی خوف نہ تعااسی وصریت ایپ نے اس سے پر مہز بنہیں فرایا ۔ نوائس موراث بین مرحکم مرواور وورث سے حالات سے احتیاب سے مراور وورث سے حالات سے احتیاب سے مرکا بینی دیجھا جائے کو وہ جوان سے با پوار ما ، اورائس تم سے اموری احوال سے اختیاب سے ملکی کا مختلف مونا کوئی بعید بات نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا اُ دمی روزسے کی حالت بی اپنی ہوی کا بوسے سکنا لیکن فوجوان کواس کی اجازت ہیں کموں کہ درمہ روزسے کی حالت میں جاع کی دعوت دیتا ہے عاور دیمنوع سے اور ساع ، دیمینے اور قریب ہونے کی اون باتا ہے اور معرام ہے تو منتف لوگوں کے احتبار سے اسس کا حکم ھی مختف ہوگا۔

دوسراعارض \_\_\_\_ به المرسماع مصمنعلق سے شنگ بر کروہ شراب نوشوں کی عدد مات سے ہو یا ہم طوں کی نشانی ہو اور بر مزامیر ، سازگیاں اور با جے دفیرہ ہیں بیتن قسیسی ممنوع ہم جا اور اسس کے علاوہ اپنی اصل ابا صف بر نہیں جیبے دف وغیرہ اگر حیاس میں گھنگر و موں اس طرح فوصول اور نقارہ وغیرہ الات کا حکم ہے۔

تبیراعارض — اوازی نظم مینی اشعار سے متعلق ہے اگری کلام فیش موکسی کی برائی پرشتی موبا الله نقال ارسول اکرم صلی الله وسل الله و الله

ایساکلام خوش آوازی سے سوبا اس سے بغیر دونوں مورنوں بی ناجائر نہے اور سننے والا بھی گناہ میں بڑھنے والے کے ساتھ شریک ہوگا ہی طرح جس کلام بی کسی فاص بورت کا کوئی وصعت بیان کیا گیا ہو کیونکہ مردول کے ساسنے کسی مورت کا وصعت بیان کیا گیا ہو کیونکہ مردول کے ساسنے کسی مورت کا وصعت بیان کرنا جائز نہیں ۔ جان کا کوئی راور اہل بدعت کی خریت بی کلام بڑھنا ہے بنوبہ جائز ہے بھزت مسان بن نا بت رضی الٹرونہ، رسول اکرم صلی الٹر علیہ وسلم کی ناموس کا تخفظ کرتے ہوئے بصورت التعار کفار کو جواب ویت نصے اور نو دنبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے ان کواس بات کا حکم دیا تھا ()

ایکن تشبیب سے اشعار مین عور نوں کے ضروفال ، قدوقا مت اور تمام اومات کا ذکر کرنا ممل نظر ہے لیکن میع بات بہ ہے کراس کو اشعار میں نا اور چرخوکت وازی سے ساقد با اس سے بنر دونوں طرح پڑ مناحائز ہے ابشر طیالی فاص عورت سے جہاں نہ کرسے اور اگرا یسا کرنا ہی جا ہتاہے فاص عورت سے جوالے سے نہم اور اگرا یسا کرنا ہی جا ہتاہے

ایک بزرگ بازارسے گزرسے نواہنوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا "اسے معتربری " (پودینہ کو سعتر بری کہتے ہیں) ان پر ومد طاری ہوگیا ان سے اس کی وم برجی گئ نوفر مایا میں نے اس سے سن کہر ہاتھا۔

ا شع کی وقت کی میری کو گونشش کر میراستوک دیکھے گا ) حق کربعن اوقات ایک عجی شن عربی زبان می منظوم کلام سن کر و حذیں آجانا ہے کیونکہ اس سے تعمق حووت عجی حووث کے وزن پر موسٹے میں تو وہ دوسرے معانی سجھا ہے۔ کی نناع نے کیا ۔

وَمَا زَارَنِي فِي - اللَّيلِ الرَّحْخِيالُهُ - مِحْدُلْت كُواس كاخيال أمَّا بِع

اس براکی عمی کو د عدا گیا اکس سے دعدی وجہ بچھی گئ توای نے کہا برکہنا ہے ہم سب بھک ہوگئے کموں کمای سے مانا فیدکو فارسی نربان میں جع مسلم کی خریر محبار مینی م ) زار فارسی بی بھکت کو کہتے ہی تواکس نے محاکم میں بھاک ہونے والے میں تواکس سے افزت کی جاکت کا خطرہ محبا ۔

جوشنعس الله تعال کی مجت بی جانا ہے اس کا دجداس کی تعجے سطابی ہونا ہے اور اس کی سبھاس کے فیال کے مطابق ہونی ہے اور تی ہے۔ اور تی ہے۔ اور تی

اً دى كواخوت كى المكت محفظ وكاشعور حاصل موجائے تو دہ اس بات سے لائن ہے كداس كى عقل ننونسٹاك موجائے، اوراعضا دیں اضطاب بہا موقواسس صورت بی الفاظ بی تبدیلی كاكوئی طبا فائدہ نہیں۔ ملکوس اُدی پر غلوق كاعشن خالب مواسے ساع سے پرمینے كرنا چاہيے اس سے الفاظ كوئى بھی مول -

اور حس برالله تنا لى محبت خالب مواسد الفاظ نعقدان نهي بنجا كنند اوراس كى مهت نريف كى كرر كامول سيمتعلق الطيعة معانى سيمتعلق الطيعة معانى سيمتعلق المطيعة من المري وكي ركاوك نهي بوتى -

يونفا عارف \_\_ يرعارض سننے والے سے متعلق ہے۔

پانچوان عاص سے دو تخص رسنے وال عام توگوں میں سے ہواوراس پالڈ تعالی کی میت غالب نہ ہوکہ اسے ماج بست ہوا ور نہی اس بہت ہوگا ۔ سے دو مری مباح لذہ میں میں موج اس کا عادی ہوجا کے اور اپنے وقت کا زبادہ تعداسی میں گزارسے تو ہے وہ بوقون ہے جس کی گؤی لذہ میں اگر وہ کسس کا عادی ہوجا کے اور اپنے وقت کا زبادہ تعداسی میں گزارسے تو ہے وہ بوقون ہے جس کی گؤی تول نہی جا ہے اس کا عادی ہوجا کہ وہ موح وقت کا زبادہ تعداسی میں گزارسے تو ہے وہ بوقون ہے جس کی گؤی وہ بار کرنے سے مجمد کی دو ہا ہے اس مول ایک میں جا ہے اس کے میں جا بی اور جشیوں کے بیعیے بڑھی رہنا اور جشیوں کے بیعیے بڑھی رہنا اور جشیوں کے بیعیے بڑھی رہنا اور جشیوں کی در باس کا ایک میں اس کے اختبار سے اجاز نہیں ہے کیوں کہ رسول اکرم میل مد علی میں جانے ہی جانی جانی ہی جانی ہی جانی ہی شداسی میں گے رساست کی دوہ ہے علیہ ورحیا ہے اسے کیا، شعار نے کھیدا بھی اس کو ایک میں جانی جائی ہی در کورات بنیا اس کے اور جب مقعد کھیں اور اس سے در کورات بنیا اس میں میں در اور جب مقعد کھیں اور اس میں گئے در باس میں گئے در باس میں کے در اس میں گئے در باس میں گئے در باس میں گئے در باس میں کے در اس میں گئے در باس میں گئے در باس میں گئے در باس میں گئے در باس میں کے در اور جب مقعد کھیں اور اس میں در اس میں کی در اس میں گئے در اور جب مقعد کھیں اور اس میں در اور جب مقعد کھیں اور اس میں در اس میں کی در اس میں کا در جب مقعد کھیں اور اس میں در اس میا میں کی در اس میں کورات بنیا ہا ہے در کورات بنیا ہا ہا ہا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہا ہے در کورات بنیا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہو کہ کورات بنیا ہا ہا ہو کی کورات ہا ہو کی کورات ہا ہا ہو کہ کورات ہا ہو کی کورات ہا ہو کی کورات ہے کورات ہو کورات ہا ہو کی کورات ہا ہو کی کورات ہو کورات ہو کورات ہا ہو کی کورات ہو کورات ہو کورات ہو کورات ہا ہو کورات ہو کور

کوں کر بعض اوقات ول کو اکم بینجانا ہی اکسس کا علاج ہوتا ہے کہ مجد دیرست کربانی اوقات دنیا کا مال کاسنے بینی تجارت وغیرہ بین فرج کرسے اور بہت سی محنت ہیں تھوٹا سا وغیرہ بین فرج کرسے یا دبن کا کام کرسے مثلاً غا زرج سے باقرائ باک کی تلاوت کرسے - اور بہت سی محنت ہیں تھوٹا سا کھیں اسی طرح سے جیبے موضار برتن ہوتا ہے اور وہ اچھا گذا ہے لئین جب تمام چیرہ نوں سے بھر حائے تورخسار بد صورت گذا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیزا چی مودہ نبیا وہ مورت گذا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیزا چی مودہ نبیا وہ موتو حرام ہے تو بیم باق مہا جات کی طرح ہے ۔

کری اچی ہی رسمے اور ذہی مرمباح چیز کی کھڑت مباح ہوتی ہے مثلاً دوئی مباح ہے لیکن نریا وہ ہوتو حرام ہے تو بیم باق مباحات کی طرح ہے ۔

سوال ه

اس گفت و سیمعلیم مجاکہ ماع بعن عالات میں جائز مجا اور بعض حالات میں ماجائز - توشروع میں اسے مطلق مباح مجوں کہا کیا کیوں کر حس مات میں نفیسل مواس میں مطلق ماں باید کہذا غلط ہے ؟

جواب ،

یہ بات غلط ہے کیونکہ اطلاق اس نفصیل میں ممنوع ہے جو خوراس چیزیں با بی جائے۔ لیکن جو نفصیل خارجی عوارین کی وجست ہواس ہیں اطلاق ممنوع نہیں ہے کیا تم نہیں ویکھتے کہ حب ہم سے شہد کے بارے میں سوال کیا جا سے کہ وہ علال ہے یا نہیں افراد میں معالی علال کہتے ہی جا لائد وہ ایسے گرم مزارج شخص ۔ برحام ہے جس کو اسس سے مزرم ام و اسعیٰ ہے استعال نہیں کرنا جا جیے حام کا مطلب بیاں بہنیں کراسے عذاب ہوگا ۱۲ مزاروی)

اورنب ہم سے شراب سے بارے بن اوجھا جائے نوسم کہتے ہی کہ بہ حرام ہے اس کے باوجود کہ برائ شخص کے لیے علال ہے جس سے ملے بن نقراب ہونے کے علال ہے جس سے ملے بن نقراب ہونے کے اعلال ہے جس سے ملے بن نقراب ہونے کے اعتبار سے تورجوام ہی ہے برنوا کی صاحبت پیش آنے کی مورت میں صال فرار دی مگی شہداس اعتبار سے کہ وہ شہد ہے ، عدال ہے دیکن نقصان سنجا نے کی صورت بن اس کا استعال جا کر نہ ہوگا۔ اور جو حکم کس عارض کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی طرف نوجہ بنیں کی جاتی ۔

ای طرح سماع ، انھی آ وازا ور موزون کام موسف کی وج سے باتی مباع کا موں کی طرح مباح ہے اور حرام کمی فارقی مارض کی وج سے مخدا ہے جوالس کی حقیقتِ ذات میں داخل نہیں تو حب ابا حنت کی دلیل سے پردہ اسھ گیا تواہ ہمیں اکس شخص کی پرواہ بہیں کرنی چا ہے جو دلیل ظام ہونے کے بعد جی خالفت کراہے۔

حفرت الم شافی رعرالٹر کے خرمب میں بنیادی طور برفنا حرام نہیں ہے اورانہوں سے اس بات برنصر بے فرائی ہے کہ ہجا کہ می اس کولطور میشہ ابنا تا ہے اسس کی گوائی جا کر نہیں کیوں کریہ مکروہ کھیں ہے جو باطل سے مشار ہے اور جو اک می اسے بیشہ بنا دیتا ہے اسے بوقوت کہا جا تاہے اور اسس می مروت ختم ہوجا تی ہے اگرمیہ ہر واضح طور برحوام ہنیں ہے اگروہ غنا سے منبوب نہ ہواوراکس وج سے نہ تواس کے پای آتا ہے اور نروہ اکس کے لیے کہیں جآتا ہے اور مشور یہ ہے کہ وہ کبی کرم سے کچھ گالیا ہے تواس وج سے اس کی مروت ساقط بنیں ہوگ اور نہ اکس کی شہادت

معزت الم ثنافعي رعم المرن ال دولط كول والى مدبث سع استدلال كباح بحضرت عائشة صديقة رضى المدعنها ك

سخرت دونس ب عبداله على رحمرالله فراقع من بي سفي صفرت الم شافعي رحمراللدس سوال كباكه الى دبنه ساع كو جائز سمجة م في وانبول في فرا بي على في حيازي سيكى ونبي جانا جس ف ساع كو كروه مجام و مرود وما من دكس سے اعدا کے اوصاف سے بارے میں ہولیان حدی راونٹوں سے ساتھ چلنے ہوئے انتعار پڑھنا) منزلول اوران کے أنارس منعلق اشعارا وراجيى أفارس ترقم كمص ساته اشعار ميصام باح سب اوران كايركها كه بركمروه كه برسع جو باطل مے مثابہ ہے توب میں ہے کری کھیل ہے مکین کھیل واتی اعتبار سے حوام بنیں ہواجشیوں کا تھیں اور رقص موولدب تھا ليكن سركاردوعام صلى انتظيروه لم ف- اسب ديجا اوركروه بني كردانا بكد لهوا ورلغور برالله تعالى مواغذه نهب فرانا الرب معنى مرادا ما كے كداكس كا فائد كوئى نبى الركوئى انسان ابنا وظيفى مقرر كرے دن بن سوم تنبر ابنا كم تقو سرر ركھنوب ایک بے فائدہ عمل ہے مین حرام بنیں ہے .

عب سی جیزرانشرتعالی کا نام سی قصدوارادہ کے بنیر ہونواس برموافذہ نہیں ہے حالانکہ اس میں فائدہ کوئی بنيئ توشوريط اور قص ركب موافذه مو كا در انهون في بوفرايا كريه باطل كاطرح م توس اسس بات بدديل بني ہے کہ وہ اسے حرام سمجنے تھے بلد اگروہ صریح الفاظری فرانے کریہ باطل ہے توجی بیرحرام سمجنے کی دہیں نہونی بلد مطلب يرموناكه اس كاكبوفاكه من كيونكه باطل وه موا معنى الله فالدونم و منلاً المي أدى ابني موى سے كما معين ف ا بيدا ب كوتجور بي اوروه كب كرس نے خريانور عقد باطل سے حب كران كا مفصور مف ول ملى ہوكيان حرام نين موسكا، ميكن جب وه ابنة أب كواس كا مملوك محرام حب سع شريبت في من فرالية وبرحام موكا ماورانون سف جواس كمروه كما توالس كى كوابت چندىقا مات يربو كى من كا ذكرى سفة تمارى بيدكيا سے يا كروه تنزيبى مرادموكى كوزكرام شافى رحمه النرف وامع الفاظ مي شطرنج محيين كوجائز قرارد با اوربهمي فرطاكم بي مركه بل كوكروه جا نتابول رتوظام رب كمروه ت

کردہ نیزی مراد ہوگی) انہوں نے اکس کی جوعلت بابان کی ہے وہ ہی اکس بات پر دلالت ہے اور انہوں نے جربے فربایا یہ دبندار اور المی مردت تو گوں کی عادت شہیں ہے تو ہے مکردہ تنزیبی ہونے پر دلالت ہے اور انہوں نے جربے فربا ایما بیسے شخص کی گوائی ردی جائے تو بید الفاظ ہی اکس کو حرام سمجنے پر دلیل نہیں بی بلکہ بعین اوقات بازار بین کھانے ہینے کی وجر سے جب گوائی ردکر دی جاتی المی مردت کا بیٹے نہیں سے جب کوائی ردکر دی جاتی ہے بین اس سے مروت فتم نہیں ہوتی پیڑھے نبنا جائز کام ہے کین المی مردت کا بیٹے نہیں ہے اور بعین اوقات کسی جگے بیشر کو اپنانے کی وجر سے جبی شہادت ردگی جاتی ہے تو ان کا بدعلت میٹی کرنا اکس بات کی دبیل ہے کہ انہوں نے اکس سے کرامیت تنظر بھی مراد کی ہے۔ دومرے رطے رائے انکہ کے بارے بی جبی جالی ایک میں دیں جبی بی خال سے دومرے رطے دیں انہوں تے اس سے کرامیت تنظر بھی مراد کی ہے۔ دومرے رطے دی وی دیت ہے۔

ساع کو حرام قرار دینے والوں کے دلائل اور ال کے جوابات ارف دران کے جوابات ارف دران کے استدلال

ياب-

نویاب قینتہ سے کانے ہجانے والی اور کی مراد سے موشراب کی مجس مردوں کے سامنے گانی سے اور ہم نے ذکر کی امنی عورت کا فاسقوں کے سامنے اور ان اور کوں کے سامنے جن سے فتنے کاخوت ہو، گانا حرام ہے اور فتنہ سے مرا و وہ بات ہے جہم منوع ہے لیکن حب اور نائی اپنے مالک کے لیے گائے نواس حدیث سے اس کا حرام ہونا سجہ بنہ آیا بلکہ اس سے بہ فابت ہے کہ غیر مالک کوجب فتنے کاخوف نہ ہوتو وہ جی سن مکتا ہے اور اس کی دلیل وہ می حدیث ہے جرمیح بناری اور مسلم میں مروی ہے کہ حضرت عائنہ صراحة رصی اللہ عنہا کے جرمی مبارک میں دولا کیاں گانی تھیں۔

اور آیت کرمیر می جو اموریث کاخرید نا ندکورے تواس کا مطلب دین کے بدلے میں ایسا کلام کرنا ہے جس سے ذریعے لوگوں کو راہ فلا و ندی سے کراہ کرسے نو وہ حوام اور فا بل مذمت ہے اور اس میں کوئی اختاب منین سے دیکن مرفتا

را) قرآن جمدِ اسوروُ لقان آبت ۲ معر الدين المراد المراد المراد

٢١) مجع الزوائد علد بهص ١٩ كتاب البيوع

دہی سے بر سے خریا نہیں جانا اورنے ہی مرغنا گراہ کرناہے اورآت کرمیر میں ہی مراوسے بلدا اُرکون شخص قرآن باک اسس سے پڑھا ہے کاس کے ذریعے اللہ تعالی کے رائے سے گراہ کرے تووہ می حرام ہے۔

ایک منا فق سے بارے بی منقول ہے کا وہ توگوں کو نماز بڑھاتے ہوئے مون مورہ عبس بطیقنا تھا کوں کہ الس می مرکار دوعالم صلى المرعلية وسرم ريقاب كا ذكر مي معزت عرفاعة ق رمنى المرعندسف است قل كرف كالراده كيا ب اوراكس كعمل كوعل سجاكيونكه اس من مراه كرناته انواس طرح اشعار اورغنا تو بدر مرا ولاحرام س

ان حفرات نے اس آبت سے عبی استدال کیا ہے۔

اَنْمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجُونَ وَتَفْعَكُونَ كَالْمُ السَابَات بِرَعْب كُتْ مِواور الشَّعْ ووردت

وَلَوْنَهُ حُوْنَ وَأَنْتُمُ سَامِدُ وَنَ - (١) سَبْنِ اور كُلْتُ مِو-

مفرن ابن عباس رضی المدعنها فرانے میں حمیز بان بی اسے عنا مراد ہے مدراگ اور غنا کو کہتے ہیں۔ قواس سے جواب میں ہم کہنے ہی کراس طرح نوسنا اور نہ رونا بھی حرام مونا جا ہے کیونک ایت ان بانوں برجی تقل ہے۔ اگر کہا جائے کریہ نوسلانوں بران کے اسلام کی وصب ہنے کے ساتھ محضوص ہے توسم کہتے ہیں کر ماگ اور غناسے

بھی مضوص گانامراد ہے جوسلانوں کے ساتھ مذاق کے طور برمور

صے ارساد صراوندی ہے:

وَالسَّعُواء يَتَبِعُهُمُ الْعَادُدُنَ - (٢) اور سِيراه رولوگ شاع ول كرات بيطيتي مي . آپ نے اس سے كافر شوار مراد ليے مي اور برآیت ذاتی طور مراشعار كے حرام مونے بردلالت نسي كرتى -

نبسری دلبل ،

بروی دری میں اللہ میں اللہ عنہ کی اکس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، حصّات اِبْدِیشْن اَفَالَ مَنْ نَاحَ وَادَّلَ مَنْ سب سے پہلے شیطان نے نوم کیا اور سب سے پہلے سے اللہ میں ایک ا

تواسن صديث بي قوم اورفناكو جم ك كي ـ

(١) قرآن مجير، سورو النجم أيت ٥٩، ٥٠، ١١ رم) قرآن مجدسورة آت ٢٢م

رس مجع الزوائد مبد مص واامن ب الادب رب مدبث معنوی طور مرب )

ہم اس کے جواب بن کہتے ہی جس طرح صرت فوج علیہ السلام کا رونا اور گنا ہ کا روں کا اپنی خطائوں پررونا مستنی ہے اس طرح اس سے مرور ، غم اور شوق کی تحریک ہوتی ہوگیوں ان امور کی تحریک ساح ہے بلاجس طرح عبد سے ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وس مے خاندا قدی می دور واکیوں کا گانا مستنی ہے اور اس طرح جب مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکسی برنبہ طبیبہ نزیس ہوئے تو اول کیوں نے مرجوا ،

مَلِكَةَ أُلَبُ دُرْعَكَبُنَا مِنْ نِنْبَا آبِ مِنْ بَرِي مِورِهُ بِي كَا مِالدُ شَبَات الوداع بِها رُون سے طلع المو داع -

چوتهی دلیل :

ان مصرات نے تصرت البالمرمی الله عنه کی اس رواب سے می اسند ال کیا کرنی اکر میں الله علیہ وسلم نے فوایا ،

مَا دَفْعَ اَحَدُّ صَوْتَ وَ بِعِنَا عِ اللّهُ مَعْنَى اِس رواب سے می اسند اللّه کانے کے ساتھ اپنی اکواز بلند کرتا ہے تو

الله که سَنْهُ کَهُ سَنْهُ کَهُ مَنْ کَ بَیْنَ عَلَی مَنْ کَ بَیْنِ عَلَی مَنْ کَ بَیْنِ عَلَی مَنْ کَ بَیْنِ عَلَی مَنْ کَ بِیْنِ اِللّهُ کَهُ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَانِهُ وَاللّهُ اللّهُ کَانِهُ وَاللّهُ اللّهُ کَانِهُ وَاللّهُ کَ اللّهُ کَهُ اللّهُ کَانِهُ وَاللّهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ کَلّهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ کَانُولُولُ اللّهُ کَانُولُولُ اللّهُ کَلُولُ اللّهُ کَانُولُولُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ کَنْ اللّهُ کَنْهُ مِلْ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ اللّهُ کَانِهُ اللّهُ ا

راس سے جواب میں اہم سے من کی ان بعن اقدام کے بارسے میں ہے جن کا ذکر م سنے اس سے بیلے کیا ہے بین وہ غذا جودل میں سنبطان کی مراد شہوت اور نماری کے عشق کو متحرک کرتا ہے میں جوانٹر تعالی کی طرف شوق کی تحریک کا باعث ہے یا عید سے مونعر پر با بیجے کی پیاکش یا کئی غائب سے آنے مرخوش کے طور پر ہوتا ہے تو بیسب شیطان کھی او سے فلات میں اور السس کی ولیل دو الولیوں کا گاٹا اور میشیوں کا کھیلنا ہے اور دو دو اوا بات جوہم میں جا ماد میٹ کی تب سے فلات میں اور الدی بی اسے منع کر آ اویل سے نفل کر بھے میں تو ایک بیگر پراسے منع کر آ اویل کا اختمال رکھا ہے کیوں کہ جس کو الم میں دوہ صرف اس سے ملال ہو جا تا ہے کہ کہی سنے مجدور کردیا ہوا درجیں کا کرنا جا کہ کہی سنے مجدور کردیا ہوا درجیں کا کرنا جا گزیروں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہے ختی کہ نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے حمام ہو جا با ہو جا با ہو دور اسے حمال ہو جا با ہو با ہو جا با ہ

يا نجوب دليل،

ان حفزات نے حفرت تقیرین عامر رض اللوعنہ کی اسس روایت سے جس استدلال کیا ہے کہ نجا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سنے فرابا ، -

ہروہ چیز جس کے ساتھ اُوی کھیلے حام ہے البتہ گھوڑے کی تربیت کونا ، تیر بھینکنا اور اپنی بوی سے نوش طبی کرنا ۔ لا راسس سے جواب بیں ہم ہتے ہی باطل کا لفظ حرام ہوئے بردلالت بنیں کرتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی بنیں ۔ اگر اسے تسبیم کھی لیا جا ئے تو حبشیوں کی طوت دیجھنے کے ذریعے بچر بود و عب ہوگا وہ ان بینوں سے فار ن موٹ نے سے با وجود حرام نہیں ہے بلک فیر مصور کو تمایس کے طور رپھور کے ساتھ ما یا جائے گا جیبے سرکار دو عالم صلی السرطلیم

تواس کے ساتھ حیضی اور پانچوب بات بی حال جا سکتی ہے تواسی طرح بری کے ساتھ مہنی ملاق میں سوائے لوٹ کے کوئی فائدہ نہیں سے نواس بی اس بی اس کے لیا عن میں سے کوئی جی بات حوام نہیں سے اگرے ال کو باطل کہا جا سکت ہے۔
کی گب شب جا دمی سے لیے کھیں کا باعث میں ان میں سے کوئی جی بات حوام نہیں سے اگرے ال کو باطل کہا جا سکت ہے۔

ان حفرات نے حفرت عثمان غنی رضی الله عنر سے اس فول سے بھی استدلال کیا ہے آب نے فرایا جب سے میں سے رسول اکرم صلی الله علیہ وست افدس رسعیت کی ہے اس وقت سے نرمیکا ناگا یا یہ حجوث اولا اور نہی دائیں ہائیں ہائیں ہے تھوسے نئرمیگا ہ کو تھوا۔

م کہتے ہیں اگر بہ ننا کے حوام مونے کی دلبل سے تو دائی باقھ سے آلم تناسل کو چونا بھی حوام موگا توالس سے یہ بات کسے نابت موئی کہ حضرت فنمان غنی رفنی الشرعنرصرت حوام کام کوئ جھوڑ تھے۔

ساكوس دليل :

انبوں نے حدزت عبداللہ بن سعودر منی اللہ عنہ کے قول سے بھی استدلال کیا ہے وہ فراتے ہیں "غنادل میں منانقت پیدا کرتا ہے ، بعض نے اس بی یہ اصافہ نقل کیا ہے کہ جیسے بانی بنزی کواگا تا ہے دا ابعض لاویوں نے اس قول کو مکار وو عالم صلی اللہ علیہ وکسے مسے نقل کیا ہے ۔ لیکن پر میرے نہیں ہے ۔

وو عالم صلی اللہ علیہ وکسے مسے نقل کیا ہے ۔ لیکن پر میرے نہیں ہے ۔

میتے ہی ابک جاعت معنزت وبداللہ بن عمروض اللہ عنہا سے باس سے گزری ان لوگوں نے احرام باندھا ہواتھا اور ان

وسى السنن الكبري المبيقي عليد اص ٢٢٧ كتاب الشيادت

<sup>(</sup>۱) مسندام احدبن صنبل عبد ۲ ص ۱۸۸ مروابث عقیدین عام الجعی

<sup>(</sup>٢) مع بخارى مدر من ١٠١٧ كناب الايات

مِن ايك أدى كا اتحادكب فع والماسنو المترفعالي تمهاري دعانه سن و دوبارفرالي)

حزت نافع رض اللوزنس روابت سے فرانے من میں معزت ابن عمر رمنی الله منها کے مراہ الجہ واستے بر جا رہا تھا آب سنے ایک جروا ہے سے بانسری دکی اُواز) سنی تو اپنی انگلبوں کو کا نوں میں ڈال دیا اور میر واستے سے مبط کھے آب سنسل فرانے رہے اے نافع اِکیا تم سن رہے ہو ؟ حتی کرمیں نے عرض کی بنیں تو انہوں سنے انگلبول کو با بر الله اور فرایا میں سنے رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہو سے دیجا ہے را)

حضرت نضبل بن عبامن رحمد الشرفر التي من كانازنا كامنز بعن بزرگون ف فراي غناكاه مح عاسوسول مي سه ايک جاسوسول مي سه ايک جاسوسول مي سه ايک جاسوس مي درندن وليد نه کها دينا به که کاف سه بها و که که دينا به هم مقام به اور نشه والاعل کر تاسم اور اگرم في ايسا مرا مي موقوا سه ورون کو مادنتا سه مرا در موت درنا به دعوت دينا به در در کو کم مون در اي موقوا سه ورون سه دور در کو کم مون درنا به دعوت دينا به د

قرم اس سے بواب بیں کھتے ہی کر حفرت ابن معودرض النزونر کا قول کہ اس سے منافقت بدا ہوتی ہے اہموں
سے اس سے کانے والے کے بی منافقت مرادلی ہے کیونکروہ اپنے اُپ کودو مروں پر بیش کرناجا ہتا ہے اور
ابنی اَفاز کورواج دیاجا ہتا ہے اوروہ معلی منافقت سے کام بیتا ہے اورلوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تا کہ وہ
اس کے فنا میں رفیت رکھیں اور اس سے فنا کا حام ہوتا تابت ہیں ہوتا کیونکر اچھے کیڑے بینا اور زم اور تیزرفت اور کھوڑے پرسوار ہوتا نیز کھیں اور اس کے ذریعے مختلف قیم کی زینت ما میل کرنا اوراکس برفوز کرنا ول میں
منافقت اور باکر بھاکرتا ہے لیکن اکس نام عمل کو مطلفاً حام ہنیں کہ جاسمت اوردل میں سافقت بیدا ہونے کا میں
منافقت اور باکو بھاکرتا ہے لیکن اکس نام عمل کو مطلفاً حام ہنیں کہ جاسمت اوردل میں سافقت بیدا ہونے کا میں
مردگانہ می ہنہ وہ مباح کام دوگوں کی نگاموں میں رہتے ہی ان کی تا شرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔
مردگانہ می ہنہ وہ مباح کام دوگوں کی نگاموں میں رہتے ہی ان کی تا شرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ای کیے تھزت مرفا روق رمن المرطن الس گھوڑے سے اتر کئے جوزم دنازک اور تیزرفتار تفا اوراب سے اس کی وُم کاٹ دی کیونو اکب نے اس کی ایچی عال کی حبسے دل میں کچھ بڑائی محسوس فرما آن توبہ منافقت مباح کا موں سے بعدا ہوتی ہے۔

ہوں ہے اور مبان کک صغرت ابن عمر منی اللہ عنجا کے قول کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی تمباری رعاکون سنے توبہ اکس وجہ سسے حوام ہونے کر دلالت ہنیں کرتی کہ بینون ہے بلد اس لیے کہ انہوں سنے احرام ہونے کہ دلالت ہنیں کرتی کہ بینون ہے بلد اس لیے کہ انہوں سنے احرام باندھا ہوا تھا اوران سکے بیا عور توں کا ذکر مناسب نہ تعا اوران سکے آئار سے آپ سکے لیے طاہر موگیا کہ ان کا عنا وجد اور بیت اللہ شراعت کی زیارت سے بیا نہ معن ام ولعب تھا اکس سے آپ سے ای اعتراض کی تو آپ کا عمران کی عالت اوراح ام کی وجہ سے تھا۔ تھا بلہ معن ام ولعب تھا اکس سے آگ بے نے ان براعتراض کی تو آپ کا عمران کی عالت اوراح ام کی وجہ سے تھا۔

اور مالات کی دکایات بین کئی معانی کا افغال موتا ہے جہاں کہ انگیوں کو کانوں میں فوالنے کا تعلق ہے تواس کے مقابے یں

ہیات ہے کہ آپ شے حفرت نافع رضی الشرونہ کو اس بات کا حکم نہیں دیا اور نہیں ان کے سننے براعتراض فرایا آپ سنے فود

ایسا کی کیوبی اس وقت آپ اپنی سماعت اور دل کو اس اکواز سے بیا آ چاہتے تھے جو بعض کہ کو حکمت دیتا ہے آکہ وہ اسس

ذکرونی میں رکاورٹ نہ بنے جواکس سے ہیہ ہے اس علوج نبی اکر مسلی الشرعلیہ وسے بھی کی لیکن آپ نے حضرت ابن عمر

رضی اولا عنہا کو منے نہیں فرایا ہو یہ بات اس کے حوام ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اسس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسسے

جو طرفا زیا دہ اچھا ہے جب معلوم ہو کہ برول پر اثر انداز ہوتے میں ۔

نبی اکرم صلی اسٹر علیہ درسلم نماز میں کہ اور انداز ہوتے میں ۔

نبی اکرم صلی اسٹر علیہ درسلم نماز عنہ کا رش کیا ہوا) کہ بڑا آنا دویا کیونکہ اسس پر بیل فو سلے تھے جن کی وحبہ آپ کا دل

مشغول ہوا را) تو کہا تمہا رہے خیال میں ہر اسس بات پر دلالت ہے کہ کہونے پر بیل فو سلے حصر بن کی وحبہ آپ کا دل

مشغول ہوا را) تو کہا تمہا رہے خیال میں ہر اسس بات پر دلالت ہے کہ کہونے پر بیل فو سلے حصر میں اورٹ کے مشغول کر رہی ہوجی طرح کی فیونے سے بیلی اورٹ کے مشغول کو اسٹ آپ کوشنول کر رہی ہوجی طرح کی فیونے سندل ہوئے مشغول کو سے بیلے و سے خصے۔

نہ جو میں بانسری کی آفاز سنی اس وقت وہ حالت آپ کوشنول کر رہی ہوجی طرح کی فیونے سے بیلی اورٹ کو اسٹ کا میں کے مسلم کیا ہوئے مشغول کو سے خصے۔

میں جولوگ ہمیشہ فن کے صفور رہنے ہیں ان کوفنا کے در سے اپنے دلوں میں احوال شریفیہ پیلا کرنا کو آئی ہے اگرچہ دوس وگوں کے بیے یہ تدبیر کمال ہے، اس سیے معری نے کہا میں اس راگ کو کبا کروں کر حب گانے والا مر جائے تو وہ موفوت موجا سے مداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی سے سماع ہی دائی ہے تواندیا دکرام علیم السلام ہمیشہ اللہ تعالی کا طرف سے سماع اور جامزی کی لذت ہیں رہتے ہیں وہ کسی چلے کے ذریعے دل کومرکت نہیں دیتے۔

جان کے صفرت نعنیل رحمہ اللہ کے قول کا تعلق ہے کہ بیزنا کا منترہ اور اس طرح دوسرے اقوال جواس کے قریب قریب میں تو وہ فائن لوگوں اور نو جوان رط کوں کے سماع بیم محول ہے۔ اگر سیابت عام موتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سیام کے جمرہ مبارک میں دور لوکیوں کا گانا نہ کہنا جاتا۔

قیاس :

جان کی قیاسی اندان سے ترج کچے ذکر کیا اس کی نایت یہ ہے کہ اکس کو تاروں والے باجے پرقباس کی جائے لیکن اس کو تاروں والے باجے پرقباس کی جائے لیکن ان بی فرق کا ذکر سیلے ہو چکا ہے یا ہوں کہا جائے کرراگ اس ک طرح مود تعب ہے تین تمام دنیا مود تعب سے جفرت عرفاروق رمنی العرف نے اپنی زوج سے فرایا تم گھر کے کونے میں ایک کھلونا ہو تو عور توں کے ساتھ مرف می دل لگ اور مسنی کھیل مود دور سینی کھیل مود دور سینی کی بدائش کا سبب ہے اس طرح وہ مین کھیل مود دور سینی کی بدائش کا سبب ہے اس طرح وہ

مزاج جن من فش کلامی ندم و، حافز مع بات نبی اکرم صلی الله علیدوسم اور محابر کرام رضی الله عنهم سے منقول ہے، جسے اس کی تفصیل زبان کی آفات کے ساب میں ایک گان شاع اللہ تعالی !

سے اکام سنیانا ایس نافع دواسے میں سے بغیر کوئی جارہ سنی -

## دوستراباب سماع سے آبارا وراداب

مان اوکرساع کا در حبنی موئی بات کوسمجفنا اوراسے اکس معنی پرجبیاں کرنا ہے ہوسننے والے کے لیے وافع ہوتا ہے پھرای فہم کا نیمبر دجد کی صورت بن کلتہ ہے اور وجد کے نتیجے بی اعضا بی حرکت پیدا موفی ہے تواکس اعتبار سے تین مقامات ہیں -

ببهاد مقام (سمينا)

برمفام سنن والف كے مالات كے اعتبار سے خامت مؤاسے اور سننے والے كا جارمالتي مي -

يهلىحالت:

سمان محن طبعی طور پر چردینی سماع سے مرحن خوش اوازی اور نغان کی لذت حاصل کر نامطلوب ہواور برمباح ہے۔ اور برسماع کا سب سے بلکا درجہ ہے کیونکہ اس بر اورٹ جی نئر مک ہوتے ہی بلکہ تمام جانور نٹر کی ہیں ، بلکہ اسس ذوق کا تعاضا توصوعت زندگی کرتی ہے ہر حیوان احیمی آوازوں سے کسی نرکسی نئسی کی لذت حاصل کرنا ہے۔

دوسري حالت:

اس کو سیجنے ہوئے سنے لیکن اسے کسی نملون کی صورت پر منطبق کرسے جا ہے وہ صورت معین مہم باغیر معین اور بہ نوجانوں اور ابنے صالات سے مطابق ڈھالتے ہوئے کام کو اپنی شہوتوں اور ابنے صالات سے مطابق ڈھلتے ہیں ہے جا در اسے میان نست کا ذکر ہی کا نی ہے ۔ ہیں ہے صالعت اس قابل بنیں کر اسے بیان کیا جائے بلکہ اس کی صور سر شرے اور اسس سے ممانعت کا ذکر ہی کا نی ہے ۔

تبيرى حالت:

جو کچیت اسے اپنے ذائی حالات پر جو الٹر تغالی کے ما تو معالمات سے متعلق ہیں ، ڈھالے بینی کمیں کس کے عالات کا بدن محت مہونا ہے اور کھی مشکل ۔۔۔ بیر مریدی ضوعاً ابتدائی توگوں کا کا ع بے کیو نکو مریدی لا محالہ ایک مراد ہوتی ہے اور وہ کی مسل ۔۔ بیر مریدی ضعود اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے ما قات اور لطور مشابدہ اس تک بہنی ا میں اور وہ باطنی مشابرہ کرے اور اس سے بدو سے بن جائیں اور وہ باطنی مشابرہ کرے اور اس سے بداس کے مقصد میں ایک راست ہوت میں بروہ بین اس میں موربیش ہوت ہی جب بروہ بیا تھے اور معالمات ہوت ہی جن بروہ مواظبت کرتا ہے اور کھیے حالات ہوتے ہی جو اس کو دربیش ہوت ہی جب

وہ عاب وطاب یا تول وردیا وصل و فرقت یا قرب و لفت یا فرت شدہ چیز بریافوں یا متوقع چیز کے افتیان یا کسی وارد

ہونے والی چیز کے فوق یا طع با نا امیدی یا وحشت با اس ابغا سے عہد یا نقض عہد ، فوف فران یا وصل کی خوشی ، دوست کو

دکھنے یا دقیب کو دور کرنے ، افتک افتانی یا ہے در ہے افورس یا بمبی جدائی یا وعدہ وصال یا کسی اور حیز کا ذکر سنتا ہے ،

ہی کا بیان افتاد میں مونا ہے توان یں سے بعن کا مرید کے صالات کے مطابی ہونا ضوری ہے جوجیاتی سے تھے کی طرح ہوتا

ہوتے می احت حالات اس کی عادت سے فعال ف جمع موجائے ہی اور اسس سے سے کانی گفیائش ہوئی ہے کہ الفاظ کو اسپنے عالات پر ڈھال دسے اور شوی کی است جمع ہوجائے ہی اور اسس سے سے کانی گفیائش ہوئی ہے کہ الفاظ کو اسپنے عالات پر ڈھال دسے اور شرح جمارات کی است جمع ہوشا عرفی مراد ہو بلکہ ہر کا اس کی مفہوم ہوتے میں اور ہر سمجھ ارآدی اس سے اپنی سمج سے مطابق معانی تعالی سے جم کچر شالیں بیان کرتے ہی جن سے بہت میں ہوتے میں اور ہر سمجھ ارآدی اس سے اپنی سمج سے مطابق معانی تعالی سے بہ کچر شالیں بیان کرتے ہیں جن سے بہت میں ہوتے میں اور ہر سمجھ ارآدی اس سے ایس سے مطابق معانی تعالی تعالی کی تبیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگ نواہاں معانی کی تعیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگائی ہوگائی ہوگائی تعیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگائی ہوگائی تعیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگائی ہوگائی تعیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگائی ہوگائی ہوگیائی کی خوب کی خوان سے یہ بات مشک شاہ میں ہوگائی ہوگیائی کی تعیت کی طرف جانے کی حاصیت ہیں ہوگائی ہے۔

كها مالم الم ال من سي كى سيكاء

مجست فاصد ہے کہا کل موسکت تو میں نے کہا جو کچے کہتے ہوائس کی تہیں مجھ بھی ہے۔ اس بات اور نوش اکا زی نے اسے مرت دی اور وہ وجد میں اکر اسے بار بار رفیصف نگاا ور اس نے مخاطب کے صیفے کو شکل صیف کے متعل صیف کو اور نوش میں میں میں میں مور لذت اور نوش میں کے سے متی کہ مرور لذت اور نوش کی شدت سے با عث وہ بیوش ہوگیا جیب اسے افاقہ ہوا تو ہوا تو ہوا گیا نہیں وجد کھیے آگیا تو اسی سنے کہا میں نے دیول اکرم

صلی الشرعلیہ وسسم کا قول یا دکیا آب نے فرایا۔ جنت واسے ہفتہ ہی ایک باراسینے رب کی زیارت کریگے (۱)

ائی نے ابن دراج سے نقل کیا و وفر اسے میں ہی ا درائی فوطی بصرہ اورابلہ سے درمیان دھلہ سے کن رہے جل رہے تھے نوائب خولصورت ممل نظر آیا وہاں ایک نفض معظیما ہوا تھا جس سے سلسنے ہونگری بوں گارمی تھی -«تم روزانہ مدلتے ہو تھے اکس سے علادہ مجی کھے زبیا ہے "

ا نفاقاً ایک خوبمورن نوجوان برا مدسے خودار مجا جس سے باتھ بیں ڈول تھا ا دراس نے گدڑی بہن رکھی تھی اور وہ یہ کلم سن رباتھا اس نے کہا خداکی بندی انتجھے الٹر تعالیٰ اور نیرے مالک کی تم مجھے بیر شعر دوبارہ سنا اس نے دوبارہ پرلما تودہ نوجوان کہنے نگا الدتعالیٰ کی قیم می سے ساتھ میری حالت کی تبدیلی ہی ہے بھر اہب نعرہ ارااور مرکیا۔ را دی سنے کہا اب ہم مریا بک فرض لازم ہوگی جنانچہم راسس کی تجہیزو تکفین سے ہیے، وہاں تھہر کئے اور محل سے مالک نے لونڈی سے کہا بی سنے تجھے اطری الی رصا سے ہے گنا دکر دیا۔

اوی کہتے ہی جراب برہ آئے اور انہوں نے اس نوجوان کی نماز جنازہ بڑھی جب دنن کرکے فارغ ہوئے تو ممل کے ان کی میاز جنازہ بڑھی جب دنن کرکے فارغ ہوئے تو ممل کے ان کے کہا میں تم سب کو کواہ بنا ما ہوں کر میری ہر چیز انٹر نعائی کے بیے وقف ہے ، نمام بونڈیاں آزادی اور بی کل میں داہ فلاوندی ہی دیتا ہوں ، کہتے ہی چیزاس نے اپنے کیڑے آنارے ایک تہند باندھ ایا اور ایک جا درا ور پہلے لی حدھ ول کرتا چلا جا آنا ور بوگ اس کی طرف دیجتے رہتے حتی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے فائب ہوگیا اور وہ رور ہے تھے اس کے بعداس کے بارے یں کمچے بینہ نہ چیا ،

مطلب بہہ ہے کہ دونو جوان ہروقت آئی حالت میں تن کے ساتھ مستعزی تھا اورا سے معلوم تھا کہ دو معالمہ میں تسن اوب بڑا بت رہنے سے حاجز ہے دو اپنے دل کے بدلنے اور تق کے راستوں سے اِدھرادھ ہونے کی وجسے افسوس کھا تا تھا توجب اس کے کانوں میں دہی بات پڑی جواس کے حال کے موافق تھی تواس نے اسے اسٹر تعالیٰ کی طرف سے سناگویا اسٹر تعالیٰ اس سے مخاطب ہے اور فر مار ما ہے۔ کہ تم روز انہ بدلنتے ہو اگر ایسا مذکر دتو اچھا ہے۔

اور صبی کا علوب بالدتال کی طون سے اور اس کے حق میں خطو ہے کہ اللہ تال کی فات اور اس کی صفا کی معرفت کا علوب باد کرے ور نہ ماع سے اس سے حق میں خطو ہے کہ کس اور تالی فات بارے میں ایر بات کا صور نہ کہ علی معرفت کا علوب باد کرے ور نہ ماع سے اس سے حق میں خطو ہے۔ البتہ تعدونہ کہ سے جا اس کے بیان مال ہے اس کے حق میں خطو ہے۔ البتہ حکمی ہونے اس کے اس کے اس کو کو اللہ تعال کی صفات سے متعلق نہ ہوا ور اس میں ہیں شر خلط کی مثال ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو شاکل کو نما طب سمجھے تواس طرح حالات سے بدلنے کو الله تعال کی نہ منا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو شاکل کو نما طب سمجھے تواس طرح حالات کے بدلی بلکہ تام مبال کے مالات کے ور سے کا ور موب کی محق میں ہوتی ہے میں اس کے مالات کی تبدیل بلکہ تام مبال کے مالات کے موب ہوتی اور مجن نگر وہ ول کے حالات کی تبدیل بلکہ تام مبال کے مالات کے در بی نہ کو تا اس سے دل کو کشا وہ کرتا ہے اور مجن نگر ہوں اسے خوا کہ اس سے دل کو کشا وہ کرتا ہے اور مجن نگل ہوں اسے خوا کہ وہ اسے تقدیل کی طرف سے بھی ووسے اور میں نگر کھی اسے ایک مسلط کر دیتا ہے اور مجن نگر کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا اور موب کے اس کے دار میں کہ کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا اور معنوں کی کہ کا داور ہوب کا کو کہ ملط کر دیتا ہے کہ دو اسے تن کے دار توں سے بھی دوسے اور میں نہ کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا اور میں نہ کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا اور میں نہ کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا اور میں نہ کھی اسے ابنی عبادت پڑتا ہندو تا ہے تو کہ کہ دو اسے تن کے دارتوں سے بھی دوسے اور میں کہ دور اسے تن کے دارتوں سے بھی دور ہے۔

ا در حبن خص سے اوقات قربیہ میں مختلف احمال سرزد موں تواسے برت میں مثلون مزاج اور غیرستقل کما جا گہتے اور ٹنا بد ثنا عرفے اپنے معبوب کو میں مثلون مزاج کہا ہو کہ مجبی وہ استے بول کرنا ہے اور مجبی دوکرتا ہے کہی اسے قرب کتامے اور کھی دور کر دیتا ہے ہی مدی ہے لیکن اللہ تعالی سے حق ہی سائے کواکسی معیٰ ہیں لینا کفرہے بلکہ بر عقیدہ مناسب
ہے کہ اللہ تعالی دور سروں کو بدلتا ہے خود منبی برتا ووسروں میں نبدیلی لاباہے خود متغیر ننہی ہوتا جب کہ بندوں کا معاملہ
الگ سے اور بہ علم مر بدی و تقلیدی ایمانی اعتقاد سے فرر سیے حاصل موتا ہے مب کرمارون صاحب بصیرت کو شف تفیق تقیق کے فدر سے مواہے ۔

برالرتالی کے عمیب اوصاف بی سے ہے کہ وہ دوسروں کوبدت ہے فود نہیں بدت ۔ اور برباب مرف الدقالی کے بی بن تقوری جاسی کے سواجتے بدلنے والے ہی دہ اسی وقت بدلتے ہی جب نود بدل جائیں ۔ وحد والے وگوں ہی سے بعن وہ ہی جب بزنشہ ہی مدھوش آوہ بسی حالت غالب ہوتی سے ابسی حالت بی ان کی زبان انڈنوا لا کے مائے تناب برکھل جانی ہے اور اور اس بات کو بعید جاشتے ہی کراس نے دلوں کو ابنا مطبع بارکھا ہے اور اور ال کوشکف مور توں میں نقیب کر دبا ہے وہ صدیقین کے دلوں کو صاف رکھتا اور منکرین اور مغرور لوگوں سے دلوں کو دور رکھتا ہے۔ تو جو کچے دو مطاکر تاہے اسے کوئی دور رکھتا ہے۔ تو جو کچے دو مطاکر تاہے اسے کوئی دور کہ بنیں سکا اور جب سے برا مائی منظم کو تو اپنی توقیق اور فور ہوایت سے دو د تبا ہے تو دہ کھی کی تو وہ کھی کسی سے دو د تبا ہے تو دہ کھی کی تو وہ کھی کسی سابقہ در سیاری بنیا در بنیا ہے تو دہ کھی کسی سابقہ در سیاری بنیا در بنیا ہوئیا۔

بكدا فتدنغال في ارث وفرايا.

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِيمُنَّنَا بِعِبَادِمَا الْمُوْسَلِينَ

اددادت دفادندی بے: وَالِکِنْ حَقَّ اُ اُنْتَوْلِ مِتِّی ُ لَاکَمُکُوُنَّ جَهَنَّمَک مِنَ الْعِبَنَّةِ وَالنَّاسِ اَ جُمَعِبْی - (۲) اورارٹ دہاری ثمالی ہے: اِنَّ الْدُبْنَ سَبَقَتْ لَهُمُدُ مِنَّا الْحُسُنَٰی اُو المِکِ عَنْهَا مُبْعَدُ وُن –

ہمارسے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا حکم بیدے ہو کھاہے -

اورمری طون سے بہات این ہے کہ میں اکھے جوں اور انانوں سے بہم کو جردوں گا۔

بے شک بن لوگوں کے بیے ہاری طرف سے تعبلائی مکھی جامیلی سب وہ اس رہتم سے تعدیروں کے۔

> را) قرآن مجيسورهُ العافات آيت ا، ا را) قرآن مجيد سورهُ النجاه ايت ۱۳

(١٠) قرآن مجيرسورة الانبيار آميت ١٠١

اگرتمبارے دل میں برخیال آئے کہ تقدیر سابق ہی کو مقلعت ہوئی عبب کر بندہ ہوئے میں سب منٹرک ہی تو تہیں جلال کے پر دوں سے اواز اکے تک کہ میدا دب سے تجا در نہ کروکیوں کہ جو کھیا اسٹر نعالی کرنا ہے اس سے اس سے بارے ہیں سوال نہیں موگا حب کہ بندوں سے زان کے اعمال سے بارہے میں) بوجھا جا ئے گا۔

حقیقت تورہے کو ظاہری طور باوب کرنے بر تواکٹر لوگ قادر ہیں لیکن باطن میں ایسے ظاہری افتلات کا بعید معلوم نم مونا کو کی قریب ہوا در کوئی بعید، کوئی برخت ہے کوئی نبک بخت اور برساوت وشقا وت ہمیشہ کے بے درہا اس کو معلوم کرنے برجون راسخ علاوی قا در ہونے ہیں ای بید صفرت ضغ علیہ اسلام سے جب کس نے خواب میں ساع سے بارے بیں پوچیا تو انہوں نے فرلا بر نہا بت صاف اور بھیلنے والا مقام ہے اس پرمون علا مرام کے قدم مخمر نے بہت اس بارے بی باری برمون علا مرام کے قدم مخمر نے بہت اس بارے بی باری برمون علا مرام کے قدم مخمر نے بہت اس سام سے برخت والے اوری کو برمین نہ والے اوری کو برمین نہ والے اوری کو برمین اس محال میں موری اور باری کر وہ با طنی طور پر اوب کی کرہ کھول دسے استہ جس تعمل کو اللہ تعالی ا پنے فور پر ایت کے ذریعے مفوظ فرائے اس کیے سی بزرگ نے فرایا کاش ہم اس سماع سے بلاجھوٹ جائیں اور اس قم کے سام بی موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو کوت وہ باری موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو کوت وہ باری موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو کوت وہ باری موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو کوت وہ باری موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو جو سے وہ باری موری ہوتا ہے وہ اس سام سے زیادہ خوشہوت کو جو سے دیا ہو اس مام سے زیادہ کو سے اور اس مقام پر معلی مورج ہے ۔

مان دو کرسنے والے کے حالات کے اعتبار سے سماع کا فہم بھی مختلف ہوا ہے ایک گوری سماع کوسنے والے دو کا دمیوں پر وصفا اب ہوا ہے ایک سمجھتے ہیں درست داہ پر ہوا سے اور دوسرا فعلی کا مرتکب ہوا ہے یا دو توں تھیک سمجھتے ہیں توا ہے دوسرے کی مندھیں ملکن جو نکہ ان سمے حالات مناف ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مندھیں ملکن جو نکہ ان سمے حالات مناف ہوتے ہیں ہوتا جیسے عتبہ فعام سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سا۔

ادا سانوں والی جارفات پاک ہے اور محبت کرنے والا اُزمائش میں ہے

الموں نے کہا تم نے سے کہا کہ دوسرے شخص نے ساتھ اس میں کہا تھے جورے کہا بعن اصاب بعیرت نے

الموں نے کہا تم نے سے کہا کہ دوسرے شخص نے ساتھ اس میں کا کلام ہے جوماد تک ہنیں بینجا بجد دہ دُکا

مہا کہ دونوں کی بات درست ہے اور بی بی سے کیو کے تعدین اس میں کا کلام ہے جوماد تک ہنیں بینجا بجد دہ دُکا

موا ہے اور اس رکا دول اور فراق کی دج سے تھا موا ہے جب کذیب ایک ایسے میں کا کلام ہے جے مجد ب سے کہا کہا ہے

المی ہے اور وہ فرط میت بیماس کے باتھوں سے بینجنے دالی تکلیف بی بھی لذت جموس کوا ہے با ایسے میں کا کلام ہے

جونی ای الی اپنی مراد سے روکا نہیں گیا اور شعقبل میں بیٹی آنے والی رکا دول سے خطر سے سے واقف نہیں ہے کہونکا اس

کے دل پر امید اور حسن بلن کا غلیر ہے تو ان حالات کے اختلاف سے سیجنے یں بھی اختلاف ہے

ابوا نفاسم بن مروان جوابو سے بدخواز کی صحب میں رہتے تھے انہوں نے کی سال تک سماع میں مامزی کو چھوڑ سے دکھا ابوا نفاسم بن مروان جوابو سے بدخواز کی صحب میں مرہتے تھے انہوں نے کی سال تک سماع میں مامزی کو چھوڑ سے دکھا

ال كے بارے بي منقول ہے كدوه ايك وعوت مي حاضر موسے و بال ايك شخص كوكاتے بوك ا

روہ بانی میں بیا ساکھ وا سے بیان وہ بیتا ہیں ہے ؟

میس کر لوگ کھڑے ہوسکے اور و عدیں آکئے جب وہ سکون میں ہوئے آوانہوں نے پوچا کہ تم نے اس شور کا کیا می محری ہے اس جو دہور نے سے باد ہودان سے محمل ہے آب باب موجود ہونے سے باد ہودان سے محری ہے اس جو اس کو تر اشارہ کیا کہ ان سے بوچا کہ اس سلے میں اپ کیا ہوں نے میں ہا ابنوں نے موری ہے اس جو اس کو تشفی نہ ہوئی محمل ان کو ور اس سے اسے اواز امائے بین اصل حقیقت سے مجھے میں ہوا ور کر امات سے اسے اواز امائے بین اصل حقیقت سے مجھے میں اس کا مطلب بہے آ دمی احوال ان معلی در بالی مہیں ہو اور کر امات کے بعد ثابت ہوئی ہے اور اور ان ان میں موری ہیں اور حقیقت احوال وکر دامات کے بعد ثابت ہوئی ہی اور حقیقت احوال وکر دامات کے بعد ثابت ہوئی ہی اور کو بھی اور جو بھی اور جو بھی اور کو اس سے بیلے میں اور کو اس سے دور کو اس سے دور کو اس میں مون بیا سے در میں مون بیا میں ور کو اس سے دور والے در میں کا ختلاف سے دور والے در میں کا ختلاف سے دور کو اس میں مون سے در میں مون بیا میں فرق نہیں ہے ملکہ دور تربوں کا اختلاف سے۔

وہ ہیے ان احوال کا مشتر می مون سے در میان فرق نہیں ہے ملکہ دور تربوں کا اختلاف سے۔

وہ ہیے ان احوال کا مشتر میں مون سے در میان فرق نہیں ہے ملکہ دور تربوں کا اختلاف سے۔

معزت سنبی رحماد اس شعرید عام طور بروجدی ا جلت تھے تیری الفت فراق ہے اور تیری معبت دشمی تیراومال

تعلع ہے اور نیری صلح رطائی ہے۔

برشوكي خملف طربقوں برب ا جا سكا ہے جن بي سے معنى قا در بعض باطل ہيں سب سے نربادہ ظا ہر مد ہے كر اسے منوق سے حق بي ملك الدنوالی سے سواسب سے تن بي سمجا عائے كودكم اسے منوق سے حق بي مجدا عائے كودكم دنيا اور السس سے اسراد سے حق ميں بكہ الدنوالی سے سواسب سے حق ميں سمجا عائے كودكم دنيا مكارا ور وحوكہ باز ہے دنيا واروں كولاك كرتى اور باطنى طور بيان كى دخمن ہے لين ظاہرى طور بر دوستى دكھا تى ہے۔ جس مكان كو مقرور سے بحرتى ہے اكس كا براحال كردتى سے مباراك دور بن شراعت بى أباہے وا اُتعبى نے دنيا كا وعف لوں بيان كيا ہے۔

دنیا سے بھاگ اسس کونبت کا بیام نہ در سے کیوں کہ ایسی عورت کونکا ح کا بیام نہیں دیا جاتا جونکاح کونے والے انٹوم را کو بھا کہ در سے اس کی امیدوں کے مقابے میں خوت اور کرو بات نہ یادہ ہی جب تم سو بور کے توالس بات کو تزیجے دو گئے ۔ اس کی تولیف نوال نے بہت زبادہ کی سے لیکن میں ایک ہی تشبید دیتا ہوں کہ ہم ایک سنزاب ہے جس کی انتہا کو دی سے نیزرف ارسواری سے میکن جب اس میسا در ہو تو بدلگام ہوجاتی ہے یہ ایسا حبین اوی ہے جس کی انتہا کو دی سے جس کی انتہا کو دی سے جس کی انتہا کو دی سے بین اور میں خبات عام ہے۔

اوردوسرامنی ہے کواس شوکوا لٹرتعالی کے حق کے سلنے بن اپنے نعس براھا لے کیونے جب وہ فورکرے کا

توخودا کس کی معرفت جہالت ہوگی کیوں کرا لٹر تعالی سفے خود فرایا ۔ وَمَا فَذَرُدااللّٰهَ حَتَّی فَدُیمِ - اصابوں نے اس طرح اللّٰدِ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس لا) طرح جاسیے تھی۔

اس کی عبادت ریا کاری ہے ہوں کہ وہ انڈ قائی سے اس طرح بنیں ڈرتا جس طرح طرف جا ہے اور اسس کی مجبت بھی مبارہ کو موں کی محبت بیں کسی خواہن کو قربان بنیں کرنا اور اللہ تعالی جس کو بعید کی مطاکر ناچا ہے اسے اس کے معمدات کو اپنے اندر دیجھا ہے اگرے وہ کا فل لوگوں کی نسبت اسے معمدات کو اپنے اندر دیجھا ہے اگرے وہ کا فل لوگوں کی نسبت

بلندمرتبہ ہو۔ اس سلٹے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسسم نے فرایا :

ین که حقرتیری ثنا و با به بین کرسکا اتواسی طرح سے جس طرح تو نفید اپنی تعرفیت بیان فرائی ہے۔ میں اسلامی اللہ تعالی سے سنر باز بخشش سے شک بین وات ون بین اللہ تعالی سے سنر باز بخشش

اورسول اكرم صلى الشرطبيروسلم كارشا دگراي سے -اِنْيُ لَدَ سَتُعَنَّفُ الله فِي الْيُوْمِ وَاللّبُ كَرِّ سَبُعِينَ مَرَّتَ اللهِ (٣)

لَدُ الْحُونُ مِنَاءً عَلَيْكَ انْتُ كُمَا أَثْلَيْتَ

عَلَى نَفْسِكَ - (٢)

سبعین میری میری - (۳) میلیا ہوں۔ اپ کا استفار ان احوال کے اعتبار سے تھا جنہیں آپ انے والے درمات کے مقابلے ہی بیر جانتے تھے اگر چہ پیلے ک نسبت وہ قرب تھا توم رقز سے بعذ قرب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

میوں کدا اللَّذِفالي كى طرف سلوك كا راسته غيرمننا بى سے اورانتها ألى ورصة ك بينيا محال ہے -

تیسرامعنی بیسب کروه اپنے احوال کے سبا دی کو دیجو کران برراضی رہے بھران کے انجام کودیو کو کرانسیں حقیرانے کم دیکو استان میں اور است فرور پر مطلع ہوجائے گا۔ نوا سے استرنوالی کی طرف سے دیجھے۔ اور است شعر کو اللہ تعالیٰ کے حق سے سلسے بین سنے اور است فضا و قدر کی شکایت پر ڈھا سے اور یہ کونے جیبے بہلے ببان ہوا اور مرشعر کو کئی معانی پر محمول کیاجا سکتا ہے اور ہستنے والے سے علم کی جودت اور دل کی صفائی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

جونهى حالت،

دا، قرآن مجد، سویهٔ انعام آیت ۱۹ ۲۱) مسندام احمد بن صنبل جلد ۲ ص ۸ ۵ مروبات عائشه ۲۱) سسن ابی واوُد حبدا قرل ص۲۱۲ کمنا ب العلواة جی کمت چی کی اس اً دمی کاسماع جوا توال ومقامات سے نجا وزکرگیا جنانچہ وہ انٹرتیائی سے سوائج سیجھنے حتی کر اپنے نفس اور اکس سے اتوال دمقامات کو سیجھنے سے بھی فاحر ہوگیا ، اور ہر امن شخص کی طرح ہے جو بیروش ہے اور شہود سے جیشم ہیں فوط زن ہے اور ہر وشخص ہے جس کی حالت ان عورتوں کی طرح ہوگئی جنہوں نے حسن بوسٹ علیہ السلام کو دہجھ کر اپنی انتخلیاں کا طف دی تعبیر متی کر وہ مسیح سٹس ہوگئیں اور انہیں اچساس کہ نرم ہا۔

اس قدم می حالت موصوفیا گرام فناعن النفس سے تبہر کرتے ہی قوجب ادمی فناعن النفس ہو جائے تو دو مسرول سے بررونرا ولی فنا ہو جا آ اسے بکد وہ شہود سے بھی فنا ہو جا اسے بکد وہ شہود سے بھی فنا ہو جا اسے بکد وہ شہود فات سے بحل کر حجب دل شہود کی طرف اور نفس کی طرف متوجہ ہو کہ وہ مشہود فات سے فنا می موجہ اسے موجہ کو است خوا میں کہ موجہ است و بھی دفات سے فنافل ہو جا آ ہے ہو کہ کو کن شخص کمی دکھنے کی طرف قوم ہو کہ اپنی اس ایمنی کی طرف جس کے ساتھ اسے دبھر رہا ہے اور مزدل کی طرف جس سے دبھنے کی طرف قوم ہو تی ہے جو نسطے میں ہوا سس کو اپنے نشتے کا بھی علم شن ہو تا اور میں دل کی طرف جس سے ذریعے اس کی لذت ما صل ہو وہ لذت سے دبھر ہو تا اور ہے۔

ای کی شال کی چیزگا علم ہے کرہ اکسی چیزگے جاننے کا علم ہوئے کے فاف ہے کیوں کرکمی چیز کو جاننے والا حجب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ فلاں چیز کا علم رکھتا ہے تو وہ اکس چیزسے اعراض کرنے والا ہوتا ہے اس قیم کی حالت کی جائے گئی گئی کے حالت کی جائے گئی گئی کے حالت کی جائے گئی گئی کے حالت کی جائے ہیں جائے ہیں گئی گئی گئی گئی ہے جائے ہیں گئی گئی ہے اور اگر باتی رہے تو انسانی ما قت اس کو مرداشت ہیں کرسکتی بلک بعض اوفات وہ اکسس سے اس کا نفس بھک ہوجاتا ہے جیسے صفرت الوالحن فوری رحمہ المترسے مودی ہے کہ اپ ایک میں ما مربو گئے تو انہوں نے یہ شعرب ا

بن تری مبت بن میشدانسی منزل می منتجابون جهان ازنے وقت تغلین حیران رہ جاتی ہیں۔

یرسن کروہ کو طرے ہوگئے اوران بروجد طاری ہوگیا اور جدھ مذاکا جلائے آفا قا ایک جبائل ہی ہینے بس سے بانس کا طرح دیے گئے تھے اوران کی جرس تیز دہار) توار کی طرح کھڑی تھیں وہ ان بن دوٹر نے رہے اور صبح کے ای تو کو باربابر پڑھتے رہے ان کے باؤل سے نون جاری خاصی کہ پاؤل اور بنڈلیاں سوج ٹیس اس سے بعد بیند دن زندہ رہے اور چرانقال کرگئے ۔ توسل مے اشعار کو سمجھنے اور وجد سے سلے ہیں بر صدیقین کا درجہ ہے برسب سے اعلی درجہ ہے کیوں کہ بنٹری صفات سے ما مواہ اور وہ ایک طرح سے ناقع ہیں کہا تورے کہ اپنے نفس اور اور ال سے کمل طور برفنا ہوجائے مطلب برہے کہ ان کو گھول جا سے اور اس ان کی طرف اس کی توجہ بالی مذرہ جے جے معری عور تول کی توجہ اپنے ہاتھوں اور چراوں کی طرف با بعل نرفتی ۔ اب وہ سماع کی مجلس ہیں توجہ بالی مذرہ جے جے معری عور تول کی توجہ اپنے ہاتھوں اور چراوں کی طرف با بعل نرفتی ۔ اب وہ سماع کی مجلس ہیں توجہ بالی مذرہ ہے جے معری عور تول کی توجہ اپنے ہاتھوں اور چراوں کی طرف با بعل نرفتی ۔ اب وہ سماع کی مجلس ہیں

اوراس کارنگ وہ استعداد ہے جو مختلف ریگوں کو قبول کرتی ہے دل میں تو کھی عاصر ہوتا ہے اکس کی طرف دل کی

مبت سے حقیقت کا المہار شاعر کے اس قول سے بڑا ہے۔ اس نے کہا۔

جب سنين كارش اورشراب دونوں يلك موں تودونوں كى شكل ايك جبيى بوتى ہے كو يا يہ شراب مياك

كاوجودى بنس اوركو باساله مصنفراب موجود نهي-

یرمق م، عوم مکاشفہ کے مقامات سے ہے جس سے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استی داور ماٹول کا دعویٰ کیا اور انا الی ،، رمی بنی ہوں) کہا اور اس کیا اور انا الی ،، رمی بنی ہوں) کہا اور اس کیا اور انا الی ،، رمی بنی ہوں) کہا اور اس کیا دار کی گنگنا ہے سنائی دیتی ہے کہ لاہوت ، میں اور اس سے سنائی میں باہر کہ دہ اس میں علول کر گیا جب کر ان کی مخلف مباوات ہیں۔ اور یہ مین غلط ہے اور اس علول کے اس میں کو دی کو کر شیشے کو سُرخ کہ دے کیوں کہ اس میں ہُرن رف کہ دے کیوں کہ اس میں ہُرن ورک تو ہے ہی تو سامنے والی چیز سے آتا ہے جب بربان علم معالم کے ان اس می تفاوت سے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ اور می ذکر کر بھی ہی تفاوت سے درجات میں بھی تفاوت ہے۔ اس می تفاوت سے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔

مرام کو سمجیند اورکسی معنی پر ڈھانے کے بعد وجد ہوتاہے تقیقت وجد کے بارے بیں صونیا وکرام اوران حکمار نے مویل گفتی کی ہے جو سماع کی رُوحوں کے ساتھ کچے مناسبت دیکھتے ہیں ہم ان کے اقوال سے کچھوالفا فارنقل کرسے اس سلامی حقیقت کو واضح کر ہیں گئے۔

صوفيامك اقوال ا

صرت زوانون معری رحماللہ نے ساع کے بارے میں فرایا "کہ یہ ایک وارد مونے والا کلام می ہے جو دلوں کو می کے بارے می فرایا "کہ یہ ایک وارد مونے والا کلام می ہے جو دلوں کو خی کا وی مون دریا ہے نوجوکوئی اسے حق کے ساتھ سے اس نے حق کے بات وہ زنداتی ہے ، تو گو با انہوں نے وجد کو حق کی طرف دلوں کی تحریب فرارد با۔

کیوں کہ ہر وجداکس وقت با با جا ہے جب واردِساع کا ورود ہونا ہے کیوں کرساع کو دارد بن کہا گیاہے۔
حزت الدِ الحسین دراج رحمہ اللہ ساع ہی بائے جانے والے وجد کے بارے بی فراتے ہی اوجداکس جزکو
کہتے ہی جوساع کے وقت بائی جانی ہے وہ فراتے ہی جھے ساع رونق کے میدانوں ہی دوڑانا ہے تو مطاکے وقت
وجرد بن نے مجررِ وجد فاری کردیا اور مجھے جام صفا بلایا جس سے ہی نے رمنا کی منازل کو بالیا اور اکس نے
مجھے ہواخوری اور فعنا کے باغ کی سرکوائی ہو حزت نبی رحمہ اللہ فرائے ہی سماع کا ظام فاتنہ ہے اور اکس کا
باطن عرب سے توجوا دی افنا رسے کی معرف رکھنا ہے اسے عمرت کی بات سنانا جائز ہے ورنہ وہ فقتے کا نوانسکار
ہوگا۔ اور آزمائش ہی رہے گائے۔

ہد ماہ ہے۔ اور اسے فرایا اہل معرفت کے بیے سماع ارواح کی غذاہے کیوں کہ بدایک ایسا وصف ہے ج تمام اعمال سے باریک سے اور اسی باریکی کی وجہ سے رقیق طبیعت سے ہی اس کا دراک ہوتا ہے اور اسی باریکی کی وجہ سے رقیق طبیعت سے ہی اس کا دراک ہوتا ہے اور اسی کا دراک ہوتا ہے ہے۔ سے اس لیے باطن صاف ہوتواکسی کا دراک ہوتا ہے ہے۔

حزت عروب بنمان کی رحمہ اللہ فوانے ہی وجد کی کیفیت کمی عبارت سے بیان بہیں ہوسکتی کیونکہ بیمومن اور بقین کرنے والے بندوں سے باس اللہ تعالیٰ کا دار ہے ۔ بعض محضارت نے فرایا کہ بہتن کی طرف سے کشف ہے۔ حصرت ابوسعیدین اعمالی برحمہ اللہ نے فرایا ہوں ، بروسے کا اٹھا ، رقیب کامشا بدہ ، نہم کا پایا جانا ، غیب کود کھنا، قبل دارسے گفتگا کرنا ، مفقود سے انس بیدا کرنا بینی اپنی خودی کو زائل کرنے سے انوس متر تاہے ''

انہوں نے یہ بھی فرمایک و دور شعب سے کا بیدا درجہ ہے ادر بینب کی تعدیق کی میراث ہے جب وہ اسے چکھنے بن اوران کے دلوں بن اس کا فرح بگتاہے توان سے سرشک وورموجانا ہے "

ان و نے مزید فرایا کر نفس سے آنار کو د بجفاا وراکباب سے تعلق و جدمے سانے جاب ہے ہونکہ نفس ،
اب اب کی وج سے پرد سے ہیں ہویا ہے جب اسباب منقطع ہو جائیں ذکر خالص اور دل صاف اور فیق ہو جا سے
اور اس می نصیحت اثر کرسے اور مناجات کے سلطے میں قریب سے مقام پراتر جائے اسے خطاب ہوتو وہ
اسے ہوت کے کانوں ، حاضر دل اور میر کا ہرسے سنے اور جس سے خالی تھا اسس بات کا مشاہرہ کرسے تو ہے وجد
ہے کیوں کہ بعض او قات وہ اس چیز کو بالتیا ہے جوالس کے پاس نہ تھی نیز فرایا کہ وجد السی وقت ہوتا ہے

جب ذکر حرکت وسینے والا اور خوف پرشیان کرنے والا ہو، بھیلئے پر عمر کی ہو یا کوئی لطیف بات کی جائے یا کسی فائدے کی طون اشادہ ہو یا فائب کا شوق مو یا فوت شدہ پر انسوس ہو، امنی پر ندامت اور حال کو حاصل کرنا ہو، واجب کا دائی یا کسی ستر تعلی سے مناجات مواور بہ فا ہم کا فالم رسے با طن کا باطن سے خیب کا خیب سے، برکا میز سے منفا بہ ہے جس چیز کے بارے میں تمہاری کوئٹ اور می مندر سے نقصان کے بدلے اسے حاصل کراہے تاکہ وہ تیری طرف سے مونے کے بعد تیر سے والا یہ تمہاری کوئٹ وہی شروع میں نعمت دینے والا یہ کہ کسی جائے اور قام اموراسی کی طرف لومنے میں ۔ قور علی وحبر کا کل میں کا خیر سے اور وحبر کے میں اور وجب کے اور والی ہے اس اور وجب کے افرال بہت زیادہ ہیں۔ ورجع میں والے کے اس کے اس کے اور وجب کے افرال بہت زیادہ ہیں۔

عكاء محاقوال:

ان میں سے بعنی نے کہا کردل میں ایک نعنیاتِ شریفی ہے زبان الفاظ کے ذریعے اسے اِ ہر نہیں اسکن آواکس کونفن نوش آوازی سے ذریعے با ہر کا آن ہے جب وہ طا ہر ہوئی تونفی خوش ہوکراکس سے سامنے طرب ہیں آگیا اوتم نفس سے سنا کروا ور اس سے مناجات کیا کروا ور ظاہری شاجات کو چھوٹر دو۔

ان میں سے کسی نے کہا کہ سماع کے ننا نجے یہ بی کہ دائے سے عاج اس کا مستودین جائے، جونکرسے خالی ہے اسس کونکر ماصل ہوجائے متی کہ حجابت چلی گئی وہ چرسے آجائے جو خاک کیا وہ میات ہوجائے ، جو مباسے ، ہو مبا سے ، ہو مبا سے اور اس ہوجائے اور مردائے اور مردائے اور نیت بی دوڑ لگائے اور درست بات کے خلطی نکرے کا م کرسے اور اس میں ناخہ نکہ سے مدال ہو اور اس

ایک اوروانا نے کہا کہ حس طرح فکر علم کو معلی کی راہ بنا گاہے قوساع دل کے داشتے سے عالم رو کانی ک بنیا گاہے۔

ایک اور دانا سے پوچپا گیا کہ حب کام موزون خوش اوازی سے پیردھاجا گاہے توطبی طور راعضا حرکت کرنے مگتے ہیں

اس کی یا وجہ ہے ؟ اس نے کہا بیعقلی عشق ہے اور عقلی عاشق ) پنے معشوق سے زبان سے پی گفتی کو سنے کام تاج ہمیں ہوا

بلکہ وہ اس سے ساخت تمہم ، بلیک جھیکنے اور ابد نیز انکھ کے نظیف اشار سے سے گفتی کرتا ہے بیتام حیزیں بائیں کرتی ہیں

میکن ان کی گفتی کرو حانی زبان ہی ہونی ہے۔

بین جوجافروں کی طرح کا عاشی مولیے وہ جراے کی زبان سے گفتگو کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کمزور تون الد کھو لئے عشق کی دبانی تقریر کو ہنا سنواد کر سے میش کرسے ۔

ابک دوسرے دانانے کہاکہ جو آومی ممگن ہودہ فٹ سنے اس سے کرمب نفس بغم آنا ہے قروہ اس کے فرکو بھا دیا ا ہے اور حبب وہ نوش ہوتا ہے قواس کا نور شعلہ زن ہوتا ہے اور اس کی نوشی ظا ہر ہوجاتی ہے اور اسس ہی جس قدر استعداد ہوتی ہے اور دوجین قدر کھوٹے اور ہی سے باک ہوتا ہے اس قدر استعداد ہوتی ہے اور دوجین قدر کھوٹے اور ہی سے باک ہوتا ہے اس قدر استعداد ہوتی ہے اور دوجین قدر کھوٹے اور ہی سے باک ہوتا ہے اس قدر استعداد ہوتی ہے۔

ماع اوروجد کے سیسلے میں افوال بہت زبادہ بی اور ان سب کو ذکر کرسنے کا کوئی فائدہ بنیں ہمیں اس منیٰ کہ سجفين سنول بونا جاسي من كووه بهت بن نوم كبتري برايك عالت ب بوساع ك نتيج بي بدا بوق ب بين سنن والاسماع كعبدابيفنس مي أيك بني حالت بإلى المن الديه حالت وقسمول سعفالى بنس موتى ياتعبران مكاشفات اور مٹا بدات کی طرف ہوئی ہے جو علوم اور تنبیبات کے نبیل سے بن تغیرات اوراحوال کی طرف ہوئی ہے جوعلوم سے نبیں مِن ملكريشوق، خوف ،غم، قلق بسرور، افسوى ، نلامت كشادكي اورننگي سيسك سماع ان احوال كوحركت دتيا ا ورمنبوط كرنا ہے اور اگروہ سماع کزور موکر ظاہر کو حرکت نہ درسے سکے اور نہی سکون درسے ، اور نہی اسس کی حالت کو تبدیل کرسکے کروہ عادت کے فلان موکت کرے با وہ سر تھ کادرے یا دیجھنے اور بات کرنے سے ساکت ہو ما سے اور نہ ہی مادت کے فلان مرکت کرے تواس کو د مدنس کتے ۔ اور اگر ہما ع کا الرظا برجم برد مکھائی دے توب وجدہے اور جس قدوہ ظاہرا ورقوی ہوگا اس قدر وجدی ظاہرا ورقوی ہوگا اور وجد کرنے والے کوجس قدراہنے اعضا پرفا ہوگی فدرت مامل ہوتی ہے اس کا فا مراسی فدر تبدیل سے معفوظ رہنا ہے تو بعن اوقات وجد الفی طور برقوی ہوتا ہے بكن واحد ك قوى موسف كى وجرس طامر مى كوئى تبديلى بني الأا وريف اوفات جركم وارد بوتا م وواتنا كمزور موما ہے روکت بدانیں مرااس بے بی ظاہر رکون اثر بنین مونا ورنہ وہ کرہ کو کھول سکنا ہے بھوت الوسعيدين اعرالي رقم نے اس بات کی طرف اٹنارہ کیا ہے جعب انہوں نے وجد سے بارسے میں فرایا کہ برمشا ہدہ رقیب ، معنور فہم اور ما خطر مغیب ب اوريه بان بيدشي / الربيل سك شف نع نوساع كشف كاسبب بن حالي كمون كاسباب عامل

اسباب كشفء

امنباب بیست ایک سبب تنبیہ ہے اور سماع تنبیہ کرنے والا ربیار کرنے والا) ہے۔ (۱) ای ای بیر سے ایک سبب تنبیہ ہے اور سماع تنبیہ کرنے والا ربیار کرنے والا) ہے۔ (۲) احوال کی تبدیلی ،ان کا مشاہدہ اور ان کا اوراک ہے کیوں کرا حوال کا اوراک ایک ایسا علم ہے جوان امور کووا منح کرتا ہے بو در دد ہے بہلے معلوم نہ تھے۔

٧- اسباب كشف بين سعايك، دل ك صفائى مع الدساع دل ك صفائى بي موزّ سوّا مع الدر معالى كشف

کاباعث بنی ہے۔

توان اسباب کے واسطے سے ساع مشف کا سبب بنا ہے بکرجب مل صاف ہونو بعن افغات تو تی ای

کے سامنے فلا ہری صورت میں ہوتا ہے یا منظوم کلام کی صورت بیں ہتا ہے حواس کے کافدن کو کھلکھٹا آ ہے اور ہے اواز اگر بداری کی حالت میں ہوتو اسے ہاتف کہتے ہیں انبند کے حالت میں ہوتو اسے روٹیا زخواب کیا جاتا ہے اور بہنوت کی جیالیوں

اس کی حقیقت کا علم علم معا لمرسے فارج ہے اوربہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت محدین مسر دق بغدادی رحموالد سے منقول ہے اپنوں نے فرایا کر ہیں جہالت کے زوانے میں ایک وات حالتِ نشر میں پیشعر رطبیصتے ہوئے با ہر نکا ا۔ «جب میں طور سینا کے باغ سے گزرتا ہوں توجیعے بانی پیپنے والوں پرنتعجب ہوتا ہے ،

توس في كن كيف والعكور ناوه كبرر با ففاء

" جہنم میں بانی ہے جس سے خلوق ایک گھونٹ نہیں جرے گا گراس سے بیٹ بیں اُنتیں گل جائیں گا۔
دہ فراتے ہی میری فوج ادر علم وعبادت میں مشغولیت کا ہی سبب ہے تنو دیجھنے غنانے دل کی صفائی رکس فدراز اس سے حدودون الفاظ کی صورت میں حقیقت، جہنم کی صفت میں ساھنے آگئی اور اس نے ان کی ظاہری صاعت کو کھٹکھٹایا۔

حفرت مسلم عباداتی رحمرال می ایسے میں منقول ہے وہ فرانے ہی ایک مرتبہ حضرت صالح مری عنبہ عالم، عبالواحد بن زیداور مسلم اسواری ہمارے ہاں تشریف اسے موہ ساحل پراٹرسے تو ہیں نے ایک رات ان سے بیے کھانے کا انتقام کیا، بی نے ان کو دعوت دی نووہ تشریع یہ سے جب ہی نے ان کے سامنے کھا ارکھا تو اعبانک ایک شخص ملبندا وازسے ہیں

شعر برصنے لگا۔

دران کیا فرسنے تہیں ہے۔ گھرسے فافل رویا اور برانت نفس اخرکار تہارے کھی کام نہیں اسے گئا۔

وائنے ہیں ریسن کر صفرت عنبہ غلام نے ایک بینے اری اور دو بیبوش محرکر گربطے دو سرے لوگ جھی رونے لگے اور میں مان کا بالٹ کی صورت ہیں ہائف کی اواز شائی کھا نا اٹھا دیا گیا ، انڈی فیم انہوں نے اس سے ایک تقریب المسلام کو بھی دیجھا ہے ہونکہ وہ اہل دل سے سانے مختلف کلوں دیتی ہے اس طرح وہ فلاہری انکھوں سے حضرت ضغر علیہ المسلام کو بھی دیجھا ہے ہونکہ وہ اہل دل سے سانے مختلف کلوں میں آئے ہیں اور اسی ضمی صاحب ہونگوں اپنی حقیقی صورت بیں است مختلف کلوں میں آئے ہیں اور اسی صورت میں ورت بین فرشنے ابنیاد کو ام میں ہو۔ نبی اکر اصلی انڈ علیہ وسلم ہے حضرت جبر مل علیہ السلام کو میں در مان انڈ علیہ وسلم سے جو مشاہب کرام علیہ اسلام کو میں در مان انڈ تعلیہ وسلم سے جو مشاہب کو میں میں میں اسے اس اور ان کی کار میں انڈ تعلی کی مطلب دو میں در میں اند تعلی کی مطلب اور آپ نے بتا با کہ انہوں سنے افن کو کھیر رکھا تھا وار) انڈ تعالی کے اس اور ان کی کاری مطلب سے اور تا در ان کی صورت پر دیکھا اور آپ نے بتا با کہ انہوں سنے افن کو کھیر رکھا تھا وار) انڈ تعالی کے اس اور اندی سے ۔

انہیں ای سے مکھا اِج ذربردست قونوں کا مامک ہے ہیر وہ جلوہ گر سحوا اور وہ اکسے انوں سے بلند کن رو ان

مَلَّمَةُ سَنَوِيُدُ الْمَثَيْرِى ذُوْمِسَرَةٍ مَا شَيَوك وَهُى بِالْدُفُيْنِ الْاَ عَلَىٰ - رَا) حبب اس انداز مِن ول كى صفائى موجاتى سے توولوں كاحال معلوم موجاً اسے اسى بیے نبی اكرم صلى الله عليہ وكسلم فرما .

رِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَمِن فَا لَنَهُ وَمِن فَا لَنَهُ وَمِن فَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شُغُول ہے آیک مجسی رت اور پست اسلانوں کے پاس آکر ہو جینا کرنبی کرم مسلی اللہ علبہ وسلم کے ارشا دگرائی مون کی فراست سے بچو کاکیا مطلب ہے اس کی و مناصت کی جاتی لیکن اس کی تشفی نہوتی تھی کروہ صوفیا دکوام میں سے کسی شیخ کے پاس گیا اور ان سے پوچیا انہوں نے فرایا اسس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسپنے کپڑے کے نیچے کمریم نشار باندھا ہوا ہے استور دو اس سے کہا واقعی اس کا بی مطلب ہے اس نے اسلام نبول گیا اور کہا اب جھے بہتہ جیا کہ آب مون میں اور آپ کا ایمان عق ہے۔

جید حفرت الرام نواص رحمه الله سے منقول ہے وہ فرانے میں جامع مجد بغدادیں نقاد کی ایک جاعت کے مراہ تھا کہ ایک نو توان نہایت نو صورت اور اچی ٹورٹ ہوالا کا میں نے اپ ساتھوں سے کہا جھے یہ نو توان یہودی معلوم ہوتا ہے اور اچی ٹورٹ ہوالا کا میں با ہر نکل گیا چروہ ان کی طوف واپس کیا اور کھنے گاشنے نے میرے بارسے میں کیا کہ نظافت فرائے ہیں نے میرے بارسے میں کیا کہ نظافت فرائے ہیں کم میودی ہوؤیا تنے ہی وہ میر سے پاس آئی میرے با فلوں پر چھکا اور میسے سرکو بوسہ دینے کے بعداسلام قبول کر میا۔ اس نے کہا ہم اپنی کا بور میں رکھا ہوا) یا نے میں کر سیجے آدمی کی فراست علی تنہی کرتی واس نو ہوان سے کہا کہ اسٹر نفسا لی کا امتحان لوں ہیں نے اور اس کا کام کی موجود کی موجود کی سے سوچاسلائوں کا دو کر کرنے میں اور اس کا کام پر چھٹے ہیں نو می لیاس بدل کرتیا رہے پاس کی جب صورت شیخ مجو پر مطلع ہوگئے اور انہوں کا ذکر کرنے میں اور اس کا کام پر چھٹے ہیں نو میں لیاس بدل کرتیا رہے ہیں چروہ نوجوان طرب صوفیوں ہیں سے ہوگیا۔

ماری تعربی اور اس کا کام پر چھٹے ہیں نو میں انٹر علیہ وکسلم نے ارت رہ فران طرب صوفیوں ہیں سے ہوگیا۔

ماری تاری کی کون مرکا ردو عالم میں انٹر علیہ وکسلم نے ارت رہ فران طرب صوفیوں ہیں سے ہوگیا۔

اس قدم کے کشف کی طون مرکا ردو عالم میں انٹر علیہ وکسلم نے ارت رہ و فران طرب صوفیوں ہیں سے ہوگیا۔

اس قدم کے کشف کی طون مرکا ردو عالم میں انٹر علیہ وکسلم نے ارت رہ و فران طرب صوفیوں ہیں سے ہوگیا۔

آپ کا ارتباد دکر اس سے بھی انٹر علیہ وکسلم نے ارتبار رہ و فران ان طرب میں موفیوں ہیں ہوگیا۔

آپ کا ارتباد دکر اس میں میں کاروں میں ان میں انٹر مینے میں ان میں ہوری کو اور ان میں میں ہوری کی دوران میں میں کہا کہ کرنے کے دوران طرب میں میں کون میں میں کی میں کون میں کون میں میں کی میں کون میں کی میں کیا کرنے کی کرنے کی کرنے کی میں کرنے کر کرنے کی کرنے کی میں کون میں کون میں کے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کرنے کر کرنے کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے کر کر کر کرنے کر کرنے کر کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے

الرستيطان انسانوں کے داول کے گروہ محرستے موں

كُوْلَدَ أَنَّ الشَّبِ الطُّبْنَ يَحْوُمُونَ عَسَلَى

دا) قرآن مجدِ سورهُ النجم آیت و ۱۰ ۵۰ (۷) المعجم الكبر للطراني حلد ادر س (۷) حدیث ۲۹۷>

تُدُوبِ بَنِيُ الدَمَدِ لَمُنظُرُو اإِلَى مَلكُونِ الشَّمَاءِ (۱) توانسان اسمان كلوت ربا دثنامی) كو د بكوسية و مشبطان اس وقت انسانوں سے دلوں سے گردگوسته به حب وہ ندوم صفات سے بعرے ہوئے ہوں كيوں كم ير نبيطان اوراس كے ك كري جراگا و به اور جوادی اپنے دل كوان صفات سے بچآ اور مان ركفتا ہے شبطان الس كے دل كے گرد بھر بني سكتا الله تقالى سے الس ارث دگرامی بن اس بات كالون الله وكيا گيا ہے۔ الدّ عِبّ دَفَى مِنْ هُمُدُ الْمُخْلَفِينَ عِن الله مَلْ فَرَيْرِ مِنْ مُلْسَانِ الله ولائي گراو بني كرسكوں گا اور ارث دخلاف دي ہے و

اِنَّ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَکَیْمِ مُسُلُطان کَری) میرے بندوں بر تبراکوئی نورنسی جلے گا۔
ساع دل کی صفائی کا باعث ہے اور بر صفائی سکے فدید ہے تی کا جال ہے چھڑت ذوالنون محری رحمہ ادٹر
کا وا تعہاسی بات پردلائٹ کرتا ہے وہ بغاد شریب میں داخل ہوئے توصوفیا دک ایک جاعث ان سے ہمراہ قوال جی تھے انہوں سنے قوال کی اجازت طلب کی نوا ب تے ان کو اجازت دسے دی چانی توال سنے بڑھا۔
تیری چوٹی سی خواہش نے ستایا جب وہ بڑی رمفبول ہوگی توکیے ہوگا۔ توسنے اس محب کوج باہم مشترک تھی، میرے دل میں کھے کسی خلیس برترس نہ کیا جب بے مہراہ نورہ روا ہے۔

حفرت فوالنون معى رهم المنركوم موست اورمنر ك بل كُرم يعير ابك اورشنمس كالوام انواب ني براها -كَدّنِي بَوَلَكَ هِينَ تَعَوْدُم رمى وه الله عربتي وه الله عربتي وكان مي الله عرب توكوا من است -

وہ شخص بٹیے گا دراصل حفرت دواننون مصری رحما دشراس کے دل پرمطلع تھے کہ وہ بتکلف و مرکز تا ہے تواہد منے اسے بتا بار مغیر اللہ میں المحقے ہوئے دیکھتا ہے ۔ اگردہ مردیجا ہو الدمن مرکا ہوتہیں المحقے ہوئے دیکھتا ہے ۔ اگردہ مردیجا ہو الدمن میں المحقے ہوئے دیکھتا ہے ۔ اگردہ مردیجا ہو الدمن میں المحق میں یا جالات ۔

جان لوابان می سے مراکب کی دودونسیں ہم ایک دہ کہ افاذ کے بعد اسے بیان کریکیں اوردوسری وہ مس کی تبیر با کلی نہ ہوسکے آور شاید تم اس بات کو بدید جانو کہ ایسی مالت باعم کیسے ہوسکت سے صلی حقیقت معلوم نہ ہو۔ اور السس کی حقیقت بیان کی جاسکے لیکن مربات بعید ہنیں سے کیوں کرتم اپنے حالات میں السس ک شالیں پاؤسکے علم سے کھنے ہی

<sup>(</sup>١) منداام احدين منبل طدي صهد مرويات الومررو

<sup>(</sup>١) قرآن جمد، سوية عراب ١٠

ام) فرأن مجيد عوية حجراكيت ١٧

رم) قرآن ميد اسوية شعاد آيت مرام

نقیہ ایسے بن جن کے سامنے دو مسکیے ایسے آئے ہیں جو صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں جب اس سے بیان فقیا بینے دوق سے معلوم کر اینا ہے کران دولوں کے درمیان کم کے اعتبار سے فرق ہے دیان جب اس سے فرق پوچھا جائے تواکس کی زبان بیان نہیں کر سکنی اگر جب دہ لوگوں بی سے زبانہ فضیح ہوانو وہ اپنے ذوق کے مطابات فرق کا ادراک کر لیسلہ بیان بہیں کر سکت ، اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہے جواسے دل میں ذوق سے حاصل ہو جا اسے اوراکس کے دل میں دوق سے حاصل ہو جا اسے اوراکس کے العالم جا العالم ہے اوراکس کے بیان اس کور و قبل میں کر اس کے دل میں جانا واکس کی وجہ زبان کا فقور میں بیان نہیں ہوتا اوراکس کی وجہ زبان کا فقور میں بین بیا ہے کہ العالم ایک میں اسکتا ۔ اوراکس بات کو وہ لوگ سمجہ سکتے ہی جو ہمیشہ مشکلات سے بحث کرنے ہیں۔

مال \_ کتے ہی لوگ صبح المصة وقت اپنے دل مین قبض یا بسط کی کیفیت باتے ہی راطبیت پر ہو جہا ابنباط محرس کرتے ہی ابن اس کا سب معلوم نہیں ہوتا اور بعنی اوقات انسان ایک بات ہی فور کرتا ہے اور وہ اسس محرس کرتے ہی ابن اس کا سب سے مدید کو بھی جا اسے حیب کہ اس سے دل میں اثر باتی رہتا ہے اور وہ اسے محدی جی کڑا ہے اور بعن اوقات وہ حالت جس سے وہ سرور محکوس کرتا ہے اس کی نفس میں باقی رہی ہے کیوں کہ وہ اسے محدی جی کڑا ہے اور بعن اوقات وہ حالت جس سے وہ سرور محکوس کرتا ہے اس کی نفس میں باقی رہی ہے کیوں کہ وہ اسے محدی ہی فور کڑا ہے جواس کے مرور کا موجب ہے باحالت غمر بدا ہوتی ہے اور میں ہی اور خری ہی کوئی ایسی عبارت میں ہے جواس کے مطابق ہوا در مقدود کو اس سے اور اس کے مطابق ہوا در مقدود کو مسید میں موروں کے درمیان فرق کرنا جی بعض اوگوں کے مناق محمل ہوا دراس کا اور غمر کر کا کا مام نہیں ہوا تھی موروں واضی کردے اور اس کی ایسی تعمیر جو مقدود کو واضی کردے اور وہ کا کام مہیں ہے ورمیان فرق دی کر سے احوال ہی کمان کی کیفیت ہی ہے۔

ام می کا کام مہیں ہے اور فور ہی میں وغریب احوال ہی کمان کی کیفیت ہی ہے۔

المكم المي مشہور معانی مبيد خوف، غم اور مرور ما ع بن اس غناسے مامل ہوئتے ہی بوہم میں آتا ہوئیان ناروں کے باج اوروہ کنے من کی بحر نہیں آق وہ لفس بی مجیب تا ثیر رپدا کرتے ہی اوران کا نار کے عبائبات کے بارے بی بتایا نہیں جا مکا۔ بعن اوقات اسے شوق کم ما آئے ہے لیکن یہ ایسا شوق ہے کوشتاق کو اسس چیزی بجان نہیں ہوتی جس کا وہ اسٹیاق رکھ استے تورع ہے بات ہے۔ اور دوشخص ہو تاروں کے باجے وغیرہ سن کرا منطاب ہیں اُجائے اسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ کس پیرکا مشاق سے وہ اپنے نفس میں ایک ایسی حالت آبا ہے کہ گویا وہ ایک بات کا تقا منا کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے حتی کہ یہ کیفیت عوام پیا وران کوگوں پر بھی گزرتی ہے جن کے دل پر مجب خالب ہمیں ہوتی نہ کسی اُدی کی مجت اور نہ ہمی اللہ تقافی کی مجت سے ایک مورث ہوئے ہیں ایک مثنات کی صفت اور بہ شناتی البر کے بیا ایک رائے ہیں ہوتی ہوئے ہیں ایک مثنات کی صفت اور بہ شناتی البر کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے اور ورسارکن مشناق ایس کی ہمیان اور اکس بات کا عام کہ اس تک مورث کہا ہے۔ اگر وہ صفت بائی جائے جس کے در بیے شوق عاصل مزمون کی اور مشناتی البر کی صورت کا عام کا مل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی صفت بائی جائے اور اگر مشناتی البر کا علم عاصل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی صفت بائی عبائے اور اگر مشناتی البر کا علم عاصل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی صفت بائی عبائے اور اگر مشناتی البر کا علم عاصل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی صفت بائی عبائے اور اگر مشناتی البر کا علم عاصل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی سے وہ نہ تساور عرب بیدیا مست بائی عبائے اور آئر مشناتی البر کا علم عاصل منہ ہوئیاں شوق وہ نے والی کی آگ عبر طک المجھے تو اس سے وہ نہ تساور عرب بیدیا مولی ۔

مثلاً ایک آدمی کی پرورش اسطرح موگی موکراس نے معی در توں کی صورت تک نده کیمی موند وہ جماع کی صورت سے وافعت موجی کی برورش اسطرح موگی مودت سے وافعت موجی وہ بنج گیا اور اسس برشہوت نا اب ہوگی آورہ اسپنے نفس بی شہوت کی اگر محسوس کر تاہد میں اسے بر معلوم نئس کراسے جماع کا شوق ہے کیوں کہ وہ صورت جماع کا ادراک نہیں رکھتا اور نہی وہ حورتوں کی صورت

سے واتف ہے.

اسی طرح انسانی نفس میں عالم اعلی کے ساتھ ایک نسم کی مناسبت ہونی ہے ای طرح وہ لذہ س کے بارے میں ال سے وعدہ مدر نہ المنتہٰی اور فردوس اعلی میں ہم اسے ان سے بھی ایک گوز تعلق ونسبت ہوئی ہے لیک دو ال چنروں کے بارے میں الم اسے اور اس نے بھی عورت کی شخص عام کا لفظ یا مورتوں کا نام سے اور اس نے بھی عورت کی شخص عام کا لفظ یا مورتوں کا نام سے اور اس نے بھی عورت کی شکل نبدد مجھی ہو دیکھی مورت کی شکل نبدد مجھی ہو دیکھی سے مورت کی مرد کی صورت دسے میں ہو ملکہ اس نے بھی شخص میں اپنی صورت بھی ندو ہجھی مورت کی تاب سے اس سے نوساے اس سے شوق کو حرکت دیا ہے لیک مورک جہات کے زمادہ مورک مورت کو میں جا اور سے اس سے اس سے نوساے اس کے دفت کی دو مورک کی مقبقت سے وہ نادا تف ہے مورت میں مورک کی مقبقت سے وہ نادا تف ہے امری اس مورک کی مقبقت سے وہ نادا تف ہے مورک کی کا گلاکھوڑ ناک کی دیاں مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی کا مقبل کی کہا کھوڑ ناک کی دیاں مورک کی مورک کی مورک کی کا مورک کی کا گلاکھوڑ ناک کی دی کا گلاکھوڑ ناک کی دیا کہ کا گلاکھوڑ ناک کی دیا ہوگا کی دیا گلاکھوڑ ناک کی دیا کہ کا گلاکھوڑ ناک کی دی کورک کی دیا کہ کا کا گلاکھوڑ ناک کی دیا کہ کا کا کا کھوڑ کا کی کا گلاکھوڑ ناک کی دیا کہ کا کا کھوڑ کا کورک کی دیا گلاک کی دیا کی کا کا گلاکھوڑ ناک کی دیا کہ کا کی کا کی کی دیا کہ کا کا کھوڑ کا کی دورک کی کا کا کھوڑ کا کا کا کھوڑ کا کی کا کی کورک کی کا کی کورک کی کا کی کورک کی کا کھوڑ کا کھوڑ کا کی کا کھوڑ کا کھوڑ کا کی کورک کی کا کھوڑ کا کھوڑ کا کھوڑ کی کا کھوڑ کی کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ

نواس قسم کی شالیں ان احوال کی شالیں ہیں جن کی حقیقتنوں کا کمل طور رہا دراک نہیں ہوسکتا اور جنہی ان سے موہوں شخص الفاظ سے ذریعے ان کی تعبیر کرسکتا ہے تو ظاہر مہوا کہ وجد وہ جس منوا ہے جسے ظاہر کرنا ممکن ہے اور وہ بھی جس کا

اظهارمكن بني-

ای ہے نبی اکرم مسلی السرعلیہ وسلم نے فرایا جس شخص کو قرآن ایک رابط صفے ہوئے رونانہ کسے وہ رونے اور غم کی صورت با کے را) میونی برا حوال ابتدامی بنگلف عاصل سے ماسے میں اور عیراً خرمی ثابت اور شعقی موجائے ہیں - اور سیکھیے نيم كاك كلف اس بات كاسبب بن كر بالآخر سراحوال تكلف كرف والع كى طبيب ثانيدب جائب جوادى فرآن باك مبین ہے بیا وہ اسے تکلفاً یا درا ہے اور برے فور وفکر کے ساتھ اسے تکلف کے طور پر بڑھنا ہے ا مرر ذبن كو حاصر ركفتا سب معروه اس كى زبان رياس طرح جروعاً ما جدك غاز وغيرو من السنى زبان برعارى بونا بعالانكم وہ اس سے فافل ہوتا ہے وہ لوری سورت بڑھ لیتا ہے اور اسے بورا کرنے کے بعد جب اس کی طرف متوصر موتا ہے تواسے بہتر میتا ہے کر اس نے غفلت کی حالت میں بڑھا ہے اس طرح کا تب شروع شروع میں سخنت مخت سے فكفنا بي ميركاب بباكس كا بالفخوب عيناميه اوركابن اس كاطبعيت بن جانى مهدا دروه كئ ورق لكوردالنا ميدهالانكر اكس كادل كى دومرى طرف متوجه بخدا سي نونس اورائعنا بوكي هي قبول كرنف بي كشروع بى ان سمے بين كلف اور نفسن صردری بواہے عبر عادت بن جانے کے بعداس کی طبیعت بی رہے بچ جاتے ہی بعن حضرات کے اس فول کا مطلب یہ سے دمکتے میں دعادت بانچوں طبعت ہے ،اس طرح اگر کس شخص میں احوال شریفیدنہ کا سے جائیں تواسے ناامید نس مونا جاسم ملدساع دفيرو ك ذريع ال كوما صل كرنے ك كوستش كرے كور كاتاً ايا د كھا كيا ہے كہ جوا دمى می سے مثنی کی نوا بش رکھنا ہے اور ہیلے سے عاشی نہو تو وہ باربارالس کا ذکر کرنا ہے اورا سے با دکرنا ہے ا وكمة رئاب اوراس ك اوما ف حيده كوافي ول من الهي طرح كاكرليتاب حتى كدوه اس كا عاشق بن جاناب، اوراب وہ اس کے ملی اس قدر مضوط ہوجاً سے کہ وہ اس کے اختیارے امر ہوجاً اسے اب وہ اس سے جان جھرانا جا ہتا ہے میکن چیڑانبی سکتان طرح الله تعالیٰ کی مجنت اوراسس کی ملافات سے شوق نیزاس کی نا راضگی کا توف اور وسم احوال تتريغ بن جب انسان مي سرا وصاحت نرمول توان كوبتكلف حاصل كرنے كى كوشش كرسے بينى جولوگ ان مغا معصوت بي ان كامياس اختيار كرسان كان كامشابه كرسا ورابي دل بي ان كى مفات كوا حيا سيهماع،

دیا اور بارگاہ خلاوندی بی گوگڑانے وقت ان کے پاس بیٹے تاکرائٹرنغالی اسے جی بیرصالی بن نوف خلار کھنے والوں کواس کے بینے اسان کر دسے اوران کے اسباب بین سے ایک سبب سماع ہے نیزصالی بن نوف خلار کھنے والوں نیکی کرنے والوں ، شوق رکھنے والوں اورخنوع وخفوع کرنے والوں کے پاس پٹھیا ہے جوشنحص کسی دومرے کے باب بیری میں معان اس بی پدا ہوجاتی ہیں اگر ہی اسے اس بات کا علم میں ہونا السباب کے ذریعے اتوال بی سے معبت وفیرہ کے صول کے امکان پر بی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم کا برارشا دگرامی دلالت کرنا ہے۔

میت وفیرہ کے صول کے امکان پر بی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم کا برارشا دگرامی دلالت کرنا ہے۔

اللّہ ہم آرز فین کے بیک و محبت احدال بولی کی مجبت اپنے جمین کی مجبت اور ال کو ترب میں گرویں۔

ورحت میں بیقر بینی الحل محبت کے قریب کو ترب کردیں۔

ننی کرم صلی الدید وسیم نے طلب محبت میں دعاکی خودرت محسوس فرائی داگرہ، بات اسباب سے بغیر موتی تواک دعا خرفیات نے

نور اس بات کا بیان ہے کہ وحد کی دوت میں ہی ایک مکاشفات اور دوسری احوال بھر احوال کی دوصور ہیں میں ایک ہرکان کا اظہار ممکن بنین نیز وجد شبکاف بھی مواہد اولیسی بھی-

ارنم موردان ورون کاکیا حال ہے جو قرآن پاک سنتے میں میں امنیں وحد مہیں موتا حالا انکر میرا الد تعالیٰ کا کام ہے اور فن جو شراد کا کام ہے اسے سنتے وقت امنیں وحد آنا ہے اگر میر اللہ تعالیٰ کی منا بت سے موتا اور شیطانی وحو سے سے نہوا تو فناکی نبوت فرآن باک سے برم اولی وجد موتا ۔

توم کہتے ہی جا وجدوہ ہوائے جوالٹر تعالی محبت بی زبادنی ،ارادسے کی سپائی اور اسس کی ان قات کے شوق سے
ہواہے اور یہ قرآن باک سنے سے معی جوش میں آنا سبح اور قرآن باک سنے سے میں وجدیں جوش نرائے وہ معلوق کی مجت
اور معلوق کے عشق سے مہونا ہے ۔اس برانٹر نعالی کا یہ ارث درگرامی دلالت کرنا ہے ۔

اورادیشا دفدا ونری ہے ، مَشَا نِیُ تَغَشَّعِ مِیسُهُ مَجَلُوْدُ الَّدِ ثِیتَ مِرِانُ مِانے والی کن بہے اس سے ان وگوں کے

> (۱) شكوة المصابيع ص ۲۱۹ باب جامع الدعا (۲) خوآن مجيد ، سوية رعد آبيت ۱۳

يَخْنُونَ دَبُّهُمُ تُكُونَكُ بِمُ مُودُهُ مُ بدن بررونگ كوس موجا نے مي جواب رب سے وَقُلُونَهُ مُوالِي ذِكْرِاللهِ-ورنے می مران کی کالیں اوران کے دل اللہ تف ال کے ذکری وات زم ہوجائے ہیں۔ سماع کے بعد حرکمیوسماع کی وجہسے نفس میں یا باجائے وہ وجدی ہے تواطمینان قلبی، بالوں کا کھڑا ہونا، خشیت اوردل کافری برسب کھ وجدہے۔ اوراديث وبارى تعالى ب : یے شک رکائل) مومن وہ بی کر جب اوٹر تعالیٰ کا ذکر کمیا مائے توان کے دل وصل جاتے ہیں . إِنَّمَا الْمُؤْمِينُونَ الَّذِينَ إِذَا ذِكِرَكَ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُونُهُ مُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اورادرش دخلاونری ہے۔ اڑم اس ڈاک باک کو بیاڑر آبارنے نواکب اسے دیجیتے کہ وہ خنیت فلادندی سے ڈرتے ہوئے ریزہ كُوَّا نُزَنْنَا هَذَا الْعُكُانَ مَكِي حَبِيبِ لِي تُواَ يُنَا رُخَاشِعًا مُنَصَدِّعًا مِنْ خُشُينَةٍ ریزه موجانے ر تو" وجل الروانا) اورفشوع احوال كي صورت بي وعدم الرحيه كاشفات كي صورت بي سي اليكن وجد كمجمي

مكاشفات اورتنيزات كاسبب بتاسيدنى اكرم على السعليروس مست فرايا-

قران باک کوانی آ داردن سے زمین دور نَيْنُوا الْعُرَّآنَ مِا صُوَا يِكُمْ رِسَ

الماكي في صفوت الدوسى النوى وضى المدون كي بارسيم بن فرابا ،

ان كوتعزت وافد عليه اسلام كى أل كم مزاميري سے ایک مزماردیا گیا ہے۔

كَنَدُاُدُفِيْ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِكِنِ وَادُهَ عَلَبُهِ السَّلَامُ - (۵)

وه وافعات بن سے بتہ میں سے کرارباب فلوب جب فران باک سنتے تھے توان پروعبز فاسر سولا تھا، ہے شمار میں

(١) فرآك مجبرة سورة زمراً ببت ٢٣ را) خرآن مجد سورهٔ انفال آیت ۲ (۱۲) قرآن مجد سورهٔ حشر آیت ۲۱ (١) سنن ابن اجرص ١٩ ابوب إقامة العلاة (٥) مع بخارى ملديم ٥٥ ، كتاب فضائل الواك

بى اكرم صلى الله عليد وكسسم شے فرا إ : محجه سورة مجودا وراكس جبيي دوكسرى صورتون سنع بورها شَيْنِي هُو رُوّا خُوا تُهَا۔ اس مدسن من ومدى حرب كول كرمها ياغم اورون سے عاصل بوا ب اوري وحدس -ا بك روايت بي سے حضرت عبدالله بن مسوور من الله عنه نے نبی اکرم ملی الله عليه وسلم محے ملتے سورہ نسا دمير حل حب وواس آیت پرمینی . يس كي بوكا جب م مرامت سے إك كواه المي فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّي أُمَّةً إِبِشُعِبُدِ وَ سگے اوراکپ کوان سب میگواہ بنائمیں گئے۔ عِبُنَا مِكِ عَلَى مَثُولَةِ وَشَيْعِبُدًا- (١) نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فراي س كرواور آب كى آنكھوں سے آنسو جارى نجھے (٣) ابك روايت بي به نه اكرم ملى المرعليروسلم نے يه ودرج ذراي بيرص يا أب سے إس طيعي كني . بے تک ہمارے باس طون اور دھکتی ہوئی آگ ہے، إِنَّ لَدُنْيًا ٱثْكَا لَدُوَجَحِيْمًا وَلَمَعَامًا ذَا كا عدارف والاكانا اوردروناك عذاب م. تُعَسِّدُ وَعَذَابًا إَلَيْمًا رِسَ توربريله مريان كر) آب في ايك ديني ارى - (٥) ا كي موايت مي سے ني أكر صلى الله عليه وسم نے۔ أثبت يوعى -ر یامنر!) اگرتوان کومناب دے نوے تک وہ ترے اِنْ تَعَدِّ بُهُمُ فَانْهُ مُعَادِكً -مندسے ہی۔

بعرضورعليدالسلام روريس ( ٧)

(۱) جاس الترذي ص ۲۰ الجاب التفسير رم) قرآن مجيد سورة النساء آيت ۱۱ (۲) صبح سنحارى جلد ۲ ص ۵ ۵ ۲ کتاب التفسير رم) قرآن مجيد ، سورة مزيل آيت ۱۱ ، ۱۱ ا ره) شعب الابمان جلدا ول ص ۲۲۵ صرف ۱۱۵ (۲) قرآن مجيد ، سورة کا کمه آيت ۱۱۸ - بی اکم صلی الٹرعلیہ دسے حب کمی آیت رحمت پرگزرتے ریٹے نے اورعا مانگنے اور فوق ہونے (۱) اور ہر استبشار (خوشى) ومدى مصالدتنا في سنا قرآن بك بن الى وعدى تعريف من فرايا ،

وَإِذَا سَمِعُوْ إِمَا ٱنْزِلَ إِلَى الشَّرِيسُولِ مِنْدَى اورجب وه المس كام كوسنة بن جورسول اكم صل العر اَعْبِنَهُ عُو تَفِينُ مِنَ الْدَّهُ مُعِ مِمَّا عَرَجُواً عليه وسلم برامًا لا كَيا تُوَابِ ال كَا الْحُول كود بجعب ال

مِنَ الْحَتِيّ - (٢)

مِنَ الْحَقِيِّ - (۲) ایک روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسے ماز رپڑھ رہے ہوئے تو اکب سے سینے میں اکس فار روایش متواجی

طرح منافرا حوسش مارتی ہے۔ رس

ر ان باك مصصحابركرام اور تابعين كو حو وجداً ما نعا اكس مصطع بن بهت كچيه منغول ہے ان بي كوئي چيخ مارتا، كوئي رونابكى ريغشى طارى مونى اوركونى اسى مالت مين انتقال كرجاً له ايك روابت من مست كم حضرت زراره بن الى اونى رجم إلشر

بنابس می سے بی تقام رقد میں لوگوں کو نمازیر اس سے تھے تواب نے رہے۔

فَاذَا نُقِرَ فِي النَّا فُورِ - (٢) بعرص في حجرب مُور مِيونَا مِا شَكَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الم يه رايطني إب نفي بني ارى اور مراب مي مي انتقال كرسك يضرت عمرفارون رض الله عنه نف ابك شخص كور رابط عق

إِنَّ عَذَ ابَدَيِّكَ لَوَا فِيْ مَالَدُمِنِ بِجَسُ بَرِ مِدِ بِاعذابِ واقع بول والله على كونى روكنے والانسى ہے۔

توآب في ايك چينادى اور بيوش موكر گرديس آپ كو الفاكر هرايا ي توآب ايب مهينة ك بمار رج هزت او جربه چونا بعين بن سے بن ان كے سائنے معزت صالح مرى نے فران باك بن سے بجور مواتو انہوں نے ایک بینے الگ

حزت الم شافى رحمالله نے كى شفى كوب كسب بر صفر ہو ئے سنا۔

(١) مسندا ام احدين منبل جلديم ص ٢٥ مرويات مطوت عن اببر

(٤) فرأن مجيد، سورة مرزات ٨

(٥) قرآن مجد اسوية الطور آيت ،

دا اسنن ابن اجرص ١٢ ابواب قامة الصلاة

<sup>(</sup>١) قرآن مجدد سورة الدوآيت مدد

ای دن وہ لول نہیں مکیں گے احدید انہیں اعبازت ہو گی کر وہ اپنا عذر میش کری -

هَذَا يَوُكُ لَا يَشْطِفُونَ وَلَا يُوذُقُ لَـهُــمُــ كَيْعُتِنذَ دُوُّنَ - ﴿) كَيْعُتِنذَ دُوُّنَ - ﴿)

برآیت س کرآب بروش موسکے ۔

حفرت على بن فضيل رحمه اللهناء الكنارى كواس آيت كى قرات كرنے موسے سا۔

جن دن لوگ مام جہانوں کو بالنے والے کے ساسنے کومے میں سکے۔ يَوْمَرَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَيْنِ الْعَالَمِينَ -

تودہ رقاری) بہوش موکر گربیسے حضرت نفیں رحمہ اللہ نے فرایا اللہ تعالی نے تجوسے تبول کر ما جھے وہ سے گا جوالڈ تنائی نے تجھے سے معلوم کر ہا ہے اسی طرح ان (تا بعبن) کی ایک جماعت اور صوفیا کوام سے جی منقول ہے جنرت شہی رحمہ اللہ رون ان کی ایک جماعت اور این میں منقول ہے جنرت شہی رحمہ اللہ رون ان این میں دیں تھے اور اپنے الم سے بیھیے نماز مربی ورجہ تھے ام صاحت بیجا اسے تو کہ بیٹ میں نے بیجا ہے تو کہ بیٹ وہ چیز ہے جاتے ہوئم وکٹی شرفت کا گذشت ہی بیٹر ہے جاتے ہوئم ان ہوئم کے بیٹھیے نماز مربی ہے وہ چیز ہے جاتے ہوئم ان ہوئم کے بیٹھی ہے ۔ (۱۳)

توصرت سنبی رهمانشرف اننی بری من من اری دولول نے خیال کی ان کی روح برواز کرمی سے ان کا بہروسرخ

مولي اوركانده عضراف مكاوراب بارباركية كما حاب كواس طرح خلاب كمامالا --

مفرت جنید بغدادی رحمراللرفرانے میں ہیں حضن مری سقطی رحمداللہ کے باس کیا ترمی نے ان کے سامنے ایک بیہوش او می کو دیجا انہوں نے مجھے تبایا کر اسس شخص نے ذران باک کی ایک آبیت سی مید تواسس پر ببونی طاری ہو گئی میں نے کہا اس کوومی آبیت سے او موب وہ آبیت بڑھی گئی تواسے بوشن آگیا بحض سری سقطی نے بوجھا آپ کو سے

علاج كيد معلوم موائي سقد كها حفرت معقوب عليد السلام كى مينا ك مخلوق كى وصب من كمى تقى مخلوق كرما عث وأبس اكى ا اصاكرت كى وحب حاتى تو مخلوق كرم باعث مينائى مزامتى انهول سف الحيى بات فرائى سے اور حركمي حفزت مبنيد بغذادى

رهمان فين فرايا اس كاطون برشوان وكرام-

ر بیلے تو نے لذت کی وجہ سے سپالہ بیا اور عراسی کا علاج بھی اسی سے کیا ،، ایک صوفی فرانے ہی بی دات کے وقت براً میٹ پڑھ رہاتھا۔

> (۱) فراًن مجيد سورة مرسات أيت ٢٥ ٢ ٢٥ ٢ (٧) قرآن مجيد عسورة اللطففيري أيت ٢ ر٢) فراًن مجيد سورة الاسرار أبيت ٨١

برنفس نے وت کو تکھنا ہے۔ كُلُّنْسُ ذَا يُقَةَ الْمَوْتِ- ١١) بن اسے بار بار رمیصے لگا تو اجا لک ایک بانف نے اُوازدی کرتم الس ایت کو کو ن بک بار بار را موسکے بتم نے عار جنوں کو ما ک کردیا خب سے وہ پیدا ہوئے ہی انہوں نے آسان کی طوت سرنبی ا تھا یا تھا جعزت اوعلی معادلی نے مغرت سنبلی ررمهاالله) سے فرمایا جب برے کانوں میں قرآن باک کی کوئی آیت بڑتی ہے تووہ مجھے دنیا سے اعراض ی ان کھینی ہے چرمی اینے احوال اور دوکوں کی طرف دوسے جاتا ہوں تور کیفیت باتی میں رمتی انہوں سنے فرایا اگر قران بایک سن از م الله تعالی کی طرف منوصر موستے موافر بر بھی اکس کی طرف سے رحمت وعنا بن سبے اور حب وہ تمہیں ت<mark>مبالیے</mark> لغس كى طرف لوالدينا مي نوب اكس كى طرف سعة تمريشفقت مي كيونكر ننها رسع شايان بي ميم اين تدبير اور فوت سے بری موکرانس کی طرب متوصم وعا ور ۔ ا كي شخص فصوفيا كرام مي سے ايك فارى كور عقر سوسے الك ا يَا النَّهُ النَّهُ أَلُهُ الْمُطْمَانِيَّةُ ارْجِعِي إِلَى الصَّعَلَى نفس ابني رب كى طرب أس طرح لوط جاكة نواك سے رامی اور دو تجدسے رامی ہے. رَيِّكِ رَمِنْهَ مُ مُرْمِنِيَّةً - ١٧) اس نے دوبارہ بڑھنے کامطالبری اورکہا کفن کوکب کے کہوں کر جوع کودہ رجوع ہی نہیں کرنا چراسے وجدا کیا ا درائس سنے ایک منے مدی اورائس کی رُوح برواز کرگئ -حزت برین معاذرمراللہ ایک فاری کو باکیت بوسطة موسے سا وَأَنْذِرُهُ مُ يُؤْمِدُ الْخِرِ فَتِي - ٢٦) اورانين قيامت كون عالمين . برسن كروه مضطرب موست ميرايك چنج مارى اوركماكس بررم كرس كوتون ورايا اور دران ك بعرجى وه تىرى ا طاعىت كى طرى منوصر دروا - معران برم وشى طارى موكئ -معزت الراسم من ادهم رحم الدوب كسى كوب أبت يراعظ موس سنة. إذاً المَعامُ النَّسَقَتُ - ١٥) حب أسمان معيف عام المُحام

توابسے بوٹراس فدرمغطرب ہونے دی کراکپ کائپ اٹھتے ۔ حزت محدین صبیح رحمہ الٹرفرانے ہی ایک

(۱) فرآن مجید، سورهٔ آل عمران آیت ه ۱۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ انفجر آین ۲۰ ، ۲۵ (۳) فرآن مجید، سوره خافر آیت ۱۸ (۲) فرآن مجید سورهٔ النشقاق آیت ۱ شخص وربائے زات بی غسل کرر إنحال اس سے کنارے پرایک شخص بر آیت بڑھنے ہوئے گزرا۔ کا مُنّا نَقِرا الْیَوْمِ الْمُعْمَا لَمُعْمِرِ مُوتَنَ - (۱) اسے جرموا آج الگ سوحا ور .

بیس کروہ تعق مسلسل زوبیار احتی کر دور بر کرم گیا۔ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک فرجوان کو فران کو فران ہاک بیٹر صفح ہوئے حیزت سلان رضی اللہ علیہ کو اس سے مجت موگئی چند دن اکس کونہ دیکھا تو الس کے بارسے بیں او چھا آب کو بتایا گیا کہ دہ بیارہے آب اکس کی بیار برسی کے بیے نشر لون میرسے بدن ہیں دیکھا تھا وہ کے بیے نشر لون میرسے بدن ہی دیکھا تھا وہ ایکی صورت ہی میرسے باس کی مشکس میں ہے۔ اس کے مید بیرے تمام گناہ بخش دیا ہے۔ اور کی اور اس کے مید بیرے تمام گناہ بخش دیا ہے۔ اور کی میرسے باس کیا اور اکس سے مجھے بتایا کہ اوٹر تعالی سنے اس کے مید برب میرسے تمام گناہ بخش دیا ۔ اور اکس کے مید برب میرسے تمام گناہ بخش دیا ۔ کی مثال اس میر قران ایک کا کچھی انونہ ہو تو اکس کی مثال اس طرح سے بارت د فعا و ندی و فیرسے خالی نہیں ہوا اور اگر اکس میر قران ایک کا کچھی انونہ ہو تو اکس کی مثال اس طرح سے بارت د فعا و ندی ہو۔

بس اس ک شال اس شخص کی طرح ہے جواس کو بہارتا ہے جو نہیں سفنا گرمصن چنے و کیار وہ مہرو گونگا اوراندھا ہے اور وہ لوگ عقل نہیں رکھنے۔ نَمَّتُكُ وَكُمْثُلُ الَّذِي يَنْعِنَ بِمَا لَا يَسْمَعُ الْدُوعَاءً قَنِدَاءً صُمَّدُ بُحَكُ عُمُنُ كَ بَعْفِلُونَ - (١)

بلکابل دل اگر کوئی مکمت بعری بات سنیں تواکس سے بھی شائز ہوتے ہیں جانچ جعفز خلدی کھنے ہی خواساں کا ابک اومی صرت جنید بعذا دی رحمہ الٹرکے باس آیا اور ال سے باس ایک جا عت تھی اکس نے تعذرت جنید سے بوجیا اُدی سے نزد بک اکس کی نواف کرنے واسلے اور اسے برا کہنے والے برا برکب ہوتے ہیں جمسی درولیش سفے جواب دیا جب آدمی شفا خانے ہیں جا باسے اور دو نیدول ہی مفتید موتا ہے۔

معنرت منبدر حدالٹرنے فرایا بر جواب نہا رہے شابان نہیں بھراب اسٹ غس کی طرب متور ہو کے اور فرایا یہ فوج اکسی وقت اُن ہے میں اور مرکیا - فوج اکسی دقت اُنک جینے اری اور مرکیا -

سوال:

اگرتم ہوکہ جب قرآن پاک کا سننا وجد کے لیے مفید ہے قرادگ قوالوں کے پاس سام کے لیے کیوں جمع ہوتے ہیں فراد کے پاس کے باس اکھے منہ ہوں ہیں فراد کے پاس کے منہ ہوں ہوں قوالی کرسنے والوں سے باس اکھے منہ ہوں اور ہر وعوت کے موقعہ پر اختماع میں قوال کی بجائے قاری ہونا جا ہے کیوں کرا منر قال کا کام غنا سے ہر مال افضل ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید سورهٔ پاسین آبیت ۹۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ بقره آبیت ۱۱)

غنا ، سات وبرسے فرآن باک کی نسبت وحد کوزبادہ ابھار اسے -خوان باک کی نمام آبات سننے واسے کے حالات کے مناسب نہیں موتیں اور نہی وہ ان کوسم مرکز اپنی مالت میرد شال سكة ب جن آدى برغم ، شوى اورزارت غالب مواس كى حالت اس آبت كرمه كے مناسب كيسے موك -الشرتعالى تميين تمبارى اولادك بارسيس معم درتاب يُوصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِ كُمُ لِللَّهِ كُنَّ كر روانت بن اك را كے كاحمد دو روكوں كے مِثْنُ حَظِّ الْدُنْتِينِي -اس طرح اركث د خداوندى سبع ، اوروه لوگ جو باكد امن عورتون برانزام مكاتيمي -وَالَّذِينَ يُرِهُونَ الْمُعْمَنَاتِ - (٧) اسى طرح ا حكام مراف سيستعلى عام أيان من ياطلاق وحدود وغيره سيعبواً بات متعلى من اورول كووي بات ا ورشعرا رسنے بواننا مرکت دہی ہے جوالس کے مناسب ہو منظوم سئے تووہ مالب ول کومی ظام کرنے سے لیے ہی ۔ لہذاان سے مال کوسیمنے سے لیے کئی تکلف کی خرورت نیں ہوگی۔ بل جس بركوئى حالت السس طرح خالب موكد المسس كى موجودكى مين كسى دوسرى حالت كى گنجائش نه موا وراكسس كو اس فدرنم وذكاء عاصل موكم الس كے ذریعے الفاظ كے بعیدمعانى سمج سكے تووه سر بات كوس كر وجديم اسكتاب جيے ده د يوسيكم الله "سن كرمالت موت كوبا وكرس من ومبت كى احتياج موتى ب كيون كرم رادمي اسبخ يجه اولاد اور مال جور کر جانا ہے اور بر دونوں چنریں اسے زندگی می مجوب ہوتی ہی تووہ دومبولوں یں سے ایک کو دوسرے کے بلے چورا ہے اور دونوں سے فرقت اختیار کرا ہے نوامس برخون ا ورجزع طاری موماً اسے۔ باوہ الله تعالیٰ کا کام " كُيْصِيكُم الله في اولاوكم "سنة سے تودہ صناسم فداوندى كى وصب سے اسے اسكے بيعي سے الفالاسے لے خبر ہوکر معرف موجانا ہے یا دل میں خیال کوے کر اللہ تعالی ک رحمت وشفعت کس فدرہے کہ

وہ بندوں کی موت وحیات محے پیش نظر خود می ال کی وراثت کی تعقیم کا منولیہ اور وہ شخص لیوں مکے ارجب وہ

ذات فدا وندی ہاری موت کے بعد ماری اولادی طوف رحمت کے ساتھ متوصہ سے نواکس میں شک ہنیں ہماری طرف

<sup>(</sup>۱) فرآن مجبر ، سورة النساء أببت اا (۲) قرآن مجبر ، سورة النور آبيت م

جی نفر رحمت فراسے گا، تواس طرح اس میں امیدوالی حالت جوسش مارتی سے اصالس سے مسرت وسرور کی میفیت پیدا ہوئی سے -

بہر ارت دفعالوں کی در بیاتہ کریٹل فیل آئیسی کو دیکھتا ہے تواسے معلوم ہزا ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے دارکے
کورو کی برفضیلت حاصل ہے اور آخرت ہیں ان مردوں کو نصبیلت حاصل ہوگ جن کی تجارت ان کو ذکر فلا و ندی سے
عافل کر دسے تو وہ حضیفت میں مرد نہیں عورت ہے اورا سے ہیڈر ہو کہ وہ آخرت میں اخردی نعمتوں سے محروم نہ ہوسکے
حس طرح عورتین ونیا کے الوں میں ہی ہے رکھی گئیں۔

توائ فیم کے فیالات سے وجدکو حکت ہون ہے دیاں ہے اسٹی خص کے بیے ہے جس میں دو وصف ہوں۔
ایج سیکر اس بیائیں عالت طاری ہو تو اکس بیغالب ہوا دراست گھیرے ہوئے ہوا در دوسرا بیکر وہ نہا بت سمجدار
اور مقل مندسو۔ ناکہ وہ قرب کی باتوں کے ذریعے دور کے معانی براگاہ ہوسے اور تو پیچر ایسے لوگ کم ہیں ابنوا ایسے معان
کی مارٹ بمبور ہو ہے ہیں جس نے الفاظ احوال کے مناسب ہوں ناکر جمیش علیا کے۔

منعول ہے کر صفرت الوالی بن اوری رحمہ اللہ ایک دعوت میں کچرو کوں سے ہمراہ تھے ان کے درمیان علم ربحث بھوالئی، حضرت الوالی بن اوری رحمہ اللہ خاموش رسے بھرانہوں نے سرائ کرریا شعار پولیے رترجمہ )

" باشت کے وقت بہت بولنے والی عمکین فاختہ المنوں پرکولو کرتی ہے وہ اپنے دبراور نوک اور موسم کو بادکرے رونے می توسے ملی تومیرادل مضطرب ہوگ کی بھی ہی اپنے رونے سے اسے زخمی کرتا ہوں اور کھی اسس کا روئا مجھے زخمی کرتا ہے۔
میں اپنا دکھ بیان کرنا ہوں تو اسے سیجہ تہیں اتن اور حب وہ اپنی شکابت کرتی ہے تو مجھے ہج بنسی آئی میکن ہم ایک دوسرے کو سوزش دل کے ذریعے ہجا ہے ہی، فرانے ہی وہاں جننے لوگ موجود تھے سب کھراہے ہو گئے اور وجدیں اسٹے اور ان کو بہ وجد علم میں غوطر زن ہونے سے بنی آیا حاله نکر وہ علم جی تھیا۔
ان کو بہ وجد علم میں غوطر زن ہونے سے بنی آیا حاله نکر وہ علم جی تھیں اور جی تھا۔

دوسری وجه:

قران پاک اکٹر اوکوں کو با دمتہاہے اور کاؤں اور دلوں پرکٹرت سے آتا ہے اور جو بات بہی بارسی جا ہے کس کا دل پر بہت زیان افر مہر اسے کہ ووسری مرتبہ اللہ کم موجا اسے اور تمیسری بار فریب ہے کہ اللہ ختم موجائے اگر صاحب وجد کو اس بات کا یا بند بنایا جائے کہ وہ ایک شعر پر بہیشہ وجد میں آیا کرسے بینی قریب وقت میں شالا ایک دن یا ہفتے ہیں بار بارس کروج میں آئے تواکس کے دل میں شنگا ایک دن یا ہفتے ہیں بار بارس کروج میں آئے تواکس کے بے ممکن منہ ہوگا ، اور اگر شور بدل دیا جائے تواکس کے دل میں شنگ مرسے سے الربید بارس کروج میں آئے تواکس کے دل میں شنگ مرسے سے الربید جو گا ، اگر دیم منہ مون وہ بیل ہی ہو لیکن جب بہرے کا اس سے جوا کھا م ہو بی الفاظ اور خان بہر وغیرہ بدل جائے تو دہ نفس کو فرات وہا تھا ہے کہوں کہ قرآن وہا ہے اگر دیم منہ وہا ہے کہوں کہ قرآن میں بولے معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی ہوئے صدیق اکر رضی اسٹرعتہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا سے جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی چھڑت صدیق اکر رضی اسٹرعتہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہنے باک معنوط ہے اس میں ٹر بادتی نہیں ہو مسکتی ہوئی اس مدین اکر رضی اسٹرعتہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہنے

ذکری ہے جب آپ نے دبیا نبوں کو دیکھا کہ دہ قرآن پک سفتے ہی اور روتے ہی توفر ایا ہم می تنہاری طرح تھے ملین کا ہے

دل سخت ہوگئے ۔ تہیں بہ خیال ہیں کرنا چاہئے کہ حضرت صدیق اکبرض الترعند کا دل عرب بدورُں سے دوں سے زبادہ

سخت تھا یا آپ کو المنہ نعا الله اور اس سے کام سے اس قدر مجت مذھی جس قدران کو تھی بلکہ دل پر بار بار گزرسے سے

آپ اس سے عادی ہوگئے تھے اور اس کا اثر کم معلوم ہونا تھا کیوں کر کڑت ساع کی وجہ سے اس سے انس عاصل ہو

گیا تھا کیونے عادتی ہوگئے تھے اور اس کا اثر کم معلوم ہونا تھا کیوں کر کڑت ساع کی وجہ سے اس سے انس عاصل ہو

گیا تھا کیونے عاد تنا بیات محال ہے کہ کوئی سفتے والد تران باک کی آب سنے جو سیلے ذشی ہوا در اس پر دوسے اور جی سے

ہرس سال کہ اسے بار بار بڑھر کر دوتا رہ ہے اور بہی اور آخری عالمت بیں کوئی فرق خبو بال کوئی نئی بات ہوا ہوں سے مور سے الفت ہوا س سے

ہرگا کیونے ہر جدید میں لذت ہوتی ہے اور ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتی اسے ہروہ چیز جس سے الفت ہوا س سے

مواف کرنے سے منع فراویں اور ارزان دفرایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اس گھرافا مذکو ہی سے مانوس میں ہوجائیں اور ربیاں کی وفعت کم موجائے۔

پوں اس کی وفعت کم موجائے۔

بوشف ج كرف النها المربيلي مرتبه خام كعبر و محينا ہے وہ رفتا ہے اور عبی اسے اور بعن افغات بیموش عی ہوجا اسے جب اس كى عام بيت اللرث رفين بر بيل ہے اور بعن اوقات وہ مہينہ بھر كد كمرمرس تم مراسے تو وہ بات اپنے دل میں ہیں باتا۔ تو قوال ہر وقت نے اشار بڑھ سكتا ہے ديكن ہروقت نئى ائيت ہیں بڑھى عباسكتى۔

نبسرى وحباره

کلام موزول مورا ورشعری ذوق موزنفس بی اسس کی انیر موقی سیط موزون کلام سے ساتھ انجی اوا دا ورا مسابقی اور اورا می از برخیاب اگرای بین فرق سے مبت اور میں اور اور اشعاری وزن بابا جا کا ہے آیا ت بی بہی فوال جس شعر کورا جو اور اسس بی مالس طریقے سے مبٹ جائے و سننے والے ول مسلطرب مور جا اسے اور اور میں افرت کا وجداور سماری باطل موجا تا ہے اور عدم مناسبت کی وجہ سے طبعیت متنفر موجاتی ہے اور موب طبعیت میں نفرت برجا موزود ول میں اضطراب اور تشویش مبیا موفی سے لهذا وزن کلام مرشر موتا ہے اس کیے شعر می مطاوب موتا ہے ۔

جوتهي وجد

خوش الحانی سے احتبار سے موزون اشیا رکی تاثیر ول بی مختلف ہوتی ہے یہ طریقے شرادر سے کہا سے ہی اوران طریق کا اخذات اس وفت ہوتا ہے جب مقدور کو مدے ساتھ اور مدوا سے حوث کو قصری صورت ہیں بڑھے کان سے درمیان قوت کی جائے اور بعین کو فورا جا سے انٹرول ہیں یہ تفرون جا نرسے لیکن قرآن پاک ہیں اس طرح تا وت کی جائے اور بعین کو فورا جا سے انٹرول ہیں یہ تفرون جا نرسے میں مر، قصر، وصل اور وقف حام یا بحروہ ہے، کی جاتی ہوت ہو ایس میں مر، قصر، وصل اور وقف حام یا بحروہ ہے، اور بیر اور جب وہ نزول قرآن کے مطابق میں مرجوب وہ نزول قرآن کے مطابق میں میں مرجوب وہ نزول قرآن کے مطابق میں موجوب وہ انرفین ہو جائے کا جوالی ان کی دھرسے پیولیس قام ہو اور بیر

"انبرس منقل سبب سبع الرجياس كي سجدنه كشف جس طرح باج وفيره اورده تمام أ وازس بوسجونس أيس-

موزون کام کے نعات کی اکید دوسری موزوں اوازوں سے بھی ہوتی ہے جیسے نقارہ اور دھولک وغیرہ بجاتا میوں رصعیف وجداسی وقت جوش میں آ تا ہے جب اس کاسب فری مواوران نام اسب کے جم موسے سے وہ قوی بوجاً اسب اوران بن سرايك انفرادى طوريري الشرركاب نوقران باك كوان قرائن سي سيانا واحب ب كوكم عوام کے نزد یک ان کی موریت کھیل کود کی سی سب اور قرآن باک تمام مخلوق سے نزدیک کھیل نسب بلکہ سنجدید کا اسے توجہ كلام محفى تى بداس كے ساتھ اسے نہ ا مائے جو عام لۇك كے نزد كي مودلى ب اكرميرووا سے اى نظر

سے د دعجتے موں کرم کبل ہے۔ بل فران باک کی نعظم ضروری ہے بہذا سے اسنوں رینہ بیرهامائے بلکریسکون محبس بر بیرها ما سے ندا سے مالت

جناب مي ريزها جائے اور فرسى وصو كے بغيراس كى الماوت كى جائے -

اور سرحال من قرآق پاک کی حرمت کاحق اواکر نے پر فدرت حاصل بنیں ہوتی البتہ دہی وگ ایسا کرسکتے ہی جو این اوال کی مفاظن کرنے ہیں۔

تواس وصبسے قوالی کی طرف نوصبری عاتی ہے جواس فیم ک حفاظت اور رعایت کا استحقاق نہیں رکھتی یہا وجد ہے کہ شادی کی دارت تا ورت فران باک سے ساتھ دوت بجانا جائز نہیں مالا نکر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثادى مے موت پردون بجانے كاصر دبا اوراب نے فرايا -

آ مُليه رُوا الْيِكَاتَ وَيَوْبِعِرُفِ الْمُغِرُدَاكِ ١٠٠ مَكَاحَ كُوظَامِ كُرُوا كُرْمِ فَعِلَىٰ سِجَا نِسستِ عِي مِو-

یاس منہم سے کوئی دوسرے الفانو فرائے ۔ اوریہ بات ردن بجانا) اشعار سے ساتھ جائز سبے فرآن اک سے ساتھ نہیں ہی وجہدے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وکم جب ربع بنت معودرض الله عنها کے گھر داخل ہوئے اور ان کے پاس کچھ انڈیاں کارجی تعین تواکیسے سنا ان ہی المككتن هى م بى مى ملى المرطبه وسلم مي حوكل دستقبل الى بات جانت بي اوروه است فوش الوازى سے ميروري تعى بى اكرم ملى الدهليروسلم سنع فرايا است فيوروا ورح كمجرسك براه رسى فيس ومي براهو- (١) بوں کر منبوت کی شیادت تھی اس لیے آب نے اسے رو کا کہ اسے چوڑ کروہ بڑھو بولوسے کو نکر مکیل منس ہے

١١١ السن الكبرى للبيني طبد عص ٢٩٠ كناب العدات (١) سنن ابن ابس مه ا ابواب النكار

لمذاا سے لہوولوب کی صورت سے بنی مانا چاہیے۔

فوط ، بعن لوگوں کومغا بطر نگا ہوا ہے کہ صنور علیہ اسلام نے اکس سے منع فرایا کہ آپ کل کی بات بنیں جانتے تھے
توصفرت الم عزالی رحمرا للہ نے دوخا صن فرادی کر غیب کی بات جانئے نہ جانئے کامر نما ہنہ سے الس کام کاب موقع ہنی تھا اور سو جینے والی بات بہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا عقیدہ مزتھا کہ آپ اوٹر تھا لی عمل سے غیب جانئے ہی تو ال پچول کویہ کہاں سے معلوم ہوا ۱۲ امزاروی ۔

تواسس موریت بی ان اسباب نی نقویت دشوار ہوگئ جن کے ذریعے معام دل کو حرکت دیتا ہے نوافترام کے طور برواجی ہے کہ فران کی بجا مے قوالی کی طرف رُخ کیا جا ہے جدیا کہ اکس را کی برمازم ہوا کہ وہ نبوت کی شہا دت سے

کا نے محاون وُق کرے۔

## چھٹی وجہ ا

صوفیا بر کرام نے معامِ قرآن کی بجائے خلسنے کی طون ہوتوجہ کی سبے اس کے یہ اسباب میرہ ذہن میں اُکے ہیں ،
ایکن بہاں ایک سانوی وجہ بھی سبے جس کو صفرت البر نصر سراج طوش رحم اللہ نے اس سلسے میں عذر کے طور پر ذکر کیا ہے
انہوں نے فرایا کر قرآن پاک اللہ تنائی کا کلام اور اسس کی صفت ہے اور دوہ تی ہے جوانسانی طانت سے بامرہ کیونکم
یہ غیر مخلوق سبے لہذا مخلوق صفات اکسس کی طاقت بنیں رکھتیں اگرول کے سائے اس کے معانی اور مہیب سے

ایک ذرہ ظاہر کی جائے تو وہ تھر تھرانے لگیں، کانب اٹھیں اور حیران رہ جائیں جب کرعدہ نغات کو طبیعتوں سے منا مبت ہے اور ان کی نبیت اور انتعار کی نبیت بھی لذت والی نبیت ہے تو حب اشعار میں موجود اثنا رات اور لطاف کے ساتھ فوش الحانی ل جائے تو وہ ایک دوسرے کے ہمشکل موجائے ہیں اور مناوق جب مغنوق جب مغنوق جب مفتوق سے ہم شکل موتو لذتوں کے قریب اور ول پراکسان ہونی ہے تو جب کک بشریت باتی ہے اور ہم اپنی صفات اور لذتوں پر بی تو ہیں ول کش نغات اور خوش کا وازی سے لذت حاصل موتی رہے گئ تو ال قصائد سے لیت ماصل موتی رہے گئ تو ال قصائد سے لیت ماصل موتی رہے گئ تو ال قصائد سے لیت ماصل موتی رہے گئ تو ال قصائد سے ایک مفت اور السس کا کلام سے وہ اسی طون سے کیا اور اور وہ رہی لوط حائے گا۔

حفرت الونمراج سے كام اورا متذاركا ماصل مقصودي سے -

حضرت ابوالحسن درّاج رحمدالله المست منقول ہے فراتے ہی ہیں نے بغداد سے مضرت یوسف بن صبین داری رحمہ الله کی خدمت میں مافری اورسام کا ادادہ کی حب بیں مقام دسے ہی بنیا توان کے بارسے ہیں بوجھنے گاہی حب سے بھی ان کے بارسے ہی بوجھنے گاہی حب سے بھی ان کے بارسے ہی بوجھنے گاہی حب سے بھی ان کے بارسے ہی بوجھنے تک ہواا ورمیں وابس اور شنے نگا ہے ہی باردل بہت نگ ہواا ورمیں وابس اور شنے نگا ہے ہی میں نے سوچا کم ہی سے اتنا سفر برواشت کی تو کم اذکر انہیں دیجھنولوں۔

میں ان کے بارسے ہی سلسل پوھیتا رہائی کہ ہی سید میں ان سے باس جدائی اوہ محالب ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ایک اور قرضی تھا ان کے باتھ میں فران باک تھا اور وہ بڑورہ تھے میں سنے دیکھا کہ ان کا جہرہ اور واڑھی نہایت فو بھورت سے ہیں نے سام کیا تو وہ بیری طرب متوجہ ہوئے اور بو چھا کہاں سے اُسے ہو! بین نے کہا بغدادسے آیا ہوں بوچا کیسے آنا ہوا ؟ میں نے کہا آب کوسلام میش کرنے کیا ہوں فرایا اگر ان شہروں بین نم سے کوئی شخص کہتا کہ ہمارے باس طہرو ہم تمہارے لیے مکان اور بوزشی خرید تے می تو کیا ہا بات تمہیں آئے سے روکتی ؟ میں نے کہا انڈ تعالی نے ان میں سے کسی بات کے ساتھ مبرا امتحان نہیں لیا اور اگر وہ مجھے اس ازائش میں ڈائ تو مجھے معلی نہیں میں اس وقت کی کرتا ۔ بھر فرایا کی تم کوئی چیز سن سے تھے ہو ؟ میں نے کہا جی بان ۔ فرایا اچھا بڑھو ہیں نے بڑھا شروع کردیا۔

مارا المراد بالمرون من من المراق الم

اورم بساوس نے میں انہوں نے قرآن پاک بندکرد با اور سلسل روتے رہے دی کدان کی داڑھی اور کیڑے ترم بھے ان مجھے ان کے دبان ہوں نے قرآن پاک بندکرد با اور سلسل روتے رہے دی کدان کی داڑھی اور کیڑے اور مجھے ان کے دبان کہ وجہ سے ان برترس اسے مگا ہے فرایا اسے بیٹے دُسے والوں کو الامنت نظر ناکروہ کہنیں ایوسعت در دبان کے دبان کا کہ دور کا میں میں سے قرآن پاک بیٹے ور ہاموں اور میری آٹھوں سے ایک خطرہ نیں آیا ۔ لیکن ان دوشعوں سنے مجد برتیا مت قائم کم دی ہے۔

تواگرے ول اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہے ہوں الشعار ان میں وہ ابھار بداکرتے ہیں جرقران پاک سے ہیں ہوتا اور براس بیے کم اشعار ہیں وزن ہوتا ہے اور وہ طبیعتوں کے شابہ ہوتے ہیں اور جوں کم وہ طبیعتوں کے ہم شکل ہوتے ہیں اس بیے انسان اشعاد کہ سکتا ہے بیکن قران ہاک بشری اساوی اور طراحیے سے باہر ہے بہذا انسانی طاقت ایسا کلام کہنے سے عاج زہے ۔

منقول ہے کو حفرت ذوالنول معری حمداللہ کے استا ذاسرافیل کے باس ایک شخص آبا اور وہ زبین کو انگی سے کرید رہے تھے اور ترنم سے کوئی شور طرچ رہے تھے بھراس سے بوجھا کہ باتم بھی ترنم سے کچے بڑھ سکتے ہو؟ ابنوں سنے بواب وبابنیں فرایاتم دل کے بغیر ہو۔ یہ اکس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جرا دمی صاحب دل ہوتا ہے اور دوا پنی طبیعت کی ہمیان رکھتا ہے اسے معلی مؤاہے کہ اشعا راور نفات کے ذریعے اسے جرحرکت ہوتی ہے وہ کسی دوسری چنرسے نہیں ہوتی ۔ اس میلی موام کی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے جا ہے وہ کی دوسرے کی اوار سے۔ اس میلی مقام کا حکم مسموع کو سیمنے اور اسے ڈوما نے کے صنی میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے مقام کا حکم میں بینی وہ دور ہے دوروہ چنی اور اسے ڈوما نے کے صنی میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے مقام کا حکم میں بینی وہ دور ہے دوروہ چنی دونا، موری کی اور اسے دورا کی کرنے ہی بینی جو اس سے قام ہر ہوتا ہے اور وہ چنی دونا، موری کے ہی۔

سماع كالسيرامقام:

ہماں باب بی ساع کے تعام ہری اور باطنی اکاب ذکر کری گئے ، نیز وجد کے کون سے آثار فابل تعرف بی اور کولئف مذمت کے قابل ہی -

سماع کے آداب : سان کے پانچ آداب میں:

بهلدادب،

وقت ، جگدادر حافظ بن مخل کا لی اظ کرنا ، حضرت بیند بندادی رحمدانشر فرا ننے ہن سماع بن تبن باتوں کی فرورت ہے۔
ور شراسے نہ سنا جائے وقت کو نساہے ، جگر کوئی ہے اور سننے والے اہل مجلس کون لوگ بن ؟ - اسس کا مطلب ہہ ہے کہ جب
کا ناحا فر ہو ، جگراہے کی صورت ہو ، خاتر کا وقت ہو یا کوئی دور سری وجہ ہوجیں سے دل مضطرب ہوا ور سماع کی طرف
مقوم نہوتو اس صورت بن سماع کا کوئی فائدہ مہیں وقت کا خیال رکھنے کا برطلب ہے بہذا فراخت فلبی کا لی اظر رکھنا چا ہے ۔
جہاں اک ملک انعلن سے تو بعن او قات شارع عام ہوتی ہے یا برنما قدم کا سکان ہزا ہے یا وہاں کوئی ایسا سبب
ہونا ہے بودل کو اپنی طرف متو حبرتا ہے تو ایسی جگہ سے بچنا چا ہے۔

ا درحا فرین علس کا کا ظر سکھنے کی صورت بر ہے کہ اگر مجلس میں دوسری فنے سے لوگ مہوں جو سماع کے منکس ہوں فلا ہر

یں خودساخت زا برموں بنی لطائف سے مفلس موں تو مجس میں ایسے لوگوں کا وجود گراں گزر تاہے اور دل ای طرف سکا رہا ہے اس طرح اگر دہاں کوئی دنیا وار متکبراً دمی موجود ہو اور بہ شخص اس کا خیال رکھنے اور لحاظ رکھنے کی مزورت سجنا مویا اہل تصوف میں کوئی محلف کرنے والا اور خود رافتہ وجد میں اگنے والا مجاور وہ نمائش کے لیے دجد ہیں اسے، رفض کرے اور کہ بیسے بھا طرے تو بیانمام پر بینان کو نے والے میں نوجب برت راکط مفقود موں نوساع کو تھی ٹر دیا تریادہ بہتر ہے سننے والے کوان نثر الط کا خیال رکھنا جا جیں۔

دوسراادبء

شیخ حافری کو دیکھے اگراس کے اروگر داہیے مریم ہوں جن کوسماع نقعان دیتا ہے تووہ ان کی موجود گئیں ہوسے اگرستے
توان کوسی دو سرے کام میں نگادہ سے وہ مرید جنہیں سماع سے نقصان ہوتا ہے وہ تین قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہے
ان میں سے سب سے کم درجے والا شخص وہ ہے جوطر بقیت سے صرف ظاہری اعمال یا ہے اور اسے سماع کا دوق نہیں،
ایسے آدی کا سماع میں مشغول ہونا ہے مقعد کام میں مشغولیت ہے کیوں کرنے تووہ کھیل والوں ہیں ہے کہ بلادر ابو ولعب سے
اور نہ اہل ذوق سے ہے کہ ذوق کی وجہ سے اذرت عاصل کرسے ہمذاوہ ذکر کیا خورست میں مصروف ہم ورز اپنا دفت ضار کی
کوسے گا۔

دوسرا و شخص ہے جے ذوق ساع ماصل مولکین اکس میمامی کک کچھ نفسانی نوا مثنات اوربشری صفات باقی ہی اور اجبی کک میں ا اجی کک وہ اب منکر مزئیں مواکر ان کی اُفات سے محفوظ موہوں بعض افغات معل ایسے شخص میں بود لعب اور شہوت کا داعیہ پیدا کر دتیا ہے ادر وہ ماستے سے مہم جا اور اور ان انکیل سے درک جانا ہے۔

نیری قسم ان بوگوں کی ہے کہ جن کی شہوت گور طی جی ہے اور وہ اس کی اُفات سے محفوظ ہم بھیے ہی ال کی بھرت کھن جی ہے اور ان سے دل رائٹہ تعالی کی مجن کا غلبہ ہو ا ہے لیکن برلوگ علم طاہری ہی مضبوط بنہیں نہ اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کا علم رکھتے ہی اور شاکس بات کا کہ اس ذات بابرکات سے بار سے ہی کہا بات جا گزہے اور کیا ناجائن اگر ایسے ادمی کے سامنے ہماع کا در وازہ کھل جائے نو وہ ہو کی سے گا اسے اللہ تعالی کے حق بی گڑھا ہے گا ہے وہ اللہ تعالی سے حق ہی جا گز ہو یا ناجائز تو اکس مورت ہیں سام سے جس فا کرے کی اُو نتے تھی اس سے مقابی ہیں مقعمان نریا وہ ہوتا ہے۔

 صرت بنید بندادی رحمالله فرمات بن بی سف خواب بی سفیطان کود کیا تو پوچیا کیا تمها را جارے دوستوں پرجی کی البر عیت خابر میں ہوتے بن ایک ساع کے دنت اور دومرا نظر کے دفت، کربی ان دونوں صور توں بی ان پر داخل ہوا ہوں یہ خواب سن کر ایک بزرگ نے فرایا اگر میں اسے اشیطان) کو دیکھنا تو کہنا تو کہ

منول ہے کو ایک نوجوان تعفرت جنبد بغدادی رحمہ النہ کے ساتھ رہت تھا وہ جب بھی کوئی وکرسنا تو چنج مارتا۔
ایک دن عفرت جنیدر حمہ النہ نے اس سے فرایا اب اگر تم نے اب کی تومیر سے ساتھ ندرہا اس کے بعد وہ اپنے اب برکنٹرول کرتا علی کہ اس کے ہر بال سے ایک بانی کا ایک قطون کا بیک وہ چنج نہ اڑا۔ کہا گیا کہ ایک دان سخت ضبط بعض کی وہ جسے اس کا کلا تھے نے لگا تواس نے ایک زردست چنج ماری جس سے اس کا دل جب شے گیا اور جان کوئی با مری جس سے اس کا دل جب شے گیا اور جان کوئی اس ایک موایت میں سے ایک نے ابنا کی طوایا آئی میں موایت میں ہے کر حضرت موسی علیہ السلام کو تھے دیا کہا سے فرائی ہما رہے ہے ابنے دل کے گھڑے میں جا در جا ہے دل کے گھڑے دیا کہا سے کہوئے دلی کے گھڑے دیا کہا سے کہوئے دلی کے گھڑے کے اس کے گھڑے دیا گھڑے دلی کے گھڑے دلی کے گھڑے دلی کے گھڑے دلی کے گھڑے دیا گھڑے دیا گھڑے دلی کے گھڑے دلی کے گھڑے دیا گھڑے در جا گھڑے دیا گھڑے دیا گھڑے دیا گھڑے دلی کے گھڑے دلی کے گھڑے دیا گھڑے دیا گھڑے در جا اگرے دیا گھڑے دلی کے گھڑے دیا گھڑے دیا گھڑے در جا گھڑے دیا گ

معزت ابوالفائم ندوا باذی نے مفرت ابوعم وہن عبید در مہمااللہ) سے فرمایا بن کہت ہموں کم حبب لوگ جع مول ا ور ان سے ساتھ فوال، قوالی کرر ہے ہوں تو یہ غیبت میں شغول ہونے سے مبتر ہے حضرت ابوعمروہن عبید نے فرمایا غذا

یں نمائش کرنا بنی اینے بارہے میں وہ حالت فل برکرنا جرنمها رسے اندر شہی ہے نیس سال کی فیبت سے زیادہ رواہے۔ أكرتم بوهوكم انضل وأنخص بع جوضبط كرس اورسماع اسع مركت ندوس اوراكس بداس كافلاس الرناموياده ا فضل ہے میں سے ظاہر بریا تر مو ؟ توجان لوکہ عدم ظہر يعن اوفات اسس وجہ سے ہوا ہے کہ اس دوار دمونے والے وجدیں کی مونی ہے اور معبن اوفات بالمنی فون وجد بائی جاتی سے بیکن ہونکر لعن وریمل منطول ہوتا ہے اس میے ظاہر بنی برنا توب کال سے اور بعن افغات ای بیے طام فیں بونا کہ حالت وجداسے بھینہ حاصل رہی ہے اس ملے سماع مسعمز مدكوئ تانيرواض من موتى ا وربينابت كال معركول كرابل وصركا وجد غالبًا ميند من بوشخص ممينه وحديب رہے تی کے ساتھ اسس کا ملابطہ مؤیا ہے اوراسے میں شہود لازم مؤیا ہے توب احوال کے طرفقوں میں تبدیلی نہیں لایا اور كوئى بعيبنين كر مصرت مديق اكبرض السّرعند في عاعران سعة جوفراً فاكريم معى البساغي جيب تم موجر مما رس دل سنت موس م بن ای بات کی طوف اشارہ مؤمطلب یہ سے کہ مارے دل مصبوط موسکتے اور خوب کے موسکتے نواب مرمالت ين وجدى طاقت ركفتي بم مروقت قرآن باك محمعانى سنفين رجة مي لهذا بماري من قرآن باك نيا نين م كاب بم السسع منا زموں رمنيم بيا سعمنا رئي اوالس مورت بن وجدى فوت الم تحر كب ب اور عقل اوردوكنے كى قوت است كنرول كرتى سے بعن اوقات الى بى سے ايك اپنى قوت كى شدت يا مقابل كى كمزورى كى دمير سے دوسرے رینالب آجانا ہے اورنقصان و کمال اس حاب سے مؤنا ہے، تو تمہیں بیخبال منیں کرنا جا ہے کہ وہنتی زیں برون ہے وہ وجرب اس سے زیادہ کا مل ہے جس نے اپنے اصطراب کو فاہر میں رکھا ہوا ہے باکر بہت سے منبط كرف واس نطيب والون سے زيادہ كامل بونے بن يعفرت جنيد بغدادى رحمدالد شروع شروع بن سماع سے حركت من آجات تھے بھروہ حركت نہيں كرتے تھے - ان سے اس سليلي بوچيا گيا نوانوں نے بر آيت پرطعی -وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُمُ اجَامِدَةً وَعِيد مُ مِن رُون كود بجور النس عُرام وافيال كرت موالانكم تَمْسُرُّ مَتَّ السَّحَابِ مُنْعُ اللهِ الْدِي النَّهِ اللهِ الْدِي النَّهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُل جس نے ہرمبزرو عکمت سے بنا ۔ كُلُّ شَيْءِ إِلَا

حنرت الوائن محدب احدر حمد المد بعره مي شفع آب سف فرا ايب في ساغ سائ ال حفرت سهل بن عبدالدر مر كي م منشيني كي سبعة تو من سفح من من ويجعا كركم بي فراك باك سنت وقت ان برر ظاهراً ) كوئ تبديليا أي موحب وه ابني عرسے آخرى عصے كو پہنچ تو ایک شخص نے ان سے سامنے بالها ۔
ابني عرسے آخرى عصے كو پہنچ تو ایک شخص نے ان سے سامنے بالها ۔
کا اُنْ يَوْمَ لَد مُورِ تَّحْدُ مِنْ مُحَدِّدُ فِلْ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

توی نے دیجنا کران کے کمندھ کانینے مگے اور قریب تھا کہ وہ گرما تے جب وہ اپنی مالت کی طرف او لے تو مِن ف الله بارس مِن إجهاانمول ف فرال إلى ميرس دوست م كمزور مو عكم بي -

اسى طرح انہوں سنے ایک مزنبر ہدا کیت سی ۔

الْمُلْكُ بَوْمَ إِلْحَقْ لِلرِّخْمِي- (١) اکس دن بادتا ہی رحن کے بیے تی ہے۔

توان بإضطراب كى حالت طارى موكنى ان سك ابك مربيعفرت سالم نے پوچا تواندوں نے فرماياب بي مكرور موصیاموں کا گیا جیب کمزوری کا بہ عالم ہے توقوت کی حالت کیاموگ - انہوں نے فرمایا قری الحال وہ مضمن سے جمع كف وال كالت كوا يفعال كى فوت سے برواشت كرسے اور وار وات اس بر كائ تبديلى بداند كرسكيں ا كرم كتنى قوى بی کون نم بول وعد سے باو جود فل ہر رہے منظول کا سبب بی ہوتا کر ہر وقت کے شہود سے ما نتیں بدار ہوجاتی ہی مبیا کہ حضرت سہل رجم اللر سے بارسے بن منقول ہے امنوں نے فرامامیری غازے بیادر بعددونوں حالتی ایک مبیم بن ، كيوك وه مرحالت بن دل كاخبال ركحضا وراشرنوال كے ذكر كے ساتھ حا خررہتے تنفيذاى طرح سماح سے بيئے اور بعد دونون صور تول بي ايك بي حالت مونى م كيونكراس كا وجد دائى ، الشنبان منفل اورشراب محبت كائينا متوازمونا م كرماع الس بي إضافه كاسبب بنين بنا جب المروى مع حفرت ممتّاد ديورى رهدانشا كي جاعت كم إس كري اوران مركبي فوال فع أب كود كيدكروه خاموس موسكة أب فعزايا ابناكام مارى ركهواكر دنيا عمرى قوالى مبرے كان یں جے موجائے تونہ وہ میری نوم کو بھیرسکتی ہے اور نہی میری بعض بمارلوں کا علاج بن سکتی ہے۔

حضرت منبد بغدادی رحمه الشرفرات به بس مب علم کی نصبلت ما صل موتو وجد کی کمی نقعان بنیں مبنی سخا سے اورعلم کی نعبلت

وجد کی فضبات سے زیادہ کائل ہے۔

اگرتم كوكرايسا أدى سماع من كيول أناسي توجان لوكران لوگول من سعيف في برطهاي من سماع كوچيواديا اور دہ کھی کھی ساع میں آتے تھے جس کا مقصد دوستول کی دلجوئی اوران سے دل کونوش کرنا سخ اتھا، بعض اوقات اس بید شریک ہونے کہ قوم کوان کی قوت کا کمال معوم ہوما سے اوروگ جان جائیں کہ ظاہری وجد کا ل کی بات بنی ہے ا وروه تطعت پرکنزطول کرنا مسلیمین اگرمیر وه طبی طور میران ی بیروی کرنے بیزنا درنه موں اور اگر وه لوگ اتفاق سے دو مرسے مسم کے بوگوں کے ساتھ ماع من شر کے بوجائیں تووہ اپنے بدنوں سے ساتھ ان کے مراہ موتے ہیں لین باطی اورقلی طوربان سے کنارہ کئی ہوتے ہیں ، جس طرح وہ ماع کے عدوہ کی مزورت کے تحت فیرجنس کے والوں کے ماتھ بیٹھتے ہی اسس کی وحد کوئی عارض سبب موتا ہے جوان سے ساتھ بیٹھنے کا تعاصا کرنا ہے۔

بعن بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سماع کو چھڑ دیا تھا اور میں گان کیا جاتا ہے کہ وہ سماع کی فردت محسوس منیں کرنے تھے جب اکر م نے بیان کیا ہے ۔

اور معن حفزات زا بد نصے اور وہ ساع میں کوئی رُوعانی لذت بنیں باتے تھے اور وہ کھیں دالوں ہی سے بھی نہ تھے،
تودہ اس بیے سائ کو چوڑ نے نھے کہ کہیں ہے مفعد کام میں مشغول نم موجا بئی بعض نے اس سے نزک کیا کران کو احباب
مجلس بنیں ملنے تھے کہی بزرگ سے بوچھا گیا کہ آ ب سماع کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے فرایا کس سے اور کس کے ساتھ ؟
میں بنی ملنے تھے کہی بزرگ سے بوچھا گیا کہ آ ب سماع کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے فرایا کس سے اور کس کے ساتھ ؟

ساع کے دوران نہ نوکو اموا ور نہ ہی ا واز کے ساتھ روئے جب کروہ اپنے آپ کو فالو کرمک ہو۔ البنہ رقص کرنے یا دوران نہ نوکو اموا ور نہ ہی ا واز کے ساتھ روئے جب کروں کہ بتکلف رونا علم کو لا ا ہے اور قص اسرورہ نولی کرنے یا دوران ہو اور قص اسرورہ نظاط کی تحریک کا سبب ہے کہ بی برائد جو اس کی تو کہ بی جا گزر کام حرام ہوتا نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ عبشیوں کی طوت نہ دیجھ تیں جب کروہ ناج رہے تھے جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ عبشیوں کی طوت نہ دیجھ تیں جب کروہ ناج رہے تھے جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ عبشیوں کی طوت نہ دیجھ تیں جب کروہ ناج رہے تھے جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا دسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمراہ عبشیوں کی طوت نہ دیجھ تیں جب کروہ ناج رہے تھے جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا دسول اگرم صلی اللہ عنہ سے بعض روایا ت بیں ہی رنا جینے سے الفاظ منقول میں را ا

معاہرام رضی الله عنم کی ایک جاعت سے جی مروی ہے کہ وہ مرور کے وقت نا چئے تھے اور سرور ہی ان کے معاہرام رضی اللہ عنہ میں ا

چانچ رفرت عزه رضائد عنها کی صاحبرادی کے سلیم ہیں مفرت علی بن ابی طالب ان سے کبائی نفرت جعفراور زبرب عاریۃ رمنی اللہ عنہ کے درمیان نزاع ہوا کہ ان بی سے کون اس کی پرورش کرے توصور علیہ السع منے حفرت علی المرتعنی من اللہ عنہ رمنی اللہ عنہ میں میرے مشابہ بی تو انہوں نے جس انجیلنا مشروع کرویا اور صفرت زید رصنی اللہ عنہ عنہ سے فرایا آب ہمارے جسائی اور مولا بین نور حفرت جعفر رمنی اللہ عنہ کے بعد محصرت زید رصنی اللہ عنہ نے جسی انجیلنا کو دنا شروع کے دویا اور صفرت زید رصنی اللہ عنہ کو دنا شروع کے بعد محمد میں اللہ عنہ کے بعد محمد میں اللہ عنہ کے بعد محمد میں درجے گل کو دنا شروع کے بعد میں اللہ عنہ انہ میں اللہ عنہ اللہ میں اللہ عنہ اللہ میں ال

<sup>(</sup>۱) مبيع سعم جلداول ص ۲۹۲ كناب العيدين -(۲) مسندائم احدين عنبل علداول ص درا مروبابت على المرتعنى -(۲) مسندائم احدين منبل جلده ص ۱۱۱ مروبابث عائسته-

رنس کرناہے اور بہنوش با شوق کی وجہسے ہونا ہے اس کا حکم وہی ہوگا جواس کے سبب کا ہوگا اگر نوشی محمود ہے نو رفص جی محمود مچرگا کبو دیم بہنوش کو بڑھا کہ ہے اور بیا کرتا ہے اگر سباح نوشی موتو یہ جی مباح ہوگا اور اگر خوم ہے تورفس جی خرم ہوگا۔

یکن اکابرا در بینواقع کے لوگوں کے بیے اس کی عادت بنا لبنا جائز نئیں کیوں کہ عام طور پر امود لعب سے ہونا ہے اور تو کام لوگوں کی نگاموں میں مقیر نہ موں اور ہے اور تو کام لوگوں کی نگاموں میں مقیر نہ موں اور دہ لوگوں کی نگاموں میں مقیر نہ موں اور دہ لوگوں کی بیروی ترک شکر دیں -

لیکن اس طریقے پر کا نماجا ہیئے کہ وہ کرطے پوند کاری کے کام اِسکین ہماع بی کپڑے بھاڑنے سے ہمنے اس صورت بیں منع کیا ہے جس سے بچر کپڑ خواب ہوجائے اوراس سے نفع حاصل نہوسکے نوبہ بحض ضائع کرنا ہے اپنے اختبار سے ابسا کرنا جاکز نہیں ہے۔

بانحوادادب:

الركونى شخص وحدبي سچامور باكارة مواوروه المحد كولام توبانى لوگول كوعبى اسسى موافقت بى كولام الموقت ملى موافقت بى كولام المار مقصورة مو اورلوگ عبى اس كے سافد كولات مول تواسى مواقع مردرى ہے بيا ده است كولا موجدت سے ہے اى طرح اكر كسى جاعت كى عادت بوكدوه وجد والے شخص كا ملامر كرنے مواجد على مے آبار نے موں باجب اسس سے كبرا كرسے توب مي كبرا انار دبتے مول نوان امور ميں موافقت كرنا بي صوب ومعا تفرت بي سے ہے بوئك مفالفت وعشت پيلاكرتی ہے اور مرقوم كى ايك رسم موق ہواور موكول كے طورط لفوں كوا بيا نا ضرورى سے مسركار دوعالم ملى ادار على بدر لم نے فرايا:

الموكول كے طورط لفوں كوا بينا نا ضرورى سے مسركار دوعالم ملى ادار على بدر لم نے فرايا:

الموكول كے طورط لفوں كوا بينا نا ضرورى سے مسركار دوعالم ملى ادار على بدر لم نے فرايا:

الموكول كے طورط لفوں كوا بينا نا ضرورى سے مسركار دوعالم ملى ادار على سے ساتھ ان سے طورط راتھوں كے مطابق اور

فاص طور برجب ان طورط رفقول بن عن معاشرت اوردلول كوخوش كمنا يا با جائے جوان كى موافقت سے ماصل

مزاب

الركوئى كے كرب بدعت ہے صحابہ كوام كے رلمنے بن بعل بني تفاتو (اسے بادر كھنا جاہئے كم اہروہ صحم جو مباح ہے صحابہ كوام كے رلمنے بن بعث كا ارتكاب ہے جو سنت كے خلاف ہواوران بن سے سے سی بات كے بادسے بن بن منقول نہيں ہے۔ اور كسى آنے والے كے بے كھوا ہوئا اہل عرب كی عادت بنین بن سے كسى بات كے بادسے بن بن منقول نہيں ہے۔ اور كسى آنے والے كے بے كھوا ہوئا اہل عرب كی عادت بنین بن تنى بايد بعن اوزات صحاب كوام رضى الله عنه مردى ہے رول اكرم صلى الله عليہ وسلم كى تشريف آورى يرجى كھول من بنين ہوتے تھے جہ بيا كر حضرت انس رصنى الله عنه سے مردى ہے روا)

ایکن عب اس می عام نمی منفول نہیں ہے توان شہول میں جہاں اسے والے کی عزت کے طور پر کھڑا ہوئے کا طریقہ رائے ہے ہم اس میں کوئی حرج نہیں سیھتے کیوں کہ اس کا مفصد اخترام واکرام اور دل کوخوش کرنا ایک اصطلاح بن گئی موٹوائیں بات میں ان کی موافقات کو طرح بروہ کا م حین سیکے دل کوخوش کرنا ایک اصطلاح بن گئی موٹوائیں بات میں ان کی موافقات کی حرفے بین کوئی حرج بنیں بلکہ زیادہ بہتر ہیں ہے کہ ان کی موافقات کی حاسے البتہ جب کام سے بارے بی وشریت میں

١١) النزغب والترسبب جله ص ١٠ أن ب النوبغ والزهد

<sup>(</sup>٧) مشكرة ننرلف ص سابع باب الفيام

مالفت أنى بوعكس تاويل وقبول بنبي كرنى تواس كاكرنا جائر بنب-

ساع سے اواب ہیں سے بربات میں ہے کہ اگرلوگ رفعن کے بیا کے افرائے اس کے افرائی کا شکار نہ بنائے کوں کہ جورتص، وجد
رفعی کونا پندکرت ہوں تعان کے سانے کولا نہ ہما وران کے حالات کو رپیٹانی کا شکار نہ بنائے کیوں کہ جورتص، وجد
کے اظہار کے بغیر ہو وہ مباح ہے باور بشکلف وجد کرنے والا وہ اُدی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو مباوط کا انز معلی
ہوتا ہے اور جوادی ہے دل سے کولا ہولوگ اس کو عباری بنیں سجھنے اگر حاضر بن اہل دل ہوں توان سے دل سے اور تسلیل اس کو عباری بنیں ہوئے اگر حاضر بن اہل دل ہوں توان سے دل سے اور تسلیل اور تسلیل میں بنے طبکہ وہ اس سے موانی ہوں نمالت نہ ہوں اگر تم کم کو کولیسیس رفعی سے نفوت
میوں کرتی ہیں اور یہ گان کیا جاتا ہے کہ یہ باطل ہے اور لہو ولدب ہے نیز دبن کے خلاف ہے اور ہر دینالمائی
اکس کا انکار کرتا ہے ہو

توجان او اکوئی جی شخص رسول اکرم صلی الشرطیر و سے میرو کردین یں کوسٹش نہیں کرتا اور آب نے مسجد یں مبشیوں کورنس کرتے ہوئے دیجما اورمنع نہیں فرمایا کمیوں کہ بیردنت اس سے مائن تھا اور وہ عید کا دن تھا اور سے دیجھنے والے بی الس کے دالی تھے ۔۔ ہاں وقص سے طبیقیں السی لیے نفرت کرتی جی کہ عام طور براس کے ساتھ لہو ولعب ہوتا ہے اور لہو ولعب اگر جب جائز ہے لکبن ایسے اور کون کے لئے جیسے عبثی اور زنگی وغیرہ بجولوگ اہل منصب ہی ان کے بیے کروہ ہے کیوں کہ بران کے شایان شان نیں ہے اور و چیزا س بیے کروہ ہے کہ وہ کسی ماحبِمعب کے الن بنیں اسے وام نہیں کیا ماسکتا ۔ جوشنص کسی فقرسے سوال کرے اور وہ اے ایک رونی دے دے نوبرایک اچی عادت ہے اور اگردہ کسی بادشاہ سے کوئی چیز انگے اور وہ اسے ایک یا دوروٹیاں وے توبیب بوکوں کے نزد کی بری بات ہوگ اوراسے تاریخ کے صفحات بی عیر بادث ہ کی بائیوں بی مکھا عائے كا وراس كے باعث وك اس كاولاداور فعلقين كوعار دلائي كے مكن اسسے باوجودات حرام كام نہيں کہاجآیا کیونکہ اکسی اعتبارسے کہ اس نے فقیر کو ایک دوٹی دی اچھاکام ہے دبکن اپنے منصب کے اعتبارسے اس كاديثا ندربنے ك بابرہ اور برا ب دنس اور جومائز اموراس ك قائم مقام مي ان كالحى مي مكم من اور عوام کے تی بی مباح کام نیک لوگوں کی برائیان اور نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں شمار موتی بی بیان برسب مجد لوگوں کے مناصب کے حالے سے سے البنزجی اس کوذاتی طور ریکھا جائے توبہ مکم لگانا مزوری ہوگا کہ وہ فی نفسه حرام بنی سے اور الله تعالی مبتر جانیا ہے۔

مستمرا ہیں ہے اور مدول کا بیتے ہے ہوا کہ سماع تعبین اوقات حرام محن ہوا ہے کہی مباح ہوتا ہے کہی کروہ اور مجھی کردہ اور مجھی مستحب ہوتا ہے عام نوجوانوں اور ان لوگوں برحرام ہے جن برد بنوی خوامش غالب موتی ہے ان کو سماعان مدوکا

باتوں کی حرکت دیتا ہے ہجران کے دنوں پر نالب ہوتی ہیں۔ کروہ ان نوکوں کے لیے ہے جواسے مخاوق کی صورت پر نونہیں افعالے لیکن انہوں نے لیلور لہو واصب اسے مالٹ یا لیا ہے ۔

ان درگوں کے بیے مباح ہے ہوسماع سے موت نوکش اوازی کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں اوران دوگوں سے
بیا مستخب سے میں پرالٹد تعالی کی ممبت فالب ہوتی سے اور سماع ان کی صفات محمودہ کو حرکت و نبا ہے اللہ وحدہ سے
بیے حدہ ہے اور حفرت محدمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایس کی اُل بروست ہو۔

نیکی کاحکم دینا اوربرانی سے روکنا

تمام تعربین الله تعالی کے لیے بی جس کی عدر کے بغیر کتب تھولی نہیں جاتیں اور نہی اس سے رم و مجنت ت کے وسلیہ كي بنيرانعا مان كاعطيد مما به رحمت كاطرا نباوكوام كوكروار حفرت محدمعطفي صلى الترعليدوك مربع مج اس سم رسول اور بندسے بی اوراک کی پاک اک اور باکیزومی برکوام رسو-

مدوسلواة كے بعد إنكى كا محد دينا اور برائي سے روك دين كا قطب اعظم ب اور سى وہ اہم كام سے مس كے بلے الدُّ تَعَالَ فَ عَامِ الْبِياء كُوام كومبعوث فرمايا الراكس كى بساط ليبيط دى جائے اوراس كے علم وعمل كوهور ويا جائے تو نرت مطل ہوجا سے دیا نت کم ور بڑھائے، کم وری وستی عام ہوجائے گرای بھیل مائے ،جہانت کا دور دورہ ہو،فسا دسوب رجائے اوط فیوط عام ہوجا سے مالک تباہ وبرباد ہوجائیں اور بندے ہاک ہوجائیں اور انہیں

تیامت سے دل کے فریس نہو۔

اور حس بات كابهي ورتهاوه موسى "إنَّا يتْرِواْ البَيْرِافِوْنَ مِ السنطي سعل اورعلم مط كالسن كي حقيقت اورسم بالكل فتم موكى وكون معنوق ميدمنا ففت كاظلبه موك فاننى كالمون توصرا والسس كامكام كاحفاظت مع مئى دوك نوابثات كے بيعيے اس طرح على برا حي ما فروجاتے ہي اورزين كى بساطريا يسامون ما وق ناباب بوگیا جائٹر تمالی کے احکام کے سلے میں کسی مامت کونے والے کی مامت سے نہ درا ہوتو جوشن اس کمزوری كوختم كرنے اوراكس رضم كو بندكى كوئشش كرسے يا تواہنے على كے فديعے يا الس كے نفاذ كے فريعے ، وہ اس سنت كى تجديد كرف والا مواس كوزنده كرف كاواده كرس تو وه لوكول من تزجع يا فته موكا كمونكه اس ف ا بصطر لين كوزنده كما ج ایک زمانے نے مٹا دباتھا اور وہ شخص ایسا قرب حاصل کرسے گا کرقرب کے تمام درجات اس کی حوثی رہے ساسندیتی ہیں ، اب مہارابداب میں اس کے علمی تشریح بیان کریں گے۔

بيلاباب ،- امر بالمعروف اورض عن المنكر كا وجرب اوراكس كى فضليت كابيان -

دومراب، اس معاركان اورشرالع

المسراباب، اس ك داست اوروه برائبان جن سے عام طور برالفت موماتی ہے۔ چھاباب، امراداور بادشاہوں کونیکی کا مح دینے اوربرائی سے روکنے کی ناکید۔

## ببلآباب

## امربالمعروف ادرنيعن المنكركا وجوب

اس کی فضیلت اوراسے چیوڈر دینے اور ضائع کرنے کی نرمت بیکی کا میم دہنے اور برائی سے روسکنے سے وجوب برامت سے اجماع اور عقل لیم کے اشاروں کے علاوہ آباتِ قرائیہ ،اعادیث نبویہ اور آنا برصحابہ وابعین والت کرتے ہیں۔

آیات مبادک،

ارث د فدادندی سے

اورتم س ایک ایساگرده مونا چاہے جو عبدائی (اسلام) ی دعوت دین بکی کا ملم کری اور برای سے روین-ا ور

وَلُتَكُنُّ مِنْكُمُ أُمَّةً بَيْدُعُونَ إِلَى الْخَبْرِ وَيَا الْمُؤُودُنَّ مِا لَمُعُرُونِ وَيَهُمُونَ عَنِ المُنكردا وللله معد المُعنلِ محرَّت - ١١) وي وك كاميابي إن والعين.

اس آیت بن ایجاب کابیان مے کونی ارث دخداوندی" دسکن ۱۰ مرکا صبغترے اور امر کا ظامر و جوب ہے اور الس میں اس بات کا بھی بابن سے کم اس عمل برفلاح کا دارو مارسے کیو تک الله نفالی نے حصر سے طور پر فرمایا ، وی اوگ فلاح بانے والحيمي "اى أيت من اس بات كامي بان ب كريه فون كفايه ب فرض بين مني ب يدى جب ايكروه الس ذمردارى كوبراكرے يا ايك جماعت اى فريضه كوانجام دے تو دوكروں سے فرمن من قطاع جائے كا كول كر الله تا كال نے يہ منیں فرما اکرتم سب نیل کا حکم دینے والے بن جاؤ بلک فرمایاتم میں سے ایک گروہ ہونا جا ہیے توجب ایک گروہ اس ذمرداری کو المحالية تودومرول سے حرج ماقط موجائے گا وروه توك جواكس عمل كوايات ميں ان كے ساتھ كامياني كو خاص كيا كيا اور اكرسب لوك اسكام كوهيولاً بين ما مين توجف لوگ اى بيقادرس دوسب حرج بي شال مول كا

دوسب بارنس بن الل كناب بن سے ابك كردوم

ارشادفلاوندی ہے ، كَيْسُوا سَوَاعٌ مِنُ الْفُسِلِ الْكِلْتَابِ الْمَ بورات کوفیام کرناہے کوہ اللہ تعالی کی ایکت براصتے ہیں اس حال بی کر وہ سبعدہ کرتے بہا اللہ تعالی اور اَخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور مکی کا حکم دیتے اور برای سے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ملی کا حکم دیتے اور برای سے دو دکر کئیوں ہیں جلدی کرتے ہیں اور وہ نیک وگوں ہیں ہے ہیں۔

دَادلبِكَ مِنَ الشَّالِحِيْنَ وَنَ السَّالِحِيْنَ وَنَ السَّالِحِيْنَ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال توالله تناك في ان كاماليت كا كابي محض الله تعالى اور اخرت برايان كا ومرسع بنين وى حقى كران كى طرف

امر بالمعروف اور نبئ فن المنكر كى نسبت فوائى . ايرت د بارى تعالى سب د دَاكْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَا ثَبَ بَعْضَهُ هُمَّ أَوْلِيَاءُ

تَارِيمَة بَيْلُونَ الْبَاتِ اللهِ اللهِ الْمَاءَ اللَّيُ لِ وَهُمْ

بَسْجُهُ وُنَ يَغْمِنُونَ مِاللَّهِ وَجِا لُبَيْوُ مَرِ

الأخِروَمُ الْمُرْدُق بِالْمَعُرُوثِيَ وَيَهُونَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَثِبَارِعُونَ فِي الْعَيْرَاتِ

بَعْضٍ بَامْرُونَ بِالْمَعْرُونِيِ وَمَيْفَوْنَ عَنِ

اورمومن مرد اورمومنه عورتن ایک دومرے کے دومت بین دونیکی کام دینے اور برائی سے روستے بی الانماز تالا کانے ہیں۔

ارثارفلاوندی ہے ا

المُونَ الَّذِ إِنَّ كَفَرُقُ الْمِنْ بَنِي السُّكَا عَلَى الْمِنَ الَّذِ إِنَّ كَفَرُقُ الْمِنْ بَنِي السُّكَ عَلَى السَّالِيَ عَلَى السَّالِيَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

بنی اسرائیل کے کفار پر حضرت وا دُدا ور حفرت میسی بی مریم رفعیر اسلام) کی زبان سے نعن کی گئی اس بھے کم انہوں نے نافوانی کی اور وہ عدمے براحظے تھے وہ اس برائی سے ایک دور سے کو نہیں رؤکتے تھے جس کا ارتہا، دور سے کو نہیں رؤکتے تھے جس کا ارتہا، دور انہا تھے۔

يرة نهايت وحرى منى ج كيونكران كي ستى لعنت بون كى ملت بى بات باين فرانى كروم بال سي بنين وسي تعظم الرث وفعل وندى م

(۱) قرآن مجد سوره اک عران آیت ۱۱۲ ما۱۱ (۲) فرآن مجد ، سورة توسر ایت ا > (۲) فرآن مجد ، سورة ا که آیت ۸ ، ۱۹۰ مُنْتُم خُیْراَمَةً اَخُرِیجَتُ بِدَنَاسِ مَا مُرُودَ مَ مَ بَرِی امت ہو بھے لوگل رکے جیلے کے بلے بدا کیا ۔ مِا لَمُعُرُونِ وَ مَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (۱) کیا گئم نی کاحکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ایمت کرمیدا مربا ہم وف اور نبی من المنکری فضیعت پردلات کرنی ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے بیان فرایا کہ وہ اس وج سے بیترین امت بی جن کولوگوں سے بلیے بیدا کیا گیا۔

ارک د فیلوندوی ہے،

فَكُمَّا نُسُوا مَا فَكِرُوا بِهِ آ نُجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ الشَّوْرِ مَا نَخَذُمَا الَّذِ بُسَ طَلَمُوا بِعَدَا بِ مَبُسُسٍ بِمَا كَا ثُوا يَعْسَعُونَ طَلَمُوا بِعَدَا إِبِ مَبُسُسٍ بِمَا كَا ثُوا يَعْسَعُونَ

عبب ابنوں سف اس بات کو جملا دیا جس کی ان کو نعیمت کی گئی تفی توم سف ان لوگوں کو تجات دی جومرائی سے روستے تھے اور ان لوگوں کو تجرا جہنوں نے ظام کیا ہے۔ مذاب سے ما تھ بجرا کمونکہ وہ نافر مانی کرستے تھے۔

المدنغال نف بان فراباكم انهول سف برائي سے روكنے كے باعث نجات حاصل كئ ورب أكبت كرميرى وبوب بردلال

کرتی ہے۔

ارشاد فلاوندی ہے:

ٱلَّذِيْنَ إِنْ تَمَكَّنَا هُ مُدِنِي الْكُرُونِ إِنَّا مُسَوِّلِ الْعَلَوْةَ وَالْقُلُّا لَزِّكُواةَ وَلَحَّرُواْ إِلْمَعُرُونِ وَنَعَسُوا عَنِ الْمُنْسَكِيرِ لِ")

وه وگ من کوم نے دین پراقنداردیا وہ نازقام کرتے اور زکواۃ اوا کرستے ہیں نیزشی کا حکم دیتے اور میرائی سے روستے ہیں۔

الدُنالُ نے مالح مومنوں کی تعرافی بیان کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہا من المنکرکوا قامتِ ملوٰۃ اور زکواۃ کی اوائیلی سے ساتھ ماہا ا

نيزار شاد زماياه

وَتَعَا وَنُواْ مَكَى الْدِرْوَا لِتَغُوِّئ وَلِكَ تَعَا وَنُواْ عَلَى الْوِتْنُورَوَلُكُولُونِ - لِم)

نیک اور تفوی با یک دوسرے کی مدکروا در کن ه اور نیادی پر ایک دوسرے کی مدون کرو-

(١) فراك مجيد سورة كأبدر إليت ١١٥٨

(٢) قرآن مجدسوية الكلون ايت (١١)

(٣) فراك مجيد المورة الح اكبت ال

(م) تران مبير ، سورة المائدة أبيت H

یہ ایک پیا مکم ہے اور تعاون کا مطلب اس کی نزغیب دیا نیکی سے راستوں کو اُسان کردیٹا اور برائی نیز زیادتی کے راستوں مو حسبِ ما تت بندکرنا ہے۔

ارت د فلاوندی ہے۔

ان کوان کے علاء اور درولیش بری بات اور مرام کا علی سے بول نہیں روکتے البتہ وہ کی ہی براعمل کرتے بی ربینی تبین ناکرنا براعمل سے م

وَلُولَا بِهِ هُمَا الرَّيَّا نِبِرُّنَ وَالْاَحْبَالِ عَنْ قَلَا حُبَالِهُ عَنْ قَنْ لِهِ مُمَالُوثُمَّ وَاكْلِهِمُ النِّحْتَ يَبِمُنْ مَاكَانُوا يَمُنْ مَوْنَ - (ا)

الله نعالى فى بيان فراياك ووسن وكرك كنا مك مركب موست بى -

ارشاد خلوندی ہے ،

بی اگرتم سے پیپے زمانے یں جربجاں ٹی والے ہوشے گر زمین میں فسا دسے روکتے دمگر دیکہ ان میں سے تحوار سے شعر میں کویم نے نجات دی )

فَلُولَة كَانَ مِنَ الْفُرُونِ مِنْ تَبُلِكُمْ اُوكُوْبَةِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْوَرُضِ (٣)

اس آیت کرمیری بیان فرالم که امند تعالی سندان سب کوم کرکیا البنتر کچرالوگ عظی مجونسا وسے دو کتے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ سیے ۱-

اسے ریان والو الفات برخوب قائم ہوجا والدافعا لی کے لیے گوائ دہنے واسے ہو اگر چیمارے نعسوں با تہارے والدین یا قری رکشتہ دارول کے خلاف ہو۔

يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولُ حَصُوبُوا تَوَّ سِينَ بِالْفِسْعُ شُهدَاءَ مِنْلُو وَكُوْمِكَى اَنْسُرِحُمُ اوْيُوالِدَيْنِ وَالْدَقْرُبِينَ - (٣)

اس ايت بي والدين اور قري راشة وارون كوام بالمعروف كاعكم ب-

ارثاد فلوندی ہے ا

لَوَحَيْدَ فِي كَيْنِهُ مَّنَ بَعَنَّوْاهُ مُدِ الْآمَنَ اَمَّتَ الْآمَنَ اَمَّرَ بِمِدَقَ إِ اَدْمَعُنُّوفِ اَدُ اصِلَاحٍ مَبْنِنَ النَّاشِ وَمَنْ يَعْمَلُ ذَلِثَ ابْتِعَاءَ مَرْمِنَا إِ

ان کی اکم سرگوشیوں میں کوئی جدائی میں البتہ دوستعنی جومد قدر نے یا نیلی یا وگوں کے درمیان صلح قائم کرنے کا حکم درسیاور وہشمنی الٹرقائی کی صناح آئی کے سید

(۱) قرآن مجید، سورهٔ مانده آیت ۲ (۷) قرآن مجید، سورهٔ محروز بیت ۱۱۱ (۷) قرآن مجید، سورهٔ نساوآیت ۱۱۲ ایسا کرسے و فریم است بہت بڑا اجردیں گے۔

ا در اگر مومنوں کے دوگروہ اکیس بی الا بڑی توان کے درمیان صلح کراڑے

ادراملاح ، بنا وت سے روک اور فرانبرواری کی طوف نوا کا سبح اگراکس پرقادر نہوتوا مدتمالی نے اکس سے دونے كامكم دياب، ارث دفداوندی ہے،

بیں اس گروہ سے دط وجوسر کٹی کر تا ہے بیاں تک کر وہ اطراقعالی سے سے کی طرف نوٹ آئے۔

تَقَائِلُوا الَّيُّ تَبَنِي كَتَّى تَغِيرُكَ إِلَىٰ آمُسِرِ اورسى بان سے روك ہے .

الله فسَّوْت نُونِيهُ وَأَجْرُلُ عَظِيمًا - (١)

كِوانُ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّسَتَلُوا

ارک دفاوندی ہے،

فَأَصُلِحُوا بِينْهُمَا رَا)

احنادس مباركه:

ان بی سے ایک مدیث حفرت الومکر صدیق ضی ادر مناسع مردی ہے آب نے ایک خطبری ارتباد فرمایا اسے اوگواتم ہے آمت راصتے ہو۔

مَا أَيْمُ اللَّهُ إِنَّا مَعُوا عَلَيْكُمُ الْفُرِكُمُ الْفُرِكُمُ اللَّهُ اللَّ

اورقماس کامعہوم علط انداز بی بباین کرتے ہی بی نے درمول اکرم ملی الشرطب کوسٹے سے سنا اک سنے فرا یا ، عب کوئی توم کئ ہوں کا عل کر تھ ہے اورلان بی روستے پرفا درکوئی شخص ہوئین وہ نرو کے تو فزیب سے کم اللہ تعالیٰ ال سب كوافي عذاب مي مبلاكردس - (٥)

حفرت الوثعلبة شي رضى المدعنة سع مردى سے امنوں نے درول اكرم صلى الشرعليد وسلم سے اس دمندع بالا) آبت كريم

وا قرآن مجيد سورة نسادات ١٣٥

(۷) فران مجید سورو مجرات ایت ۹

(٣) فرَّان مجبد ، سورهٔ مانده آبیت ۱۰۵

رس فران مجيد سوره مايره آبيت ١٠٥

ره) ما مع أنشفى من ١٣٥ ، ابداب التغييد

کانفیرلیجی نواک نے فرایا اے تعدیم کام دوراور ان سے روکو اگرتم دیجو کر بخلی افا عت کی جاتی ہے ، فواہش کی بیروی کی جاتی ہے دورا کے اپنی لائے ہراندا ہے تو تم اپنی فکر کو اور عوام کو جبور دو۔
ہیروی کی جاتی ہے دنیا کو ترجے دی جاتی ہے ہروی دائے اپنی لائے ہراندا ہے تو تم اپنی فکر کو اور عوام کو جبور دو۔
تنہار سے بعد اندھی وات سے محروے کی طرح فت ہے اسس وقت جودین کو افتیار کرے کا جس طرح تم نے افتیار کی تو اسے ،
تم میں سے بچاس دیے تواب کے برابر تواب کے کا عوض کیا یا رسول اللہ اللہ بال ہیں سے بہتری ؛ فرایا بنیں بلکہ تم میں سے کہوں کر تنہیں بعدائی میدد گار جامل میں تکین وہ اس پر مدکار منیں پائیں سکے دا)

اس وندرج باللا) ایت کی تغییر کے ارسے می تعزت عبداللہ بن مسود صلی الدون سے سوال کیا گیا تو اکب نے فرایا اس کا وقت بہن اللہ اللہ میں کا حکم دو گئے تو بہار سے کا وقت بہن اللہ کا زائد قریب ہے تا بھی کا حکم دو گئے تو بہار سے ساتھ ایسا ایسا کی جائے کا وقت تہیں اپنی ساتھ ایسا ایسا کی جائے کا وقت تہیں اپنی میں کوئی بات کمو گئے تو اسے کوئی بی انسے کا واس وقت تہیں اپنی میرکرنا مولگ اور گراہ ہو نے والا کوئی شخص تہیں نقصان بنی بنیا سکے گا۔

رسول اكرم ملى الخد عليه وسعم في والماء

نہیں مرور بغرور نکی کا حکم دینا اور برائی سے روک ہوگا ورد الله تعالی تم پر نمار سے منٹر پر ہوگوں کو مسلط کر دے گا پھر تمار سے نیک بوگ دعا مالگیں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی (۲)

ای کامطلب سے کو مرسے توگوں کی نظروں سے اچھے توگوں کی ہمیبت گرجا سے گئی ہیں وہ ان سے ہیں ڈریں ان کا مصل دلیں بھیا تر خیا کہ

معظی خیار مسلی النوعبر وسیلم نے فرایا۔ اسے توگو اِ النوتوالی فرانا ہے نیکی کا تھم معدا در رائی سے روکواس سے سیلے کرتم دعا ہ نگوا در قبول نرکی جائے۔ نبی اکرم صلی النوعبر وسیم نے فرای :

بحالرم مل الترعليه وسم سے وہا ، ا الله تعالیٰ کی داہ میں جہاد سے مقابلے میں دو سرے نیک اعمال اکس طرح میں بعیبے کہرے اور بہت ٹرے سمندر کا تحوک اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکے کے مقابلے میں جہاد اور باتی نیکیں گرے سمندر کے تھوک کی طرح ہم ہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے نے فرمایی ،

الله تعالى بندسے سے پونھے گا کوجب تم نے بلائی دیجی تو تھے اس سے رو کے سے کس چیز نے منع کیا جب

١١) عامع الترمذي ص وصه ، الواب التفسير

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ملدى ص ٢٧٧ كناب الغنت

الا السنى الكبرى مبيه في طلد واص عه كتاب أداب القاصى

الله تنالا اسے اس کی دلیل بتا دے گاتو وہ کے گا اسے میرے رب! بی سنے تجدیر حروسہ کیا رکہ تو مجھے معان کردے گا) اوراوگ سے درگیا- را)

بى كرىم صلى الشرعليدوك لم تصفر طايا-

استوں پر معنے سے بی محار کام نے عرف کی ہارے کیے ایسا کرنا صرف کی اسے ہم وہاں بھڑ کر اسم گفتگو کرتے میں ایک نے فرایا اگر تم نے اسار ناہی ہے تورائے کواکس کا حق دونا نبول نے عرض کیا اکس کا حق کیا ہے! ایف نے درائ سے دوکن (۲) درائ کا میں کا جواب دینا بنکی کا حکم دینا اور برائی سے روکن (۲)

ریول کریم صلی المدیلید وسسلم سنے فرای: انسان سے ہرکام کا اسے نقصان موراً ہے نفع نہیں ہوا البندنی کا محم دینے اور برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر كرف كا سے فائدہ متواہ را)

رسول ارم صلی الشرطليدوس مف فرايا : الرقع الى عام بوكوں كے كن بوں كے باعث خاص بوكوں كوعذاب بنيں دے كاحتى كران كے درسيان برائى دكھا أن دے اوروہ اسے روکنے برقادموں میں دروکس توخاص وگوں کھی عذاب ہوتا ہے (۱۹)

معزت الجام مرا حلى رض الله الله المرام ملى الله علية وسلم مع روايت كرتے مي أب نے فرمايا: جب تمہاری ورتیں سرکتی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسی موجائی کے اور تم جہاد چھوڑ دوسے تواس دفت تماری

معاب كوام في عرض كيا يارسول المداك البام كا وأب في الناول الن فاسك قدم سك فينه قدرت من مرى جان ہے اس سے می زیادہ سخت ہوگا میں برام نے عرض کیا بارسول الدا اکس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ؟ آب سنے ذایاتم کیے مرتے جب تم کی کا حکم منس دوستے اور بوائ سے بنیں رو کو گئے۔

انوں نے عوض کیا بارسول اللہ اکیا ایس ہوگا؟ آپ نے فرایا بان اسس ذات کی قیم سے قبعنہ فدرت بیں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، انہوں نے مون کیا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگایا پ نے فرایا تمہاراکیا حال ہوگا جب تم نیکی كوبرائى اوربرائى كونبي سمجو كي جابركوام تعطوض كيا بارسول الثركيا ايسا سوكا ؛ أب نصفوا إلى اسس خات كالمقع ص مع ك تبعث فدرت مي مرى مبان سب اكس سعيم زياده منت بوگا انهوں نے عرض كيا اكس سے زياده مخت كيا موكل الك

(Y)

(1)

(4)

نے فرمایا کیے ہوگا جبتم حران کا مکم دوسکے اور نبی سے روکو سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اکیا اکس مارے ہوگا ؟ آپ نے فرمایا بال اکس فات کی تیم حب سے تبغیار قدرت میں مبری جان ہے اکس سے جی نبادہ سخت ہو گا اللہ قالی فرانا ہے بھے ابی تئم ہے ان برائیا فلانا فرانا ہونا ہیں سے بھان برائی اللہ فران میں سے جھانی تھے ہوئے میں سے روایت ہوئے ہیں رہولی اکرم سلی اللہ علیہ در الم نے فرایا ایسے شخص سے بیاس ہر گڑ کھوئے دمون وقالی موالی تران ہونا کا کہ اکس موالی کا کم سے اور اس اللہ علی دور تران کی موجود ہوا وراس اللہ کا جسے اور اس اللہ کی بیان جی کھوئے نہ ہوجوں کو فلل الموالی کی کہوں کر السس اور میں برائی ہے جو دہاں موجود ہوا ور اس موجود ہوا کی اللہ کا کہ دور موجود ہوا کی موجود ہوا کی موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی موجود ہوا کی موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کہ اس کو دور موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی موجود ہوا کی موجود ہوا کی اس کو دور میں کو حوالی موجود ہوا کی اس کو دور میں کو دور میں کو دور موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی اس کو دور موجود ہوا کی کا کہ موجود ہوا کی کا کہ بیاں کی کا کہ دور موجود ہوا کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کو کا کہ کا کا کہ کو کا کہ کا کہ

یه حدیث شریف اسی بات پردوالت کرتی ہے کہ ظا لموں اور فاسقوں سے گھروں یں جا کا درست نہیں اور نہ ہی ایسی جگہوں ہی جا با جہاں برائی دکھاتی دسے رہی ہوا ور ہی اسے رو سے بین خوار ہے اور ہوئے ہی جا ہوں ہی جا اور ہوئے ہی اس پر مند بین کرنے ہوئے کہ وہ عا جز ہے ہی و حبر اللہ برائی کو دکھنا بھی جائز نہیں بر عذر شن کرتے ہوئے کہ وہ عا جز ہے ہی و حبر ہے کہ ہمار سے بزرگوں نے جب بازارون عیدوں اور دو مرسے اجماعات میں برائیوں کو دکھا اور وہ ان کو بد لیف سے عاجر سے کہ ہمار سے بزرگوں نے جب بازارون عیدوں اور دو سے جدائ کا تقامنا کرتی ہے۔

اسى يص صرت وب عبدالعزيزر عمرالله ف اي

سیاحوں نے ایپ گرول اوراولادکو چوارگر اس بے سیاحت اختیاری کران پروی بداتری جم برا ترقیہ ہائیوں نے دیجا کہ ختنے نے دیکے اکر برائی خالب جہ اور دیکے اکر نفیجہ انہوں اندا ہے ور دیکے اکر نفیجہ انہوں دیکے اکر برائی خالب ما تا ہے ہی دیکھا کہ خالف میں میں اور اس بات کا ڈر میرے کہ ہیں ہم ہی اسس سے معفوظ ندر ہیں۔ ان نوگوں پرعذاب نازل ہوا ور بر بھی اسس سے نعی نہ سکیں۔ تو ان حزالت نے اکس بات کوزیادہ بہتر دیکھا کہ ورندوں کے ساتھ رہا اور مبزیاں کھا گاان نوگوں کے ساتھ رہا اور مبزیاں کھا گاان نوگوں کے ساتھ نعتوں ہی رہے۔

بس الثرقالي كاوت بعرجاؤب شك بي تهين واص

(I)

میب نیج (۱) میب نیج (۱) فرات بر کید وگوں نے فراراختیار کیا اور اگراند تعالی نے نبوت بن کوئی لازند رکھا ہونا تو ہم کہتے کہ انہا وکام ان میں نہیں ہیں۔

میوند میں بربات بنی ہے کہ فرشتے علیم السلام ان لوگوں سے ملاقات کرتے اور مصافی کوتے ہی اور جب ان بن سے ایک سے باس سے باول اور دوند سے گزر نے ہی اور بران کو کیا رہے ہی تووہ انہیں جواب دیتے ہی ساگریہ پوشیتے ہی کہ تنہیں س جگر کا ہوا؟ تووہ تبا دیتے ہی عال مکے بر نبی نہیں ہیں۔

مخرت الومرره رمنى الدُّعة فرمات من رسول اكرم صلى الدُّعليه وسلم في فرا با-

جوفض گاہ رسے کام اسے باس مافر ہوا در بھراسے ناب ند کرے نوگویا وہ اس سے فائب ہے اور جو دہاں مزمو میں اے ب در تا ہو گویا وہ دہاں موجود ہمانا

ورث شرید کا مطلب برسی که دو و ران کسی کام سے گیا ہویا آفا قالسس کے ماہنے یہ کام ہور را ہے لیکن الادے سے جان ہو جو کر دہاں جانا منوع ہے اوراس کی دلبل بیلی عدیث ہے۔

حزن عبدالدي مسود صى المرعن فرانعي رول أكرم صلى المرعليدوس لم في فرايا-

الدّ تا لا سنة بن ملى المرمليدو مركم عبي بهاس كي بياتى عبي بوئ بن ووقي ال ك درميان الناعوم فيمرة بن من قدرالله تعالى جائب من الله تعالى الله ت

درسے براجے اس مسدور منی المرون میں ایک بنی والے کا بوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ اوران بی جارا دی ایسے مزت عباللہ بن سودر منی المرون فراتے میں اللہ بنی والے کا بوں کا ارتکاب کرتے ہووہ انہیں رو کے لگا اور مصح جوان کے اعمال کو براجا بنتے تھے ان بی سے ایک نے ایک کرکہ تم فلاں فلاں کام کرتے ہووہ انہیں رو کے لگا اور ان کو برا کام مرب ہو برا کام سے وہ اس کی بات کورد کرتے رہے اور اپنے کاموں سے بازند کے جنائید وہ ان سے اس کو برا جد کی وہ ان سے اطوا اور وہ لوگ عاب اسکے جنائی وہ ان سے اس کو برا جد کی جنائی وہ ان سے اوران میں کے جنائی وہ ان سے اوران میں کو برا جد کی جنائی وہ ان سے اوران کو برا جد کہ اوران میں کو برا جد کی وہ ان سے اوران میں کو برا جد کام دوران سے اوران کی بات کے جنائی وہ ان سے اوران کو برا جد کی اوران میں کو برا جد کی دوران سے اوران میں کو برا جد کو برا جد کو برا جد کو برا جد کر برا جد کو برا جد کو برا جد کی دوران سے اوران میں کو برا جد کام برا جد کو برا جد کے برا کو برا جد کو برا کو برا جد کو برا کو برا جد کو برا جد کو برا جد کو برا کو برا کو برا جد کو برا کو

ل) وْلَان مجدِ سورة الذاربات

الگروگيا احربارگاه فعا وندى بى يون وضى كى-يا الله ايمى سف ان كوروكانكين المهول نے ميرى بات نهانئ بى سف ان كورُا بجد كم توانبول سف مجھے ترا بعد كم بى بان سے رطاور مجریفا ب اسے۔

چردہ فیدگیا کس کے بعد دومرا اٹھا اس نے جی ان کوروکا لیکن انہوں نے اس کی بات نما نی اس نے ان کو براجد کہا توانہوں نے ہات نما نی اس نے ان کوروکا لیکن انہوں نے کہا توانہوں انک ہوگی اور بارگاہ فعا وزار کریں ان سے بڑا تو وہ مجدر خالب اجا نے جر میری بات سنی میں سنے ان کوروکا جد کہا توانہوں نے جمعے مجامجہ کہا اور اگریں ان سے بڑا تو وہ مجدر خالب اجا نے جر بر معلى حلاكيا-

السس كے بعد تيرا اٹھا اس ف ان كوروكا بكن انہوں نے اس كى بات نمانى وہ بى الگ ہوگيا اور باركا ه فداوندى مِن مون كِ يالسُّا مِن سُف ان كوروكا لكِن انبول في ميري بات نهي ماني-اكر مي ان وقرا عبد كم توه عبي مجع مجا عبد كتة اوراكري إن سے اوا تو وہ مى مجست اوست ميروه چدكيا -

بعر حیفا کوا ہوا اور اسس نے بارگاه خلا وندی میں عرض کیا یا دیشدا اگریں ان کوروکٹا تو وہ میری بات نہ انتے اور اگ بن ان کو برا جد کہتا تو وہ مجھے برا جد کہتے ہی اور اگری ان سبے رق آتو وہ مجرسے دوستے برکم کروہ بھی میں گیا۔

حفرنت عبدالله بن مسودر منى المله عنه فرما نفي من كو با يو تعاشفون ان مي سعد مب سعد كم مرتب والدب اور تم من اس

حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرمانتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللهٰ کیا کوئی ابتی اس صورت ہیں بھی ہلاک ہوتی ہے جب حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرمانتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللهٰ کیا کوئی ابتی اس صورت ہیں بھی ہلاک ہوتی ہے اس مي نيك اوك موجود مول ؟ آب سف فرياي ما بال الموض كيا كي كيول بارسول الله ؛ فرمايا السن بيدكه وه المرتعال كافراني

(دیجو کواکس ) پرفاوشی افتیار کرتے اور سنی سے کام کتے ہیں۔

حضرت جابرین عبدالترمنی الترعنه فراتے میں رسول اکرم صلی الترعلیہ ویسے مف فرایا ۔ التُدنغالی نے ابیف ایک فرتنے کی طرف وحی جیمی کرفلال فلاں شہروں کو ان کے رسینے والوں پر اُلٹ دوناس نے عرض کیا اسے میرسے رہ ! ان لوگوں میں يرافلال بنوجى بعص فيلك جيكف كرارهى تيرى افرانى بني كالشر تعال ف فرايا اس رهى اور دوسرول ب بھی اُلٹ وے میونداس کا جہرہ ایک گڑی سے لیے جی شغیریس ہوا رہنی ان لوگوں سے گن ہوں رہا سے پراٹنانی یا نفہ

ام المومنيي حفرت عا تُنته رمنى التّرعنها فراتى مِن رسول اكرم صلى التّرعليروسيم نے فرايا ۔ ايک نستى والوں كوعذاب

دیا گیا اصان میں اٹھا و ہزاروہ لوگ تھے جن کے اعمال انبیا ورام کے اعمال کی طرح تھے یون کیا گیا یا رسول الله! وہ کیسے بھک ہوئے واپ نے فرایا اس اللہ تعالی سے بیے غد نہری آ انتا نہ وہ نکی کاحکم دیتے اور نہی مرا اُل سے دو کتے تھولا معزت عرده ابنے والدرصی اللمعنی سے روابت كرنے مى وه فراتے مى حفرت موسى عليدالسدم نے عرض كيا اسے مير درب النيراكون سابنده تحصة زياده بهندسه ؛ الشرنعالي نصفر مايا وه بنده جرميري رمنا كى طرت اس طرح جيسط عس طرح كركس الى خوامش بر بعبالى سے اور وہ بومبرے نبك بندوں سے الس قدر بن كرے من طرح بہے بان كى طرف شوق وعبت سے بیکتے ہی اورجب کوئی میرے حوام کردہ کا موں کا مرتکب ہوتوا سے اس قدر مفسرا کے جس طرح جیا اینے انتقای جذب بر سرا مے کبوں کرچیا جب ایا انتقام میں ہے تورہ کی کیرواہ نس کرا لوگ کم موں یا زیادہ ای مدیث شريب بناس بأت بددلالت مع كم فوت كي حالت بن إمر بالمعروف اور نبي عن المنكر كاببت زياده أواب مع حفرت ابوزرغفارى رضى الشرعة فرما نتع بي حفرت الويكر صدابق رضى الشرعند في عارسول الشرابكيام شركون سما فو ولال كے علاوہ جى جاد ہے ؟ آب نے فرا بال اسے ابر بر ابے شک زبن براسترنال سے تھے مجادین ہم توشہداء سے افسل مي وه نندومي، ان كورزن ديا جا احده و دوه زمي برجيت مي الترتفالي آساني فرشتوں كے سامندان برفز و آنا ہے ان سے بیے جنت اس طرح اراب تدی گئی ہے جس طرح حفزت ام سدرصی الله عنها ،افدتنالی سے رسول مسلی الله علیہ وسلم مے بید آراست ہوتی ہے جھزت الج بمرمدبق رصی السّرعند سنے عرض کیا یارسول السّرا وہ کون لوگ میں ا آپ نے فرایا وہ وگ ونی کام دیتے ہیں ، برائی سے رو کتے می الدتا لا سے بے جب کرتے می الدالدتوالی کے بے ہی اس مداوت رئے من جر فرایا اس فات کا تم من کے تعدم فدرت من میری جان سے ال من سے ایک شخص شراء کے بالا فائن سے می اور والے باہ خانوں میں سے ایک میں ہوگاان میں ایک بالاخان کے تین ہزار دروازے مول کے ال میں سے کوئی دروازه أوران موكا اوران مي سے ايك شفق تين مزار حوروں سے نكاح كرسے كاجن كى نكام، دوسرى طوف بني الحقى مول كا. جب دوان میں سے کسی ایک کی طوت منوصہ ہوکراسے دیجھے گا تو وہ کھے گا تھے فلاں فلاں دن اِ دہے توسف نمی کا علم دیا اوربان سے رو کا وہ ب ہم ان بس سے ایک کا طرف دیمیے کا تووہ اسے وہ مقام یا ودلائے گی جاب اس نے عی کا کم دیا اوربان سے روکار ۲)

صرت ابو عبیرہ بن جراح رضی اللہ عند فرائے میں سے عرض کیا بارسول اللہ اللہ تعالی کو نسے شہدا وزیادہ مزدمی و آپ نے فرا و و شخص حوا بک فلام با دشاہ سے سامنے کو اور اس نے نبکی کا حکم دبا اور باتی سے دیگا، تواس نے اس میں جا کہ جا ہے وہ کتنا عوصہ زندہ رہے۔ تواس نے بعداس برتام میں جلے گی جا ہے وہ کتنا عوصہ زندہ رہے۔

دىينى دست معفوظ سوكا) (١)

حفرت مسن بعری رحماللہ فراتے ہی رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری امت کے شہدادیں سے افضل شخص دہ ہے جوکمی طلم بادشا و کے سامنے کو اس اس کا سے اس نکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکنا سے تو وہ اسے اس بات پر تقتی دہ ہے یہ دوکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا مقام صفرت حمزہ اور حضرت جعفر منی اللہ عنوا کے امتقام کے درمیان ہوگا ، (۲)

تعزّت عربی خطاب رضی المدّعنه فرما نے ہیں میں نے رسول اکرم ملی الله علیہ وسیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ الوگ مرسے ہیں جو نبکی کا علم نہیں جہنے اور وہ اور وہ اور وہ اور میں دیتے اور دائی سے نہیں روکتے (۱۲)
آما اللہ عنہ -

حضرت الجدالدواد رض المرعد فر مانتے من تہیں ضرور بسرور نبی کا سے دربا اور برائ سے روکنام کا ورند اللہ تما لے تم پرنظالم عکران مستقا کرد سے کا ہوتمہار سے بڑوں کی بزرگ کا خیال نہیں دیکھے گا اور تمہار سے چوٹوں برح نہیں کرسے گا،
تمہار سے نبک توگ اس سے خلاف د ما انگیں سے لیکن قبول نہیں جگا آلی تم مدد انگو سے دیکن مدن ہیں سے گ ۔
مخزت عذیف رض المذعذ سے ہو جہا گیا کر زندوں میں سے مردہ کون لوگ میں انہوں نے فرمایا وہ لوگ جوا ہے ہاتھ یا زبان سے برائی کو نہیں روکت اور نہ دل سے اسے براجا اسے براجا سے براجا ہے۔

حزت الک بن دینا در عمد الله فراتے می بنی اسرائیل کے علاوی سے ایک عالم تھا مردا در بور بنی اس کے گو جانے اور وہ ان کو نصیت کرتا اور الله تعالی کے دن با دولا آلما یک دن اس نے اپنے ایک لاکے کو د بجا کر اس نے کی عورت کو انھیاری اس نے کہا بیا اگر کہ جا ذیماوی کہتے ہی وہ عالم تخت سے نیچ گرگیا اور اسس کی گردن کا مہر ہ کوٹ گیا اسس کی عورت کا حمل ساقط ہو گیا اور اس سے جیٹے ہے ہی مارے گئے اللہ تعالی نے اس زوائے کئی باسلام کی طوت دی جیبی کرفلال عالم سے کہ دو کہ بی تہاری بنت سے مدیق بدا مہیں کردل کا انہیں میری ذات کے بیے عورت اس قدر عصد کیا گرئم نے انتی بات براکھا کیا "بس کرومیا بس کردر

حفرت مذہبر رضی المدعنہ فراتے ہیں ہوگوں برایک ایساز مانہ اسے گاکہ اگران ہی مردہ گدھام و تو انہیں وہ اسس مون سے زبادہ بہند موگا جو نبی کا حکم دیتا اور برائی سے روکن سے اور اللہ تعالیٰ نے مصرت پوشے بن نون عبدالسام کی وات دی میں کہ بین ایس کی قوم سے جا ایس بزار شکر کلا ہوگؤں اور ساتھ ہزار مرسے ہوگئی کو باک کروں انہوں نے عرض کی اے

میرے رب برے توگوں کی ہاکت توسمجھ بن آئی ہے تکوں کو کیوں بلاک کرے گا؟ الله نعالی نے فرایا بنیں میرے غصے کی وجہ سے غصر نہیں آبا ور وہ ان سے ہم نوالہ وہم ببالہ بنے رہے۔

مصرت بال بن سورهم الله فرائه بن كن وجب يوث ومرون اسى شخص كونفسان بنياً به بواس كامراب

مواورجب عدنبه مداوراس بدانجا سُتواس كانقصان عوى مولي -

معزت کعب اجار نے مفرت اور مساخ لائی سعد بوجھا آب کی قوم میں آب کا کیا مقام ہے ؟ انہوں نے فرایا اجھا ہے حضرت کعب نے فرایا اجھا ہے حضرت کعب نے فرایا توات میں ہے میں ایک کا کہ میں ہے ؟ فرایا توات میں ہے کہ آدی جب نیک کا حکم دے اور برائی سے روک تووہ اپنی تحوم میں برا مجھا جا کا سے بعضرت ابو مسلم نے فرایا تورات سے کو کہ کہا۔
سے کہتی ہے اور ابوم سے نے جھوٹ کہا۔

سخرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہا عال کے پاس جانے تھے لیکن چراکہ نے ان سے کا رہ کشی افتیار کر لی اک سے عرض کی گی اگر آ ہدان کے پاس جائیں تھے لیکن چراکہ نے فر مایا معید مرس کے اس مان کا ڈر ہے کہ اگر ہیں کیے لوں تو وہ خیال کرنی کرشا ید ہی جو کچہ کہ رہا ہوں اصل ہیں وہ بات ہنیں اور اگر میں فاموسش رہوں توگنا ہ گار ہونے کا خوت ہوگا۔

براكس بات بردلالت من كروشنص امر بالمعروت سه عاجز بونوده الس مقام سه وورا وربوستيده رس

تاكر كناه إس كي ساسنے شرو-

سخرت على المرتضى رمنى الشرون فرات بي سب سے سياح بن جيا دير تم بي امور كيا جا اب وه باتفون سے جهاد ہے، تم في زبانوں كے ساتھ جا د اور بھر اس كے بعد دلوں كے ساتھ جماد كرنا ہے اور جب دل الجمى بات كونه بہجا نے اللہ منار كا انكارة كرسے تووه أن بوجا تا ہے بين اس كا اوپر والا مصر نبيج كى طرت مبد جا تا ہے .

صرت سہل بن عبدالدر حمدالد فرانتے بن بوشنس دبن کی کی بات برعمل کرائے وہ امر بالمعروف سے متعلق ہو بانی عن المنکرسے اور جب امور دیمنہ بن فساد بدا ہو اور ان امور کا انکار سونے سگے زمانہ تشویشٹاک ہوجائے وہ ای وقت بھی اسس سے تعلق قائم رکھے تو برشنس ان اوگوں بن سے ہے جو اپنے زمانے بن امر بالمعروث اور نہی عن المشکر کا فریعنہ انجام دینے بن - اس کامطلب بر ہے کہ جب وہ صرف اپنے آپ برہی قادر سوا ور خود عمل کرسے اور دوسروں کی برائی کو دل سے براسم متا ہو تو اکس نے اپنے فرض ادا کر دیا۔

صفرت نعنیل رحداد الدسے بوجیا گیا گیا آپ نیکی کا عکم نہیں دسنے اور برائی سے منع نہیں کرنے انہوں سے فرایا مجر لوگوں کو امر اور نہی کی لیکن انہوں نے کئر اختیار کیا انہوں نے اس سے بدسے بینچنے والی تکلیف پر صبر نہیں کہا حفرت توری رحمہ الدسے بوجھا گیا کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریعیند انتجام نہیں دہتے ؟ انہوں نے فرایا جب سندر ٹوبط نکلے تواسے کون بند کرے گا۔ توان دلائل سے ظاہر ہواکہ امر بالمعروب اور نبی عن المنکر واحب ہے اور حب اس کی طاقت ہوتو حب یک اسس فرلیند کو ادا نہ کیا جائے ہیں اقط نہیں ہوتا، اب ہم اسس کی شائط اوراس کے وجوب کی سند اُٹھا ذکر کریں گئے۔

## دوسطراب

## امر بالمعروت كاركان ادرك لانط

امربا کمسروف اورنبی من المنکویے مجود کا نام حبت رمحاسبہ) ہے اوراس کے جارار کان میں ۔ (۱) محسّب (۲) میں عن کا افتساب کی افتساب مورم) اور نفری احتساب کی افتساب کی احتساب مورم) اور نفری احتساب سے نوان جاروں ارکان میں سے مراکب کی محمد سے الطومی -

بسلادكن، دعشب

اس کے دے کی براکط بی وہ برکہ مکلف مورمسلان مواور فادر مو، لہذا اسس سے مجنوں ، کا فراور عامز نکل ما سے کا در اور عامز نکل ما سے کا در اور عام نکل ما سے میں داخل ہے۔ اگر چیاس کو اجازت نہ دی گئی ہواس بن فاس ، غلام اور دورت میں داخل ہے۔ کرمی اس میں داخل ہے۔

اب ہم ان رمذکورہ بالا) سٹرالط کی وحربیان کرتے ہی اور جن تیودان کوہم نے چیوٹر دیا ان سکے چیوٹر نے کی وجر

بہدلی شرط : ربین مکلف ہونا) اس کے بٹرط ہونے کی وج پوٹ یدہ ہنہیں ہے کیوں کو بنرمکلف کوامر شال ہی ہنیں ہے اور ہم نے جو کچے ذکر کیا وہ وجوب کی فٹرائط ہیں کر یک فعل کا جواز اورا مکان یا توجو نعل کا تقاضا ہوتا ہے حتی کہ سمجھ دارعقل مند قریب البوغ بچے اگر جے مکلف بنہیں ہے دیک اسے بری بات سے روکنے کا بن ہے اور اسے میں مند قریب البوغ بچے اگر جے اور لہو ولسب سے آلات کو توج دی وار ایسا کرسے گانو اسے نواب ماصل ہوگا اوراسے کوئی شخص اس لیے منع بنہیں کرسکنا کہ وہ مکلف بنہیں ہے کیونکہ بہ تواب کا کام ہے اور براس کا ولیننا) ایل ہے میں طرح بہ بناز اورائس کی امامت اور دیگر تواب کے کاموں کا اہل ہے اس کا حک مال ایک علی اور عام رہا با ورعام رہا با ورعام رہا با کے کے بین کا میں اسکر غلام اورعام رہا با کے کے بین اسکر کا میں اسکر غلام اور عام رہا با کے کے بین تا در بنی عن المنکر غلام اور عام رہا با کے کے بین تا در بنی عن المنکر غلام اور عام رہا با

ہاں بائی سے بالغیل منے کرنا اور برائی کوشا دینا ایک قسم کی ولایت اور مکومت معلوم ہوتی ہے لیکن برحکومت صرف امیان سے حاصل موتی ہے جیبے مشرک کوقتل کرنا اور اسس سے سامان کوباطل کرنا اور اسس سے اسلی مجھینیا ۔اگر نفتمان كالدرن بوتو بي كوي الس كامن حاصل ب كبوند فت سيمن كزا ، كفر سيروك ب.

(ایان) اس کا شرط مواجی منی شی سے کیونکہ بر دبن کی مددے اور وشخص دبن سے رفرا اور اس کا دستمن سے ہے وہ الس کا اہل کیے ہوسکتا ہے۔

یں مدانت ہے ایک قوم نے اس کا اعتبار کیا ہے اور انہوں نے فر مایا فاسن کو امریا لمعروف اور نبی عن المنکر کا کوئی حق نہیں اور انہوں نے قرآن ماک سے استدلال کی کرمودگ کسی بات کا حکم دیتے اور خود اس میریمل نہیں کرتے قرآن ماک ين ان يروعبداً أن ب

اورارات دفداوندی ہے،

كُبْرَمَعَناً عِنْدَا للهِ آنَ نَعْنُولُوا مَا لا الله تعالى كان بات بت برى معكمة ووبات كبويو ودين كرت-تَفْعَلُونَ - (۲)

رسول اکرم صلی الطرملیدوسلم نے فرای کرمیں شب معارج ایک قوم سے پاس سے گزراجن سے ہون آگ کی تینجوں سے کا ملے جارہے تھے تو میں نے اوچیانم کون ہوانہوں نے کہا ہم نیکی کاحکم دیتے تھے اور خود نہمی کرتے تھے برائی سے رد كت تف اور فورنس أكت تف - (م)

اس طرح ایک روابت میں ہے اسٹرنعالی نے حضرت میسی عبدالدہ کی طرف وجی بھیج اور فرایا اپنے نعن کو تفیدت كيف اورجب تمهادا نفس نفيدت حاصل كرس توجر لوكول كونصيمت كربي ورند مجرس جاكري \_

بعن ا وقات وہ قیالس کے طریقے پراستدلال کرتے ہم، کہ دوسروں کربدابت دنیا خود بوایت یا فتر موسف کی فرع ہے اس طرح دومسروں کوسیدھا کرنا اپنے آپ کوسیدھا رکھنے کی فرع ہے اوراصلاح ، نعاب اصلاح کی زکوہ تہے

> ١) فرآن مبيد ، سورة بغره آبيت ٢٢ (y) فَرَانَ مِجِيدِ اسورُهُ الصعبُ أَبَيْث س رم الرغب والترسي طباول ص ١١٠ كتب العلم

تر ہوتنمی خود نیک نہیں ہے وہ کس طرح دومروں کی اصلاح کرسکتا ہے اور جب مکڑی ٹیڑھی ہو توسایکس طرح سر بدھا موگا۔

لكن بدوكه انبول ف ذكرك بدسب فيالات بي-

حفرت اہم الک ربمہ فٹرکو تھزت سعید بن جبر برض اسٹرونہ کا بہ قول بند آیا ہے۔ اوراگران کا خیال میہ موکر معنسب کے بیے صغیرہ گئ موں سے پاک مونا شرط نہیں ہے سی کہ رہٹی کم بڑا پہنے والے کے بے جائزہے کہ وہ زنا اور شراب نوشی سے منع کرے ۔

توم کہنے ہی بن نزاب بینے والد کفارسے جہاد کرسکتا ہے اور کفرسے منع کرسکتا ہے ؟ اگروہ کس کر نہیں تو انہوں نے اجماع کے فلاف بات کہی کیوں کرسل نوں کے لئے کرس میشہ نبک اور فاج تیز شراب نوش ، اور یمیوں پر ظلم کرنے والے لوگ رہے میں اور ان کوجہا و سے منع نہیں کیا گیا نہ رسول اکرم صلی افٹہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اور ندائس کے بعد — اگروہ کہیں کہ بات ہے توہم لوچھتے ہی کر کیا شراب پننے والاقیل سے منع کرسکتا ہے یا نہیں ؟

اگروه کمبین کرمنین تواکس می اوررتنی کیوا بینے والے بی کی فرق ہوگا۔ کیونک ده مشراب نوش سے من کرسکتا ہے اور مقتل اب الروه کمبین کرمنی فرق ہیں ہے اگروه میں نسبت بڑا گناہ ہے افران میں کوئی فرق ہیں ہے اگروہ کمیں کہ فیک ہے اور دہ اکس میں تفصیل بیان کرتے ہوئے کہیں کہ جو کام کسی دو سرے کام برمقام ہوتا ہے تواکس کام کی مشل اور الس سے اور وہ اس میں تفصیل بیان کرتے ہوئے کہیں کہ جو کام کسی در وہ الے کام سے تواکن لوگوں ک مشل اور الس سے مولا میا اور دموی اور زبر دستی ہے۔

یہ بات بدولیل اور دموی اور زبر دستی ہے۔

کیوں کر حس طرح شراب نوش کارنا اور قتل سے روک کوئی بعیدبات بنیں ہے تواگرزنا کار شراب سے من کرے تو بیت بات کس طرح بعیدا زقیاس ہوگی۔ بلکہ یہ کسے بعید ہوگی کہ وہ خود شراب نوشی کرتا ہوا ورا ہے بچوں اور خاد مول کو شراب ہے ہے سے منے کرے اور کھے کر مجد بر بڑکنا اور روکن دونوں باتیں واحب بئ تواگریں ایک سے سے بی الٹرتعا کے کا فوانی

كي لازم أكى -

ادرجب مجدر من کرنا دا جب سبے تومیرے اس اقدام سے کیے لازم اُسے گاکد و بوب سا قط موگیا کیونکہ ہر بات کہنا محال ہے کر حب نک وہ نٹراب نہ ہیئے اکسی ریٹراب نوشی سے روکنا وا جب ہے اور جب خود ہیئے لونمی سا قط ہو حاسے گی ۔

اگرکہامائے کہ اکس صورت میں ہازم اسٹے گاکہ کوئی سنتھ ہیں ہے کہ مجدیہ وضوا ورنماز دونوں واجب ہی أو ہیں دخو کر دہتا ہوں اگرجہ بعائد نے بیان و بی کا اور دوزہ کے گاکہ اور دوزہ کے گاکہ اور دوزہ کے گئی کہ میں کہ میرے ہے ہوی کا اور دوزہ رکھت دونوں مستخب ہی دیکی کہ ان بی سے آبک ، دوسرے پر مرتب ہے ای طرح دوسرے کوراہ داست پر دانا اپنے آپ کوصراط مستنقیم پر دکھنے کے عمل میرمزئب ہونا ہے تو پہلے اپنے آپ سے نظر دع کرنا جا ہے جھران دگوں کی تربت کوسے جن کا ذم دوارہ ہے۔

اکس کا جواب بہ ہے کہ سری کھانا، روزے کے بیے ہے اگرووزہ نہ ہونا توسی کھانا ستعب نہ ہوتا -اور ہو کام کمی دوسرے کام کا ذریعہ ہے وہ اس سے انگ بنیں ہوتا - اور دوکسروں کی اصلاح کرنے کامقعدا بی اصلاح نہیں ہوتا اورا بنی اصلاح کا مقعد بھی دوکسروں کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا -

ين به كمناكر جيروننگاندكر، واجب موكا بامباح يا حوام ؛ اگرنم اسے واجب كموتوبى مارى غرض سے كيول كر بيره نظاكرنا كناه باوركناه سيروك حق باوراكم موكريه مباحب نومباح كام كاحكم دينا مائز ب توتهارا بركها كمفائن احتساب بنیں کرسکتا اس کا کیا مطلب ہے؛ اگرتم کوربر حرام ہے توم کمیں سے یہ تو داجب تھا زنا کی وجہ سے وام کیے گیا اور سیعیب بات سے کو کوئی واجب کسی دو سرے حرام کے ارتکاب کی وج سے حرام موجائے۔ جان کے طبیعنوں کے اسسے نفوت وانکار کا تعلق سے تواس کے دوسبب ہیں۔

اس ف اور مرا المحمور والمرام من شغول موا درنا في المرام من المرا الم الما المرام المرام الما المرام الم ہے کم درصیں ہے اوس طرح انسانی طبیعت اس بات سے نفرت کرتی ہے کہ کوئی سننفی کسی ضروری کا م کو چھوڑ کرنے مقد كام مي مشنول بوجائے تواى طرح جدب كسى خدرى كام بي مشنول بوا وراكس سے ام كام كوهمورد سے اس صورت بي

می طبیت اکس سے نفرت کرتی ہے۔

جيه كوئى تتمفى خصنب كى موئى جيز كان جير كان بين مرج سمعيانكن مينشر سُود كانام ونوانساني طبيت إس سے نفرت كر آ ہے اس طرح ابک شخص فیبت سے بیا ہے لیکن عبولی گوا ہی دیتا ہے تواس سے عبی طبعی طور پر نفرت موتی ہے کیوند جو لی الواسى وغيبت كى نسبت زياده سخت اوربرى مي كيونيب كرف والا انى خرب سيام زاس توطبيتوں كا نفرت كرنا اكس بات بروالات بنین کرنا کر غیبت کوچیورنا واحب بنین ہے اورا گردہ غیبت کرسے باحرام مال سے ایک اقد کھا سے تواس سے اس کومداب نرباده بنین بوگااش طرح انسان کو آخرت مین دومرسے سے کن و کی نسبت ابنے کنا و کا نقعمان زیاده بولا توجی کا نقصان زیادہ بوانسس کی طرف متوجہ بنے کی بجائے کم نقصان والے کام کی طرف نوم کرنا طبعی طور رہنا ہے ندموتا ہے کیونکم اس فے زبادہ گناہ واسے کام کی برواہ نہیں کی اسس سے رئیں کرم گناہ والے کام سے روکنے بر کبول مشنول موا۔ اگر کسی شخص کا گھوڑا اور لگام دونوں بھن جائیں اوروہ لگام کا مطالبہ کرسے نبی طور سے کو فیوٹر دے تواس سے طبیتیں نفرت کرتی می اوراسے باسمتی می کیونے وہ صوف نگام کا مطالبہ کرناہے حالانکم اسس نے کوئی برا کام نہیں کی لیکن بہ

بات برى معلوم بوئى كراستى كام كى طلب كا ورگورے كا مطالب جيور ديا توام بيز كو جيور كراس سے ملى چيز كا مطالب كرنے كى وم سے الس ر انكارسخت موكيا۔

اسى طرح فاستى كانى عن المنكركرنا اكس وجرسے يوسمجها جانا ہے اور براى بات بر دلات نيس ہے كدائس كابرى بات سےروکنابرا ہے۔

ووسواسب سے مے منی عن النکر کا کام بعض اوقات وعظ کے ذریعے روکنے کے وابقے برس کہے اوربعن وفد سخی سے مقامیم اور جو شخص بیلے خود وعظ کو قبول نرکرے وہ کا میابی عاصل نہیں کرسکتا مم کہتے میں کہ حب آدمی کومعلوم ہوکہ لوگ اس کے فاسق ہونے کی وجہسے اس کی تبلیغ کوقبول نہیں کرتے توالس پروعظ کے ذریعے تبلیغ لازم نہیں کیونچرالس سکے وعظ کاکوئی فائدہ نہیں ۔اور فسق اس سے کام کی تاثیر کوسا قط کر دیتا ہے توجب اس کے کلام کا نائدہ ماقط مح جائے ترکام کا وج بھی ماقط موجا سے گا۔

لمیکن جب روکے کے ذریعے نبی عن المنکر موتواکس سے مراد سنتی کے زریعے روک سے ادرجب وہ فامنی ہو الواكرم وفي كوريع من كرسك مع اليكن دليل كما عتبار سعدوه معلوب مركاكيونكراسس بربر اعتراض كياجا مع كا كفف فودب برائى كيول كرست والا السس طرح جب ووسفى كرما تومنع كرسے كانو سي كدوه دليل كا عتبار سے معلوب ہے بنداكس سے طبیعتین نفرت كري گا - ليكن اس كا بيمطلب نهي كروه كام حق ندر ہے جيے كوئ شخص كسى سلان كوظا لم سے عیموا شے اوراس مغلوم کا باب معی ال مظلوم الکوں میں شامل مول بن اسے نہ چوا مے توایسے شخص رحیرانے والے ) سے طبیتی نفرت کرتی می لین اسس کاسی سلان کوچیزاناحق موف سے خارج منین موگا -

تواس كانتيجه بيهواكم حس شخص كا فاستى موامع ووت مواس مريني عن المنكر لازم نبس كيول كروه تصيحت كوقبول نبس كرا-اور حب اس بدیات لازم نہیں اور وہ جا تا ہے کو اگروہ وعظ کرے تو لوگ اس سے معلات زبان درازی کویں سے تو مم كينة بركراس وعظ كرنابي منين جاسية \_ نومط بربر مواكد امتساب كى ايك تسم يبنى وعظ فننى كى وحرسا قط موجاً با ہے اوراس وم داری کے لیے عادل مونارفات ن مونا) سشرط ہے .

الن امتساب فہری و افر سے برائی کورو کتے ایم یہ بات شرط نہیں ہے بہذا اس بات بر کوئی مرج نس ادفاس شراب کو انڈیل دے اور گانے کیا نے کے الات کو توڑد سے اگراکس کی ما قت رضا ہواکس سنے ی انسان کی صورت یں ہے اور ہی صاف مان بات ہے۔

اورجن آیات سے ان توگوں نے استدال کی ہے نوان آیات بی اس بات کی برائ کاذکر سے کہ انہوں سے ایس بات کوزک کی برنہیں کر دوسروں کو کیوں مکے دیا۔ اور عالم کوسمنت عذاب ہوگا کیون کو وہ علی قوت کی وصبہ سے کوئی عذر مدد درند ہرت

تم وه بات كون كت موجود سن كرت -رِلْمَرَّتُقُولُونَ مَالِكُ نَفْعُلُونَ (١)

رسم معودون المراد مع اورارث دفلادندی ج .
اس معرف دور مراد مع اورارث دفلادندی ج .
ادر تم ابنے آب کو جول جائے بی ۔

ال برای اعتبارے اعتراض ہے کا انوں نے اپنے آپ کو بھد دیا اسی وج سے بنیں کا انہوں نے دوسرول کو حکم دیا میں دوسروں سے معالمے کواس سے ذکر کی تاکہ معلیم ہم وجائے ہوں عالم تھے اوران سے فعان جہت بوری ہو جائے اور معدب بی دوسروں سے معالمے کا اسپے آپ کو نصیعت کریں تو وہ وعظ سے ذریعے دریعے اسلام کو میں کا علم ہوا کس سے زبائی وعظ سا قط ہو آتا ہے چر بد ہاکہ بجرسے جا کریں تو یہ دوسروں ہم کو دو مطاکر نے کے حوام ہوئے پر دوسروں کو ایک علم ہوا کس سے زبائی وعظ سا قط ہو آتا ہے چر بد ہاکہ بجرسے جا کریں تو یہ دوسروں کو دو عظ کرنے کے حوام ہوئے پر دوسروں کو ایک ہوئے کا جا کہ ہوئے کا جا گری ہوئے کہ ہوئے کا جا کہ جو سے کہ ہوئے کا جا کہ جو سے کہ ہوئے کا جا کہ جو سے دیا کریں اور ایم کا م کو چوٹر کو کم ایمیت والے کا م کو چوٹر کو کم ایمیت کو جو ایک کا جا ہے کہ ایک مطالب ہے کہ والی رکھوں کا خیاں مرکو ورد شرم کو اس کو نا کو سے بھر جا ہوں کا اور ہوئے کہ والی ہوئے کہ ونکہ یہ تسلو ہے۔

اگر کہ اس کا یہ کہا کر زنا نے کرو ذاتی طور پر بی بات ہے ہوتا کا فرکو منے کیا جا کہ جو نکہ یہ تسلو ہے۔

اگر کہ اس کا یہ کہا کر زنا نے کرو ذاتی طور پر بی بات ہے ہوتا کا فرکو منے کیا جا کہ کہ ونکہ یہ تسلو ہے۔

اگر کہ اس کا یہ کہا کر زنا نے کرو ذاتی طور پر بی بات سے بہدا کا فرکو منے کیا جائے کہ ونکہ یہ تسلو ہے۔

ارک وفعا ویک سے و

اورا مارتفالی کا فروں سے بیے مسلانوں پرکوئی لاستہ سرگ بنس بنائے گا۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ يِلُكُا فِرِنْ عَلَى الْمُومِنِيْنَ مَلَى الْمُومِنِيْنَ مَسَلُكَة واللهُ مِنْ

البتراس کاممن برکت کرنا فرکر واکسی وجسے حرام نین کرید زناسے روکتا ہے بین اکس ا متبارسے کراکسی سے مطان برکوئی فیملر کے کی بُوا تی ہے اور عب کے فلات ہور ہا ہے اس کی ذلت ہے بندا کسی وجسے سے کہ با میں عبارے کا -اور فاس اس بات کامشنی ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے لیکن کافری طرف سے نہیں جواس کے مقابلے میں ذلت کے زیادہ لائن ہے۔

تواس دهبر سے مہنے اسے ماسب سے مغ کا در نم بر نہیں کہتے کہ کا فرکواس بیر مزا لمن جا ہے کہ اسس نے کہ ان از را در بر نہیں کہتے کہ کا فرکواس بیر مزا لمن جا ہے کہ اسس کے بال دنا ذکر اور بر نہیں ہے باریم کہتے ہیں کہ اگر وہ زناسے نروسے تو کسنوا کا مستی ہے اگر وہ فروعات دین کا مخالمب ہوا در دیا بات قابل غور ہے ہم نے نقبی سائل ہیں اسس کو بیان کیا ہے اور اب برہماری غرض کے لائی نہیں ہے۔

بوتی مقرط یہ ہے کہ اسس شخص رصحت ہیں کو امام با والی کی طوف سے اعبارت ما میں ہوا یک جماعت نے بر مشرط من فرائدی ہوت ہے اور اس میں ہوا دی سے ہرا دی کے بیا احت ب کو ابت نہیں کہ ایکن بیٹ ولونا سم ہے کیول کہ ایک میں میں اس میں والی میں ہوا تو نی ہے اور میں کر جواف کی کہ دیکھے دیموں مکی ہے اور ما کم اور ما کم اور ما کم کے اور میں طریقے سے دیکھے دیموں مکی ہے اور ما کم کے اور میں طریقے سے دیکھے دیموں مکی ہے اور ما کم

كى طرف سے اجازت سے ما غرفاص كرنامون دروسى سے اس كى كوئى دليل نبس سے -

اگر کہا جائے کہ امر بلموون ایک قم کی حکومت اور ولایت ہے اور میں کو برجم دیا جائے گویا اس برچکومت کرنا ہے اور د یم وصبے کوئن ہونے سے باوجود مسلان سے فلاف کا فرکو اس کا استحقاق حاصل بنیں سے نومناسب ہی ہے کہ حب

يك ولى اور حكم ان كسي عام مسلمان كوريتى تغولين خرس السوس كي ليدية تأبت نرمو-

توم کہتے ہیں کو کافر کو اسس ہے منع کیا گیا کہ میں ایک قدم کی سلطنت ہے اور فیصلے کرتے ہیں عوت ہوتی ہے جب کو کاف ذہیں ہے بہذا وہ سلان پرکوئی فیصلہ کرنے کی عزت کا مستنی نہیں ہوسک لیکن عام مسلالوں کو دین اور معزف کی وصب اس کا استحقاق حاصل ہے اور اس ہیں عزت سلطنت والی بات نہیں ہے اور جس عمل ہیں حکومت اور تسلط کی عزت ہو وہ حکمران کی طون سے اختیا رہے حصول کی متن ج نہیں ہے جسے کسی کو سکھا گیا اور پہچان کو ٹاکیوں کو اسس بات ہیں کوئی اختلات نہیں کم جو شخص جا بل ہوا ور یوں وہ برائی کا مرتکب ہو تر اسے سجانا کر بھرام ہے اور یہ واجب ہے ، حکم ان کی اجازت کا متن ج نہیں اس میں دائی کی عزت ہے اور حب کو بٹی رہا ہے اسے جہالت کی وجہ سے ذات حاصل ہے ۔ اور اکس بات ہیں محف دین واری کا فی سے راہم کی اجازت ہو با بن اور نہی ہیں جی ہیں بات سے اسس سلط ہیں تفصیل ہے ہے کو احتساب سے یا نچے سرنے ہیں جیا کہ آگے آئے گا۔

را، تعرب رہان کرانا) ہا، تطبیق کی فرسے وعظ کرنا (۲) نربردسی منے کرنا وربرا جد کہنا اور برا جدد کہنے کا معلب کالی دینا نہیں بلکہ ویں کہنا کر اسے ماہل اے بوقون اکیا توانڈ نفائی سے نہیں ڈرنا اور اکس طرح کے و مگر کلات کہنا۔ رہ، قہر وغلبہ کے فرریعے روکن جسے کا نے بجانے کے الات توٹر دینا ، شراب بہا دینا اگردیشی کہڑا بہنا ہوا تواسے بھا فردینا اور چینا ہوا کہ لیا اس سے واپس سے کرمانک کو دسے دینا اور ردی سنوا وسے کراسے ڈرانا یہاں کے کہ وہ اکس کام سے جن ہی مبتلہ ایک شخص ہمیشہ غیبت کرتا اور الزام تراشی کرنا ہے کیوں کہ اکس زبان کونکا لن ممکن نہیں ہے البتہ ما رہے اور اس صورت میں دونوں طرف معاون بن کی صورت میں دونوں طرف میں دونوں طرف معاون بن کی صورت میں دونوں طرف میں میں دونوں طرف میا دونوں طرف کا کھوڑ کے دونوں طرف میں دونوں طرف کی کھوٹ کے دونوں طرف کا کھوڑ کی کھوٹ کے دونوں طرف کا کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے دونوں طرف کا کھوٹ کے دونوں طرف کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے دونوں طرف کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے دونوں طرف کے دونوں طرف کی کھوٹ کی کھوٹ

ملاوہ باقی کمی سرتیے بیں الم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بانچ پی مرتبہ میں فوروٹوض کی ضرورت ہے مبیال آگے آئے گے گا، جہان کس رحلال وحام کی) پیجان کرائے اور وعظ کا نعلق ہے توبدالم کی اجازت پرکس طرح موتون ہوگا اور اسے جانل یا ہوی وت فرار دبنا اور بر کہنا کہ نم اللہ تنائل سے نہیں ڈریتے اور اسس طرح سے دور سے الفاط کا استعمال، بچا کلام ہے اور ظلام حکوان کے معاشنے بچے بولنا ضروری بلکہ اعلیٰ ورصہ ہے جب کہ حدیث شریف میں آباہے لا)

قوجب عاكم كى مرضى كے فلاف كلم حق كل كا كلم ہے توالس كى اجازت كى فرورت كيف بوك اسى طرح كاسنے . بجانے كے آلات كو تول اور خدا اسا فعل ہے كہ اجتها دكے بنيرجى اس كاحق بونا معلوم جو قبال ہے لمذا امام كى صرورت نہيں ہے جہاں تك معاونين كو جمع كرنے اور ہتھ يا زكا لئے كا تعلق ہے تو بعض اوقات يو عمونى قتذ كا باعث بنا ہے اور بدمى نظر سے عنقر سے اس كا ذكر ہوگا -

اسلاف بزرگان دین کا حکم انون کوننی عن المنکراینی عادت بنانا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان حفرات کا اک بات براج ع تعاکرها کم کی طرف سے اختیار واجازت کی عزورت بنیں - بکہ دہنے خص نکی کا حکم دیتا ہے اگر حکم ان اس یہ راضی موتو بہتر ہے اور اگر نا رامن موتو اکس کی نارامنگی جی ایک برای ہے جس کارد کرنا واجب ہے تواکس کو برائی سے روکے کے بیے اس سے اجازت دین کس طرح صروری ہوگا؟

اس بات کی دبیل بیہ ہے کہ اسلاف کی مادت بھی کہ وہ محرانوں پراعتراض کرتے اوران کورائی سے ٹوکتے تھے۔ جبیا کہ منفول ہے کہ مروان بن حکم نے ماز عبد سے بینے خطبہ دیا تو ایک شخص نے کہا خطبہ فاز کے بعد سوتا ہے سروان نے اس سے کہا اسے فلاں! یہ کام حیوار دیا گیا سے حضرت ابو سعید خدری رضی امتر عنہ نے فرایا اسس شخص نے ابنا فرض میں رسول اکرم میل امتر عدید وسلم نے فرایا ؛

تع میں سے بوشف برائی کو دیجھے تواسے اپنے باقدسے ردکے اگراس کی فاقت نہو توزبان سے ردکے اور اگراس کی فاقت میں نہ مو تو دل سے در اور ایمان کا کمزور ترین درمہ ہے وا)

ان صزات نے اس عوی علم سے بی سمعا کر حکم ان بھی اس کے تعت کہتے ہیں ۔ توان کی را جازت کی ا جت کیے ہو کی ج منقول ہے کہ جب عباسی خلیفہ مہدی کہ کم مرس کی انوکی عرصہ وہاں تقرار ہا جب اس نے فوات نشروع کیا تو واگوں کو خانہ کعبہ کے اپس سے مٹیا دیا اسس برحضرت عبداد تارین مرزوق رحمہ اوٹر نے اس کی طون جست مگائی اور اسس کی چا در اسس سے مگے ہیں طال کراسے کھینچا - اور فرایا دیجھو کہا کررہے ہو ہم ہم ہی سے ان لوگوں کے مقابلے میں بہت اوٹر توان کا زیادہ جی واربنا یا جولوگ وور وراز سے آئے ہی کر توان کے اور میت اوٹر تشریف کے درمیان حاکل ہوگیا جب کا الٹر توان کے

اركث وفرماياء

چانچرانوں نے اپنی اس ندرکو بوراکیا۔

حزت فیان بن عبدالله رحمدالله تسيمنقول ہے کہ بارون الرئ برعواق کی سیرگا دوین کی سیرکونکا اکس کے ساتھ

بزیائم میں سے ابک شخص مین سیمان بن الرحیفر تھا بارون الرئ برئے اس سے کہا تنہا رہ یاسی بالد فاڈی تھی بورت

اجھا گائی تھی اسے ہے آؤ وہ ہے بی اور ڈی ائی اور اکس نے گایا گین اس نے اس سے گانے کی تعرف نے گاویا اس

گانا پیندنہ کا بغلیفہ نے بوجھا تہیں کیا ہوا ، اور نگی نے کہا برمیری ساونگی نئیں اکس نے فادم سے کھا اکس کی ساونگی لاوکر

وہ اس کی ساونگی لا بارک است میں ایک بزرگ تھیلیں جن رہے تھے اکس نے کہا با باجی الرست دیجئے ، اکس بزرگ تھیلیں جن رہے تھے اکس نے کہا با باجی الرست دیجئے ، اکس بزرگ نے سام براغاکر اس کی طون دیجھا تو سازگی نظر آئی جنانچہ اسے غلام سے لیکرزیون پردسے مارہ خادم اسے مطامی کا کہا ہے ہاس میں اور کہا ہے جا کہ بری بات سنوراور مان لا ایک با بغلاد ک دھینیں اس سے بڑھ کرکوئی متی بہنیں برامیرا دونین کا جرم کیسے ہوگیا ؟ اکس سنے کہا میری بات سنوراور مان لا ایک وہ وارون الرک برے باسی اور تبایک اور تبایک

میں ایک بزرگ کے پاس سے گزا جرگھلیاں میں راتھا بی نے اس سے راستہ انگا توانس نے سراٹھا کر دیجا تو سادنگی برنگا ہ بڑی جنانے اس نے سے کرزین پرالا اور توڑ دیا ۔

بیسن کر ہارون الرت بد غصے سے جل جن گیا ور اسس کی انگیب سرخ سوگئی سیان بن ابوجعز نے کہا امرالونین

بر کیسا عفد سے مناع محاکم کے اپس پنیام بھیجکہ وہ اسے قبل کر کے دربائے وجلیس پھینک وسے اس نے کہا ہیں۔ بلکہ

بیلے ہم اسے با کرمناظ ہ کریں گے جنانچہ فاصد نے اگر بتا یا کہ تمہیں امرا کمومنین نے بدیا ہے اس نے کہا بہتر ہے اپلی نے

ہما سوار سوجا کہ بزرگ نے فرایا نہیں وہ پیدل اسے اور محل کے درواز سے پر کھڑے ہوگئے ہارون الرت یہ کوتیا یا گئیا

مرکنی آئے میں اس نے اہم مجبس سے کہا یہاں جو تا پہندیدہ چنری میں وہ انتھوا دیں تا کہ وہ سنی خ اندروافل سول با

میں دومری جگہ جلے جائیں جہاں کوئی تاریخ جزیز موان نول سے کہا ایس جگہ جان کوئی غیر منزی چیز ہز ہو، نریا وہ مستر ہے جانچہ

وہ ایس جگہ جا جسمے جہاں کوئی تالیت مدیدہ چیز مناقلی۔

بھرشنے کو متم دباوہ اندر وائل ہوئے اور ان کا سین میں ایک تھیاتی حس می تھیاں تھیں فادم سے کہا اسے اسین میں ایک تھیاتی حس میں کھیاں تھیں فادم سے کہا اسے اسین میں ایک سے نکال دو اورامیر المونیین کے اس نے کہار نو مبری است کی فندا ہے اس نے کہا ہم تہیں کھانا دیں گئے اس نے کہا ہم تھیں کھانے کی فرورت نہیں ہا دون الرک یدنے فادم سے کہا تم اس سے کہا جا ہم اس نے کہا اس کے اس نے کہا اس کے اس نے کہا اس کے وادر نہ کروروادی کے ہیں اس میں میں کہا ہم وں ان کو چینیک کرامیر کے باس جائد اس نے کہا اسے چوڑ دو چینیک پر جمور نہ کروروادی کھے ہی

وہ بررگ داخل ہوئے اور سام کرے بیجے کے۔

ہارون الرئ بدنے کہا اے سینے اتب نے برکام کوں کی ؟ انہوں نے اچھا میں نے کیا گیا ہے ؟ ہارون الس بات سے حیا میری سری سازگی تولی ہے جب باربار سوال کی تواس بزرگ نے ہواب دیا میں نے اب کے آباؤ اجداد کور آست بورے نے سنا ہے ۔

إِنَّ اللهُ مَا أُمُرُبِ لَعَدُّلِ وَالْدِحْسَانِ وَأَبْنَاءٍ ذِى الْفَرُّرُ بِي وَيَنِعَلَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْكُرُ مَالْبَعْنِي دِله

بے شک اللہ تعالیٰ عدل واصان کرنے اور قرابتداروں کوریے کا حکم دیتا ہے اور ہے یا گی، بدائی اور مرکشی سے منع فرآ ہے۔

اور بن نے ایک برائی کو دیج کراسے بدل دیا ہارون الریشید نے کہا بدل و سیجے اس کے علاوہ اسس نے کوئی بات ذکی ۔ جب وہ بزرگ چیے میے توخید نے ایک شخص کوتھیں دسے رہیجا اور کہ اسس شخے کے بیجے جاو اگرتم دیجو کہ وہ والوں سے کہ رہا ہے کہ میں نے امیرالمومنین سے بربات کی اگراس نے برکہاتھا سے کچونہ دینا اور اگر دیکھو کہ کسی کو کھ مہیں بنا آتوا سے تھیلی دے دینا جب وہ محل سے نکا تو دیکھا زہی برایک گھل ہے جواندر دھنی ہوئی ہے وہ است میا سے کا لئے لگا اورکسی سے کوئی گفتگونہ کی اس نے کہا میرالمونین کہتے ہی بیٹھیلی سے لواسس بزرگ نے کہا امیرالمونین سے کہا یہ جہاں سے لی سبے والیس کردو مینفول ہے کہ وہ بزرگ اکس گفتگ کے بوگھلی کی طریف توجہ ہوئے اور اسے زہیں سے ایک لئے اور وہ کہ رہے تھے۔

می سے دنیا کو دیجھا کر جس سے پاس ہوتی ہے جب زیادہ ہوتی ہے تواکس کے غم بھی ای قدر بڑھتے ہیں ہماک کی عزت کرتے ہی ان کو ذہیل تی ہے اور حج اکسس کی تو ہی کرتے ہی اہنیں معزز بنا دہی ہے جب ہمیں کی چیزی خرورت نہ موتو اسے چیوٹر دوا ور حرب اسے عاصل کروجس کی ضرورت ہو۔

حفرت سفیان توری رحمن اللرسے منقول مے کرمیاسی فلیف مہدی نے ۱۹۱ صری جرکیا میں نے دیجھا کہ وہ حمرہ مقب الوكنكر مان مارر باتضا اور توك ال سكے كارندسے) كوروں ك ذريع توكوں كومارتے موے دائيں بائيں ما رہے ہيں ا من وہاں کھڑا ہوا اور کہا اسے خوصورت جہرے والے م سے ابن سنے بان کیا انہوں نے وائل سے اور انہوں سنے حرت قدامر بن عدامتر كان رض الترعنه سے روابت كيا وہ فرائے بن بن سفرسول اكرم صلى الترعليدوس لم كوديكما أكب دى دوالجركدن عرو كوككرمان ماررب تصاب اونظ برسوار تف وبان نتوكى كوملاما رافعا اورنه دورك مارا تعا اورنہ ہی بجو بجدی آ داری آری تعین اورایک تم مور تنہارے ساسے داکوں کو دائیں بائیں کیا جارہے ۔۔ اس نے ابکشخص سے بوجھا برکون ہے ؟ اکس نے کہا برصنت سفیان وری رحمالتہ م جاکس نے کہا اسے سفیان إ اگر خلیفه منھور موالومين اس بات كم الت دمون انون نے فوا يا تو كي معور بركزرا ہے اگروه ميں بتاديا تو تم وكي كرر ہے موالسن بركوام كرت واوى مخين مي فليفر الكاكرانول في من المد وبورت المدكر بالاس المونين ك تقب سے خطاب ش کیا اس فے کہاان کو بلاؤ جنانچہ لوگوں نے آب کو تلاث کیا مکن آپ اِ دھرادھ مھے۔ مردی ہے ماحول کو بخررینی کہ ایک شخص عقب ہے وہ لوگوں میں امر بالمعروب اور نی عن المنار کر ناہے مالانکہ وہ آب کی طرف سے اس بات برامور نئیں سے اس نے ملے دیا کاس شخص کو اس کے باس لایا جائے جب وہ سانے آباتوامون نے کہا مجھے خبر لی سے کہ تم اپنے آب کوامر بالمعووف اورشی عن المنکر کا اہل سمعنے ہوجا لال کہ ہیں سنے تمين عمني دبالم مون كرى بريمي مواكوئ تاب بإخبار ويجدر بالعاكراي نك أكس ك ففلت كى وصرسے تعور إسا فكما ہوا کرگیا اور اس سے بائوں سے نیعے آگ اورا سے بتہ نجاد عقب تھے کما اللہ تمالی کے اساد مبارکہ سے باؤں ہٹا فر بعر وول جا ہے کو مامون السن کی مراور سمجد سکا الس نے کما کی کہ رہے ہو سان تک کداس شخص نے بن مرتبدانی بات كودم إلى الكن فليعدى معمون كويداً يا حتى كاكس في كوداها ويل مع اجازت ووي الهاكون المون في البيني الحول سے بنجے دیجا ترک ب پنفرش جانچراسے اٹھا کروسردیا اور شرمندہ ہوابھردو بار گفتی شروع کی اور کہا کتم نی کاملم کوں

وسنضر؛ حالانكم التُرِيْنِ الى سقے مر ذمر دارى مم ابل مبت كوسوني سے اور مارسے بارسے بن مح العثر تعالى نے ارشا د فرا يا۔ ده دوگ که اگریم ان کوزین بی اقداردین توه نازت فر ٱلَّذِينَ إِنْ مُكُّنَّا هُمُ فِي الْأَرْضِ ٱفَّنَا مُسْوِا ارف زكواة ا واكرت يكى كاحلم ديت اور بدائ سس الشُّلُوةَ وَالتُّوا الزَّكُولَةَ وَأُمَّرُوا بِالْمُعْرِدِر وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكُرِ (١)

اس شخص نے کہا امرالوسنین اب نے ٹھیک کیا ہے آب نے جو کھو کیا تھا ہے آپ کو اقتدار اورسطنت ماصل ہے ہم نواس سلسلے بن آپ سے معاون اور ساتھی ہیں اور اس کا منکر دہی سنعن ہوگا جو قرآن ایک اور سندہت رسول صلى الأعلب وسلم عصد صابل مو-

ارات دخداوندی ہے:

مومن مرداور مومنہ بورتیں ایک دومسرے کے مدلار وَالْعُومِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعُضُهُمَ أَوْلِيَاءُ ې ده نکي کامکم دېښتې -بَعْنِ بَأَهُرُونَ بِالْمُعُودُنِ - (٢) اندرسول أكرم صلى الشعلبروسلم في إلى : ٱلْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَسْدُ كَعُمْدُ

ایک موی دومرے موی کے بیے دنوار کی طرح سے كراس كالكب صد دوك رس كومضوط كرات -

بَعْفَنَا رم) اوراً ب کوانڈنعالی نے زمین میں حکومت وی سے اور بہا مٹر تعالیٰ کی کن ب اور کسس کے رسول صلی الشرعلبہ وسسم كى سنت ہے اگر نم ان كونا فذكرو كے قوح بنتفس اس سلى بى نتها رى مدوكرسے ان دونوں كى حرمت كى دوب تنهيں اى كالشكر إداكناجا سي-

اوراگرتم ان دونوں سے محرکرتے ہوئے ان کو نافذ اکرو تو وہ ذات جس کے قبضہ بن تمہارا معالم سے اور تماری عزت وذلت اس کے بافذیں ہے اس فے سی تنرط رکھی ہے کہ وہ اچے کام کرنے والوں کے اجر کومنا کئے ہیں کرلما ب عرصي تمارك بن است كوامون كوالسوك بالمي بسندا بن وونوش موااوركما تمار عب أدميون كي امر بالمعروث كرنا جائز بيمارى اجازت سے ابنا كام جارى ركو-

ہماری ہی دائے ہے جبانی وہ شخص احتساب کا فرلیندانجا دہارہا۔

<sup>(</sup>١) قرأن مجبد، سورة عج آنيت الم (١) قرآن مجد، سوره توبرآیت ۱) (١) جيح بخارى حاداول ص ٢١ ١ الواب المفام

توان حکایات سے معلوم مو ناہے کر دھکران سے اجازت بینے کی مرورت بنیں ہے۔

اگر پوچیا جائے کرکیا بیٹی اپنے باب کو امر بالمع دون اور نہی عن المنکر کرسکتا ہے اس طرح غلی اپنے مول کو، بوی اسپنے فاوند کوشا گرد اپنے استا دکوا ور رعایا اپنے سکوان کو امر بالمع دون اور نہی المنکر کی مطلق ولایت رکھتی ہے جیے باپ کو ہٹے پر ، آقا کو غلی پر ، ف دند کو بیوی پر ، استاذ کوشا گرد بیا ورسلطان کو رعایا پرطاصل ہے باس میں کھے وق ہے ؟

توجان ہو! ہمارے خیال میں اصل ولایت نابت ہے لیکن ان دونوں بین تفصیلی فرق ہے ہم اسے باپ بیٹے سکے سلے میں بطور شال بیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہی کہ ہم نے احتساب سکے لیے یا نجی مراقب کا ذکر کیا ہے اولاد سکے لیے احتساب سے بیا بی مراقب کا ذکر کیا ہے اولاد سکے لیے احتساب سے بیا بی مراقب کا ذکر کیا ہے اولاد سکے لیے احتساب سے بیا بی مراقب کا ذکر کیا ہے اولاد سکے لیے احتساب سے بیا جی مراقب کا ذکر کیا ہے اولاد سکے لیے احتساب سے بیاج دو مرتبے عاصل ہیں بین معروف ومنکری بیمان کرانا بھر نیابت زمی سکے ساتھ و عفل و نفیون کرنا ہر ا

عبد کہنے اور محول سے ذریعے یا مارنے کی مورت میں ان کونئی عن المنکرنس کرسکتے ہے اخری دوم رہے ہیں۔

جہاں کہ بہرے درم کانعلق ہے توج کے اسٹی باب کواذبت بنی ہے اوراس کی ناراضگی مول بینا بڑتی سبے
اس لیے یہ قابل بنور ہے شکا ہے کی اس کی سازگی توطور بنا اشراب انٹریل دنیا اوراس سے رہبی کیطوں سے دھا ہے کال
بہتا یا گھری جوجام مال کے وہ ان کے ما مکوں کی طوف اول دنیا اگر جہنا یا توری کی ہو یا مسلمانوں برمازم ہونے والے جولنے
سے وظیم سے طور رہا ہوجب کم اس کا مالک معبن ہواس طرح دیوار رہبنی ہوئی تصویروں کو مل دنیا با گھری کس مکوی میں

تصور منعت موتو استخم كدينا مون ادرجاندى كرين توردينا-

کیونکوان کا موں کا تعلق اسسے باپ نے ساتھ بنی جب کہ ارنا اور گالی دیا اس کی ذات سے متعلق ہے لیکن اس علی موروہ الون مواج الحرائ المال اور اس علی کا موری ہے اور باب کوا ذبت بہنی ہے اور وہ الون مواج لئے کا عمل می ہے اور باب کا المون ہونا باطل اور مواج سے مبتد کی وج سے ہے ذبارہ میں بر ہے کہ بریات بیٹے کے بیٹ ابت سے بلکد اس پرلائی سے اور دب کے المون کی مقطر کو دیجے اگر برائی زیادہ مواور باب کی المافیک مقطر کو دیجے اگر برائی زیادہ مواور باب کی المافیک معلی ہوج ہے اگر برائی زیادہ مواور باب کی المافیک معلی ہوج ہے ایس شخص کی سے اور ایس بیا موزیادہ نا رافن بنیں موال ہوج ہے۔

اور اگر بران کم درجہ کی موادر نا راف کی شدید ہو جیجے بلوریا سینے سے برتن کسی جانور کی شکل میں ہوں اوران کو تولی نے سے ، ای نقصان زیادہ ہونا ہو تو اس صورت میں ناوائلی زیادہ ہوگی اور تصویر کا گنا ہ شراب کے گناہ جیبا ہیں توان تمسام

مورتن می فرد وخوش کی فردرت ہے۔

اگر آبا مائے کہ تم نے کس بنیاد بر کہا کہ بیٹیا ، باب کوسخت کامی ، مارنے اور نبردت باطل کام تیم انے کا می بہنیں رکت حبب کر قرآن پاک میں امر بالمعرون اور نبی علی المنکر کاحکم کس تنصیص کے بغیر عموم کے ساتھ آبا ہے البتہ آت سکنے اور ایلا بہنچانے سے مماندت فاص ہے منکوات کے ازبکا ب سے اس کا تعلق بنیں ہے ؟ تو ہم کہتے ہیں باب کے بارے بی خاص طور برایس باتیں آئی ہیں جوعوم سے اسٹناء کو واحب کرنی ہی کیونکہ اس

بارے میں کوئی اختلاف بنیں کہ جلادا پنے باپ کوزناکی مدین قتل بنیں کرسکتا ۱۱)

اور نہ ہی اسے اس پر مدت کا اختیار ہے بکہ وہ تووا پنے ماتھوں سے اپنے کا قرباب کو بھی قتل بنیں کرسکتا اور
اگر باب اپنے بیٹے کا با تھر کا طے وسے تو اس برفصاص لازم بنیں اسٹے گا اور دنہی اسس کے عوض یں باپ کو اذبت

اس سلے بین امادیث آئی ہی اوران میں سے بعن اموراجاع سے نابت مین نوصب وہ کسی سابق نصور کی بنیا دیر۔ اپنے باپ کوسزانہیں وسے سکتا تواسے اس بات کاحق بنیں کروہ اسے ستقبل سے معن اختالی جرم کی سزادے بلکہ بسیم

فعام ادر مبری کے سلسے بیں جی بہتر تنب ماری ہوگا بینی مالک کے لیے غلام اور فاوند کے بیے بوی ازوم تی سے
سلسے بی اولادی طرح بی اگر حید ملک میں زاماک ہونا) ماک نکاح سے زیادہ تاکیدی ہے لیکن حدیث شراعیت میں ہے کا گر
عنون کو سب و کونا مائوز موتا تو بی عوریت کو مکم دینا کہ وہ اپنے خادند کو سبوہ کوے۔ (۱)
ترب حدیث بھی تاکیدی پردوالت کرتی ہے۔

جان تک بارشاہ کے سافھ رعایا کے تعلق کا مملے ہے تواس سلسلے بی اولادسے بھی زیادہ سخت معامرے وہاں تو صرف رحدال وحرام کی) پیچان اورنسیت می موسکتی جا جان کک ننیرے رہے کا تعلی ہے توبہ قابل فور ہے کیوں کہ بادثای خزانے پر مرطرهانی کرسے ال لینا اور مالکوں کی طرف اول دینا، رایٹی کمرسے کو ادھیروینا اور اکس کے گرمی شراب کے برتون كوتورد بنا الس كاميب اوردبري كوفنم كرسكتا بهاورير بات منوع بداكس سليمي ممانعت أنى بع (١) جبے برائی کود بچر کرفا موشی اختیار کرنا منع سے اس بی بھی دو معنوع باتوں کا تعارض سے اور اکس سے بی فیصلہ اجتها د برجوراً کی جملاب یہ ہے برائی کی تندت اور اس کے دہرہے کی کی کور بھے جولوک سے عملہ اور ہونے سے ہوتی ہے اوربرابي است سعيس كوضيط مين نبي ديا جاسكنا -

جمان کرشا گرما در استاذ کا معاملہ سبے تو وہ قدرے اُسان ہے کیوں کہ وہی استاذ قابل احترام ہے جود بنی امتبارے علم کا فائدہ دتیا ہے وہ عالم حواینے علم پرعل شن کر ااس ک کوئی عرت شین تواکس نے اپنے استاذ سے میں قدر سیکھا ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ کوسے۔

> ١١) ما مع الترزي من ١٢١ مالواب العاب والسنن ابن ماجرص مهمه الباب النكاح رس السن الكبرى للبيرة ع جدر من ١١١٧ ت بقال اصل البني

ایک روایت یں ہے حضرت حس بھری رحمرانٹرسے بوجھا گیا کہ اپنے والد کا محاسبہ کیے کرسے ؟ انہوں نے فرایا استفیت رسے دب کے اس عفیہ کے اگراس عفر کا سے توفا موش موجائے۔

محتب، احتباب برخادر مور بات منى نهي كرعا جزاً دى بصرت ولى معموافذه واحب ميلول كروشنس عى الله تعالى سے محبت كرا ہے وہ إس كى افرانى كونا ب مرزا ہے جعزت عبداللہ بن سوورشى الله عندفرانے ہي كفار سے اینے ہتھوں کے ما تعرب اکرواگراس کی طاقت نم ہونوان سے سامنے نفرن کا اظہار کرو اگر ابسا کرسکتے ہو۔ جان لوکم وجوب اختاب كاسقوط حرى عزر موقوت بني بكراس مي اى بات كافوت عبى ثال م كيب كوئى كروه اور البنديه بات بيني يم عج سے من ي بے اس طرح اگر نابنديد بات كا خوف نبول بن بات معلى بوكم اس كامن كرنا نفع بنين وسے كا تودوبا نوں كى طرف متوصر موايك يدكرد كف كا فائدہ كوئى نبين ا وردوسرا ابذارسانى كا در مواور ا دران دومعنوں کے اعتبارے جارحالتیں بدا ہوتی ہیں۔

بهلیحالت:

دوسی جمع مو مالمیں بینی اسے معلوم ہوکر اسس کا کلام نفع نہیں دسے گا بلداگر دہ گفت و کے سے واسے مارولیسے گ تواس برامتیاب الذم منیں بلد معبن مقاات برمرام ہے ہاں یہ بات الذم ہے کہ خود بائی سکے قرب نجائے احدا ہے گرس گوندن نے احدا ہے گرس گوندن نے احدا کی ماروں کے بغیر باہر نہ جائے تا کہ وہ بائی کوند دیجھے ۔اس طرح کی واجب کام کے ایے ای اور کی داجب کام کے ایے ہی بار نکل سکتا ہے۔ کے بیر کی بامریکل سکتا ہے۔

اس ببلازم نبی کرده اس نم کوهپور کریجرت کرجائے البترجب فسادین شرکت برجمبور کیا جائے یا ظام ادر برایون بی بادثا ہوں کی مدد کرنا برصے تواس مورت بن اگر جرب کرتے برقادر ہو تو ہجرت واجب ہے کیو بحر حواضع میں اگراہ سے بھاگ كتا إلى كي بيد الراه ركى كالصيمورك المادنين بن كتا-

دوسری حالت،

دونوں معنی نہ پائے جائیں بعنی اسے معلوم موکد السس کے قول وفعل سے برائی زائل ہوسکتی ہے اور اسے کوئی اذیت نیس پنچے گئ تواکس پہنی عن المنکر واحب سے بیم مطلق قدرت ہے۔

اسے معلی ہواکد اسس کا اعتساب کرنا فالدہ منیں ویسے کا لیکن اسے کوئی اذبیت بھی منیں ہینے گی نوانس پر اعتساب واجب منیں کمیونکو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن شوار اسلام کوفل ہر کر شے اور لوگوں کوامور وینیہ سے واقف کرنے کی فاطر

جوتمي حالت،

بیری ما آت کے برمکس ہے بیٹی اسے معلوم ہے کہ احتساب کی صورت بیں اذبت پہنچے گی بیکن اس کے اس ممل کی دھبہ
سے برائی من عاسے گی جبے بقر ارکرکسی فاس کا مشیقہ توٹر دینا ، سنراب بہا دینا یا جیٹا ماکور سرنگی کو نی الفوتر وینا تاکہ
وہ برائی کا ارتکاب نرکسے لین اسے معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوکر اس کی مرمت کرے
ملا توالس صورت میں احتساب واحب ہے نرحام بلام سخب ہے اوراس بات پروہ عدیث شریب دلات کرتی ہے تو
ہم نے خلام حاکم کے سامنے کارز حل کہنے کے سلسلیمیں فرک ہے ۔ اوراس بات بیں کوئی شک بنیں کریز فوت کا مقام ہے۔
اس بات برحضرت الوسلیمان وارائی رحمداللہ کی روایت بھی دلالت کرتی ہے وہ فراتے میں میں نے بعض فعقا و سے
کھر کلام سنا تو اس کوروک بیا با اور جھے معلوم تھا کوئل ہوجاؤں گا لیکن فن کے فوت نے بھی اس بات سے نہ روکا ابیکن
چو تکے یہ بات لوگوں سے سامنے کرتی تو بھی اس بات کا فوت ہوا کہ ہیں لوگوں کو دکھا نے سے بن بات کومز شن ندگر

الرك مائے كاس آيت ريدكاكي مطلب ہے۔

وَلَدُ تُلْقُولُ مِا بِيدِ مِلْهُ وَ إِلَى النَّهُ كُلَّةِ (١) اور فود ابن القول الكت بي شرطِ و-

توہم ہے ہیں اکس میں کوئی افتلان ہنیں کہ ایک منان کا فروں کی ایک جائنت بچمدآور گھوکران سے الاسکتاہے اگر چہ اسے معلوم ہوکہ وہ قتل ہوجائے کا یعف افقات خیال ہوتا ہے کہ بیرطر بھرا کیت کے مفون کے فائن ہے حالال کہ بہ بات بنیں ہے جوزت ابن عباس رمنی اللہ عنما فرائے ہیں بہ باکت بنیں ہے بکدا کس باک سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی کے عام کے مطابق مال خرج نکرے بین جوننی ایسائیس کرتا وہ اپنے آپ کو بلاک کرتا ہے بیعفرت براد بن عائی رمنی اللہ عن مواقع نے میں اللہ عن میں اللہ عن میں ہوگا ۔

معرت ابوعبدہ فریا تھے ہیں ہاک بہ ہے کو گناہ کرنے اور اس کے بعد کوئی نئی شکرے حتی کہ ہاک ہوجا کے۔
اور جب را بک آدی کا کفار سے لڑنا جا کر ہے یہاں تک کہ دہ شہید ہوجا کے تواحت اب کے سلنے میں جی یہ طالقہ جا گز ہے لئین اگر کہ بات معلوم ہو کہ کفار برحلے سے کچھا ٹر کا ہر شہیں ہوگا جسے کوئی تا بدیا ، دشمن کی صعب پرحلہ آور ہو یا کوئی ماجز ہوتو برحرام ہے اور اس آیت کے بوم کے تحت وافل ہے البتد اس کے بیے براقدام اس و ذات جا کر ہوگا جب اسے معلوم ہوکہ جب کفار اس کے بیے براقدام اس و ذات جا کہ ہوئا جب اسے معلوم ہوکہ بین قرائے کی کروں گا اور شہید ہوں گا با اسے معلوم ہوکہ جب کفار اس کی جرات کو دیکھیں گے اور وہ شمان سے بارے بیا یا تقا در کھیں گے دہ کفار کی کرواہ شین کرتے اور وہ شمان ولی میں کرتے اور وہ شمان ا

اوراسے ال برای و دور ارسے سے ہے ایک دومری برای کا ارتکاب ریا بی سے وہ مورت بی ماری بی درسی بی درسی بی درسی بی داخل بنی ہے بلد اگر اسے معلم مورک اس کے اعتباب کی صورت بی بدبرائ ختم ہر جائے گی بین اس سے دوسری برائ ظاہر موگی اور جسے روکا جارہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسے کرنے مگے گا ، توزیادہ ظاہر تو کی اور جسے روکا جارہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسے کرنے مگے گا ، توزیادہ ظاہر تو کی مقدم دانو ہے ہوا در ندی اس کے بیادہ کر مقدم دانو ہے ہے کہ ترعی مشکرات بالکل فتم ہوجائیں ند زیدان کا مرتکب ہوا در ندی عروان کا انتکاب کرے ۔

مثلاً ابحب شخص کے باس صلا مشروب سے بیکن اس بی شجاست گرنے کی وجدوہ نا باک ہوگیا اوراسے معلوم ہے کہ اگروہ اسے بہادے گا توامنس کا مالک بااس کی اولاد شراب بینے گئیں گے کیونکہ ان سے صلا مشروب بینے گی بالی اختم ہوجا کے گرانے کا کوئی مقعد ہن یہ اور یہ جی کہا گیا ہے کہ اگراہے گرا دے گا تواب برائی رشیر مشروب بینے کی برائی اختم ہوجا کے گئے۔ جہان بک شغر ب بینے کا تعلق ہے تو ملامت شراب بینے والے پر اسے کی مختسب اس برائی کورو کے پر قا در شہر بی کے برائ کوئوں نے اس موقف کو اختیار کی ہے اور یہ بات وعقل سے ابعید بنیں ہے یہ فقی مسائل ہی اور ان پر محکم عالم بی اور ان پر محکم عالم بی اور ان پر محکم عالم بی اور ان پر محکم علی ہوئی ہوا ہے اس کے درجات اور وہ برائی جو اختساب اور تبدیل لا نے سے عالم بی براہوتی ہے اس کے درجات اور وہ برائی جو اختساب اور تبدیل لا نے سے برائی وہ اس کے درجات بی فرق کرنا چا ہے شکلاً ایک شخص کی دوسرے ادمی کی بری ذرجے کرے اسے مکانا جا ہے شکلاً کی شروع کا فردہ کی انسان کوذرئے کرے کا قوامی اختساب کو معلوم ہو کہ کا قوامی اختساب کو معلوم کا قوامی موروزت ہیں اختساب کو معلوم ہو کہ کہ کا قوامی کا مل کے لیے گا قوامی صوروزت ہیں اختساب کو معلوم ہو کی سے معلوم ہو کہ کا قوامی کا مل کے لیے گا قوامی صوروزت ہیں اختساب کو معلوم ہو کہ کا قوامی کا می کو کو میں انسان کو درکا کو کا میں بی کو جھوڑ کر اس کا مال ہے ہے گا قوامی صوروزت ہیں اختساب کرنا جا ہیں۔

توبد دقیق قدم کی با بن بی جومعل اجتبادی وافع بونی بی اور مجتبدیروا جب سے کر وہ ان تمام صورتوں میں اجتباد کرسے اوران دفائق کی بنیاد برہم کہتے ہی کر عام آدمی کو حوث واضح مسائل کی تبلیغ کرنی جا سے بوم را کی کومعوم ہوں جیسے شارب نوشی ، ندنا اور تزکی نماز وعنیرہ ۔

ایکن جن کاموں کاگ مہونا دوسرے افعال کے قریبے سے معلوم ہوا درائس سیسلے میں اجتہادی فرورت ہوتو مام ادی کے اس میں غورونکر کرنے سے اصلاح کی بجائے خوالی زیادہ ہوگی جن لوگوں سے نزدیک ماکم کی اجارت کے بغیر احتساب کا اختیار تابت بنیں ہوتا تو اس سے بہی صورت مرادہ ہے کیونکہ بعض اوقات نا اہل لوگ یہ ذمہ واری اٹھا تے بیں کیونکہ ان کو معرفت کم حاصل ہوتی ہے اور ا مانت و اری بی جبی قرابی بائی جاتی ہے اورائس سے طرح طرح کے خلل میدا ہوتے ہی اکس سلسلے ہی تو منبیح بیان ہوگان شا وارٹ ڈوالی۔

اُرکہاجا سے کرتم نے مطلیٰ کہا ہے کہ اگراذبت بہنے کاعلم بریا احتساب کا نفع نہ ہوتو اگر علم ربقین ) کی بجا سے اس بات کا مصن گان ہوتو کیا حکم ہوگا ہ

میم کیتے ہی اس سلط میں طور عالب یقین کی طرح ہے۔ فرق اس وقت طاہر ہوتا ہے جب یقین اور طن ہی تعالی میں جب ہوکیوں کر بقینی علم وظن بر ترجیح ہوتی ہے اور دو مرسے مقابات برعلم اور طن سے امکام الگ الگ ہوتے ہی ہیں جب استقطی طور بر پعلم ہو کہ اصنباب مغیر نہیں ہوگا تو وجوب احتساب ساقط ہو جاتا ہے اور اگر فائدہ نہ دینے کا خالب کمان ہولیکن فائدہ دینے کا بھی اختمال ہوا وراس سے سائھ ساتھ ساتھ کا فارشر بھی نہ ہوتو اس معورت ہیں وجوب احتساب میں اختاہ دن ہوتو اس معورت ہیں وجوب احتساب میں اختاہ دن ہوتو الرس معورت ہیں وجوب احتساب میں اختاہ دن ہوتو کہ اس میں طریق ہیں۔ اور اس محدودت اور نہی عن المند کے عمومی است میں مرحال ہیں وجوب کے شقاض ہوتے ہیں۔ اور ہم تحصیص کے طور براس سے اس صورت میں مورث میں میں عدم فائدہ نقینی ہو بہات با نوا جماع سے است شنا در کرنے ہی یا تیاب والم ہرسے مورث میں میں مرحال ہیں وجوب کے شقامی ہوتے ہیں۔ اور سے ناامیدی بقینی ہوتو اکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ امور مقصود ہوتا ہے نوحیب اس سے ناامیدی بقینی ہوتو اکس کا کوئی فائدہ نہیں۔

ابکی جب نا امیدی ندمونومنا سب مین سبے که وجوب سا قط ندمواگر کها جائے که وہ اویت جس کا بنجیالیتنی مون غالب گمان سے معلوم موبلیمشکوک داور سوفق موبلاسے غالب گمان موکر اسے افریت نہیں بیٹے کی مبکن اس کا اختال موتوکیا اس اختال کی دھم سے دجوب ما فطر وجائے گاکہ وہ اوجت نہ بینچنے کے بقین کے صوریت میں واج یہ جو یا برطال میں واجب موگا لیکن جب اسے گمان خالب مو

کہ اس اذبت پینچے گی تواحتیاب واحب منہی ہوگا ؟ ہم کہتے ہمی اگراکس سے گمان پرفالب ہوکہ اسسے اذبیت پینچے گی تواحتیاب واحب ہنیں ہوگا اور فالب کمسان ہو کاذبیت نہیں بیننچے گی توواحب موگا اور محض احتمال ویوب کوسافط شہر کرنا کبون کے بیٹوم راحتیاب ہی مکن سہے۔ ادراگراسے محن شک ہوکسی ایک طرف نزجیج نہ ہو توریم کی نظر ہے بیر بھی اضال ہے کہ کہا جائے کرعمومی احکام کی دجست اصل وتوب ہے اور یہ وجوب اذریت سے پیش نظر سافط ہوتا ہے اور اذبت سے وہ اذبت مراد سے میں کا سرے بیں گاں ہویا قطبی طور پر اکس کی توقع ہو رہی بات زیادہ طام رہے ایوجی اختمال ہے کہ کہا جائے کہ اس رہا حنساب اکس صورت یمی واحب ہے جب اسے معلوم ہو کہ اکس صورت میں کوئی نقصان نہیں بینچے گایا ضرر نہ بینچے کا گان ہوام را لمعروف کے عموی احکامات سے میش نظر میں بات نہ یادہ صبح ہے۔

اگرگہا جائے کہ ایڈ کا فائٹر برزی اور حرات سے اعتبارے بدال رہا ہے بزدل اور کمزور دائٹ خص بعید کو قرب
دیجھا ہے کو باکہ وہ اسے دیجھ رہا ہے اور ڈرتا ہے اور دلیر بہا درا دی اذبت کو دور دیکھا ہے بول کر براکس کی فوات کا آفا منا ہے خی کر دب کہ اذبت بنج خرجائے وہ اس کی تصدیق ہیں کرا تواب کس برا خاد کرنا چاہیے ہو فوات کا آفا منا ہے خی کر دب کہ اذبت بنج خرجائے وہ اس کی تصدیق ہیں کرا تواب کس برا خاد کرنا چاہیے ہو ہم کہتے ہیں معندل طبیعت کا لیا خوال جائے نیز عفل ومزاج کی سلامتی کو بھی بٹی نظر رکھا جائے کیوں کہ بزدلی ایک ہم کہتے ہیں معندل طبیعت کا لیا خوال جائے نیز عفل ومزاج کی سلامتی کو بھی بٹی اور اسے کور برا خوال کا موجائے کیوں کہ بزدلی ایک سے بادر میں کرنا تو اس کا موجائے کہ برا دی اور برا جائے کہ برا موجائے کہ برا کہ اور کہ کہ برائے کہ جائے کہ برا کہ اور کہ کہ برا ہوئے کہ اور کہ برائی کہ دیری بعن او فات عقل میں نقصال کی وجسے صا در ہوتی ہے اور برد کی اور عرائے کی وجسے اور میں او فات اور اور کی ہم برائے برد کی اور عرائے کی صاحب کہ برد کی ہم ہم برائے برد کی اور عرائے کہ کہ برائی ہم برائے کہ برائی او فات اور موجائے اور موجائے کے موجائے کا دراک اور کر اور کر اور کر کہ کہ اور کہ برائی کہ برائی کہ برائی کہ برائی کا موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کور کر کہ برائی کہ برائی کی جربے کا اور کا ماہ برائی کور کے کہ برائی کور کے موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کہ برائی کور کے موجائے کی موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کی موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کے موجائے کی موجائے کی موجائے کی موجائے کی موجائے کے موجائے کی موجائے کی موجائے کے موجائے کی مو

بزدل آن پرلازم ہے کہ وہ بزدلی کے سبب کوخم کرنے سے در بیے اسے زائل کردے اور اسس کی علت جہالت یا کردری ہے جہالت، تجربہ سے دور ہم جاتی ہے اور کردری دور کررنے کا طریقہ ہے کہ بس کام کے کرنے سے ڈرگٹنا ہم تعکل اس کے عادت بن جاسے ۔ مثلاً وعظ اور مناظ ہمیں مبندی اپنے بلبی صنعت کی وحربزدل دکھنا ہے میں مبندی اپنے بلبی صنعت کی وحربزدل دکھنا ہے میں حب اس کا تعلیٰ زیادہ ہم جا کے اسس کو تجربہ حاصل مہم جا اس کے اور بیمل اس کی عادت بن جائے تو قلی کر وری زائل ہموجاتی ہے اور بیمل اس کی عادت بن جائے تو قلی کر وری زائل ہم جاتے ہوجاتی ہوجاتی ہے تا بل نہوشنا ہو ہو دل پر غالب ہم کی ہمونوا بسے صعبت کا حکم اسس سے حال کے ابعے ہم کا جائے ہے میں مرین بعض واجبات سے معذور ہوتا ہے ای بھے ہم کہتے مال کے ابعے ہم گا اور اسے اس طرح معذور سمجھا جائے جسے مرین بعض واحب بنیں جس پر سمندوی سفر کے سلسلے بی بزدل میں کرا کی دائے سے میں بر سمندوں سفر کے سلسلے بی بزدل

فاب ہو ، اورجے زبارہ خون نہ ہواس پر وا جب ہے احتیاب کے سلے بی بھی اسی طرح کا حکم ہے۔
اگر کہا جائے کہ متو فع ا ذہت کی حد کیا ہے کہوں کہ بعض اوفات انسان کو ایک تفظ سے اذہت بینی ہے بیعن اوفات
ایک مزب سے اور کھی ایسا متواہے کہ جب وہ برائی سے روک رہا ہے ای کے غیبت کرنے سے اسے اذبت بینی ہے ،
جس اوی کو بھی اچی بات کا حکم دبا جائے اس سے کسی شکسی اذبت کا خون متواہد اور بعن اوقات وہ بادت ہ کے باس اس کی حقی احتیاب نووہ اذبیت بس سے بات اس کی حقی احتیاب نووہ اذبیت بس سے بات اس کی حقی احتیاب نووہ اذبیت بس سے بات وجرب احتیاب ساقط ہو جائے اس کی حدکی سے با

ہم کہتے ہیں اس بی دقیق بحث ہے اور اس کی صورتین زبادہ ہی اس سے جاری مونے کے مقالت بھی کثر ہی لیکن ہم کوشش کر شنے ہی کران تمام متعالمت کو مکیا کری اور اس کی اقدام کو محدود کریں تو ہم کہتے ہی ایڈا، مقعود کے مخالف ہو تا ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب جا را بور کی طوف لوٹتے ہیں۔

الا لغس مي علم طلوب مواج-

(٢) بدك بي صحعت وسامتي مقصود موتى سے-

رس مال میں شرورت رزبارہ مالداری مطلوب ہوتی ہے۔

(م) اور نوگوں کے داوں میں جاہ ومرتبہ کی جالی پش نظر ہوتی ہے۔

گویا چارباتی بینی علم جموت، تروت اور جاب و مرتبر طلوب بی ۔ جا و کا مطلب لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا ہے فروت و می نوع جاری طرح جاسی طرح میں نوع جاری ہونے کو کہتے ہی توجید ہے اسی طرح موکوں کا مالک سونا اعزامان نک سنجنے کا وسید ہے اسی طرح موکوں کے دلوں کے دلوں کا مالک ہونا اعزامان نک سنجنے کا وسید ہے اسی اور طبیعتوں کے میں ن کا سب مہلکات سے بیان میں ذکر کی جا سے گا۔ انسان ان چاروں باتوں بی سے ہراکی کو اپنی نمانت کے میں ن کا سب مہلکات سے بیازا پنے کرشتہ واروں اور خاص تھا والوں سے لیے بھی ان کا صول معلوب کے لیے حاصل کرنا چا ہمتا ہے نیزا پنے کرشتہ واروں اور خاص قولی رکھنے والوں سے لیے بھی ان کا صول معلوب ہوتا ہے ان جاری ہی ایک اسی جیز کا زوال جو اسی وقت حاصل اور دو ہو ہوتا ہے اور ابھی وہ مفقود ہے اس کا حاصل نہ ہونا بین جس جیز کا وجود متوقع ہو اس کا التواد ۔

گویا خرری دوصور تین می ایب عاصل چرکا زوال احد دوسرامتواقع چرکاند منا-متوقع چیزوه موتی ہے جس کا محل میں معول کا مکان ندمونوگریا وہ عاصل نہیں معول کا مکان ندمونوگریا وہ عاصل نہیں ہے تو لیوں دوقع کی اوراگراس سے متوقع چیز کے نبلنے کا خوف ہے اوراگراس صورت میں امر بالمعروف کو چورٹر نے کی اوراگراس میں امر بالمعروف کو چورٹر نے کی اوراگراس میں امر کا محمد کا خوف ہے جورٹر نے کی اوراگر اور کی جا کھی میں جا محلی میں جا محمد کی اوراگر اور کی مال دکر کریں گے۔

على مثال به سبه كركونى شخص ا پینے الستاذ سے تعلق رکھنے والے کسی اومی کوا عشاب ند كيرے كركہيں استاذ كے مزور يك اس كامقام البحانييں رہے كا درب السنا ذكى نعليم سے محروم بوجا مے كا-

صت کی شال ہے کہ وہ صحیم سے ہاں جانا ہے اس نے رستنی کی اپنا ہوا ہونور اکس خون سے احتماب

بذكر وه علاج منين كرس كا ورمتوقع تندرسى سي موم مو مائكا.

مال کے سلسلے بی اسس کی شال اس طرح ہے کہ وہ بادکشاہ اور اس کے دوستوں نیز ان لوگوں کو نہی عن المنکر بنیں کرتا جو مالی طور رہاس کی نمنواری کرتے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہا ہے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سنتقبل ہی وہ اسس کا فطیعنہ بند نئر دیں یا اس کی خمنواری ترک کردیں ۔

جاہ ومر ننبے کے اعتبار سے اس کی صورت بہ ہے کم سنقبل ہی جب سنتھ سے مددیاکسی منصب کی توقع ہوئی ہے اسے اس ڈرسے نبی من المنکر در کرنا کر منصب عاصل بنیں ہوگا یا بیڈور موکر وہ شخص جس سے منصب حاصل مونے کی توقع

ہے اس کی رائی بان نہ کرے۔

ان تمام مورتون بن احتاب كا وجوب ساقط بني مؤاكيونكر بياضافي فوا يسك زائل بوسف كانون سب اور زائد حيز كعاصل ندمون كومجانا فرركها جاباب حقق فرر توماصل ثدو بيزكا فوت مونام اوراكس سعكون بيزمتنني نهي البندوه چیزجس کی عاجت نابت مواور رائی برفاموش مونے کی صورت بی جو خرر موناہے اسس کے مقابلی بی وہ خررزادہ موشلًا الكِ شَفْ بِحاربِ اوراس والراس والرار سب اورواكر المرائد المرائد المستمن كي نوفع موا وربيرهي معلى موكر الغير ك ومبسے مرض برطوع الے كا اورموت ك نوبت أسكن بعد اورعلم سے مرادوه كلن بے جس كى بنياد ير بانى كا استعمال چور كرتم كاون مانا مائز بوجانا معجب اس مديك بني ما الارائي صورت بن ترك احتاب كارتصب محارسد بعيد بنیں رمینی جائزے علم میں حاجت کی شال یہ ہے کہ وہ دین سے موٹے موٹے اور اہم مائل سے نا وا فف ہوا ورمعلم صرف ابك بي مبر بروكسي دوسري جُدُ جانب كي طاقت هي شرموا ورمبر معلوم بوكر حس كا احتساب كبا جار باسب وه اس معلم مك حاف كالرامنة بذارد الكاكبونك وومع الس تنفس كاملع سے إس كى بات سنتا ہے توا يى صورت بين دين سے الم مسائل سے جانت بر مرانامنوع باورباني كود بجوكرفا وليش ربنا جي منع باوران بيسكى ايك كونزج عي دى جاست اوراكس سيدين بالى كى شدت اور عاجب علم كى شدت سے درميان تقابل سے اعتبار سے فيصل مناف بوگا دىبى جوزبادہ ضرورى ب اسے ترجع دی جائے ) ال کی صورت یہ ہے کہ شک ایک شخص کما نے اورسوال کرنے سے عاج زہے اوروہ تو کل کرنے ين من منبوط بني ب اورس ايك شفس ك علاوه ال برخريج كرف والاعبى بنيس اب اكروه الس كامحاك بدكرنا ہ تواس کا رزق منعظع موجائے گا اور تھیل رزق سے سلے بی حام اُمدنی کا مقابع موجائے گا یا محوکا مرسے گا آو ام مورت مي مي جب معامل سمنت مرجا مي تواحت اب سي خاموش كى اجازت دينا كونى بعيد بات بس -

جہان کہ جا ہ دم تنے کا تعلق ہے تواس کی صورت بہ ہے کہ کوئی شریاس کوا ذریت بہنجا ہے اور بداس کے شرکودور کرنے کا حول کرنے کا در اس مرتبے کا حول کرنے کا دار سے کا دار سے کا دار سے کا دار سے کا حول کرنے کا دار سے کا در اس مرتبے کا حول کسی ایک ایسی بنتی اسے یہ شراب نوشی کرتا ہے اب اگریہ اس کا احتساب کرتا ہے تووہ اس کے بیے واسطہ وسیار بہنہ یہ ہے گا اور بین وہ مفیب حاصل منیں موسلے گا اور اس طرح شریہ ادمی کا منز جمیشہ برقرار رہے گا۔

سیفام امور حب نظام اور مضبوط موحائی تو ان کومت شنی کرناکوئی بعید بات بنی بیان کس کا دارد بدار حسب کے اجتہا دیہ ہے جی کروہ اسس سلسلے میں اپنے دل سے فتوی پوچے اور ممنوع با توں بن سے ایک کا دوسرے سے تعابل کے اور مین کے حوالے سے ان بن سے ایک کودوسرے ان بی سے ایک کودوسرے اور دین کے حوالے سے ان بن سے ایک کودوسرے برتر بیجے دے ابنی نحواہش او طبیعت کے مطابق فیصلہ نز رہے اگر وہ دبنی احتیار سے ترجع دے گا تواس خاموشی کو دلالت کہتے ہی اور اگر اپنی خواہش کے مطابق نرجے دے گا تو رہ خاموشی مدا ہنت دمیا فقت ، کہا تی ہے اور ایک باطنی اس سے مطابق نرجے دو گا تو رہ خاموشی مدا ہنت دمیا فقت ، کہا تی ہے کہ وہ اپنے دل کی نگوا نی کری درجے اور اکس کی دو اپنے دل کی نگوا نی سے بافضائی خواہش کی بنیا دیر۔ اور برشخص اپنے بوسے با جھے عمل کو اسٹر قائل کے باں ساسنے بائے گا جا ہے وہ دل کی سے بافضائی خواہش کی بنیا دیر۔ اور برشخص اپنے فرسے با جھے عمل کو انٹر قائل سے باں ساسنے بائے گا جا ہے وہ دل کی توجہ ہے بافسائی خواہش کی بنیا دیر۔ اور برشخص اپنے باضلا دریا دتی نہ ہوگی کیون کو انٹر تعالی ہی کوں مذبو وہ دل کی توجہ ہے بافسائی خواہش کی بنیا دیر۔ اور برشخص اپنے باضلا دریا دتی نہ ہوگی کیون کو انٹر تعالی ہی کوں مذبو اور انٹر تعالی کے بان طلع دریا دتی نہ ہوگی کیون کو انٹر تعالی ہی کوں مذبو اور انٹر تعالی کے بان طلع دریا دتی نہ ہوگی کیون کا انٹر تعالی ہی کوں مذبو اسٹر تعالی کے بان ساسنے بائے گا جا ہے دو دل کی توجہ بی کو دیسے کا موجہ کو انٹر تعالی ہے کا جب کا بی کور کی کو دین کی دور کی کو دیا کہ کا جب کا جب کا جب کا ب

جہاں کہ ترون کا تعلق سبے قوالس کی صورت یہ ہے کہ شدا اس کا گھ زرر دسی جین لیا جائے گایا اسے گا دیا جائے ۔ گا اورائسس سے کیڑے جین بیے جائی گئے تواس وہ سے جی دوج ب احتساب ساقط ہوجایا ہے البتد استعباب باقی رہا ہے ۔ میونکہ دین بردنیا کو فلاکو دینے بیں کوئی حرج بنیں ہے۔ مارنے یا چھینے میں سے ہوئل کی ایک صدیعے فلت کی صورت یہ ہے کراس کی برواہ ند کی جاتی ہو جیسے ال یں ایک دانہ ، النف کی صورت میں بلکا ساتھ بڑجس کی اذبت زیادہ نہو۔

دوسری مدکثرت کی مورت بی مے جب کا اعتبار کیا جا المب بین اس کے سبب سے احتیاب واحب نہیں رہا اورایک درمیانی مورت ہے جو استنباہ اوراجتہاد کے مل بی ہے دبن واراً دمی کو اس بی اجتہاد کرنا چاہیے اور جس قدر مکن ہوجاز

دین کوترجے دے۔ جہاں کے جاہ دمرتبہ کا تعلق ہے تو وہ اس صورت میں فوت ہوتا ہے جب اسے ابنی مار ماری جائے جس سے تکلیف

نہیں سنبی یا توگوں سے سائنے گالی دی جائے با اس سے تلے میں رومال ڈال کواسے شہری عجبریا جائے یا اس کا مذکالا کرکے چونگوایا جائے۔ سیقام صور تیں ایسی ہی جن سے بدل ہی کئی تعلیمت نہیں ہوتی لیکن عرب وشہرت کو دھید مگنا ہے اور قلی اذیت

كا باعث بي اس كي كي درجات بي بيتريب كداكس كي تقبير دي كما كي

ایک ورصربہ ہے جس سے مروت وعرف جاتی رہی ہے جیہ اس کو ننگے سراور ننگے باؤں شہر میں بھرایا جائے ایسی مورت میں احت ا مورت میں احت اب سے سکوت کی اجازت ہے کیونکو نفر تعیت میں عزت کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بدول کواڈیٹ بنجاتی ہ جواذیت کئی ہار الینے کی اذرت اور چند ورحمول کے فوت ہونے کی تحکیمت سے مراہ کرسے زنوا کے ورصر بہہے۔

ورمرا درمیمن جاه دمرتبه کی بندی سے تعریب جا اہے مثلاً عمد کیروں یں با ہز کانا محق فولصورتی ہے اس طرح گورہے برسوار سونا عبی ۔ اکروہ جانا ہے کہ احت ب کی صورت میں اسے بازار ہی بیدل یا اسے لباس میں جرنا پڑے گاجس کا وہ عادی

ہمیں سے۔

کا باعث ہے اور اگرمعوم موکروہ اس بہانیب کو تھو ڈر کرصرف میری ہی نیبت کرے گا تواکس پراحتاب واجب بنیں مے کو نام کا تعامی خیبت کرنے والے کے تی بی گاہ جے کیان اکس کے بلے مستحب ہے کہ وہ بطورا بیّا راس شخص کی عزت پرائی عزت کو فربان کروے ۔

عموی دلائی احتساب سے وجوب اور اس سلسے بی خاموشی کی صورت میں بولیے خطرے پر دلالت کرنے ہی ابذا اس کے متفابی وہ بات ہوگی جو دبنی اعتبار سے بولیے خطرے کی حامل ہوجب کہ ال، جان اور عزنت وم وت کو شر بعیت نے برط ا مقام دیا ہے اور جا ہ وحقمت اور آرائش و تزنگی اور خلوق کی طرف سے تولیب کی سلسلے زائدا مور کا کوئی احترام بنیں ہے۔

امراگران اذبتوں کا فوت اولا دوا قارب سے حوالے سے موتودہ اس ی ذات سے اعتبار سے کم ہے کہونکہ ابنی ذان کے اعتبار صے اذبت کا بہنیا وومرے کے معاملات کے والے سے بیٹنے والی اذبت سے زبارہ سخت ہے۔ لكن ديني اعتبار سے يوفقيت ركھا مے كيول كدادى اپنے ذاتى حفوق كے سلسلے مي چنم يوشى سے كام اے سكتا ہے المكن اسے دومروں كے مقوق كے سليم ميں بيٹم لوشى كاكوئى تن بني تواسى صورت بي اسے احتساب سے رُكمنا ما ہے۔ اگران محتفق كناه ك طريقير فرت مورج بي جيدارنا اور ال جيننا تواس احتساب نبي كرنا عاسي كيونكرايك برائى كوروركرنا دوكسرى برائى كى طرف سے مالا سے الران كے حقوق كا زوال ك و كے باعث مرتو يہ بھی سلان کو ابذا بینیا اسے اوراسے ان کی مرضی کے بغیراس بات کا حتی عاصل بنیں ہے ، اور جب نبی عن المنكر كائل اكس كى قوم كى ا ذيب مك سع جانا مو تداس جورد دے جيے كئ نا دكر دنيا كسنفس كے مال دار ركست دار موں توبادشا ہ کوبائی سے دو کنے کی صورت بس اے اپنے ال کا خوف نہیں ہوگا لبکن بادش ہ ان لوگوں سے واسطے سےاس سے بدلہ لیتے کی خاطران کو ایزابنیا سے گا توجب ایزامنسب سے اس کے رائتہ داروں اور پڑوسیوں کی طرف منعدی موجلے نواحتساب جھورد سے کیول کرمسلانوں کو ایزابینیا نامنوع سے جیسے برائی کو دکھ کرفاموش رسنا منع ہے۔ ال اگران سے ال وجان کو نقصان نر سنچیا ہولیکن گال مل ج سے ذریعے اذبت پینے توبر بات فاہل غورہے اوراس سیسلے یں برائی کے درجات کے اعتبارسے کدوہ کس قدربری سے نیزمنوع کام دل برکس فدار انداز ہوتا ہے اورعزت میں فدرفلل باتا ہے احتیاب کا امر مختلف موگا۔

اگر کہا جائے کر حب کوئی شخص ا بنے عبم کاکوئی صدر کافن چا ہے اور اور ان سے بغیر وہ اس سے بازندا کے اور مرکا تا م موسکتا ہے قتل کی فوبت آجا ہے تو کیا اس سے دونا چا ہے ؟ اگر تم کہوکہ اسس سے دونائی کی جائے توب بات محال ہے میوں کر برایک عضو کوختم کر سف کے خوف سے ایک جان کو واکس کر نا ہے اور عبان کی مواکمت میں عضو کی واکمت بھی پائ ماتی سے ۔ ہم کہتے ہی وہ اسے اس بات سے روکے اوراس سے اولیے کمیزیکہ ہماری غرض اس کے عنواور جان کو بجانا ہیں ہے بلکہ ہما رامقصود تو رائی اور گفا ہ نہیں جب راس کا اینے کی عضوکو کاٹنا گنا ہ نہیں جب برائی ہے دور کرے اور الک اسے اس طرح دور کرے اپنے کی عضوکو کاٹنا گنا ہ جب برا ہے ہوئی تنفی سالان کے ال پر حملہ کورے اور الک اسے اس طرح دور کرے کہ وہ بلاک موجا نے تواس طرح اسے دور کرنا جائز ہے اس بیے ہیں کہ ہم رو بے بیسے کے بدھے ہی مسلان کی جان کے رہے ہوئے اس میں کہ ہم رو بے بیسے کے بدھے ہی مسلان کی جان کے رہے ہیں کہوں کر ہری کا تی مفلود تو گئا ہو دور کرنا جائز ہے۔ اس کا تی کا الادہ کیا اور گنا ہ سے رو کتے ہوئے اس اس کا تی جائز جائز ہے کہوں کر مفلود تو گئا ہو دور کرنا ہے۔

الركه جائے رحب بهي معلوم بوكر اكر سنخس ننها بوزوا پناكوئى عضوكا ف موائے كا زمين كنا ، كوفتم كرتے كے يعے اسے في الحال من كردينا جا ہيئے ؟-

ہم کہتے ہیں اس بات کا ملم تعینی نہیں اور گناہ سے محن دم کی بنیادیہ اس کا نون بہا اجائز بنیں دیکی جب ہم اسے معنوکا مینے ہیں مشئول دیکی نیا اسے منع کریں گئے اور اگر وہ ہم سے لاسے گاتو ہم جی اس سے روی گئے اور ہم ہیں کا اس سے روی گئے اور ہم ہیں کا بیاتی رہتی ہے اس صورت نیں گناہ کی نیں حالتیں ہوں گ ۔ بات کی برواہ نہیں کرنی جا ہم ہے کہ اس کی جا ہے تو اب ہے سزااس سنے گئے عمل سے ملا ن نامور حدیا تعزیر ہوگی اور بسزا ما کم دے سکتا ہے عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ۔

دوسراید کرگناه گار فی الحال اس می مند موشلاً رستی لباس بینے ہوئے ہے یا سارنگی اور منزاب الئے ہوسے ہوتو اس گناه کومٹا کا جس قدر مکن ہووا جب ہے جب تک بیعمل اس سے بڑے گناہ نک نہنچا ہے اور بیات عام لوگوں کے لیے جن نابت ہے۔

تبرای مرائی متوفع ہوشگ ایک شخص مشراب توری کے بے مجلس ہی جھاٹود سے اور اسے الالسند کرنے کے
لیک دھے جع کرے اور امبی کاک شراب بینے کا ارادہ کرنے دائے کو روکنے کا حق ہرکسی کونا ملے ہیں البندوہ وعظ م
اور گاہ کی نوبت نہ اکئے اس بیے نثراب بینے کا ارادہ کرنے دائے کو روکنے کا حق ہرکسی کونا صل بہیں البندوہ وعظ م
نفیعت کے ذریعے روک سکتا ہے لیکن مارسی اور سخت کا ہی کے ذریعے روکنے کا حق سرعا یا کو حاصل ہے اور
د بہی کورت کو البنہ برمعلوم مورد یک ہ السی شخص کی عادت ہے اور اس نے اس کے سبب کو اضبار کیا ہو
اور گاہ می ارتکاب بن انتظار کے علاوہ کوئی کر بابی نہ ہو نو ایسی صورت بی مارسی اور سخت کا ہی کے ذریعے بی اضا ا
مارت و بی انتظار کے علاوہ کوئی کر بابی نہ ہو نو ایسی صورت بی مارسی اور سے ان کو روکنا بلکہ مارسی عائز ہو میں اور انتیا کی اور سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کی وجہ سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دوب سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے اور سخت کا دی کے ذریعے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے دریعے کا میں کو میں اور بیک ہوئی میں کو دوب سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دوب سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دوب کے دریعے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دوب کو ان ہونا ہوئی کی دوب سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دی کا دوب کو ان ہوئی کا دوب سے ان کو روکنا بلکہ مارسی کے کتادہ ہونے کا دوب کو ان ہونا ہوئی کو اس کو اس کو ان کو دوب سے ان کو میں کو دریعے ان کو دیاں کو دی کا دوب کو ان ہوئی کی دوب سے ان کو دی کا دوب کو ان کو دیاں کو دوب سے ان کو دی دوب سے اگر اس

کن ہ گار کا مقدداس کے معادہ ہو جیسے کسی غیری م عورت کے ساتھ عبلی گی میں بیٹھناگنا ہے کیول اس سے گنا ہیں پڑنے کا خالب کا گمان سے اور گنا ہ کا گان میں گئان میں ہوجودگنا ہی احتساب مو گامٹو نع پر بنہیں -احتساب کا دوس کا دکن ہ

كس بات كاافتياب

مام کے دروازے پر کھڑا ہونا اورائس طرح کے دو بڑے علی فوری گناہ کے زمرے بی آئے ہیں۔

وہ برائی مختب کے سید واضخ ہوا سے ملائل وجبتنوی فررت مزید سے تو ہو است ملائل وجبتنوی مزورت مزید سے تو ہو است ملائل وجبتنوی منا ہو اس کے است کی اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں اور اور دنوالی نے اس کی جا سوی کونا جا کہ نہیں کونا ہونوں کونا ہونوں کونا ہونوں کونا ہونا کونا ہونوں کونا ہونا کونا ہونوں کونا ہونا ہونوں کونا ہونا ہونوں کونا ہونا ہونوں کونا ہونوں

اورا دار دان الدن ال سف اسس سع منع ذایا ہے۔ اس سلے میں حضرت عبدالرحل بن عوف رضی اسٹر عنم کا واقع مشہور ہے اور ہم نے اگاب صحبت سے ببان میں اسسے ذکر کیا ہے اسی طرح حضرت عرفاروق رضی اسٹر عنہ سکے بارے ہیں مروی ہے کرا ہے ایک اگوئی کی دبوار مجالا ناگ کر اندر تنرین سے سکے اور اسے نا ہے ندیدہ حالت میں دیجھا نواس کوروکا اس شے عرض امبرالمومنین اگری سفے ایک اعتبار سے گناہ کیا ہے نوا ہے تین وجہ سے گناہ سے مزید ہوئے ہی آپ نے فرایا وہ کیا گناہ ہیں ؛ اس نے کہا السر نعالی نے ارشا وفرایا۔ دَدَد تَنَجَسَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> مالانکه آپ نے جاموی کی سبے اور ارث و خلاوندی ہے۔ دو البیوت مِن اَبُول بِها (۲) ساتوا البیوت مِن اَبُول بِها (۲)

مالانكراك وليار تعيلا لكراك أسف الرف وفلاوندى سے-

رَدَّدُ خُلُوا بَيْوْنَا عَلَيْ مَعْ يَعِدُ مَعْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

ادراً بِ نَے سلام آئیں کیا اسس پر صفرت عمرفار وق رمنی النّرعز نے اسے تھپوڑ دیا اوراسس پر توب کی شرط رکھی۔
ای جید صفرت عمرفار وق رمنی النّرعنز نے مغربر پیشریوب فرام پر نئے ہوئے معام برائم سے مشورہ فرالی کہ اگر حکم الن فود
کسی برائی کو دیجھے توکیا اسس شخص پر حدنا فذکر سکتا ہے و حضرت علی المرتبئی رہنی المنزعنز نے مشورہ دیا کہ دو عا دل اُدمی ہوتے جا سیبی اسس میں ایک کافی نہیں ہے۔
جا سیبی اسس میں ایک کافی نہیں ہے۔

مر سے بیروایات اواب محبت کی بحث میں مفوق مسلمین کے سلسے میں بیان کی ہیں۔ اب دوبارہ ذکر نہیں کریں گئے۔ ماگر تو کر کر تعدید اور ایر شدہ کا کردیں کا سعید میں میں ان کی ہیں۔ اب دوبارہ ذکر نہیں کریں گئے۔ ماگر تو کر کر تعدید اور اور میں کا کردیں کا سعید میں میں ان کروں کے ساتھ میں میں ان کروں کے اس میں کروں کے اس م

اگرتم کوکہ عموراور پورشبدگ کی حدکیا ہے؟ توجان ہوکہ جوشنص اپنے دروازے کو مبدکردے اور دادا روسے پر دے ہیں ہوجائے لوگناہ کا حال معلوم کرنے

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ عجرات آیت ۱۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ بقوه آیت ۱۸۹ (۳) قرآن مجید، سورهٔ کونر آیت ۳۰

كے الجداجازت كے بغیراس كے باس جانا جائز نہیں البترب كو كھر كے المرسے معلوم موجائے كر اندر برائ كا ارتكاب مورا مع جیسے ابوں اور سارونیروکی اً وازاس فدر بلند ہوکہ دیواروں سے باہراً رہی بلو تو توشخص اسے سے اس کے بلے كرس داخل موكران آلات مونوش اجائز ہے اس طرح جب شراب سے نشہ بن دُھت افراد سے وہ الفاظر عبان كے درمبا معروف بي بلندموں كراكستوں برطينے والے ان كوسنتے موں توب مي كناه كوظا مركزنا بيے حب سے احتساب واحب مو جاتا ہے تو دیواروں کا رام کے با وجود دوطرح سے بال کا بتہ علی متا ہے ایک اوازے اوردوسر اکبر اسے سے، جب شراب کی تُواری مونواگراس بات کا تعال مورد بریمی مون شراون سے ب نواسے بها دینے کا رادہ کرنا جائز بني اوراگرمال سے فريب سے علوم موکدم بُواس وصر سے فا بر بور بي سے که وه لوگ اسے بي سے بي نواس بل خمال ہے اورظامری سے کم احتساب مائز جا ورمعن اوقات متراب ك شبتى اور موولعب كے ألات أستين إدامن كے بعے بھیا ئے جاتے ہی فوج سے می فاس کو دیکھا جائے کہ اس کے دامن کے بیچے کوئی چیز ہے فوج یہ کسی فاص ملامت سے خاہر خواکس کو کھون جائز نہیں ۔ بونکراکس کا فاستی ہونا اس بات پر دادات نہیں کرنا کراکس سے پاس جو کچھ ہے وہ شراب ہے کیوں کہ فاسی میں مرکے وغیرہ کا محاج ہوتا ہے تواس کے جیائے سے یہ استدلال کرنامیے نیں ہے کہ الا ي علال دين مونى توده است كون عِبياً كروى هيان كي كن مقامد موت بيدا وراكر نظرب كى بُوارِي موتوب موريت مل عث ب اور ظاہر ہے اسے امتساب کاحتی ہے کیو بھر ہے ملامت فان کا فائدہ دبنی ہے اور اس قلم کے امور مین فان على طرح سخا الماس مارئلى كوجب باركب كيوس سد در بانيا برا مونوده ابني شكل سع بجياني جاتى ہے تو شكل ى دلالت بُواور اً وازى دلالت جبيئ بع اورص كى دلالت ظامر موده چيز جي موئى نبي موتى بلكروه ظامر موتى سب اورمين عكم ديا كباب كرجب الله تعالى في بروس بي ركاتم جي اسسى برده لوشى رواور وبمارس ساسف ظاهر مو اس کو منادین اوراکس ظور کے کی درجے بریمی ہے سننے کے درجے ظامر سواے می سو تھے کے درجے اکس کاظہور مِوْنا سِيمِى ديجيف سے معلوم بوّنا ہے مجمی چھُون سے بہ بالم مقعود توعلم بالديد حواس عي علم كا فائده ويقيمي توجن مورت بن معلى موكد عركيد كريد كي نيج مع وه شراب ب تواس تورانا جائزے مین اسے اس بات کائی میں بنیا کہ وہ کے مجے دکھاؤ اکد مجے معلوم و جائے کہ برکیا ہے کیوں کر یجب معاور تحبس كامطلب برمع كرابي علامات الأش كى عائيس مس مسكسي حيركا عال معلوم بواكر ابس علامات المدر سخود معلوم موجائي اوران سے ذريعے بيان عاصل موتوان سے تقاضے سے مطابق عل كرنا جاكز سے مين بيمان كرا في والى علاما کی طلب کی اجازت بالکل سی ہے۔

بروہ برائ جس کوا جتہاد کے ذریعے معلوم کیا مائے اسس بی احتساب بنیں ہے اگرکوئ شافی مسلک والاگوہ ، بخبر

چوتھی من رط برائی کا اجتہاد کے بغیر معلوم ہونا

ا درایی چیز که آپ جس بر ذریح کے دفت بسم النه نہیں بڑھی گئی تو کو کی حفی اکس براعتراض نہیں کرسکتا اسی طرح اگر حفی ایسا نبیذ رمچل کارس) چیا ہے ہونشہ نہیں دیتا ہوہ ذوی الارجام کو میراث دیتا ہے یا ایسے گوری بلختی ہے جیے بڑوی ہونے کی بنیا د پر شفغہ کے ذریعے حامل کیا تواکس بڑی شافی مسلک والے کواعتراض کاحی مہیں ہے۔اسی طرح دیگروہ مسائل جور اجتہا دی ہیں۔

ال اگرکوئی شاخی خرمب والاکمی دوررسے شاخی کو نبیذ بینے ہوئے دیجھے با وہ ولی سے بغیر بوردن سے شکاح کرسے وطی کا ہے تواس می غوروفکر کی فرورت سے مکین زیادہ ظاہر سی سے کہ وہ احتساب جی کرسکتا ہے اوراعتراض بھی المول كوفى علم اس بان كاطون بني كاكركى مجتهدكودوسرے مجتبدك اجتاد سے مطابق عمل كرنا درست سے اور مذب ك الركوني مقلد تعليد مسيسية من عور وفكر كے بعد الك مشخص كوسب سے انصل عالم سجفا ہے تو وہ اسے حيور كركى دوس مے ذرب کواخنیا رکرے اور نمام خراب میں سے عمدہ عمدہ انبی جانظ کے بلہ مرتقار بردازم ہے کہ وہ جس اہم کی نقلبد کم رباس وه تفصیلی طور راس کی نقید کرسے تواہنے ام کی مخالفت علی سے نزدیک بالا جاع ناب ندیدہ ہے اور ایک برائی ہے اور اس بنا امنت کی وجرسے وہ کناہ کا رمز اسے بین اس سے ایک نہایت دنبن بانت لازم اُتی ہے وہ بر کرجب کوئی ثافی ولى سمع بغيرتكاح كرست وضفى كالس راعتراض كرناها أرزب بعن وه دوس كمه كريد على فنفهت بعدال تهارس في ميروت بنیں کیوں کرحب نم نے بیعل کیا فرنم نے اکس عقیدے کی وج سے کہ امام نشا فنی رحمالتر کا خرب درست ہے ، ایک باطل کام كاميد اور جوكي تهارس نزد كروست ميداس كان الفت كراتهارسدى بن كناه ميد الرحد الله تعالى ك نوديك يه كام درست بواسى طرح جب كوئى دنى كوه كانے بالس ذبير كوش ريسم اللرز طوع كئ موكا نے بين شافى سے ما تعوشرك مونووه السوراعنراف كرسكاب اوراسي كبرك بها تورعظيده ركفوكه تصنرت امام شانعي رعمدالله كي أنباع زیادہ بہرے بھرریطل کرویا یہ عقبدہ مجی شرکھوا درم عمل بھی شروکوں کر مینمارے عقبدے کے علاف ہے بھرم بات محوماً یں سے ایک اور بات کی طوف سے جاتی ہے وہ یک ایک برا کدی کی بورت سے زناکے ادادے سے جاع کتا ہے اور مختب كوملوم ہے كربياس كى بوى ہے اس سے باب نے اس كے بين بي اكس كے ساتھ نكاح كرديا تھا ايكن اكس تتخص كومعلوم بسي اوروه اس كي برابون كى دحب است مجالي بني سكنا ياوه اس كى زبان بني سجنا أو بول كر ووازنا كرف والا) مانا ہے كريكس سے ليے فرحر ہے اس عمل كى وم سے كناه كار موكا اور ا كون بي اسے عناب موكا نو ای کے باوجود کروہ اکس کی سوی ہے اس محنسب کوجا ہیئے کہ اسے روک دے یہ بات کرعلم النی کے مطابق وہ اکس كى بوى ہے، بعيد سے اور حام مونا قريب سے كبونك وه غلطى يرجے اور لے فرسے .

اوراس میں تمک میں کر اگر کوئی مشخص اپنی بوری کی طلاق محتسب کی کئی فلی صفت سے معلق کرسے مثلا یہ کہ اگر وہ چاہے یا جب ایسے معلی کرے مثلا یہ کہ اگر وہ چاہے یا جب اسے معمد آ سے وغیرہ وغیرہ اوراب یہ صفت اس سے ول میں بالی گئی لیکن وہ سیاں بوی بتا نے سے

عاجو ہے البتہ وہ باطئ طور پر طاب کا علم کھتا ہے تواب جب وہ اس کو جاع کرتا دیجھے تواکس برمنے کرتا لازم ہے بینی زبان
سے رو سے بہوئی بر زنا ہے البتہ زاتی کواکس کا علم منہ برجب کو بحشب کوعلم ہے کہ است بین طلاق ب ہو جائی ہے۔ اور وہ دو تون
گئ ہ گار تہیں موں سے کیوں کہ ان کواکس سے دل بی بائی جانے والی اس صفت کا علم نہیں تواکس کا یہ مطلب بنیں کہ سیکا م
برائی نہ موکوں کہ برصورت مجنوں کے زنا ہے کسی صورت بی بھی کم نہیں ہے اور ہم بیان کر علیے ہیں کہ اسے منع کیا جائے گا۔
توحب اس کام سے منع کیا جاتا ہے جو اللہ نعالی کے نزدیک برائی ہے اگریہ فاعل سے نزدیک برائی نہوا ور وہ
جابت کے عذر کی وجہ سے گئا ہ کار عبی نہو تا ہو تواکس سے بیکس سے لازم آتا ہے کہ کہا جائے جو تہزا اللہ نوالی سے بیکس سے لازم آتا ہے کہ کہا جائے تو جو نیزا اللہ نوالی سے اور اللہ تعالی می جانتا ہے۔
جادر اللہ تعالی می جانتا ہے۔
جادر اللہ تعالی می جانتا ہے۔

اس سے واضع مواکد ولی سے بغیر کاح کرنے کا ومب سے عنی کسی ثانعی پراعتراض بنیں کرسکنا البند ثافعی دومرے منافعی دومرے شافعی دومرے شافعی دومرے شافعی دومرے شافعی میں باعتراض کیا جا رہا ہے وہ منسب اور منسب علیہ دونوں کے نزدیک بالاتفاق

برانی ہے۔

ب نغی باریک مسائل میں اور ان میں اختالات ایک دور سے سے گرانے میں مہنے اس سلے میں وہ نوئی رہا ہے
جہم فی الحال نزجیج دینے میں اور مم اسس سلے میں خالف کی نزجیج کو قطعی طور پر غلقی قرار نہیں دیتے۔
اگر اس کی دائے بہ موکر احتساب صوف اس بات میں ہوگا جو قطبی طور پر معلوم ہوا قطور کے حضرات نے بہم ذفعت اختباد کرتے
موٹے فرطیا کہ اختساب شراب اور خنز مراور و بجران چیزوں میں موٹر موٹا ہے جن کا حوام ہوا قطعی طور بر معلوم ہو ایک ہما ہے
نزد بک نمیادہ مناسب بات بر ہے کہ اجتہاد ، مجتہد کے تی میں موٹر موٹا ہے کول کہ بیرات مہت بعید ہے کہ وہ قبلہ کے مسلے
منع نہ کیا جائے کہ دور سے آدی کے گھاں میں فالگا فلم کی طرف پیٹر کے۔
منع نہ کیا جائے کہ دور سے آدی کے گھاں میں فالگا فلم کی طرف پیٹر کے۔
منع نہ کیا جائے کہ دور سے آدی کے گھاں میں فالگا فلم کی طرف پیٹر کے۔

كرانبول في بنام باتن اجتباد كى بنياد ركى مي اوران كے خيال من برعفائد ميے جي-

اوراگرمجواب دوکران لوگول سکے بذامب کا باطل مونا فاہر سے نوجوبڈرب دریف صبح کے عالف مواس کا بطان اللہ میں طاہر سے نوجوبڈرب دریف صبح کے عالفت کرتے ہی، جی طاہر سے نوجیبے فاہر نصوص سے اللہ نعالی کا دیار تا بہت سے اور معتزلیٰ تا دہل کے ذریعے اس کی مخالفت کرتے ہی، اس طرح جن مسائل کی مخالفت منفی حضرات کرتے ہی وہ بھی طاہر نصوص سے نا بت ہی جیسے ولی کے بغیر نکاح کرنا بڑدی کا شفعہ کرنا اوراکس طرح کے دیگر مسائل ہی۔

توجان دورست که جاسل کو دوصور توں میں تقب م کیا جا ہے ہیک وہ جن میں ہر مجتبہ کو درست کہا جا سکتا ہے اور ہر حلال در حرام کے سلسلے میں افعال کے احکام ہیں اور بہ وہ سائل ہیں کہاں سے بارسے بی جتبہ دین برباعتر اض نہیں کہا جا سکتا کبوں کہ ان کی خطا قطعی طور پر معلوم بنیں بلکہ ظنی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں صوف ایک ہی حتی پر ہوگا جیسے اسٹر نفالے کا دیدار ، تقدید ، کلام خداو ندی کا قدیم ہونا ، امٹر نفال کی صورت اور جم کی نفی اور اسٹر تفالی کاعرش برخیم ہونا ۔ یہ وہ مسائل میں کران میں خطا کار کی خطا تعلق طور پر معلوم ہے اور اس کی خطا جو جو اس کی کوئی توجیہ بنیں ہوسکتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام برعات ربوعی سے اگر چہ وہ اسے اور بعنی وگوں کا خوب رد کیا جائے اگر چہ وہ اس کو میں میں جو خوا اجتہا دی ہے دائی میں میں جو خوا اجتہا دی ہے دائی کا رونیس کیا جاتے ہیں گئی جو خوا اجتہا دی ہے دائی

اگریم کہوکر حب نم فدری را کی فرقہ ہے ) سکے اس فول پراعتراض کرو کہ برائی اسٹر نعالی کی طرف سے ہیں تووہ تمہا کے
اس فول براعتراض کرسے گا کر شرائٹر تعالیٰ کی طرف سے ہے ربینی وہی خیرونٹر کا فالی ہے) اسی طرح ہمہارے اس قول برکم
اسٹر تعالیٰ کی زبارت ہوگی اور دوسرے مسائل براعتراض کرسے گا کیوں کہ بدی اچنے آب کوئی پرسمجھا ہے اور اس سکے
نزد یک ماحب تی ، بدی ہے مرشض اپنے آب کوئی پرسمجھا ہے اور ابنے بدعتی ہونے کا انکار کرتا ہے تو احتسا ب
کیے ہمل ہوگا ہ

جان اوکر اسی تعارف کی بنیا در پہکھتے ہی کر جس شہریں بہ بدعت ظام رموئی ہے اسے دیجھا مبائے اگر بدعت کم ہواور تمام اوگر اہل سنت ہوں توان بریازم ہے کربادٹ می اجازت سے بغیر احتساب کریں ۔ اوراگر شہروا ہے دو وصوں میں تقیم ہوا بی کچوا بی بدوت ہول اور کچوا بل سنت ، اورا عزاض کرنے کی صورت بی رفوائی ہونے کا خطرہ ہو تو تمام بذا مب سے مطابق کمی کو ذاتی طور براض سب کرنے کا حتی نہیں جب یک باوشاہ مغزر در کرسے بعی حبب بادشاہ اچھی مائے رکھتا ہو تو ور مسلمی ایک شخص کو مقرر کرسے بعی حبب بادشاہ اچھی مائے موس سے کسی کو خاتی میں مقرر کے سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گئی شخص کر سے کا میں بات کا حق سے دوس سے کسی کو خیری کرنے بر کو ان کی اس حرکت پر ڈوائی فور سے کسی کا مقابلہ ہوگا۔

ویس کی ویکی جو کام بادشاہ کی اجازت سے ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہو برک کا فور مرکبو کی شخص کرے کا وائی کو مقابلہ ہوگا۔

ویس کا مقابلہ ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدعت سے روک ، تمام برائیوںسے روکنے کے مقابلے ہیں اہم ہے لیکن اکس سلنے ہیں اکس تفصیل کو سامنے رکھاجلے ہے جو بھم تے ذکر کی ہے تاکہ فتنے اور مقابلے کی ٹوبٹ نرا کے بلکہ اگر ادشا ہ مطلق اجازت دسے کہ جوشخص واضح العاظیمیں قران پاک کوخلوق کہتا ہے یا اللہ تعالی سے دیدار کا منکر ہے یا اللہ تعالی سے عرش پر خمہر سے کا عقبہ ورکھتا ہے بااکس کے علاوہ بدعات کو مانا ہے قرم شخص کو منع کرنے کا حق بہنچا ہے تواب مقابلہ کی صورت واضح نہ ہوگی مقابلہ حریت اس صورت ہیں ہوگا حبب بادشاہ اجازت نہ دسے۔

تيسوادكن رمننب يير

جس شعری و برائی سے منع کی جائے را وراسے تسب علیہ کہتے ہیں) اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسی صفت پر مہزا جا ہے کہ جس کام سے روکا کیا وہ اس کے حق میں منکر اربائی ) قرار بائے اور کم از کم جو بات کافی ہے وہ یہ کہ وہ انسان مواکس کا مناعت مونا شرط نہیں جیسے م بیان کر بھیے ہم کار گر کی شراب بی رہام و تواسی میں مدکا جائے اوراس کا احتساب کیا جائے اگر چہ بالغ مور نے ہوئے ہوئے اس کا سع معادر ہونا بھی مشرط نہیں کروری میں کہ اگر کوئی بالگی مرکسی بالگی موریت ہے ایس کر اگر کوئی بالگی مرکسی بالگی موریت سے دنا کر ہے ہی کہ اگر کوئی اور سے بری حرکت کرسے نواس حرکت سے اسے دو کنا واحب ہے۔

واس بالی سے روک ہے جراف میں باری موروروں ہوا کہ وہ اس برائی کے ارتکاب سے مفوظ رہے بارگا کا ادبی کو اس برائی سے روک ہے جو اللہ تعالی کے حق کے طور بہت اس برائی کے ارتکاب سے مفوظ رہے بارگی ادبی کو اور اور میں باری اور میا نور کے ساتھ بدفعل سے روک حق فلا و ندی کے طور بہت اس مطرح نیے کوشراب ہنے سے روک بھی، اور جب کوئی انسان کسی کی کھیتی خواب کرتا ہے تواسے دوحقوق کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے ان بی سے ایک اللہ تعالی کا حق میں کوئی انسان کسی کے جبی کوئی اس کا کہ بی انسان کا حق میں دوملی اس کا کہ فی عضوکا نے تو کوئ و مولا ہے تو اس مولا کہ تو کوئی اور کوئی مولا کے تو کوئ و مولا کے تو کن و بایا کیا اور کئی اور کوئی مولا کے تو کن و بایا کیا ہے اور دومر سے تعنوکا کے تو کن و بایا کیا گیا ہے کا دومر سے انسان اور روک دوملی کے اور دوک دوملی کا میں سے دیک اور کوئی مولا کے تو میں اس میں سے دیک سے ساتھ نا بت ہوتا ہے البتر بریاں ایک دفیق بات ہے وہ بری موافر کو کھیت سے دوم بری موافر کو کھیت سے دیک موافر کو کھیت سے دوم بری موافر کو کھیت سے دوم بری موافر کو کھیت سے دوم بری موافر کو کھیت سے دیک کے موافر کو کھیت سے دیک کے موافر کو کھیت سے دیک کے موافر کو کھیت سے دوم بری موافر کو کھیت سے دیک کے دوم سے دیک کے دوم کیا کی دوم کوئی کی کے دوم کے دوم

الله کامفقد مبانورکوروک بین مرقا بکد ایک مسان کے مال کومحفوظ رکھا ہے کیوں کراکہ جانورکسی مروار کو کھا ہے باکسی
بڑن سے شماب بی سے یا ایسا بائی چیئے جس بی شراب ہی ہوتی ہوتو ہم اسے اس حرکت سے نہیں روی کتے بکد شکاری کنوں کو
مروار کا گوشت کھ نا جائز ہے لیکن حب مسلان کا مال ضائع ہور با ہوا در مم کس شفت کے بغیراس کی تفاظت کر سکتے
ہوں تو ہم براس کے مال ک مفاظت واجب ہے بلکہ اگر کسی انسان کا گھڑا اور پہے گرے اور شیجے کسی دور سے ادبی کا لوٹا
رکھا ہوا ہوتو گھڑے کو دور کریں گے تا کہ دوا بھی جائے گھڑے کو اس بات سے ردک مفصود نہیں ہوتا کہ وہ لوٹے کو رہنہ
تو ہوئے۔ ہم با گل آدمی کو زنا سے اور جائوں ہے باس جانے سے نیز شراب نوشی سے روی تنظیم میں نیز بیچے کوجی و شراب نوشی
سے روی تنظیم بی تواس کا مقصد اس جانوریا شراب کو بجانا مفصود نہیں ہوتا بلکہ باگل کو منزاب نوشی سے بچانا مقصود ہوتا
سے کیونکہ وہ قابل احترام انسان ہے۔

تورد باربک بائیں بہ فرا مل تحقق ہی جانتے ہیں لہذا ان سے مافل بنیں ہونا چا ہے بھر جن کاموں سے بیے اورائیل موہجانا واجب ہے ان بن سجف ہے کیوں کران کو رہٹی باس پہنے اور اسس قسم کے دوسرے کاموں سے روکنے میں تردد مہزا ہے ہم شرے باب ہی الس بات کی طرف اشارہ کریں گے اگر تم کہوکہ کیا ہو کشخص کی کھیت میں کھر چرا دیجے تواسس رواجب ہے کہ اسے وہاں سے نکال دیے اور جہادی کس سلان کا الفائع ہوا ہوا دیجے تواسس ہے

اس کی حفاظت واجب ہے ؟

اگرتم کہ کرم ہوکہ ہے واجب سید توایک سخنت سے اس کا مطلب یہ کہ کا کہ وہ عربحردومروں سے بیے مستخررہے اور اگرتم کہو کہ واجب بنیں ہے تو ہو اُدی کسی دومرہے کا مال جھین ہے اس کو روکن کیوں واجب ہوتا ہے اس میں دومرہے سے مال کی رعابیت سے علی وہ کوئی بات نہیں ہے ہ

کن و گارم کا البند اگر اس سلے میں اسے مشفت اٹھا نا بڑھے یا مالی نفضان ہو تا ہے یا منصب میں فرق بڑتا ہو توانس صورت میں ضروری بنین ہے کہ دوسرے کے حق کی مفاظت کرے کیونکو اس کا اپنا بدنی اور مالی نفع نیز عزت ومزتب ووسرے سے

حق کی طرح قابل رعایت ہے منا دومرسے میابنے آپ کو فلا کرنا ضروری منیں سے باں ابنار متعب سے اور سلانوں کے لیے مصائب بروافست كمنا عبادت بصلكن واحب بنبي مصافوا كركمنى سے جانور كونكا لنا باعث مشفت مونواكس سليے بي كوشش واجب بنين بوكى ليكن مالك كونيندس نبداركرف بالسعة كاه كرف كما عنبارس باعث مشقت دمو تواكس بيلام مهدكه اطلاع كرس إب است بنان الدخرواركرن بي كوناس كرنا اس طرح سے جيے قامي كے سامنے الوامى شدينا اوراكس كى اجازت بنبى مع اوراس سليد من قلي وكثيرى رعايت مكن بنس مع في كركها حال على مالور كونكاف والاجتنى درياس من منعول موكانواس كالب ورحم كانقسان موكا اوركستى والسه كازباده نقضان موكالواى صورت بس معنی والے سے حق کوتر جے دھے بونکہ جواس کا پنا ایک درجم ہے اس کی صفاطت براس پر فازم سے جس طرح کوئی شخص ایک ہزار در حم کا مالک ہوتو ایک ہزار کی حفاظت صروری ہے نیان جب مال کسی کنا ہ کے طریقے رمنا انع ہو ربا برجیسے نصب رنا یائسی دوسرے شعص کے غلام کوتنل کرنا تواس سلط میں روکن واجب ہے اگرمیاس می مجیوشفت برداشت كرنا بيدے كيوں كر مفصود حى شراعب ہے اور كناه كو دوركر كا جارى غرض ہے اورانسان بر لازم ہے كركنا هكو ووركرسن كى فاطراين أب كومنفن بى فرائے جياب برلازم سے كركنا و چيوان في كم صورت بن مشفت بدوانت كرسة اوركوني كناه السابنين ب حب كوهور النفي مشقت برواشت من عبادات انفس كامنا لعن كالعنت كى طرف وظنی می اورد انتهائی درج کی مشفت سے چواکس برلازم نہیں که مرطرح کا صرر برواشت کرسے بلراکس میں وہی تغصیل ہے جوہم نے ذکری ہے کرم نوعات کے مختلف ورجات میں مم نے مجت کے بیان میں ان کا ذکر کردیا ہے۔ دومسلوں می فقیا و کرام کا اختلاف ہے اوروہ ہماری فرض کے قریب ہی۔

ان بی سے ایک بہ ہے کہ گری بڑی چیز کوا کھانا واجب ہے کو ندا گھانے والدائس کو صافع ہونے ہے باہا ہے اوراس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اس سیسے بیں ہمارے نزدیک تی بہہ کا کسی بی تفقیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا جائے کہ اگروہ کری ہوئی جیزاییں جگہ ہو کہ اسے وہ شخص اٹھا سے کا جواس کا اعلان کرے گابا سے چھوڑ و سے گا جسے کوئی چیز سجد بی ہویا کسی دفعت مکان میں ہو وہاں جانے والے جواس کا اعلان کرے گابا سے چھوڑ و سے گا جسے کوئی چیز سجد بی ہویا کسی دفعت مکان میں ہو وہاں جانے والے لوگ مفصوص ہوں اور وہ سب کے سب امین موں تو اس صورت بی اسے اٹھانا فروری بنیں اوراگر ابی جگہ ہوجاں اس کے من کی ہوجے وہ جانو ہو اور گھاس اور اصطبل کی فرورت ہو تو اس بیرا ہے ہے جانالازم بنیں ہوئی اسے ہے جانا کا مک سے تی سے طور پر تھا اوراکس کا تی اس کے اور سے کہ وہ ان اور سے ہے کہ وہ انسان سے اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ انسان سے اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ کی دومر اس کے لیے شفت برواشت بنیں گا۔

اوراگرسونا با كيراباكوئى اورجيز موجس كى وجست اسےكوئى نفضان نہزنا موصرف اتنى بات سے كم اسے كا اعلان كذا

پڑتا ہے تواسی سیلے میں دونول ہیں بعن لوگوں کا خیال ہے کو اکسی کا اعلان کرنے اور اکسی کی نرطوں کو بجالانے میں مشقت

ہونی ہے لہذا اس بیاسے اٹھا نا لازم کرنے کی کوئی صوریت بنہیں ہے البتہ وہ خود بخو د اکسی مشقت کو بردائشت کرسے نواسے

نواب ملے کا اور دومرے صفرات کئے ہی کرمسالانوں کے حقوق کی رعابت کے مقابلے میں بیخشقت بہت المی اور کم ہے

برمشقت اس کواہ کی مشقت کی طرح ہے جو ما کم کی مجلس ہی حاضر مواسے کیونے کمی دومرے شہر کی طرف سفر کر کے جانا بنیں

برمشقت اس کواہ کی مشقت کی طرح ہے جو ما کم کی مجلس اکس کے بطروس میں موقو حاصری لازم ہوگی۔

برمشقات اس کو وہ مدی براجسان کر رہا ہے اگر فاض کی مجلس اکس کے بطروس میں موقو حاصری لازم ہوگی۔

اوروہ جننے فدم قل رجا کے شہا دت و بنے اور ایانت کی اوائی کی وقعہ سے برشہادت تھا وط شاریس ہوگیاور
اگر فامنی کی عدالت شہری دوسری جا خب ہو اور اسے وہاں دوہر سے وقت سخت گرفی میں جا نا لیجے توبہ صورت قابل
غور ہے ، کمیرں کہ دوسرے کے تن کے بے کوسٹش کرنے وال جو سنفت پر داشت کرنا ہے اکس میں قلت بھی ہے اور
کرن بھی ، مشقت فصرت میں ہو نواسس کی بروہ نہیں کی جاتی اور جب زیادہ ہو تو تقینیا اسے برواشت کرنا اس پر ہازم ہنیں
اور اگر درمیان میں ہو تو اسے دو نوں طرفین کھینچتی ہیں اور وہ ہمبیش شب اور مؤروفکر سے محل میں رہی ہے اور بر برلینے
شبمات سے ہے جس کا ازالہ کرنا انسانی طاقت میں نہیں ہے کہونے اس کے وہ اجزاد ہجرا کہ دوسرے کے قریب ہیں ان
سے درمیان فرق کرنے کے نیے کوئی علت نہیں میان منقی شخص کو ا ہنے بیاس می غور وفکر کرنا جا ہے اور وہ شک والی
بات کو تھوڑ اسے اختیار کرے جس میں کوئی شک ہنے تواس معالے میں برانتہائی تحقیق ہے۔

چوتهادكن نفس احتساب ،

اس مے کی درجے اور آداب می درجات بری -

پلے بال کی بیمان کرنا مجراس سے افکا ہ کرنا اس سے بعد روکنا ، بعد ازاں وعظ دنسجت کرنا مجرسخت کا می سے بیش آنا ،اس سے بعد مازاں متحیاز کال بینا اوراسس سے بعد میں آنا ،اسس کے بعد مازا بعد ازاں متحیاز کال بینا اوراسس کے بعد مدازا بعد ازاں متحیاز کال بینا اوراسس کے بعد مدگاروں اوراث کروں کے ذریعے علیہ حاصل کرنا۔

بهاددرجه

را آئی کے از کاب کی تماش کرناہے اور ایسا کرنامنوع ہے کیوں کہ ریخبس ہے جس کام نے ذکر کیا ہے ایسا نہیں ہونا ہے ا ہونا ہیا جیے کہ دوکسی دوسرے کے دروازے برکان لگا کر با جوں کی اُواز پ سنے اور نہی شراب کی فیوسنو کر سنے لیے مثو نکھے اور ندائس جے بڑو سے اور ندائس کے باس کھڑے ہیں ہے تاکہ مزیار رگا نے بجانے کا آلہ) کی ہجان مواور ندائس کے بروسوں سے اور جے کہ دوہ اسے بتائیں کا اس کے گھڑیں کیا ہوتا ہے۔

اں اگر دوعا دل رعبرفاس ) آدی اسے خود بخود خردی کرفلال شخص اہنے گوی شراب بیا ہے اور اس کے گوی میں شراب بینے سے اور اس کے گوی شراب ہے جو بیان کے گوی داخل موسکتا ہے اور اب اس براجازت شراب ہے جو بینے کے لیے تیا رک گئی ہے نوانس وقت وہاس کے گوی داخل موسکتا ہے اور اب اس براجازت

طلب کونالازم نہیں ہے برائی کے فاتے کے لیے دورہ کی ملکت میں جانا اسی طرح ہے جیبے روکنے کی فاطر مزورت کے وقت اس کا مرجور دیا، اگرم اسے دویا ایک عادل اورہ خردسے اور اگرا ایسا سنعن فیرد سے بس کی روایت یا گوای قبول مہیں ہے تو البی صورت میں کسی سے گور چراھ دوار سنے کے جواز میں اختال ہے بہتر ہیں ہے کہ وہاں نہ جائے کیوں کہ آدمی کا حق ہے کہ کوئی شخص اس سے گور پر پر اس کی اجازت کے بغیر نہ سے اور کی مسلمان کا حتی جو ثابت ہو جیا ہو جب میک دوگراہ اس کے خریا بات ہو جیا ہو جب میک دوگراہ اس کے فلاف کو ای نہ دیں، ساقط نہیں ہوتا۔

اوراس صورت بیں بھی ہے کچے ہوگا، کہا گیا ہے کو صفرت لقان کی انگوٹھی پر پر الفاظ کئرہ شخصے" تم نے تو کچے دیکھا اکسس پر پردہ فٹالٹ اکس بات کو پھیل نے سے بہتر ہے جس کا تنہیں دمینی) گائ ہودیفین نہ مہر)۔

دوسى ا درحبد ،

موسرا درمه آگاه كرف كا درجه بعل اوقات برائ كا مركب بهالت كا وجه سے اس كا ارتكاب كرا احد بجب اسمعلوم وبلئ كربه بالى بالووه است فيوردينا بع جيب ايد ديباتي ان راه أدى مازرومنا م مين اجى الرح دكوع وسجودنيس ارك توسي معنوم متاسيح موه اسبات سيد بغرب كركس وارح برصف عازنين موتى ادراكروه فازى موست برواض مرموناتو فازطرصا باكل تحوط دينا لبنااكس مخص كوكى سختى سع بعنرمض رى سيمجانا علي اس كى وجد برسيدك أكاه كين ب اسع جهات ادرسو فوفى سيمنوب كباجآما سي اوركس كو جابل قرار دينا است الماسيانا ہے اورسبت کم اوگ اس بات پردامی موتے بری اس جاحل فرارد ماجا مے بانصوص شرعی مسائل میں ، ۔ ہی وہ معلجس أدى بغفته غاب محاكرات اس كخطاا ورجالت برسطل كباجا في توتم ديجيسك ووكس فدر فقي بن أناب اورتن كويجا فض كم اوجودوه كس طرح اس سے الكاركزا مع كيونك اسے ابنى جالت كايروه فالش مونے كا در بوتا ہے اور انسانی طبیعیت ر دے سے حقیقی مقام رہناب کی عجم ) کوچھیا نے کی نسبت جہالت پر بردہ والنے کاربادہ حریس ہونی بن كيون كربهات لفن كى بدصورتى مع برے كى سبابى معادر جا صاحل آدمى اس كى دهبت مامت كبام آاسى بول د بازى جلهوں كى برائى بدنى صوريت كى طرف دورى جهاورنفس، بدن سے زبا دە منزافت ركھتا ہے اورائس كى برائى جمانى برائى ہ زباده سند بدموتی سے بجرید کرانس کی ومب اسے ملامت بنیں کی جآما کیونکہ یہ جیز مدائش ہے اورانس کا حصول الس كافنيا رمينس مصاور مى اسددوركر كاساجها بنالبنااس ك بس معجب كرمهالت البى فرانى م جے زائل رنا اور عام کے حس سے تبدیل کرنا مکن سے اس ایے جب انسان کی جانست ظاہر بوزواسے بہت کلیف مینی ہے اور علم کے ظاہر موسف میں اکس کے لیے بہت نیادہ فوٹنی ہوتی ہے اور جب اس کے علم کا جمال دوسروں کے ماف ظامر سوتوزياده لنن ياسع-

توجب آگاہ کوٹا پردہ فاش کو ناہے اور بدفای اذبت کا باعث ہے اور مزوری سے کراس کی ادبت کوزی سے

ماتھ دُور کیا جائے۔

توم اس دان پڑھ دیانی ہے ہوں کہ اسان پراکشی طور پر عالم بنی ہونا ہمیں بھی نماز کے سائل کا علمتنی قعا تو میں علاء کرام نے سکھایا نا برنم ارسے کا ول میں کوئی عالم بنیں ہے یا وہ نماز کے مسأل کی نشریج بنیں کرسے اس کی تشریح ب سے کہ فاز اطبیان سے پڑھی جائے اور رکورع وسجودی اطبیان اختیار کرنا کشرط سے -

تواں طرح اس سے زمی کا انداز برنا جائے تاکہ تھی اذبت کے بغیروہ مسائل کو سجے سے کیوں کرمسلان کو تکلیف بنیا نا حوا ہے جیسے اس کورلائی بربر قوار رہنے و بناحوام ہے اور کوئی بھی عقلند شخص خون کو خون سے ساخو با بیٹیا ب کے ساخو

توج شخص بائی برخاوش سے خطرے سے بہتے ہوئے اس طرح اگاہ کرسے کواس سے سلان کواذیت بینجے تو گوبا ال نے بنون کو بٹاب سے سانھ دھو ا۔

اورحب دوسرے اُدی کی غلطی دین سکے علی وہ کسی بات میں ظامر سو توانس کارد ہنیں کرنا چا ہیئے کیوں کہ وہ نم سے ابک یات سیکھے گا اور تمہارا دشن بن جائے گا البنز حب نم سمجو کہ دہ انس علم کو غنیت سمجھے گا اور ایسے وگ بہت کم ہیں۔ تعسما دوجہ و

وعظ ونسيمت اور نوون فدا كے درسے روك ،

اور سے ان اوگوں کے بیسے جربائی کوبائی جانتے ہوئے اس کے شرکب موتے ہی بااس عل کے برا ہونے کا علم ہونے میں بااس عل کے برا ہونے کا علم ہونے کے بادجودا کس برڈٹ جانتے ہی جیسے واٹھن ہو بھیشر شراب بین ہے یا سلسل فلم کرتا ہے باسلا ٹوں کی نیبت میں مشغول رہتا ہے ، مِن مُشغول رہنا ہے،

یا اس طرح کے دومرے کن ہوں کا انتخاب بار مارکرتا ہے۔

تومناسب یہ ہے کہ استضیمت کی جائے اورامڈ تعالی سے ڈرا با جائے اوراس کووہ روایات سنائی جائی ہوان امور سے موانے کے سعیم بن انی میں نیزاس کے سامنے بندگان دہن کے واقعات اور متن لوگوں کی عبادت کا ذکر کیا جائے لیکن يرسب كي نهايت شفقت كرساتومواس يركم قدم ك فق اورفصني بونا جا جيد بكاس كى طرف رحمت ك كاه كي جائد ای کے گنا ہ میں سبتلا ہونے کولی سمجھے کر خودگنا ہیں مبتلا ہے کیوں کہ تمام ملان ایک نفس کی طرح میں اور بیاں ایک بہت بڑی آفت ہے جس سے بینان زم ہے کو نکروہ بوک کرنے والی ہے وہ ہر کجب کوئی عالم کی کو روین کے مسائل سے ) آگاہ کڑا ہے قوم ك وج سے ابنے آب كومعزز اور دومرسے كوجالت كى وج سے ذيل مجنا ہے بلك معن افقات اسے ملااس بے بتا المے كراس دليل كرفا اورابي أب كوعلمى بنيادير منازكرنا مقصود بونا ب الرتبيغ كامقعديه بات بوقووواس برال س زبادہ نہیے ہے جن ہی وہ شخص بند ہے اوراس فنم کے عشب کی شال اس شخص میں ہے جودومرے کواگ سے بچا اسے

محزت واورطائی رحمہ افلہ سے بوجیا گیا کہ ایک خص امراد کے باس جاکران کوئلی کا حکم دیتا اور برائی سے روکن ہے

تواس کے بارے بی اُپ کی مائے کیا ہے و انہوں نے فر بایا مجھے ڈر ہے کہ کہی اسے کوڑے نہ گلین کو بھنے والے نے

کہا وہ اس سے زیادہ فاقت والد ہے فربا بھے اس بہلوار کے ذریعے جملے کا خوت ہے اس نے کہا وہ اس سے جی مفبوط

ہے فربایا مجھے اس سے بارے بی ایک لاعلاج با ملی بھاری کا خوت ہے اور وہ ننگر ہے۔

چونهاسرجد:

سخت کای اور درشی سے پین آنا اور براس وقت ہوتا ہے جب زی سے منع کرنا مکن نہ ہوا ورگ ہ برا مراز نیز وعظو سے منت کا محمد اور اندی کا تمسین کا تمسین کی تعمیر اور اندی کا تمسین کا تمسین کا تمسین کا تمسین کا تمسین کی تمسین کا تمسین کی تمسین کا تمسین کی تمسین کے تعمیر کا در تبہارے ان معبود ول برتف ہے جن کو تم اندی تک کے تعمیر کا تعم

گال گوچ با بخت کا بی سے ماری مراد برنہیں کرفش کا می کرے شلاً اسس برزنا با اکس کے مقدات کا الزام لگائے یا جوٹ باندھے بلکہ ومی بات کہے جواس میں بائی جاتی ہے اور وہ فی کادی میں شارنہیں ہوتی شلا اے فاسق اسے بیوون

> اُلگَّبِيْنَ مَنُ وَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا لَكُهُ الْمُوْنِ وَالْاَحْمَنُ مَنِ الْبَيْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَعَنَّى عَلَى الله - م

سمجهاراً دمی وه میر بس کاهن اس کے نابع موا ور وموت کے بعد کے سیے عمل کرسے اور پر قوت وہ ہے جونفسانی فواشات کے پہلے چلے اور الٹر تعالیٰ سے نتنا

اس رُنب کے دوا دب بیں - ایک برکہ نبلیغ سکے ہے۔ برا بغیر ضورت کے بغیرافٹیا رنہ کرسے بین حب یک زم رویہ افتیار کرکے سمجھانے سے عاج زنہ ہوجائے اسے نہ ایٹائے۔

اورود مراادب برہ کہ توکھات استعال کرے وہ ہے ہوں اور زبان تو کھی ندوے کہ ضرورت کے بغیر نربان علق رہے بلہ است مرورت کے بغیر نربان علق رہے بلہ است مرورت تک محدود رکھے اورا کر محوس کرے کران کھات سے بھی اسے کوئی فرق نہیں بڑیا تواسے تھوٹرنہ ہے بلکہ بغیرے کا اظہار کرسے اسے بلکا سمجھے اور اگر سمجنا ہے کہ کچو کہنے کی صورت بیں اسس سے اربیسے کی اورا گر سمجنا ہے کہ کچو کہنے کی صورت بیں اسس سے دربیسے کی اورا گر سمجن میں گا تو وہ نہیں مارے کا تو ہی طرافتہ اختیار کرے محف دل سے براسی جے نیما تھا کرے بلک مند بھا بھی سے اور اس سے نوت کی اظہار کرسے سے

بانجوان ورجده

مردم القرار المرائع كورك كا درج بهاور كان بالت كوالات كوالوا المرائع المرائع كور الماس كرسر و المرائع كور المرائع كور بر بيني سعد من المرد ورس كال بر بيني سعوم المرد ورس كال برائع كور المارات المرس و المرائع كور المرائع كور المرائع كور المرائع كور المرائع كور المرائع كور المرائع كور المرائع المرائع كور المرائع المرائع كور المرائع المرائع كور ا

(١) كن ابن ماصيص ٢٧٧، الواب الزهد

کی ہوئی ذہبی اور سبعد سے نکلے برجور کر سکتا ہے توخود اسے نکان یا کھینجنا مناسب ہیں ہے اسی طرح جب اسے شراب گرانے،
کا نے بجانے کا ما مان تورٹر نے درشی کی جربی سائی ادھی رہے پرججور کرسکے اور وہ شخص خود ا بینے ما تھوں سے بہ کام نہیں کرنا چا ہیئے د بلکہ اسی سے کروا یا جائے کہ کوئی ڈوڑر نے کی مدسے وا تفیت شکل ہے توجب خود نہیں کرسے کا قواس سلسلے میں اجتہا دسے معفوظ رہے کا اورا سے وہ شخص انجام دسے گاجس پرکوئی پابندی نہیں۔
وور را اور ب بر ہے کہ حس فر رضورت ہو اسی قدر نبدیل کرسے مثبلًا اسے سکا لئے سے بیے اکس کی داڑھی شہر سے اور دیا گوں سے کھینے جب ہاتھ سے پیڑ کر نکال سکتا ہو کیو جگہ اس بی تروی اور بندی ضورت نہیں ہے۔
د یا کوں سے کھینے جب ہاتھ سے پیڑ کر نکال سکتا ہو کیو چکہ اس بی زیادہ اذب کی ضورت نہیں ہے۔

اگروہ شراب کواپنے برتن سے تھی آ از مہیں اسس کم پینے کے لیے اس کے سم کوزخی کوا پڑا آو برنی اسس کی نفس کی ہوئے سے زیادہ قبی بہیں میں ۔ اوراگر شراب ایسی شیندوں ہیں ہوجن کی منہ ننگ مج ل اوراکسس کو گھانے میں زبادہ وقت مرت ہوا ہو اوراکسس بات کا نحوت ہوکہ فاص کو گھانے میں زبادہ وقت مرت ہوا ہو اوراکسس بات کا نحوت ہوکہ فار نہ ہوگا اوراکسس کے کامول کا حرج ہوگا آو اسس صورت میں جی توٹرنا جا کہ ہے کو نکم اور اس کی خرض کو منا نع کورے اور جب برتوں اس میں دور سے کاموں کی غرض کو منا نع کورے اور جب برتوں کو نوٹر شرے بہا سکتا ہوتو اب تو فرسنے کی صورت میں نا واں اور م ہوگا۔

وور سے کہ شرابخ ربو جو برواب روسی دوسی مال در ایک اور ایک مال ایک مال ایک میں ایک میں سے اور معدور زیا سے اگر کم میں سے اور معدور زیا سے می شخص کو کھینے کر یا برنکا سے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی ہے تاکہ ایجی طرح تنبید سوجا شے ؟

توجان درست قبل کے اعتبارے زجر وقدیخ اور امنی کے اعتبارے سناہوتی ہے اور موجودہ بائی ہے دوکنا ہوتا ہے اور رہا یا کے افرادکو صرف برائی دور کرنے کاحق ہے اس سے بڑھ کر یا توسابن جم کی سناموگی یا اُئذہ کے ہے جھڑکنا اور تنبیہ کرنا ہویا ہے اور اس کا اختیار حکم آؤں کو حاصل مؤتا ہے رہایا کونس یے کوان اگر اسس یکوئی جسائی معمد تو الساکر سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حاکم زوے طور رہنا ایسے بننوں کو توڑنے کا حکم دے سکتاہے اور رسول اکرم ملی اللہ

علیہ دسمے زانے میں زجر کی ناکید کے طور میرابسا ہوا (۱)

اوراک کامنوخ بونا تابت بنیں ہے البتراک وقت زجرا وراک بری عادت کو جبرائے کی حاجت زبادہ تھی جب عکمران اپنے اجتہا دسے اکسن فیم کی حاجت و بکھے تو وہ بھی ببطر لیٹر اختبار کرک تاہے توجب اکسن کا وارو مدار ایک وقبق اختبار کرک تاہے توجب اکسن کا وارو مدار ایک وقبق اختبار کرک تاہے توجب اکسن کا وارو مدار ایک وقبق اجتماع کے اکسن کا حق بنیں بہنچیا ۔

اگر تم کہوکہ بادث ہ کے بیے جائز ہونا جا ہے کہ وہ لوگرں کو فوانٹ ڈیٹ کرنے کی فاطران کے مالوں کو فائع کر دے اور من مکا نوں میں وہ تراب پینے اور اللہ تعالیٰ کی نافرانی کوتے ہیں انہیں برباد کردے بیزجن مالوں کے ذریعے

وه گناہ تک پہنچتے ہیں ان کو حلا دے۔

توجان او اگراس سلے میں نتری کام ہر آتو وہ کسی مصلحت سے خالی نہ ہرا ایک مصلحتوں کوا بجاد ہیں کرتے بلکہ

اس سلے میں اثبا سے کرتے ہیں اورت دید حاجت کے وقت سٹراب کے برتوں کو قوٹ نا بہت ہے اوراس سے بعد

مثدید حاجب نہ ہونے کی وج سے اس برعملا در آمدنہ مرنا اس کے منسوخ ہونے کی علامت ہنیں ہے بلکہ علت

نے ذاکل ہوئے سے زائل موجانا ہے اور وعلت سے موسل آنے سے حام میں لوٹ آنام ہے اور ہم نے حکوان کے بیے

اس کے جواز کا حکم انباع کے طور برجی دیا ہے اور رعا با کو اس بے روکا کو ان سے بیے وجراجہا و محفیٰ ہوتی ہے بلکہ ہم کہتے

ہیں کہ اگر سے مثراب میا دی جائے تواب برتنوں کون تورا جائے جائے بلکہ ان کو نشراب سے آب بع کرتے ہوئے تورا

وا تا ہے اوراکروں شراب سے خالی ہوں تو ہرا ل کوما کو کرنا ہے لیک اگر وہ شراب سے اس قدر خورت ہوں کہ کسی

دورے کام نہ آسکتے ہوں تواب ان کو تورا نا جائز ہے کبول کہ بہلے دور سے توفیل منقول ہے اس ہیں دووجہ یں تھیں۔

ان میں سے ایک وج بیا تھی کر زجر و تو بیخ کی حاجت زیادہ تھی۔

دومرا يدكرين شرابك نابع تصے اوروہ ان يم جرى برق تقى-اهد دونوں وجبي موثر بي ان كومنت ني كيا

-126

م میری وجربے ہے کہ اسس فعل کا مدور حکمان کی اجازت سے مواکیونکوه نرجر کی شدت کا علم رکھنا ہے توبیمون جی موٹر سے اسے انوقرار دینا صبح نہیں۔

نوبه وقبق ففي نفرفات بي مختسب ببرطال ان ي معرفت كامناج بؤاسه

جهادرجد:

مراً دهمانا، شلك بين كبي كراس كام كوهيوشر دو وريد تنها را مرصيشر دول كا يانمهارى كردن ما ددول كا باكس كوهكم

دون كانوده تمين ارس كا الس ممك الفاظ السنال كيد.

اور مناسب برجے کہ وافنی مار کے سے بہتے برط لینہ اختیار کرے اگر ابسا کرنامکن ہوالس درج بہا دب برج کمر امبی سندای دھمکی بی ندر سے جوستن دسے بنین سند بوں کن کہیں تبرا مکان لوٹ لوں گایا تیرے بیٹے کو ماروں گایا تیری بعیدی کوفید کردوں کا وراکس طرح کی دوسری دھکیاں دینا ۔

بلکاگروہ ہے کا کرنے کے اراد ہے سے کہاہے تو ہے اور لاکرارادہ ہیں ہے تو ہو قد ہے ہاں اگر وہ مارے وغیرہ کی تعلیوں کی پرواہ نہ کرے نواس مار کہ بختہ ارادہ کر ہے بو مالات کے تعالیٰ خواہ کی مطابق ہوا ور محتب کے بیجا کو میں تعدد نصلاس کے دل ہیں ہے اس سے بڑھ کر کیے اگر وہ سیھے کہ اس سے بڑی کا قلع تبح ہوجا کے گا اور ہر معنوع جورے نہیں ہے بگر اس سندلے میں مبالغہ کر ناعام مروج ہے جسے دوا دمیوں کے درمیان صلح کرانے یا دو کو کون کو میں الفت پدا کرنے کی فاط مبالغہ کیا جا آ ہے خورت کی وہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے اور ہر جورف بی سے کہ ونکہ اس کا مقصودا کس آ دی کی اصلاح سے بیعن لوگوں نے اس مفہوم کی طرف اشارہ کہا ہے انہوں نے اس کا کہا کہ اگر انٹر تعالیٰ کی چیز سے ڈوائے اور جوراس بیعمل نہ کوسے تو اس میں کوئی برائی ہیں کے ونکہ علا ہے انہوں نے خورا کی اس مورت میں ہے جب کی چیز کا وعدہ کرائے اسے خورے اور پر بات ہا درے نزد کر اس مورت میں ہے جب کی چیز کا وعدہ کرے اسے خورے اور پر بات ہا درے نزد کی بین منہ مورسی تھی ہونے کا وعدہ کرائے اور جو باوئید ہے بات بندوں کے حق میں منتصور میز تی ہے اور وہ اسی طرح سے کہونکہ وعدد کرسے ناکا کا مام قدیم ہے اس کے فعدہ من ہیں ہونا جا جب وہ وعدہ جو باوئید ہے بات بندوں کے حق میں منتصور میز تی ہے اور وہ اسی طرح سے کہونکہ وعدد کرسے ناکا کا دعدہ کرتے ہوں کو تھو کرنے کا دعدہ کرنے وہ دیں کہوں کے اسے خورہ وعدہ جو باوئید ہے بات بندوں کے حق میں منتصور میز تی ہے اور وہ اسی طرح سے کہونکہ وعدد کرسے ناکا کا دعدہ کی جینہ کرنا حوام نہیں ہے۔

ساتؤان درجد:

مِن تمہیں ماروں کا توبہ تعام صورتیں برائی کوختم کرنے کی صورتیں ہیںا دربرائی کوجس طریقے پرجی مکن ہودور کرنا واجب ہے اور
اس سلسلے یہ کوئی فرق بہیں کہ وہ عوق اسٹر سے متعلق ہے یا انسانوں سے حقوق سے معتزلد رجوا ہل سنت سے فارج
ایک فرقر ہے) کہنے ہی رحوبات انسانوں سے متعلق بہیں ہے اسے ہی مون زبانی طور سمجانے یا در نے سکے ذریعے احتساب
موسکتا ہے اور وہ جی سحران کرسکتا ہے عام اُدی کو اسس کا خن حاصل نہیں ہے۔
آنھ ملاک درجہ د

جب آدی اکبلا برائی کوخنم کرنے برقا در نہ ہراور اکس سلسے میں معاونین کا تماج ہر جو ہتھیار نکالیں اجن افغات فاسن میں اپنے ساتھیوں سے مدد لینا ہے اور اکس کا نتیج میرم نا ہے کہ دونوں عباعتیں ایک دوکسرے کے مقابل اکر دلماتی ہیں۔ تواس صورت بیں اخذون ہے کہ کیا یام کی اجازت کی صرورت ہوگی یا نہیں ۔

مج حزات كافيال ہے كرعام لوگ اس كے ليم تنقل ني بوسكة كيوں كداس سے تنفى تحرك بوق ہے قداديا

ہوا ہے اور ملک میں نباہی و بربادی پداہوتی ہے۔

فلاصہ کلام بہ ہے کہ جب اختساب بی برنا درصورت بدا ہو تواکس سے بینے فانون کے قباب کو بدائیں عبائے کا بلکر بوں کہا جائے گاکہ جرشنس برائی کودور کرنے بین فادر مودوا سے دور کرسے باتھ کے قدیعے ہویا متھیا رہے ذریعے ، تنہا تقر کرسے یا ساخیوں کی مددسے ۔۔۔ تواکس صورت بی اکسس مشامین وقام اخمال ہوں سے جو ہم نے ذکر سے ہیں۔

يه اصناب كدرمات تعابم الترنوالي كي نونتي سي أس ك أداب وكركري سكم،

## مخنسب کے اداب

ا واب کی تفصیل مم نے مرورم سے تعت مکھ دی ہے اب ممان تمام کو کم فارکرنے می اوران سے بیدا ہونے سے

مقامت كوبيان كرنتيم ي - توم كهنته بي منسب ك تمام آوايتين صفات سے بيل موست بي (١) علم ١٦) برم ز كارى (٢)

مغنب كوامتناب سيمواتع ،ان كى صوور، جارى بونے معتمان اور ركا ولۇلى كاعلم بېنا چا جيئة تاكدوه اى علم ليدي مرودشرسيت پراكتفاكرے-

پرسیز گاری اس بیم فردی ہے کر جر کھیا سے معوم ہے اس کی منافت نرکرے کیونکہ برعالم اپنے پرسیز گاری علم محے مطابق علی نہیں کرنا بلکوسن اوفات وہ جانتاہے دو احتساب بی اس صدمے تجاوز کر گیا ہے جس كى شرىعيت ف اجازت دى ہے يكن إسكوئى عزف كس بات برا جارتى ہے تواسى برمز كار مونا جاہية اكر اس كاكلم اوروعظ مقبول موكيون وجب فاست احتساب كواسب تواس كاخراق الرابا مبالهب اوراكس وجست وك اس بر جرأت كامظامره كرستين -

فلے قیم کے بیے محض علم اور رمز گاری کافی نہیں ہوتی حب کا اس کی طبیب میں حس افعان نہ ہو۔ حقیقت بر سے کہ برمزركارى كالحبائص أخلاف سعم تىسم اورغصا ورشهوت كوكمطول كرسف كع ليع بحث اخلاق مى كاراً مدم اور اسی کی وجہ سے مختب دین خلاوندی کا حامی موتاہے ورزئیب اس کی عرب جان اور ال برگالی وغیرمسے آفت بڑسے گی تو اختساب كويجول جاستُ كا الله تعالى كے دين سے عافل سر جائے كا ا ورامني ذات بي شنول موكا بكد بين إوفات تونبي عن المنكرساس كا مقعدى عاه ومرنبه كا صول موام-

ان بن صفات كراته احتساب ايم عبا دت بن جآنا جدا وران ك دوريع برائى كوروركا بآنا مع اكرب من بائی جائیں تورائی دور شری کی جاسکتی بلکد بعین اوفات بیب استساب متربعیت کی حدسے نجاوز کرجانا سے تووہ بود ایک برائی، بن جآ یا ہے ال آماب رہی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم کا یہ ارث دگرامی ولالت کتا ہے

لَدُ بَا مُوْمِ لِمُعُودُنِ وَلِدَ بَهُمَى عَنِ الْمُنكُرِ وَبَضْ مَلِي كَامَمُ وس اورباني س رو كي وم دين اوررو كفين رمي افتيار رئام وس بات كامك ويتامع الهي بردارى افتياركرك اورس مدوكا ہے اس مں مرد باری اختبار کرے نیز جس اے کا حکم دیتا ہادرجی سے روت ہے اس کاعلم رکھنے والاہو-

إِلَّهُ رَئِينًا فِهُا يَامُرُدِهِ لَمِنْ فِيمَا يَنُعَى عَنهُ حَلِبُ عُ فِهَا مَا مُرْبِهِ حَلِيثُ عُ فِيمًا يَنْعَى عَنْهُ فَعِيْهُ بِيماً يَا مُرْبِهِ وَيَنْهَى

يعديث شريب اس بات برولات كرتي م كمسب كامطلقاً عالم مواشرط بني بلدص جيز كا ومعكم ديّا م اورس ے روک ہے اس کا عالم بونا جا ہے مبرد اری کا میں عبی اس طرح ہے۔ صرت صن بعری رحمراط فرات میں جب تم ان توگوں میں سے ہوجونکی کا حکم دیتے ہی تولوگوں میں سے سب سے زیادہ

تم اودا سے اختیار کروورنہ باک موجاؤ کے۔

كهاكياب وشغرا

مبیب و روز سمی آدی کے عمل براسے مست خروصب کر تم خود اس قسم کا کام کرتے ہو کیونکہ جوشخص کمی بات کی خرمت کرتا ہے اور فوداس صباكام كرنا ہے نورہ عفل مندس ہے اللہ

عارى مراديهنني ب افتى كى وجرست امر بالمعروب اورنى عن المنكر منوع سب ليكن حيب منسب فاستى بو اوراوگوں

كے ما شف اس كا نسن كا ہر موتو وكول كے داوں ير اثرا عارض موكا -حفرت انس رصی الله عنه مصروی ہے فرما نے بین م نے عرض کیا با رسول الله اکیا جب کم ممل طور پھل نرکوبی ہمیں ایک کا مکم بنی دنیا چاہئے ہائے ارت بھی ہمیں میں میں موری ہمیں ایک کا مکم میں ایک کا مکم دواگر چرنم کمل طور برائی سے نہیں ہوا در برائی سے روکو اگر چرنم اس سے کلی طور بریا جندنا ب بنیں کررسے بود لال

میں بزرگ نے اپنے بیٹے کونصیعت کرتے ہوئے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص نبکی کا حکم دینا چاہے نو وہ اپنے آپ کو صبر کا نوگر بنائے اوراللہ تمال کی طوف سے ٹواب پریقین رکھے جوشخص اللہ تفال کی طرف سے ٹواب سے صول پریقین رکھا ہے اسے تکیف محکوں س موتی -

توامت ب سے اطبیب سے مبرونا میں ہے اس کیے الٹرنغالی نے مبرکوامر بالمعروت کے ماتھ ما یا حضرت مقان کیم ست نقل کرنے ہوئے ارش ادفرالی:

الصير عبية فازقام كونكى كام دو اوربائ س روكوا ورتهي جواذبت سننج ال برصبر كروس

عَنِ الْمُنْكُرُوا صُرِيكِكُ مَا آمَا بَكَ عِن استاب کے آداب میں سے ایک بات برہے کہ ویٹوی تعلق کم متنا کہ فوت زیادہ نہو لوگوں سے لائے فتم کردے تاکراس سے شا فقت وقد مجع المے بعض مشائخ سے منفول ہے کہ ان کے آباس ایک بلی تھی اور وہ اپنے میروسی قصاب سے معذران

باثبناً أتيمانشاه ةُوامُرُبِّا لُمَعُرُونِ وَانْدُ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائرملد، ص ۲۷۷ کناب الفتن رى قرائ مجيد موره نفان ايت ١٠

ا بی بلی سے بہے کچھیٹے لیاکرتے نصے اہنوں سے فصاب سے کوئی برائی دیجی نویسے اپنے گھریں داخل موکر ملی کو کا ل وبالبجرائس فصاب سے باس جا کراسے برائی سے روکا قصاب نے کہا بن اکس سے بعد آپ کوبلی سے لیے مجھ سن دوں گا اموں سے فرمایا میں سفیلی کو نکاسے مے بعد عمیس برائی سے روکا اور تم سے لائے فتم کردی ہے۔

در حقیقت ان کا قول صبح محموں کر ترشخس معاون سے اللے ختم منیں کرا وہ احتساب برفادر منیں موسکا -اورجس ادی کاطع یہ موکد لوگوں سے دل میری طرف سے اجھے ہی اوران کی زبانوں سے میری تعرف ہوتی رہے اس سے با بهي اختساب رنا أسان منس موكا-

حفزت کعب احبار نف حضرت ابمسلم خولانی سے فوایا وگوں کے درمیان تمہار امقام کیسا ہے ؟ انہوں نے فرمایا اچھا ہے حضرت كوب نے فرايا تورات كمتى ہے كروب كوئى كشنعن ملى كا حكم دينا اور رائى سے روكتم تولوگ اسے الهانس مجعة جعزت الوسلمن فرايا تورات سي كهنى ب اورسلم كى ات صبح نب بعد

زمى اختبار كرسف كے وجوب بر امون كاب استدلال ولالت كريا ہے جب است كى واعظ نے وعظ كرتے م سنى اختبارى نومامون سنے كما بحائى ! نرمى افتبار كرو اللرتعالى نے تجو سے بترشخىيت كو محبوسے رسے وگؤں كى طرف بھی تھا اوران کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ارک د فعاوندی سے۔

اورآب دونون رحفرت موسى عليه السام اور حفرت إروك علیہ السلام) اکسس رفزون سے نرمی کے ساتھ ا ت کرنا اللہ وہ نصبحت حاصل کرے یا درسے ۔

نَقُولُولَئُلِينًا لَعَلَّهُ يَتَدُ كُثِي

متسب کوانبیا وکوام علیه السام سے راستے پر جانے ہوئے نرمی سے کام لیتا جا ہے جھزت ابو امام رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ ایک نوجوان وط کانی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربواا وراکس نے عرض کیا اے اللہ کے نى إصلى الدعليات وسلم كما أب مجه زناك اجازت وبنظي ؟

به ابت سن رص البرام نے اسے ملکا لا تورسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا اسے صوفر دو بھر فرمایا میرے قرمیب موعاد حب وه فريب سوامنى كراكب محسام بليد كانداك سف فرااكي توبركام ابني ال سك يديندكنا اع ای نے عرف کیا نہیں اللہ تعالی عجمے آب پر فداکرے آب نے فرایا ای طرح تمام لوگ بر کام اپنی اول سے ہے ہے بنين كرف ويرفراياتم اين بين كيديات بندكرت بوداس فعرض كيا الله نعال مجف آب يرفواكس بن اسے بندس را - آب نے فرمایا اس طرح نام اوک اپنی جیوں سے لیے برکام ب ندینس کرتے پیر فرما آلیا ع برکام اپنی بہن کے بیے پسند کرتے ہو ؛ حفزت ابن عون کی روابت ہی جو بھی اور خالہ کا اضافہ ہے اور وہ فوجوان ہر ایک کے بائے میں نغی کے ساخ جواب دیتا اور سانھ ہی کہنا اسٹر تھا کی مجھے اکبے خداکر دے اور اکب فرمانے اسی طرح وک بھی اسے ما پند کرنے ہی اکسس کے معددونوں راولیوں کی روابت بیں ہے کہ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسیم نے اپنیا وست مبارک اس سے سینے پر رکھا اور بارگاہ خدا وندی ہی بورع ص کیا ،

یا الله اسس کے ول کوبایک کر درسے اس کا گذاہ بخش دے اورائس کی مشرمگاہ کی مفاطنت فرا۔

ٱللَّهُ مَ مَلَهِ رُقَلُبُ رُوانَ فِي دَنْبَهُ وَكَعِينَ وَالْفِيلُ ذَنْبَهُ وَكَعِينَ وَالْفِيلُ ذَنْبَهُ وَكَعِينَ وَكَانِينَ وَالْفِيلُ ذَنْبَهُ وَكَعِينَ وَالْفِيلُ وَلَا يَعِينُ وَكُنْبُهُ وَكُعِينَ وَالْفِيلُ وَلَا يَعِينُ الْفِيلُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهِ وَلَا يَعِينُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِينُ وَلَا يَعِينُ وَلَا يَعِينُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِلُ مِنْ مُنْ مُنْفِقًا وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِينُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعِلُمُ وَلِي مُعَلِيلًا عَلَيْكُ وَلِي مِنْ مِنْ مُعَلِّي وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي مُعِلِّى مُعَلِيلًا عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي مُعِلِّيلُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي مُعِلِّي مِنْ مِنْ مُعِلِّي مِنْ مُعِلِي مِنْ مُعِلِي مِنْ مُعِلِي مِنْ مُنْ مِنْ مُعِلِي مِنْ مُعِلِي مُعِلِي مُعِلِي مُعِلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعِلِّي مُعْلِي مُنْ مُعْلِي مُعِلِي مُعْلِي مُعْلِق

راوی فرانے میں اب اس کے نردیک اس رزنا) سے براکوئی علی نظا (۱) صخرت نفنبل بن عیاف رحم اللرسے عوض کیا گیا کہ صخرت سفیان بن عین نہ رحماط اللہ بادرش ہی موات سے انعام فیول کرتے ہی ، حضرت فعنبل نے فرایا وہ اپنے متی سے تو کم ہی سینے میں بھرا انہوں نے ان کوعلید کی میں سے جاکر ملامت کیا اور زجرد تو بیچ کی ۔ صخرت مصرت سفیان نے عرصٰ کیا اسے البعلی ؛ اگرمیٹیں نیک دوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن نیک دوگوں کو پ ندنو کرتا ہوں۔

صرت مادین سلہ فرانے ہیں کرحفرت معلمین اشم سے باس سے ایک شخص گزداجس کی سلوار تھی ہوئی کئی ال سے مردوں سنے است خص کے مردوں سنے اسے مردوں نود کراوں گا۔ سنے اسے سنجی سے ساتھ بکروٹ نے کا ارادہ کیا تو انہوں سنے فرایا بیرکام مجد برجور شردومین نود کرلوں گا۔

پھر فرایا سے بھیجے! مجھتے ہے ایک کام ہے اس نے کہا تھا جان ا آب کوکیا کام سے فرایا ہیں جاہتا ہول کو اپنی سلوار کوامنچا کرد واکسس نے کہا بہت اچھا جنا نجر سلوار اُونچی کردی آپ نے اپنے سر مدوب سے فرایا اگر تم اکسس کے ساتھ سختی سے پیش اُسے تووہ انکار کردنیا اور تمہیں برا بعد کہنا ۔

سے ہزشر وا تجھے معلوم نہیں توکس کا بیٹا ہے؟ الٹر تعالی سے فررا وراکس حالت سے توبر کونیام سر ھیجاکر روئے لگا اور بھر مرافطا با اور کہ بیں سنے الٹر تعالی سے ایک عہدی ہے جس کے بارہے ہیں قیامت کے دن مجرسے پر بھیاجا نے کا میں اُندو ہجس نہیں ہیوں گا اور ہے ہیں اُندو ہجس نہیں ہیوں گا اور ہے گا اور فرایا میرے بید نہیں ہیوں گا اور ہے گا اور فرایا میر سے بیدا نہیں ہے ایک کا موری کا اور ہوں گا میں تو ہم کرنا ہوں انہوں سنے فرایا لوگ نبلی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہم ایک اُن کا مورون کی مرکزت سے باعدت ہوا اس سے بعدا ہوں نے فرایا لوگ نبلی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہم ایک اُن کا مورون میں بین ان کا مورون میں مرکز اُن اور میں نرمی اِنتہار کرنا چا ہے کا اس سے نم اپنا مطلوب حاصل کر لوگ۔

حزت فتے بن سنجون فرانے ہیں ایک شف نے ایک عورت کا راست بھرا بیالس کے ہاتھ ہیں تھری تھی اور بھری اس کے فریس جا ال است نفی کر فررت اس کے ہاتھ ہیں جا گئی اس کے فریت بست کر رہ الس کے قریب سے گزرے اور اپنا کا ندھا اس کے کا ندھے سے ماکم ایا تو وہ شخص ذیاں ہے گرا اور حضرت بستر وہاں سے گزرے اور اپنا کا ندھا اس کے کا ندھے سے ماکم ایا تو وہ شخص ذیاں ہے گر بڑا اور حضرت بستر وہاں سے چل بھر سے اس کی الست ہے اس کے قریب جاکر دکھیا تو وہ سینے سے نار الحر تھا عورت بھی معلوم بہن البتر ایک بزرگ نے عورت بھی معلوم بہن البتر ایک بزرگ نے میرے قریب ہوکر وزیا اللہ تھے اور بی بہت میرے قریب ہوکر وزیا اللہ تعلی کو دیکھتا ہے اس کا بیا کہ نہ محصرت بشرین حارث تھے اس کا بیا کہ نہ خوت زوہ ہوگیا۔ گھے بھی معلوم نہیں کہ وہ کو ل شخص نے کا کو کہتے اور بی بہت فریا ورسا تربی واں مرک ا

تواحتیاب کے سلسے اہل دین کاطریقر بین تھاہم نے آوابِ حمیت کے سلسے بی الدّ اللّٰ کے بیے تجت اور الدّ تعالیٰ کے بیے بین اللّٰ اللّٰ کے بیے تجت اور الدّ تعالیٰ کے بیے بین میں اس بارے بین روایا ت نقل کی ہم اسے دربارہ ذکر کرسے کام کوطول نہیں دینا جا ہتے۔

ا مشاب سے آواب ودرجات سے سلسے بی نفر کائل اس طرح جا ہے الٹرننا لی ا بینے کم سے زفیق و بینے والدہ اور اس کی تمام نعتوں بہاسس کی حمد ہے۔

تبيري فصل ،

## ده منگرات بومرقرج بین

ہم اس سے میں اجالی خاکد بیش کریں گئے ناکہ ان جبی دورسری خوابیوں کوان رپنیاس کیا جاسکے کیوں کہ ان کوشار مونا ممکن نئیں ہے۔

رناممان میں ہے۔ منگرات کی آف م جب ہم کہتے ہی کہ یہ منگر کروہ ہے تو اس سے منے کرنامتخب اوراکس پرخا و تی افتیار کرنا كروه ب بكن حرام نهي البنه جب فاعل كواس كا كروه بونامعلوم نموتواسي بنا واجب بي كيون كرشر تعيت بن كرابت وه حكم بي كرجيم معلوم نهواس تك پنجيانا واجب ب .

اورجب ہم کہنے ہی بیمنکر ممنوع دحرام ہے باسطلق منکر کہتے ہی تواس سے ممنوع حرام مرادم نا ہے اور طاقت مے باوجود کس بیفا موٹنی منع ہے۔

الماهدين عام المدين عام المورير ديجا في المدين المبنان افتيار فركر المرب المبنان افتيار فركر المستخلق منكرات سي مناز فراب كى جاتى مئير البي برائى ميد عن زبال سي منازم والماس من المرب عن المبنان الم

ر فوط ہونی ا حناف سے نزدیک الحبینان سے رکوع سب ورنا واحب ہے ۔ اہزا ہوشف ملدی جلدی نماز رطب اسے المذا ہوشف ملدی جلدی نماز رطبطتا سے اسے روکنا جا ہے۔ ۱۲ مزاروی ۔

جوادی نازین فلطی کرنے والے کو دیج کرفاموش رہے وہ اس کے ساتھ شریف ہوتا ہے روایات میں ای طرح ایا جو ای ای طرح ایا جو ایک میں اس بات پر والات پائی جاتی ہے جس میں غیبت کے بارسے میں ایوں ایا ہے کر سننے والاغیبت کرنے والے کے ساتھ نشر کیا ہے کہ سننے والاغیبت کرنے والے کے ساتھ نشر کیا ہے ۔ را)

ای طرح مروه عمل جو غاز میں خوائی بدا کرتا ہے جیے کپڑے پر نجاست ہو تو تمازی کومنوم نہ ہوایا وہ اندھیرے یا اقد ھے پن کی وجہسے فلیہ مُرح نہ ہودان تمام صور تول میں روکنا ضروری ہے ۔

ان خرابوں میں سے دوسری خرائی قرآن مجد کو فلط بڑھنا کہا کس سے روکنا اور صبح بڑھنے کی تلقین کوا واجب ہے۔
اگر کوئی محکمقت اس قیم کی باقوں میں اپنا وقت صرف کرنا ہے اور اس وم سے نفل نمازا در ذکر سے فا فل رہنا ہے توا سے اس
کام میں شغول مونا چاہئے کیونکہ ریفل نماز اور ذکر سے افضل ہے کیوں کہ یہ فرض ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کوجی بنجیا ہے
اور ریزوافل ہے انعال سے کیوں کہ ان کا فائدہ صرف اس شخص کو منہ تا ہے اگر اس کام رمنے کرنے ہیں مصروفیت کی دھیسے
کابت یا کوئی دوسرا کام جوانس کا ذریعیہ معاش ہے ، بنہیں کرس تنا تو دیجیں اگر اس سے باس بقدر کفایت فال ہے تواس
تینے میں اور برائی کے فائے میں شغول مونا جا ہے اور مال دنبا کے بڑھا نے کے ایم اس جھوڑ دنیا جائز نہیں ہے
اور اگر ایم پروزی کی حاصی ہے فور اس کے لیے عذر ہے تواس صورت میں عجز کی دھر سے وجو ب ما قط ہو جا گا۔
اور اگر ایم پروزی کی حاصی ہے فور اس کے لیے عذر سے تواس صورت میں عجز کی دھر سے وجو ب ما قط ہو جا گا۔
اور اگر ایم پروزی کی حاصی ہے فور اس کے لیے عذر سے تواس صورت میں عجز کی دھر سے وجو ب ما قط ہو جا گا۔
اور اگر ایم پروزی کی حاصی ہے فور اس کے لیے عذر سے تواس صورت میں عجز کی دھر سے وجو ب ما قط ہو جا گا۔
اور اگر ایم پروزی کی حاصی میں خلطی کرنا ہے اگر دہ سیکھنے پرقادر سو تو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک پڑھنے سے تواس کے کہا ہے کہا کہا ہو ہے کہا ہے کہا کہ بھنے سے توان پاک پڑھنے سے تواس کے کار دیکھنے سے پہلے قرآن پاک پڑھنے سے تواس کور کار کار کور کی کور کی کھیا ہے کہا ہے کار کے انسان کے کہا کہا ہے کار کار کار کار کار کور کی خواس کے کار کی کھی کور کرنے کی کھور کی کار کے کار کی کھی کی کھی کی کار کی کھی کار کر کی کھی کے کہا ہے کہا کہا کہا کہ کور کی کھی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کور کی کی کھی کرنا ہے کہا کہا کہ کور کی کھی کے کہا کہا کہا کہا کہ کور کی کھی کے کہا کہا کہا کہا کہ کہا کے کہا کہا کہا کہ کرنے کی کور کے کار کی کھی کے کار کے کار کی کھی کی کھی کی کھی کے کور کی کھی کور کیا کہا کہ کور کی کھی کی کی کھی کی کھی کور کی کھی کے کہا کہ کور کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کور کیا کے کہا کہ کرنا ہے کہا کی کور کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کور کی کھی کے کہا کے کہا کہ کور کے کار کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کھی کے کہا کہ کور کے کور کے کہا کر کے کہا کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کھی

میونکه اس طرح رفلط بیشے کیاہ گار ہوگا اوراگراس کی زبان اس کاما قونہیں دہتی قود کھے اگراس کی فرات ہی زیادہ فیلی ہوتی سے تواسے چھوڑ کر سورہ فانحہ کو سکھنے اوراس کی تعبیح سے لیے کوشش کرے اور اگر زبادہ میم بیش شاہرے میکی ب کوایک جیسا پڑھنے پر فاور نہیں ہے تو بیٹر ھنے میں کوئی حرج نہیں کہاں اسے اپنی آفاز لیبت رکھنی چاہئے تاکوئی دو مران نے اگرچہ آہت بیٹر سے نے دو کھنے کی دو بھی جہ لیکن جب وہ ای قدر بیٹر ہوسکتا ہے اور وہ قرائت کے ساتھ اکس اور اکس کی حص رکھتا ہے قو مبرے نرویک اس میں کوئی حرج نہیں اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

ان خابوی بی سے ایک، موذلوں کا افان کوزیادہ کینج کریڑھنا ہے وہ کلات کو کینج کرافان کو لمباکر دیتے ہیں اور می کا انسان ہو سے وقت اپنے سینے کو تبدسے کمل طور پر بھر دیتے ہی ہر ایک انیافان دیتے ہوئے دور کم موذن کی افال ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا اس صورت میں صاحری ہے جواب دینا مشکل ہو جا آ ہے کیوں کہ اوازیں باج مل جاتی ہی توریر برائیاں مکروہ ہیں ان سے اگاہ کرنا چا ہے اور اگروہ جان ہو جو کر ایسے کرتے ہی تواسس سے من کرنا سے اسلامی میں کو اس سے من کرنا ہے اور اگروہ جان ہو جو کر ایسے کرتے ہی تواسس سے من کرنا ہے ہے اور اس جو بر ایسے کرتے ہی تواسس سے من کرنا ہے ہے اور اس میں کو جب میں میں کا ایک موذن مجران دوہ سے بہتے افان دیتا ہے اور اس کی افان دیتا ہوا وہ وہ میں ہوئے ہی افان دیتا ہواں مورت ہی کوئی حرج نہیں ۔

ایک مسجد میں طلوع فر کے بیدایک سے نہ یادہ بارانان دینا بھی کروہ ہے ایک ہی اڈان دسے یا ایک جماعت دونوں طرح مبیح نہیں کمونک اسس کا فائدہ نہیں ہی سے کہ اب مسجد میں کوئی سوبا ہوا نہیں ہے اور آ واز مسجد سے باہر انہی جا کہ کسی دوسرے کو جگائے بی تمام باتیں کروہ ہی بھی ارکوام اور دیگر بزرگوں سے طریقے کے فلات ہیں۔

ابک فرانی ہے ہے کہ خطیب باہ کیوٹے بہتے ہوگ ہوا دران پررٹٹم فال ہو یا کسے اقد بی تلوارہو جس پر سوٹا عرف امرانی ہو یا کہ مول اور کی ہوتا ہوا ہو گائے ہیں تلوارہو جس پر سوٹا عرف امرانی ہوتا ہوا ہو گو بیٹ نے خص فاستی ہے اسے روک واجب ہے اور اگر محفی ہا ، کیوٹ اسٹی کی مطلب ہے ہے کہ بہلے دور میں براب سے موجد اسٹی کی معرفت نہنے ایک کی مطلب ہے ہے کہ بہلے دور میں براب سے معرفت نہنے ایک کی معرفت نہنے ایک جب اس سے جارہ میں بنی وارد نہیں ہوتی تو اسے برعت با کروہ کہنا مناسب نہیں البترا سے جھوڑ د بیا زیادہ لیے برعت با کروہ کہنا مناسب نہیں البترا سے جھوڑ د بیا زیادہ الیے برعت با کروہ کہنا مناسب نہیں البترا سے جھوڑ د بیا زیادہ الیا ہوں ہے ۔ را)

ان خوا بول بی سے ایک ، تعد گو لوگوں اور واعظوں کا کام ہے جب میں بدعات کو ملاتے ہی قصہ گواگر فہو سے میں جوسط بوق ہے تو تا ہے تو وہ فائق ہے اوران کاروکر نا واجب سے ای طرح بری واعظور روکنا بھی ضروری ہے اسس کی عبس میں صرف (۱۱) معلوم ہوا کہ جس کام کے بارسے میں مانعت مربی سے معنی اس سے بدعت کہنا کرہ کام بینے زیانے بی بین نصا، جانت ہے جیسے آئی کل د بوبندی وہا ہی حضرات سالوں سے محکی معمولات کو بوبندی وہا ہی حضرات سالوں سے محکی معمولات کو بوبندی ہے ہیں ۱۲ مراروی

ہے صورت بیں جانا جائز ہے کہ اکس کاردکر نامغمور ہواگر طاقت ہونواسے روکا جائے یا اکس کے اردگر دحا ضرب کو منع کیاجائے اصاگر فادر نہ ہوتو بدعت پر مبنی بات سننا جائز نہیں -

التدتعالي في ارت وفرايا-

فَاعْدِ مِنْ عَنْفُدُ حَتَّى يَحُوُمُ مُوْلِ فِي حَدِيْتٍ بِن ان سے منر بھیر لودی کر وہ کسی اور ابت بی مشنول خَیْرِیا۔ (۱)

اورحب اس کا کام امیددلانے برسی مشتل مورکہ امٹرتنائی معاقب کرنے والاہے) اوراس طرح لوگوں کو کنا ہ بر جرات بیلام واوروہ خون فدا کی نسبت اس کی رحمت اور معانی برنربادہ بیتین رکھیں نور جی ایک مرائی ہے جس سے روکھا خود کا حرکت بیلام کا فدا دریا وہ ہے کہ ناکہ راہ دو اس کے دیا وہ ال اُن ہے کیونکہ اس خوف کا ذکرنے اوہ کرے نوب خوف کا ذکرنے اوہ کرے نوب خوف کا ذکرنے اوہ کر انہیں خوف کی نریادہ ضرورت ہے۔

انساف کا تفامنا بہتے کم خوت اور امید کے درمیان رکھے جیے حضرت عمرفارون رضی النوعنہ نے فرمایا کہ اگر فیا مت کے دن کوئی منادی اعلان کرے کہ ایک آدمی کے علاوہ تمام لوگ دہنم میں جلے جائیں تو مجھے اسید ہے کہ وہ ایک میں مول کا - اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں جلے جائیں تو مجھے ڈرسے کہ وہ ایک میں مول ؟

اورجب واعظ نو قوان ہوکی وں اور وصع می عور توں کے لئے سجا ہوا ہوا شارند یادہ بڑھے اور اشاروں اور حرکات
سے کام مے اور اس کی مجلس میں مورتیں ہمی موجود ہوں توہ ایک برائی ہے اسے اس سے منع کرناچا ہئے کیوں کہ اسس کی معلاح کی ہجائے فساو زیادہ ہے اور بہات اس کے حالات کے قرائن سے واضح ہوئی ہے بلکر مناسب ہی ہے کہ اسس آدمی
سے وعظ کر ایا جائے ہو ظاہری طور بر بر ہز گار موا وراکس کی وصع میں کون وو فار مواکس کا باس ، نبک لوگوں کا باس ہو درنہ لوگ گراہی بی زیادہ بڑھیں گئے۔

مردوں اور عور آنوں کے درمیان کوئی پردہ ہونا چا ہئے اور یہ واجب ہے اکر نظر زیرے کیوں کہ اس صورت یں فداد
کا گان ہے اس نم کی بائیوں پرعاد ہیں گوا ہ ہم اور حب نقنے کا خوت ہونو عور توں کومساجدیں نماز سے ہے اُنے نبر مجالس ذکر میں حاضر ہونے سے روکنا ضروری ہے ام المومنین حوث عائشے ہی اوٹر عنہا نے ان کو منع فرایا اُس سے عوض کیا گبار نبی اگر م ملی اوٹر علیہ وسی مے ان کو نماز با حماعت میں حاضری سے منع نہیں فر ایا تجرام المومنین سنے فر مایا اگر سرکا دو وعالم صلی اسٹر علیہ وسلم کو معلی مرتز اکر ان عور نوں نے آپ کے بعد کہا کام شروع کر دیا تو آپ انہیں روک دیتے وہ

رائ قرآن مجيده سورة العام أيت ١٨٠ ١١٠ صبح مسلم حبد اوّل ص ١٨١٠ كنّا ب الصلوة -

اگر عورت بابردہ مجوکر سجدیں سے گزرنا چاہے تواسے روکا نہ جائے لیکن مبرکولائستہ نہ بنایا جائے ۔۔۔ واعظین کے سامنے سامنے فرآن باک نہا بت لمباکر سے اور کھینے کراس طرح پڑھنا کہ اس سے قرآنی الفاظیس تبدیلی پیدا ہوجا ہے اور الماوت ک صبحے حدسے منجا وزم جوجا سے سخت مکروہ ہے اور بزرگوں کی ایک جاعث نے اکس کا ردکی سے۔

ان خرابیوں بی سے ایک جمعۃ المبارک سے مان دوائیں ، کھا نے اور تعویڈات بیجئے سے بے حلفہ بنا ہے نہر انگنے دالوں کا کھڑا ہونا اور قران باک سے نا، ویت کرنا اشعار طبیعنا اور اکس طرح سے دوسرے کام کرنا (ناکہ لوگ سن کہجددی) ان بی سے بعن کام حرام ہیں کیونکے رمین دھوکہ اور حجوظ ہے جیسے بعق طبیبوں سے ڈھکوسلے اور شعبدہ باز لوگوں کی شعبدہ باز بال اور نظر بندیاں۔ اور نظر بندیاں۔

تعوید دینے والے ہوگ بھی عام طور براسی طرح کرتے ہیں۔ وہ بچوں اور دیمانی نوگوں کو دھوکہ دھے کر ان بر بھتے ہیں بہ کام معجد بین بھی اور سجدسے باہر بھی حام ہے اور اسس سے روک واجب ہے بلکہ ہر وہ سوداجس میں تجوٹ اور دھوکہ دھی ہونیز خریدارسے عیب چھیا یا جائے وہ حرام ہے۔

ان امورم ہے بعن وہ ہیں جو مسجد سے باہر جا ترہی جیسے کیڑے سبنا نبر دوائیاں ، کتب اور کھانے بینے کی اشہا ، بینیا برامورم ہیں جا مہیں البند کی مانع کی وجہ سے حام مہوں کے مثلاً خا زیوں کے لئے جگہ تنگ ہوجائے اور وہ خاز کی ادا ہُسگی معنع طور پر شرکسے ہیں اگرام ہی کوئی بات نہ ہو نوحوام نہیں دین اسے نہ ابنا نا زاوہ ہر نہر ہے اور حواز بھی اسی صورت ہیں ہے جب مجمی کھیارا ور معدود و توں ہیں ہو ور مند مسید کو و کان بنا بنا حرام ہے اور اس سے منع کیا جائے نظب کی شرط سے مباع ہے۔ اگر زباوہ ہو تو گنا ہ صغیرہ سے جینے ضغیرہ گنا ہ کثرت سے نہونے کی صورت بی صغیرہ رہتا ہے اور فر کہ ہم ہو جا نا ہے ) اور اگر ایسے اور ہو لک نا ہو اور نے کہ اور کا جائے اس دروکا جائے اس دروکا جائے اس دروکا جائے اس دروکا کا نیا ہم بال اس شخص کو جے تو جا کم کی طون سے مسی ہے انتظامات کا متولی ہو کہوں کہ ہم امراخ ہما و سے معاوم ہوتا ہے اور ہو کا من خار نہ بال اس شخص کو جے تو جا کم کی طون سے مسی ہے انتظامات کا متولی ہو کہوں کہ ہم امراخ ہما و سے معاوم ہوتا ہے اور ہو کا من خار نے کا اختیار شیں دیا جا ا

ان کاموں بن سے ایک پاکلوں ، بحول اور فشہ والوں کا سجد بن آنا ہے بچہ کا مسجد بن وافل موڈا ہے ان سے کھیلنے پرخاموش رہن بھی حرام نہیں کی حب سے کو کا مبدلان بنا ایا جائے اور اسس کی عادت بڑجا کے توروک واجب سرگا اگر . بچول کا کھیل میدین قلبل موزوجا کرزہے زیاوہ جائز نہیں۔

تلبل کھیل کے جائز مہونے کی دلیل صبح مسلم و مبخاری کی وہ مدیث ہے کہنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کوٹے رہے حتی کہ انہوں نے عبد کے دن مسجد میں جشہول کا رفض، اور نیز و بازی دیجی اوراس میں کوئی شک مہنیں کہ اگر صبتی سب کو کھیل کو انہوں بنا تنے نوانہیں اکس سے دو کا حالاً اور فلت کے ساتھ کھیلنے کو آپ نے برانہیں جا اس کھیل کو دیکھا بلکہ ان کو صلح دیا آیا کہ حضرت عائشہ رضی احدا عنہا کی دلجو الیم ہے۔

ہے نے فرایا، اسے بنوار فدہ اکھیں جاری رکھو ۔ جبیا کہ ہم نے کتاب اسماع بین نقل کیا ہے ۔
جہاں کک پاکل لوگوں کا تعلق ہے نو وہ بھی حسی دیں جا سکتے ہیں البند ہے ڈر ہو کہ سعیدنا پاک ہوجا ئے گل یا وہ فنس کلای یں گے ۔

بالیسے کام کریں گے جوذاتی طور بربرائی کہلاتے ہیں ، جیسے ستر ننگا کرنا وغیرہ لیکن وہ مبنول

جس کے بارے میں معلوم ہو کرفا دوش رہنا اس کی عادت ہے توا سے سیدسے کالنا واجب نہیں ہے۔

انٹے والے کامیم مجنون کی طرح ہے اگرائس سے وٹر ہو کہ وہ تھے کر دسے گا باکسی کو زبان سے ا ذہب بہنجا ہے گاتو

اسے نکان واجب ہے اسی طرح وی خص میں کی عقل فصکا نے نہم کیوں کرائس سے جی اس بات کا ڈررہ بنا سے اگر کسی
نے شراب پی میکن اسے نسنہ نہیں آیا البند اس کے منہ سے بُوا تی سے تو بہ نیا بہت مند بدر انی ہے اور کہے مولی جبکہ

اسس اور بیاز کا نے والے کو نبی اکرم صلی الله علیہ وسے انے مساجد میں است سے منے فرایا (۱) میکن ایس مرکز ابت کا حکم

مکا باگل اور نیراب کا معامل دربادہ سے نہ ہے۔

الركوئي شخص كے كم نشے والے أدى كومالا جائے اوراسے زجرو توزیخ كى مائے۔

الا مراق المص مجدد معن مجدد المعالم المراس المال شراب مجدور المسال المراب عجد الراس كانقل كام كمتا الإمراس المالة المراب المالية المراب المرا

بازاروں بائی جانے والی خرابیاں ایس جوٹ بولنا درعیب جیبا نا ہے ال بی سے ایک برائی نع کے باہے بازار میں بائی جانے والی خرابیاں اسے بیمان اور عیب جیبا نا ہے اگر کوئی شخص کے کم بیرے برمان الت بیمان کا خریدا سے اور اکس میں ان نا نفع کے رابول عالا می کہ اس نے جوٹ فولا تو بین خص فاس ہے جب اکوئی کو اس کا مار مور کا اور خار تی کا فور کا کا وکر دسے اگر وہ بینے والے کی دلجوئی کے لیے فاموش ریا تو فیانت بین اکس سے مار مور کا اور خاروش کی وجب اس جریم بیب کا علم ہوتو اس برلازم سے کو خریدار

کواکس سے آگاہ کر دسے ورندا ہنے سلان بھائی کے مال کوضائع کرنے پرافنی ہوگا اور بہموام ہے۔ اس طرح گزوں ،ماب اور تول میں فرق ہوتو جوا دمی اس میں خود تنبد بلی کرسکتا ہے یا حکمران سے شکابت کر کے بدلوا سکتا ہے تواکس برایسا کرنا واجب سے ۔

ان خوبوں میں سے ایک خوانی ایجاب وقبول کو همول اور من بین دین براکتفاکر اسے میکن بربات محل اجتہادی سے مند ایسے منع کیا جلے جاس کے وجب کا فتقا در کھتا ہو۔ اسی طرح فاسد سے منا کیا جل کے جاس کے درکرنا بھی واحب ہے کہونکہ وہ مقدیم کو فاسد

كرديق مي اسى طرح وه صورتين عن مين عام طور سيسود كا

دفل ہدناہے نیز نمام فاسد تصرفات سے بھی ردکنا ضروری ہے۔

ان بازاری خرابوں بی سے کھیل کودکا سامان بینیا اور عدیکے دنوں میں بیوں کے لیے جوانات و ذی روح اشیاد)
کی تصاویر بینیا ہے توان کونوٹر نا واجب ہے اور کا نے بجانے کے سامان کی طرح ان کو فروخت کرنے سے روک بعی خرول ہے ۔

ہے ۔اسی طرح مونے اور جاندی سے سنے مو سے بہترے ہوں باس شہر کا رواج معلوم ہوکہ ان کو مردی پہنے ہیں تو یہ کیڑے میں منکوا در ممنوع ہیں۔ اسی طرح ہو شخص استعال سنے کہڑے بیجنے کا عادی ہوا در لوگوں کوان کا پرانا اور سنعل ہونا معلوم منہوا در لوگوں کوان کا پرانا اور سنعل ہونا معلوم منہوا در مولوں کا پرانا اور سنعل ہونا معلوم منہوا در مولوں کوان کا پرانا اور سنعل ہونا معلوم منہوا در مولوں کو بیا میں طرح رفو کرے ہیلے معلوم منہوا میں بال کا شار ممکن مولوں کے بیلے میں ہوئے کیر میں دھو کہ مولکہ وہ تمام عقد بین بی دھو کہ دیا جام میں ان کا شار ممکن میں ہوئے کیر میں دھو کہ دیا جام میں ان کا شار ممکن میں ہوئے کیر میں دھو کہ مولکہ وہ تمام عقد بین بی دھو کہ دیا جام میں ان کا شار ممکن میں ہوئے کیر میں دھو کہ مولکہ وہ تمام عقد بین بی دھو کہ دیا جام میں ان کا شار ممکن میں ہوئے کیر میں دھو کہ مولکہ وہ تمام عقد بین بی دھو کہ دیا جام میں ان کا شار ممکن میں ہوئے کیر دی دھو کہ بی ان کا شار ممکن میں دھو کہ ہوئی کہ دو تیا میں کر لو۔

نكالنا ور لكوياں كاشالاستوں من لكوبوں اور غلے كے كھے وان برتمام كام منكوت من شار ہوتے من اگر داستہ نگ موتا ہو با كزر نے والوں كوا ذبت بني ہوا وراگر داستے كى كث دكى كى وجہ سے بالكل خرر نہ ہوًا ہو الم من والوں كوا ذبت بني جا وراگر داشتے كى كث دكى كى وجہ سے بالكل خرد نہ ہو الم من استے بس اس طریقے برڈ النا جا كڑ ہے كہ اٹھا كر كھر سے جائے كيون كہ بر مث تركہ ما جت ہے اور اكس سے دوكنا ممكن نہ ہيں ہے ۔

ای طرح راستی ما فردوں کو باندھ دنبا کہ ماستہ تنگ ہوجائے اور کزرستے والوں کے نا پاک ہونے کا خطرہ ہو نوبہ بھی بالی ہے جس سے دوکنا واجب ہے البنھوٹ انرینے اور سوار ہوئے کی مقدارے اُنرسے اس بیے کہ راست مشتر کہ نفع سے بیے ہونے ہی اور کوئی بھی شخص صاحب سے زیادہ اپنے کیے خاص بنیں کرسکنا اور اسی صاحب کی رعایت کی جاتی ہے جس سے لیے عادیاً داست مفعود ہونے ہی تمام مروز بن نہیں۔
ان خرابوں بیں سے ایک جانور کو گذارنا ہے کہ اس برکا نظے ہوں کیونکہ اس سے لوگوں کے کبڑے جیٹ جانے ہی،
یہ اس صورت بی برائی ہے جب کا نوں کو اس طرح دباکر با ہرہ سکتے ہوں کہ کیڑوں کو نہجا دیں اور وہاں سے کشا دہ داستے
کی طرف بھرنامکن مودر در منع نہیں ہے کیوں کہ شہر کے لوگوں کی صاحبات اس کی متقاضی ہیں۔

ہی طرف بھریا میں مجدر اور سے ہیں ہے ہوں و مہرے ووں میں جات اس میں میں ہے۔
ہاں ان کو دائے پر ڈال کر ھیوٹر درے موت آئی دیر سکے لیے چوٹر سے کہ اٹھا کر گھر ہے جائے اس طرح جانوروں پر
ان کی قت سے نہادہ بوجولا دنا کہ اسے اٹھا ہے کہ برائی ہے ان کے مالکوں کو اس سے نے کرنا واحب ہے۔
فضا ب کا اپنی دو کان سے سامنے جانور کو ذریح کرنا جی ایک برائی ہے کیوں کہ اس طرح داستہ فون اگو دم وجانا ہے اس
برائی سے بھی روک جائے بلا اس کا فرض ہے کہ دو کان سکے اندر ذریح کے لیے جگر بنا کے بوئی ہم روزی کو سف سے
مرائی سے جی روک جا سے کے جینوں کی دھرسے لوگوں کو تکلیف بینی سے اور لوگ طبی طور پر گندگی سے نوٹ

سرتے ہیں ای طرح کوٹا کوکٹ ماست میں طالبا باخر بوزے ویزو کے جیسکے جسکنا یا بانی چیواکنا کر لوگوں سے بصلے در سوستا

-00.101

اسی فرح بہنا ہے کے ذریعے ننگ لاستے بربانی ڈوان بھی منع ہے کیونکہ اس سے کھرے ناپاک ہوجا ہے ہیں باراستہ اسی فرح بہنا ہوگا ہے کہوں کہ اس سے مولئ ہے کہوں کہ اس سے مولئ مکن ہے لیکن بارکشن کا پانی بہر پڑا اور مردن کا سے بس ڈوان اور اسے صاف ذکر نا برائی ہے گریہ کسی فاص شخص کے ساتھ فاص نہیں البنہ کوئی شخص لاستے ہیں مردن ٹوال وے توصاف کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور ایک فاص پر نالے سے انے والا بانی لاستے ہیں جمع ہوجا ہے نوفاص اس کے ماک کی ذمہ داری ہے کہا سے صاف کرے اور اگر بارکشن کی وجہ سے ہوتوسب کی ذمہ داری ہے کہا ہے صاف کرے اور اگر بارکشن کی وجہ سے ہوتوسب کی ذمہ داری ہے کہا لوں یہ برائر میں عام لوگوں کو صرب سمجا نے کی اجازت ہے۔

درخوں اوردوسرے نفوش کی تصوری جوذی روح نس ، جائز ہیں ۔

ان خلیوں میں سے ایک خواتی منز کو نگاکر نا اوراس کی طرف دیجھنا ہے، ایک خوابی بر ہے کہ عام والا ران اور ان کے نیے والے حصے کو نگاکر کے اس سے میل صاف کرے بلکہ وہ تہبند کے اندر باظ فرا ت ہے کیوں کہ دومروں کی منز مگاہ کو باتھ دکا کا اس طرح حوام ہے جس طرح اسے دیجینا حرام ہے۔

اسی طرح مانش کرنے والوں سے سامنے اُل کبیٹ جانا کہ وہ رانوں اور سرن کو دبائے کروہ ہے اگر درمیان بی کوئی پر وہ حائل ہوا گرشہوت بدا ہونے کا خطرہ نرمو توحوام ہنہ یا اسی طرح پیچنے سکانے واسے ذی والم کتاب) سے سامنے ندگا کرنا بہت بری بات ہے کیو تکہ کسی عورت کے سامنے ندگا کرنا بہت بری بات ہے کیو تکہ کسی عورت کے سامنے ندگا کرنا جہتے جائز ہوگا۔
مرسے نومردوں سے سامنے ندگا کرنا کیے جائز ہوگا۔

ان خراب برب سے ایک بر ہے کہ نا باک ہا تھ با بنن کو تھوڑے بانی میں ڈالا جائے ای طرح حون بن میں کا بانی تعرف ہو ا تفریل ہو، تنہندا ور تفال کو دھونا ہی منع ہے کیونکہ اسس سے بانی نا باک ہوجانا ہے البتہ حضرت ام مالک رحمہ اللہ کے نزد بک جائز ہے بہذا مالکی ندم بر باغراض کرنا جائز نہیں ہے البتہ حنفی اور شافی مسلک سے توگوں براعتراض کرنا مصبح

اوراگر عام میں مالکی اور شافتی جع بوجائیں توٹ فی کوئی منہیں بنیا کہ مالکی کورو کے البندزم طرافقہ افتیار کرسکتا ہے اوروہ اس سے التاس کرے اور ہوں کہے کہ مہیں پہلے ہاتھ و مہونے کی صرورت ہے بھر مم ہاتھوں کو بانی میں ڈالیں اور تہیں الس کی حاجت نہیں نوعم ہیں جا ہیئے کہ مہیں اذبت نہ دو اور مہاری طہارت میں علی نہ ہواست قسم کے کوئی دور سرے مناسب الفاظ کے کیونے اجنہادی مسائل میں جبر گرمنیں روک سکتے ۔

ان خوابوں بے ایک خواتی ہے۔ ہے کہ عمام کے کروں میں وافل مونے کے داستوں بانابوں میں ایسے بیھر مول بن اس اسے با در کرنے ہوں بن کی سے با در کرنے ہوں ہے۔ اس خوابی کو دور کرنا بھی صروری ہے اور اگر سے موالا اس سلے میں خفلت برنے تواس کو منع کیا جائے کیونے اس سے گرسنے کی خیاہ مو ناہے اور گرنے سے کوئی عضو تو سے سے میں ناہے۔ یا میں سکتا ہے۔

اسی طرح ببری کے بیتے اور صابی جس سے بھیلنے کا فطرہ ہوا سے اسی طرح بھوٹر دینا بھی منع ہے ہوا دمی اکسس طرح کرے اور فور جی اور اس سے کوئی شخص بھیسل جائے جس کی وجہ سے السس کا کوئی عنوٹوٹے جائے تواگر وہ البی جگہ سے بھیسا ہو معلوم بنیں ہوتی اور اکسس سے بچیا مکن بنیں تو اب صمانت آئس ریحی ہوگئ جی سنے بیر صابی جھوٹوا اور عام والے برجی کی وزید مام والے کا فرض تھا کہ وہ اسس جگہ کوصا من کرتا تیاس کا تفاضا یہ ہے کہ بیلے ان جھوٹر نے والے براور بعد ہیں ، ان جام والے بر ہو کیوں کہ عا دہت ہی ہے کہ جام والے دوزانہ جام کوصا من کرتے ہی اور اگر اس

کی صفائی سے متعلق کوئی اور دواج موتواس کا عنبار کیا جائے حام کے سلسے میں کچھ دومری باتیں بھی کمروہ ہیں۔ ہم نے ال کوطہار ت سے بیان میں ذکر کیا ہے وہاں ما حظر سیجے۔

ان میں ایک برہے کرمردول سے لیے رہٹی بجھونا بھیا یا جائے برحرام ہے اس طرح جاندی باسونے کی انگیٹھیوں بی خوشبوسلگانا باسونے جاندی سے برتول

مهان نوازی سے شعلی خرابیاں

یں بانی بینا اوران بس کاب کاعرف استعال کرنا باان کے اور چاندی مو-

ان خوابوں بی سے ایک نصور والے پردسے سکا نا ہے نیز باجے بجتے ہوں اور گانے والی عورتیں گاتی ہوں۔
ان خوابوں بی سے ایک بیہ ہے کہ عورتیں ، مردول کو دیجنے کے لیے مکانات کی چینوں پرچراہ حائیں جب کہ مردوں میں
بی نوجوان بی ہوں اوران سے فضنے کا خوف ہوں نہام با نبی منکرات بی شامل ہی اور منع ہی اوران کو بدلنا وا جب ہے ۔
اور چران جی مول اوران ہے عاج رہواس پر لازم ہے کہ وہاں سے جلاجا کے اب اس کے لیے وہاں بھینا حائز نہیں کبوں کرمنگرات
کو دیجھتے ہوئے وہاں بھنے کی اجازیت ہیں ۔

جونصورین کمیوں اور بھیے ہوئے بھیونوں پر ہم ل دومنکر شہری ہم ای طرح سکا بون ا در بیا یوں بربی ہوئی نصاویر کا حکم ہے البند کم جورت کی شکل میں بنا ہوا برتن جائز منہیں ہے جسے بعن انگیٹے ہوسے سر میزندسے کی شکل سکے ہوئے ہی ہوام سے اور اس بی جننا حصہ کمی صورت سمے مطابق ہمواسے توڑن واجب ہے۔

جاندى كى بن بوكى چوكى سرمددا نى سك بارئے بى اختادت ہے معزن المائم بن صنبى رعداللہ السس كى وجسے خيانت سے معانت ا ضيانت سے چلے سنے نھے۔ اور جب كھانا حوام مال سے مواور دہ عبد كسى سے چين كئى ہو يا بھوزا حوام سے مؤتور بہت سخت برائ ہے اوراگر ضیافت بى ابسا مشعن موج تنہا نئراب بنیا ہوتو بھى وہاں عاضر موٹا جائز نہيں كيونى مجانس شراب بى حاصرى جائز بنيں اگرے خود نثراب نہ جبے ۔

حبب فاسق ،فسن من مبند مو تو اکس ساتھ میں جائز مہنی اکس میں اختلاف سے اس سے بعد عی الل کے ساتھ میں اختلاف سے اس سے بعد عی الل کے ساتھ میڑھ سے تیمی کرنا اور فطع تعلق کرنا واجب سے میں اس سے ساتھ میں میں اور کیا اور کیا دار اس کے لیے وشمنی کرنے کے سیسے میں ذکر کیا سے -

اس طرح اگران میں کوئ ابساشفس موجور بینی باس یا سونے کی انگوشی بینیا ہواتووہ فاستی ہے کسی خرورت کے بغیر اس کے ساتھ بیٹینا جائز نہیں اور اگر نا بالغ بیجےنے رہنی کھیا ہیں رکھا ہو تواسس میں اختلاف ہے صیح بات بہ ہے کہ ہو تکی ایک بلائ ہے اگروہ بچہ سمجدار مو تو اس باس کو آرنا طروری ہے کبونکہ سرکار دوعا کم صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ ادرت دگرائی مام ہے آ بید نے فرایا :

هٰذَانِ حَدَامُرِعَكَى ذُكُورِ مُنْتِى (١) بدونون رديش اورسونا) ميرى امت كے مردون برحرام بن. اورجيے بيے كوشراب بينے سے من كرنا واجب ہے نواس بے نہيں كدو مكفت ہے بكداس بے كرف اس سے افرس نم وجائے کیونکہ بالغ مونے کے بعداس کے لیے چوڑنا مشکل موجا ئے گااس طرح رمٹی کرے سے ساتھ زینت ماصل رق كي خوامش حب ما دت بن كئ تو غالب أجا مُصَلَّى نو كويا اسس كے سينے مين فسا دكا بنج بود يا كيا اس سے شوت كا درون أكے كا جوانا معبوط موكاك بالغ مونے كے بعد إسے اكال نامشكل موجائے كا-

لین وہ بچر حس کو کھی مجھ حاصل بنیں اس محتی میں حام مونے کامفوم کرورہے لیکن اکس کے اختال سے خالی

بنیں اور حقیت حال کاعلم اللہ تعالی سے۔

ورصفیت مال کا علمانڈ تعالی سے باس ہے۔ باگل اس بیعے سے علم بی ہے جسم بنہیں رکھا ال عور توں کے لیے سونے اور دیشے سے زینت ما مس کرنا جا رہے لكن ضرورت سے ذائد مروير سے زديك كانوں من بالياں والنے كے ليے چوائی كي كے كان صد نے كا الات ميں ہے كيون كريزخي كرنام صادبت موتى ب اوراس فيم كعل سے تصاص واجب موجاتا ہے لہذاكى ام حاجت كے منرجائنہيں ہے جيے بھالكانا، فعد كھولنا اور فتن وغيره ضورت كے مطابق ہوتے ہي اوه باليوں كے ذريع زینت حاصل کرنا کوئی مروری بات منس ہے بکدا کر مندوں کو باندھ کران کو کان سے اور خوال دیا جائے تو کافی ہی نیز باراور من وغره جى كفايت كرتے بي اكر اس على عادت موتو موام سے اصاب سے روكنا واجب ہے۔ اس براجرت لبنا جائز نبس اورنه م كى بسے اجرت بريركام كونا جائز ہے البته اگر شريين كى طرف سے كوئى اجازت منقول موتو على بديكن البي تك مي الس سليدين رفعت كاعلىني موا-

ان خراموں میں سے ایک غزال بہم کرضیافت میں کوئی بونی موجوانی معت سے بارے میں گفتو الرئامواد ہوا دی اس كا روكرسك مواس كے بي جائز ہے ك وہ إس الدے سے وہاں جائے اوراً كراس برقا درن مو تو حائز ني اور الروه ابنى بعت كے بارسے ميں كوئى بات نہيں كرنا تووہاں جا اُجارُ سے ليكن اسے نا بندكتا ہوا وراكس معنظير جياكم م ف الثرقال كے ليے كى سے دشنى كرنے سے اس ذكركيا ہے اصال اس منا نت بن كوئى سنوم جووا فعات اورعجائبات کے ذریعے بنا اس توریمنا جا ہے اگروہ ہے ہورہ باتوں اور جوٹ کے ذریعے سنا تا ہے تو دہاں جانا جائز نسی اور اگر جا کے نواس کار درسے اور اگروم عن مزاع ہواس میں جموف یا ہے جائی کی کوئی بات نه مؤتويها رُزمع لكن جب كم موء اس عادت اورينيه بنا بينا عالز مني اورهب هوط بن جوط مونا واضح اور نلبرموا وردهوكد دنيا مقعود نه بونوب منكرات بي سيمني ب شلا كوئي شف كه كرس ف أج تمين ابك سومزنب

<sup>(</sup>١) سن كرى للبيهن جلد عص ٢٥٥ كناب الصلواة

الدس کیا بائم سے ہزار د فدروں کہا اور اکس طرح کی دوسری بائیں جن سے حقیقی معانی مراد بنیں ہوتے تو ان سے انسان ک عادل ہونے میں کوئی خوالی لازم بنیں آتی اور نہ اکس کے فرسیعے اس کی گواہی روکی مباسے جائز مزاح اور جائز حجوم کا بیان مہلکات سمے باب بین زبان کی آفاف کے سلعے میں ذکر کیا جائے گا۔

ان خرابیوں یں سے ایک خوابی بہ ہے کہ کھا نے اور عارت ہی صرورت سے زائد خرج کیا جائے تو یہ منوع ہے بلکم
ال ہی دوخرا بیال ہیں ایک اسے ضائع کرنا اور دوکر اسران سے ال کوکی فائد سے بغیر کھو د بنا صائع کرنا ہی ہے
جیسے کیڑے کوجو د بنا ، جیاڑ دینا اور عارت کوگرا دینا جب کر بیسب کام کسی مقدر کے بغیر سوب - ای طرح مال کو دربا بیں
طال دبنا ۔ نوحہ کرنے والی اور گانے والی عورت یہ مال خرج کرنا جی اس زم سے یہ آتا ہے اس طرح دو مرسے مشکرات بی
خرج کرنا جی اس کھانے بین جاتا ہے کیوں کر برفائدہ کرنے عام رچام ہے لبنوانہ ہونے کی طرح ہے ۔

مجمی توه کرنے والی اور کانے والی عور توں بہنبر دوسٹری خُل بوں میں مال خرج کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے اور کھی جائز کا موں میں خرج کرنا بھی اسراف مونا ہے جب ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جاسے اور بیدیا دی حالات سے امتبار سے

منتفت ہوتی ہے۔

الرم کہنے ہی کرمٹلاً ایک شخص صرف ایک سود بنار کا مالک ہے اوراس سے ساتھ اس سے اہل خان اورا ولاد بھی ہے اور اکس رفع سے علاوہ اس کا کوئی دو مرا ذریع معیشت ہمیں ہے تواب برتمام رفع ولیمد برخرج کردینا اسران ہے .اوراس سے روکن واجب ہے ارکٹ دخلاف دی ہے ۔

وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْمُسُطِ ثَتَفَعُكَ مَلُوسًا مَحُسُونًا ﴿ لِهِ الْمُسُطِ ثَتَفَعُكَ مَلُوسًا

اورا بني اتھوں كو كمل طور بركشادہ نه كردا ورنہ الامت كئے ہوئے والد كئے ۔

یہ آیت کریم مینظیم کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ابنا تمام مال نقیبم کردیا اور اپنے اہل وعبال کے ایک کورنا کو ایس کے نفخہ کا مطالبہ ہوا تو وہ کسی چیز پڑتا در شخفا۔

ارستادفداوندی سے:

اور نہ فعنول خرمی کرد بے شک ضنول خرج کرنے واسے خلیا نوں کے جاتی ہیں۔

وَلَدَ مُتَهِدِّ رُنَبُدِهُ مُنِدًا إِنَّا لُمُبَدِّدِ رِنْ كَانُوا رِاخُولَتَ النَّيَا طِينُورا) اسلام ارت وارت وارى تعالى ہے :

> را) سورهٔ امراد آیت ۲۹ ۲۱) تران مجید ،سورهٔ اسراد آئیت۲۰۲۱

اوروہ لوگ (الرنفال کے نیک بندے ہیں) ہوخرچ کرتے ونت نا مرورت سے زیادہ خرج کرتے ہیں اور ندالس میں کی کرتے ہیں۔ عَالَٰذِيْنَ إِذَا ٱنْفَقُواْ لَمُرْ بَسُرِفُواْ وَكَرُمُ يَشُرُونُا-

(1)

توجوشنما ان قدم کا اسراف کرسے اس کو روکا جائے اور قاضی پرواجب ہے کہ اسس پہ پا بندی نگا دے البنہ کوئی شخص تنہا ہواوروہ تو کل میں نہاہت فوت را سخہ کا مالک ہوتو وہ نیکی سے داستے میں اپنا تمام مال خرج کرساتا ہے اور حس کی اولا د مور اوروہ تو کل سے جی عاجر موجوہ اپنا تمام مال مدتہ نہیں کرسکتا اس طرح اگروہ اپنا سب مال دیواروں کے نعمیٰ ونگار اور مکان کریے وزینت بین نیادہ مال ہواس پر سوام ہمان کریے وزینت ہمینے سے بی مقامد کے بیے موتی ہے ۔ اور مساجد کی زیب وزینت ہمینے سے بی ای ہے اس طرح می اجھے کی دروازوں اور حقیوں پر نعمیٰ ونگار موسنے ہی حالان کا کہ نی فائدہ نہیں۔ مساجد سے دروازوں اور حقیوں پر نعمیٰ ونگار موسنے ہی حالان کہ ذینت سے علادہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مساجد سے دروازوں اور حقیوں پر نعمیٰ ونگار موسنے ہی حالان کر نیت سے علادہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ توہی حکم مکانات کا ہے ۔ اس طرح می الجھے کی جو در سے ساتھ زینیت اختیار کرنے اور اچھے کا نوں سے لطف اندوز

توہی علم مکانات کا ہے ۔ اسی طرح ہم ایھے بیروں سے ساتھ تربیت اختیار اوسے اور ایھے کا اوں سے لطف اندوز ہونے کے بارے یں کہتے ہیں کر سیکام بنات خود جائز ہی سیکن نا دارا دمی کے بیے اسران بن جاتا ہے۔

ان منکرات کی شالیں بے تمار من ان کا اہا دا کھی بنی اجماعات فامنیوں کی کافل ، سلالین سے درباروں ، ماارکس ، فنما و و موفیا و کی فائند اور بازوں کی سراڈں کو ان برنیا کسس کر لوکو ٹی بھی عکد برائی سے فالی بنی برنی جا ہے و و میں برائی محمودہ ہویا حرام ، تمام برئیوں کی تفصیل اس بات کا تقامنا کرنی ہے کر نزلویت سے تمام امول وفروع کا احاطری جائے توم صرف اسی و ذکورہ ) مقدار بریا کتفاکر نے میں -

عام بلائيان ۽

جواً دی اینے گری اپنے گری بیٹے اموا ہے وہ کہیں جی مواس زانے ہی اس اعتبارے وہ با نگ سے فالی نہیں کہ وہ لوگ کو ہات اور اندائی دینے اور نیکی کا حکم دینے سے بیارتی کررہا ہے بیٹہ روں ہی اکثر لوگ نماز کی شرا لو سے ناوا تھٹ ہی تو دیدات اور جھکوں کا کیا حال موکا ان ہی سے اعرائی رعوب کے دبیاتی از کمانی اور کر و نیز ان سکے علاوہ دوسرے لوگ ہی ہیں۔
مشکوں ہر سعیدا ور محلہ ہی ایک فیصد رعالم مرہ کا مزوری ہے بیجان کو ان کا دبین کھائے اس طرح ہریتی ہیں ایک عالم میونا واجب سے اور جو عالم فرمن میں سے فارغ ہو جیا ہول واس سے باہی فرمن کی بہت ہو تو وہ اپنے شہر کے کہدو دونواح ہی جا اور وہ اپنے شہر کے گردونواح ہی جا سے اور وہ اس کے رہنے والے دیمائیوں کوج اعرائی اور کر دیا ان سے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کا دین کو ان اپنے ساتھ کی نے پینے کا سامان سے جا اور اسے کیا ہے کو گوں کا کھا ن نہا سے کیونکہ عام طور بریاں کا کھانا

بھیف ہونے ال سے مؤا ہے، گران ہیں سے ایک عالم ہی ہے کام کرے قود وسروں سے سافط ہوجائے کا ور نسب کے ذمے وبال رہے کا عالم سے ذمہ اس بے کراس نے بام جانے ہیں کونا ہی کی اور جا با کے ذمے اس بے کراس نے سیھنے ہیں کونا ہی برنی ہوام ہیں سے جوا دمی عاز کے مسائل سے واقف ہواکس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کوسکھا تے ۔ور نہ وہ بھی گنا ہ بیں شرک ہوگا ۔ اور رید بابت معلوم ہے کہ ادمی ببارکش طور ریوعالم نہیں ہونا ملک ابل علم رہ تبلیغ واحب ہے اور وہ شخص ایک شام ہوگا ۔ اور رید بابت معلوم ہے کہ ادمی ببارکش طور رہ عالم نہیں ہونا ملک ابل علم رہ تبلیغ واحب ہے اور وہ شخص ایک شام ہی سے اور وہ سے اور وہ شخص ایک شام

تو برمسلان برلازم ہے کہ ا بنے آب سے تفروع کوسے اور فرائش کی اوا بگی اور حرام کا موں کو چپورٹ نے سے فرریعے
اپنے نفس کی اصلاح کرسے بھر بی بات اپنے گھروالوں کو سکھا سے بھران سے فارغ ہونے سے بعد بلا وربول کہ بہنچے۔
پھرائی محلہ کی اصلاح کرسے بھرا بنے شہروالوں کو نبلیغ کرسے بھروہ دبیاتی چرشہر سے معنا فات ہیں میں ان کی اصلاح کرسے۔
اس کے بعد جبگلوں بیں رہنے والے جیسے اعرابی اور کردر ایک شان میں خانہ بدوسٹ ) وینیرہ کو سکھا سے ۔ اس طرح کرتے
مرتے ونیا کی انتہا بھر بہنچ جائے۔

پھراگر قریب رہنے والے اس کام کو بجالائی نو دور والوں سے ساقط ہوجائے گا۔ ورنہ سب ذمہ دار موں سے فریب رہنے والے اس کام کو بجالائی نوفن سے فریب رہنے والے ہوں یا دور حیب نک زین برایک آدی عبی ایسا ہے جو دین سے فرائفن میں سے کسی ایک فرفن سے بھی لیے فریت والے اور پینے فرائفن کی تعیم درسے سکتا ہے تو اکس وقت بر ذمر داری ساقط میں موگ ۔

میں موگ -

جس آدمی کودین کی فکر مواسس کے لیے یہ کام نہایت اہم ہے اسٹنفر بیات ناوروا ورعلوم کی بار کمیوں میں فور کرنے کی میا کے سے سے اور اکس تبلیغ سے یا توفر صن مندم سے یا وہ فرض کفا یہ ہو اس سے اہم مو-

امراً ورسلاطین کوامرا کمعوف اورنبی عن المنکرونا درجه گاه کرا دومرادرجه و نظو نفیجی به به ورجه افرار کلی و امرا کم کرون کے درجات کا ذکر کر کھیے ہیں۔ بہا درجه زبان سے سخت الفاظ کہ انچوتھا درجه زدوکوب کرنے اور سزا دینے سے ذریعے تی کی طرف لانا ہے۔

با دشاموں کے ساتھ بینے دوطر سے افتیا رکرنا جا گزشے اوروه اگاه کرنا اوروعظ و نعیجت کرنا ہے۔

ان کوزبروستی من کرسنے کا تق رعایا کو حاصل بنس کی دیجہ اس سے نمتنہ بیا موگا۔ اور شرائگیزی ہوگا اوراس سے بیدامونے والی برائ زبارہ موگا۔

مرف كى برداه كئ بنبرواضع الفاظبي روكت تفع

كونك وه عائق تعدى است فورت من بلاك مون كرنوشهد مول كن نباكم على التعليه وسم نعوا! و خبراً الشّه دَاء حَمُ زَوْ بَنْ عَبْد المُعْلَقِ مِن عَبِد المُعْلِقِ مَن اللهِ عَنْ مِن اللهِ مَن المُرادِ اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مَ

اورنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارست وفرايا : آفض لُ العجمة الحركلِمَ نُدَحَقٍ عِنْدَ سُلُعاً بِ حَامُد و؟)

سب سے اچھا جہا دخالم بادشاہ کے سامنے کار من

۱۱) تا ریخ بشاد حباره ص ۵ ه ترجمه ۲۸،۰۰۸ ۲۷) سنن ابن ماحرص ۲۹۹۱ ابواب الفنن نی اکرم صلی الله علیہ دسیم نے تفریت برقاروق رضی الله عنہ کی فراید وہ اوسے کا سر ہی اللہ تغالی کے ہاسے بی وہ کسی ملامت سے بنیں رہا تھا۔

بی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بنیں وٹرنے رہ سبی بات کہنے کی وجسے ان کا کوئی ورست بنیں رہا تھا۔

وجب دین میں بختہ لوگوں کومعلوم ہواکہ بہترین کلام ، کارپی ہے جوفا کم باوٹ و کے سامنے کہا جائے اور ایسا مشخص اگر قتل ہوجائے تو شہید ہوتا ہے وہ باکہ روایات بی آ یا سہانوانہوں نے اپنے دوں بی موت کا تصور کرتے ہوئے اور این جائے افران بی موت کا تصور کرتے ہوئے اور اپنی جائے اس کام کی جرات کی اور اپنی جائے رہی کا تواب بارکاہ فدا وندی سے طلب کیا۔

کا تواب بارکاہ فدا وندی سے طلب کیا۔

محکانوں اورساطین کو امر بالمعروت اورنبی عن المنکر کرنے کاطریفہ جوہی ہے جواسات سے منظول ہے ہم نے علال وحلم سے بیان میں کیچہ کھر کرکیا ہے اب کچھوا فعانت براکتفا کونے ہی جن سے فریعے وعظ کا طریفی اورنہی عن المنکر کی کیفیت معلوم ہوجائے گی ۔

ان وا نعات بن سے ایک صفرت ابد مکر صدیق رضی الدر عن کا فریش سے سر داروں کو منع کرنا ہے جب انہوں نے نى اكرم مى الله على وسلمكو ابدا بينياف كالدوك صفرت عود رمى الله عندست مروى ب فرانت بي بي سف حضرت وبد النَّد بن عرور من النَّر عند سے بوج اکر قرب جرب اکرم صلی النّر علیہ وسلم سے مداوت رکھتے تھے ابنوں نے نی اکرم ملی الشر عليه وسلم كو حوافريتين بينياتي من ان من سي زياده افيت أب في كونسي ديمي مياده فرات من من ايك ون قريش ك ماس كيا الدوه عطيم بي مح تف انبول أن نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كاذكركيا وركيف لك م في من قدراكس تشغين صصركيا ہے ايمامي منى د كھا۔ اس نے ہمارے على مندوں كو بوفوف كها ، ممارے آبا و واجداد كوما مجداكها ، ممارے دبن کو مراکها بماری جاعت کوتنز بنزکرد با اور بها رسے فداؤں ک تن بن کے بم فے بطری بڑی باتوں برصبر کمیا اور اسس طرح كے الفاظ كہے -اسى موران رسول كريم صلى الله عليه كوسم تشريب لاستے آپ عيلتے عيلتے حجر المودك بينے اور اسے لوسم دبا بھر بیت الله شرلعین کا طواف کرنے موسے ان توگوں تک بیغے وہاں سے گزررہے تھے کہ ان لوگوں نے کوئی اً وازه كسائلوى فرما تفيي مي مف رسول اكرم على المرعليدوس مف جرة مباركه مي كيوتبدي بانى بجرووسرى مرتب ان کے پاس سے گزرسے توانوں نے اس سے کا نفط کہائیں نے اسے بی آب کے جرب سے معلوم کردیا بھر آ ب جلت بوئ أبرى مزنبان كے باس سے كزرے توانوں نے اى فىم كا أوازه كساخى كاب عمر كئے جرفر ما با ، است دبش سنت مواس ذات كانسم حس كے قبضے من مفرت محد ملى الله عليه وسلم كى جان سے ميں نمها وسه باللي ذريح رفعل ، لا با مول -

البدايروالنها بدملد > ص ۱۲۱ و کرمفن ابرالمومنين على منى الشرعنه

رادی فرات بن انہوں نے سرھ بالے اور ایس گفا تھا کہ ان سے سردانی پیعرے بین خی کہ ان بی سے وہ شخص ہو ہیے کب سے زیادہ سخت کلام کرنا تھا اب اچھے سے اچھے الفاظ سے ساتھ آپ کی د لیج ٹی کرنے سکا حتی کہ وہ کہنے سکا اسے محصلی اللہ علیہ وسسم کہ جعدائی کے ساتھ نشر تعین ہے جائیں اللّذی فسم کپ نا وان نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عرورض اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت بی اسس طرح ہے فراتے ہی ریول اکرم صلحاللہ علیہ وسلم کھی شریعی کے صوبی شھے کو عقبہ بن ابی معبط آگ اس نے بی اکرم صلحاللہ علیہ وسلم کا کا ندھا کپڑ کرا بنا کہ اک سے ملے بی بیٹ دیا در صیباسے توریت گھوٹٹ اسے مصول اکرم صلی رہے اللہ عنہ آت لیب اسے آسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک اور فرایا کیا تم ایک تنوی کو اس لیے قتل کرنے ہوکروہ کہا ہے میراریب اللہ ہے اور وہ نمہا رسے پاک تمار سے رب کی طرف سے واضح فتا نیاں لایا ہے ۔ (۲)

ایک روایت بن ہے کر معزت معاوبہ رمنی المرعز نے عطیات روک کے توحزت البرمسلم خولانی نے کوھے ہوکر کہا ہے معاوبہ با اسلم خولانی نے کوھے ہوکر کہا ہے معاوبہ بی بات سے بیے مذاہب کے باپ کا منت سے ہے۔ دائی کا ماں کی ممنت سے ہے۔

مادی فرانے بی حفرت معاویر رضی الٹر عذکو مفعہ آبا آپ منبر سے انہ سے در اوگوں سے قرایا اپنی جگہ تھمر سے رہو مجر ایک گھڑی ان لوگوں کی نظور ں سے خائب ہو گئے ہے تنٹر لیب لائے توغسل کیا ہواتھا فرایا ابوسلم نے مجہ سے ایک کلام کی

دا، مجمع الزوائدمبده ص ١٥٠١ كآب المفازى والسب

<sup>(</sup>۲) میم بنماری طبه ۲ ص ۱۱) کناب انتخب

جس سے مجھے غصر آگیا اور میں نے بی اکم صلی اللہ والیہ وسے سے سنا اکپ نے فربایا۔ «غقر بہ شیطان سے سے اور شیطان آگ سے بیدا کیا گیا گیا گیا گیا کہ وابی سے بھیا با جا ہا ہے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کوغصہ کئے تودہ عسل کرنے ؟ لا) الجمعلم نے سے کہا ہے بہ مال ندمیری مجنت سے حاصل ہوار دمیرے باب کی محنت سے ، آؤ اور ابنا ابنا عطیر ہے جا وز۔

صرت عرفاروق رض الله عند بيس كررون على ادروه فرارس نصاله كالقهم الله كانسبت تم زياده أونيق دين سك ادرزاده مدابت يافنه موكاتم ميرا فضور معان كريك مؤلاله تاكا تمارى بختش فرائ بين نفه موكاتم ميرا فضور معان كريك مؤلاله تاكا تمارى بختش فرائ بين نفه موكاتم ميرا فنون الله تاكالي اكب كانفوت فرائعة فرات مي امنول نه بهرونا ننروع كرديا اور فرايا الله كانس الموردان كالرسان مرودان كالرسان موردان كالرسان موكون افرك المناه المرودان كالرسان موردان كالرسان موردان كالرسان موردان كالرسان موردان كالرسان موردان كالرسان كالرسان كرون المرودان كالرسان كرون المولان كالرسان كالرسان كالرسان كالربال كالرسان كالربال كال

ا نہوں سنے فرالی:

جہان کک رات کا تعلق ہے تونی اکرم ملی السرطب وسلم نے جب کد کرمرسے ر مرب طیب کی طرف ایم جرف کا ادادہ فرایا آو کپ رات سے وقت کنرلیب سے کئے جفرت الوبکر صدیق رضی الشرعن آپ کے ساتھ شھے کھی آب سے اسکے مرجا سے اور کھی بچھیے ، کبھی دائیں طرف اور کھی بچھیے ، کبھی دائیں طرف

اور من المرائی المرائی المرکی المرکی

غاریں سوراخ نفاجی می سانب اور بھوتھے صفرت ابو بمرصد بن رسی المرعد نے اس میں بنا بائل رکھ دیا تاکہ کوئی جن کا کرن اور بھا بھا کہ کوئی جن کا کرنے اکرم صلی المرعلیہ دوسے کو اذبت نہنی کے دو آپ کے قدم مبارک کوڈستے رہے اور کلیف کی وجہ سے آپ

كے اسورخارمبارك برگرنے الك نى اكرم ملى الديليدوسلم فراتے رہے۔

"اسابر بکراغی نکرواد پر آنالی بارسے ساتھ ہے " تو اوٹر تعالی سنے ان پر کون والممینان آنار دیا ۔ بہ تو آپ کی وہ ان میں افریس کے دن کامعا لم بوں ہے کوجب رسول اکرم صلی افٹر علیہ کوسلم کا وصال ہواتو د بعض اعرب مرتد ہوگئے۔

ان میں سے معین نے کہا م نما ترطی سے نبین زکوا ہ بہیں دیں گئے ہیں آپ کی فدمت ہیں حامز ہوکراکپ کوسلسل عون کرتا رہا کہ اسے رسول اوٹر کے فایف اوٹوں سے انفٹ ورجی کا برتا کو کیجے تواکیب نے مجھے فرایا کیا دورجا بلیت میں سخت اور اسلام میں نرم ہوگئے موسی کس دنیل سے ان کے ساتھ نرمی برتول گرمول اکرم ملی انٹر علیہ وسلم کا وصال میں سخت اور اسلام میں نرم ہوگئے موسی کس دنیل سے ان کے ساتھ نرمی برتول گرمول اکرم ملی انٹر علیہ وسلم کے زمانے میں میں دیں سے جورسول اکرم ملی انٹر علیہ وسلم کے زمانے میں دیت ہوگئیا اوروی کا سیسلہ بند ہوگیا انٹر کی فرانے ہی چیر ہم نے ان لوگوں کے فلات جاد کی توافئد کی قدم مفریت مدابی اکبر رمی انٹر عزامی معاطرے۔

انٹرعز الس معاطے ہیں درست وائے رکھتے تھے ۔ توب آپ کے دن کامعالم ہے۔

برآب نے حفرت الوموی الشوی رض الترون کو کھا کہ ایسانہ کریں۔ حفرت اصمی رحمہ اللہ سے منعول ہے فراتے ہی کہ صفرت عطابی ابی رباح اعبد الملک بن مروان کے باس تشریعیٰ

مے گئے وہ ا پنے تخت پر میجا ہوا تھا اور اس کے اردگرد ہر قبیلے کے معززوگ جمع تعمان دنوں عبدالملک کا دور

عومت تعااوروہ ج کے بلے کم کرمر آیا ہواتھ ہجب اس نے آپ کو دیکھا تواستقبال کے بلے کھوا ہوگیا اوراک کولین ماتھ تخت پر پھایا خود ساسف بیڑھ گیا اور نوچھا اسے ابو محد! آپ کیسے تشریعت اسے ؟

آب نے فرطایا سے امیر الموسنین ! الله تعالی کے حرم اور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے حرم میں الله تعالی سے درنا،

اوران کی آبادی کی خبرگیری کرنا۔

خرون اس كوكتے من -

منعول ہے کہ ولیدین عبدالملک نے ایک دن دربان سے کہا دروازے برکھرشے ہوجا وجب وہاں سے کوئی تنخس كزر ك نواس برك إس ك آذ اكه وه مجرس اللي كرسة در بان دريك دروازب بركار انوصات عطابن ابی راج رحمادلد و بال سے گزرے و وال کو بی شامنی تھا اس نے کم صفرت! امبرالمومنین سے باس تشراعیت المیں اس نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے حضرت عطا ، ولید کے پاس نشر نعیث ہے گئے اس سے اس معرت عمر بن عبدالعزیز رحما للهمي تشريعب فراتعه حبب حصرت عطا، وليدك فريب بني توليل كها اس وليد" السلام عليك ، وليدكو اسبن وران ریفسرآیا اورائس نے کہانو ہاک ہوی نے کہانھائس ایسے شعف کومیرے بای لائے جو محبرے بایں کرمے اور كمانيان سنائ -اورتم ف اليستنف كو داخل كيا جو تجهاكس ام سے بكار في براحي مبي جسے الله تعالى في ميرے ليے ب ندفرا الإدربان نے كما و بال سے ان كے معدومكوئى بنب كزرا جر وليد نے حضرت عطاسے كما بليد حالمي اكس كے بعد ان ک طرف منوم ہوکر اہم ب کرنے کے تصرت عطار مرائش نے توگفت کو ان اس میں بربات بھی تھی آپ نے فرایا جیں معلوم ہوا ہے کر جہم میں ایک دادی ہے جعے مبہب کہا جا اسے اللہ نعالی نے اسے ان حاکموں کے لیے نیار کیا ہے تجراب خرکم ین ظارتے میا دلیدنے یہ بات س کرچنے اری وہ عبس کے دروازے کی دہمیزر پیٹھا تھا تووہ بیثت سے بلگا اور بيهوش كعام مي على كدرميان بينج كي يحفرت عنون عبدالعزيز رحما ملرف صرت عطاس فرابا أب في المراكونين كوبلاك كرديا بصرت عطاف صفرت عربن عيدا مزيز كابارو كياكرا سع زورس دبايا جرز مايا اسعر إواض معاطراس طرح ہے معرصرت عطا الحرکھیے ،رادی کتے ہی میں صرت عربی عبدالورز رحماللہ کے بارے بی خبر بینی ہے انہوں نے

فرمایا میں نے ایک سال مک ان سکے دبانے کا اثراہتے با زومین محسوس کیا۔

حزت ابن غبلہ جعفل اور علم بیں معروب تھے جو الملک بن مروان کے ایس نشریب سے کئے عبدالملک نے کہا کچے ذما نبی انہوں نے باکہوں اکب تو جائے ہے البتہ وہ کلام جواللہ نہ تاکا کے بیے موریس نے فوایا میں کہا ہوں اکب توجائے ہے ہے جہا کہ میں برجم ذمائے ہوگا ہوں ہوں ہے کہا اللہ تعالیٰ کے بیا موریس کے مواللہ کے دور سے کونسیت کرنے چلے کئے ہوں انہوں نے کہا امیرا لمومنین تھا معن کے دن لوگ اسس کی طوام سے جندا گئے اوراس میں ملاک کے معالمنہ سے کہا میرا لملک رویا اور کہا باشبہ سے معالمنہ سے معالمنہ رویا اور کہا باشبہ سے معالمنہ سے معالمنہ رویا اور کہا باشبہ سے معالمنہ سے معالمنہ رویا اور کہا باشبہ سے کا معالمات معالمات

ابن عائشہ سے منقول ہے کہ حجاج بن بوسف سنے کوفیسے فقباد کو بابا تو ہم بھی وہاں سکنے اور حفرت من بھری رہ اللہ سب سے ہوئی نظر این ہوا ہے۔ کہ مجاج سنے کہا گر حبا " ابوسعید! میرے بابن نشراف اذبی چرا ہے۔ کسی منگواکر اپنے تحت کے مناقدر کھوائی تو اکب اس بزنشر بون فراس سے بھا کھر گارا رہا اور بوجی اربا ۔ بھر وہ صفرت علی المرتفی رمنی السرون کا کو کر کرے آپ کی بدگوئی کرنے سکا ہم میں اکسو کی بان بی بان مان نے رہے کیوں کہ اکس کے خلاف بات کرتے ہوئے ورگار تا ما اور بوجی نامی کو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ورگار تھا۔ صورت میں بھری رحمان اور اور اور میں المرتب کے بارے بی بھرے ایک میں میں میں ہوئے میں اور دیا ہم کی جو ایک میں اور دیا ہم کی بان بی کھون ہم ہم اور میں اور میں اور دیا ہم کے بارے بی اپنی دائے سے جمعے معلق قرائیں ۔ آپ نے فرایا بین نے اور توالی بزرگ ورزز سے سنا وہ فرانا ہے۔

ادرم نے اس فبلہ کوجس پراپ نصے اس لیے گھرایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں ا ور ال کے درمیان امتیاز کری جرانی ابرادوں پر جرجا ہے ہی ال کے درمیان امتیاز کری جرانی اور اللہ تعالیٰ میں جو کوانٹر تعالیٰ تھا رہے ایمانوں کو صائع نہیں کرتا ہے ہے ہے تشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہر بان صائع نہیں کرتا ہے ہے ہے۔

تَمَاجَعَلْنَا الْعِبُكَةُ اللَّهِ كُنُتُ اللَّهِ كُنُتُ اللَّهِ الدَّلِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْمِلُولُولِي اللْمُعْمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِ

 مجوب نقے الدُّتنالی نے ان کے بلے جرسبقت کرنے والی برکات مکھدی تقیب وہ ان کو ماصل تھیں۔ تم اور نہ کوئی دوسرا ان سے ان سبقنوں کو شہر سے سے اور نران فضائل اور شیر فلا کے در میبان حائل ہوسکتا ہے اور برب کہتا ہوں اگر حضر سنت علی المرّنفی رضی المرعنہ سے کوئی برائی ہوتی تھی تو التُرثنائی ان سے حساب لینے والا ہے اللّٰہ کی فسم بریان سے بار سے بی اس سے زیادہ انعمان والی بات نہیں تیا۔

بس كرعاج في الحروها يا اوراكس كي جرب كارنگ بدل كالفق كالت بن تخن سداله كا اوراك س

و مجل كري وافل موك اورم على كئه-

صزت شعبی فرا نے بی میں نے صفرت میں برحمداملہ کا باتھ بچوکہ کہا اے ابوسعید ا آپ سے امیرکو عصہ در اور اس کے سینے کو کینے سے جر دبا ابنوں نے فرا یا عام ا اپنی راہ الالوگ کہتے ہیں کہ عام شعبی اہل کو فہیں سے عالم ہیں اور تم ایک انسانی سے بیان کے بیس اکراس کی خواہش کے مطابق بات کرتے ہوا ورائس کی رائے کی تا بُدکر سے ہو اسے عام یا افسوس ہے تم نے بعور اس کے میں ایک کے بیتے ہوت عام یا افسوس ہے تم نے بوجیا گیا تو سے کہتے یا خاموش رہ کو اپنی جان بھی ایت ہوت عام شعبی سے فرایا اس میں خواجی اس میں خواجی اس میں خواجی ہے۔

حنت من بھی رحمہ اللہ نے فرایا بر بان تمہار سے نعاف زبا وجبت اور گن ہ سے بھنرت عامر بھتے ہیں جاج نے صفرت من بھی جاج نے صفرت من بھی درجہ اللہ تقالیا ان امرام کو ہلاک کرے صفرت من بھی درجہ اللہ تقالیا ان امرام کو ہلاک کرے ابنوں سف اللہ تقالی سف برجہ اور دینا رہر مارڈا المانہوں نے فرایا ہاں میں نے کہا ہے کاسٹ بوجہا آپ نے بہا بات کیوں کہی جائے اس سے بردون کی سے براد بردون کی سف میں اور دین کی اور دین کی اور دین کی سے مائی ہے دعوہ بیاکہ وہ لوگوں سے بیان کریں اور دون کی سے مائیں ہے دھوا تمیں ہے دھوا تمیں ہے۔

ورن من المار المن المان كوروك لين اورابي بأنين لري جو مجيد ب نهين مي ورن من تمهار سيسر كوتن سے جواكردوں گا-

منقول ہے حطیط زبات کو حجاج کے باس لایا گیا جب وہ داخل ہوئے تواس نے پوجیا آپ حطیط ہیں ؟ انہوں نے فرایا ہاں میں حطیط ہوں ہو لوجینا چا ہو ہوجی ہیں نے مقام اوا ہی کے پاس اوٹر تالی سے بن باتوں کا وعدہ کیا ہے ایک بر کر جب کوئی بات پوجی جائے تو بس سے ہوں گا جب آ زبائش میں ڈا لاگیا توصیر کروں گا اوا کر مجھے عافیت عطام و گی تو مشکر کروں گا اوا کر مجھے عافیت عطام و گی تو مشکر کروں گلاس نے کہا آپ میرے بارے میں کیا جہتے ہیں ؟ انہوں نے فرایا میں کہتا ہوں کہ فرخی کی میں مروان سے ہو۔ تم می دم کی ہے ہوا ور محف گلاں پر لوگوں کو قدال کرنے ہواس نے کہا آپ ، ام والمومنین عبدالملک بن مروان سے بارے بی کوئی ہوں کہ وہ نہ سے بسی برا جو سے اور توجی اس کی خطا کوئی ہیں سے ایک خطام جو جب اور توجی اس کی خطا کوئی ہیں ہے گوشت میں دکھ جب جب اور توجی اس کی خطا کوئی ہیں ہے گوشت میں دکھ

كريسيون سعبانده ديا جر بانس كالك ايك ايك الكر الكينيف مكاحتى كرمًا م كوننت أدهير دياكيا مكرانهون ن أف تك مذي م عجاج سع كما كباكم اب أن كا آخرى مانس سع اس ف كم ان كوافحا كر بالأرس يعينك دو-

جعز کہتے ہی ہی اور ان کا ایک دوست ما فر ہوئے اور کہا اسے خطیط آپ کی کوئی حاجت ہو تو تبا بے انہوں منے فرایا ہی بیا چا تہاں کی سے فرایا ہی بیا چا تہاں ہوتت ان کی عمر المحادہ رہ تھی ۔ عمر المحادہ رہ تھی ۔

منقول ہے کہ عربین ہمبرو نے بصرہ کوفہ ، مدہبنرطیب اور شام سکے نقبادا ور فزاد کوبل بااوران سے سوال کرنے مگا اور عام شعبی سے گفتگو کرسنے لگا وہ ان سے جو بھی بات بوجی بنان سے باس علم آبا۔

عيروه حزت حس بصرى رحمه الله كى طرف متوح بهوكران سي سوال كرف نكاس ك بعدكم بيي دوعالم مي حفزت شبی کوفد سے میں اور صفرت حسن بعری بصرہ سے نعلق رکھتے ہیں۔ اس نے دریان کو ملے دے کر لوگوں کو بام نگالا اور حزت شبى اورحفرت حس رهمها الله كورسة دباحضرت شعى كى طرف منوه مواا وركم السالاعمروامي امبرالمونيين كارف سے فراق بہ حکمران ہوں اورا میں ہوں بیں حکم ماننے کا یا بند ہوں اور رعایا سکے امور میرے سپرد ہیں اور ان سکے تعقیق میرے ذمربي مي ان كى حفاظت كرنا جاشا مول اوران كاخرخوا مول ملك والول من سے ايك جاعت كى طوت سے مجھے كوئى بات سنين المال مي تو معيان بريف ما ما سها ورمي ال كالمجومال صنبط كر سك بيت المال مي ركا دنيا مول ميري نبت برموني سيركم میں انہیں والس کردوں گا امبر المومنین کواطلاع مومانی سبے کم میں نے اتنا مال بیا ہے تو دہ مجھے مکہ جبتی ہے کہ والسی ن كرناتوي اكس ك حكى عدولى بني كرسكنا وريداس ك تحرير يعل كرسكنا مون بن توحيم كاما بندمون توك اكس سلسل بي مجدر کوئی گناہ ہے اس سلطے میں میری نبت وہی موتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے ۔ صفرت تنبی فرانے ہی ہی نے كما الله تعالى امركونكي كي توفق و مصطان والدى أرح بوابع وه خطاعي كزا جداورورس بات عبى كناسي برسن كر وہ بہت وش مواا ورانس بات کوب دکیا، یں سے اس سے جہرے برسرت سے انار مجھے اوراس نے الحمد لذر براہا. بعروه حفرت حسن بعبى رحمالترى طرف متوجه واادركها استابوسيد! أب كيا كهضهن! انهول سنت فرماً، من شيرام ك بات سی ہے کم امبرالمونن نے اسے عواق کا حکم ان اور عامل بنایا ہے اور ایب اس سے حکم کی تعبی سے بابد ہیں آب كورعايا كسے درسيعة أزمائش ميں الاكيان كے مقوق ،خبر خواسى اور صلى محددم دار من برعايا كے حقوق آپ بر مازم بن اور آب کی زمر داری سے کرفیرخوابی سے کام اس اور میں نے رسول اکرم صلی املز علیہ وسلم کے صحابی صربت عدارهن بن سمره قريش سعامنا وه فرات من رسول اكرم صلى الشرعليدو الم فرايا :

 اورا کہ بررہ میں کہ میں رعایا کے مال میں سے کچولتیا ہول تاکران کی اصلاح ہوجاتے اوروہ فرطنبروار ہو۔

اورا کہ ہررہ میں کہ میں رعایا کے مال میں سے کچولتیا ہول تاکران کی اصلاح ہوجاتے اوروہ فرطنبروار ہو۔

جائیں امپرالمومنین کواس بات کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ مجھ ملاہ دستے ہیں کہ والبیں مزدنا تو بی ان کے ملم کوٹال نہیں اور زائل کی اطلاعت کاحتی زیادہ سے زیادہ ضروری احدالا نی سے اور اللہ تعالیٰ کی اطلاعت کاحتی زیادہ سے نیزاد شرتعالیٰ کی نا فرانی می مخلوق کی فر انبرواری نہیں ہوسکتی امپرالمومنین کے طاکر کانب اللہ پہرہ اللہ تعالیٰ کی نا فرانی میں موجھ کے اور اس موجھ کے فل ف بائیں اللہ تعالیٰ کا فرسنادہ اکھائے جہرہ ہیں اس خوب سے دی ہو اللہ تعالیٰ کا فرسنادہ اکھائے جہرہ ہیں اس موجھ کے اور اپنے میں اور فی ہی کہ تعالیٰ کا کھی تعالیٰ کی نا فرانی کی موریت ہیں گو گائے ہیں ہو گائے ہو اللہ تعالیٰ کا کھی تعالیٰ کا کھی تعالیٰ موجھ کے اور اپنے میں ہو کہ اس میں ہو گائے ہو گائے ہو کہ بی اور فی بی موجھ کوٹ کی موریت ہیں تھی کہ موجھ کوٹ کی سے موجھ کوٹ کی موریت ہیں گائے ہو گائی کی خوالی ہیں موجھ کوٹ کی موجھ کی موجھ کوٹ کی موجھ کی موجھ کوٹ کی موجھ کی موجھ کوٹ کی موجھ کوٹ کی موجھ کی

ا معرف بعری رحدامتر نے فرمایا سے ابن ہمبرہ احماب تنہا رہے مربی ہے کور سے مدے کورا اور فعنب کے بدے کورا اور فعنب کے بدے مفنب اورالد تعالی دیجور ہا ہے اسے ابن ہمبرہ اگر تم ایسے ادمی سے ماقات کر وجو تمہارے دیں سے بات یں تماری خیرخواہی کرا اور کوخت کے معاملے کی ترغیب دیتا ہے اس بات سے بہرے کہ تم ایسے شخص سے ماقات کرو

وتنهي وهوك دينا اوراميس داناب

جوبی دهودویا اولو بیبی یدی به مسلم ای اورده چیجین بها صفرت شنی نے کہاا سے ابسعیدا آپ
یہ س کر این مبروا کو کھڑا ہوا اس کا رنگ بدل کی اورده چیجین بہا صفرت شنی نے کہاا سے ابسعیدا آپ
نے امیرکونف دولیا اور اس کے سبنے کو کینے سے بھردیا اور بہن اس کے عطیات اور ساوک سے موم کر دیا انہوں نے زیا ا اے عام دا بیا کام کیمیے عام شعبی ہے بہن کر حفرت حسن بھری رصافتہ کے لیے تی آفت وغیرہ اکسان مقام ومرتب ملا اور بیس تو کچے ملا اور بن قدرموئی تو امنیں جو کچے ملا ووالس کے اہل تھے اور بھارسے ساتھ جو کچے ہوا ہم اس سے اہل تھے اور بھارسے ساتھ جو کچے ہوا ہم اس سے اہل تھے اور بھارسے ساتھ جو کچے ہوا ہم اس سے اہل تھے اور بھارسے ساتھ جو کچے ہوا ہم اس سے اہل تھے اور بھارسے ساتھ جو کچے ہوا ہم اس سے اہل تھے اور بھاری کھوڑوں کے در میان سوتا ہے اور ہم جہاں تو بہن سے علادی حفرت سے بوری کھوڑوں کے در میان سوتا ہے اور ہم جہاں تو بہن سے علادی حضرت سے بھری کھوڑے یا با جوردی تعمر کے گھوڑوں کے در میان سوتا ہے اور ہم جہاں بی اکھے ہوئے تو وہ ہم پر فالب رہے اور اہنوں نے ممیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کی حب کم ہم نے ان حکم انوں کے قرب کے تحالے سے بات کی مفرت شعبی کہتے ہی ہی نے اس دن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اندہ کسی حاکم کے باس ہیں جا ڈن گاکراس کی طرف داری کرنا پڑے۔

صنت محدین واس رحمالتر، بالبنابی برده کے باس تشریعت کے گئے اس نے پوجباکراک نقدیر کے بارے بی کیا کہتے ہیں ان اس می اور میں ان کے بارے بی ان کے بارے بی اور ونکر کروتقدیر کے بارے بی اور جینا جول ما دی گئے۔

حضرت الم شافعی رحمداللہ فراتے ہی مجرسے مربے مجا حضرت محدی علی نے بیان کیا وہ فراتے ہی ہی امیرالمونین الجعز منصوری عبس ہیں حاصرتھا اوراس محبس میں ابن ابی ذویہ مجی نصے اور مربنہ طیبہ کا حاکم حسن بن زیدتھا ۔ وہ فراتے ہی نفاری قوم نے ابو معفودسے باس حسن بن زیدک کوئی شکایت کی قوحس نے کہا امیرالمومنین اون لوگوں سے ارب بن ابی ذویب سے دریا فت کرب اس نے بوچھا کہ آب ان سے بارے میں کہتے ہی انہوں نے فرایا میں گواہی دیما ہوں کہ یہ قوم لوگوں کی توہین کرتی اور ال کواذیت دیتی ہے۔

ابی ذوب مفوری عبس سے واپس اُ کے توصرت سفیان ٹوری سے ماقات موکئی انہوں نے فرایا سے ابوالحارث! آپنی ای ظالم سے توگفتگ کی ہے اس سے مجھے نوشی ہوئی ہے لیکن مجھے بیات اچی نہیں تکی کراکپ نے اس سے بیٹے کو مہدی کہاا نہوں نے فرایا سے الویوبالٹر! الدّتعالی آپ کی مغفرت کرہے ہم میں سے مرایک مہدی ہے کیوبی مرایک بیکھوٹرے ہی رہا ہے اطلب یہ ہے کہ مہدی براہت سے مشتق نہیں بلکہ وہ شخص فو بنج کورے سے مشوب ہے)

عفرت اوزائی عبدالرص بن عمروے منتول سے قرائے ہی الج دھور مفور نے مجھے بد جھیا اور بی ساحل بی تعالق ہم اس سے
پس آیا جب میں اس سے بایں سنچا اورا کاب فلافٹ کے مطابق سام کمی تواس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا

چروچااے اوراعی ، بارے یاس ائے بی در کس وجسے ہوئی ؟

فراتے ہیں میں نے کہا امرالوسنیں! اکب کی جائے ہیں؟ اس نے کہ بی ایپ سے کچر سکھنا چا ہتا ہوں فرایا امرالموسنی ا جب بربات ہے تو تو کچے ہیں کہوں اس کا خیال رکھنا اس نے کہا ہیں اسے کس طرح تجوظ سکتا ہوں جب کو فواک ہے ہو تچہ دہا ہوں اس ہے آب کی طون متوجہ ہوں اور اس متصد سے ہے آب کو بلا یا ہے انہوں نے فرایا ہے جو کر ایپ سے کراپ سے کراپ برعل ذکر ہیں میری یہ بات سن کردہ ہے نے مجھے الکار اور عموار ہاتھ ہیں کے کی منصور سنے اسے چول کا اور کہا کہ ہنوا ہی مجلس ہرعل ذکر ہیں میری یہ بات سن کردہ ہے نے مجھے الکار اور عمی گفتاؤ کے بیے خوشی خوشی متار ہوگیا۔ ہی نے کہا امرالموضین، مجھ سے
معزت مکھوں نے بیان کیا وہ صفرت عطیہ بن بشر سے روا بہ کرنے ہی وہ فر والے ہی نہی اکر مسلی امذ طابہ وسلم نے فرایا۔ حس شخص سے باس اللہ فعالی کی طرف سے دین کے بار سے ہی فیصت آجائے تو وہ اور قبال کی فعت ہے جو اس کی طرف
جو اس کے فیات اللہ تعالی کی دبیل ہے تاکہ وہ اس کے فیات اللہ تعالی کی دبیل ہے تاکہ وہ اس کے فیات اللہ تعالی کی دبیل ہے تاکہ وہ اس

اسے امیرالموسنین اِ مجے سے حصرت کمول نے بیان کی وہ حصرت عطیہ بن یاسرسے روابت کرتے ہی وہ فراتے ہی کہ نبی اگرم ملی الرطیر درسلم نے فرایا۔

جو حران اس حالت میں فرت مواکداس نے اپنی رعایا کی بد خوامی کی اس میا مارتان جنت کوحرام کر دنیا ہے - ٱبْكِدَا وَالِهَا تَنْ عَاشًا لِوَعِيَّتِهِ حَرْمَدَ اللهُ الْمُعَلِّدِهِ حَرْمَدَ اللهُ الْمُعَلِّدِهِ مَثْلَهُ مَ

اے امرالمومنین اجس نے فی کو نا پیند کیا اس نے اللہ تعالی کو اچھا مہیں جانا ہے شک اللہ تعالی فی مبین ہے اس نے ا نماری رعایا کو تمہارے لیے زم کردیا مبترہیں حاکم بنایا کمونکہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے قرابت ہے اورآپ

س حلية الاولياد حلد ٢ ص ٢ س ا ترحيه ٢٥٠٠ رم) والما ترحيم ٢٥٠

اوگوں پر حمربان رحم فرائے والے اور اپنی جان و مال سے ان کے غزار تھے اوگ جی ان کی تعربی کرتے تھے اور اللہ تعالی کے بال جی آپ محمود تھے آو آپ سے ہائن ہی ہے کہ اللہ تعالی سے بیے ان سے حقوق بجالات ان کم کرو اوسان کی ہروہ پوشی کرونان برا نیا وروازہ بند کروا ورائے سامنے کوئی اکرنہ بنائ اہیں کوئی آسائٹ پینے نونوش ہواور اگرانہیں کوئی تکریت بنے تو توش مواور اگرانہیں کوئی تکریت ان ہو۔

اے امبرالوشین! بنیاختم اپنے ذاتی معاملات بی مشغول نصے اب ان تمام لوگوں کا لوج بنم رہے وہ سرخ ہوں
یا کا سے مسلان مہول یا کافر ، ان بی سے سرایک کا تمہارے عدل بی حصہ ہے اور تمہارا کیا حال مہوگا جب وہ جاعوں
کی صورت بی کھوٹے مہول کے اور ان بی سے سرایک تمہاری شکایت کرے گاکسی کوتم نے صیبت بیں فوال اور کسی کا نہنے
می دیایا ہوگا۔

اسے امیرالمومنین! مجوسے صنرت کمول نے بیان کیا وہ حضرت عودہ بن رویم سے روایت کرنے ہی وہ فراتے ہی بی اکم ملی المت ملی اللہ شاخ تھی جس سے آپ مسواک فرائے اور منافقوں کوڈرانے تھے حضرت جبل ملی اللہ مارک بیں ایک شاخ تھی جس سے آپ مسواک فرائے اور منافقوں کوڈرانے تھے حضرت جبل علیم السلام آپ کی فدرت بی حاضر موسے اور عض کیا اسے محمصلی اللہ علیہ وسلم! بیسمین شاخ سے جس سے آپ نے اپنی است سے دل توٹر دیئے اور ان سے لوں کو رعب سے بعر دیا (۱)

تووہ شخص کیا ہو گاجس نے ان کے بردے بھا ٹرد سنے ،ان کے نون مہا نے ان کے گور ان کر باد کیا آئیں ان کے مک سے نکال دیا اور ان کو خوت زدہ کردیا۔

اسامیرالمومنین اجمجہ سے فعرت کی لئے صفرت زیاد سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ابنوں نے حضرت مارالہ سے اورانہ کی سنے حفرت کی اسٹر علیہ وسلم کو ایک دیباتی سے اورانہ کی سنے حفرت جبرائی نے مامز ہو کر مونی کا ۔
سے نا وانسنہ طور رہ خواش بنبی نوایب نے اپنی فائٹ مبارک سے بنے تصاص کا کم دیا ۔ قوض جبرائی نے مامز ہو کر مونی کا ۔
اسے محد اصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو جب را ور متکبہ بنا کر بن جی اکس رہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب را ور متکبہ بنا کر بن جی جا اس رہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھی ایس ایس کے ایس کے لیے دعا ہے ۔
بھی بنیں کرسکنا اگر جہ آپ جھے عبان سے جی ار دیں ۔ اس رہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا ہے خیرفر مائی ۔ دی

اے امبرالمومنین البنے نفس کوای کے فائدے کے بے مشفت میں ڈالوا دراس کے لیے اپنے رب سے امان

والعينة الاولياد حلدام عاتريه مها

عاصل کرواس جنت سے مبت کروجیں کی چوڑائی قام کمانوں اورزمین سے برابہ اس سیسے بی رسول اکرم صلی المدعلید وسلم

تقيد تَوْسِي آحد كُمْ مِنَ الْجَنْ وَحَيْراً مُ جنت بنتها رس بي الك كمان كى مقدار علم ونها ورج

باق میں رہی تمارے لیے علی باقی میں رہے گا-

اسے امبر المومنین اکباتم عبائے سواس اکیت کی تفسیرس نمہارے جدا مجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها سے كيامنفول سے -

ارس دفرا دندی ہے:

اس كنب رنامه المال) كوكبياسوا اس في جيوني بطبي بات مَالِهَذَا ٱلكِنَابِ لَا يُغَادِرُ صَعِبْهِ ۚ وَلَا كوگھركا ہے۔ تَبْيَرَةُ الدِّاحَفَاهَا- لا)

انبول نے فرمایا صغیرہ سے مسکرانا اور کبرہ سے سنا مراد ہے نو ہاتھوں سے اعمال اورزبان کے افوال کا کیا ہوگا۔ اسدام والموسنين المجعديد بانت معلوم وفى مب كرحفرت عربى خطاب رصى الشرعة نے فرايا اگر عصر كا بجري فرات كاكان ما أنع موكرم مائے تو مجھے ڈر ہے كم محب اس بارے من بوجها جائے تو توشف نمادے انعاب سے موم موجائے ای کے بارے میں کیسے سمال بنیں ہو گا حال انکر وہ لوگ آپ کے فریش پرہوں اِلے امیرالمومنین اِکیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے مداميره فرن مبراندن مباس رض الترعنها فياس آيت كي تغبيري با فراا إ

ارت دضا وندی ہے ،

يَا وَاوُدُهِ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خِيكِيْفَتْرَ فِي الْدُرْضِ كَاحُكُمْ مَهُ مِنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْتِيعِ الْهَوَىٰ فَيُصِلْلَكَ عَنُ سَبِيلِ الِسِّهِ-

اسے داودعلیرا لسلام البے سک ہم نے آب کوزین ہی خید بنایا بس اوگوں کے درسیان تی کے ساتھ فیصد کرک اور خواہشات سے پیجیے زمایس کمیں وہ اب کوالٹر کے راستے سے بیٹا ندویں۔

> الا ملية الاولياد على ١٣٥ ترعب ٢٥٠ (٧) قرار مجيد معرية الكبف آيت ٩٧٩ الا) قراك مجيد مورة ص آيت ٢٢

الا بین سے ایک کا طوٹ ہوتوا ہے داؤد عیہ السام حب اکب سے سائے مدی اور مدی علیت بیش ہوں اور اک اور وہ ان بین سے ایک کا طوٹ ہوتوا ہے دل بین ہرگز فیال نہ کرنا کہ تی اس کو کے اور دو مرسے پراسے کا میابی ہو ورہ بی آپ سے ایک کا طوٹ میں مولا ۔ اسے ماؤد علیہ السام !

میں نے اپنے رسولوں کو بندوں بی اس طرح بنا یا جیے اونٹوں بی چردا ہے ہوتے ہی کیوں کہ وہ مفافت کے طرفقیں سے میں نے اپنے رسولوں کو بندوں بی اس طرح بنا یا جیے اونٹوں بی چردا ہے ہوتے ہی کیوں کہ وہ مفافت کے طرفقیں سے واقف ہونے موائے کو جوڑتے ہی اور کمزور کو گئاس اور مانی پر سے جانبی اے ایک ایس اور مانی پر سے جانبی اسے اسے امرانو میں ایک ایس ایک ایس کا دائل ہے کہ اگر اسے اسمانوں زمین اور ہمائر وں بر ڈوالا جانا تو وہ اسے اسے انکار کر دینے اور اس سے ڈرھائے۔

بوشخص فرکوں کے امور میں سے کسی بات کا ذمہ دار بنہ آئے تواسے قیامت کے دن اس طرح ن با جائے گاکہ اس کے باقداس کی گردن سے بندھے ہوں سے اور اس کا مدل میں ان کو کھول سے گاؤہ جہم کے پی ریکھوا کیا جائے گا اور یہ کی اسے وی طرح توڑ دسے گا کہ اس کا ایک ایک جوڑا پنی جائے سے بل جائے گا چراسے وٹا کرھاب کیا جائے گا اگر دہ نکو کار مرکز این جائے ہو اسے گا گردہ نم کے گا کہ دہ نکو کار مرکز این جائے گا در اگر مدیا ہوگا تواس کے بسب بی ڈوٹ بائے گا اور عوج نم میں ترسال کی سافت نیچے جا پولے گا۔

مفرت عرفارون رمن المدعن نے فرا انم نے بربات کس سے شنی ہے گا اسے کہا حض البوندا الد حفرت البوندا الد حفرت ملان رمنی اللہ عنہ نے بربات کس سے شنی ہے گا اس نے کہا حضرت عرفارونی رمنی اللہ عنہ نے اللہ اللہ حفری کے معرف میں اللہ عنہ نے اللہ اللہ علیہ وس سے تعدیق کی اور فرا یا ہم سے اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وس سے سنا ہے جفرت عرفارونی رمنی اللہ عنہ نے فرا یا جا سے عمر ابحب میں میں مور سے کا حضرت البو فریفاری رمنی اللہ عنہ نے فرا یا وہ شخص اختیار کرسے گا جس کی ناک کو اللہ تعالی کا اس کو کون اختیار کرسے گا جس کی ناک کو اللہ تعالی کا اللہ عنہ نے فرا یا وہ شخص اختیار کرسے گا جس کی ناک کو اللہ تعالی کا اور وسے اور اس سے رخدار کو فرین سے ملاد سے جضرت اور اعی فرائے میں نصور نے رومال سے کرا ہے منہ برد کھ دیا اور اس فدر معیا کر مجھے بھی مولا دیا۔

ر مدد میں میں نے کہا سے امیرالمومنین آ آپ کے جدا مجد حصرت عباس رصیٰ اللّٰر عدنے نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ درسی م بیا مالف یامین کی حکومت ما کی تھی تو نبی کرم صلی اللّٰرعلیہ وسلم نے اپنے جبا کی خیر ٹو اس کرتے ہوئے اور ال بیشففت فرطے نبوئے فرایا۔ اسے عباس! اسے نبی صلی اللہ علیہ ول اسے چپا! آپ اپنے نفس کو بچائے رکھیں نو وہ الس حکومت سے بہر ہے جس کو سنہ عال سنہ عال زسکیں اور آپ سنے ان کو بتا یاکہ لیں آپ سے بیے کچھ نئیں کرسکوں کا کبونکہ اللہ نغالی نے میری طرف وی جعبی ہے۔ ارٹ وفلا وفدی سے :-

رف رئين مُن الله عَشِيرَ مَن الله عَرْدَين - (١) اوراب البين قريب راث مدارول كوارائي -

آپ نے فرالیا سے عباس! اسے صفیہ رہی صلی اوٹرعلیہ وسلم کی مجوعیی) اسے فاطمہ بنت محدرصلی اوٹرعلیہ وسلم رمنی اوٹرعنہما) میں تمہارے مچھ کام منہیں آوں کا میراعمل میرسے لیے اور تمہا راعمل تمہارے لیے ہوگا۔

صرت مرفاروق رصی افلم عند فرایا وی شخص بوگوں کا کام درست رکھ سکتا ہے جس کی عقل مضبوط اور تدبیر صبیح ہے مند اس کی برائی ظاہر مجاور شاس سے کسی بے حرمتی کا ڈرسے اورانٹر تعالی سے احکام کے سلسے یں اسے کسی مامسے کرنے والے

آپ کامی ارشادگرامی ہے کہ امراه چارفنم سے موتے میں را) مغبوط امپرو نود بھی احتباط کرتا ہے اور اپنے عمال کو بھی احتباط کا حکم دیبا ہے دوراہ خلوندی میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ الس بیکشاں میں اسے۔

را) وہ امیر جس میں کمزوری ہوتی ہے خود احتیاط کریا ہے اور اس سے ما تحت عمال مزے الدانے ہی اور اس کی کمزوری ہوتی ہے خود احتیاط کریا ہے اور اس سے مالدہ اللہ تعالی اس پرمم فرائے۔ کزوری سے فالدہ اٹھا تے ہی وہ ہلاک سے کئ رسے پر ہوتا ہے گردیکر اللہ تعالی اکس پرمم فرائے۔ (۲) وہ امیر حجا بینے عمال سے احتیاط کروتا ہے اور خود مزے اڑتا ہے تو یہ بلاک ہے جس سے بارے مرکاردوعا کم

سَرُّالتُرْعَاءُ الْحُطَمَةُ فَهُوَالْهَالِكُ عَالَمِن مِن مَن الرَّطَمِ الرَّرِوه مِ جَوْتِهُا مَنْ التُرْعَاءُ الْحُطَمَةُ فَهُوَالْهَالِكُ عَالَمِن مِن مِن مِن الرَّطَمِ مِن الرَّرِ وَهُ مِ جَوْتِهُا وَحُدَدُ الْ اللَّهِ ا

(م) وہ امیر جو خود بھی مزے الرآ اسے اور اپنے عالموں کو جمی کھی جھی دیا ہے تو وہ سب بلاک موجا تے ہیں۔
اے امیر المونین او مجھے بات بہنی ہے کہ حضرت جبر لی علید السلام ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاصر مور محصر کی اس ایس ایس ایس وقت حاضر موا موں جب اللہ تعالی سے حکے سے دمونکتیاں اگر پر دھدی محمی میں آگا کہاں اللہ تعالی سے حکے سے دمونکتیاں اگر پر دھدی محمی میں آگر کہ قیا مست کے بے بول کا با با نے آپ نے فرا اللہ اللہ تعالی کے اوسے بیں بتا ایس الموں سے عوض کیا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں میں تعالی اللہ تعالی میں میں تعالی اللہ تعالی کے اور میں بنا اللہ تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کی اللہ تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کی تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کی تعالی کے اور میں تعالی کے اور اللہ تعالی کے اور میں تعالی کی تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کی تعالی کی تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کی تعالی کی تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں تعالی کے اور میں کے اور میں کے اور میں کے اور میں کی تعالی کے اور میں کے اور میں کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کی کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کے دور کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کی کے اور میں کی کے اور میں کے اور میں کی کے اور میں کی کے دور کے اور کے اور میں کی کے اور میں کی کے دور کے اور کے اور کی کی کے دور کے کے دور کے دور کے کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور ک

را) خوآن مجدِ سورة شعراد آیت ۱۱۲ رم) طبیرالادلباد حبد اص ۱۳ اخرجه ۱۹۵۲

تے عمدیا تواسے ایک بزارسال تک حل یا گیا حتی کروہ مرخ ہوگئ بجراسے ایک بزارسال تک جل یا گیا تو وہ زرد ہوگئ ، بھرکے ایک سزارسال مک جلایا کیا تو وہ نہایت سیاہ اور تا ریک موکمی اب نراس کا انگارہ نظراً تا ہے۔ اور نراس کا شعلہ مجتما ہے۔ اس ذات كى قىم حبى نے آپ كوى كے ساتھ بجيا ہے اگر جہنميوں كے كيروں بى سے ايك كيراظام موجا في قيمام ايل دین سرحا میں اوراس سے پانی میں سے ایک ڈول زین سے تمام پانیوں میں ڈالاجا سے قر تر بھی اسے عجمے مرجائے اوراگراس سے وہ زنجیرجن کا امرتمال نے ذکر کیا سے ان میں سے ایک کڑی تمام پیاٹروں پر رکھی جائے تو دہ کچیل جائي اوراسے المحان سكب -اورا كركسي شفس كومبنم مي داخل كرے جرنكالا جائے نواس كر بدنو، بدنكال ورمين سے تمام زین والے مرحابی ۔ ریسن کر نی اکم ملی الشرعلیہ وکسلم رورط سے تصرت جبر بل علیہ انسام بھی رونے سکے تھرعوض کی اے محداملی المعلیدوسلم آپ رورہے ہیں عالال کرامٹر تعالیٰ آپ کو پہلے اور بھیے گئ ہوں سے معموم رکھا ہے آپ نے فرایا کیا می الله تعالی کاسٹ کرکار بندو نہ بنوں اور اسے جبرل اکب کیوں مورہے ہی آب توروح الا بن ہی اس كى وحى كامن بن انبول نے عرف كي مجھے إس بات كا فوف سے كه باروت اور ماروت كى طرح مبرى عبى أزائش في موالے یمی وجہ ہے کہ بی اپنے اس مرتبے براعکاد بنی کرناجس کی وجہ سے مجھ الله نفالی کے بال مرتبہ ملا ورزمیں الس کی خفیہ مدبرسے بے خون موجا وُں گاعونوں رو نے رہے حتی کہ آسمان سے آواز دی گئی اسے جبری اورا سے محدصلی السّرطلية وا آب مونول كوائترتعالى نے امني نا فرانى اوراس كے نتيج بي آنے واسے عذاب سے محفوط فرابا اور حضرت محد معطفى ملى المتعليدوك مكوتمام النبا وكرام سياس طرح ففيلت حاصل ميدجيد حذت جبرل عليرالسام تمام فرت تول سن

اسے اپرالمومنین ! مجھے ہوبات بینی ہے محصرت عرفارون رضی الٹرفنہ نے بارگاہ فعلافدی ہی عرض کیا یا اللہ اگر نو جانتا ہے کہ جب ور سے جونے میں اور ان ہی سے جوجی سے چونے والا ہوئی اس کاخیال کرتا ہوں وہ قریب ہویا بعید، تو مجھے بیک جیکئے کی مقدار مہدت نہ دیا اسے امیرالمونین اسب سے شکل کا اللہ تعالی کے بیار کرتا ہوں اللہ تعالی کے جا ل سے نہا ہے اور اللہ تعالی اسے اور جوشنوں اللہ تعالی کی فا فرواری کے فریعے عزت طلب کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی اور عزت تقوی کو حاصل ہے اور جوشنوں اللہ تعالی کی فا فروانی کے فریعے عزت طلب کرتا ہے اللہ تعالی اسے ذلیل کرتا ہے اور سپت کو دیتا ہے ، اسے امیرا آب کو میری یہ نفید سے اور آب برسادتی ہو بھی من الله تعالی اسے ذلیل کرتا ہوں اس ہے اور اللہ تعالی اور آب کو میری یہ سے اور آب برسادتی ہو بھی من الله تعالی اسے ذلیل کرتا ہوں اللہ تعالی ہی کہا امیرا لمونین کی اجازت میں اللہ اور اس نے ہو بھی کی توفیق دینے والا اور اس بہ براہ اللہ تعالی ہی تیکی کی توفیق دینے والا اور اس بہ براہ کو اس میں ہو جو ایک کرتا ہوں اور اسے تبیل کرتا ہوں اللہ تعالی ہی تیکی کی توفیق دینے والا اور اس بہ بھی ایک کرتا ہوں اور اسے تبیل کرتا ہوں اللہ تعالی ہی تیکی کی توفیق دینے والا اور اس بہ بھی ایک کرتا ہوں وہ مجھے کافی ہے اور زما ہی تا ہے اکا کرساز سے دیا ہوں اور اس میں ہیں ہی کہا کہ کرتا ہوں وہ مجھے کافی ہے اور زما ہیت ایجھا کارساز سے دیے ایس ہے ایک کارساز سے دیے ایک کارساز سے دو جے ایک کی دور سے دور کی کرتا ہوں وہ مجھے کافی سے اور زما ہوت ایک کارساز سے دور کیا ہوں ایک کی دور کی کرتا ہوں وہ مجھے کافی سے دور کیا ہوں اور کی کرتا ہوں وہ مجھے کافی سے دور کیا ہوں ایک کی کورن کی کرتا ہوں وہ مجھے کافی سے دور کیا ہوں ایک کی کورن کارس کی کرتا ہوں وہ کی کی کرتا ہوں وہ کی کرتا ہوں وہ کور کی کرتا ہوں وہ کی کرتا ہوں وہ کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں

آپ مجھے اس قدری نصیعتوں سے محروم نہیں رکھیں سے آپ کی بات معبول سے اور آپ کی نصیعت پر تیمت نہیں لگائی جاتی ۔ یہ سنے کہا بی انتی واللہ الیسا کروں گا۔

مر بن مسعب کنتے ہی مفورسنے ان کے بیے کچر قم کا میم دیا کہ سفر ہی ان سکے کام اُسے سین ام اوزاعی فقول نہ کیا ور فرمایا بھے اس کی ضرورت ہیں واور ہی دینوی مال سے بدلے اپنی نصیحت بیتی نہیں ہوں بچوں ہمنمور کو ان سے ذریب کا علم ہوگیا اس لیے اس نے زیادہ زورنہ دیا۔

تحفرت ابن مها جرائے منفق ل ہے کہ امیر الموشنین منصور کہ کمریہ میں جے کے بید آیا وہ لات سے آخری صحبی دار الادہ سے نکلی کرطوان کے لیے جانا طوات کرنا اور نما زیٹر چتااور کسی کو بیتہ نہ چلنا ۔ جب فیمر بونی تو وہ وارالندوہ میں جلاجاتا اور موذن آکراسے سلام کرنے اور نماز کے بیے افامیت کمی جاتی تو وہ ان کو نماز طبیحاتا ۔

ایک رات وہ حری کے وقت نکاوہ طوان کر رہا تھا کہ ملزم کے پاس ایک آدمی سے سنا فرہ ہر ہاتھا۔

ہا اللہ! بیں تیری بارگاہ بی شکا بت کرتا ہوں کر زبی بی فسا داور بغاوت بھیل گئی ہے نیز ظلم اور طبع اہل حق اوران

کے بیک کونے میں بیٹھ گیا اوراکس شخص کو بلہ بھیجا قاصد نے اکر اسے نیا کہ اسے امیرالمومنین نے بلا یا ہے اس نے

دور کھیں بڑھیں ، حجراسود کو بوسر دیا اور عیر قاصد کے ہماہ اگر مضور کورسام کیا منصور نے پوچھاتم کیا کہ درج تھے کہ

دمین میں بغاوت اور فساد ظاہر ہو گیا نیز اہل تن اور حق کے درمیان طبع اور ظلم جائل ہے ہیں نے بیا نے ہیں بھاری کے درمیان طبع اور ظلم جائل ہے ہیں نے بیا نے ہیں بھاری کے ساتھ کی اور مجھے ہوت پر نیان میں ان کہ اس نے کہا امیرالمومنین یا اگر آپ جھے اس دیں تو می تنام با تیں ان سے اصول کے ساتھ عرض کروں درندا پنے نفس بر اکنفا کروں کیونکہ بھے تواسی کے کاموں سے فرصت بنیج اس نے کہا تیجے امن ہے اس نے اس نے کہا تی درمیان کے اس نے فرصت بنیج اس نے کہا تھے امن ہے اس نے اس نے کہا تھے امن ہے اس نے اس نے کہا تھے امن ہے اس نے کہا تھے اس نے کہا تی کہا تھے اس نے کہا تھے اس نے کہا تھے اس نے کہا تھے امن ہے اس نے کہا تھے اس نے کہا تھے اس نے کہا تھے اس نے کہا تھے اس نے کہا کہا تھے اس نے کہا کہا تھے اس نے کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا

كا حس تنفس بس اس تدرطم الكي كدوه اس ك اورض ك درميان ما الى مؤكى عبد اس طمع كى دهرساس ك اصلاح نبي

ہوسکتی تو وہ خص آپ ہیں۔
منصور نے کہا کہ بخت ، جو ہیں طبع کیے آگئ ، جب کر سونا جا ہدی میرسے ہا تھ ہیں ہیں اور اللی وشیری میرسے قبعنہ ہیں ہے۔
اس نے کو اسے امیر الموشین ، جس فدر الربی آپ ہیں آگئ ہے اور کسی ہیں کہاں ہوگئ اللہ تعالی نے سائوں کے معا لمات
اور ان کے مال آپ کی نگرانی ہیں دے دیئے تو آپ ان کے معا ملات سے فافل ہوگئے اوران کے مالوں کو جمع کرنے
ہیں ہر کئے ان کے اورا بینے درمیان کو نے اور اینٹوں کی دیواری اور او ہے کے دروازے کھوئے کردہ کے اوراسی مردار
درمان مقرکر دیئے جو تم نے اپنے آپ کو سل نوں سے امگ کر کے وال بندگرایا اور اپنے عالموں کو ان دیکوں کے مال اکھی
مرمان مقرکر دیئے جو تم نے اپنے آپ کو سل نوں سے امگ کر کے وال بندگر کیا اور اپنے عالموں کو ان دیکوں کے مال اکھی
مرمان مقرر کے اور خوارج وصول کرتے ہے جسے دیا تم نے طالم وزیرا ور معاویٰین مقرر کئے اگر تم بھو لئے ہوتو وہ تمہیں یا د
میں دلاتے اور اگر تمہیں یا دمخ تو مدو ہیں کرتے اور تم نے اپنیں مال ، سواری اور متھیار دے کر لوگوں برنظم کر سے

کی قوت دسے دی ہے اور تم نے محم دیا کہ تمہارے ہاس فلاں فلاں آدموں کے علاوہ کوئی بنیں اسکنا تم نے ان کے نام تبا دیئے اور تم نے اس بات کی اجازت بنیں دی کہ کوئی مظلوم ، پریٹان حال ہو کا نتکا اور فقر وضعیف تمہارے ہاں گئے حالا نکران بی سے ہرایک کا اس بیں تی ہے۔

جن کوتم نے اپنے فاص مائل بنایا اور باقی رعایا بران کوترجے دی اور توسنے کو دیاکہ تمہارے باس اگ نے سے ان کوکوئی خرو کے حب ان لوگوں نے تہہ ہیں دیجھا کر تمہاری باس مال آنا ہے اور تم اس تعتبہ نس کرنے تواہوں سنے تواہوں سنے تواہوں منے تواہوں منے اکس بات براتفاق کر کہا تھیے تو تواہوں سنے اکس بات براتفاق کر ان کر تمہارے باس کی کا تنت ہے تواہوں سنے اکس بات براتفاق کر ان کر تمہارے باس کو تا ہے تواہوں ہے معاملات میں سے وہی باتیں سنے بیں جووہ جا ہے ہیں۔

اوراگر تمها دا کوئی ما بل کمیں جائے اوران سے خلاف کام کرسے تو وہ اسے دور کردیتے ہے دی کرونیل ورسوا

موعاً اسب

بنوامیدا ورعرب کے دیگر محرانوں کے باس جب کوئی مظلم مہنی تو اس کا تعدم بیش ہوتا اورا سے انساف ل جا تا تھا ایک شخص دور درازسے آتا اور بادشاہ کے دروازسے پر بہنچ کے دا دار دبتا اسے اہل اسام اتوسب دوڑ بہتے اور پوچھتے تھے کیا ہوا تھے کیا ہوا ؟ بھراس کا مقدمہ بادشاہ سے سائٹ بیش کرستے اورا سے انساف دلواتے - اورا سے امبر امو منیں ؛ ہیں میں سے عدنے میں سفر کیا کرتا تھا دہاں ایک بادشاہ تھا ایک وفعد میں وہاں سے گزراتو دیکھا کہ اس کی ساعت جلى گئى تھى اوروہ روبا تقااس كے وزراء نے پوچاكراپ كوكيا ہوكيا ہے كراپ رورہ ميں اللا تعالى آپ كون ركائے۔
الس سے كہا بي اس انے والى صيبت سے بنہيں روتا بلكہ بي الس بيد رور با مول كركوئى مظلى آكرم برا دروازہ مشكولاً گا اور بي اس كى اً واز بنبي سن سكوں كا بھراس نے كہا اگر يں بہرہ موج كا مول تو كيا موار برى بنيا فى توسلات ہے الوگول بي اعلان كردوكہ وہي غص مرخ لباس بينے جو مظلوم مواتو وہ ون سے آغازا وراخت مربا بھى برسوار موكر كشت سكا كہ كوئى مظلى تو بني كم است انسان مہياكر ہے۔
است انساف مہياكر ہے۔
است انساف مهياكر ہے۔
است اربرا لمونين ابر ايك مشرك با وشاہ تھا جو مشرك رعايا سے اس طرح شفقت بھراسلوك كرنا تھا اورائي سلطنت

سے امیرالدین ابر ایک مشرک با دشاہ تھا جومشرک رعایا سے اس طرح شفعت بھراسلوک کرتا تھا اورائی سلطنت میں ا بنے نفس کے بخل پرترس کھانا تھا آب قوامشرتوالی پرایان رکھنے ہی اور نبی اکر اصلی الدعلبروسلم کے جیا کی اولادسے ہی تو بھرسلانوں پر شفعت عالب کیوں نہیں ہوتی اورا بینے نفس کے مخل پرترس کیوں نہیں آیا ؟

ہی دیور معدی باقوں ہیں سے ایک کے لیے ال جمع کوتے ہیں۔ اگراب کہیں کریں اپنے بیٹے سے لیے جمع کرنا ہوں تواندانا منے چوٹے بیچے کے سلے ہی عربی دکھادی مہی وہ اس کے سیٹے سے نکاتا ہے توزمین سرائس کاکوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں کوئی مال ایسا نہیں حسب کے تعدید نہ ہوالٹر تعالیٰ اس بچے رہنا یت کرنا ہے حتی کہ لوگ اس کی طرف مبت نہ بادہ رفیت کرتے ہیں تم اسے نہیں دیتے ملکوالٹر تعالی جھے جا ہے عطام کرتا ہے۔

ارتم کوری اس لیے ال جی کرا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مغبوط کروں تواس سلنے بن اللہ تعالی نے تہیں پہلے لوگوں بین مبرت دکھائی ہے انہوں نے جوسونا جاندی جع کیا وہ ان سے کچھ کام نہ ایا ورا نہوں نے جوا پنے محاری ،اسسلیم اور سواریاں تیار کی نصین وہ جی ان سے کام نہ اکئیں اور تیب انٹرتھا کی نے تہیں کچھ دنیا جا ہا تواسس میں کوئی حرج نہما کہ تمہا ہے

یا تمارے بھائیوں کے ہاں کچون تھا۔ اوراگرتم کہوکہ براکس موتودہ مرتب سے بھی بڑا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ال جمع کرنا ہوں تو اللّی قسم تم جس مرتبہ ہے ہواسے بڑا مرتبہ اعمال صالحہ کے بغیر حاصل نہیں ہونا۔

ا سے امیرالمومنین اکبانم اپنے نا فران کونتل سے جبی بڑی سزا دیتے ہو! اسس نے کہا ہمیں۔ اسس شخص نے کہا چیر جو کہ تہیں اللہ تعالی نے عطافہ ایا اور دنیا کا مالک بنایا اسے سے کر کہا کرد سے السٹر تعالی تواہبے نافرانوں کوقتل کی مزانہیں دیتا بلہ موشخص اس کی نافرانی کرتا ہے اسے مہیشہ عہینہ دروناک عذاب میں متلاکرتا ہے اور وہی تمارسے دلوں میں پورٹ یو بانوں کو دیجنا ہے توجب سیا بادشاہ تم سے بدریوی بارشاہی سے سے گا اور شجع عماب سے لیے بلسے گا تواں وفت کیا کموسے میں اس وفت ہے بادشامی تمہار سے کام آئے گی جس رہم بخل کرتے ہو؟

یس کرمندر بہت رویا بیان کے کر دباؤیں ارنے دگا۔ پھر کیا باستے افسوں میں پیلانہ ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز ہوتا پھر کما کر مجھے جوسلطنت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں کیا تدبیر اختیار کروئ توکوں میں سے جس کود کھیتا ہوں وی خائن ہے۔

اى نے كيا اسے اميرالمومنين إتمين طرسے المرسى الله جو بدايت وينے والے بي كوا بنے سا فار كا چاہئے منصور نے پوچیا دو کون بی ؛ اسس نے کہا دوعاد ہیں اس نے کہا وہ توجی سے جاگ سے بہ اس نے کہا وہ اس درستے تھ سے دور رسنة بن كهب توان كواسى داسته كا يابندن كردس جنبر عمال سي تبرس ب ظاهر مواتم دروادس كول دورما نون كاسلسله آسان كروظ لم مح خلاف مظلى كى دو كروا وراست مظالم سے روكومال اور باكن و سيق براواور عدل وافعات اور حق مے طریقے برتقت مروبیاس بات کی ضانت دیتا ہوں کر بولوگ تم سے دور مصال سے بن وہ تیرے باس اگر تمہاری اوررعا باک بنتری کے سلسلے بن تمارے مدکا رموں سے میندور نے کہا بادسر! اس شخص نے بو کھو کہا ہے مجے الس رعمل كرف كي توفيق عطا فرا اس كے بعد جومو دنوں سف اكرسلام كبا اور مازے باء قامت بوئ منصور وہاں سے كل اور نما زاج ال اس كے بعددرا رى ما فط كومكم ديا استخص كوميرے باس لاو الرقم بني لاؤ سكة توي تمهارى كرون ماردول كا ورائس يرسبت نرباده عضه كيا دريان فف اس شف كوتهاى كراً تراع كرديا وجبر كار باغما توديجها كه و فض ايك مكافي من ماز راه راب وه وبال مبير كياحى كروه نماز بره وكا جركها ارس بعاني: أب الترتفاني سے در نفيري اس ف كه بال كول بنس اس في كما المنافال كوبيج انظمي اس في كما جي مان من من كما مير عما تعد امير المونسين محيا رويس اس في مكالى ميك اكري نميس لے كردگيا نووہ مجھے فنل كردسے كااس سے كيا اب جانے كى كوئى صورت بنين يجا فظ نے كها وہ مجھے ماردسے كاس نے كہا فل بني كرسه كاس ف كما وه كيد واس آدى ن كم تعجيم في مرصل أناب ومحافظ ن كما بني اس ف إين توشد دان سع ا كم كاندنكا دجس مركيد مكواتها اس في كهار سے دوورائي حبيب ميں ركھواس ميں كشاكش كى دوا ميں محافظ نے كہا كا دى كى دعاكيا بياكس في الله نعالى شهيدول مح علاده كسى كوم حمن نبي فرياً يما فظ كتبا سيدي في الله نعالى آب رجم فرك آب نے محصریا حسان کیا اگرا ب مجھے بہ وعا اورائس کی فضیت بتادیں قواب کی مربانی مرکباس شفس نے کہا جوست خص صبح وشام بروعا برها ہے اس سے گناہ مط جانے ہی اسے مین کا سورحامل ہوتا ہے اس کی خطا بی مدط جاتی ہیاں کی دعا نبول ہوتی ہے اسے رزق میں کشاد کی حاصل ہونی ہے امیدوری ہوتی ہے، وشمن سمے طلات اس کی مدوم تی ہے اسے الله تعالى ك بان دوست مكها جانا سے اور اسے شہادت كى درت حاصل موتى ہے -

الله المس طرح تو الني عفرت مي لطيف ہے دوسرے عليف بند اور تو مام عفلت والوں سے بطرہ كو كلم ہے ہى اور كا علم ركھا ہے جو كھ تيرى ذين ہے نيے ہے اس كو عبی جانتا ہے تيرے ساشنے دول كے وسوسے فل ركھا ہم كا اللہ اللہ اللہ مى اللہ علم مي ورشا اور كا ميرى اللہ مى تنيرے علم مي ورشا يہ اور كا ميرى اللہ مى تنيرے علم مي ورشا يہ المورى طرح مي تيرى عفلت سے ساسنے مرح بيز جملی ہے

اللَّهُ مَّاكُمَا مُعَانُتُ فِي ْعَظْمَتْ لِكَ دُونَ اللَّكُفَاءِ، وَعَلَوْتَ بِعَظْمَتِكَ عُلَى الْعُظَفَاءِ، وَعَلِمُنَ مَا نَعُتَ اَرُضِكَ كِعِلْمِكَ مِعَالَمِكَ مِعَا فَوْقَ عَرُشِكَ ، وَكَا نَتُ وَسَاؤِسُ القَّكُودِ كَا لُمَكَ وَنِيْكَ ، وَكَا نَتُ وَسَاؤِسُ القَّكُودِ كَا لُمْكَ وَنِيْكَ ، وَكَا نَتُ وَعَلَوْ نِيَةً النَّقُولِ كَا لِسِّرِ فِي عِلْمِلِ ، وَانْفَا دَكُلُّ شَيَعٍ لِمَظْمَيِكَ

وَخَفَعَ كُلُّ ذِي سُلُطَانِ لِيُكُلِّ اللهِ الْحَكَالُ الْمَكَالِكُ الْجَعَلُ الْمُكُولِكُ الْجَعَلُ الْمُكُولِكُ الْجَعَلُ الْمُكُولِكُ الْجُعَلُ الْمُكُولِكُ عَلَى ذَبُونِ وَلَجَا وَمَعُرَجًا ، وَلَيْعِلَى عَنْ ذَنُونِي وَلَيْجَا وَمَعُرَجًا ، وَلَيْجَا وَرَكَ عَنْ ذَنُونِي وَلَيْجَا وَرَكَ عَلَى فَلِيعَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

نبری با دشام کے سامنے مربادشاہ سرگوں ہونا ہے دنیا اور اخرت کے عام معاملات نیرے فضے بن بن بن من بریشانی می بتلاموں اس سے میرے لیے کشادگا در نکلنے كالانتهادي إالدانزي معاف كرن في بيرك النابون معترات در در الناب في مرى فطا دول س اورمرے برے اعمال برتبری بروہ نوشی نے مجھے بدال کج دى كرى تجويد اس جنركا سوال كرون جس كا مى ستى بنس موں مونکہ میں کو اس کرنے والا موں بیں ہے دھڑک تجهيه سيسوال كالبون انوس موكرتيرسه والكامون تومي پراحان کرنے وال اور میں اپنے نفس سے برائی کرنے والامول تونعنوسك درسع بحرس دوسى كزا اوري كامول ك دريع ترك ما تودشمى كررا بول الكن مجھ تجور او عروسهاس كى وجسع مجهاس كى جوأت ہوتی ہے اور تو مجھے اپنے فقل اور احسان سے نواز دسے بنك توبت نوب كرف دالامراب ب

ما نظ کہاہے ہی نے وہ بچہ اپنی جیب رکھ لیا بھری نے ادھ اوھ میں دیجھا بلک بدھا اسلیو منبی کے باس اگہا یں نے سام کیا اس نے سرا کھا کرمیری طوف دیجھا اور سکو آبا اور سے بعد کہا شاید تھے جا دو توب آب ہے ہیں نے کہا امرا لموسنین الشرقال کی تم ایسائیس ہے بھریں نے اس سننے کے ساتھ اپنیا واقعہ سنایا اس نے کہا وہ کا غذجواس نے تہیں دیا ہے مجھے دواس کے بعد منصور ہونے نگا اور کہا اور کی اور وہ دعا نفل کرنے کا حکم دیا اور مجھے دس ہزار درھم دیے بھر کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو وہ میں نے کہائیس منصور سے کہا وہ فضر علید السلام تھے۔

مفرت البرعمران جون کہتے ہم جب بارون الرف برتخت فعافت برتیمکن بوانوعل کرام نے اس سے مانات کرکے اسے حصول خلافت بریمکن بوانوعل کرام نے اس سے مانات دیا اسے حصول خلافت بریمبارک بادبیش کا اس نے بہت المال کے دروازے کھول دیلے اوران کو برے رئیے انعابات دیا شروع کرد بیٹے اور وہ اس سے بیلے بھی علما واور صوفیا کی مجانس اختیار کی گرانھا۔ اور نظا مروہ درولیش صفت اور کیا ہوں سے دینے والانھا۔

وه ابك وصد سے صفرت سفیان توری رحموالله (ابن سعید بن مندر) سے بھائی جارہ رکھنا تھا تھا تصرت سفیان توری رحمالله

نے اسے چھوڑد یا اوراس سے مانات نک ہارون الرشید کوان کی مانات کا شوق ہوا تاکہ علیمدگ بیان سے کچھ بات چیت کرسے میں معنی من اسے کھو بات ہوئے کے اسے میں اور نہا ہے۔ کرسے میں معنوث سفیان من الرسی کے اور نہاں بات کی برواہ کی کر اب وہ کس منصب برفائز ہوگیا ہے۔ ہارون الرشید بریے بات گلاں گذی تواس نے آپ کوخلا مکھا جس میں بول تحریر تھا۔

مبم الله الرحم الرحم المئة تعالى سے بندسے بارون الرئيد كى طوف سے ال كے بعائى سفيان بن سعيد بن مندلى فرمت بي ۔ حمدوصلوة سے بند؛ اسے ميرے بعائى أب جانتے ہي كوائر تفالى نے مومنوں كے درميان بعائى بورہ قائم فراما كروہ اسسى كى رصاً كى خاطر ا كيد ووسر سے بعائى موں اور آپ جائے ہي كہ ميں سے آب سے بعائى جارہ قائم كي اور اسسى كا در شتہ منقطع مہني كيا اور شهى آب سے دوستى ختم كى اور اب كسي سے الى استر الله مناف كا بار مجربر شر دال مونا تو ميں گھلنوں كے بل جاكر الله تقالى من كا بار مجربر شر دال مونا تو ميں گھلنوں كے بل جاكر الله تاك ما بار مجربر شر دال مونا تو ميں گھلنوں كے بل جاكر الله تاك ما بار مجربر شر دال مونا تو ميں گھلنوں كے بل جاكر آب

اے ابوعبالانڈ اِ مَان ابس میرے اورآب کے دوستوں میں سے کوئی بھی ابسا ہیں ہو مجھے مبارک باد و سنے اور میں میں می ایسا ہیں ہو مجھے مبارک باد و سنے اور میں نات کے ناکا باہم میں سنے دورانے کول دیجے اور ان کو تھا دی علیات دیئے ہمری آ تھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگئی اور میرا دل خوش ہوگئی لیکن جب آب سنے آنے میں دیری اور تشریب نالا سنے دیں سنے آب سے شدیدا شیاق میں یہ خط مکھ ا جہ اور اسے ابوعباللہ ایک جانے ہیں کہ موس سے ماقات کا کس قدر اور سے جب آب کے میرام خط سنے توجلدی کیجے۔

جب وہ خطاکہ جہاتو وہاں موجود لوگوں کی طرف متو جہاتو وہ سب سے سب تفت سفیان رحمالد کو جا ستے تھے

اوروہ ایب کی سخت مزاجی سے بھی واقعت نصے واس بیے ان بی سے کوئی جانے کے لیے تبارنہ ہوا المبغہ نے کہ

کسی صربان کو بلاؤٹو ایک شخص جب وطالقائی کو بایا گیہ خلیفہ نے کہا سرا بہ خطاکو فہ سے جا کہ جب وہاں ہنج تو تو نبیا ہو تو ار اللہ خوارے

با در جی بہ بہ جھی ایس اور دل اس کی طوف متو جہ کرنا اوران کی ہر جھوٹی بڑی بات یا در کھنا اور جی کھے بالا جہاں توری

بداور جل بڑا حتی کہ کو فر بہنج گیا ۔ اس نے تبدیلے بارسے بی بوجھا تو اسے بتایا گیا ہجراس نے صفرت سفیان توری

رجماسٹر کے بارے بی بوجھاتو اسے بتایا گیا کہ وہ سمید بی جی جا دیکھاتو سے باہوں نے مجھے دیکھاتو

کھڑے ہوگئے اور فر بابا

میں شیطان مرود سے اللہ تعالی سننے جاننے والے کی بناہ چاہتا ہمدن اور اسے اللہ! میں اس آنے والے سے اللہ اللہ است

عبادكتاب يبات برے دل براثرانداز بوئى توبى بامرنكا جب آپ نے مجے سورے دروازے براترا

د بھانو نمازے لید کوئے ہو کئے حالانکہ بہنماز کا وقت بہن تھا ہیں نے اپنے گوٹے کومسی کے دروازے بیا بعدا اور اندرداف موك بي من وكيا كأب سحبهم مبس سره بلت بين بي ويا وه جوري اور بادتاه ان بريني كا ب اوراب وه ای مزاسے درے ہے ہیں۔

یں نے سلام کیا لیکن کسی نے بھی سراتھا کرمبری طرف نہ دیجھا انہوں نے میرسے سلام کا حواب انگیبوں سے اپردول کے اتارے سے دیا می کوار با اوران میں سے کسی نے جی مجھے بیٹنے سے لیے نرکا اوران کی میب سے مجھ برلرزہ طاری ہوگیا، میں نے ان سب کود کچھاا ورسوچا کر حفرت سفیان توری رحماطر ہی شخص ہی ج نماز رکھ ورہے ہی ہی سنے خطال سے ساسنے بعينك دباجب انهول مضخط ديكها توده كانب الحصه اوراس سے نيك دباج بسان كمراب بن سانب اكبا موانوں نے بعرسي كباا ورسام بعيريف بعدانيا لم فع أستين من والااوراس مجنف بن وال كراس خطر كوليا اوراسي فل داس ك بعد يجهي بين بوق الكون كى طوف بينك ديا اور فراياتم بي سے كوئ كشخص اسے الى كربال سے ميں الله تعاسك سے بخشش جا ہا ہوں کرمی الی چنر کو سیر اوں جسے کسی ظا اسے باغد سے ہوں۔

عاد كتي باكي شف ف اس ورف ورف ورف كولاكويا وه ساني كمنسف ورباب كروه اس كاط وال

كاجراس كى ميركو تواوا وراست بشيا-

حفرت سفیان تعب کرنے والوں کی طرح سکوانے رہے جب وہ تمن بڑھ کر فابغ مواتد فرایا اسے اللے کواس اس كى بشت راس فام كوجواب كعوكما كا است الجعبوالله اوه عليف سب اكراك كسى عمو كاغذ ربعواب محوالين تو اجما ہے آپ نے فرایا بنین طام ی طوف اس سے خط کی بیٹت بریکھؤاگرا مس نے اس کا غذکو جلال کا فی سے حاصل ي مو كاتو منقرب اساس كا اجرل جائے كا اورا كر حوام السديا مو كاتواس كى مزا تطبية كا بهار سابى ايى جيز بنیں دہنی جاہیے جے ظام کے ہاتھ گے موں اس سے مارادین طاب موجائے گا۔ نوجیا گیا مم کبالکمیں فرایا مھو۔ بم الندار حل الرجم مصمناه كاربند سعيان بن سيدي منذ أوى كاطرب سعاس بندس كاطرب موابيض تقبل كے بارے ميں دھوكر كھا كيا وہ كو ون الرئيد ہے جس سے ايمان كى حلاوت سے لى كئى۔

حدوملوۃ کے بعد ا می نے بخط تھیں اس لیے لکھا ہے کہیں نے تم سے رشتہ توردیا ہے بچو سے محبت ختم كردى بجنبر ساقه معامد بدل دبابتم ف خود إ بن خطبى افرار كرا ب كمتم ف سلانون كربيت المال كوكول كمد ال لوكول كو دباجي كاحق نبي تعاا وروبال خرج كي جواس كاعل بني تعامير صرف اسى بات براكتفانيس كي بكدات دور خط مكر مجمانیا گواه بنانا چا با درمبرے ساتھ جننرے خطكو براست وقت موجود تھے سب كواہ بي اور عنقرب كل تبامت کے دن ہم اللہ کے سامنے تیرے خلاف گوامی دیں گے - اے بارون اِتم فے مسلانوں کے بیت المال کوان کی مرض ك بنياط وباك الرب اس نعل برمولفة الفلوب وي كوال وسي كاسلام كى طوف رغبت وى جاتى سبع) الشُّعَالَىٰ

ك زين ين صدفات وصول كرنے والے عالمين ، الله تعالى كولت بن جبا دكر نے والے اور مسافر رامنى بن - با تمهارے اكس على برقران باك سے حفاظ على و، بود عورتي ، اور متم راحى ميں بانبرى رعا يا ميں كوئى اس كام برراحى ب ، اسے بارون اسس سوال کا جواب دینے کے بیے تیار موجاو اپنی معیب کو دور کرسے کی فکر کرواجا ل لوکر عنفریب تم ماکم وعادل ذات سے مامنے کولیے ہوگے تم نے اپنے نفس کو معیبت میں مال دیاتم نے علم وزید کی لذت ہزان مجيد كى لذت اورنيك لوكوں كى محلس سے محرومى اختياركر لى اپنے آب كوظالم بنانے اورظالموں كا ام بننے براضى ہوگئے۔ ا سے بارون اہم تخت پر بیٹے اور نم نے رستی باس سنا اپنے دروازے پر بردہ وال دیا اورا پنے پردول کے فرسيعة مقرب العالمين سيمشابه اختبار كرسفى كوسنش كي بيرتم في ابن ورواز سيرفام ميامون كوبها ديا جدلوگوں بنظام كرتے ب اورانساف من كرتے ده خود منراب بينے ب اور دوسرے شراب نوسوں كو ارسنے ب بنورز نا كرت من اوردوسرت زانول كوعديكات مي فودورى كرن من اور جودول كا باته كاست بي كي ترتعيت كے يوا حكام تمبارے اورتمارے ساتھبوں كے ليے بنين بي اور باقى لوگوں بي جارى موتے بن إ اے بارون! کل نیامت کے دن کیا کرو سے حب انٹرنعالی کی طرف سے ایک منادی نداوسے کا ظالموں اور ان ك سانفيوں كو جع كرو، ظلم اوران كے در كاركباں بن بہيں الله تقالى كے ساخين كيا عائے كا اورتباك دونوں باخد کردن کے سانھ بندھے ہوں سگان کو صرف تیرا انعاف کو اے کا ظالم تبرے ارد کرد موں سے ادر اور ہم كى طوت ان كا الم بوكا الى بارون إكو با تمبارا عال مبرے سائے ہے تم كردن سے بحرف موے محادر بيني كے مقام ربام سن كئيم اني نيكيال دوسرول كي ميزان بي د جورب ميوا وردوسرول كى برائيان تمارك ميزان من بي-

جونمارے ا بنے گاموں سے زبادہ میں معیب پر معیب اور ارصرے براندصراب میری نصبحت اور وعظ بر

دباترین نے ان سے کہا ہے قوم اس شخص کو کون خرد آہے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھا کا ہے اوہ درہم اور د بنار لے کرمیری طرت آئے ہیں سے کہا مجھے مال کی صورت نہیں ایک موٹا اُڈنی جُب اور ایک قطوانی جُخفہ (۱) جا جے انہوں نے مجھے دونوں چیزیں دہی میں نے مجھے دونوں چیزیں دہی میں نے مجھے دونوں کی برے بہن سیاد جو مہتے ارمی نے بیٹے مجوٹے انہاں آبار دیا حجر امیرا لموٹ بیدل ہارون الرئ بد کے باس بنیا بجولوگ خلیف سے درواز سے پر نھے وہ میرا ندانی اڑا نے لگے جو مجھے اجازت ملی جب میں اندر داخل موا اور خلیف نے مجھے اس صالت میں دیجا تو دہ کھڑا ہو ایک جو مجھے اجازت ملی جب میں اندر داخل موا اور خلیف نے مجھے اس صالت میں دیجا تو دہ کھڑا ہو گیا وہ ا بنا مراور جہرہ بیٹنے سکا اور دا دیا مروکا دو ایک مروکا دو اور کیا ہو ایک میں دنیا سے کیا مروکا دو مجھے اس دنیا سے کیا مروکا دو مجھے اس دنیا سے کیا مروکا دو مجھے اس بادشا ہی کا کیا فائدہ مجاد ہی مروکا دو مجھے اس بادشا ہی کا کیا فائدہ مجلد ہی مروکا دو مجھے اس بادشا ہی کا کیا فائدہ مجلد ہی میں مواجعے کیا مروکا دو مجھے اس بادشا ہی کا کیا فائدہ مجلد ہی میں مواجعے کیا دو ایک کیا دو اور جی میں دنیا ہے کیا مروکا دو مجھے اس بادشا ہی کا کیا فائدہ مجلد ہی میں میں میں میں مواجعے کی دو میں میں مواجع کی دوروں میں میک کیا فائدہ مجھے اس دنیا ہے کیا مواجع کی دوروں میں مواجع کی دوروں موروں موروں مواجع کی دوروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں م

جرمی نے وہ خطاسی طرح کھ ہواجس طرح حضرت سعنیان توری رحمالتہ نے دباتھا بادشاہ کے سامنے رکھ دبالارون الرث بداسے پڑھنے نگا اورائس کی انکھوں سے آنسو جاری تھے وہ پڑھنا اور گرب وزاری کرتا رہا بعن اہل مجلس نے کہا اسے امرالوشین اجھزت سعیان نے آپ کی توہن کی ہے اگر آپ کسی وجیج کراہنیں او ہے کی بھاری بیٹریاں بہنائیں اور قیدفانے ہیں بذکر ویں تواجھا ہے تا کہ دوسری کوجی عبرت ہو۔

ہارون نے کہا ہے دنیا کے غلاموا ہمیں جھڑ دوہ جہ نہارے موسے ہیں آئے وہ دھوکہ کھاگیا اور جس کونم ہاک کوو وہ پرجنت ہے ملے شک محفزت سفیان فوری رحمہ احتر تنہا ایک امت ہیں اہنیں ان سے حال پرچپوٹر دو بھر حصوت سفان کا خط ہمیشہ ما دون اور شدید کے ہماوی رہنا وہ مرنما ذرکے دفت اسے پیٹر حت کی اس کا انتقال ہوگیا اللہ تفال اکس بررحم فوائے توجو پینی اپنے نعنس کا خیال رکھے اور کل معاصفے آئے والے عمل میں اللہ تعالیٰ سے فررسے اللہ تعالیٰ اس بررتم کرسے۔ کیوں کہ اس عمل کی باز بریں ہوگی اور اسے اس کا بدار دیا جائے گا اور اور تنائی ہی توفیق و جینے والا ہے۔

حزت ببدا دلا بن مهران سے منقول ہے کہ ہارون الرئید نے جی کیا تو کوفہ جن گیا اور وہاں کے دن رہا جھر کوئی کا اقارہ بجا با گیا تولوگ باہر نکے ہم دن بھر اس کے ہمراہ موسکنے وہ کوڑے کرکٹ کے ابک فرصر سے بال بیٹے گئے لڑکے ان کوچیٹر نے اور افدیت دیتے تھے اتنے بیں ہارون سے کا رندے آگئے اور انہوں نے دلاکوں کورو کا بجب ہارون آیا توحفرت بہلول نے اور خوب کے اور انہوں انے دلاکوں کورو کا بجب ہارون آیا توحفرت بہلول نے اور انہوں نے کہا واسے پکا دا اسے امیرالموشین ا ہادون الرئ بدنے اپنے جہرے سے بیدوہ اٹھاکر کہا دیک اسے مبلول ا نے کہا و سے ایمان میں ناگل نے بیان کیا انہوں نے حضرت قدامری عباللہ عامر بنی انہوں نے حضرت قدامری عباللہ عامر بنی انہوں ہے دونات سے عامر بنی انہوں ہو دونات ہو دونات سے عامر بنی انہوں ہے دونات ہو دونات سے عامر بنی انہوں ہو دونات ہو دونات سے معامر بنی انہوں ہو دونات ہو دو

١١) بعريم بنن والع ينه كوقطوان يجنه كت بي-

والِس تَشْرُهِيْ لارسِے نفے وہاں شار دہاڑتی اور نہو بچک صلائیں تھیں لا) اسے امبرالمومنین اٹم اگرسغ میں تکمراورظم کی بجائے تواضع اختیار کرو تومبترہے۔

رادی کہتے ہی کہ الدون الرخید رو نے کیافتی کہ اس کے انسونین پرگر بڑے چرکہ اسے بہلول اسمیں مزید نیسی فرائے اس نے فوائے اس نے الدونائی نے الدونائی نے الدونائی نے الدونائی نے الدونائی اس نے اپنے الدونائی الدونائی نے الدونائی نے الدون الدونائی نے الدون الد

حضرت الوالعب می ہافتی ہضرت صالح میں ما مون سے روایت کرتے ہی وہ فراتے ہی میں حفرت حارث ماہی رحالتہ کے باس کیا اور عرض کیا اسے الوعبد اللہ کیا آ ب نے اپنے نفس کا می سیکیا انہوں نے دایا ہاں کہی ایسا تھا ہی سے کہا اب کیا صورت ہے ؟ فرایا اب ہو میں اپنے المال کو چیا ہوں میں قرآن پاک کی کوئی آ بیت کریے پر پر حتا ہوں تو اس میں جی نحل کرنا ہوں کہ ہیں نفس نہ شن سے اگر مجھے اس میں سرور فالب نہ سونا تو میں اس کا اعلان کر دیتا ۔ ایک مارت میں ہے فراب میں بیٹے اج ان ایسا نے ایک اور کھا جو نہایت نو بھورت تھا اور اس سے نہا بت اچی فور شبو آرمی تھی اس نے بھے سام کہا اور بھر میرے سامت بھے گئی میں نے بھر ہی ہی تو اور اس نے بولی کیا میں نہ کو بھر ہوں ہے فول کے اس سے کہا معا نہ کو چیا اور ان بی میں نے تمہد کی تھر اور کہا میں منزق اور مغرب سے دو فول میں سے اس سے کہا معا نہ کو چیا اور فوائد ماصل کرنا فرائے میں وہ نو توان چینا اور کہا ہی معن نہ کو چیا اور اپنے اس کے حوال میں ہے تو اور مغرب سے دو فول کو معلی ہے اور اس سے کہا معا نہ کو ایس صفت پر بہنیں وکھیا۔ حاریث ماسی کہتے ہی میں نے اسے مزید بھی تبانا جا ان کو کھیے بچائی ہی گورٹ پر رکھتے ہیں اور اسٹر توال کو سے کہا دال کو سے بھی ہی اور اسٹر توال کو سے کو معلی میں تو اکر ہو بی ان کو کیسے بچائی ہی گورٹ پر رکھتے ہیں اور اسٹر توال کو سے کہا دال کو تھیا ہے کو اس کر کو بھی بھر ہوں کو بیٹ پر رکھتے ہیں اور اسٹر توال کو سے مزید کھی میں تو اکہ ہوں کو کہا ہوں کو کیسے بچائی ہے۔

میں کر ان سے حال میں تو اکر ہو اس کو کیسے بچائی ہیں گا اور اسٹر کھی اور اسٹر کو کیا ہوں کو کو میں تو اکر ہوں ان کو کیسے بچائی ہے۔

فرائع بي الس فوجوان في چنج ماري اور بعرالس بربيع في طاري بوكئ دوميرے پاس دودن رہا الس كوموش نمايا

پھراسے افاقہ موانواس کے میرے نایاک موجیے تھے ہی سمجدگیا کداس کی مقل زائل موکئی سے میں نے الس کے لیے مت کہراے نكاك اوركمايد ميراكفن ميدين في تنجه إبيف اور زجع دى فسل كرك دوباره نما زراع واس ف كما بانى لاؤ جراس ف عنل كرم عازيرها ورجر كري ليب كرجا كيابين في وهاكهان حادب مر واس في كما مير ساخ حلووه مسلسل حلا رباحتی کہ امون دبادشاہ سے پاس بنیا اوراسے سام کی چرکہا سے ظالم ااکریں تھے ظالم نکموں تو میں خودظالم ہوں اگر من ترے معالے میں کو ای کروں تو اس سے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کاطالب مول اللہ نفالی نے تھے جوبا وشامی وی ب تواسي المرتفالي سيني وريا اوري ببت كام كيا جربام نطف سكا وري مدوار مي بيا بواتفاكه امون اى مے ماضة رَبااوركہ تم كون مو واس ف كريس اكر سياح مول من ف اپنے سے بيد كے مديقين كے اعال مي فور كا توجهے اف بے ایک کی حصر دا اس بے تنہ من فصیعت كى د شاہدان اوكوں سے مل جاول احارث محاسبى فرانے من مامون نے اس کی گردن اربے کا حکم دیا وہ اس کیڑھے یں سیا ہوا یا ہر نکالگیا اور میں بیٹیا ہوا تھا منا دی نے اعلان کیا کم انسو كادلكون ع وال الم المعزت مارت كمة بي بي اس عقب الدوزيارى الم عامت في الم الم دن كرما بي ال كساعة خااور مي ندال كواس في حالت نه بنائيس اس نوعوان كي حالت برعكين موا اورقبرستان كاسعدي صرف عنائي معيد منداكي توب في اس كوابي فوصورت لونظ لول بن ديجا كمان معدياده ولعبورت منیں دیجی تقین اوروہ کہ رہاتھا اسے حارث الله کا منے اتم حال چھپا نے والوں میں سے ہو۔ جواپنے ریب کی اطاعت کرتے ہی میں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں ؛ اس نے کہا وہ تم سے ماقات کریں گے چیز میں نے مواو<sup>ں</sup>

بوایٹ ریب کی اطاعت کرنے ہیں ہیں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں ؛ اکس نے کہا وہ تم سے ماقات کریں گے بھری نے وارد کی ایک جاعت دیجی ہیں نے پوچیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہے احوال کو جیبانے واسے ہی تنہاری تقریبے نے اس نوجوا ن کو حرکت دی لیکن جو نمجی تم نے بیان کیا اکس سے دل ہیں اس بی سے کچھ بھی نتھا نووہ امر بالمعروب اور نبی عن المنکر سے بیے نکا اظرافال نے اسے ہا رہے ساتھ آنا را اور وہ اپنے بندے سے بیعنی ناک ہوا۔

 نے فرہ ہے۔ شزاب ہے ؛ اسس نے کہا جی ہاں فراہا میں چا ہتا ہوکہ اس کے چُپوچھے اٹھا کر دولاس پر ہلاح کو فصہ آگیا اور فلام سے کہنے مگا ان کو دو دیجھیں کیا کرنے ہیں ہجب کشتی ہے چپٹوپا کیا سے کہنے مگا ان کو دو دیجھیں کیا کرنے ہیں ہجب کشتی ہے چپٹوپا کیا ہے۔ ہاتھ ہیں اکسکے نواکی کشتی پرچڑھ گئے اور ایک ایک مشکا تو رہنے سکے بیان کا کا اور ان این بشر مشکا تو رہنے سکے بیان کیا کہ دور سے کہا ہوری کا کر فقار کی اور صف ندھے بیاس جھیجے دیا چرہ کے معتضد کی تلواراس کی زبان سے چہلے جیتی تھی اس ملے دوگوں کو اس بارسے میں شک بنیں تھا کہ دو آپ کو قتل کر دسے گا۔

معتمد نے کہا جائے ہم نے اپ کے باق کو کو گھی دے دی جس برائی کو بدننا جا ہیں بدل دی خفرت الوالحيين والئے ہیں ہے کہا اے میرالموشین ااب میں بدلئے کو ناپ ندکڑا ہوں کیو بیہ جیلے میں استرنا کی کے سے بدلنا تھا ا در اب اس وج سے بگاڑوں کا معتفد نے کہا اب کی کوئی ا جت ہم ایس نے کہا اسے امیرالموشین اکب کے دیں کہیں بہاں سے معتملہ میں است میں میں کا در انہیں معتفد سے میں کی در انہیں معتفد سے سوال کرنا بڑے معتقد کے فوت ہوئے اور انہیں معتفد سے سوال کرنا بڑے معتقد کے فوت ہوئے تک اپ بھرویں کو رہ میں کی اور انہیں معتقد سے سوال کرنا بڑے معتقد کے فوت ہوئے اک الم الم ایس کے بعد تبدا دیں تشریف لائے۔

تز على دكرام كاطر نقدين تھا وہ امر بالمعووت اور نبى عن المنكراسى طرح كرشے تھے وہ بادشا ہوں كے دبدلے كى بہت كم برواہ كرشے تھے وہ اللہ نفائى كے اس فيسلے پردا منى كم برواہ كرشے تھے كوہ اللہ نفائى كے اس فيسلے پردا منى رستے تھے كہ وہ اللہ كوشہادت كا مقام عطا كرے ۔

جب ان توگوں کی نبت خالص اللہ تعالیٰ کے بلے ہوتی تھی توان کے کام میں بہ نا بٹر تھی کہ سخت ول جی زم ہوجا تے تھے
اوران کی شخی ختم موجاتی فقی ہے۔ بین اب نوطع نے علیا و کی زبا نہیں بندکر دی ہی اوراگروہ کچے بوسلنے ہی تو ان کا قول ان کے
حال سے موافق نہیں ہو آئیڈا وہ کامیاب نہیں ہونے اگروہ سے کہیں اور علم سے می کو لمحوظ رکھیں تو کامیا ہی بائیں۔ تو رعایا اس
بیسے خواب ہے کہ با دشا ہوں میں خوابی ہے اور با دشا ہوں کی خوابی کا باعث علی ہی خوابی ہے اور علی کو اگر اس موجہ سے
ہے کہ ان پر مال اور مرتب کی مجنب کا علیہ ہے جس آ دمی بیر دنیا کی مجنت عالب موجہ وہ گھٹیا قیم سے وکوں کا اختساب نہیں کر
سے کہ ان اور مرتب کی مجنب کا ختساب ہیں کرے گا۔

الله نعالى كى حمدوتنا و اس كى مداور تونيق سے امرا لمعروت اور نى عن المنكرى بحث كمل بونى

## أ داب معيشت اورا خلاق نبوت

المام حدوثنا دالله تعالی کے بیے سے حب سے مرحیز کو براکیا تواس کی تخبیق و ترتیب کو حسین کیا ، اینے نی صفرت می معطفی صلی المرحلی و کرا ایک کے ایک ایک فرا ایک کو ایا ایک کو این است می اور سی کا اور کی سی اور سی کا اور کی افتداد کی تونیق عطا فرائی اور حب کو رسواکر نا چا اسے بندہ اور محبوب بنایا ، حب کو میں میں موار محفرت محرصلی احد علیہ دسم می رحمت ہوج رسولوں سے معروار محفرت محرصلی احد علیہ دسم می رحمت ہوج رسولوں سے معروار محفرت محرصلی احد علیہ دسم می رحمت ہوج رسولوں سے معروار میں نیزاک کی بائیرہ ال میر حمت اور میں بنا و مسلم ہو۔

حدوصلاہ کے بعد نی مری اواب ، بالمنی اواب کے عنوانات بی اورظامری اعضادی حرکات فلی بانوں کے

تَلْحُ مِن اعمال الحلاق كانتيج اوراً داب معون كالحصيفامي -

ظی از ، طاہری افعال سے بیج اور اُسٹنے کی جگہ میں ، باقلی اسار سی ظام ررچکتے ہوئے اسے مزین کرنے میں اور اس کی بائیوں کو نکیوں میں بدل دیتے ہیں جس آدمی کا دل خوب فدا دندی سے خالی مہلاس سے اعتناء میں خوت نہیں ہوتیا ، جس کا سبنہ انوارخدا دندی کا محل نہیں ہوتا اس سے طاہر رہے کا حاب نبوی کا عمال نہیں حکیت۔

یں نے ارادہ کی نفائد عادات کے بیان کو اکاب معیشت کے جامع بیان بیغیم کروں گا تا کماس کے طالب کے لیے ان سب بالوں سے اس کا نکال دینوار نہ ہو۔

چری سف دیجھا کوعا دات کے اس عام ببان میں اکاب می کا ذکر سینانویں نے اسے دوبارہ مکھنانقیل مانا کبونکہ کسی بات کا اعادہ فطری طور ریشقیل معلوم ہوناہے۔

اوی نے سوج کراکس باب بی موت نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے اطلب اور آب کے اخلاق کرمانہ جو روایات بی منول می ان کا ذکر کروں ال سب کی اسنا د کو صنعت کرنے سوئے جداجلا کر سے کھوں تا کہ اس بی تنام آداب جسم ہونے

محساته تجديدا عان اورآب سك افلاق كرعاية كم مشابه كى تاكيد موجا في آب كى ايك ايك عادت مباركة قطبي طورميه اس بات کی گواہ ہے کہ اکیا المدتقال کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز بہا کا زنبران سب سے باور کے اورآب كى قدرومنزلت سب سے زبادہ سبخ توان سب إخداق سے جع بوتے سے آب كا مغام كيوں بلندنہ وكا-چوآب کے اخلاق کے ذکر کے ساتھ آپ کی تخلیق کا بھی ذکر کیا گیا علاوہ ازی آپ کے معمرات بھی سال کئے وہ مع روایات سے تابت میں تاکراکپ سے افعاق کا بیان کامل ہوا وراکب کی نبوت سے معکرین کے کانوں سے ففلت کی روئ بابرائے اللہ تفال می سیدالمسلین صلی اللہ وسلم کے افعاق عالیہ اور احوال نبز عام امور دمینیس آب کی انتدائ توفق وبنے والا ہے وہ حبران وریشان نوکوں کا رامنا اور مجدر لوکوں کی دعاؤں کو سننے والاہے۔

ہم سب سے پہلے اس بات کا ذکر کر برگے کہ امٹر نعالی نے نبی اکرم صلی الٹرطلبہ وسے کو قرآن باک سے ذریعاوب محمایا - بھرآب کے اخدی صنہ کاما سے بیان ہوگا، اس سے بعداب کے آداب وانسان کام وہم ، کھانے بینے کے سلطين أب كاماب باس كامتبارے أواب نوى، بله لينے كى طاقت كے باوجود معاف كردينا، اب نديد ات سے آپ کا چٹم بیش کرنا بان کری گے اس سے بعد آپ کی مؤد وسفادت، شجاعت وبادری فواضع اور صورت خلقت كابان محك اصر الغرس أب كصعرات كوعاح انلامي بال كا عالمك كا-

## فران پاک کے ذریعے مجرب خلاک تربیت وا دیں :

نى اكرم ملى الله علىروسلم الله تقالى كى بارگاه مين بهت كواكرا تصاور يميشه سوال كرتے تھے كروه أب كواچے آداب اورعمده افدق سے مزین کرد سے جانچہ آب اول دعاکرتے۔

ياالد امرى صورت وميرت كا فياكرد،

الله هير حسين خم لفي وحالمني - الا

نبزاب بوں دعا مانگتے۔ ياالله! مجع برى عادات سے دورر كفا-رَبُّهُمَّ جَيْنُينُ مُنْكُراتِ الْوَحْدُقِ -١١١ الله تعالى ف آبك دعا كوتبول واليا اوريون ابنايه دعا والياب

> ول مشكؤة المصابيح جلدص ٢٣١م بأب الرفق والجيار وحسن الخلق دم) كمنزالعال مبدياص ۲۱۲ عديث ۱۸۱۵

مجھ سے دعا مانگو قول کرول گا۔ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُومُ (١) تواسمن نا نے آپ پر قرآن مازل فراکراس کے دریعے آپ کواوب سکھایا۔ معنرت سعدين مشام رضى المدعنه فرمانت بي بي ام الموضين حضرت عائشه رضى الله عنها والله تعالى ال سے اور ان سے والد ماجدسے راض مو) کی خدمت میں حاضر موا اور نبی اکرم صلی السّر علیہ وسِلم کے افعاتی کے ارسے میں بچھا انہوں لے فوایا کیا ہم فرآن باک ریسے مو؟ میں فے عرض کیا جی باں ریسے ختا موں اُکم الموشین نے فرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعات مباركة قرآن مجد تصاري قرآن باک کے ذریعے آپ کوآداب یوں سکھائے کہ ارشاد فرایا۔ خُدِ الْعَمَّنُ وَاحْرُ مِن عَنِ الْجَاهِ لِيْنَ - س آپ معاف کردیں اور جا بوں سے اعراض کریں۔ الدارت دفرمايا،

إِنَّ اللهُ يَا مُوْمِ لِلْهَدُلِ وَالْهِ حُسَانِ وَالْنَاءِ بِهِ مُلُ اللهُ الله الله الله الله والمعان بز وابتدارول كو في الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو وبين كاحم دينا جاور لم جبالُ ، برائي اورمركش سے والْمَعْقِي - (٣) دولتا ہے۔

اوراً پ كوتونكليف بينى اس رمبر كيئے بے شك يرلئى بمت كے كاموں سے ہے .

ا در البتر دہ شخص حرمبر کرسے اور معان کردے تو یہ کام ہمت کے کاموں سے ہے۔

اورارتنا دفداوندی ہے۔ وَاصْبِرُعَكَى مَا احْدَا بَكْ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ

عن م الحموي (٥) نبزارشا وفراكي وَكُمَنْ صَبَرُوَعُفَرُكَ ذُيكَ مِنْ عَنُ مِر الُوْمُوْرِ ١٧)

لا) قرآن مجيد ، سوره خافراتيت ٠ ١٠

(٢) مسندام احمد بن منبل جلد ٤ ص ١٩ مروبات عائشه

(٣) فرآن مجيد سورة اعراب آبيت ١٩٩٩

ام) فرآن مجبه سورة النمل آبين- ٩

(٥) خرآن مجيد، سورة نغانا آيت ١٠

(۱) فراک مجید سورهٔ شوری آیت ۱۲ م

آپ ان کو سمات کر دہا ور درگزر فرائی کے ٹنگ اطرتعالی اصان کرنے والوں کو بندکرتا ہے۔

اورجاہے کہ وہ معاف کردی اور درگزرگری کم لیند نیس کرنے کہ الٹرنفال تہیں بخش دے۔

آپ اچھے طریقے سے برائی کودورکری اس وقت وہ شخص جو تمہارا دشمن تھا جگری دوست کی طرح ہوجائے گا۔

اوروہ لوگ جوغصے کوبی جانئے ہیں اور لوگوں کومعا من کرنے واسے ہی اور امٹر ثغالیٰ نبک کرنے والوں کوہیند فرنا باسے ۔

اکٹر بدگ بنوں سے بچوکیونکر بعن گان گناہ موستے ہیں،
کسی کے بوٹ بدہ حالات کی ٹوہ مت سکا واور ایک دومر
کی عنیت نے کرو۔

الدُّهَا لِي نَحْ ارْتَا وَوَلِمَا لِي : فَاعُفُ عَنْهُ مِنْ وَا صُفَعُ إِنَّ اللَّهَ يَحِيثُ الْمُعَصِّنِينُ آرا)

نبزوايا

وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا الدَّ تَجِبُونَ آنَ يَعْفِلُ ولَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا الدَّ تَجِبُونَ آنَ يَعْفِلُ

نيزارت وفرمايا و

إِذْ فَعُ إِللَّنِي هِي آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَنْبِكَ وَبَنْيَهُ عَكَا وَةً كَانَّهُ وَلِي حَبِيمَ (٣) بزارتاد فلاوندى ہے: وَانْكَاظِمِيْنَ الْعَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَضِ النَّاسِ عَلِيلَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ -

(4)

ارشادبارئ لحالى منه :

اِ حَبِّنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْالُ اللَّهُ الْمُنَالِمُنِّ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُل

جب غزوة اُحدے و ن نی اکرم ملی الٹرملیہ وسا زخی ہوئے اوراکب سے ساننے والے وانٹ مبارک شہید ہوگئے تر اکپ سے چبڑہ انور بیخون بہم رہا تھا اکب خون پونچے رہے تھے اورسا تھے ہم ساتھ فرا رہے تھے۔

> ر) قرآن مجید، سورهٔ انگره آیت س را) قرآن مجید موره فوراً بت ۲۲ فرراً بت ۲۳ را) قرآن مجید سورهٔ فعملت اُبت ۲۳ رم) قرآن مجید، سورهٔ آل عمران آبت ۱۳ ره) قرآن مجید، سورهٔ آل عمران آبت ۱۳ ره) قرآن مجید، سورهٔ حمرات آبت ۱۲ ره) قرآن مجید، سورهٔ مجرات آبت ۱۲

ده نوم کیے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نی کے جہرے کو خون آلود کردیا حال نکہ وہ ان کو ان کے دب کی طرف بدارہا ہے۔ بدارہا ہے۔

كَيْنَ يُفْلِعُ قُرُمُ خَصْبُواْ وَجُدَنِينَهِ مُ بِالدَّم وَهُوَبَدُ عُوْهُ مَ الْكَرَبِهِ مِهُ-بِالدَّم وَهُوَبَدُ عُوْهُ مَ الْكَرَبِهِ مِهُ-بِالدَّم وَهُوَبَدُ عُوْهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمِلِي اللْمُلْمُ اللْمُلِمِلِي اللْمُلْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

اس براسر تفالى في آيت كرمية نازل فوائى -تيش مك مِن (لدَّ مُرِيَّتْنُ عِنْ - (٢)

تبین ملک مِن (لکائمیر شی عرائے (۲) اے مجوب ایر آب کے افتیار بی نہیں ہے ۔ دنوٹ بعض فرفوں نے اس آیت کرم سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کے اختیارات سے نفی تابت کی ہے مالال کرم تواک کا یک وصف ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں آپ سے شابانِ شان بہیں کہ آپ بوں فرائی اختیارات کی نفی بہیں ہے ۱۲ ہزاروی ۔

توالسُّرْق الى نے آپ کوادب سکھاتے ہوتھے بہ بات ارشا وفرائی۔

تران مجدی اس قسم کی ناویب کی شامین بے شمارین نا دیب و نہذیب کے سلسلے بی مقعود اول رسول اکرم ملی اللہ علیہ دسم کی فات گرا می جو ایب سے وہ فور تنام مغلوق پر جیکنا سے آب کو داکن ناک سے فررسے اور سے ما ایک افغا اور مجر آب سے اس کے فررسے مغلوق کوا دب سکھا یا اس بیے نبی اکرم ملی اسلوط پر وسے منے فرایی ،

بَعِيثُ لُدِ تَعْمِدُ مُكَارِمَ الْدَخْلَة قِ - (٣) مجمالي الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الديمياكيا -

بھرآپ نے مخوق کوا چھے اخداق کی ترغیب دی جب اکہ م فے ریاضتہ النفس اور تہذیبِ اخداق سے ساملے ذکر کیا ادوارہ اے ذکر نس کریں گے۔

بعرجب اللدتعال في أب ك إخلاق كي تكيل فرادى نوبون نعرلف فرائى -

اركت د فعلوندى ب

اِنگُ تَعَلَیْ خُلُتِ عَظِیمٌ - (۲) ہے۔ اس کی شان کس فار کا لا ہے جاس کی مام مہرا نی اور عظم نصل کو اسٹر تعالی جو باک ہے۔ اس کی شان کس فار بلندا وراس کا اصان کس فار کا لا ہے چراس کی عام مہرا نی اور عظم نصل کو دعیوکراس نے کس طرح اکیب کو فود عطاکہ اور مجر تعریف فرا با اس خان والاصفات نے آب کو اعدان کر مہے سنرین فرا با

(۱) مسئدالم اعمد بن صنبل حبد سوم ۲۰۶ مروبایت انس (۲) قران مجیر ، سوره کاک عمران آمیت ۱۲۸ (۱۷) مسئدالم احمد بن حنبل حبار۲ من ۱۸۱۱ مروبایت (بن عر (۱۲) قرآن مجید ، سورهٔ انقلم آمیت ۲ - اور پر اَپ کی ذات کی طوف نسبت کرتے ہوئے مدانگ تعلی خُدانی عَظِیم » فرایا۔ پیرنی اکرم حلی امتر علیہ وسلم نے خلوق کے بیے بیان فرایا کرانٹر تعالی اچھے اخلاق کوپند کرتا ہے اور مبری عا دات کو کونا پہند فرانا ہے ۔ لا)

مزن معاذبن جب رض الشرعنه، نبي اكرم ملى الشرعب وسلم سے روابت كرتے مي آب نے ارثاد فوایا. اِنَّ اللّهَ حَقَّ الْدِيسُ لَدُهُ مِيمُكَا مِهِ الْدَحْدُلَةَ فِي بِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمَالِ رَسِمَا وَمَحَاسِنِ الْدُعْمَالِ رَسِمَ) حَصَالِ رَسِمَ

و معلی میرو او عمال کرا دوسروں کے بیے زم بپور کھنا ، خیرات کرنا ، کھنا کھ ان سام بھیانا ، سان مرتعن کی عاد مراحیا ہے وہ نیک ہو باک فر ، سمان کے جن زے سے سا فرجا نا ، پٹروسیوں کے ساتھ اچھا سوک کریا سمان ہوا کافر ،

۱۱) كنزالعال جلده ص ۱۲ معریث ۱۹۱۵ ۲۱) تا ریخ ابن عن كرحلد ۲ مس ۲۲ تحت نفظ حاتم

بوڑھے ملان کی عزت کرنا، کھانے کی وعوت بھول کرنا ہوائ کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، مخاوت، کرم نوازی، سلام میں ابتلا کرنا، عصربی جانا، لوگوں کو معاف کرنا حسن اخلاق ہے نیز اسلام کی حام کرد واشباسے اختیاب کرنا شائد کھیل کود گانا ا ور کا نے بجانے کے، تمام الات سے بچنا۔ غیبت ، جھوٹ ، بنجل، لا بچ، جفا، کرو فریب دھوکہ ، جنبی، لوگوں کے درمیان بگاط، قطع رحی، بداخلاق، کیجر، فخر، دھوکہ بشینی، انرانا، اظہار تکیر، احسان جنا نا، فیش بابن کرنا اورسندنا ، کینہ جسد، بدفالی مرکتی، وشمن اور ظلم وغیرہ جسبی برائیوں سے بچنا جی حسن اخلاق میں شامل ہے۔

صرت انس رضی الله عندسے مروی ہے فر ما تے بن نبی اکم صلی الله والے سے خبر نوابی کی مربات میں بتائی اصا م

کا مکم دیا اور سر کھوٹ یا فرایا عیب سے میں بچایا اور در کنے کا مکم دیا۔ ال

اوران سب سے بارے بن براتب رمبر کون بت رقی ہے۔ اِنّ اللّٰهُ یَا مُسْرِمِ بِالْعَدُ لِي وَالْدِ حْسَانِ (٢) بِعُنْ اللّٰهِ مَالَىٰ عدل واصان کا حکم دیتا ہے۔

حفرت معافر من الله عنه فرائع بن بن اكرم صلى الله عليه وسلم نع بمن وميت كرت موسى ارشا و فرايا-« اسي معافر! من تنهين الله نعال سے قرار نے ، سے بولنے ، دعدہ پورا كرنے ، أمانت ا داكر نے ، فيانت مذكر في يادى

کی حفاظت، یتیم بردم کرنے ، زم گفتگ ، سلام چھیلانے ، اچھاکام کرنے ، امبیکم رکھنے ، ایمان برقائم رہنے اور فرآن باک کی سمجھ حاصل کرنے ، آخرت سے مجت ، حساب وکتاب سے ڈرنے اور مبلو چھیانے کی وصیت کرنا ہوں اور تمہیں روکنا موں کسی دانا کو کالی نہ دینا کر سمے کہ نہ چھان کے ساکن اور کیا کہ اطاع ، یہ بن کالی میں دانا کو کالی نہ دینا ک

موں کسی وانا کوگالی نہ دینا بھی سیمے کو نہ جیلانا بھی گناہ کاری اطاعت نرکزنا ، امام عادل کی نافرانی مذکرنا ، زمن می ضاد نہ جیلانا میں نم بین مر بنجر ، درخت اور وصیلے کے پاس الد نعالی سے ڈرنے کی نصیحت کرا موں نیز سرگناہ سے تو م کی تحدید کا علم دیتا مول اور شیدہ گناہ کی بیشیدہ اور طاہری گناہ کی فام ری تو م کرنا رس) ۔۔۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسے النہ

كے بندوں كواسى طرح أواب سكھائے اصان كوا جھے اخلاق اور عدد آواب كى طوت بايا -

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ك اخلاق عاليه كجد اخلاق جعلاء كرام ف اعاديث سي منتف كي .

> (۱) کنزالهال جلد ۱ ص ساره ، ۱۸ ه دیث ۱۲ ۱۲ (۱) فران مجید، سورهٔ النل آیت ۹۰ رس طیندالدولیا و جلداول ص ۱۱ ۲ ترجیب ۲۲

رم) فرا نے بی نی کرم صلی انڈ علیہ وسیم سب لوگوں سے زیادہ علیم (۱) سب سے زیادہ شجاع (۲) ، سب سے زیادہ عادل میں سب سے زیادہ علیم (۱) سب سے زیادہ عادل سب سے زیادہ علیم کی السی عورت کو باقو نہیں لگایا جو آپ کی بلک میں الوزاری) نس ہویا آپ کا اس سے کاح نہیں ہوا (۲) اور وہ آپ کی محرم جی نہو۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سب لوگوں سے زبارہ سنی تھے رہ) آب کے پاس درهم اور دبنار رات کے دقت سنی

رہتے تھے (۲)

ربین آپ دے دیتے تھے اگر کوئی چیز بھی جاتی اور کوئی لینے والانہ ملنا اور رات اُجانی تووہ ال اَپ کے گھریں نہ
رہا بگہا ہے مخاج لوگوں کو دے کراس سے مربی الذہ ہوجا نے ۔ انٹر تعالی نے جو کھیا آپ کو عطا فرایا آپ اس سے من
ایک سال کی غذا حاصل کرتے سب سے زیادہ اُسان کھیوریں اور جو بوٹنے اور باتی سب کھی انٹر تعالی کے راسے ہی معد قنہ
کردیتے رہ ) آپ سے جو مانگا جانا عطا فر مانے رہ ) بھراآپ اپنے سال جرکے خرص سے بھی دو مروں کوئر جے دیئے تھی کہ
بعض او قات سال گزرنے سے بہلے آپ کو ضرورت بڑھاتی بشرط کیا اس دوران کوئی اور چیز بند آجاتی رہ )
بعض او قات سال گزرنے سے بہلے آپ کو ضرورت بڑھاتی بشرط کیا ہے اس دوران کوئی اور چیز بند آجاتی رہ )
نبی اگرم ملی انٹر علیہ دستم اپنے فیلین مبارک خود کا نصف کیا وں میں ہوند لگا تے اور گھرسے کام کاج میں ہاتھ جا ہے اور اہل خانہ سے ساخھ گوشت کا جمیع ہی ہے۔ پر نہیں گھرتی تھی آپ کی ساخھ گوشت کا جمیعے رہ نہیں گھرتی تھی آپ کی ساخھ گوشت کا جمیعے دوران کوئی اور اہل خانہ سے ساخھ گوشت کا جمیعے دوران کوئی سب سے زیادہ با جیا تھے آپ کی ساخھ گوشت کا جمیعے رہ نہیں گھرتی تھی آپ کی ساخھ گوشت کی تھی تھی آپ کی ساخھ گوشت کا جمیعے دوران کوئی تھی آپ کی تھی کھی کی ساخھ گوشت کا جمیعے دوران کوئی تھی آپ کی ساخھ گوشت کا جمیعے دوران کوئی تا میں کا دیے سب سے زیادہ با جیا تھے آپ کی تھی کھی کا کہ ساختی کی تا میں کے چرب پر نہیں گھرتی تھی گا ا

(۱) المستدک للحاکم جلد ۲۱ ص ۲۰۰ کتاب معرفته المحاب (۲) صبح بخاری جلد ۲۱ می ۱۰۰۱ (۲) جامع ترخی جلد ۲۱ می ۱۰۰۱ کتاب الاحکام (۵) جمع الزوائد حبار ۲ می ۱۰۰۱ کتاب علامات النبوق (۵) جمع الزوائد حبار ۲ می ۲۰۰ کتاب الخراج والا مارق -(۲) مبعی بخاری جلد ۲ می ۲۰۰ می کتاب المقان -(۸) مبعی بخاری جلد ۲ می ۱۰۰۱ کتاب المقان -(۹) حبی بخاری حبار ۲ می ۱۰۰۱ کتاب المغاندی -(۱) مسئوام احدین عنبل حبار ۲ می ۱۰۰۱ مروبات عاشد (۵) مسئوام احدین عنبل حبار ۲ می مروبات عاشد (۵) مسئوام احدین عنبل حبار ۲ می مروبات عاشد (۱۲) مبعی بخاری حبار اول می ۲۰۰ می متیب المناقب

آپ علىم اورآزاد رسبى كى دعوت نول فرانت (١) اور بديديمي فول فرات اكرم دوده كا ابك كھون يا خركوش كى دان موتی اور بدمے میں تحف دینے (۲) آپ مین نناول فرانے لیکن صدف بنی کا تے تھے (۳) کسی لونڈی اورسکین کی دو قبول فرانے سے بحرس كرنے تھے (١٧) آپ كوا بنے رب سے ليے فقته آنا تھااپنى فات كے ليے فقہ نہيں فرانے (٥) تعية ب حق كوهارى فوات أكرهيراس بي آب كايا آب محص ابرام كانعفان مخا-

مشرکین نے آپ سے درخواست کی کرم آپ کی طرف داری کرنے ہوئے دوسرے مشرکین سے اور نے ہی لیکن آپ سے انگار فرادیا حالات میں ایک شخص کام بی اضافہ ہوتا

تواک کواکس کی جی عزورت تھی کیکن آپ نے فرایی

پ کواکس کی بھی طرورت تھی کیان آپ نے فرایا، آنا لَدا اُنْتَصِرُ مِی اُنْدَارِ کِی اُنْدِی کِی کِی کِی کِی مِنْ کِی مِدِنْہِی لوں گا۔ آپ نے اپنے ایک جلیں القدر صحابی کو میرو دیوں ہیں مقتول پایا تو ندان کا تھے اور کیا نہ حق سے تجاوز کیا حجر کڑوا ہو اُن بكداس كيديت ايك سواون اداكردى مال تكداس وقت أب سے صحابركام كوا يك اونظ كى بحرى تن مزورت تعى كم اس سے قوت حاصل کریں دی

سے قوت حاصل کریں رہ) مجھی آب صوک کی وجہ سے اپنے شکم مبالک بر بنجر یا ندھتے اور کھبی جو کچھ مل جآیا تو تناول فرماتے اور جو کچھ بتا اس کو ردن فرات اور عدال حبر کھانے سے اجتناب نہ فرات اگروٹی سے بنی کھجور ل جانی لذا سے تنا ول فرات اور اگر کھنا مِوا گوشنت ننا تودى*ې كھا يىنتخا گرگذرم*ا بىچى دوئى ما صلى موتى توا سى نناول فراتىدا دراگرمىنگا باشىدل جا ما تواسى كھاتے اكردوده متنا ورروئى نه ملى تواس براكنفا فرات اور الخروز باز كهجرس ماتى تواس تناول فرات (٥)

> (۱) المشدرك للحاكم حله ۲ ص ۲۷ م كنا ب التفسير رام صبح سنحارى حبداول ص ١٥ م كتاب الهبة (١٣) السنن الكبرى للبيبقي جلد > ص ١٨ كتاب النكاح رم) سنن نسائي جدر إول ص ٢٠٩ كن ب الجعد ره، جامع تريدى ص ١٨٥ ابطب الشاكل ١٧ مجيع مسلم طبوع ص ١١٨ كمناب الجياد (>) مبيح مسلم ملبهس اله كتاب القسامة وم) صبح سبخارى جلد م ص ١٩ ٥ كتاب المغازى (4) ميح سلم جلد ٢ ص ٢ ١٨ ت بالانترب

ہ بے نہ تہ کید لگاکہ کھاتے وں اور خریز پر کھ کر کھانے رہ) آپ کا رومال پاؤں مبارک کے تلوے ہوئے رہے) ان ان سے ہاتھ بونجے بہتے ہیں دفی سلسل گذم کی رو ٹی سے سیوٹ ہوٹئے تئی کہ اپنے رب سے ماقات کی اور اَپ کا برعمل نفر اور برغلی وجہ سے دنیا بلکہ نفس کو معلوب کرنے سے بلیا ایسا کرنے تھے رہے) ولیمہ کی دعوت قبول فرائے (۵) ، ہمایوں کی ہاؤت موٹونے اور بہا زوں کے ساتھ تنزلونے نے رہے) فیشن کو معلی ہے جانے (۲) و تنموں کے درمیان کسی محافظ کے بغیر تنہا جائے (۷) سب سے زیادہ موٹونے اور بازوں کے ساتھ تنزلون کی میٹن اور کی میٹر آپ کو تھوئی جان کی سے بیش آئے والے تھے وال) امور و تباہی سے کوئی جی بیٹر آپ کو تعجب ہیں نہ ڈالتی اللہ جو بل جان کی جو بل جان ہیں ہے کوئی جی بیٹر آپ کو تعجب ہیں نہ ڈالتی اللہ جو بل جان کی ایس کر بل کا کر بل کو باز کر بل کی ایس کر بل کر بل کر کو بات کر بر بل کر کو بات کر بر بل کر کا نے دی با اغل تی اعزاد کر بات کو باز میں خوالوں کو باز سے تھے دول کر کو بات کے دی باز کر باز کوں کی عزت کرتے اپن شرف سے ساتھ اچھا سکو کر سے ان کو الاس فرائے اللے میں کرتے اپن شرف سے ساتھ اچھا سکو کر سے ان کو الاس فرائے اللہ کو الاس فرائے گا

(۱) صبح بخاری جلدوص ۱۱۸ کتاب الاطعیة (۱) صبح بخاری جلدوص ۱۵ ایر کتاب الاطعیة (۱۹) سنن این الحب می ۱۰۵ والواب البخائز (۱۰) سنن نسائی جلداول می ۱۸۹ کتاب البعیت (۱۷) صبح بخاری جلداول می ۱۸۷ کتاب البیوع (۱۷) سنن نسائی جلدول می ۱۸۷ کتاب البیوع (۱۲) صبح مسلم حلیدی می ۱۹ کتاب البیای

ملدر حی فرانے میکن ان کوان سے افضل پر ترجے نہ دینے کسی پر ظلم وزیادتی نہ کرنے را) عذر بیش کرنے والے کا عذر قبول فرمات (۲) مار حی فرماتے میکن تھوٹی بات نہ کرتے رہی آئی جہتے ہوئی جائے گئے دالوں سے دوٹر میکانے کا متعا بلز کرتے رہی آئی کے سامنے آ وازی بلندموش میکن آب مبرفرانے رہی آئی کے باس دودھ دینے والے دجا اور کا افرائی اگرے کا متعا بلز کرتے ہوئی آئی میں اور یجی تھی حس سکے دودھ سے آپ اور آب کے اہل خانہ ، رزق حاصل کرنے رہی آپ سکے بال غلام اور اور کم تھیں اور یجی تھی میں ان سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا وقت یا توالٹ تعالی سے برزی نہ فرائے دوای آپ کا کا کا کا کم کرتے دوای

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیم بینے صحابہ کرام مرضی النوعنیم کے باغات بیں تشریب نے جاتے (۱۷) اکپ کمی سکین کواس کے نفز اور ایا جی ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں جا نئے تصالمی با دشاہ سے اس کی بادشاہ بند کی وجہ سے ، ڈرنے نہیں تھے بکہ دونوں رفیر اور بادشاہ ) کو اللہ تفالی کی طرف مرام برابر بلانے (۱۳) اللہ تفالی سنے آپ سے بید سیرت فاصلہ اور سیاست تا مہ جی کہ دی تھی آپ کسی سے بڑھے موسٹے اور تکھنے والے مذتھے جہالت کے علائے اور مواول میں حالت فقر میں بروان جراسے نہزاک کمراں بھی چرائے تھے۔

(۱) صبح بخاری حبداول ص ۱۹ ه کناب المناقب

(۲) صبح بخاری حبداول ۲ ص ۱۹ ۸ کتاب الادب

(۲) سن نسانی جلداول ص ۱۹ اکنا ب المساجد

(۲) مسنداام احدین صبل حبد ۵ ص ۲۰ مرویات الومبرره

(۵) سنداام احدین صبل عبد ۵ ص ۲۰ مرویات حارین معره

(۲) صبح بخاری حبداول ص ۲۰۰۰ هم تن به المناقب

(۵) سنداام احدین صبل عبد ۱ ص ۱۲۹ مرویات حاکشه

(۵) میخ بخاری حبد ۲ ص ۲۰ اکتاب التعنییر

(۵) میخ بخاری حبار ۲ ص ۲۰ اکتاب التعنییر

(۱) میخ بخاری حبار ۲ ص ۲۰ اکتاب المغازی

(۱) الطبقات الکبری لاین معد عبداول ص ۲۰ ویم فی کرخ می دیول المشر

(۱۱) شرح السفته للبغوی حبار ۲۱ ص ۲۰ اکتاب الاشرین

(۲) صبح مینی عبد ۲ ص ۲۰ اکتاب الاشرین

(۲) صبح مینی می حبار ۲ ص ۲۰ اکتاب الاشرین

(۲) صبح مینی می حبار ۲ ص ۲۰ اکتاب الاشرین

چوانڈنعالی سنے آپ کوغام اچھے افعانی ، قابل تعریف طریقیں ، اور مہلوں اور محیلوں کی خبروں کی تعلیم دی اور وہ باتی ہی سکھا تمہر جن براخوت کی کامیابی کا دارو ماارسے اور وہ کام جی جو دنیا ہیں قابل رشک میں اور نجات کا باعث بھی ، واحیب کو میشہ اخیبار کرنے اور فضول کو ترک کرنے کی تعلیم بھی دی لا)

السُّرنال مي آب سے احکام ين اطاعت اور آب ك افعال كى اقتداكى توفق عطافرائے - أبين بارب العالمين -

به محدادراداب دافان ،

به هدار مراحب واحداق وه مي جوحفرت الوالبخترى سے مروی مي كرم فرا شئے بي نبي اكرم صلى الماعليه وسلم نے كسى هي سلمان كو بُرا عبل بنيں كہا مگراس كلم كے اس كے ليے رحمت اوركفا دومونے كى دعاكى - (۲) آب نے اپن زبان مبارك سے كسى عورت اوركسى خا دم برلعنت بني بھيجى (۲) آپ حالت جہاد بي شف اور عرض كيا گيا كہ بارسول المتراز آپ ال برلعنت بھيج بن توا بسے فرايا ۔

اِنْمَا بَدِثُتُ رَحْمَةً وَكَمْ الْبَعْتُ لَمَّانًا مِنَ مَعِيرِمِت بنا كربيجاكيا بعدت كرنے والانس - مجدر من بنا كربيجاكيا بعدت كرنے والانس - اس سے خلاف بدعا كاسوال كيا جاتا وہ عام برتا يا خاص تواكي اس سے خلاف بدعا كاسوال كيا جاتا وہ عام برتا يا خاص تواكي اس سے خلاف بدعا كاسوال كيا جاتا ہے اس كے حق بين دعا فرائے رہ)

آپ نے سی کوجی اپنے اتھوں سے نہیں مارا البنتہ جہاد فی سبل اللہ اسے سنٹی ہے۔ آپ کے ساتھ جوبرائی کی گئی آپ نے اس کا بدلہ بھی نہیں لیا البنتہ جب حرمتِ المہیہ کی بردہ دری ہوتی تو بدلہ لینے (۱) جب آپ کو دو باتوں بی سے ا کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان بی سے آسان کو اختیار فرایا۔ ہاں اگر دوگ ہ کا کام یا قطع رحم ہوتا تو اس سے سب سے زیادہ بھاگئے والے ہونے آپ کے پاس جرجی آ آ اکا د مہویا غلام یا دوندی آپ اس کے کام کے بیے جلی وہے ری اسے میں کام کونا پ ندفرایا

> (۱) جامع الترندی ص ۱۹ ۵،۵ ۹۵ ، ابواب استانل (۳) جیح سلم بر۲ مس ۲۳ کتاب البروالسلة (۳) سبن ابی واؤد مبلد۲ مس ۲۰۰۳ کتاب الاوب (۲) جیح سلم مبلر۲ مس ۲۳ کتاب البروالسلة (۵) جیح بخاری مبلراول می ۱۱۱ کتاب البراد (۲) میری بخاری مبلراول می ۲۰۰۳ کتاب المنافث (۷) میری بنجاری مبلراول می ۲۰۰۳ کتاب المنافث (۵) میری بنجاری مبلراول می ۲۰۰۳ کتاب المادب

تو مجے ہو میں زمایا کتم نے ایسا کیوں کی ۔۔۔ اور مب اب سے گروالوں بن سے کسی نے مجھے ماں سے کیا تواک سنے فرایا اسے چپوڑ و یہ خریم بھر انقدر میں مکھا تھا لا)

معابر کوم فرانے ہیں آپ نے اپنے بسز کے بارے ہی جی عیب نہیں نگایا اگر بسنر بھیادیا جا با توالس رپاکام کرتے اور اگر نہ بچھایا جا با توزین پر آلام فرا ہوجا نے رہ)

الله نفال فراباس كر بعث سيها تورات بن آبك وصف بان فراباس كر سلى سطرى به - مصطفى صلى الله على المراد و من المنافي من المنافية المراد و المنافية المن

والے میں اور نے مرائی کا بدلہ مرائی سے دیتے ہیں بلکہ معان کرفیتے اور درگرز کرنے ہیں آپ کی ولادت کم کمروش ہوگ، دینہ طبیبہ کی طوف ہجرت کریں گئے اوراک کی کونٹ شام میں ہوگی۔ آپ اور آپ کے ساتھی تبیند باندھیں سکاوہ قرآن اور علم کے معافظ میں ساتھ وضویں ہاتھا وریادک کودھوئیں گئے۔ انجیل سے ہی آپ کے ادصاف اس طرح نہ کوریں۔

آپ کی عادت مبارکھی کرمیں سے ملاقات ہوتی اسے سام کرنے بی بہل کرتے (۱) اور جب کوئی شخص کسی کام سے بیے
آپ کو تعمر آنا تو آپ تعمر سے حتی کروہ خور میں جیا اور اور جب سی سنے آپ کا باتھ کیٹا توجب تک وہ نہ جیوٹ ا

مركاردوعالم ملیالد علیه و سرمب اینه کسی می بی سے ملتے تومساند کرنے میں بیاب فرانے چواس کی انگلبوں ہیں انگلبال منا لانے اور خوب مضوعی سے بکرف نے را) اوراک انتخاب بی انتخابی کا ذکر کرنے ۔ دی) حب آپ نماز بڑھ رہے ہوتے اور کوئی شخص آب کی انتظاری بیٹیا ہوٹا تو آپ نماز کو محتقر کرے اس کی اون متوجہ ہوئے اور دید چھنے کیا تہیں کوئی کام ہے ؟ بھر جب اس سے کام سے فادغ ہوتے نوباتی نماز بڑھے۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) مِصِ بخاری جلداق اس ۱۸ ۱۳ کتاب الوصایا (۲) سنن ابی داوُدهبر ۲۰ س ۱۵۲ کتاب الطعنه (۲) جامع انترندی ص ۱۹۵ الجاب الشاکل (۲) سنن ابن احبص ۲۲۲ الجاب الادب (۵) سنن ابی داوُد مبلد ۲ س ۲۵۲ کتاب الادب (۵) حامع الترندی ص ۱۵۵ الجاب الشاکل (۵) حامع الترندی ص ۱۵۵ الجاب الشاکل (۸) الاسلار المرفوعة ص ۲۰ اصربیث ۲۲۴

آپ کے بیٹھنے کا عمومی طابقہ ہے تھا کہ دونوں پڑلیوں کو کھڑا کرنے اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گردگھیراڈا سے (۱) محام کرام کی مجلس ہیں آپ کی نشست معووف ندھی (۲) کیوں کہ جہاں مجلس فتم ہوتی آپ نشریب فرام جا نے رہ) آپ کو مجمی میں صحام کرام کے در مبان ٹائٹیس مجیلہ نے ہوئے نہیں دکھا گیا کہ ان ہر جائم تنگ موکن ہوئیاں جگر کشادہ ہوتی اور پاؤں مجبل نے سے تنگی نہ مونی تواور باب ہے رہی آپ عام طور پر قبار رُخ موکر جھتے تھے (۵) آپ سے باس جو جی آتا اس کی عرت کرتے حتی کہ جن کے ساتھ آپ کا قرابت یا دودھ کا دشتہ منہ ہوتا ان کے لیے جی جاد

آپ اکف والے کوانیا مجیونا بیش کرنے اور ٹوداس سے اٹھ جانے اور اگروہ اس سے انکار کرنا تواسے مجور کرسے اس بیٹھانے د،)

ای رجی سے رہ اس میں میں اس میں خیال کیا کہ اس سے میں خیال کیا کہ اکب سب سے زیادہ اس میں مہر مان ہی ہی کہ آپ می نمام الم مجس کواپنی توش افلاقی سے صرعطافو النے سی کر آپ کی مجلس ، سماعت ، گفتی اطبعت می اس اور توجہ ہم نیش کی طرف ہوتی اور اس سے باوجود آپ کی مجلس میا و تواضع اور امانت کی مجلس ہوتی ہے رہ ،

ارتنا وفلاوندى - ي . وَمِمَا رَحُمَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لِهُ مُ وَكُولُنْتُ

فَظُاّ عَلِيْظًا لَقَلَبِ لَدَ نَفَعَيْوا مِنْ مَوْلِكَ -

(9)

بس آب امرّ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے بیے زم ہوگئے، اگراکپ سخت مزاح سخت دل ہونے توب لوگ آپ سے دور چلے جانے۔

> (۱) سنن ابی داؤد حلیرا ص ۲۱۰ کتاب الا دب (۲) سنن ابی داؤد حلیرا ص ۲۹۰ کتاب السنن (۳) جامع نزندی ص ۹۹۵ ابولب النخائل (۴) جمع الزاوی حبر ۱۲۸ الجاب الادب (۵) جمع الزاوی حلید ۱۸ می ۲۹۲ کتاب الادب (۱) المستدرک للحاکم حبار س ۲۹۲ کتاب الادب (۵) حبیج شخاوی حلیرا می ۲۰۱۰ کتاب التقبیر (۸) جامع نزمذی می ۵۹۵ دالواب التقابل (۵) توکن مجید اسورة اک عمران آییت ۹۵

نی اکرم صلی الدعلیہ وسلم استفصاب کوام کوعرت بخشنے ہوئے اوران کے دلوں کوئرم کرنے کے بیال کوال کی کنیت سے پکارٹے تھے (۱) اور حب کی کنیت نہ ہوتی اس کی کوئی کنیت رکھتے اور مجراس کنیت سے پکارٹے (۲) اور جن توانین کی اولاد ہوتی ان کی جی کنیت مقرر کرتے اور جن کی اولا در مونی ان سے بلیے اپنی طرف سے کوئی کنیت رکھتے (۳) بجوں کی جی کنیت ر محقة ان سے دلوں کونرم کرتے (م) آب کو باقی لوگوں کی نسبت در سے فصد آنا ور صادرا من ہوجائے رہ) رسول اكرم ملى الموعليبروس م يوكون ريسب سے زيادہ مربان مجلائى كرنے والے اورزيادہ نفع د بنے والے تھے (١) أب كى مبلس برأ مارس لمند منس ولى تصبى دى آب جب ابنی مبس برخاست *کرنتے نوب کل*ات بڑھھتے۔ سُبُعَانَكَ أَلَّهُمْ وَبِعَمْدِكَ الشَّهَدَانَ اللهُ الله الله الواك المادة والك المادة والمائة والمول المول المادة والمداقة الله المائة المائ مانكنا مول اوزنبري طرب رجوع كرامول-بحرفرات كرب كلمات مجع حفرت حبري عليه السلام في سكمات بي . رسول اكرم صلى الشرعلية وسلم كي گفت كواور بسم : رسول اكرم ملى التركل برسام سب سے زبادہ بلیغ تصے اور آپ سب سے زبادہ شیری گفتگو فرائے (1) آپ نے ارشاد فرابا ۔ اَنَا اَ مُصَحُّ الْعَدَكِ - (١١) اَنَا اَفْصَعُ الْعَرْبِ - ١٠١)

<sup>(</sup>۱) میح بخاری طبداول ص ۱۱ه کتاب المناقب

<sup>(</sup>١) جامع ترفيق ص ٢٦٥، الباب المناقب

والا) المستدرك المحاكم جلدمهم ١٢٠ كتاب معرفة العماب

<sup>(</sup>١٧) ميس بخارى جلد ٢ ص ٥٠٥ كتاب الادب

ده، عامع ترخى ص م ١٥ ، الإاب النمائل

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>١) مامع ترينى ص ٥ وه ، ابواب الشائل

رمى المندرك الماكم طبداول ص ، وم كتاب الدعاء

<sup>(</sup>٩) كنزالعال طبيع ص ١٢١ صيب ١٦ ٥٧١

الم الامرارالمرفوعيه المحديث مرم ١

اور مجری ارتباه فرمایا به المحدی فی فی این المحدی فی المحدی فی المحدی الله علیرد سلم کی کورت الله علی الله علیرد سلم کی که محتمد حسکی الله علیه و که که محتمد حسکی الله علیه و که که محتمد حسکی الله علیه و که که محتمد حسکی الله علیه ایسا به قاسی می محتمد حسکی اور فرم به وقی جب که می فر المن الله ایسا به قاسی جی محت ایسا به قاسی می موت می محتمد و مسلم که می ایسا به قاسی می می می ایسا به قاسی می می می الله علیه و مسلم که می می می الله علیه و مسلم که می می الله علیه و می الله و می

کی تفتی مختفر ہوتی تھی اور تم اپنے کلام کو بھیلاتے ہو۔ صحابہ کوام فرائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ درسے مسب سے مختفر کلام فرائے نفیے اور حضرت جبر بل علیہ السام یہی بات آپ سے پاس لائے تھے لیکن اس اختصار سے با وجوداً پ جامع کلام فرائے رم) آپ کے کمات نہات جامع ہوتے نہ اس میں نائد ماہت ہوتی اور دنہ کوئی کمی موتی (۵) الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے موتیوں کی طرح آئے آپ ٹھیم طم کر گفتی فرائے بیان تک کم سننے والداس کو با دکر کے محفوظ کر لیں ۔

نبی اکرم صلی الله المسیم کی اوار بلندا ور میجرسب سے اعجاتھا (۱) آپ دیر کک خاموش رہنے اور خرورت سکے
بغیریات مذکرنے رای کوئی نا پ ندیدہ بات نہ کرنے اور خوشی اور غضب دو نوں حالتوں میں ہی بات ہی فرلمتے (۱) اور تجادی
اعجی بات نہ کرتا اس سے اعراض فرانے رای جوبات آپ کوئا پ ندیموتی اگر مجوراً اسس سے ساتھ بون بڑتا تواسے کنا بناً
بیان کرتے دوں دب آپ خاموش موجانے توالِ محبس گفتگو کرنے وہ آپ کی گفتگو میں مدافلت نہیں کرتے تھے (۱۱)

(١) مجع الزوائد ماس ٥٢ كتاب المناف

(٢) مع بخارى طداول ص ١٠٠ كناب النانب

رس ميم سخ مع مع ما ماداول ص م ، وكنب المناقب

دم) مبيح بخارى عبد السر اكتاب التغيير ٥ مبيح بخارى مبد المن ١٠١١ تغيير

(۲) مندائم احدين منبل مبديه وم ۲ مروبات صفال بن عمال

رى) جامع النزيدي من ١٥٠ الواب الشائل (٨) سنن اني داؤد حدد من ١٥١ مده أن بالعلم

(9) جامع ترندی ص م ۹۹، ابواب انشائل

(۱۰) صبح بخاری حلد۲مق (۹۰ کی ب الطادی (۱۱) جاجع تریزی ص ۵۹۵ ، ۵۹۵ ابواب الشائل آئ سنجيدگا ورند فواي كے ما عد نفيمت كريت (١) اور فرائ -لَا لَقَنْ وَبُوا الْفَوْلَ اَنْ بَعْفَ فَي بِبَعْفِي خَلِيَّهُ وَلَيْ الله كابِ كابِ مِن كِ بِعِن كِ مِن اَقَادَ اللهُ وَمَنْ مُورُولُ الْنُذِلَ عَلَى وَجُوْكِ (١١) يَنْ الراسج -

آپ می برکام کے سکانے سب سے زبارہ تبسم فرمانے والے تھے ان کی باتوں برزبارہ نوش موتے اور ا بینے اپ کوان بی خلوط رکھنے رس بعض اوقات ہنتے تو دائرے سی مبارک کام برجو جانبی رمی معامرکرام آب کے سامنے آپ کی اقتدادا وراک کی توقیر کے فاطر تبسم فر لمتے تھے۔ رہ)

معابرکوم و انے ہی ایک دن ایک اعراقی نی کرم صلی الدعلیہ وسلمی فدرت ہیں حاصر ہوا اس وقت اُب اسے پیم انور) کا رنگ منغیر تھا اورصحابہ کوم اسے عادت مبارکہ سے فعات سلیحق تصاس ہے تب اعراقی نے اُپ سے پیم پوچینا چاہا توصی برکوم نے اسے منع کرویا اور فرایا ہم اُپ کا زنگ بدلا ہوا دیجھتے ہی اس نے کہا جھے چھوڑ واس فات کی خوجیں نے اُپ کورچی نبی بنا کر جھیا ہے ہی آپ کو سنسا کے بغیر نہیں چھوڑوں کا چنا نجاس نے عرض کیا بارسول اسٹرا ہیں ہے جربینی ہے کہ دجال لوگوں کے بیے ٹر بد واہد قسم کا کھانا) لاسے گا اور وہ اس وقت جھوک سے ہلاک ہور ہے ہوں گئے میرے ماں باپ آپ بر قربان ہوں آپ کا کہا فیال سے کیا میں اس شرید سے کا ربوں اور اس سے بیخ ہوے کور در ہوکور جاؤٹ یا آپ جائے دیتے ہیں کہ اس کے ٹر بدسے حاصل کون اورجب فوب سپر ہوکرجہ من جائے توالد تھا لیا ہوئے کور در ہوکور جاؤٹ کا انکارکردوں ۔ صحاب کوم فواتے ہیں ویہ سن کری نبی اکرم ملی اسٹوملیہ دسلم اس فدر ہنے کہا۔ پر ایمان لاؤں اوراکس دقالی کا انکارکردوں ۔ صحاب کوم فواتے ہیں ویہ سن کری نبی اکرم ملی اسٹوملیہ دسلم اس فدر ہنے کہا۔ کی کیلیاں ( دار صوبی ن طام رہوکئیں ۔

آپ نے فرایا بنہیں بکیا اللہ تعالی جس پیزے ساتھ دوسر سے مسانوں کو بے نیاز کرسے گا تھے جی نئی کردسے گا۔ (۱)
معابہ کوام فوانے بی نبی اکرم میلی دیٹر علیہ وسیس سے زیادہ نہم فر وانے اور خوش رہنے والے نکے بشر طیکہ اس وقت
آپ بر فران باک نازل نہ موتا (۱) اور نصیحت نہ فر کار ہے ہونے یا خطبہ وعظ نہ دے رہے ہوئے کہ جب نوش اور
راضی ہوتے نو دوسر سے دوکوں سے مقابلے بی زیادہ لاخی ہوتے اگر آپ وعظ فریا تے تو وانعی وعظ فریا نے اور اگر آپ
عصد فرمانے اور آپ کا عقد اللہ تفالی کے سوانہ میں مونا نھاتو اس دفت آپ سے عقصے کے ساسنے کوئی چیز نے تھرسکتی۔ (۱)

رم) المطالب العالبه حلد م ص >> حدیث ۲۹۲۳ رم) صبح بخاری مبلد م ص ۱۱۱۵ کما ب الردعلی المجمیتر رم) صبح بخاری جلد م ص ۵ ۵ - اکتاب الفتن (کافی نبدیلی کے ساتھ) رم) صبح سلم طبداول ص ۲۸۴ کتاب الجعند (۱) جعے سلم طبدا قول ص ۲۸۴ کناب الجمعة -(۱۷) جامع الترفذی ص ۲۷۰، ابواب المناقب (۵) جامع ترفذی ص ۲۸، ابواب الشخائل (۵) جامع ترفذی ص ۲۵، البواب المنائب

ادراکب تمام کاموں بیں ای طرح کرتے تھے۔

حبباك كسى واقعهم مبتلام وشف تواسع الله تعالى كسيروكرديت اورايني طاقت وتوت سعبرى مومات ادر

المرتعالى سے بلايت كى دعا مائكنے-اور إين فركت ،

ٱللَّهُمَّارِنِهِ الْحَقَّ حَقَّاقًا ثَاثَبُعُهُ وَارِف ا سے اللہ! مجھے حق کو حق دکھا اگر میں اس کے بچھے علول الْمُنْكُرُمُنُكُرًا وَالْزُقْنِيُ إِجْتِيْنَا مَيْ اوربرائی کوبرای دکھا اوراس سے بیخے کی وفق عطا فرما، وَاعِدُ فِي مِنْ اَنْ يَشْتَبِهُ عَلَى فَا تَبْعَ هُوا يَ امور کے مشتبہ مونے سے مجھ سجانا کریں تبری ہات کے بغيره دي مِنْكَ وَاجْعَلْ هَوَايُ تَبِعَثُ بغرنفس کی انباع کرنے مگوں میری خواہش کو اپنی اطاعت بِطَاعَتِكُ وَحُدُّ رِضَانَفُسِكَ مِنْ نَفْسِي کے تابع کر دے اور محب سے میری تندرستی کی مالت بی فِيُ عَانِيَةٍ وَاهُدِ فِيُ لِمَا ٱخْتَلِفُ فِيْهِ ابنی مرضی کا کام مے اور حب حتی بات میں افتدات ہو مِنَ الْحَيّْ بِإِذْ نِكَ إِنَّكَ تُمْدِيُ مَك مگ نومیری دا منانی کرنا، نوجے چا بنا ہے۔ بدھاراست تَشَاعُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمً - (١) دکھآیاہے۔

كانيسيمتعلق أب كے أداب افلاق:

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كو حركي مل جأناتنا ول فرانت (٧) كب كووه كاناز باده بندم واحس بنداده القرموت رس اور مب دستر خوان عجابا ما الواك يون فرات -الشرتعالى كے نام سے شروع الاسالا البي نعمت بنا

بستم الله الله قراجعُها يَعْمَدُ مَسْكُورةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ \_

جس كالشكرية الماكيا مائے اوراس كے ور الع جنت

كي نعمت مك بهنجا-

عام بوررچب آپ کھانے کے لئے بیٹے تورونوں زانوا ورقدم مالیتے جب نازی بیتا ہے گرایک زانو دوسرے زانوبراورایک باؤں دوسرے باؤں مربہ تا آب فراتے ہیں بندو موں اس طرح کھا آموں جس طرح بندو کھا آسے اور اس طرح بنیستا ہوں جس طرح بندہ بین اسے (۲) آپ گرم چیز شربی کھاتے تھے اور فرانے اس میں برکٹ نہیں مونی اولڈ تعالی نے بین آگ

(۱) منزالعال جلد دس ۱۲۸ صرب ۱۲۵ و کانی تبری کے ساتھ)

(٢) ميح معم طبد عن من مراكاب الاشرية

(٣) الكامل لابن عارى جلده ص ١٩٨٣ ترم عبدالمجيد بن عبدالعزيد

رم) الاذكار ملاه م النووى ص ٢١٢ باب يغول اذ افرغ من الطعام (كافى تبديلي كم سأنع) ٥ كنزالول حبده اص ٢٧٢ ماريث ٢٠٠٨

منب كله أن است تفند أكرو- را)

اب ابنے سانے سے (۲) اور بین انگلیول کے ساتھ کھا تے تھے (۳) اور بعض اوقات ہوتھی انگلی سے جی کھا ہے (۲) لیکن ووانگلیوں سے ننا ول بنیں فرانے تھے آپ ارشا دفرانے کہ بیٹیطان کے کھانے کاطریق ہے (۵)

حضرت عنمان من عفان رضى الترعنه آب سمع باس فالوده لامت توآب في اس سعة تناول فرا يا وراد جها اس العبالله

ا نہوں نے عرف کیا میرے ماں باب آپ پر فران موں م ننہداور کمی دیگی می ڈال کراسے آگ پر کھتے ہی چراسے جوش دینے بی چرگذم کامیدو سے کراسے ہندی میں شہداور کھی بی ڈال کراسے چرانے رہتے ہیں بہان کے کہ وہ پاکر ایسا ہو برا دید بی پرمدا مید مرارسه می الله علیه وسلم نے زبایا یہ نہایت عدد کھانا ہے (۱) حال ہے جیدے آب ماحظہ فرار ہے می ابنی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فربایا یہ نہایت عدد کھانا ہے (۱) آپ کو نازہ آپ مبنیر چینے کو کی روٹی تناول فرانے (۱) اور کھی رس تر کمجررا ورنمک سے ساتھ تناول فرانے (۱،۹) آپ کو نازہ

بيون بن سے خواده اور انگورزاده بسندنے - (۱)

آپ خریدو روٹی اور شکر کے ماتھ ننا ول فرانے تھے ( ۱۱) بعن اوفات ترکھی رہے ساتھ بھی کھانے تھے (۱۱) وداول ا تعون سے مدولیت ایک من آب تر محوری ا بنے وائی با تھسے کھارہے تھے اور محصلیاں ائیں با تھ میں رکھ رہے تھے

(١) انسنن الكبرى ملبيه في حليد، ص ٢٨٠ كماب الصداق -

(١) سعب الايان للسبقى علده ص ١٩ مريث ٢٩ ٥٨

(١) مجع سلم عبد ٢ص ١٥٥ ، كتاب الاشرة

ومم كنزالعال حلد عص ١٠٨ صيت ١٨٢٠٠

(٥) العلل المتناسيرطد اصبها حديث ١٠٨١

والم مسنن ابن اجرم عهم الجواب الاطعمة

(١) معج بخارى عبد من ١٨ مرك ب الاطعمة

(١) صبح سنارى جلد ٢ ص ١١٨ كماب الطعننه

(9) الكامل لابن عدى عبد م ص ٢ م ١١من اسم عبادي كثير

(۱) مخنزانعال جلديمن ١٠٨ صربيك ٢٠ ١٨٠

(۱۱) الكائل لابن عدى صده ص ١ >> امن اسم عمروب خالداسرى

(۱۲) سسن ابن ماجيص ٢ م ٢ ، الجاب الاطعمة

ایک بکری گزری نواکب نے اسے کھیلی سے ساتھ اٹسارہ کیا وہ اُپ کے دائیں باتھ سے کھا نے مگی اوراکپ دائیں باتھ سے کھا رہے نقصے متی کدا کپ فارغ موٹے تو وہ بھی چلی گئی را)

آب بعن افغات المحركانوشمندي ركوكواكب ايك وانا كهانف اوراس كاكرف والعابى أب كى وارحى مبارك

برمونوں کی طرح معلوم مزنا -(۲)

<sup>(</sup>١) مسندام احدين عنبل علداول ١٠ ، مروباب عبدالمرابن ععر-

٢) الاحاديث الضبيغة والموضوعة حلداول من الماحريث ١٠٨

الم معصبارى ملداص المكناب الاطعمة

<sup>(</sup>١) مندام احديب صنبل عليه ص ١٤١٨ حديث رجل عن النبي صلى الترطييروسلم

الى كنزالعال علد، ص١٠٥ صديث ١١١١

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داور حبله ٢ص ٥٠١ كتاب الاطعمة

<sup>(</sup>٥) سنن ابن اميص دم ٢ ، الواب الاطعية

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٩) العبر الكبرىلطراني علداول س٢٥ مديث ٢٠٠

<sup>(</sup>١٠) مندام احدين صنل عبد من مهم مروبات الوسرره

<sup>(</sup>١١) سنن الي واوُوجلر ٢ ص ١٤٢ كآب الطعمة

رسول اکرم صلی الد علیہ وسلم روٹی اور گئی تناول ذبائے (۱) اور آپ کو کم ی کا دست (بازور) اور شانہ بند تھا (۲) انجابی سے کہ و (۳) بطور سالن استعالی ہونے والی چیزول میں سے مرکز (۲) اور کھوروں میں سے عجو گھروپ ندھی (۵) آپ نے عجو کھرور کے لئے برکٹ کی دعا فرائی اور فرایا بچیٹ سے ہے اور زم را درجا دوسے شفاسے (۲)

ماگ میں سے آپ کاس ، ریجان اور فرد کو پ ند فراتے تھے (۲) اور آپ کردول کو تا پ ندفرانے کیون کو وہ بنیاب کے اور بر ہوتے ہیں ۔ (۸)

اور کم بی ریم ریم ریم ریم کی سے آپ سات میزی نہیں کھا تے تھے ریم رہے سے ) عضو تناس ، شھیے وا ور بر کرے بکی دونون اور کری ریم ریم اور کون اان کو آپ ناپ ندکرتے تھے رہ اگر ہے ہیں اور اگر نیند کرتے تھے را اور اگر نیند کرتے تھے را اور اگر ایند کرتے تھے را اور اگر نیند کرتے تھے را اور انسان میں کھا تے تھے (۱) آپ نے کھی کسی کھا نے کو برا نہیں کہا اگر اچھا لگا نو کھا اب اور اگر نیند کر آپ کو گور دیا اور ناپ ندکیا تو دومرے سے لیے اسے ناجائر نہیں فرار دیا۔ راا)

اپ کو گوہ راا) اور ناپ ندکیا تو دومرے سے لیے اسے ناجائر نہیں ذار دیا۔ راا)

آپ کو گوہ راا) اور ناپ ندکیا تو دومرے سے لیے اسے ناجائر نہیں دیا رسال آپ اپ انگر اور مرخ ہوجائیں۔ (۱)

اپ کو گوہ راا) اور ناپ میں تو تی ہے رہاں) آپ کھا نے کے بعد انگیا کیا بی تھی کو دومرخ ہوجائیں۔ (۱))

کو کو ان نے کہائی دومرخ ہوجائیں۔ (۱))

ته ایا و بورویا اور بی سے نفرت می نیکن ان کوم ام فرار نہیں دیا رسال) آب این انگیوں سے بدیل کو چائے اور فرائے

کہ کا نے کے آخری برکت زبا دہ ہوتی ہے دہا) آپ کھائے کے بعد انگلیاں چائے ہی کہ وہ مرخ ہوجائیں۔(۱۵)

نیکارم صلی انٹر علیہ وسلم اس وزت تک اپنے ہاتھوں کورو مال سے صاف نہیں فر لمنے تھے جب تک ایک ایک انگی کو

بال منہ انتہا دوارٹ وفر ماتے کو معدم کھائے کے کس جھے ہیں برکت ہے روا اجب کھائے سے فارغ موتے تو یہ دعا مانگئے۔

(9) السنن المكرى للبيبقى جددا من كالب العنا إ (4) صلينة الاولبا وجدد من المعاس ترجير الهيم (11) صبح مسلم جلاما من ١٥ كتاب الصبيد (11) متح مسلم حلاما من ١٥ كتاب العليد (17) متى مسلم حلوم ١٥ اكتاب الاطعنة (18) صبح مسلم حلوم من ١٥ كتاب الانتراج (14) متح مسلم حلوم من ١٥ كتاب الانتراج (14) متح مسلم حلوم من من كتاب الانتراج

(۱) میح بخاری جدیاص ۱۸ کناب الطعند (۲) میح سے مجداول میں ۱۱ کناب الا بیان (۳) کنزالعال جدی میں ۱۰۱ حدیث ۱۸۲۹ (۵) کنزالعال جدی میں ۱۰۱ حدیث ۱۸۲۸ (۵) کنزالعال جدی میں ۱۱ حدیث ۱۸۲۸ (۲) مجمع الزوائر حبد و میں میں کناب الاطعمنہ (۵) کنزالعال حبد ۱ میں میں ۲۸۲۸۲ (۲) کنزالعال حبد ۱ میں میں میں ۲۸۲۸۲ بالندا تمام تعرفین نیرے بیم بالند البرا شکرہے کم توسی بالند البرا شکرہے کم توسی کا افتد البرا شکرہے کم توسیراب کر دبا اور بانی بیا با توسیراب کر دبا اور بانی کرنے نا امیدختم کرنے ہیں اور مذتبری نعتوں سے ب نیاز مونتے ہیں .

الْحُمُدُ لِلهِ اللَّهُ عَدَلكَ الْحَمُدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْحَمُدُ الْمُعَمَّدُ فَالْأَوْمُيْتَ الْكَ الْحَمُدُ فَالْأَوْمُيْتَ الْكَ الْحَمُدُ عَنْدُ مَكُفُورٍ وَلَا مُودَيْعٍ وَلَوْمُسُتَغَمَّى عَنْدُهُ - (١)

آب جب روٹی اور گوشت تنا ول فراتے تو ہا تھوں کو انجی طرح وحوتے پھر سجا ہوا پائی جہرے پہلتے (۲) آپ بابی ٹین سانسوں ہیں نوش فرانے وس) اور سر بار تغروع ہیں سبم الٹر پڑھنے اور اُخری تین بار الحمد للہ کہنے اُپ بانی کو ٹیکی سے بینے رہی براسے گھونٹ نہ بھر نے رہی

بجاموا پانی انبی مائمین حانب والے کو دینے ۱۷) اور اگرائی طون بڑے مرتب والا ہوتا تو دائی طون والے سے والے سنت توہی ہے کہ تجھے دیا جائے اگر نم حا ہوتو اسے اپنے اوپر ترجیح دور ۷)

اور جی آپ ایک ہی سانس میں چینے (۸) اور برنن میں سانس شینے بلکد دہن مبارک اسسے الگ کر مے سانس بینے (۱) ایپ سے پاس ایک برنن اوبا گیا جس میں شہدا ور دووھ تھا آپ نے نوش فرانے سے انکار کردیا آپ نے فرایا ایک مشروب میں دومنزوب اور ایک برنن ہیں دوسان سے پھر فرایا ،

" بیں اسے حام قرار نہیں دنیا میکن میں اس بات کونا پہند کرنا ہوں کہ کل تیابت کے دن مجھ سے فخر اور دنیا کے فضول کا موں کا محاسبہ ہے ہو ، تواضع کو بہند کرنا ہوں کبو بحد جوشخص اللہ تعالیٰ کے لیے ماجزی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندی عطا فرانا ہے (۱۰)

(۱) المعجم الكبير ولطبرانى حبارس من ۲۹ حديث ۲۳۳۲ (۲) المطالب العالبه حبار المعالب العالبه حبار المعالب العالب العالب عدى حبارا ص ۱۳ حديث ۱۳۵۱ (۲) الكامل لابن عدى حبارا ص ۳۷٪ ذكر من اسمه الحسن بن العكم (۲) كنز العال حباره من ۲۲۲ حديث ۲٪ ۱۲۹ (۵) مجمع الزوائد حباره من ۲۲۰ مدن ب الانترب الانترب (۵) مجمع الزوائد حباره من ۲۸ كناب الانترب (۷) مصح مجارى حباره من ۲۸ كناب الانترب (۷) مصح مجارى حباره من ۲۸ كناب الانترب (۷) مستدرك ملحاكم حباره من ۲۸ كناب الانترب الانترب (۷) المستدرك ملحاكم حباره من ۲۸ كناب الاطعن المحبير من ۲۸ كناب المحب

نى اكرم مى الدُعلبه وسلم ابنے فان اقدس بى كنوارى لاكى سے بى زبادہ جاكرتے دائے تھے (۱) آب نہ تو گھر والوں سے كانا انگنے اور ندان كے سامنے والم تھے الروہ بيش كرنے تو تنا ول فرائے اور وہ حركجہ آپ كے سامنے ركھتے آب قبول فرائے اور وہ حركجہ بہنے آب نوش فرالیتے (۲) اور بعض اوفات آب خودا گھ كركھا نے بینے كى جبرے ليتے (۳) اب وافلانی و لباس سے منعلی آپ كے آواب وافلانی و

نى اكرم ملى الله على وسم كوجولباس مل جاما بين يست تهبند، چادر، فبيص، جُب دفيره جوبعي موزا (١) أب كوسبزكرات ين المنظم الم

آپ نے فرط ایہ دسفیدلیاس) اپنے زندوں کو بھی بہناؤ اور فوت ہونے والوں کو بھی اسی سے کھن دو (ہ) آپ رطانی میں اور اس کے علاوہ بھی رُوں بھری ہوئی فیا پہنچے تھے رہ) آپ کے باس ایک ریشی فیا جی تھی رائس وقت تک مردوں کے بلے رسٹی بیاس منع نہتھا) فیا تھی اس کا سبز رنگ آپ کی سفید رنگت پراچھا معلوم ہو تا تھا (>) آپ کے نمام کروٹے تھوں سے اور چوٹے ہے ہونے نصے ۔ اور متبعید تو اس سے جی اور یعنی لضف پنٹری تک ہوتی تھی ۔ (١)

اپ کی تبیں کے بٹی بند مونے تھے (ہ) اور مین افزات نما دیں اور اس کے علاوہ بی بٹن کول دیتے۔ آپ کے باس زعوان ہی رنگی ہوئے ایک بڑی کو ایک بڑی کے باس زعوان ہیں ہوئے۔ ایک بیاس زعوان میں ایک جو اس کو ایک موسل کے علاوہ بی ایک موسل کے باس ایک موٹی کھر دری جا در تھی آپ فرائے سمیں ایک بند مہوں اس طرح بنتیا ہوں بنی ایک مسلی اسٹر ملیہ وسلم کے باس ایک موٹی کھر دری جا در تھی آپ فرائے سمیں ایک بند مہوں اس طرح بنتیا ہوں

(۱) میری بخاری جداول بی ۱۰۵ کناب المناتب
(۲) سندام احدین صنبی جدیم می ۲۰۹ مروایت انس
(۳) سندام احدین صنبی جدیم می ۲۰۱ کناب العلب
(۲) میری صنم جدیم می ۱۹۳ می ۱۹۳ کناب العباس
(۵) سین این اجرص ۲۶۳ و الجواب اللباس
(۲) میری بخاری حجدیم می ۲۶۳ و الجواب اللباس
(۵) سندام احدین صنبی حبلاس می ۲۲۲ مروایت انس
(۵) سندام احدین صنبی حبلاس می ۲۲۲ مروایت انس
(۵) سندام احدین صنبی حبلاس اللباس
(۵) سندام احدین صنبی حبل می ۱۲۹ و اللباس
(۵) سندام احدین صنبی حبل حبلاس مروایت فنس بن سعد
(۱) سندام احدین صنبی حبل حبلاس مروایت فنس بن سعد

جس طرح بنده بندا ب ١١٥٠

آب کے باس فاص جمعۃ المبارک مکے لیے دوکہ المد بھے اور میر دوس سے دنوں کے کہروں کے علاوہ تھے۔ (۲)

بعن افزفات آپ صرف ابک نہبند بہنتے کوئی دوسراکٹر انتہ تھا اور اس کے دونوں کناروں کو کاندھوں کے گردگرہ دے

دیتے (۳) کجی اس کے ساتھ جانزوں کی امامت کرنے اور کھی گھریں ایک انزاد سے ساتھ نما زبڑھے اس کے دونوں کناروں

کو مخالف سمت میں ہے جانے اور ہر وسی نہبند سم دنی جس میں رات سے وقت ہم بستری قربات علیمن اوقات رات کی نمانا یک

تہندیں بڑسے اس کا ابک مصدخور باندھتے اور دوسرا راتھ میں موتودی اپنی زوج مطمرہ کے اور ڈال دیتے اور اس طرح

نماز رفیصے رہی

بنی اکری صلی الڈولیے وسے باس ایک سیاہ چا درتھی جو آب نے کسی کو مبرکردی صفرت ای سلے رونی اللہ علیہ سنے عرض کی میر کے ماں ماپ آب برقو بان موں وہ سیا ہ چا ور کدھر گئی وا آب نے ایسی کو مبرکر دی سے ۔ انہوں نے عرض کیا آپ سے سغید جسم پر اس کی سیا ہی جس قدر الھی معلوم ہونی تھی ہیں نے ایسی چنر کبھی ہیں دیکھی۔ (۱۹) معنون کیا آپ سغید جسم پر اس کی سیا ہی بعض اوفات ایسی جنر کبھی ہیں نام کی غار مرفوعات اور ایسی نے چود ٹی چا در بھی ہونی ہونی کے مساقد دو اگر ہونہ وہ دے دینے (۱۷) آپ انگو تھی جینے تھے اور بعض اوفات آپ با ہر تشر لیف استے ہوئی ہی جانے کی انگو تھی کے مساقد دو اگر بندھا ہونا اس کے فرسیے آپ کسی بات کو باد کرنے وائکو تھی کے ساتھ آپ خلوط پر مر کا گائے تھے آپ کی انگو تھی کے ساتھ آپ خلوط پر مر کا گائے تھے آپ فرانے تھے ۔ خطر پر مہر کا ہونا تیم ت سے بچنے کے لیے مہتر سے رو)

نی اگر ان ملی انڈو علی وات تھے ۔ خطر پر مہر کا ہونا تیم ت سے بچنے کے لیے مہتر سے رو)

<sup>(</sup>۱) کفرالعال علده اص۲۲۲ عدیث ۲۰، ۲۰ رکھ نبدیلی کے ساتھ)

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد عبدم ص ١١ ١ كتاب الصالوة

رس مبع بخارى مبداول ص ٥١ كتاب العلوة

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوار جدروس وم كأب العدارة

ره، مجع الزوائد حيد ٢ ص ٥٠ كتاب العلاة

<sup>(</sup>١) صحیح مسلم علید دوس ۲۸ کناب العباس دنندیلی کے سافق

<sup>()</sup> سنن ابن ماجرص ۲۴ م كناب اللباس

<sup>(</sup>٨) ميم مخارى مبراس ٢٥٨ كناب اللباس

<sup>( 4)</sup> كنزالعال مبدوس 4 ما اصديث م ١٨٧٥ (١) صبح بخارى مبداول من ١٥ كاب العلم رونديل ك سافف

ا پنے مامنے سترہ بناتے اوراس کی طرب نماز بڑھنے (۱) بعض اوفات عمامہ شرایب نہ ہوآ توا بنے سرمبارک اور پینانی پر پی باندھ کینے مامنے سترہ ایک عامر شریعب کا نام سحاب تھا آپ نے وہ عامر حضرت علی المرتضی رضی الشرعنہ کو مہم کرد ہا،

بعض اوفات محفرت علی کری

الله وجهد است بانده كرها مزمود في تواكب فراض من المرتفى رض الله عند تهارب باس سحاب بن اكتها و الله وجهد السيخ وقت وأبين طون سے شروع كوتے رس اور بدالفاظ مبارك برشے و الله وقت وأبين طون سے شروع كوتے رس الله تعالى كائ رہے جس نے مجھے وہ چیز بینائی جس الله تعالى كائ رہے جس نے مجھے وہ چیز بینائی جس كور يَّ وَالْتَجْمَالُ بِهِ فِي النَّاسُ و الله تعالى كائ رب كے مدر بع بن ابنے بردے كى عبد كور ها نيا بهوں اور محد در بع بن ابنے بردے كى عبد كورها نيا بهوں اور اس كے ساتھ توكوں مين زبنت عاصل كا بهوں -

حب آب کیٹرا آنا رہنے نوبیے وائیں طرف سے آنا رہنے (۵) جب آب نبا کیڑا بینے نوبیا آکیڑا کی سکین کو دے دینے بھر فرانے "مجوسیان کسی سلان کو اپنا پرانا کیڑا ہیںا سے اور و محرف اللہ نفائی کے لیے اسے بہنا نے نوووا مٹرنفائی کی ضمان ، اس کی حفاظت اور اس کی طوف سے بھیائی میں مرتا ہے جب کی وہ اسے ڈھانچے رہے زیوم ہویا فونٹ شرہ را)

نبی اکرم صلی المنظیم در سلم کا ایک چراسے کا کدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی وہ دو ہاتھ رہارفٹ) لمبا تھا اور اس کی چیٹائی ایک کم نفداور ایک باسٹٹ یا اسس کے فریب تھی -()) آپ کا ایک کمیل تھا جوآپ کے لیے بچھایا جا تا تھا آپ جہاں بھی بیٹھتے اسے دوسراکر کے آپ بجے بچھا یا جاتا

> (۱) شعب الاعبان مبلده من ه> اعدیث ۱۹۷۱ (۲) صبح بخاری جلداول من ۱۷ کتاب المجعظ (۲) حاث تریذی من ۲۹۸ ، ابواب اللباس (۴) سنن ابن امری ۱۹۳ کتاب اللباس (۵) المعم الکبیر للطبرانی مبلد ۱۰ من ۱۳۸۳ مدیث ۲۹ ک ، (۲) شعب الاببان مبلده من ۱۸۱ عدیث ۲۸۹ ۵ (۷) سنن ابی واؤد عبد ۲ من ۲ سام کتاب الادب (۸) الطبقات الکبری لابن سعد مبلدا ول من ۲۵ ذکر صنجاع رسول المنرصلی الدعلید دسلم -

آپ جہائی پر ارام فرا ہوتے اور آپ کے بیچے کوئی بستر نہ ہوا۔ (۱)

نبی اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم کی عادت مبارکتھی کہ اپنی سواری ، ہتھارا ورسامان کانام رکھنے تھے آپ سے جھندے کانام مقاب تھاا ورآپ کی ملور سب سے مساتھ عزوات میں نشریف سے جاتے تھے اس کانام دوالفقار تھا۔

طأنت كے باو بودآپ كامعان كرنا ،

نبی اکرم صلی انڈیمنیہ وسے آبارہ سے زیادہ تردار () اور طاقت کے باوج دمعان کرنے کی نزغیب دینے والے شعط حتی کہ آپ کے پاس سونے اور جاندی کے بارا شخان کی نزغیب دیہاتی شخص کو ایس کے پاس سونے اور جاندی کے بارا شخان کی نزغیب دیہاتی شخص کو اور میں انڈیملیہ وسم اور اس کے ایک کا اسے محد رصلی انڈیملیہ وسم اور اور میں انڈیملیہ وسم اور میں انڈیملیہ وسم اور میں انڈیملیہ وسم اور میں انڈیملیہ وسم اور میں میں میں میں میں انسان کرنے کا ؟ جب وہ میلاگیا تواکیب نے فرما کا اسے نرمی کے ساتھ میں ہے یاس ہوئے ۔ اس

الا مبيح منحارى حلد م من ١٩٨ كتاب اللباس

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائده بده ص٧٢٢ كتاب الجاد

الم الطبقات الكبرى لا بن سورعلباول صديه ذكردر إرسول المرصلي المراسيولم .

<sup>(</sup>١٧) مجع الزوائر ملده ص ٢٥٢ كاب الجهاد

<sup>(</sup>٥) مع منارى ملداول ص ٢٠٠ كناب الجماد

<sup>(</sup>٢) مح الزوائد عبده ص ٢٥٢ كتب الجباد (كانى تبديل كم ساتق)

رى المتدرك للحاكم علد ٢٠٠٥ من ١٠٠٥ كتب موفة العمابة

<sup>(</sup>١) كنترالعال جارا ص ١١٦ ، ١١٦ صرب ١١١١ ١

صفرت جابر رمنی الندعنہ سے مروی ہے کہنی اکرم ملی المدعلیہ وسلم فیبر کے دن حضرت بلال رمنی الندعنہ کے کبراے یں معابہ کرام کے لیے چاندی جے کررہے تھے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول الندانسان کیجے ۔ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس معانہ کرام کے لیے چاندی جے کررہے تھے کہ ایک شخص نے کہا یا تعویر میر کلمہ استعمال ہوتا ہے اگر این عدل منہی کروں سے فرای تعرب کے طور میر سرکا کہ استعمال ہوتا ہے اگر این عدل منہی کروں کے اور عرض کیا کہ کیا ہمی اس منافی کی گرون نماروں ؟ میں منافی میں کہ کے اس میر صفرت عمرفاروق من اللہ عنہ کھر اسے موسے اور عرض کیا کہ کیا ہمی اس منافی کی گرون نماروں ؟ میں منافی ہے۔

آپ نے فرایا "نہیں ؟ ایک بہودی نے آپ برجادوکر دیا توصفرت جبر بل علیہ السلام نے آپ کواس سے آگا، فرایا بیان کے کم آئے اس جاددکو مکاماکر اس کی گرہ کھول دی جس سے آپ کوافا فنہ موالاً پ نے اس واقعہ کا اس بہودی سے بھی جبی دکر نہیں فراما (۴)

> ۱) میچ سلم علیص ۱۳ م کآب انزکوان ۱۲) سنداه م احمدین حنبل ۲ می ۱۲۵ مروبات جا برین عبرادلتر ۱۳ میچ سلم حلبر ۲۵ م ۲۲۲ ، کتاب السام ۱۲) سندا ۱۵ مروبین حنبل جلد ۲ ص ۱۲ ۲ مروبات زیدین ارقع -

بنی اکرم ملی النه علیہ وسلم نے بچھ ال نقب فرایا تو ایک انسازی نے کہاس نقسیم میں المد نعالی کی رہا کو بنی نظر نہیں رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوریا بات بنائی کئی نوا ہے کا چہڑہ الور شرخ ہوگیا اور آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ مبرے بھائی مصرت موسلی علیہ انسان میرحم فرائے انہیں اس سے بھی زیادہ اذبیت دی گئی نوانہوں نے مبرکیا را)
میں اکرم ملی اللہ علیہ دسلم فرایا کرنے تھے کہ تم میں سے کوئی جی مبرے سی صحابی سے بارے میں مجھے کوئی بات نہ

جاری جاہدہ کا میریبرو میں حرب اوسے کے دم بی سے وق می بیرے می معابی -بتائے بیں جاہتا ہوں کدی تمہارے پاس ایوں آؤں کرمیراسینہ ردل) صاف ہو۔ (۳)

البنديده بالون مسابكا جثم يوشى فرانا

رسول اكرم ملى المرعليه وسلم كى عبدمبارك بتى اورظامرو باطن تطبعث تھا آب كے چېرۇ افرست عضے اوروخا مندى

۱۵ میری بناری مبدادل می ۲۲ م کناب الجهاد (۲) میری بناری مبدیم می ۸۹۵ کناب الادب (۲) سنن الی واود مبدیم می ۱۱ م کناب الادب

كابته طي حالاتها- دار

جب أب كوعضه زباده أنا تو داره مبارك كوسبت زباده باخد كات (۲) اورائي البنديد كى كمى بإظامر خرفائد. آب كم باس ايك شخص آيا اوراس مرزردر منك تحااكب نے اسے نا بند فرايا (۲) بين اسے كچھ نه كہا حب وه جلاكيا توصحاب كرام بن سے نبعن سے فرايا اگر نم اسے كہوكہ وہ اس زنگ كو هجور دسے تواجها ہے .

ایک دیبانی نے آپ کی موتودی بن مسیدین بشاب کردیا صحابہ کام نے اسے دو کنے کا ادادہ کیا تواب نے وایاس کے میٹیب کوندوکو کارادہ کیا تواب نے وایا ہی کے میٹیب کوندوکو کو ایک دومری معاجب سے ۔

آب نے فایا "نوگوں کو قرمیب کروائیں متنفر نے کروی

ایک دن ایک افرانی ایپ افرانی فرمت بن کچه انگفایا آپ نے اسے مطاکر نے کے بعد فرای بی نے تجویہ اصان کیا۔

اس نے کہا آپ نے اصان کیا دنیکی ، داوی فرانے بی اس برسانانوں کو خفتہ آیا اور وہ اس کی طوف اُٹھ کھو سے بوئے آپ نے ان کی طرف انشادہ فرایا کہ جا وہ اُس کے اور خاندان کو میں اس نے جو برا اس دیما آئ کو بار کے دائد دیا بجر فرایا ہیں نے جو برا صان کی ؟ اس نے مون کیا می بان اللہ تعالی آپ کی اہل اور خاندان کو عزائے نیم عطاف اُسے ۔ آپ نے فرایا نم سے خوایا نم سے معام کرام سے دوں میں کچھ کدورت سے اگرتم چاہو توان سے سامنے وہی بات ہو جو مبرب سامنے کی جو کھو کہا اس سے صحام کرام سے دوں میں کچھ کدورت سے اگرتم چاہو توان سے سامنے وہی بات ہو جو مبرب سامنے ہیں ہو غیار سے دو انسان جا کھے دن میں باشام سے کہا ہے دوں سے تمہارے بارے بی جو غیار ہے دہ نمان جا کھا اس نے کہا تھا کہا ہو اس نے کہا تھا ہم سے اسے زیادہ دیا تواس نے کہا ہیں راضی ہوں کیا اسی طرح ہے ؟ اعرافی نے کہا جی بال اعتراف کو اس اس نے کہا جو کچھ کہا ہم سے اسے زیادہ دیا تواس نے کہا ہیں راضی ہوں کیا اسی طرح ہے ؟ اعرافی نے کہا جی کھی دون ایک ہوا دیا ہے سے خاندان کو عزائے خیرع طافرائے ۔

کیا اسی طرح ہے ؟ اعرافی نے کہا جی بال اعتراف کا آپ کوا وہ آپ سے کا ندان کو عزائے خیرع طافرائے ۔

چررسول اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرایا ہے شک میری اوراس اعرائی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس سے ہاس اونٹی مواورو و بدک جا ہیں اونٹی مواورو و بدک جا ہے اور میری اونٹی کی مثال اس کے جھے اور میری اونٹی کی مالک سہے مجھے اور میری اونٹی کی مواور و بدک جا ہے ہے اور اس سے سامنے جا کراہے کو چوٹر دو میں اس پرزیا وہ حمریان ہوں اور اس سے بارسے بی فریان کر وہ اس کو بھا کر اس کے سامنے جا کراہے فرین کا جا وہ دورہ اس کو بھا کر اس کہ کہا تھی با ندھے اور سوار موجا نے جیب اس شخص نے کھی کہا تو اس وقت اگر میں تہیں ندوک تا تو کی اسے قتل کر ڈالنے اور وہ دورہ اور سوار موجا نے جیب اس شخص نے کھی کہا تو اس وقت اگر میں تہیں ندوک تا تو کی اسے قتل کر ڈالنے اور وہ دورہ ت

<sup>(</sup>۱) ميى مسلم حلوادل ص م ۱۷ کت ب المجعة (۲) محنئر العال حلد ۲ من ۱۳ مريث ۱۳ و ۲۰۳ (۲) مسندا مام احمد بن صنبل حلد ۳ ص ۱۵ مرد بات انس بن الک (۲) ميسى مسلم حلوادل ص ۱۳ کتاب الطهارة

یں چد جا گار ۱) ربعی میری گشاخی سے توبہ نہ کرنے کی وجسے جہنم ہیں جدجا آبا اوراب اس نے سوچ بدل لی ہے ۱۲ ہزار دی نبی اکرم صلی النرعلیروسلم کا بچود دسخاوت

بنی ارم ملی الله علیه وسلم تمام بوگوں سے زیادہ تی تھے رہ) اور ما و رمضان المبارک میں آب نیزائدہی کی طرح ہونے کس چیز کو ماقی نے چھوٹرنے رصد فدکر دینے ) رہا )

تعفرت على المرتفى رصى اللوعد، نبى اكرم صلى اللوعليه وسلم كسخا وت كا ذكر كرتے موئے فراتے بى كرا پ كى متحيلى سب وكوں سے زيادہ شئى سيند مباوك سب سے زيادہ كشادہ اور ہو پرسب سے زيادہ سجا نصاباب سب سے زيادہ عمدو پيان كو اور اكر نے والے تصے عادت كے اعتبار سے سب سے زيادہ نرم اور خاندانی اعتبار سے سب سے زيادہ معزز تھے۔

بوشی آپ کوامِانک وکمِن طرحاً اور حرِتعا دون کے طور براَب سے کما نووہ آپ سے مجب کُرُنا اَپ کا وصف بیان کرنے والا کہنا ہے کہ بن نے آپ سے پہلے اور تعبداکپ کی شل بنب دیجا (م) اکپ سے سلان ہونے برکسی نے کوئی ہے بر مائلی تو آپ نے اسے عطافر مائی۔

ایک شخص آب سے کید مانگنے آبا آپ نے اسے اننی برمان عطافرالی کہ دوبیا ٹروں کے درمیان جگہ عرکی دو اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے نگا اسلام لا وصفرت محد صلی اللہ علیہ وسلم اس فار عطافر ماتے ہیں کہ فاضح کا ڈرنیسی رہتا رہ آپ سے جب کوئی جیز مانگی گئی تو آپ نے "منہ بنیں فرایار ۲)

آب سے پاس نوسے ہزاردرهم لائے سے تو آب نے ان کومٹائی پردکھ دیا بھراٹھ کوان کونفت بم فرایا ورکس سائل کورخالی ہات اور کال باقع بنی لوٹایا بیاں تک کوان سے فارغ ہوگئے د؟

ا كي شخص ف ما مرموكراك سع موال كيا آب ف فرايا مرسايس كينسي ميكن تم مرس ام سع قرض ك لد

(١) مح الزوالرملدة ص ١٦كتاب علامات النبوة

(٢) مستدام احدين صنبل جديداص ، ١١ مروات انس بن الك

(٣) ميح سخارى جلد اول مه دم كن العوم

(۲) مابع ترندی ۱۳ ۱۵ ، الواب المنافي

(۵) صح مسلم مبراص ۲۰ ه کناب الفضائل (۲) الفئاً-

رى معم بخارى مبداول من ١٠ كناب الصلوة

بنی اکرم ملی انٹر علبہ وسلم حب غزوہ حنین سے وامیس تشریف اسٹے نواع ابوں نے اکراپ سے مانکنا شروع کر دیا حق کم آپ کو ایک در صنت کی طرف مجوراً جا نا بڑا ا وراکب کی چا در مبارک اس رکا نظے وارع درخت کے ساتھ لٹک کررہ گئی نئی اکرم صلی انٹر علبہ وسلم و بال کھڑے ہوئے ا در فرا یا مبری جا در مجھے دو اگر میرے پاس ان فار دار درختوں کے برابر بھی ا دنٹ ہونے تو بن تہا در سیان تقبیم کرد بنا چرام مجھے بنی ، حجوا اور بزول دیا ہے۔

رسول اكرم صلى التُرفليه وسلم ي شجاعت ؛

رسول اکرم صلیا تدعلیہ و سم سب سے زبادہ فوی اور ہم در تھے (۳) حضرت علی المرتفیٰ رضی املی عذر التے میں میں نے بدر سے دن اپنے آپ کو بوں دیجا کہ ہم نبی اکرم ملی الٹرعلیہ وس کمی کباہ کپررہے نصے اور ہماری نبست آپ دشمن سے زبادہ فویب تھے اصلاس دن آب سب کوگوں سے زبادہ افونے والے تھے ۔ رس

انبول نے بریمی فرایا کرحب الوائ کا بازارگرم موجاتا ا ور دونوں اٹ کروں کے درسیان گھم گھا المائی ہوتی قدیم رسول اکم ملی امر جبہ دسلم کی آرابیں موجا نے اور آب کے مقابلے ہیں دوسر اکوئی بھی دشمن کے زیادہ فرسے نہ ہذا ہ (ہ) کہاگیا کہ رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم بہت کم گفتگو فرانے تھے (۴) اور جب آپ صحابہ کوام کوجباد کا میم حینے نواب خود می اس سے سلے تباری فرط تے اور اکب دوسرول کی نسبت زیادہ لاستے اور وہ شخص زیادہ بما در مہوّا جو الموائی سے وقت آپ کے قریب بتوا کمیول کہ آپ وشمن سے فریب مونے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) جامع تريزي ص ۹۹ ۵ ۱۹۹۵ ، الواب النظال

الا مبيح بخارى حلداول ص موسك بالجباد

<sup>(</sup>٣) سنن مارى مبداول ص ٢٧ باب في حسن النبي صلى الشعلبيدوسلم-

<sup>(</sup>d)

<sup>(</sup>٥) صح سلم علد ٢ص ١٠٠ ١٠١ كتاب الجباد

<sup>(</sup>١) مسندام احدين صبل علده عن ١٩ مروات جاربن عمره

<sup>()</sup> صحيم الملكاس ١٠١٠١٠١ كتاب الجياد

سنن عران بن معبن بنى الدِّعنه فر مانت بن رسول اكرم صلى الدَّعليه وسلم كفار كى جس جاعت سے جى لوٹے بباد واراب نے بى بى ما بركام فرانتے بن آپ لڑائى من بریث مفبوط شھے (۱) جب شکن بنے اکپ كا گھيراؤ كيا تواکب ابني خجر سے النہ سکٹے اور فرمانے سکے۔

آنَ النَّنِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا أَبِنْ عَبُدِ الْمُطْلَبِ مِينَ عِمِل بِهِ جَوِط بَهِي بِي تَصْرَتُ عَبِ المطلب كا بِيلًا (٢) دينًا) بون-

(۲) تواس دن آپ سے بڑھ کر کوئی جی نوی دل نظر نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی تواضع :

بی ہرم صلی الٹرعلبہ وسلم بلند منصب بین اُئر ہونے کے با وجود سب سے زیادہ تواضع اور انکساری کرنے والے تھے (۲)
سخرت ابن عامریضی الٹرعنہ فراتے ہی ہیں نے آپ کو دیجھا آپ سرخ اوٹٹی پر (عمرات کی) کنگر باب اررہے تھے دہاں نہ تو کوئی
کی کو بار رہا تھا نہ دھکے دیا تھا اور مذہبی سٹو بجو کی صدائیں بلند سوری تھیں رہ) آپ درازگوش بہ سوار موت اور اسس بہ
صوت ایک جا در کی زہری ہوتی اس کے ساتھ ساتھ دو سرے آدمی کوعی پیجھے بٹھا لیتے (۵) آپ مرلین کی جادت کو انتخاب نے ساتھ جا نے تاہ کی دعوت منظور فو اتے رہی ، نعلین مبارک کا خط لیتے ، کیٹوں میں بی ندلی نے اور گھری اہل فانہ کا ہا تھ
ساتھ جا نے تھوں ک

آب کے صابرام آب کی آبر رکھ شے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آب یول پندنہیں فراتے (م) آپ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کوسلام کرتے (۵) آپ کی غارت بن ایک شخص کولایا گیا تو وہ آپ کی ہیت کے

(۱) بمع الزوائد حليه من ۲۰۹ كذاب المنباد
(۲) جيم سلم جليما ص ۲۰۹ كذاب الجباد
(۳) بين سلم جليما ص ۲۰۹ كذاب الجبند
(۳) سنن ابن اج من ۲۲۰ الجاب المناسك
(۵) صبح بخارى حليم من ۲۵۰ ۱ الجاب المناسك
(۵) مندام احدين صنبل جليم من ۱۲۲ مروابت حائش رضى الشرعنیا (۵) مندام احدین صنبل جلیم من ۱۲۲ مروابت حائش رضى الشرعنیا (۸) حابین ترندی من ۱۲۰ م ۱۵ موریث ۲۰ م ۱۸۱

باعث كانهنے نگا أب نے ارت و ایا- من ور دیں بادشاہ نہیں ہوں ہیں ایک قرشی خاتون كا بٹیا ہوں ہوگوشت كاتی تی لا)

اکب صحابہ كرام سے معافد ل كر بیٹے گو با كه آب ان می بیں سے ایک بی چا نجر ایک اجنبی شخص آنا تو حب تک وہ آب کے بارے یں بوچ نہ نہا اسے بہتہ نہ جاتا كہ ان میں رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلے میں بہات کہ کرام نے عرض كيا آب ايسى جگہ تشریف د كھا كریں كہ اجنب كو عبی بہم بان موج اسے بی انہوں سنے آب سے بید مثل كا ایک چوترہ بنایا اور آب اى پر تشریف فول موسنے تھے دی،

ہم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انے آپ کی خدمت میں عرض کی اللہ تعالی مجھے آپ بر فلکوسے کمید مگا کر تنا ول فر انجی اس میں آب کے لیے آسانی موگ راوی فراتے میں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرانورزین کی طرف اس تور صبحا دیا کہ قریب تھا آپ کی بیٹیانی زمین سے حامکتی پھر فرایا ۔

بلہ براس طرح کھانوں کا حس طرح بندہ کھا اسے اوراس طرح بٹیموں کا جس طرح بندہ بٹیماہے ۔ رس) نی اکرم صلی انٹرعلب وسلم میز سر ریا اونیے دستر خوان بہر) اور ہوٹی بلیدیٹ بس کھانا نہیں کھانے تھے یہاں تک کوا ہے رب ہے جا لیے ۔ رم)

اب كاكونى صحابى ياكونى دوسراتنف دعوت ديباتوقول فرات (٥)

رسول اكر صلى الله عليه وسلم كاسرا با مباتك :

نبى أكرم صلى الشرعيم وسلم كا قدمها مدك نه توبهت لمياتها اوريه بي بهت تجوها بلكرصب آب ننها جلت توآب كوميان فدكها

(۱) المت دک المعالم جلد ۱ من ۲۹۸ کناب التغییر (۱) سن ابی داور جلد ۲ من ۳۰۲ کناب الادب (۲) شرح السنند جلد ۲ من ۲۰۲۸ ماریث ۲ ۱۹۳۳ (۲) صبح بخاری جلد ۲ من ۱۸ کناب الاطعند (۵) دلائل النبوة لا پی نغیم ۵۰۵ دکر دعی اخلافت (۲) حامع تریدی من ۲ ما الواب الادب

مانا اس کے با وجود حب آپ کے ساتھ کوئی اہباتفی جانا جے مباکہ جاناتھا توائب کی لمبائی اس برغالب اکوائی اور تعبن اوفات جب دو لمي تدسك أدى أب سك اردگرد بونے تو آب ان بى لميے قدوا كے دكھائى دينے اورجب وہ دونول آب سے علیوہ مونے تو لوگ ان کوطویل کہنے اور نب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومیان قد کہنے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نع ایا۔ مُعِيلَ الْحَيْرُكُلُّ: فِي الرِّيعَةِ - ١١) تَمَامِ كُمَّامُ جِلَانُ ورمِيانَهِ بِن مِن رَحْي كُلُ م نى اكرم صلى السَّر عليه وسلم كارنگ مبارك كور اللها تقائد آب كندم كون تف اورد مي زياده سفيدا زمررنگ ده بواع جوفالص سفيد مويد اس من زردى موند شرخي اورنه مي سى دوسرے رنگ كي آميزش مور١) آب سے جا الوطالب نے آپ أب كارنگ مفيد تعاجس كے سبب بارش مائلي حاتى اور كالبين ليستنقى الغتمام بوجهه شاك ا بیمیں اور بواؤں کے ماوی اور لجا رہے۔ الْيَتَامَى عِمْمَةً لِلْاَكْرِامِلِ - (١١) ان بی سے بعن نے آپ کا وصعت ہوں بیان کیا کہ آب سرخی مائل شھے مطلب برہے کہ حواعضا مبارک مورخ اور موا كے رہنے كلے رہنے تھے جيے ہر اور كردن مبالك تووه سرخى مائل تھے اور دوكر اے كے نيمے ہوتے تھے وہ باكل سفيد تصے ان می سرخی کی امیرش سی می-نبى أكرم صلى النه عليه وسلم كالسيسينه مبارك چبره الوريره تبول كى طرح مؤنا تنا اوروه خالص كستنورى سعه زياده نوشودا تعا-رسول کرنم صلی الدیملیدوس مرکے بال مبارک زیادہ گھنگر یا ہے بنس تعصے اور خوبصورت تھے۔

نہ بادی سے ہوئے اور نہ بہت گھنگر بائے تھے رہ ) جب ان بن منگی کرنے توبوں علوم ہونا جے رہت میں اس بڑ جائں ہے جی کہا گیا کہ آب سے مال مبارک کا زھوں تک تھے اور روایات کے مطابق کا نوں کی تو تک تھے اور حب آب جار کھے کرتے توہر کان دونچوں کے مصبان موجا آ اور کھی آپ بالوں کو کانوں کے اوپر کرویتے تو آپ کی گردن کا کمن ارہ عکنا موامعلوم وناآپ کے مرافوراوریش مبارک میں گل سزہ بال سفید تھے۔ ريول اكرم صلى الترعد بواسب سے زبارہ تولعورت اور نورانی جرے والے تھے جس نے جی آب سے چرا الدر كاوصت بالكيا ال فاسع بودموي وات مع جاند سي تنبيد وى ماكي كا يهره مباركداس فدرمان تعاكر ، رمنا

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة هلداول ص ۱۸ و ۲ حدیث مندس الی مالة (٢) دلاُنل النبوة جلدا قرام ١٠ بأب صفة لون رسول السُر صلى الشُرعليبه وسلم (١) مجمع الزوائد ، حليص ٢ ٢ كل ب علامات النبوة -(م) ولأل النبوة حليه م 11 باب صفة شعر سول الله مل السطليد وسلم

اورغص كى حالت ظامر مجمأ أى ففى سوا)

اورصا بركام كها كُرِنْتُ نَفْعَ كُداَبُ اسى طرح بي جمع طرح آب كے يار غار حضرت ابو كم صديق دمى الله عذف بيان فرايا -اُحِينَ اُمْصُطَفَىٰ لِلْخَبُولِيَدُ عُوْتَعَنَوْعَا لُبُدُدِ آبِ اين اور مصطفی تخفے جو ان کی طرف به نے تخفے اور ذَا بِنُکَدُّ النظَّدَ کِو دِی نَا بِنِکَدُّ النظَّدَ کِو دِی

آب کی بنیانی مبارک سوٹری اور اہر ہا ہے۔ تھے اور دونوں ابروؤں کے درمیان خانص جائدی کی طرح ایک سفیدکتادگی میں اوران کی سیامی گہری نیخی اوران ہی سرخی ملی ہوئی تھی اس اس کی سیامی گہری نیخی اوران ہی سرخی ملی ہوئی تھی اس آپ کی بائیس گئی اور لمبی تھیں ہوئی تھی اوران کی سیامی گہری نیخی اوران ہی سرخی ملی ہوئی تھی اور ان کی سیامی سیامی نیکی سازک مبارک تبلی اور لمب<sup>(3)</sup> بینی برابر برابر برخی دانسوں سے دومیان قدر سے کشا دگی تھی جب آپ تبسیم فرانے تو بویں معلیم ہوتا جیسے بجلی جیلتے وقت روشنی برابر برمی مور ۲۱) بیاسے موضل سیارک اولی تھا لی کے نیک بندول کے موضوں سے زیادہ فویسوریت اور لطیعت تھے (۷) برابر سے موضل سیارک اولی تھا اور نہ نیادہ فویسوریت اور لطیعت تھے (۷) آپ کا چرہ مبارک تہ لما تھا اور نہ نیادہ گول تھا واراضی مبارک گھی تھی اور آپ اسے برطات تھے جب کہ موضوں کو اتھے تھے دول

آپ کاردن مبارک سب اوگول سے زیادہ خولمبورت تھی ۱۰۶ ندنیا دہ کبی اور ندھی ٹی۔ جننے صدیر دھوپ اور موالگی تھی گویا وہ چاندی کی صراحی تھی جس میں سونے کی آمیزش تھی وہ جاندی کی سفیدی اور سونے کی سُرخی میں جکئی تھی ۔

١١) دائل النبوة حلدا ول ص ١٩ اباب صفة وهبرسول المنر

١١) دلائل النبوة حلد أقل ص البه مديث مند بن بصله

الا) دائل النبوة طدا ول ص ١١٧ ماب صفة جبن رسول المرصلي المرطب وسلم

<sup>(</sup>٢) ولائل النبؤة حلدا ول مع ١٢ مفذ جبي رسول المعلى الشرعليه وسلم

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة جلدا قلص ١١٥ صفة جبب رسول المرصلي الشرطيرول الم

<sup>(4)</sup> الضاً -

رى ولألى النبقة طيداقل ص ٢١٠ صفة عبن رسول الترصلي الترعلب وسلم

<sup>(</sup>١) جامع ترندى ص ١٩٥ الواب النفالي

<sup>. (</sup>٩) ولأل النبوة جلداول من ٢١٢ باب رأس رسول الشرصلي للمعليدوك لم

<sup>(</sup>١٠) جامع تريدي ص مده ، الواب الشاني

نبی اکرم میں الم علیہ وسم کا سینہ مبارکہ بھڑا تھا (۱) کسی ایک جگہ کا گوشت دومری جگہ کی نسبت اجرا ہوا ہن تھا تیلئے کی طرح را برا ورج وصوب دات کے جاندی کی طرح سفید نھا آ ہے کے سینہ مبارک سے نامت مبارک یک بالوں کی ایک باریک وہا تھی سینے اور سیٹ مبارک براس کے ملاوہ بال بنسی نضے ۱۷)

ہے کے پیٹ مبارک پرنین ساؤی تھیں ایک تہیند سے نجے تھیب عباقی اور دوظا مرمونی آپ سے دونوں کاندھے بٹ تھے اوران بربال نھے دونوں کا ندھوں ، کہنیوں اور بچھے حصے سے جوٹر گوشت سے گرزھے۔

آپی پیشیمبارک ک دونوں کا ندھوں سے درمیان در بنوت تی وہ دائیں کا ندھے سے می ہو لُ تھی حسن ک

ابکسیاہ نشان تھا بوزردی مائل تھا اولاس کے کچے ملے ہوئے بال تھے جیسے گھوٹیسے کی کلنی ہوتی ہے - (۳) آپ سے دونوں بازواور با تھ گونٹن سے ٹیرِتھے کا اُیاں لمبی اور پہنے بیاں کشارہ تھیں آپ کی مبارک انگلیاں دِمناسب

مدتک، ممبی اور جاندی کی شاخل صبی تقییع بہتھی مبارک ریشی کیڑے سے زیادہ ملائم تھی اورخوشدو کے اعتبار سے گوباکسی

عطاری ہتے بانھی آپ اس بینوشوں کانے یانے کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرنا تو دن بھراس کی خوشوسے معطر ساجب

آب می بیجے سے سربہ بالظ پیر نفانوسرس سے فوشبوا نے کی وجسے دہ بید دوسروں سچیں بی بیچایا جاتا ہے) آپ کی دانیں اور بیڈلیاں بھی میر گوشت تھیں اور موالیے سے لحاظ سے آپ کاجسم معتدل تھا اَخری عرمی کیو بھالی مو

اب في الرب وربيد منبوط (اور سخت عاكر كوبا ملي خلقت ربيومولا كيد فعاست كيونفصان نبس مينيايا .

الي نفا ليكن گوشت ايسا مضبوط (اور سخت نفاكر كوبا ميلي خلقت ربيومولا كيد شفاست كيونفصان نبس مينيايا .

نبي كرم صلى الأعليد وسلم عب علية تولين معلى مؤلّا الدني عليه سي ني تونشرنيب لارم من أن على المحات ا ور وَبِ وَرِيبِ رِيحَتْ سِرِهِ )

نهب نے فرایا در میں حضرت آدم علیہ السام سے سب سے زیادہ مثاب سول اور میرے عدا می در صفرت الراسم علیا السلام سیرت وصورت میں مجہ سے زیادہ مثنا بہ نصے - (۲) ننج اکرم صلی اللہ والمبہ وسلم نے فرایا ،

<sup>(</sup>١) مامع ترمذي ص ١٩٥ ، الواب الشائل

<sup>(</sup>٢) ولألل النبوة عبداقول من ١٨ صفة كفي رسول الترصلي الترعلب وكسلم

<sup>(</sup>٣) ولألل النبق ماداول من ٢٨ مديث مندالي الد -

رس العنا-

رى جامع ترمنى مى ١٥٥، ابواب الشائل

<sup>(4)</sup> جاع ترذىص سرى ابواب الشالى

الدُنْعَالَى كے بان میرسے دس نام ہیں۔ ہیں محداورا حدموں ہیں ماحی ہوں کہ امدُنْعَالیٰ سنے میرسے ذریعے کفر کوسٹایا ہیں عاقب ہوں کہ میرسے بعد کوئی نبی نہیں ہمیں جا نشر سوں کہ امٹر تعالی بندوں کو میرسے قدموں بہجے کرسے گاہی رسول رحمت اور سول 'نوبہ ہوں میں رسول ملاحم اور منفقی موں بینی ہیں سب بوگوں (انبیاد کوام عیہم السلام) کے بعد آیا ہوں اور بی تختم موں (ا) الوائٹ بیری شے کہا کہ قتم کا مل اور جامع کو کہنے ہیں۔

## بنى اكرم صلى الدعلبه دلم كصع خرات

برمع زات اورن نبان آب ك صداقت بردلالت كرتى بي-

جس نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوالی کامٹا ہدہ کیا اورا ہے اخلاق وافعال، احوال ، عادات ، فضائل مختف دوگوں کے ساتھ سے سنالی سن اوران کے نظام کے لیے داہفائی، مختوق سے الفت ، انہیں ابنی فرا نبر داری کی طون الا نے مسلم سے سنعلق روا بنس نی می نیز آب نے مشکل نرین سوالات کے جوعیب جوایات دستے ، مغلوق کے مصائح کے سلسے میں عجب اندازی ند سرفر افی ، ظاہری سنر بعیت کے سلسے میں عمدہ ابن رات دیسے جانوں نے فقہا اور عقالمت لوگوں کو بھی ان کی مارکیوں کے سلسے میں عمدہ ابن رات دیسے جانوں نے فقہا اور عقالمت لوگوں کو بھی ان کی مارکیوں کے شہوں نے عربی مرت کر دیں انوج ن لوگوں نے ان امور کو دیکھا ان کے لیے اس بات میں کوئی شک ورشہ باتی شہرں راکہ یہ سب باتیں کی جو طیخف سے این میں کہا ہوا سات با میں اور سال مارک دوران کی دھو کے بازایسا کوسائنا ہے ملکہ آب سے نفائل والا ان ماری میں اس بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی اور مر سے میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی اصد کی مسلم میں میں اس بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کے مسلم کو میں میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کی کھولی کو میں میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کے مسلم کی میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کے مسلم کی میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کے مسلم کی کھولی کا میں بات بر فاطع دلیل میں جوا ہوگی کی میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا کی کھولی کی میں میں بات بر فاطع دلیل میں جوا کی کھولی کی میں میں بات میں بات بر فاطع دلیل میں جوا کی کھولی کی دوران کی میں بات بر فاطع دلیل میں جوا کے کھولی کی دوران کی میں بات بر فاطع دلیل میں جوا کی کھولی کی میں کو کھولی کی کھولی کے کھولی کھولی کی کھولی کی کھولی کے کھولی کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کی کھولی کھولی کھولی کے کھولی کو کھولی کے کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کے کھولی کی کھولی کھولی کھولی کے کھولی کھول

بهان الدكر ابک خالص و بهائی اید و بی کرکه الله کی تسم به سی تیجو طین تفس کا چهره شهی سے وہ آب کی ظاہری شکل ور صورت دیجه کرگوا میں دنبا تھا آوجی سنے آب کے اخلاق کو دیجا اورآب کے الیقے بیٹے آنے جائے ہے تمام حالات کا مثا برہ کہا وہ کیسے کوامی ندوسے گاہم نے آب کے بعین اخلاق کا ذکر کہا "اکم آب سے محاسب اخلاق معلوم ہوجا ہمیں کو السس سے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت ، بلندی مرتبہ اور التو تعالی کے بال عظیم مقام سے آگاہ ہو اجب کہ اللہ تعالی نے برسب مجد آپ کو وطا فرایا حالا نکر آب ابی شخصی سے علم حاصل نرکیا ، نرک ابول کا معل اور خطلب علم سے بلے کہی سفر کھیا بلکم مہیشہ بہاڑوں سکے درمیان اہل عرب میں رہے اور آ داب اور صالح فقہ کی موقت وغیرہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی اور دومرے علی کی طرف نوجہ نوائی چرموفت فدا و ندی فرشنوں اوراکس کی گنا بوں کی معرفت اوراس سے علاق امور جونبوت

کے خواص سے میں اگر صریحے وحی نہ ہونی توہ باتمیں کہاں سے حاصل ہوئی قونت لبنٹریٹ میں ان امور کومعلوم کرنے کی طاقت کہاں ؟ اوراگران طاہری امور سے علاوہ کوئی دوسری بات آب بی نہوتی تو بیر همی کانی تھیں۔ ليكن آب مع باقعول اس قدرنشانيال اورمعجزات فلمرسو يحجب بي كمي علمندكوشك ويشبه بني موسكة امان میں سے بندمعجزات ذکر کریں میے جواحادیث سے نابت میں اور احادیث صیحہ پیشنل کتب ہی مدکور میں ہم اورا واقعہ عكفتے كى بجائے إن كا ذكر اجائى طور كري سے الله تعالى نے كہر تب آب سے دست مبارك بيفلاب عادت كام ظاہر ديكے . منلاً جب كمركم من فریش نے آپ سے مع زے كامطا به كبانو الله تعالى نے جاندكو تصال دیا (۱) اور صرت ماب من النرعذ الله عن فروه خنان کے دن بہت سے صاب کرام کو رفتور سے کھانے سے سیرکردیا۔ (۲) اى طرح ايك منبه حضرت الوطلى رضيا منه عنه ك كري خورس على نفورس على المسي زماده افراد نے سير بوكر كا يالا) ایک مرنبہ جار گڈ رجا رکلوسے کچہ کم) تواور بری سے ایک بچے سے اسی معابرکوام سر ہو گئے۔ (م) ا بک دفعہ صرت انس رضی اللہ عند بوکی چند روشیاں باتھ میں اے کرا ایس توانٹی افرادے زیادہ کو کھا الکھانا (۵) ایک مرتب حزت بنزرمنى الله عندى بيخ فورس سے كھيوري كيكرائي توغام كريف سيروك كائي اورج عي كني - (١) نبی اکر مسلی در است می دست مبارک سے بانی کے جینے حاری موٹے اور تمام ك كرفے ہو بياس كى حالت بن تھے اسے نوش کیا اور چھوٹے سے بیا ہے سے وضو کیا جواس قررتنگ تھا کواس میں آپ کا دست مبارک صل نسی سکنا تھا() مرتب صرب کے کویں بن الالو توک کے سے نے سے کئی ہزار پہشتمل شکرنے بیا اور عدیب کویں سے ایک ہزار الی نج سوصحابه مرام نے نوش فرایا در بہلے و باں بالی ندخھا (م

(۱) مبیح بخاری جلدامل ص ۱۹۵ کتاب المناقب
(۲) صبیح بخاری جلدامل ص ۱۹۵ کتاب المغازی
(۳) مبیح سلم جلدامی ۱۹۹ کتاب الانثریة
(۳) صبیح بخاری جلدامی ۱۹۸ کتاب المنازی
(۵) مبیح بخاری حلدامی ۱۹۸ کتاب الاطعنه
(۵) مبیح بخاری حلدامی ۲۲ م باب اجاء نی الطعام
(۷) مسندام احمد بن حنبل جلدامی ۱۲۳ مروبات حابر بن عبدالغر

بنی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے حفرت عرفاروق رضی الندی سے فرایا کہ چار سو سے اٹ کو زاد راہ سے طور پر تھجوری دے دیں (۱) اور م مجوری اوف بیضنے کی جگہ کے برارتھی آپ نے ان سب کودی اور مجران می سے ای قرر جے مجا کئیں۔ آپ نے ایک مرتبدش کی ایک مٹھی لٹ کری طرف بھیلی تو دہ سب اندھے مو کئے (۲) قرآن مایک نے اسے سان فرایا۔ عَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَحِينَ أَسَلَى اللَّهَ الرجب أب في كَكُران عِينكِين تُووه أب في عَينكين دَقَیٰ - (۳) بکرامنرنالی نے پیکیس - بلکرامنرنالی نے پیکیس - اللہ تعالی کردیا تو وہ باسکل ختم ہوگ ، حالانکہ سیلے وہ ظاہرًا تعالی میں کہ اسکان ختم ہوگ ، حالانکہ سیلے وہ ظاہرًا تعالی میں ا

منی کرم صلی الله علیہ در سلم کے بے جب منبر شرایت تیا رہو گی تواب جس سنوں کے سہارے خطبہ دیتے تھے وہ رونے سکی ا عام محابر کام سنے اس کی اواز سنی جواونٹ کی اواز جسی تھی آئو آپ نے اسے اپنے ساتھ چٹیا یا اور وہ خامور سن مواکیا۔ (۵)

اب نے مود یوں سے ذیا کار موت کی تناکر د اور ساتھ ہی تباجی دیا کرتم ایسا نہیں کرسکو سے تواسی طرح موا وہ لول نہ

میاب الی سورت میں مذکوررہے جوجور کے دن مشرق ومغرب کا اسلامی مسامد میں مبندا وازسے بڑھی جاتی ہے رسورة جوم دب) اوراس كاستعداس معرف كالعظيم معجواس من خكورس نبي اكرم صلى الشرعليدو للم في المور

مے بارے بی عبی خبردی ہے۔ اورآپ نے صفرت عثمان غنی رضی الدعنہ کو تبایا کہ ان برجملہ مو گاا وراکس کے بیران کے بیے جنّت ہے (۱) اور یہ کم حفرت عمارین باسررضی اللّه عنہ کو وہ شہد کرے کا (۸) مربھی تبایا کہ اللّه تعالیٰ حضرت اہم حسن رضی اللّه عنہ کے ذریعے

> الاسندام احدين صنبي ملدهم همهم روات نعان بن سقون (٢) مصح سلم علدًا من ١٠٠ كمّا ب الجبا و رس فرآن مجيد مورة الانفال أيت، ام) ولائل النبود لابن تعيم سربه ذكرواسم من الجن (۵) مسندام احدين منبل حلداول ص ۲۷۰ مروايت ابن عباس (١) مندام احدي منبل فيداول مرم مردات ابي عباس (>) جع م بخارق حلد اول ص ٢٢ه كتاب المناقب (٨) صبح مجارى ملداول ص ١٢ كنب الصادة

مسلمانوں کے دوبڑے گروہ موں میں صلح کروائے گا (۱) نبی اکرم صلی انڈعلیہ وسلم نے ایک ایسٹیفس کے بارے میں ہوانٹرتعالی کے داشتے میں لڑ رہاتھا ،فرمایا کہ میرجہنی ہے<sup>(۲)</sup> اور رہ بات سامنے آگئی کمیونکہ اسسٹیفس نے خودکش کرلی۔

یہ تمام اموروہ ہیں جوالٹر تعالیٰ کے علم سے تعلق ہیں اور علم سے جتنے ذرائع میں ہن کے فریعے پہلے معرفت ہوجاتی ہے آپ کوان کا علم منتقاست روں کشف ، ریل اور فال وغیرہ کا علم آپ کونہ نھا تو الٹرتیالی کے تبا نے اور وہی کے فرسیعے

آب كوان اموركاعلم موا-

معزت سراقہ بن مالک نے رہجرت مرینہ کے موقع بر) آپ کا بیمیا کیا نوان کے گھوڑسے کے باؤل زین بی از سے اصراس سکے بیمجے وصواں آباحتی کہ انہوں نے آپ سے مدونا کی توآب نے دعا فرائی اور گھوڑے کو چھٹکارا ملااور آپ نے خبردی کرعنفر سے بان کوسونے کے دوکنگل بہنائے جائیں سے اور ایسا ہی ہوا رسا

آب نے اسودعنسی کذاب سے قبل کی خبراس مات دی حس مات وہ ماراگ عال کے دہ صنعاد میں ہی تھا آب نے

اس کے قاتل کا نام بھی بنا یا۔ رہم)

ایک موفریش خوایت کے ننظرتھے، آب نے ان کے مروں پرفاک ڈالی اور نشرلیت کے کئے بیکن ان بی سے کسی کو بہتہ نہ چال رہ ، معا برام کی موجودگ میں ایک اور نظ نے آب سے شکابیت کی اور وہ آپ کے سامنے جھک گبارہ )

آپ کے حما ہہ کرام جع تھے تو آب نے ان سے فرایا کہتم میں سے ایک جہنم میں جائے گا اور کسس کی واڑھ اُ صد پہار خوت ہوئے دیکن ایک رمعا ذائش می مرحور قبل ہوا۔ (۱)

ہمار خوتی مرکی تو باتی سب ایمان برا سفق میت کے مانے فوت ہوئے دیکن ایک رمعا ذائش می مرحور قبل ہوا۔ (۱)

ای طرح نی اکر میں با کا میں ہوگی توان میں سے آخری آگ ہیں گڑا اور میل کرمر کیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) میمی بخاری حبد آول ص پس ۵ کت ب المناقب

ربل مين سخارى جلد ٢ من ١٥٠ كتاب القدر

<sup>(</sup>۱۲) صحیح سنجاری مبلداول ص ۵۵۵ کتاب نیبان الکعبته

<sup>(</sup>۲) جیح بخاری ملد۲ ص ۱۰۲۱ کتاب انتقسیر

<sup>(</sup>٥) ولأس النبوة علد ٢ ص ١٠٠ أب كرالمنشركين برسول المرصلي المرطلم وسلم

<sup>(</sup>١) معيم مسلم طراول من ١٥٥ كناب الحيض

رمى المعجم الكبر للطبراني طدم ص ١١٨٢٠ ١١ م العديث ٢ ٢١١٦

رد) المعجم الكبير للطبراني جلد عص ١١١ طريث ١٨٨٨

رمول اکرم صلی النّرعلیہ وسلم نے دو درخوں کو بدیا وروہ اُپ سے پاس آگر جمع موسکتے بھر اَپ نے حکم دیا تو وہ مبدا مبدا موسکتے (۱)

بنی کریم صلی الله علیہ وسلم مبایہ قد کے نقے لیکن حب کمیے قد والوں کے ساتھ چلتے توان سے لمیے معلوم ہوتے۔
بنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عیدا بُول کو مباحلہ کی دعوت دی تو وہ نہ آئے آب نے ان کو تبا دیا تھا کہ اگر دہ مبا ہا کہ ہوئے۔
گئے توسب ہاک موجا بُی سے نو وہ اس بلے نہ اکئے کہ ان کو معلوم تھا آپ نے جو کچے فر ایا وہ سچ ہے را)
عامر بن طین اور اربد بن قیس حو عرب سے مشہور شہروار تھے آپ کی خارمت بی حاصر ہوئے ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو
"فنل کردیں لیکن وہ البیا نے کوسکے آپ سے ان سے خلات بدد عافر ائی توان میں سے عامر طاعون میں ہاک ہوا اور اربد بہر

بجلی گری جسنے اسے جددیا (۳) نبی اکرم میں اللہ عبدو کسلم نے نبردی کہ آب الی بن خلف مجری کوفتل کریں سے جنانچہ آپ نے اکد کے دن معولی سی فراش مگائی تووہ اسی سے مرکبا۔ رم

نی اکرم صلی اوٹرعلیروسلم کو زیر کھلایا گیا تھا، آپ سے کھانے وال ہلاک ہو گیا اوراک اس کے بعد جارسال کی بقلید حیات رہے اور مکری کے بازونے جس میں زہر ملایا گیا تھا، آپ سے کلام کیا۔ رہ)

غزوہ بدر کے دن نباکم صلی النظیہ وسلم نے مرداران فریش کی فتل کا ہوں کی نشا ندھی فرمائی اور ایک ایک کے برے برے م برے میں فرالے کو فلاں اس جگرم سے کا توان می سے کسی نے جس اس جگرسے نجا وزنہ کیا رہ)

نی اگرم صلی الله علیه وسلم فی خبردی کرمبری امت سے کچے لوگ سمندر کا سفر کوب سے تواسی طرح موا (۱) ہی اگرم صلی الله علیہ وسلم سے لیے زبین لیدیٹ دی گئی تو آپ کومنٹری ومغرب دکھائے سکتے اولاک نے خبردی کرآپ کی امت کی حکومت ابندائے معکومت ابندائے اسے لیٹیا گیا (۸) توسلانوں کی حکومت ابندائے

<sup>(</sup>۱) مسندا ام احد بن عنبل جلد اص ۱۱۲ مروبات انس (۲) مسندا ام احمد بن عنبل جلدا ول ص ۲۲۸ مروبات ابن عباس (۲)

<sup>(</sup>۵) صبح بحاری جلداول ص ۴ ۳۵ کتاب الهینه (۲) صبح مسلم حلدوم ص ۶ ۴۳ کتاب البحنه (۶) صبح مسلم حلداول ص ۱۹۳ کتاب الجهاد (۵) صبح مسلم حله اص ۹۳ کتاب الفنن

مشرق نرى كے علاقوں سے مغرب ك بين بحرائدنس اور بربر كے علاقوں كم بھيلى اور شال وجنوب بن بني جيلي بعن جس طرح سركار دوعالم صلى الشرعليه وكسلم نے فرايا بھا با سكل اس طرح ہوا۔

نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبرادی حضرت فاطرت الزم رامنی عنها کو بتایا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے

خاندان بي سے سے بيلے وہ آپ سے لين اواس طرح موالا)

آپ نے ابنی ازواج مطہرات کو بتایا کہ ان بی سے حس کا اٹھ لمب سے رسیٰ وت کی طون اٹ رہ ہے) وہ آپ کے ما تھ سب سے پہلے لبین گی نوصفرت زینب بنت جمش اسربرصی الٹرینہا سب سے پہلے لبین گی نوصفرت زینب بنت جمش اسربرصی الٹرینہا سب سے پہلے مہوا۔ رم)

سول اکرم صلی الدعلیدسے مفایک دودہ ندینے والی بمری کے تفن کو افظ الگایا تو اکس نے دودھ دیٹا تروع کردیا وس المری کے تفن کو افظ الگایا تو اکس نے دودھ دیٹا تروع کردیا وس المری بات حفرت عبد المدین المری المنزعنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی حفرت ام معدخ العیرے فیمہ یری می ایک مرتبہ المن طرح کا طاقع موا۔

ایک صحابی گی آسی مبام رسی کر کریوی تھی آب سف این دست مبارک سے اسے وابی اسی مبارک دیا آودونوں آسی میں سے وہ آسی زیادہ مجع اور حسین تھی ۔ رسی

عُرُوهُ خِبر کے موقع مربصرت ملی المرتفی رضی الشرعنه کی انتھیں دھی تھیں آپ فیان میں بالعاب مبارک لگایا نو وہ اسی وقت تھیک ہوگئیں اوراکپ نے ان کو حجندا دے کر بھیجا رہ )

معابر کوام رحنی اللہ عنہم ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسل کے دست مبارک میں کھانے کی تبیعے سن کرنے تھے۔ (۱) ایک معابی کی ٹا نگ میں کہے زخم آیا تواپ نے اس برایا دست مبارک بھیرا جس سے وہ اسی وقت طب مرکئی۔ (۱) نبی اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم کے معمراہ ایک لٹ کر کا زاد راہ کم ہوگیا جو کچھ باتی تھا آپ نے مشکولیا تو مہت تھوڑی سی

<sup>(</sup>۱) ميح سلم جلداص ۲۹۱ تناب الفضائل

<sup>- (</sup>ie) (Y)

اس) مسندا ام احد بن صنبل حلداول ص ۲۲ مروبات عبدالندس مسود

رمى ولأكل النبؤة لالى تقبم حلدم ص مهى المن الاجنار في عزوة احد

ره) ميح بخارى عديه م ١٠٥ كناب المغازى

<sup>(</sup>١) مبع بخارى جداولص دن كتاب الناقب

رى معم بخارى جلد اص ،، لا كنب المغازى

چیزجع ہوٹی آپ نے اس میں برکت کی دعا مانگی جران کو مکر دیا تو سنگر میں کوئی ایسا برتن نہ نفاجو اس سے بھوانہ ہو (۱) صونت کم بی عاص وائل نے نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کی رفتار کی نقل آثاری توائیب نے فرایا اسی طرح ہوجانو دومرنے

نبی اکر صلی المد ملے دسلم نے ایک خاتون کوشکن کا بیغام دیا تواس کے باب نے کہا سے برص کی جاری ہے اگویا اس نے عدر بیش کیا ما لاک اس عدت کومی کی جاری بنین فی نی اکرم صلی المذعلیدوسلم نے فرایابدای طرح موجکے، تووہ برص بی جند موکئی (م) برخانون تبدیب بن برصاء ت عرکی ان تھی -- اس سے علاوہ نی اکرم صلی الشرعليہ وكسلم محاور بے شارمعرات میں ہم مصور مشہور معرات براکتف کہا اورجش ص کواپ کے دست مبارک برعادت کے غلاف امور سكنام مونيم ترك مواوروه لول كمان كرسه كرج وافعات نوانر سك سا تومنقل بني مول بالمرن تران باک تواتر کے ساتھ منقول سے ۔ توب اس شخص کی طرح ہے جس کو حضرت علی المرتفی رضی الدون کی شجاعت اور صاتم طائی کی مناوت یں شک موراور یہ ابت معلوم ہے کہ ان کے انفرادی واقعات کا شرت تواز سے ساتھ نہیں ہے لیکن وافعات كالمجوعم مم مرورى كافالده دسام-

جرفران باک کے تواری کوئ شک منی اور بیب بڑا معرو ہے تومنلوق کے درمیان بافی ہے اوراس زفران باک) کے عدوہ کسی نبی کا کوئی معجزہ ماتی منبی - نبی کرم صلی الشرعلب و سلم نے اس معجوہ کے فریعے عرب کے بڑے بڑے فعماء و

اس وقت جزرة عرب بن اس فنم كے مزاروں لوگ موجود تصافت ان كابیشت تعااور اسى ك دريع دوا يك دومرے رِفْز کا افیار کیا کرنے تھے آپ نے ان کے درمیان یہ اعلان فرایا کہ اگل میں اس بی شک ہے تو اور ے قران ادس ایات یا کم از کم ایک آیت کی ش سے آئی اوران سے فرایا-

عَلَيْنِ اجْمَعَتِ الْدِينَ مَنْ وَالْجِنْ عَلَى آنْ الْمِنْ عَلَى آنْ الْمِنْ عَلَى آنَ اللهِ عَلَى أَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ تَا نُواْ بِمِثْلِهَ ذَا الْقُلُانِ لِدَيا نُونَ بِمِتْلِم شُل الْحِينِ الله الله الله الله الله الله الله الكفاء

وَكُوْكَانَ بَعْفَنْهُمُ لِبَعْفِن ظَهِيُرا - (١) الرمروه المدومر على مدوكري.

١١١ يصح بخارى مبده صدمه ساكناب الشركة ر٧) المستدرك للي كم جلرًا من ٢١ لا كتاب الناريخ (١٧) ان رئ الكرطد ٢ص ١١٥ باب بروتند لي كاند (م) قراكن مجيد سورة الاسراد أيت الم اور بات ان کے عجز کونا بن کرنے سے بیے فرائ تووہ اس سے عاج در سے اوراس سے منہ عیر لیا حتی کہ اہوں نے لینے آب كوقتل موسف اورائي عور أول اور يجول كوفيدى بننف كحد ليديش كبائكن امى كامقا بدن كرسك اورنهى اس كحشن و خوبی وفعاحت برکوئ معن رسکے بجربة واک یک ونیا سے اطراف واک ف میں نثر قاعر با عید ایک اور ایک مدی کے بعد دوسری صدی اورا یک زملنے سے بعد دوسرے زما نے یں نتقل مونار با اوراس وقت رصفرت الم عزالی رحمه الله مصنط في القريبًا بالح سومال كورك يك يكن كوئي متحق عبى اس ك مقلط مي فا دريد مواندو وتنحص رسول اكرم صلى الشرمليروسلم كے احوال ، افعال اور اخلاق اور بھراب كے معرون كور كھنا ہے بھر سے بھر ديجفا سے كم اكب كى تربون ا طران عالم ب بیالی اوراس کے باوجود کر اب تیم اور نظام رکمزور تھے آب کے نرمانے اوراس کے بعد کے با دشاہوں نے آپ کی شریعت کو قبول کیا اس کے بعدی اگروہ شک کرسے تو وہ سبت بڑا غی ہے۔ اورو، شخص ببت توفق دیا گیا ہے جہ آب بیابان انا ہے آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کی سنت بیعلیا ہے . ہم الله تعالی سے سوال کرنے میں کہ وہ سمی اسف وربع کرم وجود سے نبی اکرم صلی الله علیہ ورس کے افعال انوال اورا قوال مي آب كا قدل توفيق عطا فواسف الله تعالى كفنل وكرم اور مدوسه أداب معيشت اورا فلد في نبوت كابيان ممل موااس کے بعدمہلکات کے بان کا جوتھا حصر فلبی عجائب کے عوان سے بیان ہوگا۔ المحدوثة إ أج ٢٥ رجب المرجب ١١٨١٥ ، ومبرك الماء مبع ساط صع بان عج بع دومرى علد كا نرجم كمل موا-محدصدنت سراروي

صامعت نظامیت دمنوس لاهود



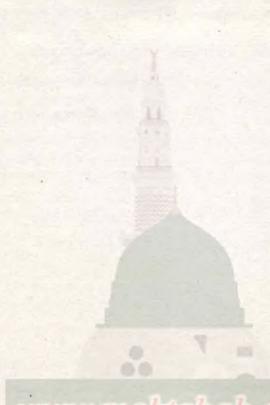

www.maktabah.org

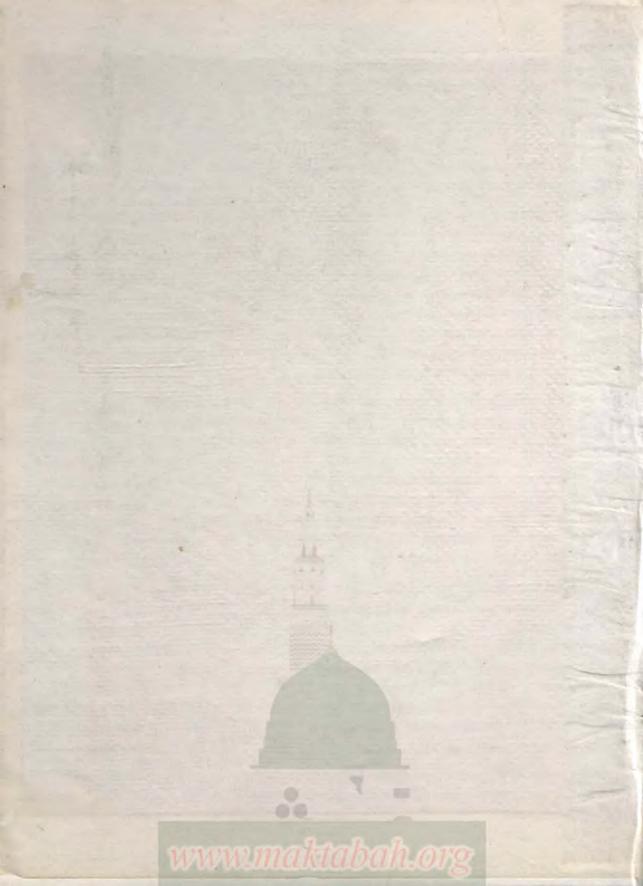

## هاري چنرخولهورت اورمعياري مطبوطات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.